تاليخ الأم الملوك

*ج*لداوّل

تخلیق کا ئنات سے لے کرولادت نبوی تک انبیاءاورامتوں کے واقعات

أصنيف ٥

عَالَمُهُ الْإِجْفَةِ فِي الْجُنْ جَرَيْ الطَّيْرِي التَّنِي اللهُ

المسالطين المسالطين الم

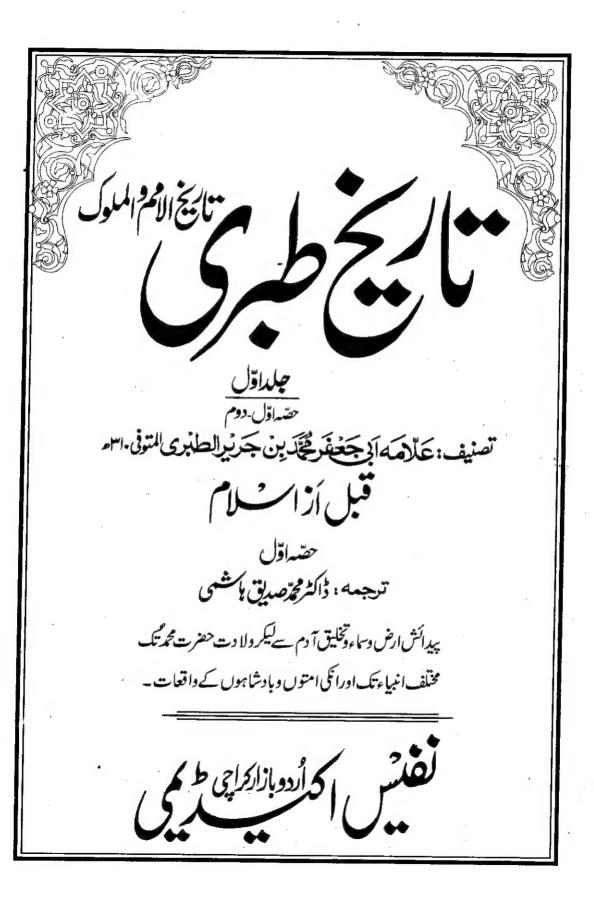

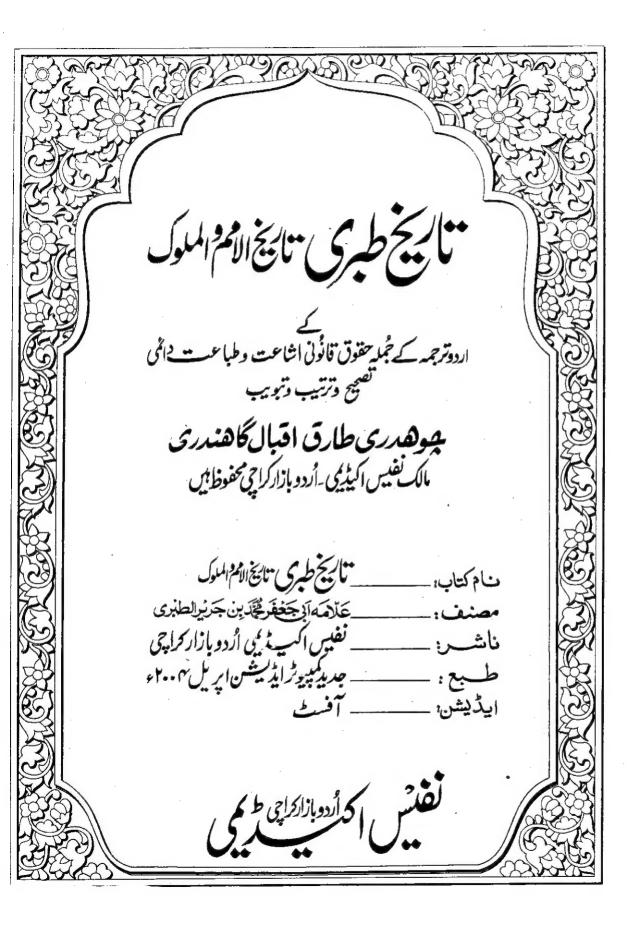

# 

|       | صفحه | موضوع                                     | مخم       | موضوع                                      | مغحه             | موضوع                                                                        |  |  |
|-------|------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 min | سويم | منگل بدھ                                  | ry        | شتاخاندالفاظ                               | 1900             | مقدمه                                                                        |  |  |
|       | 44   | جمعرات 'جمعه                              | 14        | پيدائش آدم غليلنا )                        | 1100             | اول آخر حمدالبی                                                              |  |  |
|       | 2    | شیطان کو جنت ہے کب نکالا گیا              | 12        | وقت تخليق زمانه؟                           | 11               | مولا ياصلي وسلم                                                              |  |  |
|       | 3    | وقت کی مقدار                              | ۲۷        | اعتراض                                     | ۱۱۳              | ز مین وآسان تی تخلیق                                                         |  |  |
|       | 20   | كلته الله                                 | ľΛ        | جواب                                       | IA.              | إزمانه                                                                       |  |  |
|       | 4    | جواب                                      | 19        | الله باتى                                  | 19               | ابتدائي فرينش سے تالبدزماند كى مت                                            |  |  |
|       | ۲۳   | دن اوررات سے پہلے کیا تخلیق کیا گیا       | 19        | حقيقت نامهالله تعالى                       | 19               | د نیا کی مجموعی عمر                                                          |  |  |
|       | 72   | ہاری رائے                                 |           | عند                                        | 19               | مديث نبوى مُرْجِيل                                                           |  |  |
|       | ۳۸   | سورج اور چاپندکی پیدائش اوران کی صفات     |           | جاب:                                       | 11               | ا حاصل بحث                                                                   |  |  |
| Î     | ۳۸   | سورج کی سجده گزاری                        | ٣٢        | حاصل کلام                                  | 77               | المت دنیا                                                                    |  |  |
|       | ٩٩   | اروایت                                    | <b>mm</b> | تخلیق اولیں (قلم)                          | 44               | دیگراتوام کے خیالات                                                          |  |  |
|       |      | الله تعالیٰ کسی فرماں بردار مخلوق کو      | ٣٣        | قلم ک تخلیق کے متعلق اقوال                 | ٣٣               | يهود                                                                         |  |  |
|       | 4    | عذاب نددےگا<br>سرمت                       |           | ינו                                        | ۲۳               | انصاریٰ                                                                      |  |  |
|       |      | سورج اور چاند کے متعلق ابن عباس           | ساس       | أنكثه                                      | 2                | مجوس                                                                         |  |  |
|       | ۹ م  | المركبية سے روایت                         | ٣٣        | جواب<br>اجون :                             | ۲۳               | اہل فارس (ایرانیاں)                                                          |  |  |
| ľ     | ۵۸   | علائے متقدمین کے اقوال                    | 20        | التخليق عاني                               | rr               | د نیا کب وجود میں آئی                                                        |  |  |
|       | ۵۹   | ہماری رائے<br>ملد لعد                     | ٣٩        | التخليق ثالث                               | 70               | اندّل                                                                        |  |  |
|       | 41   |                                           | 72        | کا نات کن چیز کے کھیرے میں ہے              | r <sub>l</sub> o | سورج اور چاند کی منزلیں<br>ق سر پر                                           |  |  |
|       | 41   | ابلیس فرشته تقایا جن<br>بلوس شکری عرب برا |           | ایام سند کے نام جو تخلیق کا سُنات میں      |                  | کیا اس کا تنات ہے قبل بھی کوئی<br>ت                                          |  |  |
|       | 40   | اہلیس کی ناشکری دعوائے الوہیت اور<br>سے   | PZ        | صرف ہوئے                                   | ra               | کا ئنات تھی<br>سرحنات                                                        |  |  |
|       | - ][ | اہلیس کی گمراہی اور دعوائے ربو ہیت کا     | rΛ<br>r•  | الهائے ایام                                | ۲۲               | ارض وساء کی تخلیق کا دن                                                      |  |  |
| <br>  | 17   |                                           | 74        | کس دن کیاچیز پیداموئی،اتواروسوموار<br>نکته | ۲۲               | یبود بول کا نبی کریم ٹرکھیا ہے مکالمہ<br>ایبود بول کا اللہ تعالیٰ کی شان میں |  |  |
|       | !.   |                                           |           |                                            |                  | 0-00000 m                                                                    |  |  |

|       |                                        |      | _\                                          |             |                                          |
|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| НΔ    | بتوں کی پوجا                           | 9/   | کیتی                                        | 44          | ری کی روایت                              |
| IIA   | چاررسو <u>ل</u>                        | 91   | آ دم کےاستفہامیہ فقرہ کا جواب               | 40          | جاری رائے<br>ماری رائے                   |
| IIA   | فضيلت ادريس ميلتألا                    | 90   | بإبيل اورقابيل                              | 77          | آ دم عليضاً                              |
| 119   | بيوراسپ كودعوت اسلام                   | 93   | اوایا و آ وم کے نکاح                        | 44          | تخلیق آ دم مُالِنگاً                     |
| 119   | طبهورث                                 | 1+1  | جيومرت كون تقعا                             | 44          | تخلیق آ دم ملینلاً سمنی ہے ہوئی؟         |
| 119   | طبمو رث كانظام حكومت                   | 1+1  | روئے زمین پرسب سے پہلی وفات                 |             | آ دم مُلِائلًا كا پتلا بننے كے بعد شيطان |
| 119   | طبمورث کی بہادری                       | 1+14 | عطايا                                       | ٨٢          | کی شیطانی                                |
| 119   | بيوراسپ كاعقىيەه                       | 1+0  | حبانشين آ دم عاليتلاً                       |             | نیکوں کے ہاں بداور بدوں کے ہاں           |
| 170   | ا در لیس مُلاِئِنَا کَا                | 1.4  | آ دم عَلَالِنْكَا كَيْ عمر                  | 44.         | نیک اولا د                               |
| 114   | ادریس ملاِئلاً کی اولا و               | 11+  | آ دم عَلَائِتُكُا كَى تَجْهِيْرِ وَتَكَفِين | 49          | روح کب چھونگی گئی                        |
| 114   | گھوڑامیدان جہاد میں                    | 111  | مد فن آ وم مَلاِينًا)                       | 49          | آ دمٌ کے جسم میں روح کا داخل ہونا        |
| 140   | والبدين نوح ملاشلا                     | HI   | وفات حواميكك                                | 41          | اسائے اشیاء                              |
| 114   | نوح کی بیوی اوراولا د                  | 111  | جانشين آ دم ملاكتلاً                        | 20          | پیدائش حضرت حواء پرکستان                 |
| 114   | کمک کی جانشینی                         | 110  | شیث سے بروتک کا زمانہ                       | 4           | آ دم وحواء عليهاالسلام كاامتخان          |
| 171   | پيدائش نوح ملائلا                      | III  | آ گ کا پېلا پجاري                           | 44          | ابلیس جنت میں؟                           |
| IFI : | نوح اور دعوت دین                       | III  | ابتداء بني آ دم علاِشلًا                    | ۸٠          | ''فَوَسُوِسُ'' كَاتْفير                  |
| 171   | قوم نوح كومهلت                         | ١١١٣ | گانے بجانے کے آلات کاموجد                   | Λŀ          | يوم جمعه                                 |
| 141   | پیدائش و بعثت نوح مایلتلاً             | 110  | زمانة حسن وجمال کی کارفر مائیاں             | ۸۲          | يوم پيدِائش آ دم عَلاِشْلَا              |
| 177   | بادشاه جمشید (جم شیذ )                 | 114  | زمین پرتغیراتی کام کا آغاز                  | ۸۳          | جمعه کے دن وقت پیدائش آ دم علائلاً       |
| 177   | حبشيد كاحسن وجمأل اورشان وشوكت         | 114  | صنعتوں کا آغاز                              | ۸۳          | آ دم عُلِائلًا كأعرصهُ قيام جنت          |
|       | اسلحه سازی کپڑا' باتی اور دیگر         | 114  | نفاذ صرور                                   | ۸۳          | ا وم علائنگاز مین کے س حصہ میں اتر ہے    |
| 177   | صنعتوں کی ابتداء                       | IIΔ  | اوشهنج كاسفر مبند                           | ۸۵          | آ دم عَلِينْكَ كا قد                     |
| 144   | مخلف پیشے کب شروع ہوئے                 | ΠZ   | <i>ري</i> ويايارو                           | ۲۸          | پېلالباس                                 |
| IFF   | انسانوں کی طبقاتی تقسیم                | 114  | يرد کا تکاح                                 | ۲۸          | كعبه كالقميرس يقرس بهوني                 |
| 177   | شیاطین اور جنات سے جنگ                 | ĦΛ   | ادرليس علالنكاكا درتورات                    | ۸۷          | پا کیز داشیاء کیے بنیں                   |
| ۱۲۳   | د نیا کی اولین گاڑی اور پہلا ہوائی سفر | fΙΛ  | وفات ِآ دم عَلِيْتُلاً                      | ۸۸          | ز مین کی ابتدائی اشیاء                   |
| 144   | جبشید کی ناشکری                        | fΙΔ  | و فات ادریس غلیشلا                          | 9/          | جنت کی گندم                              |
|       |                                        |      |                                             | <del></del> |                                          |

| المجال عوج بن عنق المجال المج  | بادشاه شل جم<br>بادشاه کا نفاذ                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسفنو راور بیوراسپ 'جم<br>بادشاه شل جم<br>بادشاه کا نفاذ |
| الم انوح علاِتُلاکے کشتی میں سوار ہونے اللہ کا انداز گفتگو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بادشاه شل جم<br>بادشاه کا نفاذ                           |
| المرس علاقه مين تفا المناك على المناقع من المناقع من تفا المناقع من تفا المناقع من المنا | بإدشاه كانفاذ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شريعت                                                    |
| ا مهمور اکشتے نہ جوغالات کر سرال العامل اور کی بالاد العامل العامل کی بالاد العامل العامل کی بالاد العامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                        |
| 757000510205101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكالمها ورابليس                                          |
| ۱۳۲۱ نوآبادکاری ۱۳۱۱ یافت کی اہلیہ ۱۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | با دشاه کا خدائی دعویٰ                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بخت نصراور گمراه بادیث                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آ دمی ونوح کی درمیا                                      |
| ۱۲۵ کشتی نوح کاسفر ۱۳۲۱ حبشهٔ منداورسند کی ولادت ۱۳۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بعثت نوح علايشلا                                         |
| عَلَاتُكُونَ كَ عَمر اللهِ المِلْمُلِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل | بعثت کے وقت نوح                                          |
| م کے لیے بدوعا ۱۲۶ اولا دنوح میلائل اولا دنوح میلائل کی حام کے لیے بدوعاء اسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نوح مَلِاسْلُهُ كا بِي تُو                               |
| ۱۲۲ مجوسیوں کے خیالات ۱۳۳۱ سام کی المیداوراولاد ۱۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طوفان نوح ملايشلا                                        |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سشتى نوح غلابتكأ كأ                                      |
| ا كا حام بن نوح ليوراس يعنى از د باق ١٣٥ الاوزك الهيداوراولاد ١٣٥ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عيسلى ملايشاً                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے شتی کی متعلق م                                        |
| انظام صفائی ۱۲۷ ضحاک وسواد بادشاه کازوال ۱۳۶۱ عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مشتى نوح علاينلا كا                                      |
| ع ۱۲۷ ازدهانما پھوڑے ۱۳۶ عرب عاربہاور عرب متعربہ ۱۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یانی از نے کی اطلا                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هام کی قبر میں واپھ                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشتى نوح مَلايتُكُا ك                                    |
| ۱۲۸ ضحاک/نمرود ۱۳۶ سام دریافث کی اولاد ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نوح مَلاِئلًا كاصبر                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نوح عَلِيتُلْأً کی دکھ                                   |
| عَم ١٢٨ ضحاك قيدين ١٢٨ بريخت قينان ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کشتی کی تیاری کا                                         |
| نے کا حکم 179 بادشاہت کے اصل حقد ار 117 ابراہیم مالین آگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تشتى ميں سوار ہو                                         |
| ں دھوکہ سے عوار ہونا 119 ضحاک کی شکست 1172 نمرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <sup>ش</sup> ىطان كاڭشى مىر                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يام بن نوح كى غرا                                        |
| ۱۳۰ افريدون کي تخت نشيني ۱۳۸ عربي بو لنيوا لے ابتدائی لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طوفانی لهریں                                             |

| 129      | آل شمود پرعذاب آنے کی اطلاع          | 121  | ہود کی تکذیب کا خمیازہ                                 |       | عر بی زبان کا آغاز                       |
|----------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 17+      | قوم شود کی عمرین اور رہائش گاہیں     | ا۵ا  | احسان البكري كي روايت                                  | ۱۳۵   | بنوسام كاعلاقه                           |
| 14+      | شمود والول کی سرکشی اور معجز ه طلی   | اها  | عاد کے وفد کی ماہ مکر مدروا نگی                        | ira   | بنويافث كاعلاق                           |
| 14+      | اللّه كى اوْمْنى كاوا فر دود ھەدىينا | 121  | دعا كانتيجه                                            | 100   |                                          |
| 170      | الله کی اومٹنی کے دشمن کی ولادت      | ıar  | انتخاب مین خلطی                                        |       | زمین پر موجود مختلف قوموں کے             |
| 17+      | اومٹنی کے قاتل بچہ کی تلاش           | ior  | عاد کووالیسی کااشاره                                   | 160   | سلاسل نسب                                |
| 171      | شرىرول كى منصوبه بندى                | 100  | عادکی پر بادی                                          |       | سام ٔ حام اور یافث کی اولا دے حلیے       |
| 141      | کہتی کے تمام بچوں کا قتل             | 100  | عاد کا وفد مکه مکرمه کی طرف                            | ILA   | سام اوراس کی اولا دکی عمر                |
| 141      | فساديول كى سازش اورانجام             | 125  | معاویه بن بکرکی نا گواری                               |       | مضبوط شهر ك تغمير                        |
| . 141    | اوغنی کاقتل                          |      |                                                        |       | حضرت ابرا ہیم کے والد کی پیدائش          |
| 144      | اومٹنی کے بچہ کی تلاش                | •    | قوم عاد كابيت الله مين وعاء كرنا اور                   |       | ولا دت ابرا هيم ملياشلا                  |
| 147      | خمود کاعذاب کے لیے تیار ہوجانا       | 100  | مر ثد کود عاء سے رو کنا                                |       | افريدون                                  |
| 144      | آ ل شمود کے چبرے بکڑنا               | ۱۵۵  | عادى بلاكت                                             | IM    | د نیامیں پہلاطبیب و ماہرنجوم             |
| 144      | زوروارآ واز                          | ۱۵۵  |                                                        |       | ا فریدون کی اولا د                       |
| 145      | قوم شمود کے ایک فرد کوخدا کا بچالینا | ۵۵۱  | عذاب کے وقت ہود ساحل سمندر پر                          | IMA   | ا فریدون کے ہاپ                          |
| 148      | عذاب کی جگه داخل ہونے میں احتیاط     | ۲۵۱  | تین افراوکی دعاء                                       |       | لقب''کبیہ''                              |
|          | توم فمود کا واقعہ حدیث رسول          |      | مره منتخب كرنے كاطريقه                                 | 167   | احليه                                    |
| ۱۲۳      | مقبول مرکبتیم کی روشنی میں           |      | لقمان بن عاد کی موت                                    |       | بهادری                                   |
| 146      | •                                    |      | مرفد کے اپن توم کے بارے میں اشعار                      |       | ضحاک کا افریدون سے زندگی کی              |
| 144      | حصرت أبراميم علاشلا                  | 102  | رئيس عا دخلجان                                         |       | ا<br>بھیک مانگنا                         |
| ואר      | حضرت أبراهيم ملاشلا كأمولد           | 104  | مكالمه يهود وخلجان                                     |       | مختلف امور کا بانی                       |
| 140      | نمرود                                | 104  | بهود مثلِلتُلاً کی عمر                                 |       | بىيۇر) كوزىين دىنا<br>_                  |
| ۱۲۲      | حا كمين عالم                         | 10/  | قوم عاد كاانجام                                        | 1179  | ایرج کی اولاد                            |
| 141      | كياضحاك بىنمرودتها؟                  | 169  | قوم ثمود                                               | 1179  | ''مهرجان''                               |
| ۱۲۵      | عپارها نمین <sup>'</sup>             |      | صالح کا قوم کودعوت دین دینا                            | live. | ا حاصل کلام                              |
| 170      | نجوميوں کی پیش گوئی                  | 9 شا | شمود کی بهتی کہاں دا قع تھی<br>ورکی بہتی کہاں داقع تھی |       | د نیا نوح مَلِائلًا تا ابراجیم عَلِائلًا |
| 170      | ولادت ابراہیم مُلِاتِلاً)            | 109  | قوم كاصالح ية نشاني طلب كرنا                           | 10+   | ہود کا دعوت الی اللہ دینا                |
| <u> </u> |                                      | 70   |                                                        |       |                                          |

| (        |                                          |      |                                        |     |                                          |
|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| IZA      | 07. 2 00 5                               | 1    |                                        | 6F1 | ابراتيم مَلِاتْلَامُا مَارِمِين          |
|          | اسحاق کی خوشخری کے وقت ابراہیم           | 121  | ابراہیم کوآ گ میں ڈالنے کی تیاری       |     | حضرت ابراتيم مليسناً كأسورج وإند         |
| IZA      | اورساره عنيباالسلام كي عمر               | 124  | آ گ کا سرد ہونا اور سلامتی والی ہوجانا | 144 | اورستارے دیکھنا                          |
| 149      | فرشتوں کی مہمانی                         |      | اس وقت ونیامیں جلنے والی ہر آ گ        |     | حضرت ابراہیم میلینلاکے والدکو بیٹے کا    |
| 14.      | بي <b>ت</b> الله كي تعمير                | 124  | بجھ گئ                                 | 144 | علم ہونا                                 |
| 1/4      | بيتالله كي تعمير كاحتم                   |      |                                        | 144 | عجيب د کا ندار                           |
| 1/4      | مجوزه جَلَّه كَي طرف را بنما كَي (روايت) | 129  | نمرود کااللہ کی کبریائی کااقرار کرنا   | 142 | میلے کی دعوت                             |
| 1/4      | ایک اور روایت                            | ۱۷۴  | ابراہیم کا آگ کے گڑھے سے ہاہر نکلنا    | 144 | أسقيم                                    |
| IAI      | <i>נ</i> קנק                             | 124  | نمرود کا اللہ کے نام کی قربانی کرنا    | 172 | نمرود کا تاره دیکھنا                     |
| IAL      | تىيىرى روايت                             | 1214 | جبرئیل ملاشاہ کی پیش کش                | 142 | صبط توليد كاباني                         |
| IAI      | چوتقى روايت                              | ۲۵۲  | ساره ميسك اورلوط مناليتكا كاايمان لانا | 174 | ابراجیم ملاِشلاً کی ولا دت اور پرورش     |
| IAT      | اس قول کی شارح روایات                    | 144  | حضرت ساره مينك                         | AFI | ابراہیم ملاشلا کی فکرانگیز باتیں         |
| IAF      | مپهلی روایت<br>م                         | 140  | ابراجيم ملاشاكا كاباب كوتو حيدكي وعوت  | AFI | حاند سورج د كيف يمتعلق ايك اوروايت       |
| IAF      | دوسري روايت                              | 140  | مصری طرف ہجرت                          | IYA |                                          |
| IAT      | تيسري روايت                              | 140  | مصرکے بادشاہ کی نیت میں فتور           | 144 | باپ توبليغ                               |
| 11       | حضرت المعيل عليشلا كو پياس لگنا          | 140  | الله تعالى كاساره كي حفاظت كرنا        | 149 | بت شنی                                   |
| IAM      | چشمهٔ زمزم                               |      | بادشاه كالحفرت ساره ميكناك كوعطيه      | 144 | نُوٹے ہوئے بتوں کاد کھے کرتوم کی تلملاہت |
| ١٨٣      | اوّ لين مختون عورت                       | 144  | میں حاجرہ دینا                         | 14. | ا براجیم ملاشلاً انمرود کے در بار میں    |
| IAM      | آبوزمزم مع متعلق ایک اور روایت           | 124  | حصرت ابراتيم كاتين جكه توريه كرنا      | 14+ | معبودان باطل کے ہار نے میں دائل          |
| ۱۸۳      | بنوجرتهم كاقافله                         |      | فرعون كاباتحه مفلوج هونا               | 141 | ابراجيم ملاينلكا ورنمر ودكامنا ظره       |
| IAM.     | حفرت المعيل ملاشاً كا نكاح               | 144  | حضرت ساره کی واپسی                     | 141 | ابراہیم کوآگ میں چینکنے کامنصوبہ         |
| IAM 1    | پہلی بیوی کوطلاق                         | 144  | حفزت ابراہیم کا حاجرہ سے نکاح          | 141 | حلانے کامشورہ دینے والا کون تھا؟         |
| IAM.     | دوسرا تکاح                               | 144  | مصرے روانگی اور فلسطین میں قیام        | 141 | حلانے کامشورہ دینے والے کوسز ا           |
| ۱۸۳      | آب زمزم مے متعلق تیسری روایت             | 144  | ابراجيم عُلِينَكُمُا كُوتاج نبوت ملنا  | 124 | قوم کا جوش وخروش سے لکڑیاں جمع کرنا      |
| IVO      | اسماعیل ملایشلا کی شادی دوسری روایت      |      | ابراميم مُلِائِلًا كَيْ ' قط' روائگی   | 125 | مخلوقات کا ابرا ہیم مُلِائلًا کی مدد کے  |
| IND      | المعيل علالتلاكا كي بيوي كي ترش مزاجي    | l∠Λ' | ابراميم علايئلا كالمعجزه               | 125 | ليے اجازت طلب کرنا                       |
| 110      | الملعيل ملاشلا كاجو كصث تبديل كرنا       | 141  | فعل قوم لوط                            | 127 | الله تعالیٰ کا جواب                      |
| <u> </u> |                                          | I    |                                        |     |                                          |

| 707         | ندا کی تلاش کے لیے کوہ پیائی          | 195  | حضرت ابراهيتم خليل اللدكا نذر ماننا   | IAY  | اسلعیل کی دوسری شادی                  |
|-------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|
| r+r         | مرود کا ڈیدمیں بیٹھ کراڑ نا           | 191  | حاق علائلاً كوفر بانى كے ليے لے جانا  | IAY  | خدمت گزار بهو                         |
| <b>r.</b> r | نم ودكون تفا؟                         | 191- | سحاق علیاتنا کے گلے پر چھری           | Y IA | خانة كعبقميركرني كاحكم                |
| ۲۰۲۰        | وط مَيْكِنْكَا اورتو م لوط            | 191  | شيطان كأورغلانا                       |      | تعمير كعبر كيا المعيل ملائلة كوذبني   |
| 4.4         | وط مَلِينَانُا كَى شام كو بجرت        | 191  | شيطان مردود كااساعيل كوورغلانا        | IAY  | طور پر تیار کرنا                      |
| 4+ 14       | قوم لوط اوراس کی بد کرداریاں          | idu  | شيطان كاحاجره كوورغلانه               | 11/4 | ونیائے بت کدہ میں پہلاوہ گھر خدا کا   |
| 4+14        | عارى رائے                             | 1917 |                                       | ŧ    | فرضيت إحج                             |
| r+2         | قوم لوط پر دروناک عذاب                |      | سکھانٹے کس نے اساعیل مظیلتاًا کو      | IAZ  | حج كاتقكم                             |
| r+3         | جبرائيل ملاشلا كے ساتھى               | 1    | آ داب فرزندی                          | 11/2 | مجے کے لیے بکار                       |
| r•0         | ابراجيم ملاشلا كالمتعجب ببونا         | 1    | باپ کا بیٹے کی گردن پر چھری جلانا     | IAA  | حضورا كرم مربي سيمروي روايت           |
| 7.4         | مومنين قوم لوط علائلاً كى تعداد       | 190  | اسلام میں پہلی قربانی                 | IAA  | الملعيل علالثلاذ بتع الله             |
| F+ 4        | فرشتول سے ملاقات                      |      | اسمعیل کو پییثانی کے بل لٹانا         | IAA  | زييج كون تقير؟                        |
| F+ Y        | دنیا کی خبیث ترین قوم                 | 190  | بابيل كاميندُ ها                      | 149  | ذبيع اساعيل علايشكا يتص               |
| r+2         | عذاب دینے کے لیے جارگواہیاں           | 190  | صدقه ردِ بلا                          | 1/19 | ذبع اسحاق ملايشلاته                   |
|             | لوط مُلِائِلًا کی بیٹیوں سے فرشتوں کی | 197  | حصرت ابرائيم برآنے والے امتحانات      |      | شیطان کا بهکانه                       |
| <b>1</b> -2 | ملاقات                                |      | امتحانات كى تعداد                     |      | بیٹے کوذ نے کے لیے لٹانا              |
| F+2         | لوط ملایشلا کی پر بیشانی              |      | الله تعالیٰ کی ابراہیم کے ساتھ گفتگو  | 19+  | موی ملاشلا کاواقعه                    |
|             | فرشتون كالوط عليشكا كوحقيقت حال       |      | اس سلسله میں احادیث مبارکہ            | 19+  | وْ بِي الله الملعيل عَالِيتُكَامِين   |
| r.          | ے آگاہ کرنا                           |      | ابرا ہیم خلیل اللہ                    |      | روابيت محمد بن كعب                    |
| r•A         | لوط علیشلاً کاعذاب کے لیےجلدی کرنا    |      | انمرود بن كوش بن كنعان                |      | ایک سابق بهودی عالم کابیان            |
| Y+A         | پیچیے مو کرد کھنامنع ہے               | ř++  | نمر ود کا دعویٰ ربوبیت                |      | و نیج اللہ کے متعلق امام طبری کے      |
| 7.1         | جبرائيل ملائلاً كاقوم لوط توصير مارنا | r    | ابرا ہیم کانمر ودکورب ماننے سے انکار  | 191  | نزد یک پهندیده ټول                    |
| r+9         | لوط عَلِيتُلَا كَا كُفران             | P+1  | مچھروں کالشکر                         | 195  | ا الماري رائے                         |
| P1+         | مجامد کی بیان کرده روایات             | r+1  | نمرود کے دعویٰ خدائی کا حال           | 191  | ذ بح ہونے کا سبب                      |
| F1+         | قمادةً کی بیان کرده روایات            | 1+1  | نمر دود کا بلند بول میں خدا تلاش کرنا | 197. | پہاا سبب ابراہیم علائلاً کا نذر ماننا |
| MII         | سدی ہے بیان کردہ روایات               | 1-1  | نمرودئے محلوں کا گرنا                 | 197  | پہلے سب کی تفصیل                      |
| MI          | تباہ ہونے والی بستیوں کے نام          | rer  | محل ًرنے سے بولیاں بگڑنا              | 195  | اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری            |

|        |     |                                       |          |     | _ '                                   |          |      | ریخ طبری جلدا وّل: حصه اوّل                                                                                    |
|--------|-----|---------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | ن کا ابوب مظالمتاً کو ایک اور         | ۲ شیطار  | 119 | ن کا مهر                              | <u> </u> | 717  | حصرت ابرا ہیم کی از واج واولا د                                                                                |
|        | 774 | ي مين ڈالنا                           | ۲ امتحار | 19  | بكامطالبه (راحيل)                     |          |      | عفرت براه کامقام وفات<br>حفرت ساره کامقام وفات                                                                 |
| 1      | 774 | ش کی انتہا                            |          | 19  | ں کی وعدہ خلاقی                       |          |      | مطرح من اوه معها اوه المعادة ا |
| 1      | 12  | ، عَالِتَلَا بِرآ ز مائش كاكل دورانيه | ۲۱  ابوب | ٧.  | ں دواور خاوندا یک                     | - 1      |      | مفرے کا بروہ اٹھاں<br>حضرت ابراہیم کے صاحب ثروت                                                                |
| ,      | 772 | ب علاشاته كاز مانه نبوت               | ۲۲ ايوب  |     | وب ملائلة كوباندى كيسطى               |          |      | عرب ہرانہ کے قامب دیات<br>ہونے کی دجہ                                                                          |
| •      | 17/ | ت شعيب عليائلة                        |          |     | س<br>بن برادر لیقوب بن اسحاق بن       |          |      | ہونے ل جب<br>ابوط علائشا کا مال کے ساتھ اردن جانا                                                              |
|        | M   | ب عَالِتُلُهُ خطيبِ الانبياء          |          |     | ابيم ليهم السلام                      |          |      | نوط سیساہ کا ہاں سے مناوی اور اس<br>ابراہیم کی قطورا ہے شادی اور اس                                            |
| ۲      | 74  | نے اور ناپ تول میں کی والی قوم        |          |     | <u> جس اور یعقوب ملاشلا کی پیدائش</u> |          | rım. | ا برائیم کی سوردا سے ساوی دور اس<br>سے اولا د                                                                  |
| r      | 79  | إهى اورسركشي كاانعجام                 |          | - 1 | مهرعيص اور ليعقوب                     |          |      |                                                                                                                |
| 1      | 4   | نے مفسرین کے اقوال                    |          |     | قوب کا پنے اقوام کے لیے ایٹار         | والع     | ۳۱۳  | ابرا بیم ه طرات در هر سرت یا<br>ابرا میم طلِنگاه قید میں                                                       |
| **     | •   | برائی                                 |          |     | نقوب کا والد کی دعا کمیں حاصل کرنا    |          |      | ابرا بیم میسفانیدین<br>حضرت ابراہیم علایتاتی کی بولی بدل جانا                                                  |
| rr     | 7   | نوب م <u>لا</u> شلگاوران کا گھرانہ    | ۲۲۲ ليو  |     | سحاق کی قیا فیشناسی اور دانائی        |          |      | صرف ارائيم ميسان و نابر نابر ،<br>سارة سالاً ساكاح                                                             |
| PP     | 7   | مف مَالِسَالًا كالمجبين               |          | - 1 | سحاق عَلِيشْلَا کی دونوں بنیوُں کے    |          |      | سارہ سے کا ب<br>حضرت ابراہیم مُلِائِنَا کی اولا د                                                              |
| rr     | 1   | سف علانظا مجھو پھی کے ہاں             |          |     | ليے دعا ئيں                           |          |      | دوعرب عورتوں سے شادی                                                                                           |
| 77     | ۲   | سف غلاشلا كوطعنه                      |          |     | يعقوب م <i>لايتلا كومال كي نصيحت</i>  |          |      | روسرب ورون سے حمارت<br>حضرت ابراہیم ملایشاتا کی وفات                                                           |
| ا۳۲    |     | مائيون كايثينا                        |          | l   | اسرائیل کیے بے                        |          |      | عبرت ناک دافعه                                                                                                 |
| 444    | -   | سف کوکنویں میں ڈالنا                  |          |     | ماموں کی دونوں بیٹیوں سے نکاح         |          |      | مبرے ما ک وراحتہ<br>ووست کا دوست کا خیال رکھنا                                                                 |
| 777    |     | ہودا کا ترس کھا تا                    | rrr      |     | يعقو ب كى وطن واپسى                   |          | ٥    | ورميت ارابيم علائلاً                                                                                           |
| 2      | 1   | كنويي ميں وحيآنا                      | ***      |     | عيص كاغلام يعقوب                      |          | - 1  | صرب الامثال<br>ضرب الامثال                                                                                     |
| 222    |     | براوران بوسف ملاشكا كابات كفرا        | +++      |     | یعقوب کی پوسف سے دارنگی               |          |      | ابراہیم مُلاِئلاً اوران کا گھرانہ                                                                              |
| بهاب   |     | كنوي برقافلهآنا                       | 770      |     | حضرت الوب ملاشلا                      |          | - 1  | البرانيم فيلطأه دون و سرسه                                                                                     |
| ٢٣٣    |     | بھائیوں کا پیسے کھرے کرنا             | rro      |     | ابوب عظائلاً كي المبيه اورواليده      |          |      | اساعيل عليشاً کي تدفين                                                                                         |
| ماساما | U   | قافلہ والول سے بوسف کوففی رکھ         | 770      |     | ابوب عَلاِئلًا كَي آ زَمائش           |          |      | حضرت اسحاق علايشلا                                                                                             |
| 700    |     | بائے! بدارزانی                        | 770      |     | ابوب عَلِينَكُ كامال ومتاع            | MA       |      | اسحاق مَلِانلَةَ ادران كا گھرانہ                                                                               |
| rro    |     | يوسف عَلِيْنَالُا بازارمصر ميں        | 777      |     | الدار المالية                         | ria      |      | مین کے حکمران                                                                                                  |
| rrs    |     | بادشاهمصر                             |          |     | صبرايوب مليلنكا                       | MA       | 1    | عضرت اسحاق علیاتلاً کے اہل وعیا                                                                                |
| rrs    | 37  | بوسف علائلا مصرمين تتني عمرمين        | rri      |     | ابوب علائلاً کی گریدوزاری             | 119      | 1    | حضرت يعقوب (اسرائيل) طليتاً                                                                                    |
|        |     |                                       |          |     |                                       |          |      |                                                                                                                |

بنیامین کے سامان سے یمانہ کی برآ مدگی

آل يوسف علياتألا

104

101

177

غیراللّٰدے مدد ما نگنا

|              |                                    |             |                                    |     | ري برن بعداد ن عصباد ن          |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----|---------------------------------|
| <b>r</b> ∠ ~ | مویٰ کا فرعون کے گھرییں پرورش پانا | 1477        | سلسادنىب                           | ran | موی اور خصر میلانگا             |
| 120          |                                    |             | دوسرا قول                          | ran | خصر ملائلاً كازمانه             |
| 120          | ''موی'' کیوں کہا گیا               |             | تيسراقول                           | ran | سبيع كا كنوال                   |
| 120          | ملكة سيدكي آنكهول كي شندك          | 147         | طوح اورسلم کے ساتھ ایرج کا مقابلہ  | ran | سلسلةنب                         |
| 140          | 1                                  |             | بستيول مين سر دارمقرر کرنا         | ran | يبند يده قول                    |
| 140          | مُكَا لَكُنْے سِقِبطَى كامر جانا   | 1           | قوم سے خطاب                        | 109 | پہندیدہ قول ہونے کی دلیل        |
| 127          | مویٰ کاشهرواپسآنا                  |             | افریدون کابدله                     |     | موی اورخضر کی ملاقات            |
| 127          | فرعون كاموى كوطلب كرنا             |             | منوچېراورافراسياب مين دشني كاخاتمه | ŧ   | نقطهٔ آغاز کاسفر                |
| 127          | مویٰ کامدین کوجانا                 |             |                                    |     | دو پہر کے کھانے کا وقت          |
| 122          | مویٰ کن کن امتحانات سے گزرے        | 247         | منو چېر کا تو م کو دهمکانا         |     | موی اورخضر ملا قات              |
| 122          | پہلا امتحان                        | 149         | منو چبر کا تفصیلی خطاب             | 14. | دونوں کا اکٹھےسفر کرنا<br>م     |
| 121          | دوسراامتخان                        |             | با دشاہ کے خصائل                   |     | مشتی میں سوراخ کرنا             |
| 141          | تيسري آ زمائش                      |             | ىمن مىس رائش كى حكومت<br>          |     | <u> بچ</u> کافتل                |
| 129          | چۇتقى آ زمائش                      |             | رائش کی جنگمحویاں                  |     | تيسراوا قعدد يوار درست كرنا     |
| ۲۸۰          | پانچوین آ زمائش                    | 121         | ذ امنارا براہیم بن رائش            | 444 | ونت جدائی                       |
| <b>M</b> +   | مدین میں موی کا کنویں پر یانی پینا |             | شاہان یمن کے تذکرے کا سبب          |     | خضر اور مویٰ کے ندکورہ واقعہ کے |
| M.           | موی کواڑ کیوں کے والد کا بلانا     | 141         | موی اور منوچېر کا دور              |     | متعلق روايات                    |
| M            | موی اورشعیب کی ملا قات             |             | موی کاسلسله نسب                    | ry! | مبلی روایت<br>۱۳                |
| PAI          | موی اور شعیب کی بیٹی کا نکاح       | 121         | دوسرى روايت                        | 441 | دوسری روایت                     |
| PAI          | موی اورشعیب کے تنازعہ کا فیصلہ     | <b>14</b> 1 | تىيىرى روايت                       |     | تیسری روایت                     |
| MI           | مویٰ کاوعدہ کے مطابق مدت پوری کرنا |             | مویٰ کس زمانے میں تشریف لائے       | ٣٧٣ | ایک اورروایت                    |
| ۲۸۲          | شعیب علیشلاً کی بیٹیوں کے نام      | 121         | مصری نجومیوں کی پیشین گوئی         |     | قصهٔ موتیٰ اورخضر               |
| rar          | مویٰ عَلِينَالًا کی وطن واپسی      | 121         | بی اسرائیل کے بچوں کاقتل           | 440 | بغيراجازت آب حيات پينے کي سزا   |
| TAT          | مبارک در خت ہے آ واز               | - 1         | فرعون كاخواب                       | 440 | پانچویں روایت                   |
| MY           | موی علیشلا کونبوت ملنا             | - 1         | سرداروں کے کہنے پرقتل کے حکم میں   | 777 | مویٰ کا دورروایات کی روشنی میں  |
| 17.P         | مارون عَالِسْلَا لِطور معاون       | 121         | ترثيم                              |     | منوچبر اس کے دور حکومت کے       |
| 111          | دورانِ سفر کیفیت                   | 121         | مویٰ کی پیدائش اوران کی حفاظت      | ۲۲۷ | واقعات                          |

| فهرست موضوعات |                                             |             |                                    |               | تاریخ طبری جلدا وّل: حصها وّل        |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 199           | نچیمٹر ہے کوجلا نا                          | 191         | جانے کا تھم                        | M             | الله تعالی ہے ہم کلامی               |
| ۳             | توبهیں ایک دوسرے وقل کرنا                   |             | قبطیوں کے بارے میں موی اور         | in            | موی کامصر میں پہنچ کر بھائی ہے ملنا  |
| ۳.,           | سامری                                       | 191         | ہارون کی دعا                       |               | مویٰ غلیتنا) اور ہارون غلیتنا) فرعون |
| P***          | سامری کو بچیز ابنانے کی کیسے سوجھی          | rgr         | رات کے دفت سفر کا آغاز             | 1110          | کے دریار میں                         |
| ۳٠٠           | ہارون علالتا کی ہاہت نہ ماننا               | 1           | موی اور فرعون کے نشکروں کی تعداد   | ma            | فرعون کےسامنے معجزات کااظہار         |
| ا • سو        | موی علاشلاً کی وارفکی                       | rar         | دونو لشكرول كاسامنا                | MA            | خداکود کیھنے کے لیے کل بنانے کا حکم  |
| ا۳۰۱          | الله تعالى سے ہم كلاى                       | 1           | سمندرمين بإره راسة                 | PAN           | فرعون کے در بار میں                  |
| P+1           | موی علیشلا کی کوہ طور سے واپسی              | 191         | فرعون اوراس كے لشكر كى غرقا بى     | MZ            | فرعون کو جان کے لالے پڑنا            |
| ٣.٢           | تورات کے احکامات                            |             | بنواسرائيل كوفرعون كىغرقانى كايقين | MZ            | فرعون كاجاد وكرول كوبلوانا           |
|               | موی علیشلا کا ستراسراتیکیوں کو طور          | 797         | tī                                 | 1/1/2         | جادوگروں کے نام                      |
| P+7           | پېاژىر كے جانا                              | 1911        | بنواسرائيل وادى "تنيه "ميں         | ۲۸A           | جادوگروں سے مقابلہ کا دن             |
| P+ P          | د بدارخداوندی کی ضد                         | 1917        | بوسف علاِئلًا کی قبر کی خلاش       | MA            | اسٹیڈیم میں لوگوں کارش               |
| <b>M.</b> M   | توبہ ہے متعلق (دوسری روایت)                 | 490         | بنواسرائیل کی بت پرئی کی خواہش     | <b>1</b> /\ \ | جادوگروں کی شعبدہ بازی کا آغاز       |
| m.m.          | قوم کے باہمی تل کا واقعہ کب ہوا             | 1917        | قبطيول برعذاب                      | MA            | حق کی فنخ اور باطل کو فکست           |
| ٣٠,٣٠         | ''اریجا''جا کر جنگ کرنے کا تھم              |             | بنو اسرائیل کو رات کے وقت لے       |               | جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون      |
| m. h.         | <i>جاسوسون کامیثاق تو ژ</i> دینا            | 190         | حِانے کی وجہ                       | 1/19          | کیرہی                                |
| P4.74         | بن اسرائیل کاجنگ کرنے سے انکار              | 194         | قبر بوسف عَلِيتُلاً کی خلاش        | 1/19          | فرعون کی تو م پرعذاب الٰہی           |
| r.a           | اسرائیلیوں کے لیے سزا                       | 194         | فرعون کے مندمیں کیچڑ               | <b>7</b> /19  | ٹاٹری دل کاعذاب                      |
| r.a           | من وسلوي                                    | 194         | جبرئيل كأكھوڑا                     | <b>r</b> A 9  | جوؤل كاعذاب                          |
| r.a.          | موی علاِتلاً کاعاج کوعصا مارنا              | <b>79</b> A | سامری کا بچیمژ ابنانا              | <b>19</b> +   | پانی کاخون بن جانا                   |
| P-4           | موی عَلِيتُلَا اور ہارون عَلِيسُلَا کا وصال | <b>19</b> 1 | مچھڑے کی ب <u>و</u> جا             | 19-           | در بارمیں دوبارہ جانا                |
| P+4           | بإرون ملالتلكا كاانتقال                     |             | مویٰ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی   | 19+           | ا مان کا فرعون کورب قرار دینا        |
| F- 4          | ہارون علاِلنَّامُ رِقِلَ كاالزام لِگا نا    | 191         | ملا قات كو                         | 19+           | فرعون كاقوم سےخطاب                   |
| P+4           | موئ علالتلكا كاوصال                         | <b>19</b> 1 | الله کی دید کاشِوق                 |               | جادوگر مومن ہو کر شہادت کا رہتبہ     |
| r•∠           | موی علاشاً) کا طرز زندگی                    | <b>19</b> 1 | مویٰ کی وارثنگی                    | <b>191</b>    | أ يا گئے                             |
| m.2           | بارون علائلاً كاانتقال                      | 199         | تورات ملتا                         | <b>791</b>    | فرعون كامعبود                        |
| ۳۰۸           | حصرت موی مالیانلاً کی عمر مبارک             | 199         | مویٰ کی ہارون پر برہمی             |               | بی اسرائیل کا رات کے وقت نکل         |

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

# مُعَكِّمُهُ

### اوّل آخر حمداللي:

تما م تعریفین اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہرشے سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی ہوگا۔وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔اس پر بھی زوال نہیں اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا' اس نے مخلوقات کو بغیر کسی نمونہ کو دیکھے پیدا کیا۔وہ تن تنہا اور اکیلا اور عدد سے پاک ہے۔وہ ہر چیز کے بعد بھی باقی رہے گا۔اس کی بقاء کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انہا اور عظمت اس کے لیے ہے اور اس کے لیے جا اور اس کی خدات اس کی خدات اس کی خدات اس کے پاس ہے۔ وہ اپنی با دشاہت میں کسی بھی شراکت سے پاک ہے۔وہ اپنی بیان کی میں بھی شراکت سے پاک ہے۔وہ اس کی تدابیر اور تقرفات میں کوئی اس کا مددگار ہو یا اس پر غالب ہو۔وہ اولا داور بیوی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ ہماری عقل اس کی ذات کا احاظ نہیں کرستی اور نہ بی کا گنات کے کناروں میں اس کوسمو سکتے ہیں۔ ہماری آ تکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں جبدوہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔وہ انتہا کی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔

میں اس کی نعمتوں پرشکرادا کرتا ہوں اور میں اللہ سے ایسے تول اور عمل کی ہدایت کا طلب گار ہوں جو مجھے اس کے قرب سے نواز دے اوراس کو مجھے سے راضی کر دے اور میں اس پرصد قبِ دل سے ایمان لاتا ہوں اور اس کی وحدانیت اور بزرگ کواس کے لیے خالص قرار دیتا ہوں۔

# مولا باصلِ وسلم:

اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سواکوئی النہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریکے نہیں اور میں اس بات کی گواہی دتیا ہوں کہ حضرت محمد مُرکِشِیْجا اس کے شریف انتفس بندے ہیں اور انتہائی امین پینج سر ہیں۔

اللہ جل شانہ نے انہیں رسالت ونبوت کے لیے منتخب کیا ہے اور وق کے اعز از سے مشرف فر ما کر ضلق خدا کی طرف داعی بنا کر بھیجا تا کہ وہ مخلوق کواس کی عباوت واطاعت کی طرف بلائیں۔

پس انہوں نے علی الاعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وعوت دی اور اس راستہ میں پیش آنے والی ٹکالیف اور مشقت کو بر داشت کیا اور خلقِ خدا کے ساتھ خیرخواہی کاحق ادا کیا اور اس بارِ امانت کی ادائیگی میں نہ کوتا ہی کی اور نہ کوئی کسرچھوڑی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلاوا آگیا۔

صلى الله عليه افضل صلاة و ازكي ها ، وسلّم

# ز مین و آسان کی تخلیق:

بلاشبہ اللہ تعالی نے جس کی شان بہت بلنداور جس کا نام انتہائی پا کیزہ ہے۔تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی غرض کے پیدافر مایا۔ مخلوق کو پیدا کر نے میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں مجض اپنے فضل ومہر بانی ہے اس نے کا کنات ارضی و ساوی کو وجود بخشا اور پھر ان میں سے پچھ مخلوق کو مکلف تھم راتے ہوئے اجھے اور برے کی تمیز سکھائی اور ان سے اپنی عبادت و فر ما نبر داری کا امتحان بھی لیا تا کہ ان میں سے بچھ مخلوق کو مکلف تھم راتے ہوئے اجھے اور برے کی تمیز سکھائی اور ان سے اپنی عبادت و فر ما نبر داری کا امتحان بھی لیا تا کہ ان میں سے جو عبادت واطاعت میں کا میاب ہواس کی حمد و سپاس بجالائے تو اللہ اس پر نعمتوں کا اضافہ کرے اس پر اپنے فضل واحسان میں زیادتی فر مائے اور نواز شات فر مائے۔اللہ تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

'' میں نے جن اورانیا نوں کواس کے سواکسی کام کے لیے پیدائہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی پیچاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رزاق ہے بڑی قوت والا اور زبر دست'۔

(سورة الذاريات آيت ٥٧ ـ ٥٤)

ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجوداس کی سلطنت و بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوااوروہ ان سب کو نبیست و نا بود کردے تب بھی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے گی۔اس لیے کہ تغیرات احوال اس پراثر انداز نہیں ہوتے ۔خوشی وقمی کی کیفیات اس پراثر انداز نہیں ہوتیں گردش ایام اس کے زمانہ حکومت میں کی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے اور ہر طرح کی گردشِ فلک کا مالک و خالق ہے۔

اس کے فضل واحسان اور نوازشات وسخاوت ہے سب ہی مفید ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سننے کے لیے کان دیکھنے کو آئیس اور سوجھ ہو جھ کے لیے قلوب سے نواز ااور انہیں عقل سلیم کے فیتی سر ماہیہ سے نواز اجس کے ذریعہ وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے اور اپنے نفع نقصان کو پہنچا نے ہیں۔اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تا کہ وہ اس کے صاف اور واضح راستوں پر چلیں اور آ سان کو محفوظ جھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا اور پھر اس میں سے موسلا دھار بارش برسائی اور ایک مقررہ مقدار میں رزق تا ارا اور اپنی مخلوق کے فائدہ کے لیے چائد سورج کو آگے چھے دوڑ ایا جس کے نتیجہ میں دن اور رات نمووار ہوتے ہیں۔اس نے رات کولوگوں کے لیے لباس بنایا اور دن کومعاش کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ چائد سورج کا پیطلوع وغروب اور بیدن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کا اینے بندوں برعظیم احسان ہے۔اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے:

'' دیکھوہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایا ہے' رات کی نشانی کوہم نے بے نور بنایا' اور دن کی نشانی کوروش کر دیا تا کہ تم اپنے رب کافضل تلاش کرسکواور ماہ وسال کا حساب معلوم کرسکو' اسی طرح ہم نے ہر چیز کوالگ الگ ممیتز کر کے رکھا ہے''۔ (سورۃ بی اسرائیل آیت ۱۲)

اس کے علاوہ دن اور رات سے فرائض دین کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں جن کاتعلق دن اور رات کی گھریوں اور ماہ وسال سے ہے مثلاً نماز پنجگانہ' زکو ہ' جج' روزے وغیرہ۔اسی طرح لین دین کے معاملات' قرض یا ویکر حقوق کی ادائیگی کا وقت' خبیبا کہ قرآن مجید میں ادشاد باری تعالی ہے: ''اے نبی!لوگ تم ہے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پو چھتے ہیں۔ کبو: یہلو گوں کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور جج کی علامتیں میں''۔ (سورۃالبقروآیت ۱۸۹)

ایک اور جگه ارشاد باری تعالی ہے:

''وہی ہے جس نے سورج کو اجلا بنایا اور چاند کو چک دی اور چاند کے گھٹے بڑھنے کی منزلیس ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔اللہ نے بیسب پھی برحق ہی پیدا کیا ہے۔وہ اپنی نثانیوں کو کھول کم چیش کررہا ہے ان اوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسانوں میں پیدا کی ہے' نثانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو (غلط بنی اور غلط روی سے ) بچنا چاہیے ہیں'۔ (سورۃ یونس آیہ ہے۔)

یہ تمام تر انعامات محض اللہ تعالیٰ کافضل واحسان ہیں اور بندہ جب شکر گزاری اوراحسان مندی کے جذبات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اپنی نواز شات میں مزیدا ضافہ فرماویتے ہیں۔

خود قرآن كريم مين الله تعالى في بيد عده فرمايا ب:

''اور یا در کھو' تمہارے رب نے خبر دار کر دیا تھا کہ آگرشکر گزار بنو کے تو میں تم کواور زیا دہنو از وں گا اور آگر کفرانِ نعت کروتو میری سز ابہت بخت ہے''۔ (سورۃ ابراہیم آیت 2)

چنانچے ہنوآ دم کی ایک کثیر جماعت نے شکر گزاری کاراستہ اختیار کیا تو اللہ تعالی نے حسب وعدۂ سابقہ اور ابتدائی نعتوں پر مزیداضا فیفر مادیا۔ یہ بیان تو صرف دنیاوی نعتوں کا تھالیکن نعتوں بھری جنت میں داخلہ اور وہاں کی دائمی نعتیں ان شکر گزار بندوں کے وہاں پہنچنے پررکھی گئی ہیں۔

اسی طرح ایک کثیر جماعت نے اللہ کی ناشکری اور کفرانِ نعت کا راستہ اختیار کیا بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غیروں کی چوکھٹ پرسر جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کودی گئی نعتیں چھین لیس بلکہ ان پرمہلک عذاب بھی نازل فرمایا جو نہ صرف در دناک تھا بلکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بھی بنا۔ انہی ناشکروں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں اپنی نعتوں سے خوب فا کدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت کی سند بھے میں اللہ تعالیٰ نے اس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بخت عذاب تیار کر رکھا ہے جسے بھگتنا ان کا مقدر تھم چکا ہے۔

اے اللہ! ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب میں اور ہمیں گراہوں کا ساتھی نہ بنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے عمل سے جواس کی ناراضگی کا سبب ہنے اور قرب کا سبب ہنے آ مین یا رصامندی محبت اور قرب کا سبب ہنے آ مین یا رب العالمین۔

میں اپنی اس کتاب میں ہرزمانہ کے بادشاہوں کا تذکرہ کروں گااس کے علاوہ سابقہ اقوام کے عروج وزروال کی داستان اوران کے جملہ حالات و واقعات اوران پر ہونے والے فضل وانعام کا بھی تذکرہ کروں گا۔ میں اپنی اس کتاب میں تین مختلف گروہوں کے انداز میں یہ واقعات ککھوں گا۔

يبلاگروه:

چہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر جانی اور شکر گزار ہوئے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے سچ پیرو کاروں کے نقش قدم پر چلے جس کے نتیجہ میں ونیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصل وانعام میں اضافہ ہوااور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعتیں موجود ہیں۔

دوسراگروه:

وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اس کی نعتوں کی ناقدری کی اوراس کے ناشکر ہے ہوئے اور نہ صرف انبیاء کی نافر مانی کی بلکہ ان کامقابلہ بھی کیا جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں ان پر در دناک عذاب نازل ہوا اور وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنادیے گئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عزید عذاب وسزاکے لیے جہنم تیارہ - میں بھی ان کے لیے عزید عذاب وسزاکے لیے جہنم تیارہ - میں بھی ان کے لیے مزید عذاب وسزاکے لیے جہنم تیارہ - میں بھی ان کے ایس اگر ہون

وہ لوگ جن کی ٹاشکری اور نافر ہانی کے نتیجہ میں ان پر اس دنیا میں عذاب خداوندی نازل نہ ہوا بلکہ انہیں خوب ڈھیل اور مہلت دی گئی تا کہ آخرت میں وہ پوری طرح عذاب کے ستحق ہو جائیں ان کی تمام بدا عمالیوں اور بدافعالیوں کا عذاب انہیں اکٹھا آخرت میں بھگتنا ہوگا سو بیگروہ آخرت میں ہی اپنے حصہ کی سزا بھگتے گا۔

میں نہ صرف ان اقوام وامم کا تذکرہ کروں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لوگ کس زمانہ میں تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا حواد ثابت وواقعات پیش آئے۔اگر چہان تمام کا بیان کرنا عمرانسانی کے بس کی بات نہیں اس کے باوجود حتی الا مکان بشری حد تک ان کے حالات وواقعات اجا گرکرنے کی کوشش کروں گا۔

البتہ اس سے قبل ابتداء کی این این کے اس کے جیزیں بیان کروں گا جن کی میں ضرورت محسوں کرتا ہوں۔ مثلاً زمانے کی ماہیت اس کی مقدار اس کی ابتداء اور انتہا نیزید کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل بھی بچھ چیزوں کو پیدا کیا یا نہیں۔ بیز مانہ فانی ہے یا نہیں اور اس کی فنا کے بعد کوئی چیز سوائے اللہ کے باتی رہے گی یا نہیں۔ زمانے کی تخلیق سے پہلے کیا موجود تھا اور اس کے نیست و نا بود ہوجانے کے بعد کیا نیج رہے گا۔

اس کا نئات کی ابتدائی کیفیت کیاتھی اور فناء کی کیفیت کیا ہوگی نیز اللہ تعالیٰ کے قدیم ولا زوال ہونے کا بیان اوراس پر دلائل مجھی بیان کیے جائیں گے۔

ا پنے مقصد وارادہ گذشتہ بادشاہوں کی تاریخ 'انبیاء ورسل کے ادوار'ان کی عمرین'ان کے خلفاء کے حالات'ان کی ولایت کی حدود اوران کے زمانے میں ہونے والے واقعات وحوادث وغیرہ بیان کرنا ہے۔اس طرح چلتے چلتے بیسلسلہ نبی آخرالز مان ختم الرسل شفتع الامم حضرت محم مصطفیٰ کی گھیا تک آپنچے۔

اگر قدرت کی مدوشائل حال رہی اور اللہ تعالی نے جاہا اور میری مدوفر مائی تو ان سب کے آخرییں صحابہ کرام مرافظ پیم آئین کے حالات 'ان کے اسماء گرامی' کے نیتیس' نسب نامے' عمریں' وقت وفات اور وہ جگہ جہاں جہاں انہوں نے وفات پائی الغرض اس قتم کے تمام امور کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس انداز میں تابعین اور تبع تابعین کا تذکرہ کیا جائے گا۔

اس کے علاوہ کچھاضافی معاملات مثلاً احادیث کے قبول ورد کا بیان اوران لوگوں کا تذکرہ جن کی رزایت حدیث میں تعریف کی ٹنی ہے اوران کی روایت کو ثرف قبول حاصل ہوا ہے۔

اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ بھی جن کی روایت حدیث میں ندمت کی گئی ہے اوران کی روایات کوترک کیا گیا ہے ان کی نقول کو کمز وراوران کی حدیث کو کمز ورقر اردیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب وعلل جن کی وجہ ہے روایت کومتر وک اورضعیف کہا گیا ہے۔

میں اپنے اس کام میں اللہ تعالیٰ ہی ہے امداد کا طلبگار ہوں اوراس کی توفیق کا متلاشی ہوں بےشک گنا ہے بیچنے اور نیکی پر قدرت دینے میں وہی جامی و ناصر ہے۔

و صلى الله على محمد نبيه و آله و سلّم تسليمًا.

نوتِث!

اس کتاب کو پڑھنے والے کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو پچھاس کتاب میں سابقہ تفصیل کے متعلق بیان کیا جائے گا اس کا اصل مواد وہ احادیث و آثار ہیں جواس مقام پر بیان ہوں گی۔عقلی دلائل اورفکری اشتباط کے نتائج بہت کم اورضرورت کے مطابق کھے جائیں گے۔

کیونکہ اخبار گذشتہ اور ماضی کے عوادث کاعلم اس توم کوجس نے ان کواپی آئکھوں سے نہیں دیکھا صرف خبروں اور بیان دینے والوں کے بیان سے ہی ال سکتا ہے جبکہ ہم انتخراج عقلیہ اور استنباط فکریہ کے ساتھ ان حالات کاعلم نہیں لگا سکتے۔

لہذا ہماری اس کتاب میں کسی خبر وروایت کو پڑھنے والا اجنبی سمجھے یا سننے والاقبیج قرار دے صرف اس بناء پر کہوہ اس روایت کو درست نہیں سمجھتا تو اسے جان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ملمع سازی یا رنگ آمیزی نہیں کی بلکہ بعض ناقلین سے وہ ہم سازی اس طرح آسین بینچی تھیں۔ ہمیں اس طرح آسین بینچی تھیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ

ابوجعفر محمد بن جرمر الطمري رايتيه



#### زمانه

علامه طبري فرمات مين كه:

ز مانندون ورات کے دورانیہ میں گزرنے والی ساعت اور گھڑیوں کا نام ہے اور کبھی زمانے کی تعریف موت سے کی جاتی ہے خواہ طویل ہو یامخصر۔

ابل عرب كاس قول مين مزيدوضاحت بوتى ب: "اتبتك زمان الحدياج امير' و زمن الحجاج امير" (مين منهارك باس قول مين من آيا)

یعنی جس وقت امیر حجاج تھا اس وقت میرا آنا ہوا۔ اس طرح ایک اور قول ہے: ''اتیتٹ زمان العرام'' (میں تمہارے پاس مچلوں کو تو ڑنے کے زمانے میں آیا) اس مقولہ میں زمان العرام سے مراد وقت العرام ہے یعنی مچلوں کو تو ڑے جانے کا وقت۔

خلاصہ بیر کہ ذمانہ وقت کا نام ہے جیسا کہ دونوں اقوال میں پہلفظ اسی مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ پھر زمان گولفظ مفر دہاور اس کا اطلاق ابتداء سے انتہاء تک جمیع وقت پر ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے اجزاء وقصص میں سے ہر ہر جزاور جھے کومستقل قرار دے کر اس کی جمع بھی لائی جاتی ہے۔ جیسے اہل عرب کا بیقول''اتیتك زمان المصحاح امیر''اس شونہ میں تجاج کے زمانہ حکومت وامارت کے ہر ہروقت کوالگ الگ زمانہ قرار دیا اور اسی اعتبار سے اس کی جمع از مان لائی گئی ہے۔ جیسا کہ شاعر کا شعر ہے ہ

جاء الشتاء و قميصي الحلاق شراذم يضحك منه التواق

آئی ہے ہیں۔ ''سردی آ چکی ہے اس حال میں کہ میری قمیض پر انی ہے جو کہ چیتھڑوں کی شکل میں ہے جس کی وجہ سے تو اق ہنستا ہے''۔
اس شعر میں قمیض کے لیے اخلاق کا لفاظ استعال کیا گیا ہے حالا تکہ شاعر کا مقصد قمیض کے ہر کھڑے اور ہر چیتھڑے کے لیے
اخلاق کے وصف کو بیان کرنا ہے لیکن اس کے مجموعہ کے لیے بھی یہ لفظ استعال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شی کے اجزاء و
حصص پر بولے جانے والے لفظ کے مجموعہ پر بھی جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں زمانے کی مثال سمجھ لیجیے۔ گزشتہ
مثالوں میں زمان اور زمین دولفظ استعال ہوئے ہیں۔ بید دونوں اس کے ہم معنی ہیں۔ بیشعراس کا مؤید ہے:

وكنت امرأ زمنا بالعرق عفيف المناخ طويل التفن

یہاں زمن بغیرالف کے واقع ہوا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ دونوں لفظ ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں۔تو اق شاعر کے بیٹے کانام ہے۔



# ازابتدائے آفرینش تاابدز مانہ کی مدت

#### د نیا کی مجموعی عمر:

ابتداء ہے انتہاء تک یعنی تخلیق آ دم ہے قیامت تک زمانہ کی کل مقدار کے بارے میں علائے سلف کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار سات ہزار سال ہے اس قول کے قائل حضرت ابن عباس بڑھی ہیں ان سے مردی ہے کہ'' و نیا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے میں سات ہزار سال ہے' اس میں چھ ہزار دوسوسال گزر بچکے ہیں اور چند سوسال باقی ہیں۔ (یعنی چند صدیاں باقی ہیں نہ کہ ہزار)

بعض فرماتے ہیں کہ ذمانے کی کل مقدار چھ ہزارسال ہے حضرت کعب احبار سے یہی مروی ہے اور حضرت وہب ہن منبہ سے بھی اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو پانچ ہزار چھ سوسال گزر چکے ہیں اور ہرزمانے میں جوانبیاء کیاہم الصلوة و السلام اور سلاطین گزرے ہیں میں ان سب سے واقف ہوں راوی نے پوچھاد نیا کی کل مدت کتنی ہے فرمایا: ''جھے ہزارسال''۔ حدیث نبوی علیہ ا

ان میں سے درست قول وہ ہے جس کی تائید و تقویت بہت ہی احادیث صححہ سے ہوتی ہے۔مثلا ابن عمر بن سے سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سی کے اس کی آئی ہے جتنا نماز عصر سے غروب سے میں اللہ سی کی اللہ سے کہ میں اللہ سی کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا نماز عصر سے میں سے سے میں تک کا وقت ( ایعنی جونسبت اس قلیل وقت کو پورے دن سے ہے وہی نسبت تمہاری مجموعی عمر کو گذشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے ۔۔

ابن عمر بن شاہے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے نبی کریم میں ہے ہا آ پٹفر مار ہے تھے کہ:'' خبر دار! بلا شبرتمہاری عمران امتوں کے مقابلے میں جوتم سے پہلے گزرچکی ہیں اتن ہے جتنا کہ نمازعصراور مغرب کا درمیانی وقت'۔

ابن عمر الن الله على عمر مول الله على ال

ا بن عمر بن ﷺ ہی مروی ہے کہ ہم بنی کریم سی تھا کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور سورج '' قعقعان'' نامی پہاڑ پر چمک رہاتھا پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ:'' تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں بس اتن ہیں جتنا دن کا بیہ حصد گزرے' ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیاہے''۔

انس بن ما لک رہی گئے: ہے مروی ہے کہ رسول اللہ گھے نے ایک دن اپنے اصحاب کوخطبہ دیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا بس قلیل ساوقت باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کھی گھا کی جان ہے دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کی نسبت صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ میتمہارا دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی ہے اور تم سورج کوغروب کے قریب ہی دیکھ رہے ہو۔

ابوسعید بھائٹینے سے مروی ہے کہ نبی کریم کھٹی نے غروب شمس کے قریب فرمایا کہ دنیا کا باقی ماندہ حصہ گزرے ہوئے حصہ کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے کہ تمہارے آئی کے دن کا بقیہ حصہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں۔

ابو ہریرہ مٹائٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سیٹیجا نے ارشاد فر مایا کہ میں اور قیامت ان دو( انگلیوں ) کی طرح بھیجے گئے ہیں اور شہادت کی انگی اور درمیانی انگلی کوساتھ ملایا۔ابو ہریرہ مٹائٹنے ایک دوسری سند ہے بھی بیصدیث مروی ہے۔

جابر بن سمرہ بن تین موری ہے کہ جابر بن سمرہ بنائی بھی جدیث روایت کرتے ہیں اور جابر بن سمرہ بنائی ہے دوسری روایت میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں گویارسول اللہ من کی دوانگیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں اور پھر حضرت جابر بن سمرہ بنائی نے انگشت شہادت اور اس سے متصل (یعنی ورمیانی) انگل کے ساتھ اشارہ فرمایا اور کہا آپ فرمار ہے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دوانگلیاں ( ذرا سے فرق کے ساتھ آگے بیچھے ہیں )۔

جابر بن سمرہ بھائٹن سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ پھٹٹا نے ارشاد فر مایا کہ میری بعثت قیامت سے صرف اتنی پہلے ہے جس طرح بیدوانگلیاں اور پھرآ ب پکٹٹا نے انگشت شہادت اور وسطیٰ کوجع کیا۔

حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتا دہ سے سنا اور وہ حضرت انس بن ما لک بٹی ٹیز کے حوالے سے بیرحدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ میں اور قیامت ان دوا نگلیوں کی طرح (ساتھ ساتھ ) بھیچے گئے ہیں۔

شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قیادہ رہی گئی ہے اس قصہ کا یہ جملہ بھی سنا ہے کہ جس طرح ان دور نظیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پار ہا ہوں کہ میں اس کو قیادہؓ کے حوالے سے نقل کروں یا حضرت انس بن ما لک رہی گئی کے حوالے سے ( یعنی بیقول قیادؓ ہ کا ہے یا انسؓ بن ما لک کا مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہے )۔

انس بن ما لک رہائی ہے ایک دوسری سند ہے بھی بیر حدیث مردی ہے اور ان سے مردی ایک طریق میں بی بھی اضافہ ہے اشار بالوسطی و السبّابة (درمیان اورانگشت کے ساتھ اشارہ فرمایا)

انس بن ما لک بنی الله ایک مرتبه خلیفه ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے اس نے بوچھا کہ آپ نے رسول الله می الله عظیم سے قیامت کے بارے میں کیا سنا ہے انس بن ما لک بنی الله عظیم اور قیامت کے بارے میں کیا سنا ہے انس بن ما لک بنی الله عظیم اور قیامت ان دونوں انگلیوں سے انس نے اشارہ کر کے دکھایا۔ قیامت ان دونوں انگلیوں سے انس نے اشارہ کر کے دکھایا۔

عیاش بن ولیداورعبدالرحیم ابرقی کے طرق ہے بھی بیقہ۔اس طرح مروی ہے۔

معبد حضرت انس بن ما لک رہی گئن ہے روایت کرتے ہیں اور آپ کھٹی کے حوالے نے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور دونوں انگلیوں کے اشارے کر کے دکھائے۔

ابوالتیاح بھی حضرت انس بن ما لک پڑٹاٹھ سے ای کی مثل روایت کرتے ہیں ۔ بہل بن سعد بڑٹی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹٹٹٹی کودیکھا کہ آپ نے اپنی دوانگلیوں درمیانی اور آنگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کیا اور فر مایا کہ میں اور قیامت ان دونوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔

سہیل بن سعدالساعدی مٹانٹیز ہے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ گھٹا نے فر مایا میں اور قیامت ان دوانگلیوں کی طرح ہیں اور پھر

ورمیانی انگی اورانگشت شہاوت کوخم کر کے دکھایا اور پیجی فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی طرح ہے مزید فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی طرح ہے مزید فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جے کسی قوم نے پیش رو کے طور پر آ گے بھیجا ہو۔ پس جب اسے دشمن کے حملہ کا خطرہ ہوا تو وہ اپنے کہ سوں ۔ کپڑے اتا رکر چیخا اور قوم کوخبر دار کیا کہ تمہیں آلیا گیا تہم ہیں گھیر لیا گیا پس میں بھی وہی آ دمی ہوں 'وہی آ دمی ہوں 'وہی آدی ہوں 'وہی آدی ہوں نے سبل بن سعد گھے تین روایات جو مختلف سندوں سے مروی ہیں ان سب کا مضمون بنفسہ وہی ہے جو کہ گذشتہ روایات میں ذکر ہو جگا۔

عبداللد بن ہریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سی اسے ہو ہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اسم نے بھیجے گئے ہیں اور قریب ہے کہ قیامت مجھ پر سبقت کر جائے۔

المستورد بن شداد الفہری نبی کریم سی اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں اور میں نے اس پرصرف اتنی سبقت کی ہے جتنا کہ اس (وسطی) انگلی نے اس (انگشت شہادت) انگلی پرسبقت حاصل کی ہے اور راوی حدیث ابوعبد اللہ نے دونوں انگلیوں کو جمع کر کے کیفیت بیان کی۔

ابوجبیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگیجانے فرمایا کہ میں قیامت کے ساتھ ساتھ اس طرح مبعوث ہوا ہوں جس طرح کہ بیہ دونوں انگلیاں' اور وسطی اور انگشت شہادت کے ساتھ ارشاد فرمایا ( بینی جس طرح وسطی کو انگشت شہادت پر تقدم حاصل ہے۔اس طرح مجھے قیامت پر تقدم حاصل ہے۔

ابوجبیرہ مشائخ انصار سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ عظیم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے میں اور قیامت اس طرح ہیں۔علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہمارے استاد نے انگشت شہادت کو وسطی کے ساتھ ملا کر دکھا یا اور فرمایا کہ اس طرح خم کرنے میں دونوں انگلیوں کے معمولی فرق کی طرف اشارہ ہے۔

#### حاصل بحث:

علامه طبری قرماتے ہیں کہ:

یہ بات گذشتہ روایات صححہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس امت کے جصے میں بقیدامم کی نسبت صرف اتنا وقت آیا ہے جتنا کہ عصر ومغرب کے درمیان ہوتا ہے۔

اس مضمون کو نبی کریم می این الفاظ وانداز میں تعبیر فر مایا ہے جیسا کہ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا۔ مثلاً بعض روایات میں فر مایا دنیا کی بقیه عمر گزری ہوئی عمر کے مقابلہ میں صرف آئی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا میدن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے اور میہ بات بعد نماز عصرار شاد فر مائی تھی کہیں اس مضمون کواس طرح تعبیر فر مایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ جس طرح بید دوانگلیاں' اور انگشت شہادت اور در میانی انگلی کو ملاکر دکھایا۔

کہیں فر مایا کہ میں قیامت ہے صرف اس قدر مقدم وسابق ہوں۔

حاصل' ان سب کا یہی ہے کہ اس امت کی مجموعی عمرعصر ومغرب کے درمیانی وقت کے بقدر ہے۔لہذا اب بیر ثابت کرنا ہے کہ عصر دمغرب کے درمیانی وقت کوکل یوم کے ساتھ کیا نسبت ہے اور ریکل کتنی مدت بنتی ہے۔ سو پیمر بالکل بدیمی ہے کہ یوم کی ابتدا عطلوع فخر سے اور انتہا غروب آفتاب پر بہوتی ہے اور عصر کا اوسط وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سابیا اس کے دومثل ہوجائے اور پیروقت غروب تنس تک کل یوم کا نصف سُبع ہوتا ہے۔

اب اگر دنیا کی مجموئی عمر کوایک یوم قرار دیا جائے جیسا کہ گذشتہ احادیث میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس یوم کی مقدار سات ہزار سال فرنس کی جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس پہنچ کا قول ہے تو اس یوم کا نصف سُمج یا کچے سوسال لکاتا ہے۔

اور یہ وہی مقدار ہے جوحفزت ابو ثقلبہ بڑ ٹیکن کی روایت میں وارد ہوئی ہے اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللّه سر بیٹی نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعنی نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا (یعنی نصف یوم سے پہلے اس کو ختم نہیں کروں گا) اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب ہے ایک ہزار سال ہے لہٰذاو ہ نصف سیع پانچے سوسال کا ہوا۔

ابونغلبہ بھائن کی اس روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر پانچ سوسال ہوتو گذشتہ امتوں کی مجموعی عمر چھ ہزار پانچ سوسال ہوئی اور مجموعہ من جمع الاحرة سبقه پانچ سوسال ہوئی اور مجموعہ مات ہزار سال ہوا اور یہی ابن عباس بیسے کا قول ہے کہ "الدنیا حصقه من جمع الاحرة سبقه آلاف سنة" معلوم ہوا کہ ابن عباس بیسے کا قول احادیث سابقہ کے زیادہ اشبہ واقرب ہے بیتمام تربحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نزدیک زیادہ صواب واثبت ہے اور اس قول کی در تیکی ان دلائل وشواہد پر بینی ہے جو کہ ہم نے ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کے ہیں۔

اور دوسرا قول جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کل عمر چھ ہزار سال ہے بیکھی بے اصل نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے اگر حدیث سند اصبح ٹابت ہوجائے تو ہم اس قول کوکسی اور طرف رونہیں کریں گے بلکہ ثابت بالحدیث مانیں گے۔

سوحضرت ابو ہریرہ بخالفت ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیلائے ارشادفر مایا کہ هتب اسی سال کا ہوتا ہے اور ان سالوں کا ایک ون مقدار دنیا کے سوسال کے ہرا ہر ہے۔ پس اس حدیث ہے ٹابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر چھ ہزار سال ہے اور وہ اس طرح کہ آخرت کا ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے اور اسی کوشدس دنیا قرار دیا گیا ہے لہذا ٹابت ہوا کہ کل مدت دنیا چھ ہزار سال ہے۔



# مدت ونيا

# دیگراقوام کے خیالات

#### بهوو:

یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ آ دم ﷺ سے لے کر بجرت نبوی تک کل مدت دنیا جوان کے نزدیک ٹابت اور موجودہ نسخہ توارت کے موافق ہے وہ جار ہزار چھسو بیالیس سال ہے اور یہوداس کے موافق ایک ایک آ دمی کی ولا دت اور ایک ایک نبی کی بعثت اور ان کی وفات کا ذکر کر تے ہیں۔

ہم عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل ذکر کریں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت می تفصیلات جن کوعلاءاہل کتاب اور دیگر اہل تاریخ نے بیان کیا ہے' ذکر کریں گے۔

#### نصاري:

اس کے برعکس یونان کے نصار کی نے دعوئی کیا کہ یمبودا پنے فدکورہ قول اور دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہیں۔ بلکہ تخلیق آ دم سے ہجرت نبوت تک کل مدت دنیا کے بارے میں سیحے قول جو تو رات کے موافق ہے وہ پانچے بزار نوسو بانو ہے سال ہے اور نصار کی اس کے موافق ہر نبی اور بادشاہ کا زمانہ اور ولا دت ووفات وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان یمبود نے حضرت عیسیٰ علیانلا کا زمانہ نبوت اور نصار کی کی تاریخ جو ولا دت عیسیٰ علیانلا سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو کا لعدم کر کے فدکورہ بالا قول اختیار کیا ہے۔ حالا نکہ حضرت عیسیٰ علیانلا کے حالات مفات اور بعثت کا وقت وغیرہ سب کچھتو رات میں لکھا ہوا ہے لہذا ان کا انکار کرنا کذب و خیانت کے صوا کے خیبیں۔

لیکن اصل بات میہ ہے کہ جس شخصیت کے حالات وصفات اور ولا دت و بعثت تورات میں مذکور ہیں جن کونصار کی حضرت عیسیٰ علیانگا قرار دیتے ہیں یہود کے نظریے کے موافق وہ ابھی تک آئے ہی نہیں اور وہ ان کی ولا دت و بعثت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہود جس مخص کا انتظار کررہے ہیں اور بزعم خویش دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی صفات تو رات میں مذکور ہیں وہ درحقیقت د جال تعین ہے جس کی صفات نبی کریم ﷺ نے اس امت کے لیے بیان فرما کیں اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے اکثر تبعین یہود ہوں گے پس اگر وہ شخص عبداللہ بن صیاد ہو (جیسا کہ بعض روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں ) وہ یقینا یہودی نسل سے ہے۔

#### نجوس:

مجوں کا کہنا ہے کہ جیومرت بادشاہ سے لے کر ہجرتے نبوی گھٹا تک کل مدت تمیں ہزارا یک سوانتالیس سال ہے لیکن وہ

اس با دشاہ کا کوئی نسب نامہ ذکر نہیں کرتے کہ جس ہے اس کے ماقبل پر روشنی پڑے بلکہ دعویٰ کرتے میں کہ جیومرت ہی ابوالبشر آ وم ملائلاً ہیں ۔

#### اہل فارس (ایرانیان) :

علام طبری فرمات نے ہیں کہ' اہل تاریخ کے جیومرت نامی باوشاہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں: (۱) بعض تو اس کے قائل ہیں جو کہ مجوس نے کہا۔ (۲) اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جام بن یافث بن نوح ( بعنی حضرت نوح علائلہ ) کے بوتے ہیں انہوں نے حضرت نوح علائلہ کی بہت خدمت گزاری کی اور تادم آخر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو سعادت مندی سمجھا سوحضرت نوح علائلہ نے ان کے لیے طویل حیات کہ و کے زمین کی بادشاہت و شمنوں کے خلاف آسانی مدد کی دعافر مائی اور ہی جسی کہ ان کی اولا د میں پیسلسلہ دائی طور پر جاری رہے بس اللہ تعالی نے بید عاقبول فرمائی' اور جیومرت ( لیعنی جام بن یافٹ بن نوح ) کوروئے زمین کی بادشاہت کی ملئے کے بعد ان کو آدم کہا جانے لگا۔ اور یہ ہی ابوالفرس ( لیعنی اہل فارس کے جدامجہ ) ہیں ان کی بادشاہت کے ملئے کے بعد ان کو آدم کہا جانے لگا۔ اور یہ ہی ابوالفرس ( لیعنی اہل فارس کے جدامجہ ) ہیں ان کی حاصل ہوا تو حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو ہم انشاء اللہ عنظریب حاصل ہوا تو حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو ہم انشاء اللہ عنظریب دیا و شاہوں کی تاریخ '' ہیں ذکر کریں گے۔

# ونياكب وجود مين آئي:

اقال: ہم اس سے پہلے ثابت کر بچکے ہیں کہ زمانہ کیل ونہار کی ساعات وگھڑیوں کا نام ہےاور کیل ونہار ورحقیقت شمس وقمر کےا پنے محور میں سفر کی مخصوص گردش کا نام ہے جیسا کہ تق تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاوفر ماتے ہیں۔

سورج اور حیا ند کی منزلیں:

''ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن تھینچ لیتے ہیں پس وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور سورج اپنی قر قرارگاہ (زمانی و مکانی) کی طرف چلتا ہے اور بیز بردست و باخبر ذات کا مقرر کر دہ نظام ہے اور چاند' اس کے سفر کی ہم نے منزلیس مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ (آخر میں) تھجور کی پرانی شاخ کے مثل ہوجا تا ہے۔ نہ سورج کے لیے رپیم کمن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہرات دن پر سبقت کر سکتی ہے اور ہرایک ( لیعنی چاند سورج ) اپنے محور میں سفر کر رہا ہے'۔ (سورۃ یاسین آیت نہر سے ۲۰۰۳)

پس جب ہم نے زمانے کی تعریف کیل ونہار کی ساعات سے کی اور کیل ونہار چا ندوسورج کے اپنے محور میں مخصوص مسافت طے کرنے کا نام ہے تو اس سے بقینی طور پر بات معلوم ہوگئ کہ زمانہ میں حدوث وفنا ہے اور کیل ونہار میں بھی حدوث وفنا ہے اور ان کا محدث (لیمنی فنا کرنے والا) اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان تمام کو تنہا پیدا کیا ارشاد خداوندی ہے:

'' وہی ذات ہے جس نے دن اور رات اور سورج و چائد کو پیدا فر مایا اور ہرا کیک اپنے محور میں گروش کرر ہاہے''۔

(سورة الإنباء آيت نمبرس)

دوم: جو خص حدوث زمانه سے بے خبر ہے تو وہ کم از کم دن رات کے اختلاف سے ہرگز بے خبر اور ناواقف نہ ہوگا اس لیے کہ بیا ختلاف تو بالکل عمومی مشاہدہ میں ہے اسے تعلیم کیے بغیر جارا کارنہیں کیونکہ ہر خص دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک رات ساری

نخلوق پراندهیری وسیای کی صورت میں آتی ہے اور دوسری چیز دن چیک اور روشی کے ساتھ رات کے اندھیروں کو پھاڑتا ہوا لکا ا ہے۔ان کا آنا کیے بعد دیگر ہے ہوتا ہے۔ان کے احوال وصفات میں اجتماع اختلاف کی وجہ ہے ممکن ہی نہیں اگران میں ایک موجود ہے تو دوسرایقینا اس کے بعد ہوگا اور جب دوسرا آئے گاتو پہلا موجود نہ ہوگا۔ بیان کے حدوث وفتا پرانتہائی واضح دلیل ہے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مخلوق ہیں اوران کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسا کہ آیت قرآنی کے حوالے سے گزر چکا۔

سوم: لیل ونہار کے حدوث پر دوسری دلیل میہ کہ کوئی بھی دن حال سے خالی نہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک دن ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ۔گذشتہ دن پہلے تھا اب نہیں ہے اور آئندہ دن بھی کل ہوگا اب نہیں ۔اور آج کا دن آج ہے کل نہیں ہوگا اور میہ بات بالکل صحیح ہے کہ جوچیز پہلے موجود نہ ہواور پھر وجود میں آئے تو وہ حادث اور مخلوق ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی محدث اور خالق ہوتا ہے اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔

چہارم: ان کے حدوث پرایک اور دلیل بہ ہے کہ ایا م اور راتیں قابلِ شار ہوتی ہیں اور وہ ہر چیز جس کی گنتی اور شار ہوسکے تو وہ دوعد دلینی جفت اور طاق سے خارج نہیں ہو سکتی یعنی وہ یا تو جفت ہوگی یا طاق پس اگران کو (بیعنی ایام ولیا لی کو) جفت ما نا جائے تو جفت اعداد کا سب سے پہلا ہند سہ اثنان یعنی وو ہے۔ گویا کہ جفت کے لیے ابتدائیت واولیت ٹابت ہوگی۔ جب بیہ بات مسلم ہے کہ دونوں قتم کے اعداد کے لیے ابتداء ٹابت ہوتو اس کا کوئی نہ کوئی مبتدی (ابتدا کرنے والا) ہوگا'اور وہ ہے ان کا خالق۔

كيااس كائنات ي قبل بهي كوئى كائنات هي:

جیسا کہ ہم ماقبل میں انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر بچکے ہیں کہ زمانہ کیل ونہاری ساعات کا نام ہے اور ساعات مش وقر کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو کہتے ہیں اور یہ سب حادث مخلوق ہیں اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ آیا ان سے پہلے اللہ تعالی نے کس اور چیز کی تخلیق فرمائی تھی یانہیں؟ سواحا دیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی ان سے پہلے بعض چیزوں کو پیدا فرما چکے تھے۔



# ارض وساكى تخليق كادن

# يبوديون كاني كريم ويشاسه مكالمه:

ابن عباس ٹن ﷺ عمروی ہے کہ یبود نبی کریم ملکی اس آئے اور آسان وزمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ پس آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے زمین کواتو اراور پیر کے روز پیدا فر مایا اور پباڑوں کو بمعدان کی معدنیات وخز ائن کے منگل کے روز پیدا فر مایا' اور درخت' پانی' شہر' آبادیاں' ویران جگہیں سے سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں۔ پھر نبی کریم سکھانے ویل کے طور پر آیت تلاوت فر مائی:

''کیاتم اس ذات کا نکارکرتے ہوجس نے زمین کو دو دن میں بنایا اورتم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو (حالانکہ) وہی رب العالمین ہے اوراس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنادیئے اوراس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں اوراسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذا کیں مقرر فرما کیں اور بیسب عمل چاردن میں مکمل ہوا''۔ (سورہ ٹم مجدو آیت نبر ۱۰۳۹)

اورسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسان کو پیدافر مایا اور جمعہ کے دن ستارے سورج' چانداور فرشتوں کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی تین گھڑیاں باقی رہ گئیں تھیں پھران تین گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں' اور دوسری گھڑی میں آفات ومصائب کو پیدا فرمایا' اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم غلیانا کو پیدا فرمایا۔ ان کو جنت میں رہائش عطافر مائی' اور ابلیس کو سجدہ کا تھم ویا اٹکار پراسے جنت سے نکال دیا گیا ہے سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔

یہود کہنے گئے پھر کیا ہوا؟ تو آپ سکھانے ارشادفر مایا: شہ استویٰ علی العرش (پھردہ اپنی شان کے مطابق عرش پرجلوہ فروز ہوا)

# يهود يون كا الله تعالى كي شان ميس كتنا خانه الفاظ:

یبؤدنے کہااگرا پانفتام سیج کرتے تو آپ کی بات بالکل درست قرار پاتی اور پھرانہوں نے کہااس کے بعداللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔

نبي كريم ﷺ مين كرانتها أني ناراض اورغضبناك موئے پھراس آيت كانزول موا:

'' بلاشبہ ہم نے آ سان وزمین اور ان کے درمیان چیزوں کو چھون میں پیدا فرمایا اور ہمیں پچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی پس آپ ان کی باتوں پرصبر کرتے رہیں''۔ (سورة ق آیٹ نبر ۴۹۲۳۸)

# بيدانش آ دم علالتلا):

رسول الله علی نے میرا (حضرت ابو ہریرہ گا) ہاتھ پکڑا اور فر مایا الله تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اور پہاڑوں کو اتوار پہاڑوں کو اتوار پیکے دن اور درختوں کو بیر کے دن اور مرکزوہ تا لینند بیدہ جگہوں کو منگل کے دن اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فر مایا اور جمعرات کے دن میوانات کو زمین پر پھیلا دیا اور جمعہ کے دن عصر کے بعد آ دم ملیاتی کو بیدا فر مایا۔ بی آخری مخلوق جمعہ کی آخری گھڑی میں عصر و

مغرب کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔

عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہر ہرہ جھائیۃ آپس میں جمعہ کی اس مخصوص ساعت کے بارے میں تذکرہ کررہے تھے جس کی فضیلت نبی کریم سی اللہ تعالیٰ نے آسان و فضیلت نبی کریم سی سی سی منقول ہے۔عبداللہ بن سلام جھائیۃ کہنے لگے کہ میں اس ساعت کوزیادہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آسان و زمین کی تخلیق کی ابتداء اتو ارکے دن فر مائی تھی اور جمعہ کے دن آخری ساعت میں فراغت ہوئی پس وہ ساعت بھی جمعہ کی آخری ساعت ہی ہے۔

حصرت عکرمہ بی تین کو پیدا فر مایا اوراس کو پھیلا دیا پھر بہود نے بی کریم کی تھیلا سے کہا اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ فر مایا کہ اللہ تعالی نے اس دن زمین کو پیدا فر مایا اوراس کو پھیلا دیا پھر بہود نے پیر کے بار ہے میں بوچھا فر مایا کہ اس دن آ دم طیانا گا پیدا کیے گئے۔ پھر بہود نے منگل کے بارے میں بوچھا فر مایا پھر بہود نے بدھ کے بارے میں بوچھا فر مایا کہ اس دن آسان کو پیدا فر مایا کو پیدا فر مایا کہ اس دن آسان کو پیدا فر مایا کہ اس دن آسان کو پیدا فر مایا کہ بارے میں بوچھا فر مایا کہ اس دن آسان کو پیدا فر مایا کہ بارے میں بوچھا اور پھر خود ہی کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا بی کریم کی تھیل نے فر مایا سجان اللہ (اللہ اس سے یاک ہے) اور پھر بی آ بیت نازل ہوئی:

'' بلاشبہ ہم نے آسان وز مین اوران کے درمیان چیز ول کو چھودن میں پیدافر مایا اور ہمیں پچھ بھی تکان نہ ہوئی''۔ (سوروق آسے نبر ۳۸)

### وقت تخليق ز مانه؟:

حضرت عبداللہ بن عباس بن میں اور حضرت عکر مہ برہا تھا ہا تھا چنا نچے حضرت ابن عباس بن اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشر وقر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت ہی چیزوں کو بیدا فرما دیا تھا چنا نچے حضرت ابن عباس بن اللہ کی حدیث میں ہے کہ مشت و قمر کو جعد کے دن لیل ونہا رکی ساعات کو پیدا کیا تمیا اور ان سے قمر کو جعد کے دن لیل ونہا رکی ساعات کو پیدا کیا تمیا اور ان سے پہلے آسان وزمین شجر و چرچ ند پرند و جبال اور پانی وغیرہ بہت می چیزیں پیدا ہوچکی تھیں لبذا ثابت ہوا کہ بیسب چیزیں موجود تھیں لیکن لیل ونہا رنا موجود سے اور زمانہ چونکہ لیل ونہا رکی ساعات کا نام ہے۔ سویہ کہنا درست ہے کہنی زمانہ سے قبل بہت می چیزیں تخلیق ہوچکی تھیں اور اس کا اثبات بہاں مقصود ہے۔

حضرت ابو ہر رہے ہیں تا کی تا ئید ہوتی ہے جوروایہ ماقبل میں گز ری کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نورکو پیدا فر مایا تھااوراس نور سے مرادنو راہمتس ہی ہوگا' انشاءاللہ تعالیٰ ۔

اعتراض:

آگر کوئی پیاعتراض کرے کہا میک طرف تو آپ ہے گہتے ہیں کہ 'یوم' طلوع فجر سے غروب مٹس تک کے وقت کا نام ہے اور پھر بید وعویٰ بھی کرتے ہیں کہ مثل وقمر کی میاعتراض کرتے ہیں کہ خات ہے ابتدائے خلق سے چند یوم کے بعد پیدا فر مایا تھا جیسا کہ روایت میں گزرامش وقمر کی تخلیق ہوئی تخلیق جوئی دن ہوئی اور اس سے پہلے یوم الاخز یوم الاخز یوم الاشنین 'یوم الثلا ٹا وغیرہ کوآسان وزمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی گویا کہ مثمس وقمر کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ٹابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔

بیجہ یہ نکلا کہ ممن وقرنہ تھے لیکن ایام تھے حالانکہ ایام کا تو وجود ہی ممس وقمر پرموقوف ہے۔اس کیے کہ یوم طلوع فجر سے غروب ممس تک کے وقت کا نام ہے۔اگر آپ اس کی کوئی معقول دلیل پیش نہ کریں تو آپ کے کلام میں تناقص وتعارض ہو گا جو کہ مناسب نہیں۔

#### جواب:

اس کا جواب سے ہے کہ جس وقت کوہم نے ایام کا نام دیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بی نام رکھا ہے پی اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کوہم نے بھی اختیار کیا۔ باتی رہا ہے کہنا''کہ ایام ہوں اور شمس وقمر نہ ہوں بینا ممکن ہے قطعاً درست نہیں۔ اس لیے قرآن کر کیم میں ہے۔ "ولہم رزقہم بکرہ و عشیا" (ان کے لیے جنت میں صبح شام رزق ہوگا) حالا نکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے نہ سوری نہ چا نداور صبح شام کا مصروف معنی ایس چیزوں پر موقوف ہے لیکن اس کے باوجود (کمرة وعشیا) کہا گیا ہے۔ اس طرح قرآن کر یم میں ہے کہ اس دین کی طرف سے کا فرمسلسل شک وشبہ میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ دفعتا قیامت آجائے یا ان پر یوم تھیم کا عذاب آجائے۔ (یوم تھیم کا عذاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعدرات نہیں) حالا تکہ قیامت کے دن شس وقمراور معروف لیل ونہاں کہ چھی نہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو یوم کہا گیا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تسعیہ بایا م قرآن کریم کی تعبیر کے عین مطابق ہے لہٰذااعتراض دار دنہ ہوگا۔ سٹس وقمری تخلیق سے پہلے وقت کو جو یوم کہا گیا ہے اس یوم سے مرادا یک ہزارسال کی مدت ہے اور سال سے مراد ہماری دنیا ''

والاسال ہے جو ہارہ مہینے کا ہوتا ہے۔

اس طرح بیفر مان کمتح وشام اہل جنت کورز تی ملے گا۔اس میں شیح وشام سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جسے ہم دنیا میں شمس کے جدیاں اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں اوراسے شیح وشام کا نام دیتے ہیں وگر نہ جنت میں شمس وقمراورلیل وغیرہ میں سے پچھ بھی نہ ہوگالیکن وہ وقت تو ہوگا جو شیح وشام یہاں آتا ہے۔اس اعتبار سے بکر ۃ وعشیا کہا گیا ہے۔

اور بیصرف ہماری تحقیق ہی نہیں بلکہ بعض علاء سلف بھی اس کے مثل فرماتے ہیں۔حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز سے متعلق امورا بیک ہزارسال تک کے لیے فرشتوں کے سپر دفرما دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ہزارسال پورے ہوں پھراسی طرح دوبارہ ایک ہزارسال تک کے لیے سپر دگی ہوتی ہے اور بیسلسلہ اس ترتیب سے چلتار ہتا ہے اور 'فسی یوم کان مقدارہ الف سنة ''کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں یوم سے مرادکن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے لیکن اس کانام اللہ تعالی یوم کی طرح جس طرح اس نے چاہا اور 'ان یوم عندر بلک کا الف سنة مما تعدون'' کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ یوم اور وہ یوم دونوں برابر ہیں۔

ادر حدیث رسول الله علیه است جو پچھ ثابت ہوا کہ الله تعالیٰ نے تمس وقمر کی پیدائش سے پہلے آسان و زمین اور بہت می چیزیں پیدافر مادی تھیں اس کے مطابق سلف سے پچھا قوال معقول ہیں مثلاً ابن عباس ڈٹاٹٹناسے درج ذیل آیت کی تفسیر منقول ہے۔ "فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَدُ ضِ اثْتِیَا طَوُعًا اَوُ کَرُهًا قَالَتُنا اَتَیْنَاطَآ بِبْعِیْنَ".

''الله تعالیٰ نے آسان وزیین سے فرمایا کہتم فرماں برداری کروخوش سے یا زبردتی وہ دونوں کہنے لگے ہم خوش سے تابعداری کرتے ہیں'۔

اس آیت کی تغییر مین منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے فر مایا کہتم فر ما نیر داری کرواور میر ہے شس کوظا ہر کرو۔اور زمین سے فر مایا توشق ہوکرا پی نہروں کو نکال اور اپنے منافع کو بھی نکال کر باہر کرتو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔اس روایت میں آسان سے کہا گیا کہ شمس وقمراورنجوم کوظا ہر کرو۔

اور حضرت قناده بی تشوی دو او حسی فی کل سماء امرها" (الله تعالی نے برآسان کی طرف اس کے کام اور ذمه داری کی وحی فرمانی)

آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرشس وقمرُ ستارے اور اس کے منافع کو پیدا فرمایا۔

سلف کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں جوہم نے بیان کی ہیں۔اس تحقیق مذکورہ ہے احادیث و اقوالِ سلف کے حوالہ جات کے ساتھ بیٹا بت ہوگیا کہ آسان وزمین کی پیدائش زمان ایا م'لیا کی' اورشس وقبر سے مقدم ہے۔واللہ اعلم اللّٰہ ما تی :

قرآن كريم مين ارشادي:

﴿ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَى وَ جُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ ﴾ (سورة رَمُن آيت نبر٢٢) "بر چيز فااورختم بوجائے گل صرف آپ كرب كى ذات جوعزت اور بزرگى والى ہے باقى رہے كى "۔ ﴿ لَا اِللّٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءِ هَالِكِ اللّٰ وَجُهَهُ ﴾ (سورة نقص آيت نبر ٨٨)

''اس کے سواکوئی معبود نہیں اور اس کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے'۔

اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات کو بقاو دوام حاصل ہے اس کے علاوہ ہر چیز حتیٰ کہ زمانہ کیل ونہا راور شمس وقمر وغیرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ "اذا لشمس کو رت" لینی جب سورج بے نور ہوجائے گااس کی روشن ختم ہوجائے گا۔ اور یہ قیامت کے روز ہوگا۔

الله تعالیٰ کی ذات کے سواہر چیز کا فناوختم ہونا ایسی چیز ہے جس کے تمام اہل ادیان ساویہ قائل ہیں۔خواہ وہ اہل اسلام ہوں یا اہل تو رات واہل انجیل اور مجوس وغیرہ۔ای لیے ہم نے اس بحث میں زیادہ دلائل پیش نہیں کیے۔البتہ ایک قوم (وہریہ) نے اس سے اختلاف کیا ہے۔لیت ہم ان کے قول کے غلط ہونے پر اس کتاب میں نہ کوئی بحث کریں گے اور نہ کسی قتم کے دلائل پیش کریں گے۔اس لیے کہ ان کا خطا پر ہونا بالکل ظاہر و بدیجی امر ہے جس پر دلائل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ اس عالم کے فنا کے قائل ہیں لیکن بعث بعد الفنا کے قائل نہیں۔ جب کہ جمیع اویان ساویہ کے قائل ہیں لیک وفنا ہو اور اس فنا کے بعد اللہ تعالیٰ اس نقشہ کو دوبارہ قائم فر مائے گا اور جمیع ہلاک شدگان کو زندہ فرمائے گا اور بیسب قیا مت کے دن ہوگا۔

#### حقيقت نامه الله تعالى:

یہ بات بالکل بدیمی اوراظہرمن الشمس ہے کہ عالم میں جوشے بھی مشاہدے میں ہے 'وہ جسم ہے یا قائم ہالجسم اور جسم دوحال سے خالی نہیں وہ متفرق ہوگا یا مجتمع' اگر متفرق ہے تو اس میں ترکیب و تالیف کا امکان بقینی ہے اور اگر مجتمع ہے تو اس کے اندر بھی اختر اق ممکن ہےاور بید دونوں ( یعنی اختر اق مع احمال الترتیب یا اجماع مع احمال الاختر اق ) چونکہ لا زم وطز وم ہیں اس لیے ایک کے معدوم ہونے سے دوسرا بھی معدوم ہوجائے گا۔

اس تقریر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب دوجزاختراق کے بعد مجتمع ہوں توان کا بیا جتاع عادث ہوگا اس لیے کہ بیا جتاعی شکل پہلے نہتھی اس طرح اجتماع کے بعد اختراق واقع ہوتو بیاختراق بھی عادث ہوگا اس لیے کہ بیا جتماعی شکل پہلے نہتھی اور نہ بیاختراتی شکل۔ بلکہ سب بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ جب عالم میں موجود ہر تی کا بیرہی حال ہے کہ اس پر حدوث طاری ہوتا ہے توان مشاہداتی اشیاء کی جنس میں سے جواشیاء مشاہز ہیں (عدم کی وجہ سے ) توان کا تھم بھی معلوم ہوگیا کہ وہ بھی حدوث سے خالی نہ ہوں گی۔

اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ اگرشکی مجتمع ہے تو کسی مؤلف کی تالیف (ترکیب) کی وجہ ہی ہے وہ اس شکل میں ہے اس طرح اگر مفرق ہے تو کسی مفرق کی تفریق کے مجواس صدوث شکل میں ہے اس طرح اگر مفرق ہے تو کسی مفرق کی تفریق کے سبب ہے اور میہ مؤلف و مفرق ایسی ذات ہو سکتی ہے کہ جواس صدوث سے پاک ہو جوان پر واقع ہوتا ہے۔ یعنی اجتماع واختر اق کے احوال کا درود اس پر جائز نہ ہواور وہ واحد و قہار ذات ہے جو تمام مختلفات کو جامع ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ ہر چیز پر قاور ہے۔

ان دلائل سے حتی طور پر ہی جھی معلوم ہو گیا کہ ان اشیاء کی صورت (مجتمع یا متفرق) بنانے والا اور ان کا محدث ہر چیز سے پہلے وجودر کھتا تھا۔ سولیل ونہاراور زبان وساعات سب حادث ہیں اور ان کا محدث وہ ہے جوان کے وجود سے قبل ہی ان میں تذہیر و تصرف کرتا تھا اس لیے کہ بیہ بات ناممکن ہے کہ شے محدث موجود ہواور اس سے پہلے ان کا محدث موجود نہ ہو۔

بارى تعالى كايةول اس پرنہايت مضبوط وقوى ترين دليل ہے:

نیکن بھی '' کیاانہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہاس نے اس کو کیسے بنایا ہے اور آسان کی طرف کہاس نے اس کو کیسا بلند کیا اور پہاڑوں کی طرف کہاس نے ان کو کیسے نصب کیا اور زمین کی طرف کہاس نے اس کو کیسے بچھایا''۔(سورۃ ماشیہ)

لیکن بیدلیل اس مخص کے لیے ہے جواپی عقل کے ساتھ غور وفکر کرے اوران کے ذریعے قدم باری تعالیٰ اوراس کے محدث مونے پراستدلال کرے۔ نیز ان اشیاء کے علاوہ جوان کی ہم جنس ہیں ان کے حادث ہونے پراوراس پر کے ان سب کی خالق الیم ذات ہے جوان کے مشابنہیں اس پر بھی استدال کرے۔

ہمارے رب تبارک وتعالی نے ان اشیاء پہاڑ زمین اونٹ وغیرہ کا جوذ کرفر مایا ہے ابن آ دم ان پر بار برداری منتقل کرنا '
کھودنا 'چھیلنا' گرانا وغیرہ نضرفات کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی نضرف متنع نہیں لیکن ان سب نضرفات کے باوجودابن آ دم ان میں
سے کس بھی چیز کی ایجاد پر بغیرا بال کے قادر نہیں اور جوایجا دسے عاجز ہوتو وہ اپنی ذات کے حق میں بھی محدث نہیں ہوسکتا اس کے علاوہ
ان اشیاء کے مثل بھی کوئی چیز ان کے لیے موجد نہیں ہوسکتی پس حقیقت میہ ہے کہ ان کی موجد ایسی ذات ہے جس کے ارادہ میں کوئی چیز مائل نہیں ہوسکتی اور دہ اللہ تعالی کی ذات بابر کات ہے۔

نكته.

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ آپاں سے کیوں انکار کرتے ہیں کہ اشیاء ندکورہ کا وجود کسی قدیم کے فعل کا نتیجہ ہے' مانا!لیکن قدیم کے واحد ہونے پر ہی کیوں اصرار نے؟

#### جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے و جود کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں محیرالعقو ل نظام اور مسلسل ومتصل تد اہیر وتصرفات نظر

آتے ہیں اور تخلیقی ڈھانچے انتہائی کا ال دکھائی دیتا ہے البندااس بنا پر ہم کہتے ہیں اگر تدبیر وتصرف کرنے والے دو موں جیسا کہ قائل نے از

نے کہا تو ان میں انقاق ہوگا یا اختلاف اگر انقاق ہوتو در حقیقت یہ بالکل ایک ہی ہوگا اور دونوں کا معنی ایک ہوگا بلکہ قائل نے از
خودا یک کو دو قرار دے دیا جو بدہم نے خلاف عقل ہے اور اگر اختلاف ہوتو وجودخلق احسن و کا ال نہ ہواور نہ اس میں تدبیر وتصرفات منظم پیانے پر ممکن ہے۔ اس لیے کہ ہرایک کافعل دوسرے کے خلاف ہوگا ان میں سے ایک جب سی کو زندہ کرے گاتو دوسرااس کی موت سے ہمکنار کرے گا ایک اگر سی چیز کو ایجاد کرے گاتو دوسرااس کوفنا کرے گا اس کھکش میں بیمحالی و ناممکن ہے کہ کسی شی کا وجود صحیح سالم ساتھ پایا جائے لبندا تمام نظام خلق کا اس احسن و منظم پیانے پر ہونا ذات قدیم کے ایک ہونے کی بدیمی و مشاہداتی دلیل ہے۔

اسى حقيقت كالله تعالى نے قرآن كريم ميں بيان فرمايا:

جَنَرَ اللهِ الله تعالیٰ جو که ربین میں کئی خدا ہوتے تو بید دونوں تباہ د فنا ہو جاتے پس الله تعالیٰ جو که رب عرش ہے ان تمام چیز وں سے پاک ہے جو که بیمشر کین بیان کرتے ہیں''۔ (سورۃ الانبیاء آیت نبر۲۲)

اور دوسری جگه ارشا دفر مایا:

نین جَبِهُ ''اللہ تعالیٰ نے کسی کواپنی اولا دقر ارنبیں ویا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو جدا کر لیتا اور دوسر ہے پر چڑھائی کر ویتا لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے جو بید (مشرکین ) بیان کرتے ہیں اور وہ پوشیدہ اور ظاہرتمام چیزوں کو جانبے والا اور ہرتتم کے شرکیک سے بلندو برتر ویاک ہے'۔

(سوره المومنون آيت نمبرا ۹۲ تا ۹۲ )

مید دونوں آیت اہلِ شرک کے دعویٰ کے بطلان پر مختصر و بلیغ ترین جمت ومضبوط ترین دلیل ہیں۔حاصل ان کا یہی ہے کہ اگر آسمان وزبین میں ماسوائے اللہ کے کئی اللہ ہوتے تو ان میں انفاق ہوتا یا اختلاف۔انفاق کی صورت میں قدیم کے دو ہونے کا قول باطل ہو جاتا اور اقر ارتو حدید کے بغیر چارہ نہیں رہتا اور اختلاف کی صورت میں آسمان وزمین میں فساد وفنا لازم آتا اس لیے کہ ایک اگر کسی چیز کو پیدا کرتا تو دوسرا اس کی مخالف کی بناء پر معدوم وضم کرنے کی کوشش کرتا کیونکہ ہم نے دونوں کے افعال مختلف فرض کیے بیں۔جس طرح کہ آگ کے کا کام گرم کرنا اور برف کا کام ٹھنڈ اگر نا ہے۔

اش کے علاوہ ایک اوراعتبار سے بھی بیتول باطل ہے اور وہ اس طرح کہ اگر بالفرض اہل شرک کے دعوے کے مطابق دو قدیم وجود تسلیم کر لیے جائیں تو وہ قدیمین دو حال سے خالی نہیں دونوں تو ی ہوں گے یا عاجز اگر عاجز ہوں تو ہرایک اپنے مقابل کی نسبت عاجز ہوگا اس لیے کہ مقابل کوہم نے قوی قرار دے دیا جس کالازمی نتیجہ دوسرے کا عجز ہے اس دلیل کی روسے دونوں ہی عاجز قرار پائیں گے اور عاجز اللہ بننے کا اہل نہیں اگر ایک اپنے مقابل پرقوی ہوتو مغلوب اپنے ساتھی کی قوت کے سامنے عاجز اور بربس ہوگا اور یہ معنی اللہ ہونے کے منافی ہے نتیجہ رہے کہ قدیم واحد کا تسلیم کرنا طروری ہے وگر نہ ہرصورت میں محال کو تسلیم کرنا لازم آتا

ہے۔اللہ تعالیٰ اہل شرک کی افتر امر دازیوں سے پاک وممرّ اہے۔

اس تمام تربحث ہے معلوم ہوا کہ قدیم اوراشیاء کی خالق ومنافع ذات صرف وہی ایک ذات ہے جوہر چیز ہے پہلے تھی اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گی۔سب سے اول بھی وہی اورسب سے آخر بھی لیکن اول و آخر ہونے کی انتہا نہ ازل میں ہے اور نہ ابد میں۔وہ ذات موجود تھی لیکن نہ وقت تھا نہ زمان نہ کیل ونہار نہ ظلمت 'نہ نور نہ آسان' نہ زمین' نہ تمس نہ قبر ونجوم' اس کے سواہر چیز محدث ومعنوع ہے۔وہ اپنے تمام تخلیقی افعال میں منفر دہے اس میں اس کا کوئی شریک 'نہ کوئی معین' نہ کوئی اس پر غالب ہے۔وہ اپنے او پر قادروغالب ہے'یاک ہے۔

ابو ہریرہ بن اللہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم بھٹھانے فرمایا کہتم سے میرے بعد ہر چیز میں سوال کیا جائے گا یہاں تک کے سائل کے گا کہ بیاللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے لیکن اسے کس نے پیدا کیا۔

نتیجہ بن جینے کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر یرہ وہ ٹاٹھنے کے پاس موجود تھا کہ لوگوں نے اس طرح کے سوالات کرنا شروع کیے۔ پس ابو ہر یرہ وہٹاٹھنے نے اس پر بھیمیر بلند کی اور فر مایا جو پھے میر ہے لیل نے جھے سے فر مایا تھاوہ میں نے اپنی آ نکھ سے و کیے لیا میں اس کا انتظار کر رہا تھا نبی کریم ٹاٹھا نے فر مایا کہ جب لوگتم سے اس قتم کے سوال کریں تو تم آنہیں جواب میں کہواللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گا۔

# حاصل كلام:

جب ان تمام عقلی دفقی دلائل سے معلوم ہوگیا کہ اشیاء کا خالق تھا اس حال میں کہ اس کے سواکوئی نہ تھا اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور ان میں مد برانہ تعریفات ہے اور انواع واقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا وقت وز مان اور شمس وقمر کے اپنے افلاک میں جریان کی وجہ اوقات و ساعات معلوم ہوتی ہے تاریخیں مرتب ہوتی ہیں اور لیل ونہار کے درمیان فاصلے قائم ہوتے ہیں لہذا اب ہم شمس وقمر سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور ان میں بھی سب سے مقدم کیا ہے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں۔

و بالله التوفيق



# تخليق اوّ لين (قلم)

حضرت عبادہ بن صامت وٹی ٹھنڈ نے ا۔پنے فرزند ولید کو کہا اے میر ے عزیز بیٹے میں نے رسول اللہ می ٹیلے سے سنا' وہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے (بعد پیدائش کے ) اسے تھم فرمایا کہ'' لکھو' تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔

ابن عباس بن تین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتھانے فر مایا کہ سب سے پہلی چیز جواللہ تعالیٰ نے پیدا فر مائی وہ قلم ہےاور پھر اسے تمام امور لکھنے کا تکم فر مایا: ابن عباس بڑھنا ہے ایک دوسری سندسے مروی روایت بھی اسی کی مثل ہے۔

حضرت عطاء رہائی تھی؟ ولید نے کہا میر ہوں کہ میں نے ولید بن عبادہ بن صامت سے پوچھا کہ آپ کے والد ماجد نے بوقت وفات کیا وصیت فر مائی تھی؟ ولید نے کہا میر ہوالد نے جھے بلایا اور فر مایا اے میر ے عزیز بیٹے تو اللہ سے ڈراوراس بات کو بھی یا در کھ کہ تو اس سے ڈر نے کاحق اوانہیں کرسکتا' اور ہرگز تو علم نہیں پاسکتا یہاں تک کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر یفتین رکھے اور میں نے رسول اللہ میں ہے ساکہ وہ فر مائے تھے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلی چیز جو پیدا فر مائی وہ قلم تھا اور اس سے فر مایا اس سے رسول اللہ میں ہوا اور اس نے گذشتہ وآ کندہ اس سے سے بہلی ہوئی کہ اس نے کہا ہے میر سے رب میں کیا تکھوں؟ فر مایا تقدیر کو تکھوتو قلم اس گھڑی جاری ہوا اور اس نے گذشتہ وآ کندہ قیامت تک تے تمام امور لکھ دیجے ۔علامہ طبری فر ماتے ہیں کہ ہم پہلے اس بارے میں علائے سلف کے پچھا تو ال پیش کریں گے اور اس کے بعدا بنی رائے کا اظہار کریں گے۔

# قلم ي تخليق م متعلق ا قوال:

ابن عباس بنی کا قول حدیث رسول الله کا گھیا کے موافق ہے۔ سوان سے مردی ہے۔ انہوں نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو الله تعالیٰ نے پیدافر مائی وہ قلم تھااس سے فرمایا کو کھو قلم نے کہاا ہے میرے رب کیا تھوں؟ فرمایا تقدیر کھو! پس قلم کھنا شروع ہوااور اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں کھو دیں پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات اوپر کی طرف بلند کیے اور اس سے آسانوں کی تحلیق فرمائی۔

حضرت وکیج بخالیؒ نے خطریق میں بھی اسی طرح مروی ہے اور شعبہ کے طریق میں ابن عباسٌ سے منقول ہے کہ سب سے پہلی چیز جواللہ تعالیٰ نے پیدافر مائی وہ قلم تھا پس وہ آئندہ کی تمام باتوں کو لکھنا شروع ہوگیا۔ اسحاق کے طریق میں بھی اسی کے شل مروی ہے اور معمر کے طریق میں ہے کہ ابن عباس بخالوق قلم ہے۔ عطاء بن سائب کے طریق میں ہے کہ ابن عباس بخالی نے فرمایا ' سب سے پہلی چیز جومیر سے رب نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے پس اسے تھم فرمایا ' ' لکھو' ' تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔

دوم.

سیکن ابن اسحاق کا قول ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالی نے پیدا فر مائی وہ نوراورظلمت ہے۔ سودہ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نوراورظلمت کو پیدا فر مایا اور ان کے درمیان امتیاز کیا۔ پھرظلمت سے سیاہ اندھیری رات بنائی اور نور سے روش و چمکدار دن بنایا جو کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔

علامه طبری رئیتیه فرماتے ہیں:

''ان دونوں اقوال میں سے میرے نز دیک درست اور سیح قول'' قول ابن عباس بن ﷺ'' ہاس لیے کہ دو حدیث نبوی گا کے عین موافق ہے''۔

نكته:

پس اکر لوئی بیاعتراض کرے کہ بید دو تول جو آپ نے ذکر کیے ہیں۔ یعنی پہلا قول کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا 'اوردوسرا قول کے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اوردوسرا قول کے سب سے پہلے قلم کو گھر اور جس دورات کی کیا تو جیہ وجواب ہوگا۔ جو کہ ابو ہاشم کے طریق سے مردی ہے اور وہ یہ سفیان ابو ہاشم کے تقل ابن عباس بی تین اور جس ان میں سے کسی کرتے ہیں اور حضرت مجاہد سے کہ میں نے ابن عباس بی تین اس عرض کیا کہ کچھ لوگ تقدیر کا افکار کرتے ہیں اور میں ان میں سے کسی کرتے ہیں اور حضرت مجاہد سے کہ میں نے ابن عباس بی تین کہ اور پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جز کو پیدا کر نے سے قبل اپنے عرش پر تھا کہ بالوں کو پکڑ وں تو ان کو جھاڑ کر رکھ دوں لیعنی گئج کر دوں گا اور پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جز کو پیدا کرنے ہوئی اپ عرف کھر کی ہوئے دو الے تمام امور لکھنا شروع ہوا 'اور آج کل لوگ جو پچھ بھی کرر ہے ہیں۔ اس سے پہلی خلوق کر قارغ ہو چکا اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابن عباس بی تین اس بات کے قائل ہیں جا در اس کے بعد قلم اور جو آپ نے نقل کیا ہے۔ اس کے مطابق سب سے پہلی مخلوق سب سے پہلی مخلوق عرش اللی ہے اور اس کے بعد قلم اور جو آپ نے نقل کیا ہے۔ اس کے مطابق سب سے پہلی مخلوق گلم سے لہذا ابن عباس بی تین قول دونوں اقوال میں تعارض ہے۔

اس طرح ابن اسحاق "ساس آيت كي تفيير بوچھي گئي:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّ كَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾

" وبى ذات ہے جس ہے آسان وزمین کو چھدن میں پیدا کیا اور تھااس کاعرش یا فی پر "۔

تو فر مایا کہ پانی پرعش الہی تھا'اورعش الہی پراللہ عز وجل اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوئے پھرسب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوروظلمت کو پیدا فر مایا۔ ابن اسحاق رئیٹھیہ کی یتفسیر اس قول کے معارض ہے جوآپ نے ذکر کیا۔ لہٰذا ان سے مروی وونوں اقوال میں بھی معارض پایا گیا۔

#### جواب:

موان کاحل میہ ہے کہ تعارض اول کے بارے میں تو میہ کہا جائے کہ ابن عباس پڑتے ہے روایت اگر صحیح سند سے ثابت ہے جو کہ آپ نے ذکر کی ہے۔ تو اس کوان سے ایک روایت قر ار دیا جائے گا۔ اس کوسفیان نے ابو ہاشم سے انہوں نے مجاہد سے انہوں نے ابن عباس پڑتے ہے لی کیا ہے۔ لیکن جوشعبہ ابوہاشمؓ نے نقل کرتے ہیں۔ وہ ان جمیع روایات کے موافق ہے جوابن عباس بڑے ہے منقول ہیں 'جن کوہم نے ماقبل کے ساتھ و کرکیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے قلم کو بیدا کیا کیا البذا جو بات ان کی کثیر روایت سے ثابت ہوائی کواصل وارخ قرار دیا جائے گا۔ اور اس روایت کی طرف چندال النقات نہ کیا جائے گا ممکن ہے کسی روای سے وہم ہوا ہوشعبہ کی جس روایت کا ہم نے حوالہ دیاوہ مید ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابوہاشمؓ نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت مجاہدؓ سے سنا اور فرماتے ہیں کہ ہیں نے عبداللہ بن عمر بڑی ہے تھی یا عبداللہ بن عباس بڑی ہے۔ بہر حال انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جواللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ پھروہ قیامت تک لکھنے والے تمام امور کولکھنا شروع ہوا پس آج کل لوگ جوگل کررہے ہیں۔ اس سے پہلی چیز جواللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ پھروہ قیامت تک لکھنے والے تمام امور کولکھنا شروع ہوا پس آج کل لوگ جوگل کررہے ہیں۔ اس سے پہلے ہی فراغت ہو چی ہے۔ یعنی بیسب پچھلکھا جاچکا ہے۔

اورتعرض ٹانی کاحل بیہ ہے۔ کہ ابن اسحانی کا قول جوہم نے ذکر کیا یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوراورظلمت کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ عرض و پانی کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے نوراورظلمت کو پیدا فرمایا۔اس صورت میں ان کی تفسیراور قول میں تعارض نہ ہوگا بیتو اعتراض کا جواب اور تعرض کاحل تھا۔

ورنہ ہمارے نز دیک رسول سکتی کا قول وفر مان ہی ارج ہے۔ اس لیے وہ اس مسئلے کی حقیقت وصورت کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں اور اس مسئلے کی حقیقت وصورت کوسب سے نہلے جس شکی کو جانے والے ہیں اور ان سے جوروایت کیا گیا ہے۔ اس میں بھی کسی چیز کا استثنائییں ہے۔ بلکہ عموم یہ ہے کہ سب سے پہلے جس شکی کو اللہ تعالیٰ نے پیدافر مایا وہ قلم ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے نہ عرش تھانہ پانی اور نہ کوئی چیز یہ ہی سب سے پہلی مخلوق ہے لہٰ ذااس کے خلاف کوئی قول قبول نہ کیا جائے گا۔

ابن عباس بن الله التحد ہے اس لیے کہ اس عباس بن الله التحد ہے اس لیے کہ اس عباس بن الله ہے اس لیے کہ اس مین ہے کہ اختلاف کرتے ہیں جبیبا کہ ہم اختلاف کرتے ہیں جبیبا کہ ہم نے اس کا ماقبل میں تذکرہ کیا ہے اور ابن اسحاق نے اسپے قول کو چونکہ مسند نہیں کیا۔ یعنی اس کی سندرسول کے نہیں پہنچائی لہذو ان قابل قبول ہے۔ اس لیے زیر بحث مسکد غیر مدرک بالقیاس ہے میمض انسانی عقل سے معلوم نہیں ہوسکتا۔ اس کے لیے خبر رسول ضروری ہے۔ جو کہ وحی کی بنیاد پراس مسکلہ میں راہنمائی کرتی ہے۔

و الله اعلم باالصواب

تخلیق ثانی:

قلم پیدا کرنے اوراس کے بعد تقذیر لکھنے کا امر فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے باریک باول کو پیدا فرمایا اور بیہ وہی غمام (بادل) ہے۔ جس کے بارے میں حق وتعالی شانہ نے اپنی کتاب محکم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿ هَلُ يَنظُورُونَ إِلَّا أَنْ يَّأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ﴾ (مورة القروآية بت تبر١٥)

'' بیمنگرین ومشرکین نہیں انتظار کررہے مگراس چیز کا کہ اللہ تعالی ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں بیٹھ کرآئے''۔

بادل کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی تھی حدیث رسول میں اس طرح وار دہوا ہے۔حضرت عمران بن حصین بن تی سے سے مروی ہے' کہا یک قوم رسول من تی اس آئی ایس وہ قریب پنچے تو آپ انہیں بشارت دینا شروع ہو گئے۔لیکن وہ کہنے لگے کہ ممیں کچھ مال عطا تیجے۔ نی کو یہ بات نا گوارگزری پھروہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی۔ یہ لوگ جب مجلس میں پنچ تو کہنے گے۔
کہ ہم رسول پر سلام بھیجتے ہیں اور دین میں تفقہ حاصل کرنا چا ہتے ہیں۔ اور اس کا نئات کے بارے میں جاننا چا ہتے ہیں۔ نی فر مایا کہتم بیٹارت وخوشنری قبول کرواس لیے کہ جولوگ ابھی یہاں سے چلے گئے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ کہنے گلے ہم نے قبول کیا۔ پھر رسول نے فر مایا اللہ تعالی موجود تھے اس کے سواکوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا اور ہر چیز کا ذکر اس کے واقع ہونے سے پہلے بی لکھ دیا گیا تھا پھر اس نے آسان وز مین کو پیدا فر مایا۔ راوی حدیث حضرت عمران بن حسین ہی گئے ہیں۔ کہا سے میں کوئی آ دمی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہاری اونٹنی کہیں چلی گئی ہے۔ پس میں اسے تلاش کرنے کے لیے لکلا۔ لیکن میر سے اور اس کے درمیان سراب حاکل ہو گیا ( یعنی وہ مجھے نہ ملی ) کاش میں اس کی تلاش میں نہ ڈکھا تو میں مجلس کی بقیہ با تیں سن لیتا۔ ان ہی کی ایک اور روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فر مایا اے اہل یمن خوشنجری قبول کروانہوں نے کہا ہم نے قبول کی اور آ پہمیں اس کی ایک اور آ پہمیں اس کی باتد اے بارے میں بٹلا ہے' کہ کہیے ہوئی رسول نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی اپ عرش پر تھا اور ہر چیز سے پہلے تھا اور کو معنوظ پر تھا ہور چیز جوآ کندہ موگی لکھ دی گئی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی اپ عرش پر تھا اور ہر چیز سے پہلے تھا اور اور صفول بر تھا ہور چیز ہوآ کندہ موگی لکھ دی گئی ہے۔

حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ استے میں کوئی آ دمی آیا اور اس نے کہا اے عمران تمہاری اونٹنی کی رسی کھل گئی ہے پس استے میں میں اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ لیکن میرے اور اونٹنی کے درمیان سراب حائل ہو گیا۔ اس لیے میں نہیں جانتا کہ اس کے اس کے بعدر سول کے کیا فرمایا۔

## تخليق ثالث:

اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ اس بادل کے بعد کیا چیز پیدا ہوئی؟ بعض فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے عرش کو پیدا کیا جیسا کہ ابن عباس بڑت شاہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے عرش کو پیدا فرمایا۔ان چیزوں سے پہلے جو کہ اس نے پیدا فرما کیں۔ پھراس پر اپنی شان کے مطابق رونق افروز ہواا ور بعض فرماتے ہیں کہ عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اس پرعرش کور کھا جیسا کہ ابن عباس ابن مسعودٌ اور دیگر اصحاب رسول سے مروی ہے۔ کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔اور ان چیزوں کے علاوہ جو پانی سے پہلے پیدا ہو چی تھیں اور کوئی چیزاس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ عرش آسان وزمین کی بیدائش سے پہلے پانی پرتھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کا نئات کی تخلیق کا ارا دہ فر مایا توایک مٹھی منجمد پانی سے لی پھراسے کھولا۔اس میں سے دھوئیں کواوپر کی طرف بلند کیا پھراس سے دودن میں زمین کو پھیلا دیا۔اور ساتویں دن تخلیق سے فراغت ہوئی۔

بعض فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالی نے کری کو پیدا فرمایا میرے نزدیک درست اور اصح ہے۔ اس لیے کہ اس قول کی
تائید ابوزرین کی روایت سے ہوئی۔ جس میں رسول سے پوچھا گیا کہ ہمارا رب مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کہاں تھا۔ فرمایا باول
میں جس کے نیچے ہواتھی۔ اور او پر بھی ہواتھی۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا۔ جب بیہ بات خبر رسول کی وجہ سے پالیہ
نبوت کو پہنچ بچکی ہے۔ کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش کو پیدا پانی پر فرمایا۔ توبینا ممکن ہے کہ جس چیز پر پیدا فرمایا' وہ چیز موجود نہ ہو۔ لہذا

ثابت ہوا کہ پانی کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی یازیادہ سے زیادہ پر کہا جائے گا کہ دونوں کی تخلیق بیک وقت ہوئی۔

بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا اس وقت پانی ہوا کے او پرتھا۔ پس اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو اس کالازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی اور ہوا ان دونوں کا وجود عرش سے پہلے تھا۔ اس قول کی تا ئیداس روایت ہے ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ابن عباس ٹی ہے اس آیت ''و کان عدر شدہ علی الماء'' (اس کاعرش پانی پرتھا) کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ پانی اس وقت کس چیز پرتھا فر مایا ہوا کی پشت پر۔ آممش اور ابن جرت کے طریق میں بھی اس کے مثل روایت ہے۔ کا کنات کس چیز کے گھیرے میں ہے:

عبدالصدر حضرت وہب ہے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے باری تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمام آسان و زمین اور سمندروہ یکل کے اندر ہیں' اور کری پرحق وتعالیٰ شانہ کے قد مین مبارک ہیں وہ کری کواس طرح اٹھا تا ہے اور رکھتا ہے جس طرح نعلین قد مین کے اندر ہوں۔

حضرت وہب ؓ ہے پوچھا گیا کہ ہیکل کیا ہے فر مایا کہ وہ الی چیز ہے جس نے تمام زمین وآسان اور سمندروں کوخیموں کی رسیوں کی طرح گھیرا ہوا ہے۔

پھرزمینوں کے بارے میں پوچھا گیا کہان کی کیا کیفیت ہے۔ فرمایا سات زمینیں سات جزیروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ہر دوزمینوں کے درمیان سمندر ہے اور ایک بڑاسمندران سب کومحیط ہے اور ہیکل اس سمندر کے پیچھے ہیں۔ لینی وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

ایام ستہ کے نام جو تخلیق کا ئنات میں صرف ہوئے:

جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جی تا ہے بالکل یہ بی روایت مروی ہے جو کدان کے شاگر وعطانے روایت کی ہے۔ علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ ایام کے اساء کے بارے میں ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں اس لیے کہ اہل عرب جن کا نام الاحد' الاثنین ٔالثلا ثا 'الاربعا 'خیس رکھتے ہیں ممکن ہے کہ دیگر عرب ان کوابجد' ہوز' هلی 'کلمن 'سعفص ' قرشت ہے جانتے ہوں کیونکہ لا مناقبّة فی اسساء الاشیاء . اشیاء کے ناموں میں کوئی جھگڑ اونز اع نہیں ہوا کرتا۔

ملامہ طبری ایک اور تعارض کوحل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ مذکورہ بالا اقوال میں چھایام کا ذکر ہے۔لیکن وہب بن منہ " سے مروی ہے کہ ایام سات ہیں لیکن ان میں بھی تعارض نہیں اس لیے کہ ضحاک اور عطانے ایام کے چھ ہونے کا ذکر فر مایا اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کا ننات اور جو پچھاس کے اندر ہے اس کی تخلیق میں چھ دن صرف ہوئے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشادہے:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ﴾ (١٥٥ ، ١٥٠ يت نبر ١)

اوروہب بن منبہ کے قول کا مطلب سے ہے کہ ایک ہفتہ میں کل سات دن ہوتے ہیں نہ کہ چھ۔

### اسمائے ایام:

ان ایا مسته میں سے تخلیق کا تئات کی ابتداء کس دن ہوئی اس میں علاء سلف کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کی ابتداء یوم الاحد (اتوار) ہے ہوئی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بڑ ٹی سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے تخلیق کی ابتداء نوار سے فرمائی اور زمین کو اتوارا ور پیرکو پیدا فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ان سے مروی ہے کہ اللہ عز وجل نے تخلیق کی ابتداء اتوار سے فرمائی اور زمین کو بروز اتوار اور پیرکو پیدا فرمایا اور بروز اتوار اور پیرکو پیدا فرمایا کے اس تول کی ہو اگلہ نے تک سے باری تعالی کے اس تول کی مقدار ایک ہزار سال ہے اور ابتدائے خلق اتوار کے دن ہوئی۔ حضرت مجابہ ہے ہی ہے معنول ہے کہ ابتدا خلق اتوار کے دن ہوئی۔ حضرت مجابہ ہے سے بھی ہے ، منقول ہے کہ ابتدا خلق اتوار کے دن ہوئی۔

بعض فرماتے ہیں کہ ابتدائے خلق ہفتہ کے دن ہوئی۔ان کی دلیل بیروایت ہے محمہ بن ابی ایکن سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اہل تو رات اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا علق اتوار کو فرمائی اور اہل انجیل قائل ہیں کہ پیرکوفر مائی اور ہم مسلمان رسول اللہ منگھا کی حدیث کی وجہ سے جوہم تک پہنچی ہے کہتے ہیں کہ ابتدا علق ہفتہ کو ہوئی۔ درج بالا بحث سے ابتدائے خلق کی بابت روقول معلوم ہوئے ہیں۔اول یوم الاحد ثانی یوم السبت ہرا یک قول پر دلیل ماقبل ہیں گز رچکی ہے کیکن مزید تقویت کے لیے پچھاور اصادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

حضرت عکرمیّ ،حضرت عبدالله بن عباس بُی آن ہے روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی کریم مُکَافِیّا کے پاس آئے اور آسان وزمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا آپ مُکَافِیّا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین کواتو اراور پیر کے دن پیدا فرمایا۔ بیروایت قول اول کے قائلین کامتدل ہے۔

عبداللہ بن رافع میں ٹین 'مصرت ابو ہر ریرہ ٹی شیا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اور پہاڑ وں کواتو ارکے دن۔ بیروایت قول ثانی کے قائلین کامتدل ہے۔

علامه طبریؒ فرماتے ہیں ان دونوں اقوال میں سے میرے نز دیک راج پہلاقول ہے یعنی ابتداء خلق یوم الاحد کو ہوئی اس لیے کہ علماء سلف نے اسی قول پراجماع والتفاق کیا ہے۔ اور ابن اسحاق کا قول کہ ابتدائے خلق ہفتہ کو ہوئی اس کی بنیاداصل میں بیہ ہے کہ روایات کے موافق اللہ تعالی تخلیق کا کنات سے جمعہ کے دن فارغ ہوئے۔اور بیہ بالا تفاق ساتواں دن ہے۔اس دن جن تعالی شانہ عرش پر رونق افروز ہوئے اور اسی دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا جب آخری دن بیا یعنی یوم سابع ہے جو کہ فراغت کا دن ہے تو پہلا دن یقیناً ہفتہ ہوگا جو کہ ابتدائے مصروفیت کا دن ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے اپنے اس قول ودعوی میں جس دلیل کا سہار الیا ہے جو کہ ماقبل میں گزری وہ درست نہیں اس لیے کہ بیا اٹکا ذاتی استنباط ہے نہ کہ خبر مرفوع لبندا دلائل قطعیہ کے مقابلے میں جحت نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق تخلیق کا کنات میں سات دن صرف ہوئے لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللّدرب العزت نے اپنے بندوں کوخبر دی کہ اس میں چھ دن صرف ہوئے ہیں۔ مثلاً ارشاد خداوندی ہے :

نَبْنَ ﷺ ''اللّٰدوہی ذات ہے جس نے آسان وزیمن اور جو کھان کے درمیان ہے سب چھدن میں پیدافر مایا کھرعرش پر (اپنی شان کے مطابق ) جلوہ افروز ہوا نہیں ہے تہبارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے''۔ (سور دیترہ آیت نہیں)

### دوسری جگهارشاد ہے:

''آپان سے فرما دیجیے کہ کیاتم انکار کرتے ہواس ذات کا جس نے آسان وزبین کو دو دن میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو۔ بیاتو رب العالمین ہے۔اس نے پہاڑوں کو زبین کے اندر ذرا بلند کر کے بنایا۔اور اس زبین کے اندر برکتیں رکھیں۔اور اس میں تہارارز ق مقرر فرمایا''۔(یعنی حسب ضرورت رکھ دیا)

سیساراعمل چاردن میں ہوا۔ (اور بیکل چیودن ہو گئے) اور سوال کرنے والوں کے لیے اس قدر بیان کافی ہے پھر آسان کی طرف توجفر مائی اور وہ وہ وہ کینے گئے کہ طرف توجفر مائی اور وہ وہ وہ کی میں تھا اور آسان وزمین دونوں سے فرمایاتم تابعداری کروخوشی سے یاز بردست ۔ وہ کہنے گئے کہ ہم خوش سے تابعداری کرتے ہیں پس اللہ تعالی نے سات آسانوں کو دودن میں بنایا اور ہر آسان کی طرف اپنے تھم کی وہی فرمائی اور آسان دینا کوستاروں کے ساتھ دینت بخشی علاوہ زینت کے حفاظت بھی مقصود ہے بیسب زبر دست جانے والے کا مقرر کردہ نظام ہے۔

اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ''فیف ضاحت سبع سموت فی یومنین'' (پس اللہ تعالیٰ نے ساتوں آ سانوں کو دودن میں بنایا) اس آیت میں جن دوایا م کا ذکر ہے بیان چھایا میں داخل ہیں جن کا ماقبل میں تذکرہ ہوا پس ان آیا ت سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین اور جو کچھان کے اندر ہے سب کو چھددن میں پیدافر مایا۔

اورا حادیث بکشرت اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علایاتگا کی تخلیق سب ہے آخر میں فرمائی اور یہ جمعہ کا دن جس میں فراغت ہوئی یہ بھی ان چھایا م میں داخل ہوا ہے۔ جو تخلیق کا نئات میں صرف ہوئے جن کا ذکر گذشتہ آیات میں ہوا۔ اگر اس دن کو ان چھایا م میں داخل نہ مانیں تولازم آئے گا کہ تخلیق میں سات دن صرف ہوئے۔ حالا تکہ یہ نصوص کے خلاف ہے۔ البندا ابن اسحاق کا جمعہ کو یوم سابع قرار دے کرایا م ستہ ہے الگ ماننا اور ایا م ستہ کی ابتداء ہفتہ ہے قرار دینا درست

نہیں بلکہ جمعہ کا دن ایام ستہ ہی میں داخل ہےاوران ایام ستہ کی ابتداءاتوار کے دن سے ہوئی جبیبا کہ ہم نے ماقبل میں ولائل کے ساتھ ٹابت کیا۔

اور یہ بات کہ جمعہ کے دن ہی تخلیق کا ئنات سے فراغت ہوئی اس بارے میں اخبار مرفوعہ وآ ٹارموقو ف ہم عنقریب انشاءاللہ کسی مناسب مقام میں ذکرکریں گے۔

# کس دن کیاچیز پیدا ہوئی ۔ اتوار وسوموار:

علائے سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ عبداللہ بن سلام دفاتین سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اتوار کے دن اس کا نتات کی ابتداء فرمائی پس ابتواراور پیرکوتمام زمین پیدا فرمائیس۔منگل اور بدھ کورزق وخوراک اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا جعرات اور جعد کوآسائن فرمائی اور جعد کی آخری ساعت میں اس سے فراغت ہوئی اس آخری ساعت میں آوم علیظ فورائیا می وصاعت ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی۔

ابن عباس ابن مسعود رئی تیم اور دیگر صحابه کرام دنول پیم مین سے منقول ہے کہ رب تبارک و تعالی نے سات زمینوں کو دو دن یعنی اتواراور پیر کو پیدا فرمایا اوران کے اندر پہاڑوں معدنیات ارزاق ورختوں اور جو چیزیں ان کے مناسب تھیں ان سب کومنگل وبدھ کے دن پیدا فرمایا۔ پھر آسان کی خلیق کی طرف توجہ فرمائی و واس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا۔ پس اس کوجسم واحد بنایا پھراس کو مکر سے مکر سے فرمایا یہاں تک کے سات آسان ہوگئے ہے کام جمعرات و جمعہ کو ہوا۔

ابن عباس بن فی کی ایک اور روایت میں بھی یہی بات ہے کہ زمینوں کی تخلیق اتو اروپیر کو ہوئی ۔ پس ان تما م اقوال سے ثابت ہوا کہ زمین اور اس کی معدنیات کی پیدائش بغیر کسی تفصیل کے آسان سے پہلے ہوئی اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک اس کی بیدائش کے دن اور اس کی معدنیات کی پیدائش بغیر کسی تفصیل کے آسان کی تخلیق کے دن ان کے علاوہ ہیں جو کہ یقیناً موخر ہیں ۔ پیدائش کے دن ان کے علاوہ ہیں جو کہ یقیناً موخر ہیں ۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں خام مادہ کی شکل میں پیدا فرما تمیں بھرسات آسان بنائے اس کے بعد زمین کوموجودہ ہیت پر پھیلا دیا اور اس کو بیصورت بخشی ۔

اس کی تائیداین عباس بھی گا کیے روایت ہے ہوتی ہے جو کہ "و الارض بعد ذلك دحها" کی تغییر میں مروی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ تعالی نے زمین کو آسان سے پہلے پیدا فر مایا اور دوسری جگہ بیان تخلیق میں آسان کا تذکرہ زمین سے پہلے ہے جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسان کو زمین سے پہلے پیدا فر مایا ۔ دونوں آیات میں تطبق کی صورت یہ ہوگ کہ پہلے اللہ تعالی نے زمین کو جملہ معد نیات سے پیدا فر مایا لیکن اس کوم وجودہ ہیت پر پھیلا یا نہیں اس کے بعد سات آسان بنائے پھر زمین کوم وجودہ شکل میں پھیلا دیا جو کہ ہمیں نظر آربی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس آیت کی تفییر میں ان ہی سے پچھ منقول ہے کہ جب اللہ تعالی آسان کی تخلیق سے فارغ ہوا تو زمین میں موجودہ رزق معد نیات کو پھیلا یا اور پہاڑوں کونصب فر مایا معلوم ہوا کہ زمین کی نبا تات وخوراک وغیرہ میں وقر کے بغیر عاد تانہیں اگ سکتیں اس لیے ان سے پہلے مس وقمر کا ہونا ضروری ہوا کہ ذمین اور اس کی نبات وغیرہ کو پھیلا نے کا عمل ہوا کی تخلیق کا تذکر ہے کہ بعد فرمایا کہ "ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا تا سان کی تخلیق کا تذکر ہے کہ بعد فرمایا کہ "ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا گاتہ سان کی تخلیق کا تذکر ہے کہ بعد فرمایا کہ "ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا گاتہ سان کی تخلیق کا تذکر ہے کہ بعد فرمایا کہ "ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا گاتہ کا تن کر کا بعد فرمایا کہ "ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا

اوراس میں ہے اس کا پانی اور نباتات نکالیں''۔ (سورۃ النازعات آیہ نبر ۳۲۲۳)

علامطری فرماتے ہیں زیر بحث مسئلہ میں ہمارے نزدیک درست قول وہی ہے جس کے قائلین نے کہااللہ تعالی نے زمین کو اتوار کے دن پیدا فرمایا اور آسان کو جعرات کے دن اور ستارے چاند سورج کو جعد کے دن پیدا فرمایا اس لیے کہاس قول کی جت می حدیث مرفوع وارو ہو چی ہے جو کہ ابن عباس بی شیشا کا درج بالا قول 'دکر نمین کو پیدا کیالیکن پھیلا یانہیں ۔ بلکہ آسان کو پیدا کر نے حدیث مرفوع وارو ہو چی ہے جو کہ ابن عباس بی ونبا تات نکالے پہاڑوں کو نصب کیا گیا''۔اس کے معارض نہیں ۔ جس کو ہم نے ترجع دی ہے اس لیے کہ ہم نے خلق ارض کا ذکر کیا اور و ، وحوارض (پھیلانا) ٹابت کررہے ہیں۔اور وحوے معنی میں مفایت ہے۔

اللہ تعالی قر آن کر بم میں ارشاد فرماتے ہیں'جس سے اس کی تائید ہوتی ہے:

''کیاتم خلقت کے اعتبار سے زیادہ سخت اور دشوار ہویا آسان جس کوہم نے بنایا اوراس کی حجت کو بلند کیا بھراس کو ہر اعتبار سے درست کیااور رات کوتار کی ودن کوروش بنایا اس کے بعد زمین کو بچھایا' بھیلایا اور اس سے اس کے پانی اور نباتات کو نکالا اور بہاڑوں کونصب کیا''۔ (سورۃ النازعات آیت نبر ۳۲۲۲۸)

نیں اگریکہاجائے کہ اہل علم کی ایک جماعت نے باری تعالی کے قول "و الارض بعد ذلك دھھا" میں تعارض سے بیخے کے لیے بیتو جیدی ہے کہ بعد ذلك "معنی میں محاور آپ نے بعد ذلك كواسى معنی میں ركھا جو بل كا متقابل ہے سو آپ نے بعد ذلك كواسى معنی میں ركھا جو بل كا متقابل ہے سو آپ نے بعد ذلك كواسى معنی میں ركھا جو بل كا متقابل ہے سوتے بیاس اس کی كيا دليل ہے؟۔

اس کا جواب سے ہے کہ معروف واصل معنی بعد کا کلام عرب میں وہی ہے جوہم نے بیان کیا۔ بعن قبل کا متقابل نہ کہ معنی مع۔ اور جب کلام میں تو جید کی جاتی ہے اسل معنی ہی ہیں اور جب کلام میں تو جید کی جاتی ہے اسل معنی ہی ہیں استعال کیا جائے گا۔

مئلة الباب میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت عتیق (خانہ کعبہ) کو دنیا کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل پانی کے اوپر چارستونوں پر پیدا فرمایا۔ پھراس کے نیچے سے زمین کو بچھانے کاعمل ہوا۔ جیسا کہ ابن عباس رہی تھی سے مروی ہے کہ دنیا کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل بیت اللہ کو چارستونوں کے اوپر پانی کے اوپر رکھا گیا پھرزمین کواس کے نیچے بچھایا گیا۔

ال يربيآيت نازل مولى:

﴿ وَ مَا مَسَّنَا مِنُ لَغُونِ فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (مورة ق آيت نبر ٣٩٢٣٨) " بهيس كى قتم كى تھكا وٹ نہيں ہو كى اور جو پچھ بير كهدر ہے ہيں آپ ان پرصبر كيجيے"۔

نكنه:

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ ماقبل میں آپ نے پرزور دلائل کے ساتھ بیٹا بت کیا تھا کہ زمین کی تخلیق آسان سے قبل ہوئی اوراس مسلمہ میں ابن عباس بڑی ہوئی مثلاً ابن عباس بڑی ہوئی دالیہ بی ابن عباس بڑی ہوئی مثلاً ابن عباس بڑی ہوئا سے کو مایا: سب سے پہلی چیز جواللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا اسے تھم دیا اکتب ( لکھ ) اس نے کہا اسے میر سے رب کیا کھوں؟ فرمایا تقدر کھو۔ پس قلم قیا مت تک ہونے والے تمام امور کھنا شروع ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات کو بلند فرمایا اور اس سے سات آسان بنائے پھرا کے مچھلی کو پیدا فرمایا اور اس کے سات آسان بنائے پھرا کے مچھلی کو پیدا فرمایا اور اس کی پشت پرزمین کو بچھایا اس مجھلی نے حرکت کی جس کی وجہ سے زمین و گھانے گئی تو پہاڑوں کے ذریعے اسے استقر ار بخشا پس یہاڑ زمین پر فخر جنلاتے ہیں اور پھر آخر میں ہے آپ تا تلاوت فرمائی:

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُونُونَ ﴾ (سورة القلم آيت ا)

''ن قتم ہے للم کی اوراس چیز کی جے لکھنے والے لکھ رہے ہیں'۔

یہاں قلم سے مراد قلم تقذیر ہے۔ آئی کے طریقہ میں بھی بھی بھی روایت قدر ہے مختلف انداز کے ساتھ سفیان مردی ہے۔ کے طریق میں ابن عباس بڑی شاسے مردی ہے کہ سب سے پہلی چیز جواللہ تعالی نے پیدا فرمائی دہ قلم تھا اسے تھم دیا کہ اکتب (کھی) اس نے کہا کہ کیا لکھوں فرمایا کہ تقذیر لکھو پس قلم قیامت تک ہونے والے تمام امور کو لکھنا شروع ہوا 'پھر اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو پیدا فرمایا اور پانی کے نجارات کو پیدا فرما کہ اس سے آسان بنایا اور زمین کو مچھلی کی پشت پر بچھایا۔ اس مچھلی میں حرکت واضطراب پیدا موا۔ جس کی وجہ سے زمین و گھانے لگی تو پہاڑوں کے ذریعے اسے استقر ار بخشا اب یہ پہاڑ زمین پر گھڑے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ موا۔ جس کی وجہ سے زمین و گھانے لگی تو پہاڑوں کے ذریعے اسے استقر ار بخشا اب یہ پہاڑ زمین پر گھڑے کو پیدا فرمایا اور اسے تھم اور عظا بن سائب کے طریق میں ابن عباس بڑھی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور زمین کواس کے او پر دیا کتھا کہ سب نے پہلے اللہ تعالی نے تام کو پیدا فرمایا اور زمین کواس کے او پر

بچھادیا۔ جوا**ب**:

ان تمام روایات کے جواب میں کہا جائے گا کہ ابن عباس بڑی بینا کی بیروایت ان کی ان روایات کے معارض نہیں جو کہ ہم نے اپنے موقف میں پیش کی ہیں صرف طی نظر سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے نفس الاصر اور حقیقت میں متعارض نہیں اس جواب کی تا نمید ''هُو اَلَّذِی حَلَقَ لَکُمُ مَّافِی الْاَرُضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّماۤءِ فَسَوُهُنَّ سَبُعَ سَمَوٰتِ'' (القروآ بیت نہر ۲۹) کی تفسیر میں ان سے مروی روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالی کاعرش پانی پرتھا سوائے ان چیزوں کے جواس نے پانی سے قبل پیدا کیں پھر جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو پانی سے دھوال نکالا اور اس کو پانی سے بہت بلند فرمایا اور اس کا نام ساءر کھا پھر بقیہ پانی کوخٹک کیا اور اے ایک زمین کی شکل میں بنایا پھراس کے نکڑے کر کے سات زمینیں دو دن اتو اراور پیرکو بنا کیں پس پیز مین پہلے جسم واحد شکل میں مجھلی پڑھیں اور بیو ہی مجھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ ''ن ولقائم' کے الفاظ سے فر مایا ہے۔ ( یعنی ن سے مراوجھلی ہے ) اور یہ مجھلی پانی میں تھی اور پانی ایک بڑے پھر پراور پھر فرشتہ کی پشت پراور فرشتہ چٹان پراور چٹان ہوا پڑھی پس مجھلی میں حرکت واضطراب ہوا جس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پرنصب فر مایا اور وہ تھم گئی پس اس وجہ سے پہاڑ زمین پر فخر جسلاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کے قول ''و اَلْسَقی فی الاَرُضِ رَوَ اسِیَ اَکُ تَمِیْدَ بِحُہُ'' (افعل آیت نبر ۱۵) میں اس

علا مطبری فرماتے ہیں اس تغییر روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جب آسان وز بین کی تخلیق کا اراوہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا (جس کو کہیں بخارات سے تبییر کیا گیا ہے ) اوراس کو پانی سے بہت بلند فرما کراس کا نام ساءر کھااس لیے ہروہ چیز جو کسی چیز کے او پر ہواور اس سے بلند ہوتو بلند چیز اس کے لیے ساء کہلاتی ہے معلوم ہوا کہ ساء سے مرادان حضرات کی ہیہ ہے کہ جب آسان دھوئیں اور بخار کی شکل میں نقا موجودہ شکل ہیں نہ تھا۔ اس کے بعد بقید پانی خشک کر کے زمین بنائی گئی۔ یعنی آسان کی تخلیق بھی دو مرحلوں میں ہوئیں ۔ اور زمین کی تخلیق بھی دومرحلوں میں ہوئی۔ جس کی ترتیب ہیہ ہے کہ پہلے آسان کو دھوئیں و بخارات کی شکل میں ہمعہ معد نیات و خزائن کے پیدا فرمایا لیکن اس کو پھیلا یا نہیں پھر آسان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنا بہت فرمائی پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنا بہت فرمائی پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہو باتی ہیں ہو باتی ہیں ہو باتی ہوجاتی ہیں ہو باتی ہیں ہو باتی ہیں ہو باتی ہیں ہو باتی ہو باتی ہو ہوں کہ ہوا۔ اس تقذیر پرتمام روایات شقق ہوجاتی ہیں ہو باتی ہیں ہو باتی ہیں ہو باتی ہو باتی ہیں ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہیں ہو باتی ہو باتی

سیتمام ترتفصیل بوم الاحد (اتوار) سے متعلق تھی کہ اس دن کیا چیز پیدا ہوئی اور بوم الاثنین (پیر) کا ذکر بھی ضمنا ہو چکا ہے۔ البتہ یوم الثلا ٹاوار بعاء (منگل بدھ) کے متعلق کچھروایات ہم یہاں ذکر کریں گے۔

### منگل، بدھ:

ابن عباس ابن مسعوداور چند دیگر صحابہ کرام بھی تھے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کے اندر پہاڑوں اور درختوں اس میس رہنے والوں کے لیے خوراک اور جو بچھ زمین کے لیے مناسب تھا ان سب کو دو دن لینی منگل اور بدھ کے دن پیدا فر مایا۔اس کا بیان قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔

نظری آن کہدد بیجے کیاتم انکار کرتے ہوجس نے زمین کو دودن میں پیدا فر مایا اور تم شریک قرار دیتے ہواس کے لیے حالانکہ وہی رب العالمین ہے اس نے زمین کے اوپر بہاڑوں کو پیدا فر مایا اور اس میں برکتیں رکھیں اس میں لوگوں کی خوراک اور غذا حسب ضرورت پیدا فر مائی اور بیتما م عمل منگل کے دن ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے بیربیان کافی ہے'۔
ان حضرات کا بیان ہے کہ بیتما م کام اس طرح واقع ہوا جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بھر آسان کی طرف توجہ فر مائی وہ اس وقت دھو کیں کی شکل میں تھا اور بیدھواں اصل میں پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا (اس سے مراد پانی کے توجہ فر مائی وہ اس وقت دھو کیں کی شکل میں تھا اور بیدھواں اصل میں پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا (اس سے مراد پانی کے

اندر سے بھاپ و بخارات کا اٹھنا ہے ) اس دھوئیں کو آسان واحد میں تبدیل کیا اور اس کے گلڑے کر کے سات آسان دو دن لینی جمعرات و جمعہ کو تخلیق فر مائے۔عبداللہ بن سلام ہٹا تُنت مروی ہے کہ اللہ تعالی نے غذا وخوراک اور پہا وں کومنگل و بدھ کے دن پیدا فر مایا۔ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں کومنگل کے دن پیدا فر مایا۔ابی وجہ سے لوگ اس دن کو بھاری خیال کرتے ہیں۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں اس باب میں سب سے سیح روایت وہ ہے جو ابن عباس بڑ ﷺ کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور اس کے منافع کومنگل کے دن ٔ اور درخت پانی 'شہر ٗ آبادیاں' ویرانے بدھ کے دن پیدا فرمائے۔

ابو ہریرہ دخاتیٰ کی روایت میں اس طرح مروی ہے کہ نبی کریم کا تیجا نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن' در ختوں کو پیر کے دن' مکروہ اور ناپیندیدہ چیزوں کومنگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فر مایالیکن پہلی روایت بینی روایت ابن عباس بن سنازیادہ صحیح اور اقرب الی الصواب ہے اور علمائے سلف کا بھی بیدہی خیال ہے۔

### جمعرات، جمعه

اور جعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے سات آسان بنائے حالا نکہ اس سے پہلے وہ باہم جڑے ہوئے تھے جیسا کہ ابن عباس بنی سٹا 'ابن مسعود بنی تفیزاور چند دیگر صحابہ کرام بنی شیسے ''نم استوی الی السماء و ھی دخان' ( مُم سجد ہ آستا ا ) کی تفسیر میں منقول ہے کہ بید دھواں پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا اس دھو کیں کواولا آسان واحد کی شکل میں بنایا پھراس کو کھڑے کم میں معاوں کی موجودہ شکل میں ڈھالا اور بیٹمل جعرات و جمعہ کے دن ہوا' اور جمعہ کا نام جمعہ اس لیے پڑا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانوں کی موجودہ شکل میں ڈھالا اور بیٹمل جعرات و جمعہ کے دن ہوا' اور جمعہ کا نام جمعہ اس لیے پڑا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو جمع فرمایا اور ان کی طرف وی فرمائی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَ أَوْحٰى فِي كُلِّ سَمَآءِ أَمُرَهَا ﴾

اسی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسان میں اس کی مخلوق لیعنی فرشتے پیدا فرمائے اس کے علاوہ سمندر' اولوں کے پہاڑ اور بہت ہی چیزیں جومعلوم نہیں وہ پیدا فرمائیں اور آسان دنیا کوستاروں کے ساتھ زینت بخشی ان ستاروں کوزینت کے ساتھ ساتھ شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنی پیندیدہ چیزوں سے فارغ ہوئے تواپ بیان کے موافق عرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ عبداللہ بن سلام دخالتہ تنہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو جمعرات و جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور جمعہ کی آخری ساعت میں فراغت ہوئی اس ساعت میں آوم میلائل کو بھفت بجلت پیدا فرمایا۔ پس بیہی وہ ساعت ہے جس میں قیامت قائم ہو گی۔ ابن جہاس بڑی تنظامے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہریں اور درخت بدھ کے دن پیدا فرمائے۔ پرندے درندے کیڑے مکوڑے جمعرات کے دن اور انسان کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا پس جمعہ کے دن تام میں قیامت ہوئی۔

علامہ طبریؓ فرماتے ہیں کہ بیقول جوہم نے ماقبل میں ذکر کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانوں ملائکۂ اور آ دم ملائلاً کوجعرات اور جعہ کے دن پیدافر مایا بیہ ہمارے نز دیک بالکل صحیح ہے اس لیےاس پرخبر مرفوع وار دہو پیکی ہے۔

### شیطان کو جنت ہے کب نکالا گیا:

ابن عباس بنی سے مروی ہے کہ نبی کریم گئی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جمعرات کے دن آسان پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن ستارے 'چاند' سورج اور ملائکہ پیدا فرمائے بیبال تک کہ تین ساعات باقی رہ گئیں تو پہلی ساعت میں موت کے اوقات مقررہ'' کون کتنا وقت زندہ رہے گا اور کب مرے گا'' پیدا فرمائے دوسری ساعت میں نقع مند چیزوں پر آنے والی آفات کو بیدا فرمایا اور انہیں جنت میں ٹھکا نہ عطا فرمایا اور الجیس کو سجدہ کا تھم و یا اور الجیس کو آخری ساعت کے آخر میں جنت سے نکالا۔

ابو ہریرہ رہی گئیز سے مروی ہے کہ کہ رسول اللہ عکی کے استراہاتھ پکڑا اور فر مایا اللہ تعالی نے زمین میں جانوروں کو جعرات کے دن پھیلا یا' اور آ دم ملیات کا جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فر مایا اور بی آخری مخلوق تھی جوساعت جمعہ سے آخری ساعت میں پیدا ہوئی۔

### وقت کی مقدار:

علامطبری فرماتے ہیں کہ سابقہ دلائل و براہین اورا حادیث و آثار سے یہ بات قلعی طور پر ثابت ہو چی ہے کہ آسان وزمین اوران کے مابین واندر کی اشیاء کی تخلیق میں چودن صرف ہوئے اوراب چودنوں میں سے ہردن و نیا کے اعتبار سے ایک ہزارسال کا تھا لہٰذا کل مدت چو ہزار سال ہو گئی اور یہ بھی احادیث کے حوالے سے ماقبل میں گزرا کہ قلم تقدیر کی تخلیق اور آسان و زمین کی ابتدائے طق کے درمیان ایک ہزارسال کا قصل ہے۔ چونکہ قلم سب سے پہلی مخلوق ہے لہٰذا بیجہ یہ نظا کہ ابتدائے طنق سے لے کرفراغ طلق تک کل مدت کسی قدر کی بیشی کے امکان کے ساتھ سات ہزارسال ہوائی میں یہ دلائل کیڑہ و سے مدلل طریقہ پر ثابت ہو طلق تک کل مدت کسی کی بیشی کے امکان کے ساتھ سات ہزارسال ہے سوان چی ہے کہ اس کا نئات کی ابتدائے طبق سے فنائے طبق تک کی کل مدت بااعتبار دنیا ہے ہما ہزارسال ہوا دو یا دو یا دہ این اور اور نیا ہے ہما ہزارسال ہوا دو یا دہ این اور اور نے کہ جو کہ قلا دو یا دہ این اور اور نے پہلے بھی وہ تھا اور اس کا نئات کی فنا کے بعد صورت حال دو یا دہ اس طرف لوٹ آئے گی جو کہ اس کا نئات کی فنا کے بعد صورت حال دو یا دہ اس طرف لوٹ آئے گی جو کہ اس کا نئات کی فنا کے بعد صورت حال دو یا دہ اس طرف لوٹ آئے گی جو کہ اس کا نئات کی فنا کے بعد بھی وہ بی ہوگا۔

### نگنته:

اگرکوئی پیاعتراض کرے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ایام ستہ جو تخلیق کا نئات میں صرف ہوئے ان میں سے ہر دن با غتبار دنیا کے ایک ہزار جوائل دنیا کے ہاں متعارف ہے بین طلوع تمس سے غروب تمس تک کا وقت اس لیے کہ قرآن کر یم میں مطلق ایام ستہ کا ذکر ہے اور اس کی مقدار وصراحت جو آپ نے بیان کی ہے اس کا وہاں نہ بیان ہے نہ اشارہ ۔ لہٰذا ایام کا جو معنی مخاطبین قرآن کے یہاں مصروف ہے ۔ اس کواسی پر محمول کیا جائے ۔ اور آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی اسپر داغلب تعوں ۔ اور یہاں اشہر واغلب معنی طلوع تمس سے غروب میں ان معانی کے ساتھ خطاب فرما تا ہے جو کہ عندالناس اشہر واغلب ہوں ۔ اور یہاں اشہر واغلب معنی طلوع تمس سے غروب میں تک کے وقت کے برابر وقت ہے ۔ لیکن آپ نے غیر معروف معنی قرار لیا جو کہ درست نہیں اور بیاس ور بیاس ور بیاس ور بیاس جو کہ جیر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب کس کام کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کا قول صرف ''کن' ہوتا ہے اور چیز وجو و میں آجاتی وجہ سے بھی بحیر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کا قول صرف ''کن' ہوتا ہے اور چیز وجو و میں آجاتی

ہے ایسی ذات کے بارے میں بیوصف بیان کرنا کہ اس کو تخلیق کا ئنات میں چھ ہزار سال لگے غیر مناسب معلوم ہوتا ہے' قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ وَمَا اَمُونَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمُحِ بِالْبَصَرِ ﴾ (مورة القرآية ٥٠) 
" بمار المرنبين بوتا مركز بلك جيكني كي طرح".

### جواب:

اس کا جواب بیہ ہے کہ ہم نے جو پچھ کیا اور جومعنی مرادلیا اس کی بنیا دا حادیث وآثار ہیں نہ کہ عقلی اور فکری استحراج ،اس لیے کہ بید سسکہ غیر مدرک بالقیاس ہے۔ اس میں عقلی دلائل کی بنیا دیر کسی چیز کا اثبات نہیں ہوسکتا صرف نقول معتبرہ سے ہی دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ اور اگر نقول معتبرہ کا مطالبہ کیا جائے تو اس کا جواب سے سے کہ ہمارے علم کے مطابق گذشتہ ائمہ دین میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف قول اختیار نہیں کیا۔

اور حضرت کعب مسے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان وزیین کی تخلیق کا آغاز فر مایا اتو اروپیر ٔ منگل و بدھ جمعرات کواور جمعہ کے دن اس سے فراغت ہوئی ان میں سے ہردن ایک ہزار سال کے برابر تھا۔

حضرت مجاہد ہے بھی یہی منقول ہے کہ ایام ستہ میں سے ہر دن تمہارے شار کے اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر تھا' اور سائل کا بیکہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو بیہ ہے کہ اس کے کلے'' کن' سے چیزیں وجود میں آجاتی ہیں ایسی ذی شان ذات کے بارے میں بید گمان کہ استے تخلیق کا مُنات میں چھ ہزار سال صرف ہوئے کسی طرح بھی مناسب نہیں تو اس کا جواب سائل کے جواب کے اندر ہی ہے اس لیے کہ برعم شارایام ستہ سے ایام و نیا ہی مراد لیے جا کیں توبیا شکال اس وقت بھی برستورر ہے گا۔

ما هو جو ابكم في هذا فهو جوابتا

## دن اوررات سے پہلے کیاتخلیق کیا گیا:

اہل نظر کااس میں اختلاف ہے کہ دن اور رات میں سے بااعتبار تخلیق کے کون مقدم ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو دن سے پہلے بنایا اور اپنے قول پر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ شمس جب غائب ہو جائے اور اس کی روشنی چل جائے تو رات اپنی تاریکیوں کے ساتھ جوم کرتی ہے شمس کی روشنی جب تک باقی رہے اس کا نام نہار (دن) ہے اور اس کے چلے جانے کا نام کیل (رات) ہے۔معلوم ہوا کہ تمس کی روثنی رات پر وار دہوتی ہےاور رات اس سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے للبذا ثابت ہوا کہ رات دن پر مقدم ہے بعض آ ٹارے اس کی تائید ہوتی ہے۔

مثلاً ابن عباس بن سی سے پوچھا گیا کہ کیارات دن ہے مقدم ہے انہوں نے فر مایا کیاتم جانے ہو کہ جس وقت آسان زمین میں بند تھے ( یعنی موجود و نفع بخش صورت پر نہ تھے ) اور ان کے درمیان صرف تاریکی تھی بیتمہارے لیے کھی دلیل ہے کہ رات دن ہے مقدم ہے ایک دوسری روایت میں ان سے مروی ہے کہ یقیناً رات دن سے مقدم ہے۔ پھراستدال میں بیآ یت پڑھی : ﴿ کَانَعَا رَتُقًا فَفَتَقُنَاهُمَا ﴾

'' جس وقت وہ دونوں بند تھ' پھرہم نے ان دونوں کو کھولا''۔

مرشد بن عبداللہ سے مردی ہے کہ عقبہ بن عامر جب رمضان کا چاند دی کھتے تو اس رات میں قیام اللیل فر ماتے اور اگلے دن سے روزہ رکھتے پھراس کے بعد بھی اس کی راتوں میں قیام فرماتے میں نے یہ بات ابن جمیر اُلے ہور کی تو انہوں نے فر مایا رات دن سے بہلے آئی ہے یا دن رات سے پہلے اور بعض دیگر فرماتے ہیں کہ دن رات سے مقدم ہاور دلیل میں کہتے ہیں اللہ تعالی کی وات موجود تھی اور اس کے سوا کچھ نہ تھا نہ دن نہ رات ۔ اس کے بعد بعض چیزوں کی تخلیق ہوئی تو وہ اللہ کے نور کی وجہ سے منور روثن تھیں بیال تک کہ رات کو بنایا گیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے نور سے اشیاء کا منور اور روثن ہوتا پہلے تھا۔ (نہار کی حقیقت بھی روثن کا ہونا یہاں تک کہ رات کو وجود بعد میں (لیل کی حقیقت روثن کا نہ ہوتا ہے جبیبا کہ ابن مسعود رفائش سے مروی ہے کہ تہارے رہ بیام کی مقدار سے اس وقت نہ رات تھی اور نہ دن اور آسانوں کا منور ہونا اس کے چیرے کے نور کے سب تھا اور تمہارے ایام میں سے ہر ہوم کی مقدار اس کے علم میں بارہ گھنے تھی۔

### مارى رائے:

میر سے نزدیک پہلا قول رائج ہے یعنی رات دن سے مقدم ہے اس لیے کہ نہار (دن) کا وجود تو سورج کی روشن کا مرہون منت ہوتا ہے اس لیے کہ نہار کی حقیقت ہے کہ سورج کی روشن کی وجہ سے ماحول اشیاء کا منور وروشن ہونا نہ کہ کسی اور روشن کی وجہ سے مسیا کہ قول ٹانی کے قائلین نے کہا ہے اور یہ بات قطعی دلائل سے ثابت ہوچکی کہ اللہ تعالی نے مشس کی پیدائش اور اس کا اس کے مدار میں جریان زمین کے بچھانے اور پھیلانے کے بعد فرمایا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿ ٱلنُّتُمُ اَشَدُّ خُلُقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوَّاهَا وَ ٱخُطَشَ لَيُلَهَا وَ ٱخُرَجَ صُحْهَا ﴾

(النازعات آيت نمبر٢٥ تا٢٩)

'' کیاتم خلقت کے اعتبار سے زیادہ دشوار ہویا آسان کہ جس کوہم نے بنایا اور اس کی حیوت کو بلند کیا۔ پھر اس کو درست کیا۔اس کی رات کوڈھانپا اوراس کی روشنی کو زکالا''۔

جب سورن کی تخلیق ہوئی بعداس کے کہ جب آسان بن چکااور بلند ہو چکا تھااور تاریکی ہرطرف پھیلی ہوئی تھی تو ٹابت ہو گیا کہ رات مقدم ہے شمس سے اور شمس پر ہی چونکہ دن کا وجود موقوف ہے تو رات سورج سے بھی لاز ما مقدم ہوگ ۔ دلائل سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ دن اور رات کا معاملہ ہروقت ہمارے مشاہدے میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات پروارد ہوتا ہے اس لیے کہ جب سورج کی روشی غائب ہوجائے تو آسان وزمین کا درمیانی خلاتاریک ہوجاتا ہے اور جب بیہ روشنی ٹوٹتی ہے تو تمام خلاروش ہوجاتا ہے معلوم ہوا کہ دن رات پروار د ہوتا ہے اور بیربات بدیہی ہے کہ جس پر وار د ہوا جائے گا اس کا وجو قبل از ور دضروری ہے۔

و الله اعلم بالصواب

# سورج اور چاند کی پیدائش اوران کی صفات:

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ شس وقمری تخلیق کے وقت کے بارے میں احادیث مختلف ہیں۔ ابن عباس بن شائے سے مروی ہے کہ نبی کریم کو تھا نے فرمایا اللہ تعالی نے جعہ کے دن شس وقمرستارے اور فرشتوں کو پیدا فرمایا 'حتی کہ اس دن کی تین ساعات باتی رہ گئیں۔ ابو ہریرہ بن تھی سے مروی ہے کہ نبی کریم کو تھا نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہے ہیں کہ اللہ تعالی نے شس وقمری تخلیق سے قبل بہت سی چیزیں پیدا فرمایا کہ وونوں کو پیدا فرمایا اور اس کی مصلحت کو وہ خود ہی زیادہ جانتا ہے لیس اس نے اس کو مسلسل جاری رہنے والا بنایا اور ان کے درمیان فاصلہ رکھا۔ ان میں سے ایک کورات کی نشانی اور دوسر ہے کو دن کی نشانی بنایا۔ پس وہ رات کی نشانی کو مثا تا ہے اور دن کی نشانی کو دیکھنے کا ذریعہ بنا تا ہے۔ رات کی اور دن کی نشانی وی بیس اختلاف حال کا سبب کیا ہے اس کے بارے میں احادیث مرفوعہ میں ان ذکر کریں گئا ور کھی کے اور پھی ۔

## سورج کی سجده گزاری:

بارى تعالى كايرقول "اذا لشمس كورت" (سورة تكويرة يت نمرا) مين اس كاييان بى كىجب سورج بنور بوجائ كا-اور

فر مایا کہ جاند بھی ای طرح افق آسانی میں طلوع وغروب ہوتا ہے۔اورائی طرح ساتویں آسان تک باند ہوتا ہے عرش کے نیچ تھہرنا' سجد ہ کرنا'ا جازت طلب کرنا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔لیکن جرئیل ملائلاً اس کے لیے جو جبہ لے کرآتے ہیں اس کی روشنی اللہ تعالٰ کی کری کے نور کے سبب ہوتی ہے اور قرآن کریم میں اسی فرق کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمُسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَو نُورًا ﴾ (سرة يأس مَت بُبره)

ابو ذرغفاری بن تین کہتے ہیں کہ میں نبی کہ یم کا تھا کے ساتھ ہی رہا ہوں یہاں تک کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔علا مطبریؒ فرماتے ہیں کہ بیھدیث شس وقمر کے اختلاف حال کے سب کو بیان کر رہی ہے کہ سورج کی روشنی اس لباس کی وجہ سے ہے۔ جوعرش کے نور کے سبب سے روشن ہے اور چاند کی روشنی اس لباس کی وجہ سے ہے جوکرس کے نور کے سبب روشن ہے۔لیکن ابن عباس بن سین کی روایت اس کے معارض ہے اس لیے اس کے برخلاف ٹابت ہوتا ہے اور وہ یہ ہے۔

#### روایت:

عکر می کہتے ہیں کہ ابن عباس بڑی میں ایک دن تشریف فر ماتھے۔ای دوران ایک آدی آیا اور کہا اے ابن عباس بڑی میں نے
کعب احبار ؓ سے ایک انتہائی عجیب بات من ہے جو کہ شمس وقمر کے بارے میں ہے۔راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس بڑی میں لگائے
ہوئے بیٹھے تھے یہ من کرسید ھے ہوکر دوزانو بیٹھ گئے اور پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کعب احبار ؓ کہتے ہیں کہ شمس وقمر کو قیامت
کے دن دوزخی و دہشت زدہ بیلوں کی طرف لایا جائے گا اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔

## الله تعالی کسی فرماں بردار مخلوق کوعذاب نہ دے گا:

عکرمہ کہتے ہیں کہ بین کر ابن عباس بی ﷺ نے نہایت غضبنا ک حالت میں پہلو بدلا اور تین مرتبہ فر مایا کعب ؓ نے جھوٹ کہا ہے۔کعب نے جھوٹ کہا ہے۔کعب نے جھوٹ کہا ہے۔اور فر مایا یہ یہودی ہے جواسلام میں نئ نئ با تیں داخل کرنا چاہتا ہے۔اللہ تعالیٰ بلند ہے اس بات سے کہ وہ اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کے باوجو دعذاب دے! کیاتم نے باری تعالیٰ کا قول نہیں سنا۔

﴿ وَسَخَّوَ لَكُمُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ دَآتِبَيْنِ ﴾ (١٥ الرائيم آيت نبر٢٣)

''اس نے تہارے لیے سورج و جا ندکو مخر کیا اور وہ کیے بعد دیگرے آتے ہیں''۔

فرمایا کہ بید دونوں مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں گئے ہوئے ہیں۔ پس وہ ان کو کیسے عذاب دےگا۔ اللہ تعالیٰ کعب کو ہلاک کرے اور اس کے علم کو ہر با دکرے۔ اللہ تعالیٰ پر جرات نہیں کرنی جا ہیں۔ بیان دونوں فر ماں بردار مخلوق کے بارے میں بہت بردا بہتان ہے۔

# سورج اور جا ند کے متعلق ابن عباس می است روایت:

عکر می گہتے ہیں کہ پھرابن عباس نے تین مرتبہ''اناللہ واناالیہ راجعون' پڑھااس کے بعدا یک تکا اٹھایا اور زمین کوکرید نے لگے اور جب تک اللہ تعالی نے چاہای میں مشغول رہے اس کے بعد سراٹھایا اور تکا پھینک دیا پھر فر مایا۔ کیا میں تم سے وہ چیز نہ بیان کروں جو کہ شمس وقم'ان کی ابتدائے خلقت اوران کی گردش ہے متعلق میں نے رسول اللہ کا تھا ہے تی ہے ہم نے عرض کیا اللہ تعالی آپ پر رحمت فر مائے۔ضرورارشا دفر مائے۔

فر ما یا رسول الله عظیم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارش دفر ما یا اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علیلنا کا کے علاوہ باتی تمام مخلوقات مشحکم پیانے پر پیدا فرمادیں تو دوسوری اپنے عرش کے نورے پیدا فرمائے ان میں ہے وہ جواس کے حکم میں یہلے ہی ہے تھا کہاس کوسور ن کے طور پر ہی رکھنا ہے تو اے مثل دنیا کے بہت بڑا جو کہ مشرق ومغرب کومحیط ہو بنایا 'اور وہ جس کو جیا ند ک شکل دینامنظور تھااہے قدرے چھوٹا بنایا۔ لیکن زمین ہے بہت زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ ہے چھوٹے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اگراللەتغالى ان دونوں سورج كواسى حال پرچھوڑ ديتا جس پران كوپېدا فرمايا تھا تورات اور دن كاامتياز نه ہوتا اور نه بديتا چاتا کہ مزدور نے کب تک کام کیا ہے۔ وہ اپنی اجرت کب لے گا نہ بیر معلوم ہوتا کہ روز ہ دار کب تک کھانے پینے سے رکا رہے گا نہ عورت کی عدت کا پیتہ چلتا ہے۔ نہ حج کے زمانے کاعلم ہوتا نہ قرض کی ادا نیگی کا وقت معلوم ہوتا اور نہاں بات کا احساس ہوتا کہ لوگ اپنے معاش کے لیے کب جائیں گےاوراپنے جسم کوراحت دینے کے لیے کب لوٹیں گے۔لہٰذارب العزت نے اپنے بندوں پر شفقت ومبربانی فر مائی اورحضرت جبرائیل علیناً کو بھیجااورانہیں تھم دیا کے قمر پر جو کہاں وقت شس تھاا پنا پر تین مرتبہ مارو ۔ پس ایسا کیا گیا۔جس کی وجہ سے اس کی تیز چیک ختم ہوگئی اورنو رانیت باقی رہ گئی اس کا بیان قر آن پاک کی اس آیت میں ہے'' ہم نے رات و ون کودونشا نیاں بنایا پس ہم نے رات کی نشانی کومٹایا اورون کی روشنی کود کھنے کا ذریعہ بنایا'' (سورۃ الاسراء آیت نمبر۱۲) اورفر مایا جاپاند کے اندر جوتم کوسیاہ پر چھائیاں ی نظر آتی ہیں وہ سابقہ تیز چیک کومٹانے کے اثر ات ہیں۔ پھرمٹس کے لیے عرش کے نور کی ایک ریوسی بنائی جس کے تین سوساٹھ کڑے تھے ہرکڑے پر (جوشل نگام کے تھا)ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جواس کو تھا ہے ہوئے تھا اس طرح جا ند کی ریڑھی اوراس کے کڑے تھے اس کے او پر بھی تین سوساٹھ فرشتے مقرر ہوئے اور بیتمام فرشتے آسان دنیا ہے تعلق رکھتے تھے اور الله تعالی نے ان کے لیے زمین کے دائر ہے اور آسان کے کناروں میں مشارق ومغارب (طلوع وغروب کے مقامات ) بنائے جوکہ چشموں کی شکل میں ہیں ایک سواسی مغربی سمت میں ہیں جن میں سے ایک وہ چشمہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے: ﴿ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ ﴾ (كَهْ آيت نبر١١)

ہر ہوں۔ ہنگر ہے ہیں اس کو یا نئیں گے کہ وہ سیاہ کیچڑ والے چشمہ میں غروب ہور ہاہے''۔

اورایک سواسی مشرق میں ہیں جوابلنے والی ہانڈی کی طرح جوش مارتے ہیں۔ پس ہردن اور رات کے لیے طلوع وغروب ہونے کی ایک نئی جگہہ ہے۔ سب سے پہلے طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے آخری غروب ہونے کی جگہ کا انداز ہموسم گر ما کے سب سے طویل دن سے لگایا جا سکتا ہے اور سب سے آخری طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے پہلی غروب ہونے کی جگہ کا انداز ہموسم سر ما کے سب سے چھوٹے دن سے لگایا جا سکتا ہے پس مید دونوں مشرق (طلوع ہونے کی جگہ ) یعنی پہلا اور آخری ہوئے۔ ہونے کی جگہ ) یعنی پہلا اور آخری ہوئے۔

اسی کوفر آن کریم میں فرمایا گیاہے "رَبُّ الْسَمَشُوفَیُنِ وَ رَبُّ الْسَمَغُوبَیْنِ" (سورة الرَّمُن آیت نبر ۱۷) اور درمیان کے مثارق و مغارب چھوڑ دیئے گئے لیکن دوسری جگہ سب کو جمع کر کے کہا گیا۔"رَبُّ الْسَمَشَادِ قِ وَالْسَمَغَادِبِ" (سورة المعاری آیت نبر ۴۰۰) پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر پیدا فرمایا اور وہ آ سمان کے بینچ تین فرسخ کے بقدر جاری ہوا وہ سمندر کی بندموج کی شکل میں ہے جواللہ تعالیٰ نے تکم سے فضاء میں قائم ہے اس سے ایک قطرہ بھی نبیس ٹیکٹا باقی تمام سمندر ساکن میں صرف یہ سمندر انتہائی سرعت کے تعالیٰ کے تکم سے فضاء میں قائم ہے اس سے ایک قطرہ بھی نبیس ٹیکٹا باقی تمام سمندر ساکن میں صرف یہ سمندر انتہائی سرعت کے

ساتھ جاری ہےاوران کا فضاء میں چلنا ہالکل سیدھاو برابر ہے۔گویا کہ رق ہے جومشرق ومغرب نے درمیان دراز ہے پس مٹس وقمر اور حنس سمندر کے گبرے پانی میں رواں دواں میں قر آن کریم میں ہے:

﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (عرة النبياء آيت نبر٢٣)

'' ہرایک اپنے تحور میں تیرر ہاہے''۔

حزمایا: جب سوری طوع ہوتا ہے وان پیمون (مطاع) بس سے ی پسمہ ی طرف سے ریز می پرسوار طوع ہوتا اور اس کے مدار میں دن اور رات کی ساتھ تین سوساٹھ فرشتے ہوتے ہیں جواپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کوائل کے مدار میں دن اور رات کی ساعت کے انداز سے موافق حمدو شاء کرتے ہوئے گئیتے ہیں اور بیٹل دن رات مسلسل ہوتا رہتا ہے اور جب اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ شم و قمر کی آ زمائش کرے اور اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائے تا کہ بندے اس کی نافر مانی سے رجوع کر سمندر کی کہ سورج آئی ہوئی سے جو کہ اس کا مدار ہے اس سے گر کر سمندر کی گہرائیوں میں گرجا تا ہے اور جب عظیم نشانی دکھانا چاہتا ہے تو اور بندوں کو خبر دار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت پورا سورج ہی چرفی سے گر جاتا ہے جس کے نتیجہ میں دن کے وقت بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور ستار نظر آئے گئے ہیں میں صاحت کی انہائی حالت سورج گربن کی انہائی حالت سورج گربن کی انہائی حالت ہوں دہوں جاتا ہے۔ اس حالت کو دیت بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور ستار نظر آئے گئے ہیں یہ حالت سورج گربن کی انہائی حالت ہوں دہوت کی جاتا ہے۔ اس حالت کو دیت بالکل اندھیرا تھی کی دو تہائی گراتا ہے اور اس کا بقیہ حصہ چرخی پر ہی چلتا رہتا ہے۔ اس حالت کو حالت سے اور جب اس حالت کو حالت سے مقمود ہوتو پھر نصف تہائی یا دو تہائی گراتا ہے اور اس کا بقیہ حصہ چرخی پر ہی چلتا رہتا ہے۔ اس حالت کو حالت سے اس حالت کو حالت کی دو تہائی گراتا ہے اور اس کا بقیہ حصہ چرخی پر ہی چلتا رہتا ہے۔ اس حالت کو حالت سے اس حالت کو حالت کے دو تب کا کرنا تا ہے اور اس کا بقیہ حصہ چرخی پر ہی چلتا رہتا ہے۔ اس حالت کو حالت کے دو تب کا کرنا تا ہے اور اس کا بقیہ حصہ چرخی پر ہی چلتا رہتا ہے۔ اس حالت کو حالت کی دو تبالکر کی دو تبائی کی دو تبائی کی دو تبائی گیا دو تبائی کی دو تبائی کی دو تبائی کی دو تبائی کر دو تبائی کی دو تبائی گراتا ہے دو تبائی کی دو تبائی کر دو تبائی کی دو تبائی کی دو تبائی کر دو تبائی ک

جزوی سورج گرہن کہا جاتا ہے۔

سورج گرہن مکمل ہویا جزی اس پرمقرر فرشتوں کے دوگروہ ہوجاتے ہیں ایک گروہ سورج کی طرف متوجہ ہوکراہے چرخی کی طرف کھنچتا ہے جب کہ دوسرا گروہ چرخی کوسورج کی طرف کھنچیا شروع ہوجا تا ہے۔

اس کے علاوہ بیفرشتے سورج کواس کے مدار میں بھی دن اور رات کی گھڑیوں میں ایک مقررہ اندازے کے مطابق تھیٹتے ہیں تا کہاس کے دورانیہ میں کمی بیشی نہوا قع ہونے یائے۔

اللہ تعالیٰ جہاں انہیں اس کام کے سلسلہ میں الہام سے نواز تا ہے وہیں انہیں مناسب قوت بھی عطافر ما تا ہے جس کے نتیجہ میں دن رات مردی گری خزاں بہار ہرموسم میں سورج اپ درست مقام اوروقت پر طلوع وغروب ہوتا ہے ۔ تم لوگ جوگر ہن کے بعد سورج یا چاند کو بتدر تخ نطلتے ہوئے و کیھتے ہوتو یہ دراصل اس گہر سے سمندر سے نکل رہا ہوتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور سورج کی گزرگاہ بھی ہے (موجودہ دور میں اس کو بھینا آسان ہے آپ نے خطوط الجویہ یا Airline کا لفظ میں رکھا ہے یہ فضامیں ہوائی جہاز کی گذرگاہ کہ کہتے ہیں جبکہ فوجی جہاز کواس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ زیادہ طاقت کے بل ہوتے یعنی ''سلطان' کے ذریعہ اڑتا ہے اس لیے گذرگاہ کہ کہتے ہیں جونکہ سورج بھی ایک گئے بند ھے راستے پر چاتا ہے اس لیے اس کی گذرگاہ کو بھی مداریا عاملے کے ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔

جب فرشتے سورج کوگرہن کی حالت سے نکال لیتے ہیں تو تمام متعین فرشتے اسے اہا کر دوبارہ چرخی پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے ہیں جس نے انہیں ایسی طاقت عطافر مائی اور چرخی کے کڑے تھام کراسے اس کے مدار میں حمد وثناء کرتے ہوئے تھیئتے ہوئے غروب کی جگہ پہنچا کراس چشمہ میں داخل کر دیتے ہیں جومغرب میں واقع ہے اور پھرسورج افق سے غائب ہوجا تا ہے۔
پھر نبی کریم حالیتھا نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عجیب مخلوق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بڑی چرت ہے کہ بعض چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں جیسا کہ حضرت جریل طلائل نے حضرت سارہ میں ہے۔

﴿ اَتَعُجَبِينَ مِنَ آمُرِ اللَّهِ ﴾ (مورة بمودة يت ٢٠)

''الله کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟''۔

اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دوشہر پیدافر مائے ان میں ہے ایک مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں۔ مشرقی شہر کے لوگ قوم عادمیں سے
ہیں جومونین تھے اور مغربی شہر کے لوگ قوم ثمود کے مونین کی باقیات میں۔ مشرقی شہر کا نام سریانی زبان میں'' مرقیسیا'' تھا اور عربی زبان میں'' جا برس' ہے دونوں شہروں کے دس ہزار زبان جابلی'' ہے اور مغربی شہر کا نام سریانی زبان میں 'زبوسیا'' اور عربی زبان میں'' جابر س' ہے دونوں شہروں کے دس ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے کا آپس میں درمیانی فاصلہ ایک فرتخ ( تقریباً سم کلومیٹر) ہے۔ ہر دروازے پرایک روز ایک فرشتہ بہرہ دیتا ہے جو اسلحہ سے لیس ہوتا ہے۔ جس فرشے کی باری ایک مرتبہ آجاتی ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی نبی شور نہ ہوتا تو تمان دنیا ان فرشتوں کی آوازوں کا بے بناہ شور نہ ہوتا تو تمام دنیا ان فرشتوں کی آوازیں تتی۔

یہ شہر سورج کے طلوع وغروب ہونے کی جگہ واقع ہیں اور اس کے پیچھے تین قومیں مشک ٹافیل اور تاریس آباد ہیں اور ان سے پہلے یا جوج و ما جوج ہیں یعنی قوم عا دوخمود کی باقیات ان دونوں کے درمیان ہیں۔

شب معراج 'جرئیل علائلا مجھے ان اقوال کی طرف لے گئے۔ میں نے یا جوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت کی دعوت دی مگر انہوں نے میری دعوت سے انکار کر دیا پھر جھے قوم عادو ثمود کی باقیات کی طرف لے جایا گیا میں نے انہیں دعوت حق دی جھے انہوں نے قبول کر لیا اور سرتشلیم خم کر دیا پس وہ ہمارے دینی بھائی ہیں پس ان میں سے جوکوئی نیک عمل کرے گا وہ تہارے نیکو کاروں کے ساتھ ہوگا پھر جھے مشک 'تافیل اور تاریس کی طرف لے جایا گیا پس میں نے انہیں اللہ کے دین (اسلام) کی دعوت دی مگر ان لوگوں نے میری دعوت کو چھلایا دیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مانے سے انکار کر دیا اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی پس بے لوگ یا جوج و ماجوج اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی۔

غروب ہونے کے بعد فرشتے سورج کواپی اڑان کی رفتار کے مطابق لے کرساتوی آسان پر پہنچا دیتے ہیں جہال سورج سجدہ ریز ہوجا تا ہے اس کے ساتھ ہی اس پر مقرر فرشتے بھی مجدہ ریز ہوجاتے ہیں۔اس کے بعد پھراسے آسان دنیا کی طرف اتارا جاتا ہے یہاں تک کہ فجر ہوجاتی ہے اور جب بیرمزید نیچا ترتا ہے تو دن پوری طرح نکل آتا ہے۔

مزید فرہایا کہ اللہ جل شانہ نے انتہا کی مشرق میں ساتویں سمندر پرظلمت کا ایک پردہ بنایا ہے جس کی تاریکی کی مقداراز ل تا ابدراتوں کی تاریکی کے برابر ہے۔ جب سورج کے فروب ہونے کا دفت آن پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ جورات پرمقرر ہے آکراس اندھری چا در میں سے ایک مشحی ظلمت کی لے کر مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوجا تا ہے اوراپی انگلیوں کے درمیان سے بتدریج ظلمت چھوڑ تا چلا جا تا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ شفق کی سرخی کو بھی نگاہ میں رکھتا ہے جب شفق غائب ہوجاتی ہے تو بقیہ تمام ظلمت کو میکر چھوڑ دیتا ہے اوراس کے ساتھ ہی اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے یہاں تک کہ انہیں نہیں نہیں کے دونوں قطر اور آسان کے کناروں تک پہنچا دیتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ چا بتا ہے اس کے بعد دات کے اندھر سے کو پروں کے ساتھ اللہ تو بانکا ہوا مغرب میں پہنچ جا تا ہے اس کے بعد دات کے اندھر سے صبح پروں کے ساتھ اللہ کی جمد و بناء بیان کرتے ہوئے بانکا ہوا مغرب میں پہنچ جا تا ہے اس کے مغرب میں پہنچ تی مشرق سے صبح طلوع ہوجاتی ہے اور رات کا فرشتہ اپنے دونوں پروں کو سمیٹ لیتا ہے اور وہاں موجود ظلمت کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی تھی میں اس طرح ہو باتی ہے جیسے اس نے تجاب ظلمت ہوری علمت میں ان کی مخرب کے پاس ساتویں سمندر میں رکھ دیتا ہے۔ اور جب پینے طلمت مغرب ہے میں ساتھ میں تو تیا ہے۔ اور بیا ہوجائی گو قیامت بریا ہوجائی گا۔

پس دن کی روشن مشرق کی طرف سے پھوٹے اور رات کی تاریکی مغرب سے پھیلنے کا یہی سبب ہے۔ چانداور سورج کا اپنی طلوع کی جگہ سے غروب تک جاتے اور پھر وہاں سے ساتویں آسان تک بلند ہونا اور عرش کے بنچے رکے رہنے میں مشغول رہتے ہیں میں تک کہ وہ وقت آ جائے جب اللہ تعالی بندوں کی توبہ قبول نہ کرے گا زمین میں گناہ بکثر سے ہو جا کمیں گے نیک کام ناپید ہو جا کمیں گے نیک کام ناپید ہو جا کمیں گے دکوئی نیکی کا تھم نہ کرے گا برائیاں پھیل جا کمیں گی اور کوئی اس سے منع کرنے والا نہ ہوگا۔

اور قیامت کے قریب جب سورج ایک رات عرش الہی کے نیچے رکارے گا اور مجدہ ریزی کے بعد اجازت طلب کرے گا کہ

حتی کہ جب سورج اور جا ندعرش الہی کے نیچے بالتر تیب تین اور دورا تیں گزار چکیں گے تو جبریل علیاتلاً ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کرآئیں گئے کہ جب سورج اور جا ندعرش الہی کے نیچے بالتر تیب تین اور دورا تیں گزار چکیں گے کہ مارے پاس سے نور خال بیغام لے کرآئیں گئے کہ ماتوں آ سانوں والے اور عرش الہی کواٹھانے والے ان کی آ واز سنیں گان کے اس رونے میں موت اور قیامت کا خوف بھی شامل ہوگا۔

مزید فرمایا کہ اسی دوران جب کہ لوگ ان کے طلوع ہونے کا انتظار کر دہے ہوں گے اچا تک بید دونوں ان کی پشت یعنی مغرب کی طرف سے طلوع ہوں گے اوران کی رنگت کا لے کو ہے جیسی ہوگی نہ سورج میں تابانی ہوگی نہ چا ندمیں چا ندنی ۔ یعنی ان کی حالت آپ مکمل گر ہمن کی ہوگی ۔ دنیا والے ان دونوں کی بیرحالت دیکھ کرچیخنا شروع کر دیں گے ۔ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی اور مجرانسان اس مصیبت کی گھڑی میں پریشان ہوجائے گا جب کہ نیک لوگوں کا اس دن کا رونا بھی عبادت میں شار کر لیا جائے گا اور فاسقوں کا رونا نہیں بچھ بھی نفع نہ دے گا بلکہ ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بے گا بھر ان کو (سورج اور چاند ) سینگ والے اونٹوں کی مانند بلند کیا جائے گا اور ان میں سے ہرایک آگے بڑھنے کی کوشش کر ہے گا بہاں تک کہ بید دونوں آسان میں بہنچ جائیں گے جرجریل علیاتا آئے ئیں گے اور ان کے سینگوں کو پکڑ کر انہیں مغرب کی طرف لوٹا دیں گرگر اس وقت بید دونوں آسان میں بہنچ جائیں گے جرجریل علیاتا آئے نمیں گے اور ان کے سینگوں کو پکڑ کر انہیں مغرب کی طرف لوٹا دیں گرگر اس وقت بید دونوں آسان میں بہنچ جائیں سے کی میں غروب نہوں گے بلکہ باب التو بہ میں غروب ہوں گے۔

حضرت عمر بن خطاب مواثقة نے کہا اے اللہ کے رسول پڑھیا میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان یہ باب التوبہ کیا ہے؟ آپ پڑھانے فرمایا:

''اے عر اللہ تعالی نے مغرب کی انتہا میں ایک دروازہ تو بے نام ہے بنایا ہے اس کے دونوں کواڑ سونے کے ہیں اوران پرموتی اور جو ہرات جڑے ہیں اورایک کواڑ ہے دوسرے کواڑ تک کا فاصلہ تیز رفتا رسوار کی رفتار کے حساب سے چالیس برس کی مسافت کے برابر ہے۔ جب سے اللہ تعالی نے یہ دروازہ تخلیق کیا ہے' یہ واسے اور سورج اور چالا کے سامنے چاند کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہے کھلا رہے گا اس صبح کے طلوع ہونے تک جو بندہ بھی اللہ تعالی کے سامنے گئا ہوں سے بازرہ ہے کا اقر ارکرے (تو بتہ النصوحہ) تو اس کا بیا قر اراس دروازہ میں سے گذر کر اللہ تعالی کے ماں پہنچنا ہے'۔

معاذبن جبل بالتناف كهايارسول الله سي الله مير عال باب آب يرقربان توبته النصوح كياب؟

آپ می گینانے فرمایا کہ جس گناہ کا بندے سے ارتکاب ہوا ہے اس پروہ نا دم ہواور پھر اللہ تعالی کے حضور الیی تو بہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو نیدد ہرائے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے دود ہے تضوں میں واپس نہیں جاسکتا۔

اس وقت جریل عُلِاللّا الرُ کراس درواز ہ کواس طرح بندگریں گے جیسے کدان کے درمیان کوئی درز ندر ہے گی اس درواز ہ کے بند ہوئے ہونے کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان کی ٹیکی معتبر ہوگی سوائے ان کے جو پہلے ہی تا ب صادق اور ٹیکی کر نے والے تصلبذا ایسے لوگوں کے لیے تو ہواستغفار کا در کھلار ہے گااس کے بعد نبی کریم مُن اللّی ان سے تلاوت فرمائی:
﴿ يَوُمُ يَالُتِي بَعُضُ اينتِ رَبِّکَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ امْنَتُ مِنُ قَبُلُ اَوْ تَحَسَبَتُ فِی اِیْمَانِهَا فَعُ مَنْدُوا ﴾ (مورة الانعام آیت ۱۵۸)

'' جس روزتمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھرکسی ایسے مخص کواس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دیے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہویا جس نے ایپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو''۔

ا بی بن کعب بنی گفت نے کہایا رسول الله سکھیم میرے ماں باپ آپ پر قربان اس کے بعد سورج اور جا ند کا کیا حال ہو گا نیز اہل دنیا اور دنیا کا کیا حال ہوگا۔

فرمایا کہ سورج اور چاند کونور اور روثنی کالباس پہنایا جائے گا اور وہ ای طرح طلوع وغروب ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہوتے تھے اور لوگ ان کی روثنی میں چیزوں کو ای طرح دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے ۔ حتیٰ کہ زمین میں نہریں جاری رہیں گ درخت اگتے رہیں گے اور تمارتیں تقمیر ہوتی رہیں گی اس کے بعد دنیا کی حالت سے ہوگی کہ اگر کسی آ دمی کی گھوڑی نے مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد بچددیا ہوگا تو وہ اس (بیجے) پر سواری نہ کر سکے گا کہ صور کھونک دیا جائے گا۔

حذیفہ بن بمان بڑا ہے گئے یارسول اللہ من اور میرے گھر والے آپ پر قربان صور پھونکے جانے کے وقت لوگ کس حال میں ہوں گے۔

فر مایا اے حذیفہ مجھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں ہے محمہ ﷺ کی جان ہے آ دمی اپنے حوض کی لیائی کررہا ہوگا

گراس میں پانی نہ ڈال سکے گا کہ قیامت ہر پاہوجائے گی اورصور پھونک دیا جائے گا اور (اگر) دوافراد کپڑے کی خرید وفروخت میں مشغول ہوں گے تو وہ سودا مکمل نہ کر سکیں گے اور نہ ہی دکا ندار کپڑے کا تھان لپیٹ سکے گا۔ آ دمی اپنی اوٹنی کا دودھ نکال کر لائے گر اے بیٹے نہ یائے گا کہ قیامت ہریا ہوجائے گی اس کے بعد نبی اکرم پکھٹانے نہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

﴿ وَلَيَاتِينَاهُمُ مِغُتَةً وَّ هُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴾ (سورة التكوت آيت٥٣)

بَيْنِهَ بَهُ ''اوریقیناً (اینے وقت پر )وہ آ کررہے گا اچا تک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی''۔

پھر جب صور پھونکا جائے گا اور قیا مت ہر پاہو جائے گی اور اہل جنت اور اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے الگ الگ کر کے ان کے ٹھکا نوں پر پہنچا دیا جائے گا تو اس وقت اللہ ہزرگ و ہرتر سورج اور چاند کو بلائے گا بید دنوں اس حال میں اللہ کے حضور لائے جا کیں گے کہ بید دنوں سیاہ اور بے نور ہوں گے اور تھراتے اور بلبلاتے ہوں گے ان کے کندھے اس دن کی ہولنا کی اور رحمان کے خوف سے کا نب رہے ہوں گے کہ اے ہمارے معبود خوف سے کا نب رہے ہوں گے کہ اے ہمارے معبود آپ ہماری عبادت اور فر ما نیر داری کو جانے ہیں اور ایا م دنیا ہیں آپ کے حمطابق تیز رفآ درگر دش اور طلوع وغروب کا حال بھی جانے ہیں آپ ہمیں مشرکوں کے ساتھ عذا ب ندیں ہم نے نہ تو بھی آپ کی عبادت اور اطاعت سے دوگر دائی کی اور نہ ہی کہمی اس سے غافل ہوئے۔

الله تعالى قرمائے گا كه:

" تم نے سے کہا میں تہمیں ابتداء میں جس حالت سے پیدا کروں گاای حالت میں دوبارہ لوٹاؤں گا"۔

سورج اورچا ند پوچیس کے کہ:

" آپ نے ہمیں کس چیز سے پیدافر مایا"۔

الله تعالى فرمائے گا كه:

"ایع عرش کے نور سے ۔ لیس تم اس حالت پر دوبارہ لوٹ آ وُ"۔

پس وہ دونوں ایسی چک کے ساتھ روش ہو جائیں گے کہ آئیمیں خیرہ ہو جائیں گی ان دونوں کی بیہ چک عرش الہی کے نور کی مرہون منت ہوگی۔

الله بزرگ وبرتر کے فرمان:

﴿ يُبُدِئُ وَ يُعِيدُ ﴾

" کیلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا"۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ میں بیرحدیث من کر حضرت ابن عباس بڑات کی مجلس میں موجود افرادکو ساتھ لے کر حضرت کعب بنائی کئی اس آیا اور انہیں اس قصد کی خبر دی جو ابن عباس بڑات کی مجلس میں ان کی حدیث کے سلسلہ میں چیش آیا تھا اور ابن عباس بڑات نے جو حدیث سائی تھی اس کو بھی بیان کیا لیس اس حدیث کو سننے کے بعد کعب بڑات ہمارے ساتھ ابن عباس بڑات کے پاس پہنچ اور کہا کہ میری حدیث کے سلسلہ میں جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کی اطلاع ملی لہذا میں اللہ تعالی سے تو بدو استغفار کرتا ہوں میں نے سے

روایت یہودیوں کے حوالہ سے بیان کی اور میں نہیں جانتا کہ یہودیوں نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے اور آپ نے بیدوایت کتاب جدید (قرآن کریم) اور سیدالانبیاء خیرالنبیین عُلِیّا کے حوالہ سے بیان کی ہے میں بید چاہتا ہوں کہ آپ جھے بیحدیث سائیں تاکہ میں اسے یاد کرلوں تاکہ آپ کی بیان کردہ روایت میری بیان کردہ روایت کی جگہ لے اور میری بیان کردہ روایت کومتروک اور کالعدم قرار دے۔

عرمہ کیتے ہیں کہ ابن عباس بی ان اور اس کا ایک ایک رف میرے دل میں بیٹے کیا مجر ابن عباس بیٹے کیا مجر ابن عباس بی ایک کے بیٹے ہوا۔ ابن عباس بی ان کی تو میں نے اپنے حافظ میں کوئی کی بیٹی نہ پائی اور نہ بی کوئی حرف یا واقعہ آگے بیٹے ہوا۔ ابن عباس بی ان کی طرف بڑھنے کی شدت سے خواہش اور تڑپ پیدا ہوئی اور ان سے صدیم نبوی تکا ایک کے صدیم میں ان کی حد تک بڑھ کیا۔ (افقام طویل وعجیب حدیث)



# علمائے متقدمین کے اقوال

ابن الكواء في حضرت على مِنْ تَنْهُ سے يو جيما:

''اے امیر المؤمنین! چاند کے اندریپد ھے کس وجہ سے ہیں؟''۔

حضرت على مِعَالِثَيْنَ نِهِ فَعَر مايا:

'' کیاتم نے قرآن میں بیآیت نہیں پڑھی:

﴿ فَمَحَوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ (سورة يني اسرائل آيت١١)

''رات کی نشانی کوہم نے بےنور بنایا''۔

پس بیای بے نوری کے اثرات ہیں'۔

بیروایت ایک اورا نداز میں دوسری جگہ درج ہے جس کے مطابق ابن الکواء نے حضرت علی بھاٹٹنا سے پوچھا کہ جاندر بیسیا ہی کیسی ہے جس کے جواب میں حضرت علی مٹاٹٹنا نے بیآیت مبار کہ تلاوت فر مائی :

﴿ فَمَحَوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصَرَةً ﴾ (١٠دة بن امرائل آيت١١)

" رات کی نشانی کوہم نے بے نور بنایا اورون کی نشانی کوروش کردیا"۔

عبید بن عمیر رہوں تھی ہیں کہ میں حضرت علی رہوا تھی ہے پاس تھا جب وفت ابن الکواء نے جاند کے اندر سیا ہی (وصبوں) کے بارے پیس سوال کیا حضرت علی بول تھی نے جواب ویا بیرات کی نشانی ہے جس کومٹایا حمیا ہے۔

ر فيع بن الى كثيره بيان كرت بين كدايك ون حضرت على وخالفية فرمايا:

ووقم جس چيز كے متعلق جي جا ہے سوال كرو'۔

پس ابن الکواء نے کھڑے ہوکر پوچھا:

''اے امیر المومنین! جاند میں سیا بی کیسی ہے؟''۔

حضرت عليٰ نے فر مایا:

''الله تههیں ہلاک کرےتم اپنے دین اور آخرت کے متعلق کیوں نہیں پوچھتے پھر فر مایا:''میدات کا مٹانا ہے''۔

عبدالله بن عمر بن العاص بمالتَّه عصروي ب كدا يك آدمي في حضرت عليٌّ سے سوال كيا:

'' چاند میں سیائی کسی ہے؟''۔

حضرت على منافش نے جواب میں بیآیت مبارکہ تلاوت فر مائی:

﴿ وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ ايَتَيُنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيُلِ وَجَعَلْنَا ايَّةَ النَّهَارِ مُبُصَرَةً ﴾ (١٥ تنامرا تُل آيت١١)

'' دیکھوہم نے رات اور دن کو دونشانیال بنایا ہے۔ رات کی نشانی کوہم نے بےنور بنایا' اور دن کی نشانی کوروش کر دیا''۔ ابن عباس بنی شیاستا ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ'' محو'' سے مرادرات کی تاریکی ہے۔

ابن جربح حضرت ابن عباس بی سے نقل کرتے ہیں کہ چا ندسورج کی طرح روش تھا اور چا ندرات کی نشانی ہے۔ اور سورج ون کی نشانی ہے اور سورج ون کی نشانی ہے اور اس آئیة " فَمَحَوُ نَا آیَهَ اللَّهُ اِ" کی تلاوت فر مائی اور محوث کی نشیر میں کہا کہ بیروبی سیابی ہے جو کہ چا ند میں ہے۔ حضرت مجاہد سے بھی اس آیت کی تفسیر میں بیہی منقول ہے کہ سورج دن کی نشانی ہے اور محوث سے مرادوہ سیابی ہے جو کہ چا ند میں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیدا فر مایا۔

ایک دوسرے طریق میں حضرت مجاہد ہے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے عبداللہ بن کثیر سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ رات کی نشانی سے مراد رات کی تاریکی ہے اور دن کی نشانی سے مراد دن کی روشنی ہے۔

حضرت قما وہ دخالتے: ہے اس کی تفسیر میں منقول ہے ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ آیت میں محو کو جورات کی نشانی کہا گیا ہے اس سے مرادوہ سیا ہی ہے جو کہ چیا ندمیں نظر آتی ہے اور آیت میں مصرہ سے مرادروشن اور چیک دار ہے اللہ تعالیٰ نے چیا ند کے مقابلہ میں سورج کوزیا دہ منوراور بردابنایا ہے۔

حضرت مجابرٌ سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ دن اور رات کو اللہ تعالی نے اس طرح بنایا ہے۔

### ہاری رائے:

میرے نزدیک اس بارے میں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورج اور چاند کودن اور رات کی نشانیاں بنایا پس دن کی نشانی تو وہ سورج ہے جس کے ذریعہ دن میں دیکھا جاتا ہے اور رات کی نشانی چاند بنایا ہے اس کومٹایا یا محوکیا اس سیاہی کی صورت میں مجوکہ اس کے اندریائی جاتی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش کے نور سے جا ندکو بمثل سورج بنایا پھر جا ند کے نورکورات کی نشانی کے طور پر مٹایا جیبیا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ سورج کی روشنی اس لباس کی وجہ ہے ہو جوعرش الٰہی کے نور سے منوراس کو پہنا یا گیا تھا اور وپاند کی روشنی اس نور کے سبب ہو جو کرسی کے نور سے منور تھا اور وہ جیا ند کو پہنا یا گیا تھا۔

ئیں بیدن دونوں حالتوں کے اختلاف کا سبب ہے۔

ہمارے خیال میں اگران دواحادیث (حدیث ابوذ رغفاری رفائنی اور حدیث ابن عباس رفیسیا) میں ہے جوبھی سند آصیح ٹابت ہوجائے تواسی کے مطابق قول اختیار کریں گے مگران کی اسناد کمزور ہیں۔ لہذا ہم جائز نہیں سیجھتے کہ کسی قول کوان احادیث کی بناء پررد کریں اس کے علاوہ ہم بقینی طور پر جانبتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے اوصاف واحوال میں اختلاف مخلوق کے فائدہ کے لیے رکھا ہے۔ پس اسی وجہ سے سورج کو درخشاں اور تاباں بنایا جبکہ چاند کو مدہم روشنی والا بنایا۔

ہم نے چانداورسورج کے متعلق کچھا پنی کتاب میں بیان کیا ہے جبکہ بعض تفصیلی احادیث کو جان بوجھ کریہاں نہیں لکھا اس

کے علاوہ زمین و آسان کی تخلیق کے واقعات بھی تفصیل سے بیان نہیں کیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں زیادہ تر واقعات انبیاء ورسل اور بادشاہوں کے زمانہ وتاریخ کے متعلق لکھنے ہیں تخلیق زمین وزماں کی تاریخ اجمالاً صرف اس لیے بیان کی ہے کیونکہ تمام تاریخ عالم وانسانی سے ان کا واسطہ ہے لہذا ابتداء میں اس کے متعلق چندمعلوماتی بیانات لکھ دیے ہیں۔

نیز ہم وہ تمام تفاصیل بیان کر چکے ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی خلیق کی ابتداء کہ اور کس طرح شروع کی اور کہ اس کام سے فارغ ہوئے۔ اس طرح جب بیکا کئات تیار ہوئی تو پھر اس کے فنا ہونے کا ذکر بھی ضروری تھا۔

میتمام بیانات ہم نے احادیث نبوی منطق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں البذااب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف آ کیں گے یعنی ظالم و جابر نا فر ماں کا مقصد پھھاور ہے جس کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں البذااب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف آ کیں گے یعنی ظالم و جابر نا فر ماں سلاطین اور عادل اور مطبع با دشا ہوں کی تاریخ 'انبیاء اور رسولوں کے زمانے اور ان کے حالات وغیرہ۔ چونکہ بیسب پھھ لکھنے سے قبل نما نہ دوغیرہ کا بیان ضرور کی ہے تا کہ تاریخ وں کی تھے ہو سکے اور اوقات کی پہپان ہو یائے۔ سورج اور چاند کا تذکرہ بھی اس لیے کیا گیا ہے تا کہ دن اور دات کی گھڑ یوں کا انداز ہ ہو ہیکے۔

اپنے مقصدی طرف آتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کا ذکر کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بادشاہت و سلطنت عطافر مائی اوراس پراپنے انعامات اور فضل کی بارش برسائی گراس نے تفران نعت کیا اور اللہ تعالیٰ کی ربو بیت کا اٹکار کیا اس سلطنت عطافر مائی اور اس کے سامنے تکبر اور غرور کا اظہار کیا جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے لباس نعمت چھین لیا اور اس کو ذکیل ورسوا کیا۔

اس کے بعداس کے پیروکاروں کا ذکر ہوگا جن پراللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور انہیں اس کا گروہ قرار دیا اور ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جب کدان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے مطبع وفر ما نبر دارا نبیاء ورسل اور سلاطین کا ذکر خیر بھی ہو گا۔انشاء اللہ تعالیٰ



# ابلير لعين

اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت حسین بنایا اس کوشرافت و ہزرگی عطا کی اور اسے زمین اور آسان و نیا پر بادشاہت بخشی اس کے علاوہ جنت کی حفاظت و در بانی کے اعزاز سے بھی نوازا مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی خدائی کا اعلان کر بیشا اور اپنے ماتحتوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے رائدہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان میں بدل دیا اس کی شکل کو بگاڑ دیا اس سے تمام اعزازت چھین لیے اور اس پراپنی لعنت فرمائی اور اس کو اپنے آسانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کا اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکا نہ جہنم قرار دیا۔

ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس کے خضب سے اور ایسے عمل سے جواس کے خضب کا سبب بنے اور عطائے نعمت کے بعداس کے چھن جانے سے بھی اللہ کی پناہ مائیکتے ہیں۔

شیطان کی شیطنیت' اس کاغروراور تکبر بیان کرنے سے قبل ہم ابلیس پر ہونے والے انعام واکرام کا ذکر کریں گے پھراس کی حکومت میں ہونے والے واقعات وحوادث اور پھراس کی حکومت وسلطنت کے زوال کا سبب بھی بیان کریں گے اس کے علاوہ دیگر امور کا بھی اجمالاً ذکر ہوگا۔ انشاء اللہ تعالی

## ابليس فرشته تفايا جن:

ابن جرت کمبیان کرتے ہیں کہ ابن عباس بھستانے فر مایا:

''اہلیس فرشتوں کے سرداروں میں سے تھااوراس کا قبیلہ برتر واعلیٰ اورسب سے معزز تھاوہ جنت کے باغات کا تکران تھا اور آسان دنیااورز مین پراس کی بادشاہت تھی''۔

ایک اور روایت میں این عباس پڑی میزائے فرمایا:

'' فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات میں سے تھا اور اہلیس ای قبیلہ سے تھا۔ اہلیس آسان اور زمین کے درمیان کا ناظم ونگران تھا''۔

ابو ما لک اور ابوصالح" ابن عباس بن النظامة اور مره بهدانی ابن مسعود رخی تین اور دیگر اصحاب رسول الله می تیا سے اس کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

''ابلیس کوآسان دنیا پرمقرر کیا گیا تھا اور اس کاتعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن' اس لیے رکھا گیا کہ یہ' جنت' کے محافظ ونگران تھے اور اہلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ جنت کا محافظ ونگران تھا''۔

ضحاك بن مزحم" الله تعالى كاس فرمان:

﴿ فَسَجَدُو آ إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِن الْجَنَّ ﴾ (عرة الله أيت ٥٠)

''پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا گراہلیس نے نہ کیا۔وہ جنوں میں ہے تھا''۔

کی تغییر میں ابن عباس بڑے کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا کہ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب میں معزز ومحتر م تھا اس کے علاوہ وہ بہشت کے باغات پر نگران بھی تھا اور اسے آسان دنیاز مین کی بادشاہت بھی بخشی گئے تھی۔

ایک دوسری جگدابن عباس ب<del>ن سناسے</del> روایت ہے کہ فرشتوں کا ایک فنبیلہ جے جن کہا جاتا ہے ابلیس کاتعلق اس فنبیلہ سے ہے اور آسان اور زمین کے درمیان کا وہ گگران تھا۔ پس اس نے نافر مانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندۂ درگاہ قرار دے کر شیطان میں بدل دیا۔

# ابلیس کی ناشکری ، دعوائے الوہیت اور تکبر:

ابن جريح قرآن كياس آيت:

﴿ وَ مَنُ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِّنْ دُونِهِ ﴾ (سورةالانمياءآيت٢٩)

''اور جوان میں ہے کوئی کہددے کہ اللہ کے سوامیں بھی ایک خدا ہوں''۔

### کی تفسیر میں فر ماتے ہیں:

فرشتوں میں سے جس نے بیہ بات کہی کہ اللہ کے سوامیں بھی ایک خدا ہوں تو وہ ابلیس اس نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور بیآ یت ابلیس کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت قنا دہ جائے گئا نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کے ساتھ خاص ہے اور اس کا سبب ابلیس کا وہ قول ہے جو اس نے کہا تھا پس اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اسے دھتاکار دیا اور اس کے متعلق فرمایا:

﴿ فَلْلِكَ نَجُولِيهِ جَهَنَّمَ كَلْلِكَ نَجُورِى الظَّلِمِيْنَ ﴾ (سرة الانباء آيت ٢٩)

" تواہے ہم جہنم کی سزادیں گے ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے"۔

معمر بھی حضرت قادہ بنی تنظیٰ سے اس آیت کے بارے میں یہی نقل کرتے ہیں کہ بیرآیت ابلیس کے بارے میں خاص ہے۔

# ابلیس کی گمراہی اور دعوائے ربوبیت کا اصل سبب:

ابن عباس بن الأفرات مين:

ابلیس فرشتوں کے اس فبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جے جن کہا جاتا ہے۔ اس فبیلہ کے فرشتوں کو آگ کی گرم لوسے پیدا کیا تھا (پیلوشعلہ میں نظر نہیں آتی صرف محسوں کی جا سمتی ہے اور تمام حدت اس میں ہوتی ہے ) ابلیس کا نام حارث تھا اور پیہ جنت کے پہر یداروں میں سے ایک پہرے دارتھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کونور سے پیدا کیا ہے اور جنات کا ذکر قرآن میں آیا ہے:
﴿ مِنْ مَّادِ ہِ مَنْ نَّادِ ﴾

لعنی "جنات کوآگ کی لیٹ سے پیدا کیا"۔

جب کہ انسان کو کھنکھناتی مٹی ہے پیدا کیا ہے۔

آ غاز میں زمین پر جنات ہی رہتے تھے انہوں نے زمین پر فساد ہریا کیا اور ایک دوسرے کوئل کیا پس اللہ تعالی نے ان کی سرکو بی کے لیے اہلیس کوفرشتوں کے ایک شکر کے ساتھ بھیجا اور یہ وہی شکر تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ پس اہلیس اور ان کے شکر وں نے ان سے جنگ کی اور انہیں سمندری جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ اس کارنا مدنے ابلیس کے دماغ میں تکبر اور غرور جردیا اللہ تعالی اس مسئلہ کی نوعیت سے مطلع ہوئے مگر اہلیس کے شکر فرشتہ اس سے حبث باطن کو نہ پہنچان پائے۔ (اللہ ہی علیم وجبیر ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں)

### ربيع كى روايت:

الربیع بن انس ؓ سے مروی ہے کہ: اللہ تعالی نے بدھ کے دن فرشتوں 'جعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آ دم علائلا کو پیدا فر مایا۔ جنوں کی ایک جماعت نے زمین میں ناشکری اور کفر کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکو بی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کوا نا راانہوں نے ان سے جنگ کی اور زمین جوفساد سے بھری ہوئی تھی ان سے خالی کی۔

ابلیس کی گمراہی اوررسوائی کے اصل سبب میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں ایک قول تو وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا قول بھی ابن عباس بی سینا ہے منقول ہے:

ابلیس آسان دنیا' زمین اور اس کے درمیان تمام علاقے کا بادشاہ اور نتظم تھا نیز جنت کا محافظ اور نگران بھی تھا۔ ابلیس عبادت اللی میں بہت زیادہ مشقتیں اٹھا تا تھا جس کی وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ وار فع اور فاضل و کامل سجھنے لگ پڑا اور آخر کاراس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تکبر کا اظہار کر دیا۔

ابن عباس ہن ﷺ اور ابن مسعود ہن تی اور دیگر صحابہ کرام ہن کھتے ہے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی عزیز ترین مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوکرا ہے عرش پر رونق افروز ہوئے تو ابلیس کو آسان و نیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ یہ جنت کے پہریداراور محافظ تھے۔ اس عزت افزائی نے ابلیس کے دل میں فخرو تکبر پیدا کردیا حتی کہ ان کہ ان انعام اور ثمر ہے۔ تکبر پیدا کردیا حتی کہ ان کہ اللہ تعالی نے جو کچھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی ریاضت کا انعام اور ثمر ہے۔

بقول علامطبری کدموی بن ہارون الہمدنی نے ہم سے اس طرح بیان کیا ہے کہ احمد بن خمیشہ کی روایت میں ہے کہ ابلیس نے کہا مجھے فرشتوں پرفضیلت حاصل ہے ہیں جب اس کے دل میں تکبر آیا تو اللہ تعالی اس کے خیال پرمطلع ہو گئے اور فرشتوں سے فر مایا: ﴿ إِنَّىٰ جَاعِلٌ فِي الْلاَرُ صَ خَلِيْفَةً ﴾

'' میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہول''۔

اس طرح ابن عباس بن الله المحمد روايت بكه:

ابلیس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے فرشتوں میں سے تھااس کا نام عزاز میں تھا اور وہ زمین کا باشندہ تھا اور ریاضت ومجاہدہ میں سب سے بڑا تھا پس ای چیز نے اسے تکبر پراکسایا اور وہ فرشتوں کے قبیلہ جن سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت اس طرح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ تھا اس کا نام عزازیل تھا اوروہ زمین کا باشندہ اور اس کوآ باد کرنے والا تھا۔ فرشتوں میں سے زمین کے رہائٹی فرشتوں کا نام جن رکھا گیا تھا۔

المسيب عدد المسيب عدوايت إكداليس آسان دنيا كفرشتول كاسر دارتها-

ا تیسرا قول ابلیس پرلعنت کے سبب میں میہ ہے کہ میداصل میں اس مخلوق کی باقیات میں سے ہے جیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا اور انہیں کسی چیز کا تھے دیالیکن انہوں نے انکار کر دیا۔

اس تول کو مانے والوں کے پاس دلیل میں ابن عباس بی تین سے مروی ایک روایت ہے کہ ' اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فر مائی اوراہے تھم دیا کہ آ دم طلائلا کو بحدہ کرولیکن انہوں نے ابیا کرنے سے انکارکردیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ بھیجی جس نے انہیں بھسم کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور محلوق پیدا فر مائی اوراس سے کہا کہ میں نے آ دم کوئی سے پیدا کیا ہے تم اسے بحدہ کروانہوں نے بھی انکارکر دیا اللہ تعالیٰ نے آگ بھیج کرانہیں بھی بھسم کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو (موجودہ فرشتوں) کو پیدا فر مایا اور سجدہ کا تھم دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تھم کی بجا آ وری میں آ دم کو بحدہ کر دیا۔

اس کے بعد ابن عباس بھی شانے فر مایا کہ ابلیس اس مخلوق میں سے تھا جس نے آدم کو بحدہ کرنے سے اٹکار کردیا تھا۔

ا جوتفاقول اس کے بارے میں بیہ کہ بیان جنات کی باقیات میں سے ہے جوز مین میں رہتے ہیں اور انہوں نے زمین میں خون بہایا اور فساد ہر پاکیا اپنے رب کے احکامات کے خلاف کام کیے پھر فرشتوں نے ان سے جنگ کی اور انہیں سمندری جزیز روں اور بہاڑوں کی طرف مار بھگایا:

شربن حوشب سے "كاذ مِنَ الْحنِّ". "الليس جنول على سے تما" \_

کی تغییر منقول ہے کہ ابلیس ان جنوں میں ہے تھا جن کوفرشتوں نے شہروں سے سمندری جزیزوں اور پہاڑوں کی طرف رہکیل دیا تھا کسی فرثعتہ نے ابلیس کو چھیالیا اور اپنے ساتھ آسان پر لے گیا۔

ابن مسعود جل شخط سے مردی ہے کہ فرشتوں نے جنوں سے جنگ کی انہیں قتل کیا اور ابلیس کو قیدی بنالیا جہاں یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو آ دم میلائلا کے سامنے جدہ گزاری کا تھم دیا تو ابلیس نے انکار کردیا۔ پس اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْحِنَّ ﴾

"سبفرشتوں نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا"۔

### عارى رائد:

میرے نزد یک میں سی اور درست بات وی ہے جواللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے:

﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواۤ إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنُ اَمُرٍ رَبِّهِ ﴾

(سورة الكهف آيت ۵۰)

" یاد کرو جب ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ آ دم کو بجدہ کروتو انہوں نے بحدہ کیا گر ابلیس نے نہ کیا۔وہ جنوں میں سے تھا

اس لیےایئے رب کے حکم کی اطاعت ہے نکل گیا''۔

اس آیت مبارکہ میں ابلیس کی نافر مانی کا ذکر ہے لہذا یہ کہنا بھی درست ہے کہ بینا فر مانی اس سب سے ہوئی کہ وہ جنات (جن کے اندرسرکشی بغاوت کا مادہ غالب ہوتا ہے ) اور یہ کہنا بھی درست ہے کہ بینا فر مانی اس سب سے ہوئی کہ کنٹرت عبادت علم کی زیاد تی "آسان وزمین کی بادشا ہت اور باغات بہشت کی محافظت اور نگہبانی کی وجہ ہے اس کی طبیعت خود پہندی کا شکار ہوگئی اور بہنا بھی درست ہے کہاں کے علاوہ اور امور بھی اس سرکشی اور بعناوت اور غرور و تکبر کا سب ہے۔

لہزااس کے متعلق کوئی بقینی قطعی دعویٰ بغیر کسی دلیل و حجت کے ٹھوس نہیں مانا جاسکتا اور نہ ہی کوئی الیی ٹھوس چیز ہمارے پاس ہےاس بارے میں جوبھی اختلافی بیانات وروایات میں ان سب کوہم نے نقل کر دیا ہے۔

ایک اور کمز ورروایت اس سلسله میں ہے کہ آدم علائنا سے پہلے زمین پر جنات آباد تصالقہ تعالیٰ نے ابلیس کوان کی طرف
قاضی بنا کر بھیجا تا کہ وہ ان بے درمیان عادلانہ فیصلے کر بے لہذاوہ ایک ہزار سال تک عدل وانصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصل رہا
یہاں تک کہ اس کا نام حکم پڑ گیا اور بینا م اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اور اس کی طرف بینام بذریعہ وہی بھیجا تھا۔ پس اس وقت اس کے دل میں
حکم رواضل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بوی چیز سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے درمیان لڑائی وشنی اور بغض بیدا فرما دیا جس
کی وجہ سے انہوں نے ابلیس کی موجود گی میں ہی دو ہزار سال تک زمین میں خون ریزی کی یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خون کے دریا میں
داخل ہو گئے۔ اس کمز ورروایت کے مانے والوں کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں سے بات ہی بیان ہوئی ہے:

﴿ اَفَعَينُنَا بِالْحَلْقِ الْآوَلِ بَلُ هُمُ فِي لَبُسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيْدٍ ﴾ (مورة ق آيت ١٥) "و تو كيا ہم پہلى بار پيدا كر كے تھك گئے ہيں (ہر گرنہيں) گريدلوگ از سرنو (دوباره) پيدا كرنے كى نسبت شك ميں پڑے ہوئے ہيں'۔

اسى طرح فرشتوں كابيركهنا:

﴿ اتَّجُعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسُفِكُ الدَّمَآءَ ﴾ (١٥ البّرة ميه ٣٠)

''کیا آپ زمین میں ایسے (شخص) کو پیدا کریں گے جواس ( زمین ) میں فسا دا ورخوزیزیاں کرتا پھرے''۔

میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سرکش جنات کی طرف آگ جیجی جس نے ان کوجلا ڈالا۔ جب ابلیس نے اس عذاب کو دیکھا جواس قوم پر اثر اتھا تو وہ آسان پر چڑھ گیا اور فرشتوں کے درمیان رہنے لگا اور آسان میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ اس جیسی عبادت اس کی مخلوق میں ہے کسی نے نہ کی تھی پس وہ اس عبادت وریاضت میں بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیانلا کو پیدافر مایا پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجدہ کا تھم ہوا اور ابلیس نے سرکشی اختیار کی۔



# آ دم عاليتلا

تخليق آ دم عَلِيتَالَا):

ابلیس کی بادشاہت وامارت وارضی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جدامجدابوالبشر سیدنا آ دم ملیشا، کوتخلیق کیااور بیاس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت وامارت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر وغرور کوفرشتوں پر آشکارا فرمانا چاہا جسے وہ نہ جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّىٰ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ (١٥ القروآ يت٢٠)

'' میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں''۔

جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا:

﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدَّمَآءَ ﴾

" كيا آپ زين مين كسى ايسے كومقرركرنے والے بين جواس كا تظام كو بگاڑ و مے كا اور خوزيزياں كرے گا؟" \_

ابن عباس بن عناس بن است کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس دمبہ سے دیا تھا کہ زمین پراس سے پہلے رہائش پذیر جنوں نے فساد ہر پاکر دیا خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ۔ لہذا اب بھی جو خلیفہ بنے گاوہ بھی تو ویسا ہی کرے گا لہذا کہنے لگے:

﴿ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ﴾

''آپ کی حمدو ثناء کے ساتھ جیج اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں''۔

لیکن الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنِّي أَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾

''میں جانتا ہوں'جو کچھتم نہیں جانتے''۔

لیعن میں ابلیس کے فخر وغروراوراس کی سرکشی کوجا نتا ہوں اوراس بات کوبھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اوراہے دھو کہ میں مبتلا کر دیا ہے میں آ دم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کوظا ہر کر دوں گا تا کہتم اپنی آ تکھوں ہے و کمچھو۔

ہمارے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں جوہم نے اپنی کتاب "جسامع القرآن عن تاویل ای قرآن" میں نقل کیے ہیں لیکن اس جگہ کتاب کی طوالت کے خدشہ کے چیش نظران کا ذکر نہ کریں گے۔

جب الله تعالیٰ نے آ دم علائلاً کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو تھم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے ابن عباس ہوں ہے۔ سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا الله تعالیٰ نے آ دم علائلا کی مٹی کا تھم دیا پس وہ آسان کی طرف بلندگی گئی اور کیس دارمٹی سے آ دم علائلاً کی تخلیق ہوئی میرمٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی پھراس میں خمیر اٹھ گیا پس اس لیسد اراور چیکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ

نے آ دم ملائلاً کے پیلے کواپنے دست قدرت سے بنایا۔ تخلیق آ دم کس مٹی سے ہوئی ؟:

ا ہن عباس بیسینو' این مسعود بی تشاور چند دیگر صحابہ کرام بیسین ہے:

﴿ السَّجَعَلُ فِيهَا مَنُ يُّفُسِدُ فِيهَا وَ يَسُفِكُ الدَّمَآءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَ نُقَدَّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيُ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (مورة البقره آيت ٣٠)

سَنَجَهَا بَدُ 'مِیں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں' انہوں نے عرض کیا:'' کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ سیجے اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں' فر مایا:''میں جانتا ہوں' جو پچھتم نہیں جانتے''۔

کی تغییر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جریل علائھ کوزمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجاز مین نے کہا''میں پناہ ما گئی ہوں جھے سے اس بات کی کہ تو میرے اندر ہے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے پس جریل علائھ اواپس لوٹ کے اور زمین سے کچھے نہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا اے میرے رب زمین نے آپ کی پناہ ما تگی تھی میں نے اسے پناہ دے دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکا ئیل علائھ کو بھیجاز مین نے آپ کی پناہ ما تگی تھی بناہ ما تگی گر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ بول نے میکا نیاں ما تھی گر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ ما تگی گر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ ما تگی گر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ ما تگی ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تھیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی کی۔ ملک الموت نے آپ ما تکا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تھیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی کی۔ ملک الموت نے آپ ہوں اس میں بولید ہوئی ہوڑ وی بیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ جو کہ بین آ دم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ بوٹ کے این میں جی بیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ بین کہ بی آپس میں چیک جاتی تھی بھراسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہوگئی اور اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ بین کہ بی آپس میں جیک جاتی تھی بھراسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہوگئی اور اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ بین اس کے اس قول:

﴿ حَمَا مَّسُنُون ﴾ (سورة الحِرآيت ٢٦) النَّخِيرَة مِن ٢٦) النَّخِيرَة "سوكُ كارے سے بنایا"۔

میں اس حالت کا بیان ہے۔

حضرت ابن عہاں ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصہ (ادیم) سے تلخ وشیریں مٹی لی جس سے آ دمی کی تخلیق ہوئی اسی وجہ سے نام آ دم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصہ (ادیم) سے پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے اہلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جے آپ نے مٹی سے بیدا کیا یعنی وہ مٹی جے میں لایا ہوں۔

سعید بن جبیر بخاتشنے مروی ہے کہ آ دم نام اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے اوپری حصہ (ادیم) سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بھی ان سے بیمروی ہے:

حضرت ملی بھی ٹٹیؤ سے مروی ہے کہ آ دم غیلتالگا کوز مین کےادیم (او پری جھے ) سے پیدا کیا گیا ہے۔اس میں عمدہ اور ردی ہر

فتم کی مٹی شامل تھی۔اس لیے تو ان کی اولا دمیں اچھے ہرے ہرطرح کے لوگ میں۔

ابوموی اشعری بٹائڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُتھائے ارشاد فر ما یا اللہ نے آ دم مُلِنٹُلُا کُواکیک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا بس بنوآ دم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں بعض ان میں سے سرخ 'بعض سیاہ' بعض سفیداور بعض گندی رنگ کے ہیں ای طرح خوش اخلاق و بداخلاق اور نیک و بد برقتم کے لوگ ہیں۔

اس کے بعداس مٹی کوچھوڑ دیا گیا بیباں تک کہاس میں بوپیدا ہوگئ پھراسے چھوڑ دیا گیا بیباں تک کہوہ خشک ہوکر ٹھیکرے کی شکل میں بن گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فر مایا ہے:

﴿ وَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلُصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسُنُون ﴾ (١٥/٥ أنجر آية ٢٧)

'' ہم نے انسان کومڑی ہو ئی مٹی کے سو کھے گارے سے بنایا''۔

ابن عباس بن سیا ہے مروی ہے کہ آ دم طال آ کو تین اقسام کی مٹی ہے پیدا کیا گیا ہے۔صلصال ماءا ورطین لا زب ہے پس لا زب تر اب عمدہ مٹی ہے اور جماسے مراد گارا اور کیچڑ اور صلصال سے مراد الیی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کرلیا گیا ہو۔اللہ تعالیٰ کے فرمان میں صلصال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جو کھنکھناتی ہو۔

## آدم مُلِائلًا كا بتلا بنے كے بعد شيطان كى شيطانى:

. ابن عبال سے مروی ہے کہ:

اللّٰد تعالیٰ نے آ دم کی مٹی لانے کا تھم دیا پس وہ مٹی آسان کی طرف لے جائی گئی پھر آ دم علیاتاً اکولیس دار مٹی (طین لا زب) سے بنایا گیا جو کہ اس سے قبل بد بودار مٹی (حرامسنون) کی شکل میں تھی ادراس سے قبل وہ خشک مٹی (تراب) تھی ۔ پس آ دم علیات اگا کو طین لا زب سے اپنے دمیت قدرت سے بنایا اور چالیس را توں تک ان کے پتلے کوایسے ہی پڑار ہے دیا۔ اس دوران اہلیس اس پتلے طین لا زب سے اپنے والے اس دوران اہلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے اس کو تھوکر ماری جس سے اس میں آ دا زپیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللّٰہ کے فرمان میں :

﴿ مِنْ صَلَّصَالِ كَالْفَحَّارِ ﴾ (مورة الرَّضَ يت١١)

'' منھیکرے جیسے سو تھے سو' ے گارے ہے''۔

میں اس طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد شیطان آ دم میلانلاکے پتلے کے منہ میں داخل از کراس کی دبر کے رائے باہر نکل گیاا در کہنے لگااس آ وازاور مٹی کی وجہ سے جس سے تو پیدا کیا گیا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں اگر مجھے تھھ پر قبضہ وتصرف دیا گیا تو میں بچھے ہلاک کر دول گا اور اگر تجھے میرے او پرمسلط کیا گیا تو میں تیری تھم عدولی کروں گا۔

ابن عباس ابن معود رُّی شیراور چند دیگر صحابہ کرام رُنی سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا ۔ ﴿ إِنَّهُ وَ نَفَخَتُ فِيهُ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوا لَهُ سَجِدِیْنَ ﴾ (مورة س آیت اے ۲۷) ﴿ إِنَّهُ وَ نَفَخَتُ فِیهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوا لَهُ سَجِدِیْنَ ﴾ (مورة س آیت اے ۲۵) '' میں مٹی سے ایک بشرینانے والا ہول' پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے تجدے میں گرجاؤ''۔

پس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا تا کہ اہلیس اس پر تکبر نہ کر سکے اس کے باوجود جب اہلیس اپنے آپ کو آ دم سے بڑا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

"ك جس چيز كوميں نے اپنے ہاتھ ہے بنايا ہے اس پر بيالليس تكبركر تا ہے حالا نكه ميں اس سے تكبر نہيں كرتا" -

پس آ دم علائلاً کا انسانی شکل کا پتلا تیار کیا گیا اور پھر جا لیس روز تک اے اس حالت میں پڑا رہنے دیا گیا۔فرشتوں کا ادھر سے گذر ہوا تو وہ اے دیکے کو گھرا گئے اور سب سے زیادہ گھبرا ہٹ ابلیس پرطاری ہوئی ابلیس جب بھی اس کے پاس سے گذر تا اس کو گھوکر مارتا جس کی وجہ ہے اس میں آ واز پیدا ہوتی جس طرح شکیرے پر ٹھوکر لگنے ہے آ واز پیدا ہوتی ہے (من صلصال کا لفخار میں اس کا بیان ہے ) ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت اس سے کہا کرتا کہ مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مند کی طرف سے اس پہلے میں داخل ہوتا اور دبر کے راہے با ہرنکل جاتا اور فرشتوں ہے کہتا تم اس سے مت ڈروتہا را رب بے نیاز (صمہ) ہے جب کہ بیر (انسان) داخل ہوتا اور دبر کے راہے با ہرنگل جاتا اور فرشتوں ہے کہتا تم اس سے مت ڈروتہا را رب بے نیاز (صمہ) ہے جب کہ بیر (انسان) اندر سے کھوکھلا ہے آگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کردوں گا۔

## نیکوں کے ہاں بداور بدوں کے ہاں نیک اولا د:

حضرت سلمان فارسی مٹائٹنزروایت کرتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلِاتُلا کی مٹی کو چالیس دن تک خمیر بننے دیا پھراسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اوراس کے اچھے حصہ کو دائیں ہاتھ اور برے حصہ کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بداولا داور بدلوگوں کے ہاں نیک اولا دپیدا ہوتی ہے۔

## روح کب پھونگی گئی:

ابن اسحاق روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے لیکن کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم کا پتلا بنایا پھراسے چھوڑ دیا اوراسے چالیس روز تک دیکھتار ہا یہاں تک کہ وہ مٹی شکرے کی طرح آ واز دینے لگی اور بغیر پکائے ہی پختہ ہوگئی جب بیر (آ دم ) پتلا اچھی طرح پختہ ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھو نکنے کا ارادہ فر مایا تو پتلے کوفرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گرجانا۔

# آ دم علالتلاكم كجسم مين روح كا داخل مونا:

ابن عباس ، ابن مسعود رئيسينهاورد يگر صحابه كرام بينينهروايت كرتے بين كه:

جب اللہ تعالی نے آ دم علائلا کے اندرروح پھو تکنے کا ارادہ فر مایا تو فرشتوں سے فر مایا کہ جب میں اس کے اندرروح پھو تک دوں تو تم اس کے سامنے ہو ہوں گر پڑنا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالی نے اس کے اندرروح پھو تکی تو روح سر میں داخل ہوئی جس کی وجہ سے آ دم علائلا کو چھینک آ گئی۔ جس پر فرشتوں نے کہا کہ 'الحمد للہ' کہیں۔ الحمد للہ کہنے پر اللہ تعالی نے فر مایا''رحمک ربک' تمہارار بتم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آ تکھوں میں داخل ہوئی تو آ دم علائلا نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا' جب پیٹے میں بہنچی تو کھانے کی خواہش بیدا ہوئی اورآ دم روح کے ٹائلوں میں جنچنے سے قبل ہی ان بھلوں اور میووں کی طرف کو دیڑے۔ پیٹے میں بہنچی تو کھانے اور میووں کی طرف کو دیڑے۔

قرآن كريم نے اس عجلت پيندي كي طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا:

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ (سورة الانبياء آيت ٣٤)

''انسان جلد ہازمخلوق ہے'۔

اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیالیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا'' جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے'' شیطان نے جواب دیا'' چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لبذا میں ایسے انسان (اپنے سے کمتر) کو سجدہ نہیں کرسکتا جسے آپ نے مٹی سے بیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:'' تو یہاں سے اتر اورنکل جا'تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا تو ذلیل وخوار ہوگیا''۔

ابن عباس بن الله المساحد:

جب الله تعالیٰ نے آ دم علیائلا کے اندراپی روح پھوئی تو وہ روح ان کے سرکی جانب سے داخل ہوئی اورجہم کے جس حصہ میں پہنچتی وہ گوشت اورخون میں تبدیل ہوجا تا جب روح ناف کے مقام پر پنچی تو آ وم علیاتلا نے اپنے جسم کودیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آ دم علیاتلا نے اٹھنا جا ہا مگر اس پر قادر نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿ خُلِقَ ٱلْانسَانُ مِنُ عَجَلِ ﴾ "انسان جلد بارتخلوق بيئ -

میں اس حرکت وواقع کی طرف اشارہ ہے

نیز فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہوسکا پھر جب اس کے پورے جسم میں روح پھیل چکی تو آدم کو چھینک آئی جس پر
انہوں نے الحمد للد کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اللہ تھے پر رحم کرے اس کے بعدوہ
فرشتے جواس وقت ابلیس کے ساتھ تھے (نہ کہ تمام فرشتے ) انہیں بجدہ کرنے کا حکم ہوا' ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا کیونکہ اس کے
دل میں غرورو تکبر موجود تھا اس تکبر کی وجہ سے کہا' دمیں اس سے بہتر ہوں اور عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور خلقت کے اعتبار سے بھی
اس سے قوی ہوں۔ آپ نے جھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اور آگ مٹی سے قوی ہی ہوتی ہے۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے
سے اور طرح طرح کے اعتراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہرخو بی سے محروم کر دیا اور ہر بھلائی سے مایوس کر دیا اسے اپنی بارگاہ سے
دھتکار ااور شیطان بنادیا۔ یہ سب بھواس کے ساتھ اس کی نافر مانی کی سز اکے طور پر ہوا۔

محمر بن اسحل براتيم سے روایت ہے کہ:

روح جب آ دمِّ کے سرتک پینچی تو انہیں چھینک آ گئی جس پرانہوں نے کہا' الحمد ملڈ' اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا' تیرارب تھ پررحم کرے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے مطابق آ دم غلالاً کے سامنے تجدہ میں گر پڑے فرشتے اللہ نتعالیٰ کے تکم کو بجالائے کیکن ابلیس ان کے درمیان اکڑ اکھڑ ار ہااس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے تکم کونہ مانا اور تجدہ نہ کیا۔

الله تعالى في اس سے يو جھا:

''اے ابلیس تخفے کس چیز نے بحدہ کرنے ہے رو کے رکھا جب کہ تمام فرشتوں نے بحدہ کیا ہے''۔ جس کے جواب میں ابلیس نے کہا: '' کہ بیمٹی سے ہاور میں آگ سے'آگ مٹی سے بہتر اور قوی ہے۔ لہذا میں اس کو بحدہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بیدگتا خی من کراسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا''۔

حصرت ابو ہر رہ و مخاتشنے روایت ہے کہ نبی سی تیم نے ارشاد فر مایا:

اللہ تعالیٰ نے آ دم میلانگا کواپے دست قدرت ہے بنایا اوران میں روح پھوٹی اور فرشتوں کی ایک جماعت کو تھم دیا کہ انہیں حجدہ کریں پس انہوں انہوں میں انہوں نے تعدہ کیا مگر ابلیس نے تعدہ کرنے ہے انکار کردیا پھر آ دم میلانگا بیٹھ گئے اور انہیں چھینک آئی جس پر انہوں نے کہ دللہ کہا اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا'' تیرارب تھے پر رحم کرے' اور تھم دیا کہ اے آدم فرشتوں کے پاس جا و اور انہیں سلام کروپس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور السلام علیم کہا جس کے جواب میں فرشتوں نے وعلیم السلام ورحمۃ اللہ کہا پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' بیتمہاری اولا دکا ہوقت ملا قات سلام ہے''۔

جب الله تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے (سابقہ تجربہ کے بناء پر) کہا کہ کیا آپ ایسے کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہتے ہیں جوزمین میں فساد ہر پاکرے اورخون بہائے حالانکہ ہم آپ کی تبیجے وتحمید اور پا کی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا:''جومیں جانتا ہوں وہتم نہیں جانتے''۔

لہذا جب سجدہ سے انکاری ہوکراللہ تعالیٰ کے پوچھنے پراہلیس نے دل میں چھپاز ہراگل دیا اوراس کا تکبرخود پہندی اورسرکشی فرشتوں پرعیاں ہوگئ تو انہیں معلوم ہوگیا کہ ان کے اندرکوئی ایسانالائق بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی اوراس کے حکم کی خلاف ورزی کا مادہ موجود ہے۔

### اسائے اشیاء:

اس کے بعد الله تعالی نے آ دم علائل کواشیاء کے نام سکھلائے۔

علمائے متقد مین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھلائے یا چندا کی کے بعض کے زور کی تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔

ابن عباس بالمستاس مروی ہے کہ

''الله تعالی نے آ دم کوتمام چیزوں کے نام سکھائے اور بیوہی نام ہیں جن کے ذریعہ لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں مثلاً انسان' جانور' زمین' سمندر' پہاڑ' گدھااور انہی ہے ملتے جلتے''۔

ابن عباس بن الله الماركة:

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْاسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ (مورة بقرة آيت ٢١)

''اورالله تعالی نے آ دم کوتمام نام سکھائے''۔

کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا حتیٰ کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی۔خواہ وہ چیز بڑی ہویا چھوٹی۔

ایک اور انداز میں ابن عباس پی شاہ ہے مروی ہے کہ:

الله تعالیٰ نے آ دم کو ہر چیز کا نام سکھایا حتیٰ کہ خوشی اور مسرت کے اوقات کے بول اور جسم سے ہوا خارج ہونے کی آ واز کا نام بھی خواہ وہ آ واز معمولی ہویا زیادہ۔

حضرت مجاہدٌ ہے'' کلھا'' کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مرادوہ تمام اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدافر مایا۔ ایک اور انداز سے مجاہدؓ سے ہی مروی ہے کہ

الله تعالی نے آ دم ملائلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا۔

سعید بن جبیرا سے مروی ہے کہ

الله تعالى نے انہیں ہر چیز كانام سكھایا حتى كداونٹ كائے كرى كانام بھی سكھایا۔

قادہؓ ہے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علائلاً کو ہر چیز کانا مسکھایا کہ بید پہاڑ ہے بیسمندر' بیفلان اور بیفلان اور بیفلان ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فر مایا کہتم ان چیزوں کے نام بتاؤاگر تم سچے ہو۔ (سرۃ بقرہ آیۃ ۳۱)
ایک اور جگہ قبادہؓ ہی سے روایت ہے کہ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالی نے آدم علائلاً کو فر مایا'' تم ان چیزوں کے نام بتاؤ''۔

پس آدم ملائلا نے مخلوق میں سے ہرصنف کا نام بتایا اوراسے اس کی جس کی طرف منسوب کیا۔

حسن اور قادہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیاتلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ میکھوڑا ہے اور یہ نچر بیاونٹ ہے اور یہ جن اور یہ جنگلی جانور ہے اس کے علاوہ ہرنام کی لکھائی کا طریقہ بھی بتلادیا۔

بعض متقد مین کا خیال ہے کہ صرف چندا شیاء کاعلم ویا گیا مگران میں بھی ان چندا شیاء کے یقین میں اختلاف واقع ہے۔

- ایک فریق کے مطابق فرشتوں کے نام مراد ہیں یعنی تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالی نے آدم کوسکھائے۔جیسا کہ حضرت رہیج بن انس سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ' اساء' سے مراد فرشتوں کے نام ہیں۔
- جہ دوسر نے فریق کے مطابق اس سے مراداولا دآ دم کے نام ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آ دم میلائلاً کوان کی تمام اولا دکے نام بتلا دیے ہے۔ تھے۔

جیسا کہ ابن زید سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مرادان کی اولا دکے نام ہیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے
کوسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیاتا کو تمام نام سکھا دیئے تو ان کی اولا دکوفر شتوں کے سامنے پیش کیا اورفر شتوں سے فرمایا
ان کے نام بتا واگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو (سورۃ ابقرہ آیت ۳۱) ہے اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں
زمین میں اپنا نا ئب بنانا چا ہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایسے کونا ئب بنانا چا ہتے ہیں جو زمین میں فساد ہر پاکر سے اور
خون بہائے حالا نکہ ہم آپ کی شیعے و تحمید کرتے اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ (سورۃ بقرہ آیت ۳۰)

بالفاظ دیگر فرشتوں نے اپنا استحقاق جتلایا کہ اگر آپ خلیفہ بنانا جا ہے ہیں تو ہم اس کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی اور نائب ہوگا تو وہ زمین میں فساداور خون خرابہ کرے گا۔

اس لیےاللہ تعالیٰ نے فر مایا'' اگرتم اپنے دعوے میں سیج ہو' لعنی اگر میں تم میں سے کسی کوخلیفہ بناؤں تو تم میری اطاعت و

ت بیج و تقدیس بیان کرو گے اور نافر مانی ہے بچو گے اور اگر کسی اور کوخلیفہ بنا دیا تو بقول تمہا ماہے وہ زمین میں فساد ہر پاکرے گا اور خوز بن کر ہے گا' تو ذراان چیزوں کے نام تعلوم نہ خوز بن کی کر ہے گا' تو ذراان چیزوں کے نام تعلوم نہ ہوئے تو تم ان کے متعلق میرا تھم بجانہ لاسکو گے اور جب تھم ہی سمجھ میں نہ آیا تواطاعت وعمل کیسے ممکن ہوگا اور یہی تمہارے استحقاق کی بنیاد ہے جو گر بڑی ہے۔ لہٰذا تمہاراد توائے استحقاق باطل تھم ا۔

اورا گرتمہارے علاوہ کسی ایسے کوخلیفہ بناؤں جو بالفرض تمہاری نظروں سے عائب اوراو جھل ہواور تم انہیں نہ دیکھوسکوتو تم اس کے بارے میں خبر کیسے دے سکتے ہوکہ انہوں نے خلافت کا حق ادانہیں کیا۔

اس لیے تمہار ہے دعویٰ کی دونوں ہی شقیں باطل تھریں۔

🖈 نةتمهارااييخ متعلق دعوائے استحقاق درست ہے اور

🖈 نہ ہی دوسرے کے متعلق خون خرابہ اور فساد ہرپا کرنے کا تھم لگا نا درست ہے۔

فرشتوں کو ہراعتبار سے لا جواب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیتمام گفتگوفر مائی تا کہ انہیں اپنے دعویٰ کی سچائی معلوم اسکے۔

اورضی کابن عباس بی اسی کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ "ان کنتے صادفین" کا مطلب ہے کہ "ان کنتے میں کہ تعلم وضی کا مطلب ہے کہ "ان کنتے میں تعلم و نام علم رکھتے ہو کہ میں کوز میں میں خلیفہ بنا وس گا۔

بعض حضرات کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بیاس لیے پوچھا کہ جب اللہ تعالی نے آ دم ملائلا کی تخلیق کی ابتداء فرمائی تو فرضے آپس میں کہنے گئے کہ ہمارار ب جوچا ہے کرئے جو چیز بھی پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ صاحب علم وفضل نہیں ہوسکتی۔ پس جب اللہ تعالی نے آ دم علائلا کو پیدا فرما یا اور انہیں ہر چیز کاعلم سکھایا تو ان اشیاء کوفر شتوں پر پیش فر مایا اور فرشتوں سے کہااگر تم سے ہوتو ان اشیاء کے نام ہتاؤ ۔ یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ صاحب علم وفضل مخلوق پیدائیس کرسکتا (یعنی فرشتوں نے انٹد کومجبور سجھ لیا) اس دعوی کے ابطال کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔

حضرت قادة الله تعالی کے اس فرمان "و اذ قبال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض حليفه" كي تفيير ميں بيان كرتے ہيں كه الله تعالی نے تخليق آدم عليات كارے ميں فرشتوں ہے مشورہ فرما يا فرشتے كہنے گئے" كيا آپ ايسے كو خليفه بنائيں كے جوز مين ميں فساد بر پاكر ہے اورخون بہائے" بيہ بات فرشتوں نے اس ليے كهى كه وہ جانتے تھے كه الله تعالی كے نزويك فساد اور خون خرا بہت فرشتوں نے اس ليے كهى كه وہ جانتے تھے كه الله تعالی كے نزويك فساد اور خون خون فراد اين الله تعالى كے نزويك الله تعالى كے تبين "كوياكه فرشتوں نے الله تعالى كے سامنے خود كوزيادہ فضل اور بزرگى والا كر دانا اور خلافت كامستحق قرار ديا ليكن الله تعالى كے علم ميں بيہ بات تھى كہ جو ميں بيدا كروں گاان ميں انبياء ورسل صالحين اور اہل جنت بھى ہول گے۔

ابن عباس بن الله الله تعالى نے آ دم علیالاً كى تخلیق شروع كى تو فرشتے كہنے كلے اللہ تعالى ہم سے زیادہ

صاحب عزت وعظمت اورصاحب علم وفضل کوئی مخلوق پیدانہ فرمائے گا پس اللہ تعالیٰ نے آ دم مَلِاثلًا کو تخلیق کر کے فرشتوں کوآ زمایا اور ان کا متحان لیا' بے شک برمخلوق کوآ زمایا جاتا ہے نیز بیہ حکم فرمایا:

﴿ انْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (مورة ثم المجروة بدا)

نتر ہے ہیں'' وجود میں آ جاؤ' خواہ تم چاہو یانہ چاہؤ' دونوں نے کہا'' ہم آ گئے (وجود میں ) فرما نبر داروں کی طرح'' حسن قباد ہؓ سے روایت ہے کہ

الله تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا نا چاہتا ہوں تو انہوں نے اپنی رائے پیش کی پس الله تعالی نے انہیں ایک علم سکھایا اور دوسراعلم ان سے بچالیا اور وہ آدم عُلاین کو سکھایا۔ پس فرشتوں کو جوعلم سکھایا گیا تھا اس کی بنیا دیر کہا کہ' آپ ایسے کو خلیفہ بنا نا چاہتے ہیں جوز مین میں فساد کرے اور خون بہائے'' نیز فر شتے اس علم کی وجہ سے ہی جانے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک کوئی گناہ خون بہانے سے بڑھ کرنہیں اور ساتھ ہی کہا کہ' ہم آپ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے اور آپ کی بزرگ کے گن گاہ خون بہانے نے فرمایا:

''جومیں جا نتا ہوں وہتم نہیں جانتے''۔

پس جب اللہ تعالی نے تخلیق آ دم علائلا شروع کی تو فرشتے آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ ہمارا رب جو چاہے پیدا کر کے لیکن ہم سے زیادہ معزز اور صاحب فضل محلوق پیدا نہ کرے گا۔ لہٰذا جب آ دم علائلا کی تخلیق مکمل ہوگئی اور ان میں روح پھو تک جا اور جا تھی تو فرشتوں کو تھم دیا کہ اس کو تجدہ کرو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے گئے'' اللہ تعالی نے اسے ہم پر فضیلت عطا فر مائی ہا اس بات کو جان گئے کہ وہ اس تخلیق نو سے بہتر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بیضر در کہا کہ ہم اگر چہاں سے بہتر نہیں مگر علم میں بہت زیادہ ہیں۔ اس بات کو جان گئے کہ وہ اس سے قدیم ہیں اور اس سے قبل بہت کی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے (آ دم علائلا) کو علم نہ ہوگا۔ پس زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ ہم اس سے قدیم ہیں اور اس سے قبل بہت کی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے (آ دم علائلا) کو علم نہ ہوگا۔ پس جب انہیں اپنی علمی برتری کا زعم ہوا اور وہ خود پہندی کا شکار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے آز مائش کی گھڑی آ ن پہنی۔

پی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کاعلم سکھایا پھر فرشتوں کے سامنے اشیاء کولا یا گیاا ورتھم ہوا کہ بھلاان کے نام تو بتلا وَاگر تم اپنے دعویٰ میں سے ہو کہ میں تم سے بڑھ کرصا حب علم مخلوق تخلیق نہ کروں گا۔اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی فرشتوں کی ساری جماعت تو بہ کے لئے کھڑی ہوگئی در حقیقت مومن ہی گھبرا کر تو بہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے کہ' آپ کی ذات پاک ہے اور ہم نہیں جانے سوائے اس کے کہ جتناعلم آپ نے ہمیں دیا ہے بے شک آپ ہی جانے والے اور حکمت والے ہیں''۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علائلاً اللہ تعالیٰ نے آدم علائلاً اللہ تعالیٰ میں دیا ہے جب شک آپ ہی جانے والے اور حکمت والے ہیں''۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علائلاً اللہ ان کوان سب کے نام بتا دیے' تو اللہ نے فر مایا:

'' بیں نے تم سے کہانہ تھا کہ میں آسانوں اور زمین کی ساری حقیقیں جانتا ہوں جو تم سے خفی ہیں' جو پھھ تم ظاہر کرتے ہو' وہ بھی جھے معلوم ہے اور جو پھھ تھیا تے ہو'ا ہے بھی میں جانتا ہوں' ۔ (البقرة آیت ۳۳ سے)

یعنی آسان وزمین کاغیب جاننا' اصل میں فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارارب ہم سے بڑھ کرصا حب مکرم اورصا حب علم مخلوق پیدانہ کرےگا۔

اور فرمایا که آدم علیلتلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا ہے یہ خچر میاونٹ ہے یہ جن اور میروشی ہے اور ہر چیز کوایک نام دیا اور

ان پرایک ایک امت بیش کی گئی۔

اورآیت میں جوبیہ ہے کہ'میں نے تم ہے کہانہ تھا کہ میں آ سانوں اورزمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جوتم سے خفی ہیں' جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو'و وہھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھیاتے ہو'ا ہے بھی میں جانتا ہوں''۔

یہ دراصل فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ'' کیا آپ زمین میں کسی ایسے کومقرر کرنے والے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گااورخونریزیاں کرے گا''۔

''اور جس چیز کوتم چھپاتے ہوا ہے بھی جانتا ہول'' بیاشارہ ان کی باہمی گفتگو کی طرف ہے کہ ہم اس سے بہتر اور زیادہ علم والے ہیں۔

ربیع بن انس انبی آیات کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ:

جب فرشتوں نے اس کو جان لیا کہ اللہ تعالی زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں کہتے لگے۔اللہ تعالی ہم سے زیاد ہلم فضل والی کوئی مخلوق پیدانہ فر مائے گا۔

پس اللہ تعالیٰ نے بیارادہ فرمایا کہ فرشتوں کو بیہ باور کرایا جائے کہ آج سے آدم علیاتاً کوان پر فضیلت دی گئی ہے اور تمام اشیاء کاعلم انہیں سکھایا گیا ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ 'نتم ان چیز وں کے نام بتا وَاگرتم سپچ ہو''۔ جب وہ جواب سے عاجز ہو گئے تو فرمایا کہ '' جس چیز کوتم چھیاتے ہوا ہے بھی جانتا ہوں اور جس چیز کوظا ہر کرتے ہوا ہے بھی جانتا ہوں''۔

یہاں'' ظاہر کرو'' سے مراد فرشتوں کا بیکہنا کہ'' کیا آپ ایسے کوخلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا''۔

اور''جس کو چھپاؤ'' سے مرا دفرشتوں کا بیکہنا ہے کہ ہم سے بڑھ کرمعز زاورصا حب علم مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فر مائے گا''۔ پس فرشتوں کومعلوم ہو گیا کہ آ دم ملائلاً کوان پرعلم وضل میں فوقیت دی گئی ہے۔

بيدائش حضرت حوا مايسك:

جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا تکبراور نا فر مانی ظاہر ہوگئی تو اللہ تعالی نے عمّا ب فر مایا (جسے اس نے اپنی بےعزتی جانا ) اور اپنے گناہ پر بھندر ہا اور اس نے سرکشی اور بعناوت پر کمر باندھ لی اللہ تعالی نے اس پرلعنت فر مائی اور اسے جنت سے نکال ویا اسے راندہ درگاہ کر دیا اور آسان وزمین کی بادشاہت کا اعز از اس سے چھین لیا اور جنت کی ٹکہداری سے ہٹا دیا اور فر مایا:

﴿ فَانْحُرُ جُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ . وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِى إِلَى يَوْمِ الذَّيْنِ ﴾ (مورة ٣) يت ٢٥- ٨٥) "احيما تويبال سے نكل جا" تو مردود ہے اور تیرے اوپر يوم الجزاء تك ميرى لعنت ہے "-

اورآ دم ملائلاً كورب كے ليے جنت عطافر مائى۔

ابن عباس ابن معود بھی اور چند دیگر صحابہ کرام بھی ایک روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر پھٹکار پڑی اور آ دم علیاتلاً کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ پس وہ ایک رات سوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے سر ہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہلے سے پیدا فر مایا تھا آ دم علیا ٹلکا نے اس سے پوچھا'' تم کون ہو؟''وہ کہنے گی''عورت'' پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے گئی تا کہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔فرشتوں کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آ دم اس کا نام کیا ہے؟'' حوا'' انہوں نے متعجب ہوکر پوچھا بینام کیوں رکھا آ دم نے کہا اس لیے کہ وہ'' جی' زندہ آ دم علیا ٹی گئی ہے۔

اس کے بعد اللّہ تعالٰی نے فر مایا''اے آ دم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہواور جہاں سے چاہو جی کھر کے فراخی ہے کھاؤ''۔(سورۃ بقرہ آ یہ ۳۵)

ابن اسحاق " ہے روایت ہے کہ: جب اللہ تعدالی ابلیس پر عمّا ب سے فارغ ہوئے تو آ دم بلیسا کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام اساء کاعلم سکھایا اور فر مایا کہ اے آ دم ان اشیاء کے ناموں کے متعلق بناؤ اس کے بعد راوی نے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا اور کہا:

ابل تو رات اور دیگر ابل علم مثلاً عبدالله بن عباس بیستا کے ذریعہ جمیں روایت پینجی ہے کہ پھر آ دم علیاتلا پراللہ تعالی نے اوگھ ڈال دی پھران کی بائیں پہلی میں سے ایک پہلی لی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا پھراللہ تعالی نے آ دم علیاتلا اس کی پہلی سے ان کی زوجہ حوابنا دی اور اسے سنوار دیا تا کہ آ دم علیاتلا اس سے سکون حاصل کریں۔ جب آ دم کی اونگھ تم ہوئی اور نبیندی حالت سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے پہلو میں اسے (حوا) کو کھڑا دیکھا۔

یہود کے کہنے کے مطابق (اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے) کہ آ دم غلینٹلانے کہامیرا گوشت میراخون اور میری زوجہ! پھراس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔

پھر جب اللہ تعالی نے ان کا تکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنادیا تواہے اپنے سامنے بلایا اور کہا:

''اے آ دمتم اور تبہاری بیوی جنت میں رہواور جہاں سے جا ہوخوب فراخی کے ساتھ کھاؤلیکن اس درخت کے قریب

مت جانا ورنةتم ظالم قرار ديئے جاؤ گئے'۔ (سورة بقرہ آیہ ۲۵)

حضرت مجامدً ت بارى تعالى جل شاند كفر مان:

﴿ وَ خَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ (مورة النماء آيت ا)

''اوراس جان (آ دم) سے اس کا جوڑ ابنایا''۔

کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا ، آ دم علیاتاً کی نجلی پہلی سے ہیں آ دم علیاتاً سوئے ہوئے تھے جب بیدار ہوئے تو قریب ہی ایک عورت کود بکھا۔

حضرت مجاہدٌ ہے اس انداز کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔

حضرت قادہ رہ گفتنے ہے ای آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا، آدم علیاتاً کی پسلیوں میں ہے ایک پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ آدم وحوا کا امتحان:

الله تعالی نے جب آ دم طلائلاً اور حواطبیت کو جنت میں ٹھکا نہ عطا فر مادیا اور انہیں آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں جا ہیں

جائیں اور جو چاہیں کھائیں سوائے ایک ورخت کے پھل کے اور یہی حکم ان کا امتحان تھا اور بیآ زمائش حکم ان کی اولا دہیں بھی جاری ریا جیبیا کہ قر آن مجید میں اللہ تعالٰی کافر مان ہے:

'' پھر ہم نے آ دم ہے کہاتم اور تمہاری بیوی' دونوں جنت میں رہواور یہاں بفراغت جو چاہوکھاؤ' مگراس درخت کارخ نہ کرنا' ورنہ ظالموں میں ثنار ہوگے'۔ (سورۃ البقرہ آیت ۳۵)

پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اوراس درخت کا کھل کھا نا ان کی نگا ہوں میں فائدہ منداورخوبصورت تھہرا دیا اوراس کارگناہ کوان کے لیے انتہائی پرکشش بنادیا یہاں تک کہان دونوں نے اسے کھالیا جس کے بعدان کے اجسام کے پوشیدہ ھے عریاں ہو گئے بعنی وہ ( دونوں ) بے لباس ہو گئے۔

ابلیس جنت میں؟:

وثمن خداجنت میں کیے پہنچا اور بیکارگناہ کرانے پر کیسے قادر ہوا؟

ابن عباس بن ابن کار الدوہ کیا گئی ہوتے کا ارادہ کیا لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا لیس وہ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ سانپ اس وقت چارٹا نگوں وہ لے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ برابر تھا البلیس نے اس سے کہا کہ تو جھے اپنے مند میں چھپا کر جنت میں وافل ہو جاتا کہ میں آدم تک پہنچ سکوں پس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گذرالیکن وہ حقیقت نہ جان سکے جاتا کہ میں آدم تک پہنچ سکوں پس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گذرالیکن وہ حقیقت نہ جان سکے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی ۔ البلیس نے سانپ کے مند میں جیٹھے آدم سے گفتگو کی گر انہوں نے توجہ نہ دی اس پروہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا اے آدم کیا ہیں تہاری ایک ایسی موت نہ آئے گی اور اللہ کی تم کھا کو تو اللہ تعالیٰ کی طرح با دشاہ ہو جاؤگی اور اللہ کی تم کھا کو تو اور ان میں بھیں دلایا کہ میں ظرح با دشاہ ہو جاؤگی یا حیات ابدی پالو گے اور تم میں بھی موت نہ آئے گی اور اللہ کی تم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ میں تہار انہدر داور خیر خواہ ہوں البلیس نے بیتمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تا کہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء خالم ہر ہو جائیں شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرم گا ہیں ہیں' اور اسے اس جن کا اندازہ تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا جب کہ آدم علیاتی کو اس وقت تک لباس اور شرم گا ہوں کو چھپانے کی انہیت کا اندازہ تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا جب کہ آدم علیاتی کو اس وقت تک لباس اور شرم گا ہوں کو چھپانے کی انہیت کا اندازہ بھا

آ دم طیلنلائے اہلیس کی بات مانے ہے انکار کردیا جبکہ حوا آ گے بردھیں اور پھل کھالیا پھر کہنے گیس اے آ دم تم بھی کھالود کیھو میں نے کھایا ہے اور پچھ بھی نقصان نہیں ہوااس پر آ دم نے بھی وہ پھل کھالیا آ دم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔

ابن عباس بڑھ نے روایت ہے کہ: اللہ تعالی کے دشمن ابلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تا کہ میں آ دم اور اس کی بیوی ہے بات کرسکوں کیکن تمام جانوروں نے انکار کر دیا اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں تجھے بنی آ دم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں بیس کر سانپ نے ابلیس کواپنے منہ میں بٹھالیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آ دم وحواسے '' نفتگو کی (اس دور میں سانپ ادنٹ کے برابر چو پایی تھا اور اس کے جنسی اعضاء بھی قدر تی طور پرمستور تھے ) اس غلطی پراللہ تعالیٰ نے اسے بر ہند کردیا اور پیٹ کے بل رینگنے والا جانور بنادیا۔

ا بن عباس بیسٹنے فرمایا: سانپ کو جہاں پاؤ مار دواوراللہ کے دشمن ابلیس کواس کی ذرمہ داری کے وعدہ میں جھوٹا ٹابت کر دو۔ وہب بن منبہؓ سے مردی ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے جب آ دم وحوا کو جنت میں رہائش عطافر مادی اور ایک درخت کوان کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ ممنوعہ درخت
کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے تا کہ وہ ابدی حیات کے ستحق تھم بیں مگر آ دم اور حوا کو اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا گیا۔ پس جب اہلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوائی سانپ اس وقت چارٹا گول پر بختی اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جب سانپ جنت میں داخل ہوگیا تو المبیس اس کے پیٹ سے باہر نگلا اور اس (ممنوعہ) درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا اس پھل کی طرف دیکھو اس کی خوشبوکتنی اچھی ہے اس کا ڈ اکھ کتنا خوبصورت ہے۔ پس حوانے اسے لیا اور کھالیا پھر حوا حضرت آ دم کے پاس کی خوشبوکتنی اچھی ہے اس کی خوشبوکتنی اچھی 'اس کا ڈ اکھ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دلفریب ہے' ۔ پس آ دم نے پس بہتی اور کہنے لگیس' 'اس پھل کی طرف دیکھو اس کی خوشبوکتنی اچھی' اس کا ڈ اکھ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دلفریب ہے' ۔ پس آ دم خواس درخت کی پوشیدہ اعضاء طاہر ہو گئے جس پر آ دم جلدی سے اس درخت سے میں داخل ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے آواز دی ''اے آدم تم کہاں ہو'۔ آدم فیلٹلگ نے جواب دیا ''اے میرے رب! میں یہاں ہوں' فرمایا'' باہر
کیوں نہیں نکتے'' آدم کہنے گئے'' میں آپ سے حیا کرتا ہوں' فرمایا'' بیدرخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا اس پر لعنت پیدا
کردی گئی ہے۔ اب اس کے کھل کا تنوں میں تبدیل ہوجا کیں گے نیز فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور ہیر کے درخت نے یادہ افضل کوئی درخت نہ تھا کھر فرمایا ''اے حوا! تم نے میرے بندے کو دھوکا دیا لہذا حمل کا زمانہ تہمارے لیے (بطور سن ۱) مقرر
کیا گیا اور اس میں تم بوی مشقت اور تکالیف اٹھاؤگی اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت ہے اپنے آپ کو موت کے دہانہ پر یاؤگی اور سانپ سے فرمایا: تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں واضل کیا جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں وراولا د آدم کا میاب ہو گیا لہٰذا تجھ پر لعنت ہو۔ تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہوجا کیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی ۔ تجھ میں اور اولا د آدم میں دشنی ہوگی ۔ جہاں بھی تو آئییں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سرکیل دیں گے اور جہاں وہ تجھ دکھائی دیں گیو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔

حضرت وهب السي يوجها كيا كهفرشتول كي خوراك كيا بيد؟ فرمايا:

﴿ يَفُعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾

''الله تعالى جوجا بتا ہے كرتا ہے'۔

محربن قین ٌروایت کرتے ہیں کہ:

الله تعالی نے آ دم اور حوا کوایک درخت کی طرف جانے ہے منع فر مایا تھالہذاو واس کے علاوہ جہاں سے چاہتے خوب کھاتے

تھے پس شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا حضرت حوا ہے گفتگو کی اور حضرت آ دم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فر مایا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فر شتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی نہ حاصل کر لواور ان کے سامنے تیم کھا کر کہا کہ میں تمہار اہمدر داور خیرخواہ ہوں۔ بین کر حوانے درخت کو کاٹا (کھانے کے لیے) تو وہ خون آلود ہو گیا اور ان دونوں (آدم وحوا) کے جسم پر موجود لباس امر گیا اور پھر بیدونوں جنت کے درختوں کے پتوں ہے اپنے جسم کو چھپانے لگے اس پر ان دونوں (آدم وحوا) کے جسم پر موجود لباس امر گیا اور پھر بیدونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اس پر ان کے رب نے انہیں یا دکرایا ''کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا وشمن ہے''۔

آدم علاللاً سے بوجھا کہ اتم نے کیوں کھایا تھاجب کہ میں نے منع کیا تھا؟''

آ دم نے جواب دیا''اے میرے رب' حوانے مجھے کھلایا''۔

حواسے پوچھا: تم نے کیوں کھایا؟

حوا كين الميني " مجهران في الماتفا".

سانپ سے بوچھاتم نے حواکواییا کرنے کو کیوں کہا تھا اس نے جواب دیا'' مجھے اہلیس نے کہا تھا'' فر مایا'' بید ملعون اور دھتکارا ہواہے''۔

"اے حوا! جس طرحتم نے درخت کوخون آلود کیا ہے تم بھی ہرمہینہ خون آلود ہو جاؤگی"۔

''اوراے سانپ! تواپی ٹانگیں کاٹ وے اور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کراور جوبھی (ابن آ دم) مجھے دیکھے گا تیراسر پھڑ سے کچل دےگا''۔

ابتم زمین کی طرف اتر جاؤاورتمہار ہے بعض تمہارے دشمن ہوں گے۔

رئيع في روايت م كدايك محدث في بيان كيا:

شیطانی جنت میں ٹاگلوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا' وہ بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا پس اس پرلعنت کی می اوراس کی ٹانگیں ختم ہوگئیں اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہوگیا۔

ابوالعالية سے مردی ہے کہ اونٹوں میں سے ایک قتم وہ ہے جن کا جدامجد جنات میں سے تھا اور آ دم غلاللہ کے لیے تمام جنت جا نزاورروا کردی گئی تھی سوائے ایک درخت کے اور آ دم وحوا دونوں سے فر مایا کہتم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہوجاؤگے۔

اس کے بعد شیطان حضرت حواکے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کی چیز ہے منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس درخت سے -اس نے کہا'' تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہتم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی حاصل نہ کرلو۔ پس حوانے پہل کی اور اسے کھالیا''۔

پھرحوانے آ دم سے کہا تو انہوں نے بھی کھالیا۔اس کے کھاتے ہی ان دونو ں کو پیشاب پا خانہ کی حاجت ہوگئی جب کہ جنت میں ایسا کرناممکن نہیں۔

### پھر بيآيت تلاوت کي:

جَنَرَ جَبِيرَ '' آخر کارشیطان نے ان دونوں کواس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے تھم کی پیروی سے ہٹا دیا اورانہیں اس حالت سے نکلوا کرچھوڑا جس میں وہ تھے'۔ (القروآیت ۳۲)

محد بن آخی بعض علاء سے نقل کرتے ہیں کہ جب آ دم علائلاً جنت میں داخل ہوئے اور دہاں کی آسائش فعمتیں دیکھیں تو کہنے

لگے کہ کاش مجھے یہاں ہمیشہ نصیب ہوجائے ۔ پس شیطان نے ان کی بیہ کمزوری پکڑلی اور پھرائی راہ سے ان سے لغزش کروادی ۔

ابن آخی سے مروی ہے کہ مجھ سے صاحب علم حضرات نے ذکر کیا کہ شیطان کا سب سے پہلا مکر وفریب جس کے ساتھ اس
نے آ دم وحواکو بہکانے کی ابتداء کی وہ یہ تھا کہ ان دونوں کے پاس آ کر پھھاس انداز سے رویا کہ وہ دونوں غز دہ ہوگئے انہوں نے
پوچھائم کس وجہ سے روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کہتم بھی نہ بھی ضرور مرجاؤ گے اور بیتما م نعمتیں تم سے چھن جائیں گی پھران کے دل میں وسوسہ ڈالا اے آ دم! کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف راہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم

لیے مہیں منع کیا ہے کہ مہیں تم اسے کھا کرفر شتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی نہ حاصل کرلوا درقتم کھا کرا ہے بمدر داور خیرخوا ہ ہونے کا یقین

ولا پا۔اوران سے کہا'' اسے کھالؤ فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی یا لو گے ۔ پس اس نے دھو کے سے ان دونوں کواپنی طرف

٠٠ فو سوس" کي نفسر:

ابن زید' نوسوس' کی تغییر میں فرماتے ہیں:

شیطان نے حوا کی طرف درخت کے بارے میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس کے کھانے کی طرف مائل کیا پھر آ دم کی نگاہ میں حوا کو حسین اور پرکشش بنایا جس پر آ دم نے حوا کوا پئی حاجت کے لیے بلایا گر حوانے مشروط اقرار کیا اور شرط بیدلگائی کہ آ دم اسے اس درخت کے پاس لیے جائیں گے۔ جب آ دم حوا کو درخت کے پاس لے کر آئے تو حوا انکاری ہو گئیں اور کہا کہ پہلے اس درخت کا چسل کھائیں پھر قربت کا موقع دول گی۔ بس دونوں نے اس میں سے کھالیا۔ درخت کا پیس کھاتے ہی ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء کھل گئے۔ آ دم نے جنت میں بھاگنا شروع کر دیا۔

الله تعالى في نداوي "ائ وم! كيا مجھ سے بھا گتے ہو؟"

عرض كيا: نبين! بلكرآب عدا كرتا مول-

فرمانا: "اے آ دم اکس وجہ اس میں متلا ہوئے ہو؟"۔

عرض کیا''حوا کی طرف ہے'۔

الله تعالی نے فرمایا '' مجھ پرلازم ہے کہ میں اس کومہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں جیسا کہ اس نے درخت کوخون آلود کیا ہے اور میں اسے کم عقل رکھوں گا حالانکہ میں نے اسے متحمل مزاج اور بردبار بیدا کیا تھا اور بیز مانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت' تکلیف اور دکھ سے گی حالانکہ میں نے اس کاز مانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔

ابن زید کہتے ہیں کہا گریدامتحان پیش نہ آتا تو دنیا بھر کی عورتیں الیبی ہوتیں کہ نہ انہیں جیف آتا نہ ہی دوران حمل اور زنچگی کے وقت انہیں تکلیف سے واسطہ پڑتا نیز ان کامزاج بھی سرد ہار ہوتا۔

سعد بن مسیّب ہے مروی ہے کہ آ دم غلِتُلائے حواس کی درتھگی کی حالت میں درخت سے نہیں کھایا تھا بلکہ حوانے انہیں شراب پلادی تھی جس کی وجہ سے ان پرکسی قدرنشد کی کیفیت طاری ہوگئی۔ پھر حواان کو پکڑ کر درخت کے پاس لے گئیں اورانہوں نے اس میں سے کھایا۔ جب آ دم وحواسے خطاوا قع ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے رخصت کر دیا اور تمام نعبتیں چھین کی گئیں ان کوان کے وشمن اہلیس اور سانپ کے ساتھ زمین کی طرف اٹار دیا اور فرمایا:

''ابتم سب بیہال سے اتر جاؤ'تم ایک دوسرے کے دشمن ہواور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں تھہر نا اور و میں گزربسر کرنا ہے''۔( سورۃ البقرہ آیہ ۳۷)

علمائے متقد مین مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ'' تم ایک دوسرے کے دشمن ہو''سے مراد آدم' حوا' ابلیس اور سانپ ہیں۔ ابن عباس بڑھین بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم وحوا' ابلیس اور سانپ ہیں۔

ابن عباس بن سین اور است پر العنت فر مائی اور اس کی الد تعالی نے سانپ پر لعنت فر مائی اوراس کی میں عباس بن سین کے بل چلنے کے لیے چھوڑ دیا اوراس کی خوراک مٹی مقرر کی اور زمین کی طرف آ دم وحوا اورا بلیس اور سانپ کواتا را۔ سانپ کواتا را۔

حضرت مجابدٌ ہے بھی اس کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ بعض سے مراد آ دم وحوا ٔ اور ابلیس اور سانپ کوا تارا۔

#### لوم جمعه:

علامہ ابوجعفر طبری لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے متعددا حادیث سے میڈا بت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیائلاً کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے ہی میدبھی ثابت ہے کہ آدم علیائلاً کا جنت سے اخراج ، زمین کی طرف اترنا ، ان کی تو بہ قبول ہونا اور ان کی وفات ، میرسب امور بھی جمعہ کے دن واقع ہوئے۔

سعد بن عباده وفائن سے روایت ہے کہ رسول الله علی اے فرمایا جمعہ کے دن کی یا نج خصوصیات ہیں:

- ا- پیدائش آدم غلطنگا-
- ۲\_ آوم عليسلا كوزمين كي طرف اتارنا\_
  - ٣- وفات آدم علالتلاك
- س۔ ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس میں بندہ اللہ ہے جو بھی دعا مائے گا اللہ تعالی وہ عطا فرمائے گابشر طیکہ کسی گناہ یا قطع تعلقی کی دعا نہ کرے۔
  - ۵\_ قیامت بریاهوگی۔

اور تمام مقرب فرشتے 'آسان' زمین اور ہوا' گرییسب کے سب جمعہ کے دن سے ڈریتے ہیں کیونکہ اس دن قیامت واقع ہونے کی اخبار موجود ہیں۔ ابولبابه من تشروايت كرتے ميں كه رسول الله تُنتيم نے ارشاد فرمایا:

جمعہ دنول کا سر دار ہے۔اور بیسب سے زیادہ باعظمت دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالی کے نز دیک عید الفطر کے دن اور قربانی کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔اس میں یانچ خصوصیات ہیں:

ا- پیدائش آدم علائلاً-

۲- آدم علالتلاً كوزيين كي طرف اتارا كيا-

٣- وفات آدم عَلَاتُلاً-

س- جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں ہندہ گناہ یا قطع تعلق کے علاوہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔

۵۔ تیامت بریاہوگی۔

اورکوئی مقرب فرشتهٔ آسان' زمین' پہاڑ'ہوا تمام کے تمام جمعہ کے دن قیامت برپا ہونے کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بٹائٹیئنسے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹکٹیٹل نے ارشا دفر مایا:

'' بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور اس دن آ دم پیدا ہوئے اور اسی دن جنت ہے رخصت کیے گئے''۔

ایک دوسری حدیث میں بھی ابو ہریرہ سے اس سے ملتی جلتی روایت ملتی ہے کہرسول اللہ عظیم نے فر مایا کہ تمام دنوں کا سر دار جمعہ ہے۔اسی دن آ دم ملائلکا پیدا ہوئے' اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے جا کیں گے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔

يوم پيدائش آ دم عَلَاتَلُا):

حضرت ابو ہررہ و مالفتات روایت ہے کدرسول الله مالفات فرمایا:

'' جمعہ کے مثل کسی دن پر سورج طلوع نہیں ہوتا اس میں آ دم خلاتلاً پیدا ہوئے' اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن لوٹائے جا کیں گے''۔

سلیمان فارسی و واشت سے مروی ہے کدرسول الله عظم فے مجھے ارشاد فرمایا:

ا ہسلمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟۔

میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول عظیم ہی بہتر جانتے ہیں اور سیتین مرتبدارشادفر مایا۔اس کے بعد ارشاد فر مایا!اے سلمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا اس میں تنہارے باپ کواللہ تعالیٰ نے پیدافر مایا۔

ابو ہریرہ ، کعب نے نقل کرتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آ دم میلائلاً پیدا ہوئے اس دن وہ جنت میں داخل ہوئے اس دن جنت سے نکالے گئے اور اس دن قیامت قائم ہوگی۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ' سب سے پہلا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے اور وہ تمام ونوں میں افضل ہے۔اس دن اللہ تعالیٰ سے آ وم علیاتلا کو پیدا فرمایا اور اور انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ آ وم علیاتلا کی پیدائش سے

فارغ ہوئے توانبیں چھینک آئی۔ پس اللہ تعالی نے حدالہام فرمائی اوراس کا جواب دیا:

يرحمك ربك. (تيرارب تجهيرهم كرے)

سلمان فارئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اے سلیمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟

دومرتبہ یا تین مرتبدارشاد فرمایا کہ بیدہ ہون ہے جس میں تمہارے باپ آ دم کو پیدا کیا۔

جعه کے دن وقت ببدائش آ دم علائلاً:

ابو ہریرہ وٹائٹونے روایت ہے کدرسول الله مالی ارشادفر مایا:

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے پس اسی دن آ دمؓ پیدا ہوئے اسی دن جنت میں رہے۔اسی دن زمین کی طرف اترےاوراسی دن قیامت ہریا ہوگی اوراسی میں ایک گھڑی ایس ہے کہاس میں جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔

عبدالله بن سلام کہنے لگے ' میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے' ۔

الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا''انسان جلد با زمخلوق ہے۔ابھی میں تم کواپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں۔ مجھ سے جلدی نہ مجاؤ''۔(سورۃ الانبیاء آیت سے)

ایک اور جگہ بھی اس ہے ملتی جلتی روایت ملتی ہے۔

حضرت مجابلاً سے ''حلق الانسان من عبدل' کی تغییر میں روایت ہے کہ اس میں آ دم علائلاً کے قول کی طرف اشارہ ہے جب تمام مخلوقات کے بعد جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور روح ان کی آئکھوں' زبان' سرمیں پہنچ گئی اور ان کے اعضاء میں زندگی دوڑگئی اگر چہ بدن کے نچلے حصہ میں ابھی روح نہ پنچی تھی گر آ دم علائلاً نے کہا کہ'' اے میرے رب! آپ میری شخلیق کوسورج غروب ہونے سے پہلے ہی کھمل فرمالیں''۔

حسن اورحسین بی شین کے طریق میں بھی حضرت مجامدً ہے معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ یہ ہی روایت ملتی ہے۔

ابن زید ﷺ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جمعہ کی آخری گھڑی میں آ دم علائقاً کوجلدی میں پیدا کیا گیا اوران کوبھی جلد باز بنا دیا گیا۔(تخلیق میں جلدی کااثر مزاج میں گھر کر گیا)

آ دم عليه لله كاعرصه قيام جنت:

بعض اہل علم کےمطابق اللہ تعالیٰ نے آ دم مُلاِئلاً اوران کی زوجہ محتر مہکوجس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطافر مائی جمعہ کے دن کی دوگھڑیاں گز رچکی تھیں جب کہ بعض تین گھڑیاں گز رنے کے قائل ہیں۔

اس حساب سے بعض کے نز دیک جنت میں ان کا قیام پانچ ساعت اور بعض کے نز دیک تین گھڑی ہوا۔ ای طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی نویں یا دسویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا۔

ابولعالیہ کے مطابق بھی آ دم علائلا جنت سے نویں یا دسویں گھڑی میں رخصت کیا گیا۔

میں نے (علامہ طبری) جب بیروایت اپنے استاد کے سامنے پڑھی تو انہوں نے دنعم 'کہہ کرتقید ایق کی اور فر مایا کہ پانچ کا ذکر غلطی

سے چھوٹ گیا ہے یعنی جمعہ کے دن کی نویں یا دسویں ساعت سے قبل بھی تو پوراا یک ہفتہ گز رچکا تھااس کا ذکرنہیں کیا گیااس لیے ان کی طرف اشار ہے۔

اوپر بیان کردہ قول جس کے مطابق جمعہ کے دن دوساعت گزرنے پر جنت میں ٹھکانہ ملااور جمعہ کے دن کی سات ساعت گزارنے پر زمین کی طرف اتارا گیاس قول کے قائلین کی مراداگر ہوم جمعہ ہم ادد نیا کا دن مراد ہوجس کی مقدار وقت معروف ہے تو یہ قول صحت و در تکی ہے دور نہیں بلکہ قریب ہے جس کی دجہ سے کہ اس سے قبل علائے متقد مین کے اقوال وآ ثار اور شہادت سے یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ آ دم کو جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا کیا گیا اور وہ دن ہماری دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر تھا اور اس سے پہلے گزری ہے اور اس سے پہلے گزری ہے اور اس سے پہلے گزری ہے کہ روح بھو تکے جانے سے لیا گیا اور بلا شہدیہ یہ چالیس برس ہمارے (زمین کہ روح بھو تکے جانے سے لیکرزمین کی طرف اتارے جانے تک کل وقت بقیہ پینیس مال کے برابر ہوا۔ لہذا مجموعہ ایک گوڑی کے برابر ہوا اور اس ایک ساعت میں احادیث کے مطابق سب بچھ ہوا۔

اوراگر قائل کی مرادیوم جعہ ہے آخرت کا یوم جعہ مراد ہوجس کی مقدار ہمارے اعتبارے ایک ہزار سال کے برابر ہے تو یہ
بالکل باطل ہے کیونکہ تمام اٹل علم احادیث کی وجہ ہے اس پر شفق ہیں کہ آدم میں روح پھو نکنے کا عمل جعہ کے دن کی آخری ساعت
میں غروب آفتاب سے قبل ہوا اور احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہو پچک ہے کہ ان کا جنت میں ٹھکا نہ اور وہاں سے زمین کی طرف
اتر نامیسب پچھاسی ساعت میں ہوالبذا یہ بات بھنی طور پرواضح ہو گئی کہ یہ گھڑی دراصل اس یوم کی تھی جو ہمارے اعتبار سے اسی سال
خیار ماہ کے برابر تھی لبذا اس ساعت کے اعتبار سے چیا لیس برس تک آدم غلالٹ خمیر گارے کی شکل میں رہے پھر روح پھو نکے جانے
سے لے کر زمین کی طرف اتر نے تک سنتالیس برس چیا رہاہ تک کا عرصہ گذر دا اور ان سب کا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہے جو آخری
گھڑی ہے۔

ابن عباس سے ایک روایت ملتی ہے کہ آ دم علیاتا کا جنت سے دونمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے اوران کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا یعنی دن کے پانچ سوسال کے برابر۔اس لیے کہ بیم آخرت کی مقدار بارہ ساعت ہے اور اس دنیا کے اعتبار سے ایک ہزارسال ہے۔

ہارے نز دیک بیقول گذشتہ تمام احادیث اور بزرگوں کے اقوال کے خلاف ہے۔

# آ وم علیاتلاً زمین کے کس حصہ میں اترے:

حضرت قاده دخالتی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم علائلاً کوہندوستان کے علاقہ میں زمین پراتارا۔

ابن عباس بن الله الله الله الله تعالى في سب سے يبلي آوم علائلا كوا تارا تھا۔

ابوالعاليه يم وي بكه وم عليشل كوبندى طرف تارا كيا\_

حضرت علی بٹائٹنے سے مروی ہے کہ ہوا کے اعتبار سے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہند ہے۔اللہ تعالیٰ نے یہاں آ دم کوا تارا تصاوریہاں کے درختوں کو جنت کی ہوائے تعلق چھوڑا۔ ا بن عباس بن سیات عمروی ہے کہ آ دم طلینلاً کوارض ہند میں اور حوا کوجدہ میں اتارالیس آ دم عیلیناً ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ وہ دونوں اکتھے ہو گئے حضرت حواان کی طرف میدان مز دلفہ میں آ گے بڑھی تھیں ای لیے اس کا نام' مز دلفہ' پڑگیا۔

تک کہ وہ دونوں اکتی ہوئے حضرت حواان کی طرف میدان مزدلفہ میں آگے ہو گئے جس کی اور جس جگہ دونوں اکتی ہوئے ہے اس

اہر میدان میں دونوں نے ایک دوسر رکو پہچان لیا للبذااس کا نام'' عرفات' پڑگیا اور جس جگہ دونوں اکتی ہوئے ہے اس

کا نام جمع پڑگیا اور آ دم علی تناہ کو ارض ہند میں جس جگہ اتارا گیا۔ اس کو'' بوز'' کہا جاتا ہے حضرت مجاہد ہے مردی ہے کہ ابن عباس اللہ جب ہم کویہ بات بتار ہے ہے تو اس مقام پر انہوں نے کہا کہ' آ دم علی تناہ جب آسان سے انتر بے ہے تو ارض ہند میں انتر بے ہے تو اس مقام پر انہوں نے کہا کہ' آ دم علی تناہ جب آسان سے انتر بے ہے تو ارض ہند میں انر سے ہے۔

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ اہل تو رات کے مطابق آ دم کو ہند میں'' دائم' نامی پہاڑ پر اتارا گیا جو کہ جیل نامی وادی کے پاس تھا اور بیدوادی دہنے اور خدل نامی شہروں کے درمیان جو کہ ہند میں واقع تھے اور حضرت حوا کوجدہ میں انارا گیا جو کہ مکہ کے قریب واقع ہے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آدم علیاتی کو سراند یپ (سری لئکا) میں'' بوز' نامی پہاڑ پر اتارا گیا اور حوا کو ارض مکہ میں اور اہلیس کو اسلام کے دریا کے کنار ب

ہماری رائے بیہ ہے کہ آدم اور دیگر کے اتر نے کی جگہ کا درست علم صرف حدیث رسول اللہ عُکھیا ہے ہی ہوسکتا اور حدیث بھی وہ جس کی اسنادسیجے ہوں چونکہ ایسی کوئی بھی حدیث اس بارے میں ٹابت نہیں اس کے باوجود جو پچھروایات سے ملتا ہے اسے علمائے متقد مین اور اہل تو رات وانجیل نے رزمیں کیا اس لیے ہم اس کو بھی متند مان سکتے ہیں۔

### آ دم علياتلكا كا قد:

بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آوم علیاتھ کوجس پہاڑی چوٹی پراتارا گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسان کے سب سے زیادہ قریب تھا کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تو ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سرآسان میں تھا اور آدم فرشتوں کی مناجات و تبیج وغیرہ کو سنتے تھے اور اس سے وہ اپنے اکیلے بن کودور کرتے تھے جب کہ فرشتے ان سے ہیت کھاتے تھے جس کی بنایر آدم علیاتھ کے قد میں تخفیف کروی گئی۔

عطابن الی ربائے سے بھی روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیاتیا کو جنت سے زمین کی طرف اتا راتو اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسان میں اور وہ اہل آسان کا کلام ومنا جات سنتے تھے اور اس سے اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے تھے۔ آدم علیاتیا کے قد کی وجہ سے فرشتے ان سے ہیب کھانے گے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی منا جات وعبادت کے سنے جانے اور وخل کے بارے میں اللہ تعالی سے شکایت کی جس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیاتیا کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب آدم علیاتیا کو شتوں کی آوازیں سائی دینا بند ہوگئیں اور آپ کو گھر انہا محسوس ہوئی اور آپی منا جات وعبادت کے بارے میں اللہ تعالی سے شکایت کی پس اللہ تعالی نے ان کارخ مکہ جانے والے راستہ کی طرف کر دیا۔ آدم علیاتی جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قد موں کے درمیان والی خالی جب کی کھی جبان بنتی چلی گئی یہاں تک کہ آدم علیاتی مکہ چبا ہوئی اس کا طواف کرتے رہ جب طوفان نوح آیا تو وہ یا تو سے ایک یا تو سے ایک یا تو سے ایک یا تو سے ایک یا تو سے درمیان گھر جب حضرت ابراہیم خلیل علیاتیا کو بھی جب کی تھیر فر مائی۔ قرآن کی یم کی ہی آیت یا تو ت اٹھالیا گیا پھر جب حضرت ابراہیم خلیل علیاتیا کو بھیجا تو انہوں نے تعبد کی تھیر فر مائی۔ قرآن کی می ہی ہی آیت

﴿ وَإِذْ بَوَّ أُمَّا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (سورة الْحُ تي ٢٦)

حضرت قادہ بھائٹنے سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کوآ دم میلائلا کے ساتھ زمین پررکھا۔اس وقت آدم میلائلا کے قدم زمین پر اور سرآ سان کوچھوتا تھا جس کی وجہ سے فرشتے ہیں کھاتے تھے۔ پس ان کا قد ساٹھ زراع کردیا گیا جب آدم میلائلا نے فرشتوں کی مناجات وشیح اور آوازیں نہ نیس تو برار نج ہوااور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''اے آدم! میں نے تمہارے لیے ایک گھرا تاراہے تا کہ تم اس کا طواف کر وجیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جا تا ہے اور تم اس کے پاس نماز پڑھوجیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے''۔

پس آدم طیلنگاس گھر کی طرف چلے اور ان کا ایک قدم اتنا کمبا کردیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیان والی جگہ ایک بوے جنگل کے برابرتھی پس بیجگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آبا در ہی یہاں تک کہ آوم ہیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔

ابن عباس پڑت سے مروی ہے کہ جب آ دم علیاتاً کا قد ساٹھ ذراع تک کم کر دیا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب میں آ پ کے گھر (جنت) میں آ پ کا پڑوی تھا آ پ کے سوامیراکوئی رب نہیں اور نہ آ پ کے سواکوئی میرائلہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلف با فراط کھا تا تھا اور جہاں چاہتا رہتا تھا اس کے بعد آ پ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پراتار دیا' جہاں سے میں فرشتوں کی آ وازیں سنتا تھا اور انہیں آ پ کے عرش کے گردم مروف طواف دیکھتا تھا۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا پھر آ پ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور میر اقد ساٹھ ذراع کر دیا' میری آ واز اور نظر کی حد میں بھی کی ہوگئی اور میں جنت کی خوشبوت کی سو تھے کے قابل ندریا۔

الله تعالى فرمايا اے آدم! ميس في تيسرى غلطى كى وجدسے تيرے ساتھ بيمعامله كيا ہے۔

### يېلالباس:

جب الله تعالی نے آ دم اور حوا کو برہنہ دیکھا تو ان کو تھم دیا کہ ایک دنبہ ذخ کریں جو کہ جنت سے نازل کر دو آئے تھے تم کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ پس انہوں نے ایک دنبہ ذخ کیا اس کی اون کی اور حوانے اسے کا تا اور دونوں نے مل کر کپڑ ابنایا۔ اس سے آدم ملائلاً نے اپنے لیے ایک دو پٹداور چا در تیار کی دونوں نے بیلباس بہنا۔ الله تعالی نے آدم ملائلاً کی طرف وحی کی کہ میر ے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے وہاں جاؤاور اس جگہ میرا کھر تقمیر کرو پھر اس کا بھی طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں میں تمہاری اور تمہاری اول دی بھی دعا قبول کروں گا جس طرح تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں میں تمہاری اور تمہاری اولا دی بھی دعا قبول کروں گا بشر طیکہ وہ میری فرما نبر داری کاحق ادا کریں۔

كعبه كى تغيركس بقرسے ہوئى:

آ دم منالِللاً نے کہا'اے میرے رب! میں بیکام کیے سرانجام دے سکتا ہوں کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جوانہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آ دم علائلاً کا جس کسی باغ پر سے گزر ہوتا اوروہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے مجھے اس جگہ چھوڑ دو گرفرشتہ نے کہا'تمہاری جگہ آگے ہے۔ یہاں تک کدوہ مکہ بننی گئے۔راستہ میں جس جس مقام پر آ دم مختبر ہے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئیں اور جس جس مقام کوچھوڑ دیاوہ سب جنگل و بیابان ہوگئے۔ پس آ دم مُلِائلاً نے بیت اللہ کی تعمیریانچ مقامات کے پھروں سے کی۔

ا۔ طورسینا ۲۔ طورزیتون ۳۔ کوہ لبنان ۴۔ کوہ جودی اور ۵۔ بنیاد میں جبل حراکا پھراستعال کیا۔ جب اس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں لے کرعرفات کی طرف گیا اور آ دم عَلِلْلَا کوتمام مقامات جج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک جج اداکررہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا پھر انہوں نے ایک ہفتہ تک بیت اللّٰد کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے اور ''بوز'' نامی پہاڑیر آپ کی وفات ہوئی۔

حضرت مجامدٌ کہتے ہیں کہ ابن عباس بھی تیا نے ہم سے بیان کیا کہ آ دم طلاتگا جس وقت اتر ہے تو سرز مین ہند میں اتر ہے تھے۔ انہوں نے وہاں سے پیدل جالیس حج کیے۔

میں نے عرض کیاا ہے ابوالمحاج ! وہ سوار کیوں نہ ہوتے تھے۔

فر مایا کونی چیزتھی جوانہیں اٹھاسکتی' اللہ کی تئم ان کا ایک قدم تین دن کی مسافت کو طے کرتا تھا اور ان کا سرآ سان کوچھوتا تھا۔ فرشتوں نے ان کی سانسوں کی شکایت کی ۔ پس رحمان نے ان کا قد حیالیس سال کی مسافت کے بقدر پست کر دیا۔

ابن عمرٌ سے سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم علائلاً پروی فر مائی کہ بیت اللہ کا جج کرو۔ آ دم علائلاً اس وقت سرز مین ہند میں تھے۔ پس وہ ہند سے جج کے لیے آئے وہ جس جگہ بھی قدم رکھتے اس جگہ ہتی بن جاتی اور جوجگہ ان کے قدموں کے درمیان خالی رہ گئی وہ بیابان ہوگئی یہاں تک کہ وہ بیت اللہ پہنچ گئے ۔ پس انہوں نے طواف کیا اور تمام مناسک جج ادا کیے پھر سرز مین ہند کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ پھر واپسی میں جب وہ عرفات کی تنگ گھائی میں پنچے تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا اے آ دم! آپ کا حجم کے کامل ومقبول ہے۔ بیس کر آپ جرران ہوئے کہ انہیں کیے معلوم ہوا فرشتوں نے ان کی جرائی اور تبجب کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اے آ دم! ہم نے اس گھر کا حج آپ کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے کیا تھا بیس کر آ دم اپنے آپ کوان سے کمتر محسوس کرنے گئے۔

يا كيزه اشياء كيسے بنيں:

اس کے علاوہ ابن عمر نے میہ بھی فرمایا کہ آ دم ملائلا جب زمین کی طرف اترے مضے تو ان کے سر پرجنتی درخت کے چوں کا تاج تھا مگرز مین پرآتے آتے وہ خشک ہوگیا اوراس کے پتے گرنے لگے جس سے مختلف اقسام کی پاکیزہ اشیاء پیدا ہوئیں۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہ بیاصل میں اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ جنت کے پتے اوپر لپیٹنا شروع ہوگئے۔ (سورۃ اعراف آیت ۲۲)

پس جب وہ پتے جن سے انہوں نے اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا خشک ہوکر گرنے گئے تو ان سے مختلف اقسام کی پاکیز ہ چیزیں اگیں۔ اور بعض کے بقول جب آ دم علائلاً کوعلم ہوا کہ اللہ تعالی ان کوز مین کی ظرف اتارے گا تو وہ جنت کے جس درخت کے پاس سے گزرتے اس کی ایک شاخ تو ڑ لیتے لہٰذا جب وہ زمین پر اترے تو یہ تمام شاخیں ان کے پاس تھیں۔ جب بیشاخیس خشک ہوگئیں توان کے لیے گرنے لگے اور پھریہی ہے تمام یا کیزہ نباتات کی بنیاد ہے۔

ابن عباس بن سن علی کھوالیا ہی بیان فرمایا ہے کہ آ دم علیاتا جب جنت سے نکلے تو جس چیز کے پاس ہے بھی گذرتے فرشتے ان کے ساتھ دل لگی کرتے اور ایک دوسر ہے کو کہتے کہ آئیس چھوڑ دویہ جو چاہیں یہاں سے بطور زادراہ کھانالے لیں۔ پھر جب سرز مین ہند پراتر سے اور یہ تمام پاکیزہ چیزیں جو ہند ہے آتی ہیں یہ آئیس اشیاء سے وجود میں آتی تھیں جو آ دم علیاتا کا جنت سے ہمراہ لائے تھے۔

ابولعالیہ سے مروی ہے کہ جب آ دم مؤلئلاً جنت سے نگلے تو زن کے ساتھ جنت کے درخت کا عصا اور جنتی درختوں کے پتوں کا تاج تھااوروہ سرزمین ہندمیں اترے تھے پس ہندکی تمام یا کیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہیں۔

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ آ دم علائلاً جب جنت سے اترے تو ایک پہاڑ پراتر سے متھا دران کے ساتھ جنتی درختوں کے پیتے تھے جن کو آ دم علائلاً نے اس بہاڑ پر بھیردیا جس پر آپ اتر سے تھے۔ پس تمام پاکیزہ غذا وُس کی اصل جنتی ہیں یہی دجہ ہے کہ ہند میں ہرتشم کا پھل اور میوہ پیدا ہوتا ہے۔

قسامہ بن زبیراشعریؒ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب آ دم عَلِاللّا کو جنت سے نکالا تو انہیں تو شہ کے طور پر جنت کے پھل عنایت فرمائے اور پھر ہر چیز انہیں بنانا سکھائی ۔ پس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں سے پیدا ہوئے فرق صرف اتنا ہے کہ (زمین) آب وہوا اور تا ثیر) یہا پئی حالت تبدیل (خراب ہوجاتے) کرجاتے ہیں جب کہ جنت کے میوے گلتے سڑتے نہیں ۔ زمین کی ابتدائی اشیاء:

ابن عباس بڑات سے مروی ہے کہ آ دم علائلا جب زمین پراترے۔ تو ان کے ساتھ جنت کی ہواتھی جس کا تعلق جنت کے درختوں اور واد یوں سے جڑا ہوا تھا۔ پس اس ہوا کی وجہ سے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی تھی لہٰذا دنیا میں موجود خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔

- 🖈 🧗 دم غلالنگا کے ساتھ حجرا سود بھی نازل ہوا جواس وقت برف ہے بھی زیادہ سفیرتھا۔
- 🖈 عصاموسوی جو جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا تھا اوراس کی لمبائی دین زراع تھی یعنی موٹی کے قد کے برابر۔
  - 🖈 درختوں سے نکلنے والا گوند۔اس کے بعدلو ہے کی سل مجھوڑ ااور جمثانازل ہوا۔

جب آوم طلائلاً پہاڑ پراتر ہے لو ہے کی ایک بڑی شاخ دیکھی جو پہاڑ پراگی ہوئی تھی۔ جس کود کھے کرفر مایا کہ یہ ہتھوڑ اسی کی جنس سے ہے۔ پس وہ ہتھوڑ ہے کے ساتھ اس شاخ کو قرٹنا شروع ہوئے وہ شاخ (لو ہے کی) بوسیدہ اور کمزورہو چی تواس پر آگ روثن کی یہاں تک کہوہ پھل گئی اس کے بعدانہوں نے اس سے چھری بنائی جو کہ انسان کی صنعت کاری کا پہلا شاہ کار ہے۔ اس چھری کے ساتھ وہ بہت سے کام کیا کرتے تھے پھرا کیک تنور بنایا یہ وہی تنور ہے جو وراثت میں نوح علیاتنا کہ کو ملاتھا 'اور ہند میں پانی عذاب کے وقت یہی تنور ابلا تھا۔ آوم علیاتا جب زمین پراتر ہے قواس وقت ان کا سرآسان کو چھوتا تھا یہی وجہ ہے کہ آسان کی رگڑ ہے۔ آدم علیاتا کی جانوران سے بدکے تھا ور آئی کی اولا دبھی نگی بیشانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آدم علیاتا کی سے آدم علیاتا کی وجہ سے دانوران سے بدکتے تھا ور آئی تک انسان سے ڈرتے اور بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔ القامت ہونے کی وجہ سے جنگل کے جانوران سے بدکتے تھا ور آئی تک انسان سے ڈرتے اور بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔

آ دم علینلاً جس پہاڑ پراتر ہے تھے اس پر کھڑے ہو کر فرشتوں کی آ وازیں سنتے تھے اور جنت کی ہواہے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر آنہیں پست قامت ( ساٹھ زراع ) کر دیا گیا اور پھر وفات تک ان کا قدیمی رہائے وم علائلاً کی اولا دہیں آ دم علائلاً جسیا حسن پوسف علائلاً کے علاوہ اورکسی کونہیں ملا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آ دم علاِٹلاکن مین کی طرف اترے تو اس وقت اللّٰہ تعالیٰ نے تمیں قتم کے بھل انہیں تو شہ ( ٹفن ) کے طور پر دیئے تھے جن میں سے دس چھلکا والے۔ دس تھلی والے اور دس ایسے جن کا نہ چھلکا نہ تھلی۔

## حَطِيكُ واركِبِل:

ا اخروک ۲ ـ بادام ۱۳ ـ پسته ۲ ـ رینها ۵ خشخاش ۲ ـ سیناسپاری یا جفت بلوط ۷ ـ گول بلوط ۸ ـ مجبور (سیاه چمکدار بغیر تصلی) ۹ ـ انار ۱۰ ـ کیلا ـ

### تخصلی دار پیل:

ا-آژؤ ۲-خوبانی ۳-آلو بخارا ۴-کھجور ۵ غبیرا ۲-بیر کے شفتالو ۸ عناب ۹ گولر ۱۰ شاہ لوج۔

## حَطِلِكِ اور بغير تَضْلَى والْے كِعِل:

ا سیب ۲ به سوناشیاتی سم انگور ۵ شهتوت ۱ بانجیر ۷ کیموں ۸ خرنوب ۹ ککڑی (کھیرااورتر) ۱۰ خربوزه -

# جنت کی گندم:

کہا جاتا ہے کہ جب آ دم علائلہ جنت ہے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تعلی تھی بعض کہتے ہیں کہ گندم کی تعلی جبریل علائلہ لائے تھے۔ جب آ دم علائلہ کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا ما نگا تو جبریل علائلہ نے اس تھلی میں سے سات وانے نکال کرآ دم علائلہ کی تھیلی پرر کھے۔ آ دم علائلہ نے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟

جبریل طلائلگانے جواب دیا''' بیروہی ہے جوآپ کے جنت سے اخراج کا سبب بن' ان دانوں میں سے ہرا یک دانہ کا وزن ایک لا کھ ساٹھ ہزار درہم کے برابرتھا۔ کھوں

# تحقیق:

آ دم ملاشلًا نے کہا کہ ' میں ان دانوں کو کمیا کروں''۔

جريل ملائلاك جواب ديا "ان كوز مين مي يصلا دو-

تب آ دم ملائنلانے ایسا ہی کیا۔ پس اللہ تعالی نے ایک گھڑی میں اس کواگا دیا اور کھیتی اگنے کا پیطریقہ ان کی اولا دمیں بھی جاری ہے۔

پھر جبریل علائلانے کہا'''فصل کو کا ٹو'' پس انہوں نے اسے کا ٹا۔ پھر کہا اس کوجمع کر دا درا پنے ہاتھوں سے رگڑ و۔انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کیا پھونک مار کراس کے بھو ہے کواڑ اد و۔

آ دم طلاناً نے بھونک مارکراس کا بھوسہ اڑا دیا جس کے بعد صرف دانے باقی رہ گئے۔ بھراس کے بعدوہ دونوں دو پھروں

کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ آ دم علائلا نے ان دانوں کو بیسا' پھر تھم کے مطابق اس آئے کو گوندھا۔ اس کے بعد . جبریل علائلا ایک پھر اور لوہا (تو ا) لائے آ دم علائلا نے ان دونوں کورگڑ اتو آگ نکلی پھر تھم کے مطابق رونی بنائی۔ یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی روٹی تھی۔

اس سے برعکس ابن عباس بن سی سے مروی ہے کہ وہ درخت جس سے آ دم وحوا کومنع فرمایا گیا تھا وہ گذم کا درخت تھا جب دونوں نے اسے کھایا تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی اپنے او پر جنت کے درخت کے پنے ڈالنا شروع ہوئے اور وہ پنے انجیر کے درخت کے بنے جوایک دوسرے کے ساتھ چیک جاتے تھے پس آ دم علائنلا نے دوہرا ہوکر جنت میں بھا گئے گئے اور ایک درخت میں پناہ کی ۔ اللہ تعالی نے ندادی کیا تم مجھ سے بھا گئے ہوانہوں نے کہانہیں اے میرے دب بلکہ میں آ پ سے حیا کرتا ہوں ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا وہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں اور تہارے لیے مباح تھیں اور ان سے زیادہ نہ تھیں جن سے میں نے منع کیا تھا۔ آ دم علائلا نے کہا کیول نہیں اے میرے دب لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آ پ کا نام لے کر جھوٹ ہولے گا۔
میں نے منع کیا تھا۔ آ دم علائلا نے کہا کیول نہیں اے میرے دب لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آ پ کا نام لے کر جھوٹ ہولے گا۔

﴿ وَ قَا سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (الاعراف من المات الم

، ''اوراس (شیطان) نے قتم کھا کران ( دونوں ) سے کہا کہ میں تمہارا سچا سچا خیرخواہ ہوں''۔

الله تعالی نے فرمایا'' مجھے میری عزت کی قتم میں تنہیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بحرتلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھرانہیں زمین کی طرف اتارویا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فرا نی کے ساتھ کھاتے تھے مگراب انہیں ایسی جگہ اتارویا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی ندتھی۔ پھراللہ تعالی نے انہیں لو ہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی باڑی کا تھم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا کھیت ہویا پھراسے سیراب کیا یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی پھر بالتر تیب اسے گاہا' چھانا' بیسا' گوندھا پھررو ٹی بنائی اور تب کھائی اور بیسب پچھاللہ توالی کے سکھانے سے انہیں معلوم ہوا۔

حضرت سعید بن الله سیے بھی مروی ہے کہ آ دم علیاتا کی طرف ایک سرخ بیل اتارا گیا جب وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تو اس وقت آ دم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کررہے تھے۔قر آن تکیم میں:

﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (سورةطآ يت١١١)

"الياند موكديتم دونول كوجنت مفكلواد ادرتم مصيبت ميس پر جاؤ".

اس مشقت کی طرف اشارہ ہے جو کہ آ دم دنیا میں اٹھاتے تھے۔

ہمارے مزدیک ابن عباس وسعید بھی نظام کی روایات سے ثابت شدہ بی قول ہے کہ جس میں مشقت کا ذکر ہے۔ ان کی صحت درست اور قرآن سے مشابہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوان کے دشمن البیس کی بات مانے ہے منع فر مایا تھا اور کہا تھا کہ بیتہ ہیں مشقت میں ڈال دے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَقُلْنَا يَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوِّلَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَشَتُقَى إِنَّ لَكَ الَّا تَجُوُعَ فِيهَا وَ لَا تَضُحى ﴾ (١٩٢هـ ١١٩٤١)

''اوراس پرہم نے کہا کہ دیکھو بہتمہارااورتمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ بہتمہیں جنت سے نگلواد ہے اورتم مصیبت میں پڑجاؤ۔ بہاں تو تمہمیں بیآ سائٹیں حاصل ہیں کہ نہ بھو کے ننگے رہتے ہوئنہ بیاس اور دھوپ تمہمیں ستاتی ہے''۔ اس سے معلوم ہوا کہا گرابلیس کی بات مانی تو مشقت اٹھانی پڑے گی اور مشقت کا مطلب ان تکالیف کا پہنچنا ہے۔ جو بھوک اور بربنگی کوختم کرنے کے لیے انسان کو اٹھانا پڑتی ہے' مثلاً زمین میں ہل چلانا' بیچ ڈالنا' آبیا شی کرنا اور اس کی مسلسل گرانی کرنا ۔ اولاد آور مؤلینٹا انہی مشقتوں کوجھیلتی ہے۔

اگر جبرئیل میکننگا ایساغلہ لائے ہوں کہ جس کا نیج ڈالنے کے بعدوہ آنا فانا کھیتی پک کرتیار ہوگئی جیسا کہ گذشتہ روایات میں گزرا ہے تو پھرمشقت تو نداٹھانا پڑی ۔جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے لہذا اس طرح سے وعدہ تو ند پورا ہوا حالاتکہ بیضرور پورا ہوگا جیسا کہ ابن عماس بٹی ﷺ سے ثابت ہے۔

ابن عباس بن سنت سے مروی ہے کہ تین چیزیں اہرن (نہائی) چمٹا 'ہتھوڑا آ دم طلائلا کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھیں۔اور آ دم کو اولاً ایک پہاڑ کی چوٹی پراتارا گیا تھا۔ پھر پہاڑ کے دامن میں اتارا گیا اور زمین کے او پر تمام مخلوقات جنات' چوپائے' پرن ہے وغیرہ کا بادشاہ بنا دیا ۔ آ دم طلائل جب پہاڑ کی چوٹی سے پنچا تر ہے تو اہل آسان کا کلام مفقو داور فرشتوں کی آ وازیں غائب ہو گئیں۔ کہا دشاہ بنا دیا ۔ آ دم طلائل جب پہاڑ کی چوٹی سے پنچا تر ہے تو اہل آسان کا کلام مفقو داور فرشتوں کی آ وازیں غائب ہو گئیں۔ پھر زمین کی وسعت کی طرف نظر ڈالی تو اس میں اپنے سواکسی اور کو نہ پایا تو وحشت اور تنہائی محسوس کی اور کہنے گئے اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اور آپ کی زمین کوعمادت سے آ باد کرنے والا نہ تھا۔

# آ دم کے استفہامیہ فقرہ کا جواب:

آ دم علانگا کو جب زبین کی طرف اتارا گیا اورانہوں نے اس کی وسعت کو دیکھا اورا پنے سواکس کو نہ پایا تو کہنے گا اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اوراس زبین کو آباد کرنے والانہیں ہے جو آپ کی تنبع وحمد اور بزرگی بیان کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' بیس جلد ہی اس بیس تیری اولا دکو پیدا کر وں گا جو میری تنبیع پڑھی جائے گی اور میں بیسے گھر بناؤں گا جن کو میری یا دے لیے بلند کیا جائے گا ان گھر وں سے میری صفات کی تنبیع پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا اور ان گھر وں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اورا پنے نام کے ساتھ اس کو نصفیات دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا اور میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو نصفیات دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا اور اس پر بی صفت جمال کا تکس ڈالوں گا اور پھر میں اس گھر کے ساتھ تی ہوں گا اور اس گھر کو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا ۔ اس کی حرمت کی دجہ سے اس کے اردگر داور اس کے بینچے او پر کی جگہ بھی قابل احتر ام ہوگی ۔ پس جس خصص نے اس کی حمت کا خیال رکھا کی حرمت کی دجہ سے اس کے اردگر داور اس نے بیاں رہنے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ڈمدداری اور امان میں خیانت کا مرتکب ہوا اور میری حرمت والی جگر میں خوز بزی کو جائز (ماح) جانا۔

میں اسے سب سے پہلا گھر بناؤل گا جولوگول (کی عبادت) کے لیے بنایا گیا ہواور یہ گھر شہر مکہ کے وسط میں ہوگا جو کہ بابر کت شہر ہے اور اس کی طرف کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر دور در از مقامات سے بکھر ہے ہوئے بالوں والے خاک میں ائے ہوئے لوگ آئیں گے جولرزتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہول گئروتے ہوئے اور آئسو بہاتے ہوئے آرہے ہول گے۔ بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے ہول گے۔ پس جو شخص اس گھر کا ارادہ کرے اور مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہوتو بالیقین وہ میر ا ملا قاتی ہے گویا کہوہ میری زیارت کوآیا ہے وہ میرامہمان بناہے۔ پس مجھ پرحق ہے کہ میں اپنے ملا قاتی اورمہمان کی عزت کروں اور ان کی ہر صاجت وضرورت کو پورا کروں۔

اے آ دم! جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے اس لیے تمہاری اولا دمیں ہے انبیا وامتیں اور قومیں ہر زمانہ میں اس کو آباد رکھیں گی۔

پس آ دم علائلاً کو تکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں جوان کے لیے زمین پرا تارا کیا ادراس کا طواف کریں جس طرح انہوں نے فرشتوں کوعرش کے اردگر دطواف کرتے دیکھا۔اس وقت بیت اللہ ایک یا قوت یا موتی کی طرح تھا۔

معمر ابان سے روایت کرتے ہیں کہ بیٹ اللہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں اتارا گیا پھر جب اللہ تعالی نے قوم نوح کوغرق کی اتواس (بیت اللہ) کو آسان پراٹھا لیا اور صرف اس کی بنیادی یا قی رہ گئیں انہی بنیادوں پر اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیاتا کا علم دیا۔ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ البندا حضرت ابراہیم علیاتا نے اللہ کے حکم سے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی۔

آ وم علائلاً جب زمین پرآئے تو بہت روئے اورا پی خطا پر گریدو زاری میں حد کر دی اورا پی غلطی پر بہت زیاوہ نا دم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تو بہ کی قبولیت کی درخواست کی اور خطا بخشی کی التجا کی ۔حضرت ابن عباس بی ﷺ سے آیت مبارکہ:

﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (سورة البقرة آيت ٢٥)

"اس ونت آ دم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکو کرتوب کی جس کواس کے رب نے قبول کرلیا"۔

کی تغییر میں مروی ہے آ دم طلائلا نے عرض کیا 'اے میرے دب! کیا آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے نہیں بنایا ؟ فرمایا! کیوں نہیں۔

> عرض کیاا ہے میرے رب! کیا آپ نے میرے اندوا پی طرف سے دوح نہیں پھوئی؟ فرمایا کیوں نہیں۔

> > عرض كيا كيا آب نے مجھے جنت ميں شھكانه عطانہيں كيا تھا؟

فرمایا کیوں نہیں۔

عرض کیا'اے میرے دب! کیا آپ کی رحت آپ کے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟ فرمایا کیوں نہیں۔

عرض کیاا ہے میرے دب!اگر میں توبہ کرلوں اوراپی اصلاح کرلوں تو کیا آپ جمھے جنت کی طرف لوٹا ویں گے؟۔ فرمایا کیوں نہیں۔

ابن عباس بنی افر ماتے ہیں کہ ' فتلقی آدم من ربه کلمت فتاب علیه " میں کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں۔ قادة اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم علائلاً نے کہا:

> اےمیرے دب! آپ کیافر ماتے ہیں کہا گر میں تو بہ کرلوں اور اپنے احوال درست کرلوں؟۔ فر مایا اس وقت میں تختیے جنت میں لوٹا دوں گا۔

حسنٌ ہے مروی ہے کہ آ دم وحوائے توبہ کے لیے میکلمات کے:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ مَغُفِو لَنَا وَ تَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ﴾ (مورة القرة آية ۲۳) ''اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر سم کیا'اب اگر تونے ہم سے درگز رندفر مایا اور رحم ندکیا تو یقیناً ہم تاہ ہوجا کیں گے''۔

مجابز سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ کلمات سے مرادیہ ی کلمات ہیں جواس آیت میں ہیں۔

ابن عباس بن سیست مروی ہے کہ آدم طلاقل جب جنت سے اتر ہے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا اور وہ اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا اور آدم وحوا فوت شدہ چیز لینی جنت کی نعمتوں پرسوسال تک روئے رہے اور چالیس دن کچھ کھایا نہ پیا۔ چالیس دن گذر نے پر کھانا پینا شروع ہوئے وہ دونوں اس وقت ''بوز''نامی پہاڑ پر تھے۔ مزید سے کہ سوبرس سے آدم نے حوّا سے قربت نہ کی۔ قربت نہ کی۔

ابویجی کی کہتے ہیں کہ ہم مبحد حرام میں بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت مجاہد نے مجھے (حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہا تم اس کود کھور ہے ہو میں نے کہا کیا یہ پھر نہیں ہے؟۔انہوں نے کہا اللہ کی اس کود کھور ہے ہو میں نے کہا کیا یہ پھر نہیں ہے؟۔انہوں نے کہا اللہ کی معبد اللہ بن عہاں بڑی ہے اس کے ساتھ جنت ہے آیا تھاوہ اس کے ساتھ معبد اللہ بن عہاں بڑی ہے تھے جب وہ جنت سے آیا تھاوہ اس کے ساتھ اپنے آنسو پو نچھتے تھے جب وہ جنت سے نکلے تھے تو آنسو تھے تی نہ تھے یہاں تک کہوہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ گئے اور یہ دورانیہ دو ہزار سال پر محیط ہے اور اس کے بعد ابلیس ان پر کسی بھی انداز میں جاوی نہ ہوسکا۔

میں نے پوچھاا ہے ابوالحجاج! پھرییسیاہ کیوں ہے؟ فرمایا: زمانہ جاہلیت میں حائضہ عورتیں اس کوچھوتی تھیں۔

پس آدم سرزمین ہندسے نکلے اور ان کا اراوہ اس گھر (بیت اللہ) کی طرف جانے کا تھا جس کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے تکم دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ آئے اس کا طواف کیا تمام ارکان حج کو بجالائے میدان عرفات میں آدم وحواکی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پیچیان لیا۔ پھر مز دلفہ میں حضرت آدم حوّا کے قریب ہوئے اور پھر حواکوساتھ لے کر ہی ہند کی طرف واپس ہوئے ہندوا پس آکر انہوں نے ایک غاربنایا تا کہ اس میں رہائش اختیار کریں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اس نے انہیں وہ چیز سکھائی جوان کی ستر پوچھی اور لباس کی ضرورت پوری کرے جب کہ بعض کے بقول بیلباس تو ان کی اولا دکا تھا اور خودان کا لباس تو جنتے جو انہوں نے ایپے ہوئے تھے۔

پھراللہ تغالی نے وادی نعمان (عرفات) میں آ دم کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی اولا د نکال کر ان کے سامنے چیونٹیوں ک طرح پھیلا دیااوران سے عہدلیااوران کی ذات پر شہادت لی فرمایا:

﴿ اَلَسُتُ بِرَبُّكُمُ ﴾

" كيامين تمهارارب نهين ہوں؟" \_

سبنے جواب دیا: "بلی" "کیون نہیں"۔

ال واقعه كا قرآن مجيد مين ان الفاظ مين ذكر ہے:

﴿ وَإِذُ أَخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ وَ اَشْهَدَهُمُ عَلَى اَنْفُسِهِمُ السُّتُ بِرَبَّكُمُ قَالُوا المَلْوَانِ المُرافِآ يَتِهُمُ السُّتُ بِرَبَّكُمُ قَالُوا المَلْوَانِ المُرافِآ يَتِهُمُ السُّتُ بِرَبُّكُمُ قَالُوا

''اوراے نبی الوگول کو یا دولا وُ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نئے بنی آ دم کی پشتوں سے ان کی نسل کو زکالا تھا اور انہیں خودان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا' کیا میں تمہارا' رب نہیں ہوں؟۔انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب بیں''۔

ا بن عباس بنی شیاسے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ کے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے آ دم طلائلہ کی پشت سے پیدا ہونے والی اولا د سے وادی نعمان (عرفات) میں عبد لیا۔

پس آ دم ملائلاً کی پشت سے ان تمام کو نکالا اور جن کوان کی اولا دمیں پیدا کر نامقصود تھا ان کواپنے سامنے چیونٹیوں کی مانند پھیلا دیا پھران کواپنے سامنے کر کے کلام کیا اور یو چھا: '

﴿ اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُو بَلَى الخ ﴾

ابن عباس بنی تیناس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے آدم علائل کی پشت پر ہاتھ پھیرا پس ہرذی روح چیز جو کہ ان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنامقصود تھی اس وادی تعملان میں نکل پڑی پھراللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور انہوں ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔

ابن عباس بنی ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آدم طلائلاً کو آسان سے اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااور ہرذی روح چیز جوان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنامقصود تھی اس کو نکالا پھر پوچھا"الست بر بکم" انہوں نے جواب دیا' دبلی'' پھرابن عباس بنی شانے ہے آیت مبار کہ تلاوت فرمائی "وافذا حدر بك السخ" پس قیامت تک ہونے والے واقعات كوللم نے اس دن لکھ لیا۔

ایک اور انداز میں انہی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علیناً کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ان کی اولا دکوشل چیونٹیوں کے نکالا اور دومٹھیاں بھریں۔ دائیں چھی والوں کو کہا کہتم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے اور بائیں مٹھی والوں سے کہا کہتم دوزخ میں داخل کیے جاؤگے اور مجھے اس بات کی کچھ پروا ذہیں۔

حضرت عمر بن خطابؓ ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا''واڈ اخذ ربک الخ'' تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ عکافیا ہے سنا ہے۔ کہ اللہ تجالی نے آوم علائلا کو پیدافر مایا پھران کی پشت پر دایاں ہاتھ پھیرااوراس ہے ان کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے جنت کوان کے لیے اور ان کو جنت کے حصول والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔

دوبارہ آ دم ملاتلاً کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے دوزخ کوان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔

ایک آ دمی نے سوال کیا یا رسول الله کا پیا پر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا جب الله تعالی کسی مخص کو جنت کے لیے بیدا کرتا

ہے اور اس سے جنت کے حصول والے اعمال کروا تا ہے یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مرجا تا ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی کو دوزخ کے لیے بیدا کرتا ہے تواس سے حصول دوزخ والے ہی اعمال کر وا تا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ آ دم علیت اس کی اولا دکومقام' 'وحنا'' پر نکالا گیاتھا۔ جیسا کہ ابن عباس جی سے اس آ یہ نہ 'و افراخدر بک الخ'' کی تفسیر میں مردی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا فر مایا اور مقام وحنا پران کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے ہرفری روح کو جو قیامت تک پیدا کرنامقصود تھی نکالا اور پھر پوچھا"الست بربکہ" تمام نے بیک آ واز کہا (بلنی) پس اس دن سے ہی قلم نے قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کولکھ لیا۔

اور بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم کی پشت سے ان کی اولا وکوان کے جنت سے نکالے جانے کے بعد اور زمین پر اتارے جانے سے بالا تھا۔ جیسا کہ حضرت سدیؓ سے اس آیت "و اذا حسنہ ربک السخ" کی تغییر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو جنت سے نکالا اور ابھی تک آسان سے نہاتارا تھا کہ ان کی پشت کے دائیں جانب اپناہا تھے چھیراا وران کی بشت کے دائیں جانب اپناہا تھے چھیراا وران کی پشت کی اولا دکوسفید چیونٹیوں کی طرح مثل موتیوں کے اتارا اور ان سے فرمایا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ کھران کی پشت کی بائیں جانب ہاتھ چھیرااوران کی اولا دکوچیونٹیوں کی شکل میں اتارا' اور فرمایا کہتم دوزخ میں داخل ہو جاؤں مجھے کچھے پرواؤنیں۔

سدیؓ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کے جہاں الفاظ ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔ پھران سے عہد لیا اور فرمایا''اَنَسُتُ بِرَبِّکُمُ" انہوں نے جواب دیا ''بہلیٰ" پس اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جماعت کواطاعت گڑار بنایا اور وہ تقویٰ پر قائم رہی۔

### ما بيل اور قابيل:

روئے زمین پرسب سے پہلاقل قابیل بن آ دم کے ہاتھوں سرز دہوا کہ اس نے اپنے بھائی ہابیل کوتل کیا۔ قابیل کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض' قین' 'بعض' قابین' 'بعیٰ' قابین' اور بعض' قابیل' کہتے ہیں۔

جسسب سے بابیل قتل ہوااس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔

### اولا وآ دم كے نكاح:

ابن عباس ابن مسعود می شاہ اور چند دیگر صحابہ کرام می شاہ سے مروی ہے گہ آدم طلانلاکے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی پس وہ پہلے ممل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے مل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے۔
ایک لڑکی پیدا ہوتی پس وہ پہلے ممل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے مل سے پیدا ہوئے۔ قابیل کا شتکار اور ہابیل چرواہا تھا۔ قابیل بوا میں معالی کہ میں دو (دو ممل سے ) بیٹے ہابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کا شتکار اور ہابیل چرواہا تھا۔ قابیل بوا مقا اور اس کے ساتھ بیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین وجمیل تھی ہابیل نے قانون کے مطابق قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا مگر

قابیل نے یہ کہ کرا نکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑ کی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑ کی ہے زیادہ حسین وجمیل ہے لہٰذا

اس سے نکاح کرنے کا میں زیادہ مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ان دونوں کے باپ آ دم نے بھی قابیل کو تکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کرے مگر قابیل نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ایک جھٹڑے کی صورت پیدا ہوگئی۔ فیصلہ کے لیے دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تا کہ فیصلہ ہوجائے کہ اس حسین وجمیل لڑکی کا خاوند بننے کا کون حق دار ہے آ دم طلائلاً قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے آ دم طلائلاً ہے فرمایا:

اے آ دم! کیاتم جانتے ہوکہ میراایک گھرز مین میں ہے۔

انہوں نے جواب دیا 'اے اللہ انہیں۔

فرمایا''میرا گھر مکہ کی سرز مین پرواقع ہےتم وہاں جاؤ۔

اس کے بعد آ دم نے آسان سے مخاطب ہوکر کہا'' تم میرے بعد میری اولا داور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ دھا ظت کرنا ۔گر آسان نے بید مدداری لینے سے انکار کردیا ۔ پھر پہاڑوں کے بعد آپ نے زمین سے کہا گراس نے بھی انکار کردیا ۔ پھر پہاڑوں سے کہا' انہوں نے بھی انکار کردیا ۔ پھر قابیل کو کہا' اس نے بیذ مدداری قبول کرلی اور کہا' آپ تشریف لے جا کیں' واپس لوٹیس کے تو آپ اپنی کوٹوش کردے ۔ پس آدم میلین آئا جلے گئے ۔ ان کے جانے کے بعد قربانی کا واقعہ ہوا۔

قا بیل نے فخر بیا نداز میں کہنا شروع کیا کہاس لڑکی کا میں زیادہ حق دار ہوں اس لیے کہ بیمیری بہن ہے اور بچھ سے بوا بھی ہوں اور اپنے والد کا جانشین بھی۔ جب دونوں نے قربانی کی تو ہا بیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلہ کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا اس کے بعد زمین میں اناج کا ایک بڑا ڈھیریا یا اسے صاف کر کے اس میں سے کھایا۔

جب آگ آئی تو اس نے ہائیل کی قربانی کو کھالیا اور قابیل کی قربانی کوچھوڑ دیا جس کی وجہ سے قابیل بخت غصہ میں آگیا اور کہا کہ میں ضرور تنہیں قبل کردوں گاتا کہ تو میری بہن سے نکاح نہ کرپائے۔ ہائیل نے جواب میں کہا کہ:

جَنَيْ اللّٰه تو متفیوں کی ہی کی نذریں قبول کرتا ہے اگر تو مجھے تل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے تل کرنے کے لیے ہاتھ دا ٹھاؤں گا۔ میں اللّٰہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ میر ااور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کررہے۔ ظالموں کے ظلم کا بہی ٹھیک بدلہ ہے'۔ (سورۃ المائدہ آیت ۲۵-۲۹)

پس قابیل کے نفس نے اس کواپنے بھائی کے قبل پر آمادہ کرلیا اوروہ اس کوتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ ہابیل پہاڑی چوٹی پر بھریاں چراتا تھا پس ایک ون وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا بھریاں گھاس چر دہی تھیں اور ہابیل پاس سویا ہوا تھا قابیل نے ایک بڑا پھرا تھایا اوراس کا سرکچل دیا۔ ہابیل مرگیا اور قابیل نے اس کو دیسے ہی بے گوروکفن چھوڑ دیا اسے بھے نہیں آرہا تھا کہ اب اس کا کیا کرے؟ پس اللہ تعالی نے دوکوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا' انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کوتل کر دیا۔ پس قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کرمٹی سے دبا دیا' جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا ہائے میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا قر آن مجید میں بیوا قعہ پچھ اس طرح نہ کور ہے:

7

بَنْرَخِيهُ '' پھراللد تعالی نے ایک کوا بھیجا جوز مین کھود نے لگا تا کہ اے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ و کمچہ کروہ بولا'' افسوس مجھ پر! میں اس کو ہے جیسا نبی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا' اس اے بعدوہ اپنے کیے بربہت چچتایا''۔ (سورة المائدہ آیت اس)

آ وم مَلِينَاً واپس لوئے تواپے بیٹے کواس حال میں پایا کہاس نے اپنے بھائی کولل کردیا تھا۔قرآن کریم اس واقعہ کی اس طرح اطلاع ویتا ہے:

تنظیمی و آوم میلنگا) اس امانت کوآسانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تنار نہ ہوئے اوراس سے ڈر گئے گرانسان نے اسے اٹھالیا 'بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے' ۔ (سورۃ الاحزاب نہ سے اے)

یعنی قابیل نے آدم میلینگا کی امانت کو اٹھالیا لیکن پھروہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہ کرسکا ہلکہ قبل کا ارتکاب کر ہیٹھا اور بعض کہتے ہیں کہ حوا کے بطن سے آدم میلینگا کے ہاں ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتی تھی جب لڑکا ہوغت کی عمر کو پہنچ جاتا تو اس کا نکاح اس لڑکی سے کردیا جاتا جواس کے ساتھ پیدا نہ ہوئی تھی بلکہ کی اور حمل سے تھی۔

ابن عباس بنسينا كي روايت بچھ يوں ہے:

عبداللہ بن عثان گہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رہائیڈن کے ساتھ ری کرنے کے لیے آ رہا تھا اور وہ میرے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ جب ہم'' سمرہ الصوف'' نا می جگہ پنچے تو وہ کھڑ ہے ہو گئے اور ابن عباس بڑسڈ کے حوالہ سے روایت بیان کرنے لگے۔ ابن عباس بڑسڈ نے فرمایا: عورت کو اپنچ جڑوان بچوں کا باہم نکاح کرنے سے منع کردیا گیا تھا بلکہ دوسر ہے ممل کے ساتھ جوڑا بنا کر نکاح کیا جاتا تھا۔ حوا کے بطن سے ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ پس آ دم میالیا کہ ہاں ایک خوبصورت اور ایک بدصورت اور ایک بدصورت لڑکی الگ الگ حمل سے پیدا ہوئی۔ بدصورت لڑکی کا جڑواں بھائی خوبصورت بہن کے جڑواں بھائی سے کہنے لگا تم اپنی بہن کا نکاح میر ہے ساتھ کر دواور میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا اس نے کہانہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ کر دول گا اس نے کہانہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ کر دول گا تا ہے کہانہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ کر دول گا تا کہ کے کا خود کوحقہ اراور اہل اور ستی گردا نتا ہوں۔

پس دونوں نے قربانی کی دنبہ قربان کرنے والے کی قربانی قبول ہوگئی اوراناج کا ڈھیر پیش کرنے والے کی قربانی رد ہوگئ پس اناج کے ڈھیر والے نے دینے والے کوقل کر دیا اور قربانی کا دنبہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہا یہاں تک کہ اسحاق کے فعد سے کے طور پراہے جنت میں جھیج دیا گیا اور کو ہ صفا پر شہیر میں ہمر ۃ الصوف نامی جگہ پراسے ذبح کر دیا گیا۔ بیجگہ رمی کرتے وقت تمبارے دائمیں جانب پڑتی ہے۔

ابن اسحاق "بعض اہل کتاب نے قل کرتے ہیں کہ آ دم نے جت میں خطا واقع ہونے ہے قبل حضرت حواہے قربت فرمائی پی وہ حالمہ ہو گئیں۔ بوقت زیجی انہوں نے کسی بھی قسم کی تکلیف نداٹھائی ند در داور کمزوری محسوس کی اور نہ ہی کچھ کھانے کی خواہش فلا ہرکی اور نہ ہی بوقت ولا دت سے قیمن (قابیل) اور فلا ہرکی اور نہ ہی بوقت ولا دت سے قیمن (قابیل) اور اس کی جزواں بہن پیدا ہو گیا۔ پھر جب ممنوعہ در خت کا پھل کھایا اور خطا کا ارتکاب ہوگی اور وہ دونوں زمین کی طرف اتار دیے گئے تو یہاں آ کر آ دم وحواکی قربت ہوئی تو اس حمل کی زیجی کے وقت انہوں نے تکلیف در د کمزوری محسوس کی اورخون بھی دیکھا اور

نقامت کے سبب غش کی کیفیت آ گئی اس حمل ہے بابیل اوراس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔

حضرت حواجب بھی حاملہ ہوتیں تو دو جڑواں بھائی بہن کے ساتھ حاملہ ہوتیں۔ آدم کے چالیس بچے ان کے پہلو ہے ہیں مرتبہ کے تمل سے پیدا ہوئے اوران میں ہے کوئی بھی لڑکا اپنی جڑواں بہن کے علاوہ جس بہن سے چاہتا نکاح کرتا تھااس زمانہ میں جڑواں بہن کے علاوہ سب بہنیں حلال تھیں۔اس لیے کہ اس زمانہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے علاوہ اور کوئی عورت نہتی اہذانسل انسانی میں اضافہ کی غرض ہے اس بات کی اجازت دی گئی۔

ابن اسحاق رئیتی ایک روایت میں اہل کتاب کے علماء سے نقل کرتے ہیں کہ آدم علیاتناً نے اپنے بیٹے قین کو تھم دیا کہ وہ اپنی جڑ وال بہن کا نکاح فائیل سے کردے ہا بیل نے بات مان کی گر وال بہن کا نکاح فائیل سے کردے ہا بیل نے بات مان کی گر قائیل سے کردے ہا بیل نے بات مان کی گر قائیل سے کردے ہا بیل نے بات مان کی گر قائیل نے انکار کردیا اور ہا بیل کی بہن سے نکاح کو ناپیند کیا اور اپنی جڑ وال بہن کی طرف رغبت ظاہر کی اور کہا کہ بمارا تخم جنت سے ہاوران کا تخم زمینی ہے اس لیے میں اپنی جڑ وال بہن کے ساتھ شادی کا جائز حقد اربوں نیزیہ کہ قابیل کی بہن نہایت حسین وجمیل سے اور ان کا تخم زمینی ہے وہ اس پر مرمٹا اور اس کے نفس نے اسے اس بات پر پختہ کردیا۔

ان کے باپ آ دم ملائلگانے کہااے بیٹے یہ تیرے لیے حلال نہیں لیکن اس نے اپنے باپ کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا پھرآ دمؓ نے کہاتم بھی قربانی کرواور تمہارا بھائی ہائیل بھی قربانی کرے گاجس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہ اس کامستحق ہوگا۔

قین زراعت پیشہ تھا اور ہابیل بکریاں چراتا تھا سوقین نے قربانی کے لیے گندم پیش کی اور ہابیل نے اپنی تندرست اور توانا بحریوں میں سے ایک بکری قربان کی اور بعض کے قول کے مطابق ایک گائے قربان کی۔اللہ تعالیٰ نے سفید آ گے بھیجی جس نے ہابیل کی قربانی کو کھالیا تا بیل کی قربانی کو چھوڑ ویا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جانور کی ہی قربانی کی جاتی ہے۔

جب الله تعالی نے ہابیل کی قربانی قبول فرمالی اور وہ اس فیصلہ میں قین (قابیل) کی بہن کا حقد اربن گیا جس پر قابیل انتہائی غضب ناک ہو گیا اس پر تکبر و بڑائی چھا گئی اور شیطان نے اسے کمل طور سے مغلوب کرلیا۔ پس اس نے اپنے بھائی ہابیل کا پیچھا کیا وہ اس وقت اپنے ریوڑ میں تھا قابیل نے وہاں پہنچ کرا سے قل کرڈالا بیہ ہی وہ قصہ ہے جس کی خبر الله تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعہ اپنے بیار بے بی محمد کر گھا کودی ہے۔ ملاحظہ کریں (سورۃ المائدہ آپریہ ۲۱۔۱۳)

قتل کے بعدوہ اس کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرااور جان ندسکا کہ وہ اس کو کیسے چھپائے اس لیے یہ بنی آ دم علائلاً کا سب سے پہلامقتو ل تھا۔

پس اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جوز مین کھودنے لگا تا کہ قین (قابیل) کودکھلائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اسے دیکھ کروہ کہنے لگااوہ! میں تو اس کو ہے ہے بھی گیا گزرا ہوا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کوکوے کی طرح چھپاویتا۔

الل تورات کہتے ہیں کہ جس وقت قین ( قابیل ) نے اپنے بھائی ہابیل کوتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یو چھا کہ تہمارا بھائی ہابیل کہاں ہے؟

اس نے کہا: میں نہیں جا نتااس لیے کہ میں اس پرمحا فظنہیں تھا۔

الله تعالیٰ نے فر مایا جمہارے بھائی کےخون نے مجھے زمین سے پکارا ہے لہذااب تو ملعون ہے۔اس زمین میں جس کا منہ تیرے لیے

میں نے کھول رکھا تھا تیرے ہاتھا ہے بھائی کےخون ہے آلود میں جب تونے یہ کام زمین میں کیا توابز مین تیرے لیے اپنی کھیتی نہیں اگائے گی اور اب توزمین میں گھیرایا ہوا پھرے گا۔ قیمن نے کہا: میری خطا آپ کی مغفرت سے بڑھ یک ؟

آج آپ نے مجھے زمین سے نکال دیا ( لیعنی اس کے منافع سے محروم کر دیا ) اور میں اس میں دہشت ز دہ اور گھبر ایا ہوا بن کر رہوں گالیس جو شخص مجھے سے ملے گا مجھے قبل کرڈا لے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح نہیں ہوگا کہ جو تخص زمین میں قبل کرے تواس کے ایک قبل کے بدلے سات قبل کا ہو جھاس پر ڈالا جائے گالیکن جو تیرے طریقہ پر قبل کرے گااس کا قبل سات قبل کے برابر شار ہوگا اللہ تعالیٰ نے قین (قابیل) میں ایک نشانی مقرر فرما دی تا کہ جواسے یائے قبل نہ کر سکے۔

اوربعض کہتے ہیں کوتل کا سبب بیتھا کہان کو قربانی کے ساتھا پٹا تقرب حاصل کرنے کا تھم دیا تھااور جب انہوں نے قربانی کی توالیک قربانی قبول کرلی اور دوسرے کی ردکر دی۔ پس جس کی قربانی رد کی گئی اس نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہاں تک کہاسے قبل کردیا۔

عبداللہ بن عمر بن سے ایک بڑا اللہ تعالی نے قبول فرمالی اور دوسر ہے کہ رکز دی۔ ان میں سے ایک بڑا کا شکار تھا اور دوسرا کوشش کی تھی ان میں سے ایک بڑا کا شکار تھا اور دوسرا کوشش کی تھی ان میں سے ایک بڑا کا شکار تھا اور دوسرا چرواہا۔ دونوں کو قربانی کا تھم دیا گیا تھا آ دم کا جو بیٹا (ہابیل) بکریاں چراتا تھا اس نے ایک عمد ہ تندرست خوبصورت اور اپنی پہندیدہ ترین بکری کی قربانی کی اور جو بیٹا کا شکار تھا اس نے بیکار برہضم اور اپنے بدترین ناپسندیدہ اناج کی نذر پیش کی۔ پس اللہ تعالی نے بحری والے کی قربانی قبول فرمالی اور اناج والے کی ردکر دی۔ ان دونوں کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے اور اللہ کی قسم مقتول بھائی دوآ دمیوں سے بھی زیادہ قوی تھا۔ لیکن اس نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے بھائی کی طرف ہا تھ نہیں بڑھایا۔

ابن عباس بن علی ایسامسکین نه تھا کہ جس کو خیرات دی عباس بن علی ایسامسکین نه تھا کہ جس کو خیرات دی جاسکی قربانی صرف تقرب البی سے حصول کا ذریعے تھا۔ ای طرح بیٹے بیٹے ان کے دل میں آئی اور انہوں نے آپیں میں کہا کہ کاش ہم قربانی کے ذریعے تقرب البی حاصل کر لیتے۔ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ آدی جب تقرب کے طور پر قربانی کرتا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا تو اس پر آگ بھیج دیتا جو اس کی قربانی کو کھا جاتی اور اگر اللہ راضی نه ہوتا تو آگ بچھ جاتی۔ پس ان دونوں نے قربانی کی ان میں سے عمدہ تندرست بمری قربانی کے طور پر چیش کی اور کاشت کار۔ چروا ہے نے اپنی بحریوں میں سے عمدہ تندرست بمری قربانی کے طور پر چیش کی اور کاشتکار نے بچھانا جی بطور نذر پیش کیا سوآگ ان دونوں کے درمیان انری لیکن بحری کو کھا گئی اور اناج کو چھوڑ دیا۔ یہ درمیان انری لیکن بحری کو کھا گئی اور اناج کو چھوڑ دیا۔ یہ درمیان انری لیکن بحری کو کھا گئی۔

کیاتم لوگوں کے درمیان اس طرح چلو پھرو گے حالا نکہ لوگ نہیں جانتے کی تیری قربانی قبول ہوئی اور میری مردوداللہ کی تتم ایسانہیں ہوسکتا اورلوگ ہمیں نہیں دیکھ کیس گے کہ ایک بہتر ہے اورایک کمتر۔ بلکہ میں تجھے قبل کردوں گا۔

دوسرے بھائی نے بین کرکہا:اس میں میرا کچھقصورنہیں۔اللہ تعالی ان کی نذرقبول کرتا ہے جو پر ہیز گار ہوتے ہیں۔ بعض اہل قلم کا کہنا ہے کہ بیددوآ دمیوں کی قربانی کا قصہ جودرج بالا روایات میں بیان ہوا ہے۔آ دم کے عہد میں نہیں ہوا بلکہ بیددونوں آ وی بنی اسرائیل میں سے تھے۔اور میہ آ دم کے بہت بعد کا واقعہ ہےاورانہوں نے بھی میہ بن کہا کہ سب سے پہلا آ دمی جس کا زمین میں انتقال ہواوہ آ دم تھے۔جبیہا کہ حسن کی روایت سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

حصرت حسن رها تأثينا نے فر مايا۔ الله تعالیٰ نے قر آن کريم کی اس آيت:

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ بَنِنِي آهَمَ بِالْحَقِّ ﴾ (جرة المائدة يت ١٥٢٧)

میں جس دوافراد کا ذکر فر مایا ہے بید دونوں بنی اسرائیل میں ہے تھے۔ آ دم ملیالاً کے صلبی بیٹے نہ بتھے اوراس قربانی کا قصہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں پیش آیا تھا اور آ دم ملیانہ اسب سے پہلے انسان تھے جن کا زمین پرانتقال ہوا۔

بعض فرماتے ہیں کہ آ دم وحوا کے زمین پراتر نے کے سوسال کے بعد آ دم نے حوا ہے قربت فرمائی پس اس حمل ہے ان کا بیٹا قابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو آ دم میلانڈ نے قابیل کی جڑواں بہن کا نکاح ہابیل کے ساتھ کرنے کا اراد وفر مایالیکن قابیل اس بات ہے انکاری ہوالبندا دونوں نے قربانی کے ذریعہ بارگاہ خداوندی ہے اجازت طلب فرمائی سو ہابیل کی قربانی قبول ہوگئی اور قابیل کی رد۔ اس بنا ، پر قابیل نے اپنے بھائی ہابیل سے حسد کیا اور اسے کوہ حراکی گھائی میں قبل کر ڈالا پھر قابیل پہاڑ سے اتر کراپنی جڑواں بہن قلیحا کو لے کر سرز مین یمن کی طرف بھاگ گیا۔

ا بن عباس بیسینا کی روایت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جب قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کوتل کر دیا تو اپنی بہن قلیحا کا ہاتھ پکڑ ااور اسے لے کر بوزنا می پہاڑے اتر کر حفیض کے مقام کی طرف بھاگ گیا۔

آ دم ملائلاً نے اس سے فرمایا تھا تو جا' لیکن تومسلسل خوفز دہ ہی رہے گا اور جس کو بھی تو دیکھے گا ای سے تو جان کا خطرہ محسول کر ہے گا پس اس کی اولا دمیں سے جو بھی اس پر گزرتاوہ اس پر پھر برسا تا۔ قابیل کا ایک لڑکا نابینا تھا اس کے ساتھ اس کا بینا بھی تھا۔ قابیل کے پوتے نے اپنے باپ سے کہا کہ بیر آپ کا والد قابیل بیں۔ بین کر اس نابینا نے پھر اٹھایا اور اپنے باپ کو مار کرفل کردیا۔ قابیل کے پوتے نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان! آپ نے تو اپنے باپ (دادا) کوفل کردیا۔

نابینانے ہاتھ بلند کے اور اپنے بیٹے کوزور دارتھیٹر رسید کیا جس کی وجہ سے وہ بھی مرگیا اس کے بعد نابینانے کہا ہائے میری ہلاکت و بر با دی کہ میں نے اپنے باپ کو پھر سے اور اپنے بیٹے کو تھیٹر ہے تاکس کردیا۔

تورات میں ہے کہ تل کے دفت ہابیل کی عمر میں سال اور قابیل کی عمریجیا س سال تھی۔

حسنؓ کی روایت پر ہماری زائے میہ ہے کہ

ہمارے نزدیک درست وارج سے کہ القد تعالی نے قرآن میں آدم میلائی کے جن دو بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کوئل کیا بید دونوں آدم میلائی کے سلی جیٹے تھے۔ جیسا کہ عبدالقد بن مسعود بھی تین سے کہ نبی کہ کھی تھانے فرمایا جب کسی نشن کوظم سے قبل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ آدم کے پہلے جیٹے پر ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے تل کا طریقہ رائج کیا تھا۔ اس روایت سے بیواضح ہوگیا کہ قرآن کر کیم میں آدم میلائی کے جن دو بیٹوں کا ذکر آیا ہے اس سے مرادان کے صلی بیٹے بھائی کوئل بی میں۔ اگر بید دونوں بنی امرائیل سے ہوتے تو جیسا کہ حسن کی روایت میں ہے تو ان کے بارے میں بید کہا جاتا کہ اپنے بھائی کوئل کرنے والا سب سے پہلائن میں جس نے قبل کا طریقہ دنیا میں بنی امرائیل کرنے والا سب سے پہلائن میں جس نے قبل کا طریقہ دنیا میں بنی امرائیل

ہے پہلے بھی مروح تھا۔

تھ?\_

تواس کے جواب میں کہا جائے گا کہان دونوں کے بنی اسرائیل میں ہے ہونے کا قول باطل ہونے کے بعد علائے امت میں ہے اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں اجماع امت ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ آ دم کے صلبی بیٹے تھے۔

حضرت علی ابن ابی طالب می تشون ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی ہا نیل کوٹل کر دیا تو آ دم میلیناً بہت روئے اور میر

#### اشعار پڑھے:

🖈 شہراوران کے رہنے والوں کی حالت تبدیل ہوگئی۔

🕁 منطح زمین بھی غبار آلوداور بے حقیقت ہوگئی۔

🖈 پیذا نقه دارا در نگ دار چیز کاذا نقداور رنگ بدل گیا-

🖈 اور حسین چېرول کې تروتاز گې ماند پرځ گغی-

آ دم ملاشال كواس كاجواب إن اشعار كساتهد يا كيا:

''اے ہائیل کے باپ یقیناً وہ دونوں ہی قبل ہو گئے اور زندہ بھی مثل مردہ کے ہو گیا۔وہ خوفز دہ حالت میں برائی کا مرتکب ہواجس کی وجہ ہے وہ ہرسوچنجتا چنگاڑتا پھرتا ہے''۔

بعض حصرات کہتے ہیں کہ حوا کے بطن ہے آ دم کی ایک سوہیں اولا دیں ہوئیں اور ہرحمل سے ایک جوڑ اپیدا ہوتا تھا۔ پہلوشی کے بیچے قابیل اوراس کی بہن قلیحالمدرسب ہے آخر میں عبدالمغیث اوراس کی جڑواں بہن امتدالمغیث پیدا ہوئے۔

لین ابن اسحاق کی روایت جواس سے پہلے گز رچکی ہے کہ ان کی کل اولا د چالیس تھی اور پیمیں حمل سے پیدا ہوئی تھی نیز ابن اسحاق نے پیمھی کہا کہ ان میں ہے بعض کے نام ہم تک پہنچے اور پعض کے نہیں جن کے نام ہم تک پہنچے وہ پندرہ مر داور چار عورتیں ہیں۔

### آ دم عَلَاللَّهُ كَ بِيوْل كَ نام:

ا قين ٢- بان ٩- شيث ٣- اباد ٥- بالغ ٢- اثاثى ١- توبه ٨- بنان ٩- شبوبه ١٠- حيان ١١ ضرابيس ١٢- بذر ١٣- يحود ١٣ سندل ١٥- بارق-

# آ دم علیشلا کی بیٹیوں کے نام:

التيجا اليوذا سااشوث المرجزورينه

## جيومرت كون تھا؟:

 اس کے علاوہ ہمارا مقصوداس کتاب میں انبیاء اور سلاطین کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے ہم نے ان کا ذکر ترک کر دیا۔ البتہ جہاں کس با دشاہ کا نسب نامہ اور اس میں اختلاف کرنا ضروری ہوگا تو بقدر ضرورت اے بھی بیان کر دیا جائے گا۔

علائے فارس کی ایک جماعت نے ان حضرات کی آ دم طلاقہ کے نام میں موافقت اور ذات وصفات کی تعین میں مخالفت کرتے ہوئے بید عولیٰ کیا ہے کہ آ دم طلیفلاً اصل میں جامر ( حام ) بن یافٹ بن نوح ہیں۔

یے عمر رسیدہ سردار تھے ابتداء میں اُنہوں نے'' دینا وند'' پہاڑ پر نزول فرمایا جو کہ ارض مشرق میں طبرستان کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور پھراس کے ساتھ ساتھ ملک فارس پر بھی قابض ہو گئے پھران کی اوران کی اولا دکی حکومت بڑھتی ہی چلی گئی یہاں تک کہ بیشہر بابل کے بھی مالک ہو گئے اور پچھز مانہ تک یوری زمین کے بھی حکمران رہے۔

جیومرت نے اپنے مقبوضہ علاقوں میں بڑی شان وشوکت اور قوت حاصل کی شہراور بستیاں آباد کیں۔ قلعے تعمیر کیے۔اسلیہ اور ہتھیارتیار کیے اور جنگی گھوڑوں کے اصطبل قائم کیے کیکن آخری عمر میں اس کے مزاق میں ظلم و جرکی آمیزش ہوگئی تھی۔انہیں آدم کے نام سے پکارا جانے لگا اور انہوں نے بیا علان کیا کہ جس نے جھے اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔انہوں نے میں عور توں سے نکاح کیے اس وجہ سے ان کی نسل بہت پھیلی۔آخری عمر میں ماری نام کا بیٹا اور ماریہ نام کی بیٹی جائے گی۔انہوں نے میں عور توں سے نکاح کیے اس وجہ سے ان کی نسل بہت پھیلی۔آخری عمر میں ماری نام کا بیٹا اور ماریہ نام کی بیٹی بیدا ہوئی جن کی پیدا ہوئی جب کے ملک فارس کے تمام ماری نام کی بیدا ہوئی جن کی پیدا ہوئی جو ہے کے ملک فارس کے تمام ماری نام کی نام سے ہوئے۔

اس مقام پرجیومرت کاصرف اتنا تذکرہ کافی ہے جتنا کہ ہم نے کیا۔جیومرت کے ابوالفارس ہونے میں کسی کواختلاف نہیں البتہ اس میں اختلاف میں اختلاف ہیں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ابوالبشر آ دم ہیں یا کوئی اور؟ جیسا کہ ہم نے اس اختلاف کا پہلے تذکرہ کردیا ہے اور ہیں بات بھی گذر چکی ہے کہ جیومرت اور ان کی اولا دمیں آخری بادشاہ پردگر بن ہے کہ جیومرت اور ان کی اولا دمیں آخری بادشاہ پردگر بن شہریار حضرت عثمان بن عفان بڑا تین عمون کے دور میں مردمتام پرواصل جہنم ہوا۔

لہذاگر ری ہوئی تاریخ اہل فارس کے بادشاہوں کے زمانہ کے اعتبار سے بیان کرنا زیادہ سہل اور واضح ہے اس لیے کہ جو قو میں اپنے آپ کو آدم علائل کی طرف منسوب کرتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قوم الی نہیں جس کے پاس حکومت وسلطنت دائی رہی ہوان کے بادشاہوں کے زمانوں میں اتصال رہا ہو۔ان سلطین نے اپنی قوم کو جمع کیا ہویا حملہ آور قوم سے ان کا شحفظ کیا اور ان کے مقابلے پرغالب آئے۔ پھران کی سلطنت واقتد ارکا کوئی ایسا مقتقل ومتصل نظام نہیں دیکھا کہ بعد والے اگلوں سے اس کومیراث کے طور پر لے لیس اور اس کے اعز ازکی حفاظت کریں لہذا سلطین فارس کے اعتبار سے بیان کرنانا گزیر ہے۔

### روئے زمین پرسب سے پہلی وفات:

اس سے پہلے بیقول گزرا کہ زمین میں سب سے پہلے آ دم علائلاً کا انتقال ہوا اور قرا آن کریم میں (سورۃ المائدہ کی آیت سے سے کہا بق۔

آ دم علینلا کے جن دوبیٹوں اور ان میں سے ایک کے مقتول ہونے کا ذکر ہے وہ آ دم علینلا کے صلبی بیٹے نہ تھے بلکہ یہ قوم بن

اسرائیل میں سے تھے لہذا پہلی وفات زمین برآ دم ملائلاً کی ہوئی تھی۔

مگر ہم دلائل ہے اس قول کو غلط ثابت کریں گے اور بتائیں گے کہ زمین پر آ دم خلانڈا سے پہلے بھی و فات ہونی تھی ۔

سمرۃ بن جندب بن گئندے مروی ہے کہ نبی کریم کی آئے نے ارشاد فر مایا کہ حضرت حوا کا کوئی فرزند زندہ نہ رہتا تھاانہوں نے نذر مانی کہا گران کا بیٹازندہ رہاتو اس کا نام عبدالحارث رکھیں گے پس ان کا بیٹا ہوااور زندہ رہاتو اس کا نام انہوں نے عبدالحارث رکھااور پیاصل میں القائے شیطانی کی وجہ سے تھا۔

ا بن عباس بن تن سے مردی ہے کہ حضرت حواسے آدم میلینلا کے جواولا دہوتی توانبیں اللہ تعالی کا عبد قرار دیا جاتا 'اوران کے نام عبداللہ' عبیداللہ وغیرہ رکھے جاتے لیکن ان کی بہت جلد وفات ہو جاتی ۔ ابلیس لعین ان دونوں کے پاس آیا اور کہا کہا گرتم ان بچوں کے نام اس کے علاوہ رکھو جو کہا ب رکھتے ہوتو بیزندہ رہیں گے اس کے بعدا کی لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آدم وحوانے عبدالحارث رکھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

نیخ جبی '' وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اوراسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تا کہ اس کے پاس سکون حاصل کر سے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھا تک لیا تو اسے ایک خفیف ساحمل رہ گیا جسے لیے یہ وہ چلتی پھرتی رہی ۔ پھر جب وہ پوجمل ہوگئی تو دونوں نے مل کراللہ'ا پنے رب سے دعا کی کہا گرتو نے ہم کواچھا سا بچہ دیا تو ہم تیر سے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کوایک صبحے وسالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش وعنایت میں دوسروں کواس کا شریک تھم رانے گئے''۔ (سورۃ الاعراف آیت ۱۸۹۔۱۹)

سعید بن جبیر بنالتند سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت حواجب پہلے بیٹے کے ساتھ حاملہ ہو کمیں اورانہوں نے بوجھ محسوس کیا۔اہلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہنے لگاا ہے حوا! تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے کیا معلوم کون ہے؟ اس نے یوچھا: یہ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے یا کان ہے؟

انہوں نے کہا میں نہیں جانتی۔

ابلیس لعین نے کہا: اگر میچے سلامت نکل آیا تو کیاتم میری بات مانوگی اور جو میں کہوں گااس پڑمل کروگی۔

حوانے حامی بھرلی۔

البيس نے كہا كاس كانا معبدالحارث ركھنا (البيس تعين كااصل نام حارث تھا)

حوانے کہاٹھیک ہےاں کے بعدانہوں نے حضرت آ دم علینٹلا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے خواب میں کوئی آیا اوراس نے اس طرح کی ہاتیں کہیں۔

آ دم میکنلائے نے فرمایا کہ وہ شیطان تھاتم اس سے چک کر رہنا یہ ہمازاد شمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا تھا۔ پھر حضرت حوا کے پاس شیطان دوبارہ آیا اوراس نے اسی بات کا اعادہ کیا۔ حضرت حوانے حامی بھر لی۔ لہٰذا جب وضع حمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ نچکو پیٹ سے نکال دیا تو حضرت حوّانے وعدہ کے مطابق نچ کا نام عبدالحارث کو دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت ۸۹ میں اسی کا ذکر ہے۔

سعید بن جیر رہائٹنے سے ایک اور روایت میں مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آ دم مَلِانگانے شرک کیا تھا فر مایا کہ میں اللہ تعلیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ میں ان کے متعلق شرک کا دعویٰ کروں۔البتہ حوانے جب حمل کا بوجھ محسوں کیا تو ان کے ہاس المبیں بعین آیا اور کہا کہ میں ہتلا کردیا اور کہا کہ اگر میسے المبیں بہت مایوی میں ہتلا کردیا اور کہا کہ اگر میسے سلامت نکل آئے تو کیا تم میری بات مانوگی۔

ابن فضیل کی روایت میں بی بھی اضافہ ہے کہ شیطان نے کہا اگر وہ صحیح سلامت نکل آئے اور تہمیں کسی قتم کا کوئی نقصان نہ پنچے اور نہ ہی تمہاری موت کا باعث بینے تو کیاتم میری بات مانوگ ۔ انہوں نے کہا: ہاں!

ابلیس نے کہا'اس کا نام عبدالحارث رکھنا۔ پس حوّا نے اپیا ہی کیااور بدان کا شرک فی الاسم تھا۔

اورسدیؒ ہے مروی ہے کہ حضرت حوّا کے ایک بیٹا ہوا۔ ان کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اس کا نام عبدی رکھوور نہ بیں اس کو قتل کر دواں گا۔ آدم غلالگانے کہا: ہیں نے تمہاری بات مانی تھی جس کے نتیجہ بیں مجھے جنت ہے بے دخل کر دیا گیا۔ بحث و تکرار کے باوجود آدم مُلِلٹلا نے شیطان کی بات مانے سے انکار کر دیا اور بچکا نام عبدالرحمٰن رکھا۔ پس ابلیس تعین نے اس بچکو قابو کر کے قبل کر دیا۔ پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے پھرا پنا مطالبہ دہرایا۔ مگر آدم نے اس مرتبہ بھی شیطان مردود کی بات مانے ہے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے کہا تم صرف اس مورت میں اپنے بچے محصے بچا سے ہو کہ آئندہ ہونے والے بچکا نام عبدالحارث (ابلیس کا پہلا نام حارث تھا) ابلیس تو مردود ہونے کے بعد نام دیا گیا۔

البذاقرآن كريم مين اس شرك في الاسم كي طرف اشاره ب- (سورة الاعراف تيه ١٩٠)

یہ تمام روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آ دم وحوا کی بعض اولا دکی وفات ان سے پہلے ہو چکی تھی اوراس باب میں اس کے علاوہ بھی متعد دروایات 'حسن' کی تر دید کررہی ہیں۔جس میں کہا گیا ہے کہ زمین پرسب سے پہلی وفات آ دم ملائناً کی ہوئی۔ عطایا:

آ دم ملائلاً کواللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی' ان کونبوت سے نواز ااوران کی اولا د کی طرف رسول بنا کر بھیجااوران کی طرف اکیس صحیفے نازل فرمائے۔جن کوآ دم نے اپنے رسم الخط میں تحریر فرمایا تھا (رسم الخط جبریل نے آ دم کو سکھایا تھا )

ابوذ رغفاری بخافیٰہ ہے مروی ہے کہ میں متجد میں داخل ہوا وہاں نبی کریم سکھیا تنہا بیٹھے تھے میں بھی قریب بیٹھ گیا۔ آپ سکھیا نے فر مایا اے ابوذ را متجد کے لیے بھی سلام ہے اس کا سلام تحیۃ المسجد کی دور کعتیں ہیں لہٰذاتم کھڑے ہوجا وَاور دور کعتیں پڑھو میں دو رکعت پڑھ کر پھر قریب ہوکر بیٹھ گیا اور عرض کیایا رسول اللہ تکھیا آپ نے مجھے نماز کا تھکم دیا۔ آپ بتلا ہے کہ نماز کیا ہے؟

فرمایا بہترین چیز ہے زیادہ ہویا کم۔

پھرایک قصہ ذکر فرمایا:

اس کے اندر میں نے یو چھااس میں انبیاء علیهم السلام کنٹے گزرے ہیں؟

فرمایاایک لا کھ چومیں ہزار۔

میں نے پوچھااس سے کتنے رسول ہیں؟ فر مایا تین سوتیرہ کا بڑا مجمع جس میں بڑی خیرو برکت تھی۔ نبریہ میں سند نبریہ میں سند سریہ سند

میں نے عرض کیاان میں سب سے پہلا نبی کون تھا؟

فرمایا: آدم۔

میں نے عرض کیا کیا آ دم نبی مرسل تھے؟

فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وست قدرت سے پیدافر مایا۔ان میں اپنی طرف سے روح پھونگی اوران کے تم م اعضاء اینے سامنے درست کیے۔

ابوذ رغفاری بخالتُن سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی پڑتیل کیا آ دم نبی تھے؟ فرمایا: ہاں! وہ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے کلام فرمایا تھا اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ آ دم علاِللّا کر مردار ُخون اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا۔ آ دم علاِللّا کیرنازل ہونے والے حروف حجی اکیس اوراق میں لکھے ہوئے تھے۔

جانشين آ دم علالتلاك:

آ دم علینلا کی عمرایک سوتمیں سال ہونے کے بعد حضرت حوالے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوااور بیقا تیل وہا بیل کے واقعہ کے پچاس برس بعد کا واقعہ ہے۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ بیہ بیٹا تنہا پیدا ہوا اور شیث کے معنی ان کے ہاں ہبۃ اللہ اور شیث ہا بیل کے بدل کے طور پر تھے جیسے کہ ابن عباس بڑی ہیں ہے۔ کہ حوالے بطن سے شیث نا می لڑکا اور غرورا نا می لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکے کی پیدائش بر بی علیاتلا نے کہا تھا کہ بیداللہ کے طویہ (بہۃ اللہ) ہے جو ہا بیل کا بدل ہے۔ اس لفظ کو عربی میں شیث سریانی میں شاث اور عبرانی میں شاث اور عبرانی میں شاث اور عبرانی میں شاث اور عبرانی میں شاث کہتے ہیں۔ ان ہی کو آ دم علیاتلا کا جانشین بنایا گیا۔ ان کی پیدائش کے وقت آ دم علیاتلا کی عمرا کیک سوتھیں برس تھی۔

محد بن اسحاق "سے مروی ہے کہ جب آ دم علائلاً کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث کو بلایا اور اس سے عہد لیا اور دن رات کی گھڑیاں اور اوقات سکھلائے اور ہر ساعت میں کسی نہ کسی مخلوق کا عبادت کرنا بتلایا۔ بیعنی ہر گھڑی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرنا بتلایا۔ بیعنی ہر گھڑی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت الہی میں مصروف ہوتی ہے اور فر مایا کہ اے میرے عزیز بیٹے عنقریب زمین میں طوفان آئے گا اور وہ سات سال مختبرے گا اور ان کو وصیت لکھوائی۔ بیس حضرت شیث علیاتلاً اپنے باپ آ دم علیاتلاً کے وصی اور جانشیں ہوئے آ دم غلیاتلاً کی وفات کے تبدراری حکومت و باوشاہت اُن ہی کے لیے ہوگئی۔

حديث رسول مقبول والتيليم كرمطابق شيث عليناً يربياس صحيفي نازل موئ-

حضرت ابوذ رغفاری بن الله عمروی ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ کا اللہ تعالی نے کتنی کتابیں نازل فرما کیں ہیں۔

آپ نے فر مایا ایک سوحیار اور حضرت ثیث پریچیاں صحیفے نازل فر مائے۔

اس وقت تمام بنی آ دم حضرت شیث عَلِیْنَا کی ہی اولا دہاں وجہ سے کہ شیث کے علاوہ آ دم عَلِیْنَا کی تمام نسل فٹا اور ختم ہوگئی اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہاصرف شیث کی نسل چلی لہٰذا ابتمام لوگ شیث کی ہی اولا دسے ہیں۔ علائے فارس کی وہ جماعت جو کہ آ دم علیظاً کو ہی جیومرت قرار دیتی ہےان کا کہنا ہے کہ جیومرت کے ہاں میشی نام کا بیٹا پیدا ہوااس نے اپنی بہن مشیانہ سے نکاح کیااس سے ایک لڑکا سیا مک اورا لیک لڑکی سیامی پیدا ہو کی اس سیا مک بن جیومرت کے ہاں افرواک وولیں' واجوب' داروش نام کے لڑکے اورافرای' و دزی' و بری' وادر ثی نام کی لڑکیاں پیدا ہو کیں ان تمام کی ماں سیامی بنت میشی تھی جوان کے بارے کی بہن اوران کی چھو چھی تھی۔

اوروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کی کل سات بادشاہیاں ہیں۔اس طرح سر زمین بابل اور متصل علاقہ جہاں تک اوگوں کا جانا ہے خشکی ہویا سمندرایک بادشاہی ہے اور یہال کے رہنے والے افرواک بن سیا مک کے ایک اڑکے کی اولا دہے ہیں اور باقی چھ بادشاہیاں جواس کے علاوہ ہیں وہ سیا مک کی دیگر مذکر ومونث اولا دہے ہیں اس کا افرواک کے ہاں افری کے بطن سے ہرشنک میش داز الملک کے نام سے ایک لڑکا پیدا ہوا' اور بیا پنے واوا جیومرت کا بادشاہت میں صحیح جانشین ثابت ہوا۔سب سے پہلے اس کی حکومت ساتوں بادشاہیوں میں قائم ہوئی۔ہم عنقریب اس کا تذکرہ کریں گے۔بعض کا کہنا ہے کہ یہی شخص اوشیخ ہے جوحوا کے بطن سے آدم کا بیٹا تھا۔

ہشام کلبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہم تک جوخبر پیچی اس کے مطابق سب سے پہلا آ دمی جس کی تمام روئے زمین پر حکومت قائم ہوئی وہ اوشہنق بن عابر بن شالخ بن ارفشنذ بن سام بن نوح ہے۔اور اہل فارس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیہ آ دم ملائناً کی وفات کے دوسوسال کے بعد کے شخص ہیں۔

کلبی کہتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے والی خبر کے مطابق ہے یا دشاہ نوح کے دوسوسال بعد کے ہیں پس اہل فارس ان کوآ دم طالبتاًا کے دوسوسال بعد کا آ دمی قر اردیتے ہیں اور پینہیں جانتے کہ آ دم طالبتاً نوح طالبتاً کے سے بھی پہلے گز رے ہیں۔

ہمار بے نزدیک ہشام کے اس قول کی توجیہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سہنک باوشاہ اہل فارس کے نسب ناموں کی معرفت لکھنے والوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ مشہور ہیں جتنا کہ اہل اسلام میں حجاج بن یوسف مشہور ہے اور ہرقوم اپنے آباؤ اجداد کے انساب و حالات کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتی ہے لہٰذا ہرائیں بات جس میں التباس ہووہ انہی کے اہل کی طرف لوٹائی حائے گی۔

اہل فارس کے بعض نسب دان بید دعویٰ کرتے ہیں کہ اوشنج میشد اذ الملک اصل میں مہلائل ہے اور ان کا باپ افر واک اصل میں قینان (ابومہلائل) ہے' اور سیا مک اصل میں انوش ابوقینان ہے اور میشی اصل میں شیث ابوقانوش ہے اور رہا جیومرت تو وہ آ دم عَلِیْنَا ہیں۔اگر بیہ بات درست مان کی جائے تو اوشہنج آ دم عَلِیْنَا کے زمانہ کا آ دمی بندآ ہے۔

اور کتاب اول کے بیان کے مطابق مہلائل کی والدہ وینہ بنت براکیل بن محویل بن خنوع بن قین بن آ دم کے ہاں ولا دت اس وقت ہوئی تھی جب آ دم عظیلنگا کی عمر تین سو پچانو ہے سال تھی ۔للبذامہلائل کی عمر حضرت آ دم علیلنگا کی وفات کے وقت چھسو پانچ سال ہوئی بیاس لیے کہ حدیث نبوی پڑھیا کے مطابق آ دم علیلنگا کی کل عمر ایک ہزار سال تھی۔

بعض علمائے فارس کا کہنا ہے کہاوشہنج کا قول دوراز قیاس نہیں ہوگا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہان کی بادشاہت کا زمانہ وفات آ دم ملائلاً کے دوسوسال بعد تھا۔

### أ دم علالتلا كي عمر:

آ دم علائلًا كى عمر كے متعلق الل علم كے درميان معمولى اختلاف ہے اوراس مئله ميں جواحا ويث ملتى ميں وہ يہ ميں ۔

ابو ہریہ ہو ہو ہو ہے کہ نی کریم کو گھا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آ دم طلانا کو اپنے دست قد رت سے پیدا فرمایا اوران میں اپنی طرف سے روح پھوکی اور فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم کو توجہ ہو کریں ۔ فرشتوں نے توجہ ہیا آ دم طلانا ہیں گئے ان کو چھینک اوران میں اپنی طرف سے روح پھوکی اور فرشتوں کو تھینک آئی ۔ انہوں نے الجمد للہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا : بر حسک ربن (تیرارب تھے پررحم کرے اور بیسی فرمایا کہ فرشتوں کا اس جماعت کے پاس جاؤاور انہیں السلام علیم کہو۔ پس وہ فرشتوں آئے اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب میں وعلیم السلام ہوگا اللہ کہا۔ پھر آ دم طلائلا اپنے رب کی جانب لوٹ آئے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتیراور تیری اولا دکا آپس میں ملتے وقت کا سلام ہوگا اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دوم تھیاں کر لے آدم طلائلا کے کہا میں اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لے آدم طلائلا کے کہا میں اور میں اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لے آدم طلائلا کے کہا میں نے اپنی اس کی مدت عربھی کھی ہوئی تھی اور آدم کی عمرایک ہزار سال ورج میں آدم طلائلا کی تمام اولا دی صورت تھی اور ہرآدی کے پاس اس کی مدت عربھی کھی ہوئی تھی اور آدم کی عمرایک ہزار سال ورج میں ان میں ایک جماعت انتہائی ٹورانی صورت تھی آدم طلائلا نے پوچھا اے میرے رب ایک ہیں جن پر ٹور چھایا ہوا ہے۔ فرمایا: یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے جو میرے بندوں کی طرف بھیج جا نمیں گے اس جماعت میں ایک صاحب فرمایا: یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے جو میرے بندوں کی طرف بھیج جا نمیں گے اس جماعت میں ایک صاحب فرمایا: یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے جو میرے بندوں کی طرف بھیج جا نمیں گے اس جماعت میں ایک صاحب فرمایا: یہ نبیوں اور درمایاں کی عرصرف جا لیس سال کھی ہوئی تھی۔

آ دم طَلِاللَّا نے عرض کیاا ہے میرے رب! بیکیا ہے کہ ان ہیں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن چرے والے کی عمر صرف جالیس سال؟ فرمایا یہی اس کی تقدیر ہیں لکھا ہے۔

آدم مَلِلنْلاً نے عرض کیا اے میرے رب! میری عمر میں سے ساٹھ سال کم کر کے انہیں دے ویجے۔

رسول ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھکا نہ عطا فرمایا۔ پھرز مین کی طرف اتارا اور عرصہ دراز گزرجانے کے بعد جب ملک الموت ان (آ دم) کی روح قبض کرنے آیا تو آ دم ﷺ فرمایا۔ اے ملک الموت! کیاتم میرے پاس قبل از وقت (جلدی) نہیں آگئے؟۔

ملک الموت نے کہا میں نے ایسانہیں کیا۔

آ دم نے کہا: کیا ابھی میری عمر میں ساٹھ سال باقی نہیں ہیں؟

ملک الموت نے کہا: آپ کی عمر میں پچھ باتی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر میں سے ساٹھ سال کم کر کے میرے بیٹے داؤدکود بے دیئے جائیں۔

آ دم عَلِلتُلاك كما: مين في ايمانهين كما تقا\_

رسول الله ﷺ نے فرمایا: آ دم علائلاً بھول گئے اور ان کی اولا دبھی اسی طرح بھول جاتی ہے۔ آ دم علائلا نے اٹکار کیا اور ان کی اولا دبھی اسی طرح اٹکار کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کھی ہوئی کتاب رکھے گا اور گواہوں کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ ابن عباس بن سیاس بن سیاسے مروی ہے کہ جب آیت الدین نازل ہوئی تو رمول اللہ سی بیا ہے ارشاد فر مایا سب سے پہلے جس شخص نے بحث و تکرار کی وہ آ وم علیاتاً کا تصبیہ بات تین مرتبدار شاد فر مائی پھر فر مایا کہ جب اللہ تعقیلی نے ان کو بیدا فر مایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی پشت سے قیامت تک ہونے والی ان کی اولا دنکالی پھران کو آ دم علیاتاً پر پیش فر مایا تو آ دم علیاتاً کوزیا دہ سفید وروش دیکھا تو عرض کیاا ہے میرے رہ بیکون سانبی ہے؟۔

فرمایا که پیتههارا بیثا داؤ دہے۔

عرض کیااے میرے دب!اس کی عمرکتنی ہے۔

فرمايا سائھ سال

عرض کیاا ہے میر ہے دب!اس کی عمر زیادہ کر دیجیے۔

فرمایا نہیں مگریہ کہ تواپی عمر دے کراس کی عمر میں اضافہ کرے حضرت آوم علیاتاً کی عمرا یک ہزار سال تھی۔انہوں نے اپی عمر میں سے چالیس سال داؤ دکو ہبہ (تخفہ) کر دیئے۔اللہ تعالی نے میہ معاملہ کتاب میں لکھ لیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنالیا۔ پھر جب آدم کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے روح قبض کرنے کے لئے آئے تو آدم نے فرمایا کہ میری عمر کے ابھی چالیس سال باتی ہیں مگر فرشتوں نے کہا کہ وہ (چالیس سال) آپ نے اپنے بیٹے داؤ دکو ہبہ کردیئے تھے۔

آ دم نے کہا: میں نے تو ابیانہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی چیز ہبد (تحفہ ) کیتھی۔اس پراللہ تعالیٰ نے وہ کتاب پیش فرمائی اور فرشتوں کو گواہ کے طور پر کھڑا کیا۔سواس طرح آ دم کے ایک ہزار سال پور نے ہوئے اور داؤ دعایہ السلام کی عمر کے سوسال پورے ہوئے۔

ابن عباسؓ ہے(سورۃ الاعراف کی آیت ۱۷۲ کی تفسیر) میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا فرمایا توان کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی تمام اولا دکوچیونٹیوں کی طرح نکالا اورانہیں قوت گویائی عطا فرمائی پھران سے کلام کیا اورانہیں ان ہی کی ذات پرگواہ بنایا۔ان میں سے بعض کونورانی صورت بنایا پھرآ دم عُلِائلاً ہے فرمایا بیداؤ دہیں۔

عرض کیا اے میرے دب! آپ نے ان کی عمر کتنی مقر رفر مائی۔فر مایا ساٹھ سال پھر پوچھا کہ میری غمر کتنی ہے فر مایا کہ ایک ہزار سال اور میں نے ان میں سے ہرایک کی عمر اور دنیا میں گھر نے کی مدت لکھ دی ہے۔آ دم میلیٹلا نے عرض کیا کہ آپ ان کی عمر میں کچھا اضافہ فر ماد یجھے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر تم چاہوتو تمہاری عمر میں سے پچھا سے عطا کر سکتا ہوں۔ کیونکہ میں نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے۔

اور قلم تمام بن آ دم کی تقدیر لکھ کر خٹک ہو چکا ہے۔ یہن کر آ دم علائلگا خاموش ہو گئے۔ پس آ دم علائلگا کی عمر میں سے چالیس سال داؤد کی عمر میں لکھ دیئے گئے لہذا اب آ دم علائلگا کی عمر نوسوساٹھ سال ہوگئے۔ جب نوسوساٹھ سال پورے ہو گئے تو ملک الموت آ دم علائلگا کے پاس آیا۔ آ دم علائلگا کے پاس آیا۔ آ دم علائلگا کے پاس آیا۔ آ دم علائلگا نے کہا آپ نے اپنی عمر پوری کر لی۔ آ دم علائلگا نے کہا میں نے اپھی نوسوساٹھ کیے جیں چالیس ابھی تک باقی جیں۔ ملک الموت نے بیس کر کہا جو پچھ آپ نے کہا ہم میرے دب نے اس کی خبر دی ہے۔ آ دم علائلگا نے فر مایا اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاؤاوران سے پوچھو۔

پس ملک الموت اللہ کی طرف اوٹ گئے اور عرض کیا کہ اے میرے رب! میں آپ کی طرف اوٹ کر آیا ہوں جس کی وجہ سے ہے کہ میں آپ کی ان پر عطا کو جانتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:تم واپس جاؤ اور انہیں خبر دو کہ آپ نے اپنی عمر کے جالیس سال اپنے یہ نے واؤ دکو وے دیئے تھے۔

سعید بن جبیر جوائن سے اس آیت کی تغییر میں مروی ہے کہ القد تعالی نے اولا د آ دم کوان کی پشت سے نکالا اور آ دم غیلتا ہا کی عمر
ایک ہزار سال مقرر فر مائی پھران کی تمام اولا د کوان کے سامنے چیش کیا۔ آ دم عیلتا گئے نے ان میں سے ایک کوزیا دہ نورانی پایا تو ہڑے و
تعجب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ یہ داؤد میں۔ ان کی عمر ساٹھ سال مقرر کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے
آ دم غیلتا ہم کی عمر میں سے چالیس سال انہیں دے دیے۔ جب آ دم غیلتا ہا کی وفات کا وقت آیا تو وہ ان چالیس سال کے بارے میں
جھڑنے نے لگے سوان سے کہا گیا آیے نے وہ چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کودے دیے تھے۔

سعید بن جبیر ﷺ کان کے تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اولا دآ دم علیاتاً کوان کی پشت سے چیونٹیوں کی شکل میں نکالا اور انہیں آ دم علیاتاً پران کے ناموں ان کے آباء کے ناموں اوران کی عمروں کے ساتھ چیش کیا اورروح واؤ دکو چیکدارنو رانی صورت میں پیش فر مایا۔ آ دم علیاتاً نے ان سے بوچھا ہے کون ہیں؟ فرمایا کہ بیآپ کی اولا دمیں سے ایک نبی ہیں۔ بوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے فرمایا' ساٹھ سال عرض کیا آپ میری عمر میں سے حیالیس سال ان کودے دیں۔

قلم تمام تقدر لکھ کرخشک ہو چکا تھا۔ پس واؤد کے لیے چالیس سال لکھ لیے گئے آدم علیات کی عمرایک ہزارسال تھی جب انہوں نے چالیس کم ایک ہزارسال تھی کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ انہوں نے چالیس کم ایک ہزارسال کمل کر لیے تو ملک الموت ان کے پاس آیا اور کہا جھے آپ کی روح قبض کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ فرمایا کیا میری عمر میں چالیس ابھی باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت رب تعالی کے پاس واپس لوٹ کر گئے اور کہا کہ آوم علیات کی دووک کر رہے ہیں کہ میری عمر کے ایس سال اپنے بیٹے واؤد کو رہے ہیں کہ میری عمر کے چالیس سال اپنے بیٹے واؤد کو دے دیئے تھے سوقلم خشک ہو چکے اور داؤد کے لیے چالیس سال اکھے جا چکے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آ دم ملینا آا نی وفات ہے آبل گیار ہون تک بیار ہے انہوں نے اپنے بیٹے شیث ملینا کو اپناوسی بنایا اوران کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوا یا اور وہ کتا ہے جس میں وصیت لکھی گئی آپ بیٹے شیث کے سپر دکی اور اسے قابیل اوراس کی اولا د سے چھپا کرر کھنے کا تھم دیا کیونکہ قابیل نے حسد کی وجہ ہے ہابیل کو آب کردیا تھا۔ پس شیث اور ان کی اولا د نے اس علم کو جوان کے یاس تھا قابیل اور اس کی اولا د سے چھپا کرر کھا اور یوں قابیل اور اس کی اولا داس سے محروم رہے۔

ابل تورات کا په دعویٰ ہے که آ دم علائلا کی غمرنوسوتمیں سال تھی اور ابن عہاس بیسی کی روایت کے مطابق ان کی عمرنوسوچھتیں ۔ سال تھی ۔

اس مسئلہ میں نبی سکتے ہے احادیث اور عالمے متقدمین کے اقوال وار دہوئے میں وہ میں نے ذکر کردیے میں نبی کریم سکتے تخلیق آ دم مالاتا کی وقت ٔ حالات وواقعات کو دوسروں کی نسبت دیگر کے زیادہ جانتے میں۔احادیث میں ہے کہ ان کی عمرا یک ہزار سال تھا تک سال تھی جس میں ہے کچھانہوں نے اپنے بیٹے داؤد مالاتا ہا کو جبہ کر دی سواس جبہ شدہ عمر کوشامل کر کے ان کی عمرا یک ہزارسال بتلائی سنگی ابندا اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر مقررہ کی گنتی کو پورا کر دیا جو کہ ایک ہزارسال ہے۔شاید تو رات میں جبہ شدہ عمر کوان کی اصلی عمر میں

شارنہیں کہا گیا۔اس لیےان کی عمرنوسوتمیں سال بتلائی ہے۔

#### اعتراض:

#### جواب اعتراض:

اس کا جواب پیہ ہے کہ اس سے قبل میں ہم نے ابو ہر یرہ بٹائٹنز کی روایت نقل کی ہے جس میں بجائے چالیس سال کے ساٹھ سال ہبہ کرنے کا ذکر کیا ہے اس کی روسے تو رات کے بیان اورا جادیث میں موافقت ہوجائے گی۔

# آ دم کی جنهیز و تکفین:

ابن اسحاق ﷺ سے مروی ہے کہ جب آ دم میلانڈا وصیت نامہ لکھ کرفارغ ہوئے تو ان کا انقال ہو گیا (اللہ تعالیٰ ان پراپی رحمتیں نازل فرمائے ) ان کی وفات پر فر شیتے جمع ہوئے اوران کی قبر بنائی اس لیے کہ وہ صفۃ الرحمٰن (رحمٰن کے منتخب کردہ) تھے۔شیث میلانڈا اوران کے بھائی اس وقت مشارق الفردوس میں ایک بستی کے قریب تھے بیز مین پرسب سے پہلی بستی تھی۔ان کی وفات پر چانداور سورج سات دن اور رات تک گربن میں رہے۔

جب بونت وفات فرشتے جمع ہوئے تو انہوں نے لکھی ہوئی وصیت آ دم کوجمع کیا اوراسے سیر ھی نما ایک چیز میں رکھ دیا اس سیر ھی نما چیز کے ساتھ ایک ناقوس بھی تھا جس کو جارے باپ آ دم طلالگا جنت سے لائے تھے۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کی یا دسے غافل نہ ہوں۔

یجیٰ بن عبادا پنے والد نے قل کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پیٹی کہ آ دم طلائلاً کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا اور ان کی قبر تیار کرنے کی ذمہ داری فرشتوں کوسو پٹی چنانچہ انہوں نے انہیں سپر دخاک کیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے او جھل ہوگئے۔

جب آ دم طلائلگا کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے انہیں طاق عدد کے مطابق عنسل دیا اورانہیں لحد میں رکھا اور فر مایا کہ یہی طریقہ اولا د آ دم طلائلگا میں جاری ہوگا۔

حوا کود کچھ کرفر مایا کہ میرے اور میرے دب کے قاصدوں کے درمیان تخلیہ کردوئم سے تو ہمیشہ ملاقات رہی ہے اورتمہاری ہی وجہ سے مجھے وہ مصیبت پینچی۔ جب ان کی روح قیف کر لی گئی تو فرشتوں نے انہیں ہیری کے چوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے موافق عنسل دیا اور کفن میں بھی طاق ہی کا لحاظ رکھا۔ پھر ان کے لیے لحد بنائی اور پھر سپر دخاک کیا اور کہا کہ ان کے بعد ان کی اولا دہیں بھی یہی طریقہ رہے گا۔

ا بی بن کعب سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ رسول الله سی الله سی ایک ایک ایک کھیور کے لمبے درخت کی ما مند طومل القامت تھے۔

## مدفن آ دم عليشلا:

آ دم علینلا کے مدفن کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا قول اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ جب کہ دیگر حضرات کے بقول مکہ میں جبل ابوقتیس کے ایک غار میں مدفون ہیں اوراس غار کو غار الکنز کہا جاتا ہے۔ ابن عہاس بڑا سے مروی ہے کہ جب نوح علینلا کشتی سے نکلے تو انہوں نے آ دم علیانلا کو بیت المقدس میں وفن فرمایا:

''ہم جمعہ کے دن کو آپ کے یوم وفات کے طور پر مانتے ہیں۔ اس بارے میں روایات کسی جا چکی ہیں دوبارہ لکھنا ضروری نہیں سمجھتے''۔

#### و فات حوا مليكك):

ابن عباس بن الله الموروي ہے کہ ان کی وفات 'بوز' نامی بہاڑ پر ہوئی لینی وہ بہاڑ جس پر آپ کوا تا را گیا تھا' اورحوا آ دم علی اللہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ اس غار میں دفن ہوئیں ۔جس کا ذکر گزر چکا ہے ۔ آ دم علیا نلکا وحوا میں اس اس کے بعد ایک سال تک کہ طوفان نوح علیا نلکا آیا اور حضرت نوح علیا نلکا نے ان کو وہاں سے نکال کرتا ہوت میں رکھا بھراس تا ہوت کوا پی حکمت میں رکھا بیات کہ مطوفان سے بہلے دفن تھے۔ کشتی میں رکھا بیاطوفان سے بہلے دفن تھے۔ کشتی میں رکھا بیاطوفان سے بہلے دفن تھے۔ حضرت حواملی کے تعلق آیا ہے کہ وہ سوت کا تتی اور کپڑ ابنتی' آٹا گوندھتی' روٹی پکاتی اور دیگر زنا نہ گھر بلوم معروفیات سرانجام دیتی تھیں ۔

اب ہم واپس قابیل کے قصہ کی طرف لوٹنے ہیں اس میں اس کے اور اس کی اولا دنیز شیث علیاتاً اور ان کی اولا و کے حالات بیان کریں گے۔

اس سے قبل جہاں ہم نے آ وم عَلِاتِناً اور ان کے دشمن اہلیس کا تذکرہ کیا تھاتفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے

ابلیس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب اس نے تکبر و بڑائی دکھائی اور اپنے رب کے سامنے سرکٹی کی نیز جہالت و گمراہی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے رب مہلت ما تگی جس پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت وے دی اور آ دم میلیتالا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ان سے اللہ کے عہد کے بارے میں خطا اور بھول ہوگئی سور ب کریم نے انہیں اپنی رحمت اور فضل ہے ڈھانپ لیا جس وقت انہوں نے اپنی نفزش سے تو بہ کی اور ان کی تو بہ قبول فرما کر انہیں بدایت نصیب فرمائی اور گمراہی سے محفوظ رکھا رہمام تفصیلات و کر کرتے ہوئے ہم یہاں پر پہنچ کہ جس نے آ دم میلیاتا کی اتباع کی وہ ان کے ساتھ ہوگا اور اہلیس اور اس کے بیروکاروں اور اس کا گروہ ضلالت و گمراہی کی بناء بران کے ساتھ ہوگا اور اہلیس اور اس کے بیروکاروں اور اس کا گروہ ضلالت و گمراہی کی بناء بران کے ساتھ ہوگا۔

جانشين آ دم علائلاً:

شیٹ عَلِائلاً کے بارے میں یہ بات گذر چکی ہے کہ وہ اپنے باپ آ دم عَلِائلاً کے جانشین تھے بالخصوص ان کے راستے پر تھے اور ان برناز ل شدوصحا نُف کے تق میں تھے۔

ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مسلسل مکہ ہی میں مقیم رہے جج وعمرہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی انہوں • نے اپنے او پراور آ دم علیاتلگا کے اوپر نازل شدہ صحیفوں کو جمع کیا اور ان سب پرعمل کیا نیز پھر اور گارے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر • فرمائی۔

علائے متقد مین فرماتے ہیں کہ جو قبہ اللہ تعالیٰ نے آ دم غیالٹا کے لیے حرم بیت اللہ میں بنایا تھا وہ طوفان کے وقت سے آسان پراٹھالیا گیا۔

ریم کہاجا تا ہے کہ شیث طلانا کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے توا پنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا اور انقال کر گئے ۔ ان کی مرفین ان کے والدین کے ساتھ جبل الی قبیس کے غار میں ہوئی ان کی ولا دت کے وقت آ دم علائلاً کی عمر دوسو پنیتیس سال تھی۔ حضرت شیٹ علائلاً کی عمر نوسو بارہ سال تھی۔ انوش کی ولا دت کے وقت ان کی عمر چیسو پانچ سال تھی۔ بیتمام بیان اہل تورات کے حوالے سے کھا گیا ہے۔

جب کہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت شیث نے اپنی بہن حزور تد بنت آ دم سے نکاح کیا تھا۔ جس کے بطن سے ان کے ہاں ہانس بن شیث اور لغمہ بنت شیث بیدا ہوئے اس وقت ان کی عمرا کیک سو پانچ سال تھی۔ اس کے بعدوہ مزید آٹھ سوسال تک زندہ رے۔

انوش اپنے باپ کی وفات کے بعدان کی چھوڑی ہوئی حکومت اور رعیت کے انتظام والفرام میں اپنے باپ ہی کے نقش قدم پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی ندکی۔

اہل تورات کے بیان کے مطابق انوش کی کل عمرنوسویانچ سال ہوئی۔

ابن عباس بن سے مروی ہے کہ شیث علیاتلا کے ہاں انوش اور اس کے علاوہ بھی بہت می اولا و پیدا ہوئی اور انوش کے ہاں اس کی بہن لغمہ بنت شیث سے قیان پیدا ہوا قیان کی ولا دت کے وفت انوش کی عمر نوے سال اور آ دم علیاتلا کی عمر تین سوچیس سال تھی جب کہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ہانش بنت شیث نے اپنی بہن لغمہ بنت شیث سے نکاح کیا تھا اس کے بطن سے اس کا بیٹا قیان پیداہواہائش کی عمراس وقت نوے سال تھی۔ قیان کی ولادت کے بعدوہ آٹھ سو پندرہ سال زندہ رہاوراس کی متعدداولا دیں ہوئیں ہائش کی کل عمرنوسو پانچ سال تھی پھر قیان بن ہائش نے نیرہ سال کی عمر میں دہند بنت براکیل بن محویل بن فنوح بن آ دم سے نکاح کیا جس ہے مہلا کل بن قیان پیدا ہوااس کی ولا دہ کے بعد قیان آٹھ سوچالیس سال مزید زندہ رہا اور قیان کی کل عمرنوسودس سال ہوئی۔

ابن عباس بن بین سے مروی ہے کہ انوش کے بال قیان اور بہت می اولا دبید ابوئی لیکن اس نے قیان کو جانشین بنایا اور مہلا کل کے برد اور بہت می اولا دبید ابوئی لیکن باپ نے مہلا کل کو جانشین بنایا اور برد کے اختوخ بینی ادریس میلائلاً بیدا ہوئے اور ان کے موضلح پیدا ہوئے اور ان کے لامخیار مک پیدا ہوئے اور یہ ہی اپنے باپ کے جانشین بنے۔

اہل کتاب تورات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تورات میں مذکور ہے کہ مہلا کل کی ولا دت کے وقت آ دم علیاتاً کی عمر تین سو پیانو ہے سال اور قیان کی ستر ہ سال تھی۔

ابن اسحاق کی روایات کے مطابق مہلائل بن قیان نے پنیسٹھ سال کی عمر میں اپنی خالہ معن بنت براکیل بن محویل بن خنوح
بن قیس بن آ دم سے نکاح کیا اور اس سے بر دبن مہلائل پیدا ہوئے اس کی ولا دت کے بعد مبلائل آٹھ سوتمیں سال زندہ رہا اور اس
کے بعد بہت ہی اولا دہوئی مہلائل کی عمر آٹھ سو بچانو ہے سال ہوئی اس کے بعد وفات ہوگئی۔ تو رات میں ہے کہ بردکی پیدائش کے
وقت آ دم طلائل کی عمر چارسوآٹھ سال تھی۔ مہلائل اپنے باپ قیان کے نقش قدم پر چلاتھا۔ البتہ چند چیزیں اس کے زمانہ میں نئی ظاہر
ہوئیں۔



# شیث سے برد تک کا زمانہ

#### آ گ کا پہلا پجاری:

ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے ہا بیل گوتل کیا اور اپنے باپ سے جھپ کریمن کی طرف بھاگ گیا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اسے کہا کہ ہا بیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھالیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عباوت کرتا تھا لہٰذاتم بھی لبطور عبادت اپنی اور آپنی اولا دکی عباوت کے لیے آگ کومتو اثر روثن رکھو۔ اس پر قابیل نے آتش کدہ تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پیاری بنا۔

#### ابتداء بن آ دم مُلِيتُكَا:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ قبین نے اپنی بہن اشوث بنت آ دم سے نکاح کیا اور اس سے ایک لڑکا خنوح بن قبین اور ایک لڑکی عذب بنت قبین پیدا ہوئے پر خنوح بن قبین نے اپنی بہن عذب بنت قبین سے نکاح کیا تو اس کے بطن سے تین لڑکے پیدا ہوئے پر انوشیل بن خنوح نے لولیث بنت خنوح سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے ایک لڑکا لا مک پیدا ہوا پھر لا مک نے وولڑ کیوں سے شادی کی جن میں سے ایک کا نام عدی اور دوسری کاصلی تھا پھر عدی کے بطن سے لا مک کا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے ہی وہ پہلا شخص ہے شادی کی جن میں رہائش اختیار کی اور خوب مال کمایا اور عدی کو دوسر ابیا تو بیش پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے دف بجانے کی ابتداء کی۔

اورعدی کے ایک لڑکا تو بلقین پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے تا ہے اور لو ہے کی صنعت ایجاد کی اور ان کی اولا دہیں سے برئے ہوئے ایر اور فرعون صفت لوگ تھے اور انہیں مخلوق میں کشادگی عطائی گئی تھی لوگوں کے خیال کے مطابق ایک شخص کا قد اس وقت تمیں زراع ہوتا تھا۔ پھر قین کی اولا دسوائے چند کے باقی نہ رہی اور شیث بن آدم کی اولا دکے علاوہ آدم کی تمام اولا دکا نسب مجبول اور نسل منقطع ہوگی اور شیث سے آدم علائی کی اولا دکھیلتی چلی ٹی اور آج لوگوں کے نسبت حضرت آدم میلانگا سے بذر بعد شیث مجبول اور نسل منقطع ہوگی اور شیت کو ابوالبشر بھی کہا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت آ دم علینٹا کی تمام اولا د کا سلسانسل منقطع ہو گیا۔

اہل تو رات سے قین کا نسب اس طرح مردی ہے کہ قین نے اپنی بہن اشوث سے نکاح کیا تو اس کے ہاں ایک لڑ کا خنوح پیدا ہواا در خنوح کے عیر دا درعیر دیے تھویل اور محویل کے انوشیل اور انوشیل کے لا مک پیدا ہوا۔ پھر لا مک نے عدی اور سلی سے نکاح کیا جس سے لا مک کے ہال توبلقین پیدا ہوا۔

#### كانے بجانے كة لات كاموجد:

ابن اسحاق نے اپنی روایات میں قابیل اور اس کی اولاد کے بارے میں اتنا ہی بیان کیا ہے۔لیکن بعض اہل کتاب سے منقول ہے کہ قابین کی اولاد میں سے ایک شخص تو بال نے گانے بجانے کے آلات ایجاد کیے اس نے بیہ آلات مبلائل بن قیان کے

زمانہ میں ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری ڈھول 'با ہے اور سازگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد تانین کی اولادگانے بجانے میں مشغول ہوگئی پھر پیخبرشیث کی اولاد تک پینچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی ان میں سے سوآ دمیوں نے ان کی کرف جانے کا ارادہ کیا اور ایپ آگر اسٹے آ باؤا جداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا مگر جب پیخبر بردکو پینچی تو برد نے انہیں سمجھایا اور اس ارادہ کو ترک کرد یے کو کہا مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابین کی اولاد کے پاس پہنچ گئے اور جب ان کی ایجاد کردہ چیز وں کود یکھا تو جرت زدہ ہو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آ باؤا جداد کی فیسے تیں ان کے آ ٹرے آ گئیں ہیں جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انجان اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے انہیں تعصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے اس لیے کہوہ پیاڑی کے لوگ ہر طرف طرف طرف انر نے لگے اور گان کیا کہ ان کیا کہ انہیں تعصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے اس لیے کہوہ پیاڑی کے لوگ ہر طرف عورتوں سے وادی کی طرف اتر نے گئے اور گانے بجانے کے آ لات نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہوں نے قابین کی اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کر لی جوان کی طرف مائل ہور ہی تھیں اور پھروہ ان کے ساتھ چلی گئیں یہاں تک کہ سرکشی اور نافر مائی میں مشغول ہو گئے اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کرسا منے آگئی۔

ز مانه حسن و جمال کی کارفر مائیاں:

میتول سچائی سے دورنہیں اس لیے کہ اس طرح کا ایک قول علما مت محمد منافظ ہے بھی منقول ہے۔اگر چہ انہوں نے اس بات کا ذکرنہیں کیا اور نہ ہی میہ بتلایا کہ بیقصہ کس زمانداورکون سے ملک میں پیش آیالیکن میضرور ذکر کیا ہے کہ بیروا قعد آ دم علائلاً اورنوح علائلاً کے درمیان کا زمانہ ہے۔

> بیروایت ابن عباس بن است ہے ہم تک پینچی ہے کہ انہوں نے بیآیت تلاوت فر مائی: ''اورتم گذشتہ دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھارنہ کرتی پھرؤ'۔

كاذكركيا براسورة الاحزاب آيت ٣٣) يـ

ابن وکیج روایت کرتے میں کہ آوم طلِنلاً اورنوح طلِنلاً کی درمیانی مدت آٹھ سوسالوں پرمشمل ہے۔(ان) پہاڑی لوگوں کی عور تیں نسوانی صفات سے متصف ندھی جبکہ ان (شہری) کے مرونیک خصلت تھے۔ ایس ان (شہری) عورتوں کی خواہش تھی کہ مرد ہروقت ان کے ساتھ ہی مشغول رمیں ۔ ایس بی آیت نازل ہوئی۔ (سورۃ الاحزاب آیت ۳۳)

ابن عہاں بی بیٹا ہے مروی ہے کہ آ دم ملائلاً کواس وقت تک موت نہ آئی جب تک ان کی اولا د کی اولا د کی تعدا د چالیس ہزار تک نہ تینچ گئی۔

جب آدم پیلٹنگانے ان میں زنا شراب نوشی اور دیگر برائیال دیکھیں تو انہیں نفیحت کی کہ بنوشیث ہرگز ہرگز بنو قابیل سے
نکاح نہ کریں اس کے بعد بنوشیث کو غارییں لے گئے۔ اور ایک فصیل بنادی تا کہ بنو قابیل میں ہے کوئی خص ان سے ملا قات نہ کر
سکے۔ جب کہ بنوشیث کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر معذرت کرتے تھے۔ پھر بنوشیث کے خوبصورت
مردوں میں ہے کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم کر تا چاہے کہ ہمارے پچا زاو بنو قابیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا پس ان میں سے سوآ دمی
بنو قابیل کی خوبصورت عور توں کی طرف چلے جب وہ وہ ہاں پنچے تو بنو قابیل کی (خوبصورت) عور توں نے انہیں پھانس لیا وہ ان کے
ساتھ رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر بنوشیث کے سوآدمی نے کہا: کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا قصہ
پیش آیا لہٰذاوہ بھی پہاڑے ان کی طرف اتر آئے پھر انہیں بھی بنو قابیل کی عور توں نے پھانس لیا پھر تمام کے تمام بنوشیث اتر آئے
پیش آیا لہٰذاوہ بھی پہاڑے ان کی طرف آتر آئے پھر انہیں بھی بنو قابیل کی عور توں نے پھانس لیا پھر تمام کے تمام بنوشیث اتر آئے
دور معصیت بھیل گئی اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کے اور آپس میں اختلاط کی وجہ سے بنو قابیل کی تعداداتنی بڑھی کہروئے زین ان کی نسل ہے بھرگئی اور وہ کی لوگ نوح علائلاً کے زمانہ میں غرق کے گئے۔

کے دور نے زین ان کی نسل سے بھرگئی اور وہ کی لوگ نوح علائلاً کے زمانہ میں غرق کے گئے۔

اور قبیلہ فرس کے نسب کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہوں کہ انہوں نے مہلائل بن قیان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ او ہن ہے جو کہ سات شہروں کا بادشاہ ہے اوران لوگوں کے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے جنہوں نے عرب کے نسب میں اختلاف کیا ہے۔ زمین پر تعمیراتی کا م کا آغاز:

اورا گربات اس طرح ہے جس طرح فرس کے نسب کے بارے میں کبی ہے تو مجھے روایت پینجی ہے کہ ہشام بن محمہ بن السائب سے کہوہ یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کا ٹااوراہل سے تعمیری کام کیا اورلوگوں کواس کے بارے میں بتایا اوراہل عصر کو تھم دیا کہوہ مساجد کی تعمیر کریں اورای سے سب سے پہلے با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روئے زمین پر دوشہوں کی تعمیر کی ایک کا نام بابل جوکوفہ کے وسط میں ہے اور دوسرے کے نام سول اس شخص نے اپنے ملک میں چالیس سال تک حکومت کی۔

صنعتوں كا آغاز:

بارے میں کہاجا تا ہے کہ بیروہ پہلاشہرہے جوجیومرت کے بعدتغیر کیا <sup>ع</sup>یا جس میں طبرستان کےلوگ بنو ہناوندر ہتے تھے۔ نفاؤ حدود:

اہل فارس کے مطابق اوشبخ پیدائثی با دشاہ تھا اور وہ عوامی معاملات اور اپنی زندگی کے بارے میں ایک بمجھدار شخص کی طرح فیصلے کرتا تھا اورلوگوں کا گمان بیہے کہ اس نے سب سے پہلے احکامات اور حدود نافذ کیس جن کی وجہ ہے اس کا نام فیش داز پڑگیا جس کے معنی میں انصاف قائم کرنے والا پہلاختص بیفارس زبان کے دوالفاظ فاش بمعنی اول اور دازیعنی انصاف وقضا سے مرکب۔ اوسہنج کا سفر ہند:

بیان کیا جا تا ہے کہ وہ ہند پہنچا اور متعدد شہروں میں پھراجب اس کا حکم نافذ ہو چکا اور اس کی سلطنت وہاں مضبوط ہوگئی تو اس کے سریرتاج سجایا گیا جس کے بعد اس نے لوگوں کوخطبہ دیا جس میں اس نے لوگوں سے کہا:

بے شک میں نے یہ ملک اپنے دادا جیومرت سے وراثت میں پایا ہے اور بے شک وہ سرکش اور باغی انسانوں اور شیاطین پر عذاب ہے۔ اس موقع پر اس نے شیطان اور اس کے حوار یوں پر غصہ کیا اور ان پر انسانوں سے میل جول رکھنے کی پابندی لگا وی اور ان سے ایک سفید کا غذ پر تحریری معاہدہ کیا کہ وہ کہ بھی انسان سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ پس شیاطین نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا اور اس نے سرکشی دکھانے والوں اور جنات کی ایک جماعت کوئل کر دیا۔ پس وہ اس کے خوف سے جنگلوں 'پہاڑ وں اور واویوں کیا اور اور یوں کی طرف بھاگ گئے اور وہ تمام شہروں کا تنہا با دشاہ بن گیا 'اور جیومرت کی صورت اور اور پہاڑ وں 'وادیوں سے اتر کر بنی آ دم کے تعین برس پر محیط تھا اور پی کی موت کے بعد شیطان اور اس کے لئکری بہت خوش ہوئے اور وہ پہاڑ وں 'وادیوں سے اتر کر بنی آ دم کے گھروں میں داخل ہوگئے۔

#### ىردىايارد:

اب ہم یرد کے ذکر کی طرف لو منتے ہیں جس کو بعض لوگ یارد بھی کہتے ہیں۔ مہلائل کے ہاں یرداس کی خالہ من بنت براکیل بن میں میں میں بنت براکیل بن منوح بن قین پیدا ہوااس وقت آ دم میلائلگا کی عمر چارسوساٹھ سال تھی۔ میردان فیسیحتوں کا وارث بنا جواس کے دادانے اسے کی تھیں اوراس خلافت کا بھی وارث بنا جواس کے والد مہلائل کو اپنے والد سے حاصل ہوئی تھی اس کی والدہ نے اس کو ہاپ کے انتقال کے پچپن برس بعد جنا پھراس نے آ باؤا جداد کی دی ہوئی وراشت کو اس طرح قائم کیا جس طرح وہ اپنی زندگی میں قائم رکھے ہوئے تھے۔

#### رو د کا نکاح:

این اسحاق سے مروی ہے کہ برد نے ایک سو باسٹھ برس کی عمر میں برکتہ بنت الدرمسیل بن محویل بن خنوح بن قین بن آ دم میں سب آ دم میلینا کے نکاح کیا جس کے بطن سے اخنوح پیدا ہوا۔ یہی اخنوح ادر لیس علینا کا کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی آ دم میں سب سے پہلے ادر لیس علیاتا کا کونبوت کا تا جدار بنایا گیا۔

#### ا درلیس مُلِاتِلْاً اورتورات:

اہل تورات کی بعض روایات میں آتا ہے کہ یرد کا ایک بینا خوج نامی پیدا ہوا اور وہی اور لیں علیاتی ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلی منصب پر فائز کیا اس وقت آوم علیاتیا کی عمر چھ سوبا کیس سال تھی اور لیں علیاتی ارتبیں صحیفے نازل ہوئے۔ آوم علیاتیا کے خوامنہوں نے ہی تلم سے باقاعدہ لکھائی کا آغاز کیا اور قال (جہاد) فی سبیل اللہ شروع کیا انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی شروع کی۔ وہی پہلے حض ہیں جنہوں نے قابیل کی اولا دکو گرفتار کیا اور انہیں غلامی کی زنجیریں پہنا دی تھیں۔ اور لیس علیاتیا پر ایٹ والد یود کے توصل سے وہ باتیں پنجیں جوان کے آباؤا جداد سے چلی آتی تھیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے سے والد یو جھے وہ باتیں کی زندگی میں ہی ہوا۔

#### وفات آ دم عَلَيْتُلاً:

کہا جاتا ہے کہ جب اخنوح کی عمرتین ہے آٹھ سال ہوئی تو آ دم اس دارفنا سے رخصت ہو گئے اس وقت ان کی عمر نوسوتمیں سال تھی۔ اس ٹم ناک حادثہ کے بعداخنوح نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے وعظ کیا جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما نبر دار می اس خاص میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما نبر دار می اور شیطان کی نافر مانی کا تحرم دیا اور بی تھی کہا کہ وہ قابیل کی اولا دہے میل جول ختم کرویں مگرقوم نے ان کی سے بات مانے سے الکار کر دیا اور بیوشیٹ کی ایک جماعت قین کی اولا و کی طرف متوجہ ہونے گئی ۔

#### و فات ا دريس عَلِيلتُكَا:

تورات میں مذکور ہے کہ تین سوپینیٹھ برس کے بعداللہ تعالیٰ نے ادریس علیاللہ کو دنیا سے اٹھالیا اس وقت ان کے والد کی عمر پانچ سوستا کیس سال تھی۔ادریس کی وفات کے بعدان کے والدمحترم چارسوپینیتیس سال زندہ رہے اور یوں انہوں نے نوسو باسٹھ برل کی عمر پائی اور خراج کی بیدائش اس وقت ہوئی جب بردکی عمرا یک سوباسٹھ سال گزر چکی تھی۔

## بتول کی پوجا:

ابن عباس بنی این سے کہ یرد کے زمانہ میں بت تراشے گئے اور بہت ہے لوگ اسلام سے پھر کر کفر میں واخل ہو گئے۔ حیا ررسول:

ابوذ رغفاری پڑاٹھنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا کے اسے اوز را رسولوں میں سے جا ررسول سریانی ہیں:

- ا۔ آ دم غلیشکا
- ٢ شيث عليشا
- ٣٠ نوح غايلتلا
- ۳۔ اخنوح علیناً (اوروہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعہ لکھائی کی اور اللہ تعالیٰ نے اخنوح پر تمیں صحفے بھیج) فضیلت اور لیس علیاتاً؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیائلاً کواپنے زمانہ میں تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجااور اللہ تعالیٰ نے انہیں دو ماضوں کاعلم عطا کیااور بیاللہ تعالیٰ کی جانب ہےان کے لیے بطور کرم تمیں صحیفوں پر زیاد تی تھی۔ اسی لیےاللہ تعالیٰ فرما تا ہے:'' بےشک رہی سب کچھ پہلے جوابرا ہیٹم اورمویٰ پرِنازل کیے گئے ان میں بھی ہے''۔

اور کہا کہ جوقر آن میں آیا ہے''الصحف اولیٰ'' توصحف سے مراد وہ صحیفے میں جوآ وم مُلِائلاً کے بیٹوں پر ہمیة اللہ اور ادر لیس عَلِلطَا اِیرِ نَازِلِ ہوئے۔

## بيوراسپ كودعوت اسلام:

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ادریس طلائلاً کے زمانہ میں بیوراسپ نام کا ایک بادشاہ تھا اس تک بھی دعوت اسلام کی پچھ باتیں پہنچیں ۔ میشخص جادو کا موجد تھا۔اس کے پاس سونے کا ایک بانس نما ڈیڈا تھاوہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتایا ذی روح یا کسی عورت کواپنے اوپر فعدا کرنا جا بتا تو اس بانس نما ڈیڈے پر پھونک مارتا اس کے پاس ہروہ چیز حاضر ہوجاتی تھی جس کا وہ ارادہ کرتا تھا اسی وجہ سے یہود پھونک مارتے ہیں۔

#### ىلىمورث:

فرس کا خیال ہے کہ اوشبخ کی موت کے بعد طبمورث بن پو بخصان بن خبانداز بن خیایذ اربن اوشبخ کو تخت پر بٹھایا گیا بعض لوگول نے طبمورث سے اوشبخ تک نسب میں اختلاف کیا ہے بعض تو وہی نسب بیان کرتے ہیں جو کہ میں نے او پر ذکر کیا ہے اور بعض لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں طبمورث بن ابا نکھان بن انکھد بن اسکھٹد بن اوشبخ۔

#### طهمورث كانظام حكومت:

جی ہشام بن محمد الکلی سے روایت پنجی ہے کہ طہمورٹ بابل شہر کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طہمورث کو ایسی شان وشوکت عطافر مائی تھی کہ جس کے بھی مقابل گیا انسان تو انسان شیاطین بھی اس کے تابع ہوجاتے تھے وہ اللہ کا ایک فرمانہ رار بندہ تھا جس نے چالیس سال تک حکومت کی ۔ اہل فرس کا خیال ہے کہ طہمورٹ تمام شہروں کا بادشاہ تھا اور اس کے سر پر بادشاہ سے کا جسم اللہ کی مدو سے اس کی مخلوق میں سے سرکشی اور نافر مانی کومٹا دیں گے وہ امورسلطنت تاج سجایا گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ ہم اللہ کی مدو سے اس کی مخلوق میں سے سرکشی اور نافر مانی کومٹا دیں گے وہ امورسلطنت چلانے میں نہایت سلیقہ منداور اپنی رعایا کے لیے انتہائی مشفق حاکم تھا اس نے فارس میں ایک عالی شان محل تعمیر کرایا اور اس میں رہنے لگا اور اس نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔

## طهمورث کی بہا دری:

ایک دن وہ چھلانگ لگا کرشیطان پرسوار ہو گیا اوراس پرسوار ہوکر زمین کے طول وعرض کا چکر لگایا پھراس نے شیطان اوراس کے حوار یوں کوخوب ڈانٹا پہال تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر روئے زمین پر پھیل گئے اور طبہمورث نے ہی سب سے پہلے اون اور بال سے لباس اور چٹائی بنائی اوراس نے سب سے پہلے گھوڑوں' خچروں اور گدھوں کو بادشا ہوں کی سواری کے لیے زینت بنایا اور لوگوں کو تھم دیا کہ وہ کتوں کو جانوروں کی حفاظت اور درندوں سے بچاؤ اور شکار کے لیے سدھائیں۔

#### بيوراسي كاعقيده:

بیوراسپ کاعقیدہ اس کی حکومت کے پہلے سال کے شروع ہی میں ظاہر ہو گیا تھا اس نے لوگوں کوستارہ پریتی کی دعوت دینا شروع کی ۔

#### ا در ليس عَلاِلتَالَمُ:

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ اخنوح بن برد نے نہدانہ' اور بعض روایات میں اُدانہ' بنت باویل بن محویل بن خنوح بن قین بن آ دم سے پنسٹھ برس کی عمر میں شادی کی۔ بدانہ کے بطن سے ایک لڑکا متو شلح بیدا ہوا۔ متو شلح کی بیدا اُنش کے بعد اخنوح تین سوسال تک زندہ رہے اس عرصہ میں اخنوح کے ہاں بہت سار بے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو کیں اور تین سوپنیسٹھ برس کی عمر میں اخنوح کی وفات ہوئی۔

## ا دريس عليشلا كي اولا د:

اہل تورات کے مطابق متوضلنے کی پیدائش اخنوح کے گھڑ میں اس وقت ہوئی جب آ دم علائلگا کی عمر چیسوستاس سال تھی۔ پس اخنوح نے متوشلنے کواوامراللّہ پراپنانا ئب مقرر کیا اور اسے اس کے گھر والوں کی وفات سے پہلے بہت ی تصیحتیں کیس اور وہ ان میں سب سے زیادہ علم والے تھے اور وہ جاننے تھے کہ عنقریب اللّہ تعالیٰ قین کی اولا داور ان کے تعلق والوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولا دکوان کے ساتھ میل جول سے بازر کھا۔

#### گھوڑ امیدان جہاد میں :

بعض روایات کے مطابق متوشلخ نے ہی سب سے پہلے اپنے والدمحتر م کےنقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد جاری رکھا اور جہاد میں گھوڑ ہے کواستعال کیا۔ آپ اللہ تعالی کی اطاعت وفر ما نبر داری میں اپنے آباء واجداد کے طریقہ پر دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔اخنوح کی وفات تین سوپنیٹھ برس کی عمر میں ہوئی۔

ابن اسحاق" ہے مروی ہے کہ متوللے بن اختوح نے ایک سوپینتیس برس کی عمر میں عربانیت عزرائیل (ابن اشیر کی روایت میں عزازیل ہے ) بن انوشیل بن خنوح بن قین بن آ دم سے نکاح کیا۔عربا کے بطن سے ایک لڑ کالمک بن متولئے پیدا ہوا۔

#### والدين نوح عَلِيتُلاً:

کمک کے پیدائش کے بعد متو مللے سات سوسال تک زندہ رہااس دوران اس کے ہاں متعد دلڑ کے اورلڑ کیاں پیدا ہو کیں۔نوسو اکیس سال کی عمر میں تنوس بنت براکیل کا انتقال ہوا۔ پھرلمک بن متو مللے بن اخنوح نے ایک سوستاسی برس کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنوح بن آ دم سے نکاح کیا۔ تنوس کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی نوح مَیٰلِا نَاکَا پیدا ہوئے۔

#### نوح علائلًا كى بيوى اوراولاد:

نوح نیاتی کے بعد لمک پانچ سو پچانو ہے سال زندہ رہا اس زمانہ ہیں اس کے ہاں متعدد لاکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں اور ساتھ سواس سال کی عمر میں لمک کا انتقال ہو گیا پھر پانچ سوبرس کی عمر میں نوح میالٹلا نے عمد رہ بنت براکیل بن محویل بن خنوح بن قین بن آ دم سے شادی کی عمد رہ کے بطن ہے آپ کے تین بیٹے سام ٔ حام اور یافٹ پیدا ہوئے۔ لمک کی جانشینی:

اہل تورات کا بیان ہے کہ کمک بن متو شلخ کی پیدائش کے وقت آ دم ملائلگا کی عمر آٹھ سوچھہتر برس تھی کمک نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دن رات بسر کیے۔ پس جب متو شخ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہاتھا تو اس نے ا پنے بیٹے لمک کواپنے تمام امور میں اپنا نائب بنالیا اور اسے وہی تھیجتیں کیں جواس کے آباؤ اجدا دنے اسے کی تھیں لوگوں کا بیان ہے کیلمک اپنی قوم کو سمجھا تا اور انہیں قین کی اولا دیے میل جول رکھنے ہے منع کرتا مگر وہ تھیجت قبول نہ کرتے اور سرکشی دکھاتے حتی کہ پہاڑوں کے رہنے والے تمام لوگ قین کی اولا و ( قابین ) کے ساتھی بن کر برائیوں میں مشغول ہوگئے۔

ببدائش نوح مُلاسَّلًا:

بہا جاتا ہے کہ متوشلخ کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام صافی تھا اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ صابیہ فرقہ اس کی طرف منسوب ہے۔متوشلخ کی کل عمر نوسوساٹھ سال تھی پھر لمک کی پیدائش کے وقت متوشلخ کی عمرا لیک سوستاسی سال تھی۔پھر نوح ملائلاً کے پیدائش لمک کے ہاں نزول آ دم کے ایک ہزار چے سال بعد ہوئی۔

نوح علائلًا کی پیدائش کے وقت آ دم علائلًا کووفات پائے ایک سومیس برس گزر چکے تھے۔

#### نوح عَلاِئلًا اور دعوت دين:

جب نوح طیلالگانے دعوت الی اللہ شروع کی توکمک نے انہیں کہا مجھے معلوم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھہر سکتا ۔ پس اے میرے بیٹے! تو مت گھبرا اور نہ ہی اس نافر مان قوم کی پیروی کرنا ۔ نوح علائلگا لوگوں کواللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں وعظ ونصیحت کرتے تھے مگر قوم ان سے پہلو تہی کرتی تھی اور دعوت وین پر کان نہ دھرتی تھی ۔

## توم نوح عُلِيتُكُ كومهلت:

وحی کے ذریعہ اللہ تعالی نے نوح علائلہ کواس مدت سے آگاہ کیا جس مدت تک ان کی قوم کو ڈھیل دی گئی تھی اور انہیں کہا کہ آپ بھی انہیں کچھ کہ دت تک مہلت دے دیں تاکہ بیلوگ محرابی اور سرکش سے باز آجائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کریں نیکن سرکش قوم اپنی محرابی اور سرکش میں بازند آئی یہاں تک کہ وقت مہلت گزر گیا۔

بعض لو کول سے نیروایت دوسرے الفاظ میں یول ٹدکور ہے۔

نوح میلان کا زمانہ ہا دشاہ بیوراسپ کا زمانہ ہی تھا آپ کی توم بتوں کی عبادت کرتی تھی آپ نے انہیں ساڑ ھے نوسوسال تک اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلایالیکن ان کی ایک کے بعد دوسری نسل کفر کی پیروی کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالی سے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے سب ہلاک کردیئے گئے۔

## بيدائش و بعثت نوح عَلَاتُلا):

ابن عباس بن التنظم مروی ہے کہ بیای سال کی عمر میں لیک کے ہاں نوح ملائلہ پیدا ہوئے اوراس زمانہ ہیں کوئی الیا شخص نہ تھا جو کہ لوگوں کوفحاشی اور مشکرات ہے روکتا ۔ پس اللہ تعالی نے ان کی طرف نوح علائلہ نی بنا کر بھیجا اس وقت نوح علائلہ کی عمر چارسو اسی سال تھی ۔ ایک سو بیس سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلایالیکن ان کوقوم نے نوح کی کوئی بھی بات نہ تی بھر اللہ تعالی نے نوح علائلہ کوشتی بنانے کا تھم دیا جس وقت آپ نے کشتی بنائی اور اس بیس سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر چھ سوسال تھی بھر اللہ تعالی نے ان کی قوم کی طرف اپنا عذاب نازل کیا اور سرکشی اور نافر مانی کرنے والے اس پانی کے عذاب میں غرق کرویئے گئے ۔ کشتی بیں سوار کی جد کے نوح علائلہ ساڑھے تین سوسال تک زندہ رہے۔

# بادشاه جمشیر (جم شیز )

# جمشید کاحسن و جمال اورشان وشوکت:

علائے فرس سے روایت ہے کہ جمشید کو با دشاہت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ شیذ کے معنی شعاع کے ہیں اور بیلقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا۔ جم پو بخھان کا بیٹا تھا اور طہمورث اس کے بھائی کا نام تھا کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت سات با دشاہیوں پرتھی اور جن وانسان اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پرتاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشین ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ! بے شک اللہ تعالی نے ہمارے جمال کو کھمل کیا ہماری مدد کی اور عنقریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔

# اسلحه سازی کپڑا ہافی اور دیگرصنعتوں کی ابتداء:

جمشید نے ہی سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلحہ کی ابتداء کی اورلوگوں کو کپڑا کی بافی صنعت سے متعارف کرایا اور کپڑوں کورنگنے کا حکم دیا اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین اور دستانے بنانے کا حکم دیا۔

# مختلف پیشے کب شروع ہوئے:

بعض روایات سے پند چان ہے کہ بادشاہ جشید چیمسوسولہ برس اور چیر مہینے حکومت کرنے کے بعدا یک سال تک لوگوں سے چھپار ہااس دوران اس کی تمام مملکت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعدوہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔

جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی بجیاس سالوں میں لوگوں کولو ہے سے نکواریں اور دیگر اقسام کے اوز اربنانے کا حکم دیا۔ بچیاس سے سوسال کے دورانیہ میں میں ریشم اور روئی کو کا نتے اوران سے کپڑا بنانے مختلف رنگوں میں ریکنے اور کپڑے سینے کا حکم دیا۔

# انسانوں کی طبقاتی تقسیم:

سوسال سے ڈیڑھ سوسال کے دوران جمشید نے لوگوں کو چارطبقات میں تقسیم کیا جن میں سے ایک طبقہ نو جیوں کے لیے ( کھشتر ی) دوسرا طبقہ علاء وفقہاء کے لیے ( پنڈت 'برہمن ) تیسراطبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے ( ویش ) اور چوتھا طبقہ کسان اور دیگرفنون کے ماہرین کے لیے ( شودر )مخصوص کر دیا۔اوران میں سے ہرا یک کواپنا کام تندہی ہے کرنے کا تھم دیا۔ . . . .

# شیاطین اور جنات ہے جنگ:

ڈیڑھ سوسال کا عرصہ جشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی پھرانہیں ذلت ورسوائی دینے کے بعد اپنے تھم کے تابع کرلیا پھرانی بادشاہی کے دوسو پچاس تا تین سوسال تک کے عرصہ میں شیاطین کو پہاڑوں سے پھر تو ڑنے پر معمور کیا پھران پھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرم اور چونے سے ممارتیں اور شسل خانے تقییر کروائے اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیروں سے لوگوں کے لیے شیروں کی طرف نتقل کرائیں جن میں سرفہرست شیاطین کے ذریعہ مختلف چیزیں سمندروں' پہاڑوں' دریاؤں' کا نوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف نتقل کرائیں جن میں سرفہرست

سونا' چاندی' مختلف اقسام کی جواہر' خوشبوئیں اوراد ویات تھیں۔ دنیا کی اولین گاڑی اور پہلا ہوائی سفر:

جمشد بادشاہ کے لیے شیاطین نے آبک گاڑی تیار کی پھر جمشد نے اس گاڑی میں شیاطین کولو ہے ہے جکڑا اور پھر خوداس پر سوار ہوگیا۔شیاطین اسے لے کرفضا میں اڑے اور شہر دنیا وند ہے بابل تک کا سفر صرف ایک دن میں طے کیا اور بید دن تشمی سال کے پہلے مہینہ کا پہلا دن تھا۔لوگ اس عجو بے کوانتہائی انہاک سے دیکھنے لگے پس بادشاہ نے بید دن اور اس کے بعد پانچوں دن عمید کے لیے مقرر کرنے کا تھم دیا تا کہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے اس نے لوگوں کو بتایا کہ بیسفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے لیے کیا تھا۔لہذا اس کے بدلہ میں آئیس گرمی' سردی' بیار یول' بڑھا ہے اور حسد ہے محفوظ کر دیا گیا۔لوگ پوری تین صدیاں ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے چھ سوسال گزر گئے۔

جمشيري ناشكري:

چیسوسال گزرنے کے بعد جشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ نعمتوں کی تھلم کھلا ناشکری شروع کر دی اور سرکش ہو گیا اور جن و انس کو خطاب کر کے کہنے لگا:

کہ میں ہی تہبارا مددگاراور مالک ہوں اور میں ہی تم سے بیتمام تکالیف دور کرسکتا نیز اسی طرح کی مزید دوسری ہاتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھالیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نید یا۔اس دعویٰ کے بعد اس کی عزت اللہ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی اور فرشتوں کواس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔

## جمشيد كي بلاكت:

بی خبر بیوراسپ جسے ضحاک بھی کہا جاتا تھا کو پینچی تو وہ بڑی تیزی ہے جم کی طرف بڑھا تا کہاس کا کام تمام کر دے بیہ سنتے ہی جشید بھاگ نکالیکن بیوراسپ نے اسے جلد ہی پکڑ لیااورائے آرے سے چیر کر کلڑ کے کلڑے کردیا۔

## اسفتوراور بيوراسپ ، جم كتعاقب مين:

بعض دیگر روایات میں مروی ہے کہ جم نے تقریباً پانچ سوبرس تک بڑے احسن طریقہ سے حکومت کا انظام سنجالالیکن آخری سوسال کے عرصہ میں خدائی کا دعو کی کر بیٹھا یہ خبر جب اس کے بھائی اسفتور نے سی تواسے مضبوطی سے دبوج لیا تا کہ اسے تل کر دے (مگروہ اس سے بھاگ نکلا) لیکن وہ اس سے کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتا رہا بالآخر بیوراسپ نے اس کے ملک پر قبضہ کرلیا اور اسے آرے سے چیر دیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جم نے سات سوبرس چار مہینہ اور ہیں دن تک حکمرانی کی۔

# با دشاهش جم:

وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ای طرح کی ایک حکایت دوسرے بادشاہ کے متعلق بھی مذکور ہے اگر تاریخوں کا اختلاف نہ ہوتا تو بقول وہب بن منبہ کے ''میں دونوں کوایک ہی قصہ مجھتا'' وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ (بیروایت جمشید کے قول سے ملتی ہے )۔ ایک نوجوان بادشاہ تھا اس نے ایک دن اپنے در بار میں لوگوں ہے کہا کہ میں اپنی سلطنت وحکومت میں ایک خاص قتم کی لذت محسوں کرتا ہوں تم بڑاؤ کیا بیز ذا نقداورلذت سب اوگ محسوس کرتے ہیں پانہیں ؟

درباریوں نے کہا: سب لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔

اس نے کہا:اس کی کیا دلیل وثبوت ہے؟

سمی ایک در باری نے کہا: اے بادشاہ! جب تک تو اللہ تعالیٰ کی فر مانبر داری کرتا رہے گالوگ ای طرح خوشحال رہیں گے اورتم بھی خوش رہوگے۔

#### با دشاه کا نفا ذ شریعت:

باوشاہ نے اپنے تمام وزراء کو جمع کر کے انہیں خطاب کیا اور کہا کہ جس کا مہیں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبرواری دیکھوتو مجھے بتاؤ تا کہ میں اس پرعمل کروں اور جس کام میں تم اللہ کی سرکشی اور نافر مانی دیکھو مجھے اس سے منع کردوتا کہ میں اس کام سے بچوں۔اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کونا فذکرتے ہوئے جیارسوسال تک حکومت کی۔

#### مكالمهاورابليس:

جب اہلیں کو (اس تھم کا) پیۃ چلاتو وہ سیدھا ہا دشاہ کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ با دشاہ نے پچھنوف محسوں کیا تو اہلیس نے با دشاہ کو کہا کہ مت ڈرومیں اہلیس ہوں اور تو مجھے بتا کہ تو کون ہے؟

بادشاه نے جواب دیا: میں آ دم زاد ہوں۔

شیطان نے کہا:'' اگرتو آ دم زاد ہوتا تو تخصے کب کی موت آ چکی ہوتی جس طرح پہلے لوگوں کوموت نے آلیا ہے ان میں سے نہیں ہو بلکہتم رب ہو۔لوگوں کواپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔

پس بہ بات با دشاہ کے دل میں بیٹھ گئے۔

# با دشاه کا خدائی دعویٰ:

پھر ہا دشاہ منبر پرچڑ ھااورلوگوں کو خطاب کرنے ہوئے کہاا ہے لوگو!

'' جو بات میں نے اب تک تم سے چھپائے رکھی اب اس کے اظہار کا وقت آگیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں تنہار ارب ہوں اور تم میری عبادت کرو''۔

۔ اس دعویٰ ہے زمین کا نپ اٹھی۔

## بخت نفراور گمراه با دشاه:

اللہ تعالیٰ نے حاضرین جلسہ میں سے پچھ کے پاس وتی بھیجی'' کہ جو تخص میرے لیے ٹابت قدم رہتا ہے میں اسے ٹابت قدی عطا کرتا ہوں اور جومیری نا فرمانی اور سرکتی میں لگ جاتا ہے تواسے گمراہ کردیتا ہوں پس میری عزت کی تیم!اس پر بخت نصر کومسلط کر دوں گا جوائے تا اس نے ساتھ لے جائے گا اور اس زمانہ میں جو بھی حکمران اللہ کی نا فرمانی شروع کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بخت نصر کومسلط کردیتے جوان کو جڑسے اکھاڑ کھینکتا۔ یہ بادشاہ بھی اپنے دعوائے خدائی سے بازند آیا اس نے اس کو تل کردیا اور تمام

خزانه ستر بحری جہاز وں میں بھر کراینے ساتھ لے گیا۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ بخت نصراور جم کے درمیان کافی زمانہ کا وقفہ ہے گرضحاک بھی بخت نصر کو ہی کیا جاتا ہے۔للہذا بخت نصر ہے یمی ضحاک مراو ہوگا۔

بشام بن کلبی کی روایت ہے بیۃ چلنا ہے کے طبہورٹ کے بعد جم کو تخت شاہی پر بٹھایا گیا وہ اپنے اہل زمان کی نظر میں سب سے بڑے جسم اور بلند حیثیت کا حامل تھا۔ بعض اوگوں نے بیان کیا ہے کہ چھسوانیس برس تک جمشید نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما نبر داری کرتے ہوئے سلطنت کا نظام چلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور بغاوت پراتر آیا تو ضحاک نے اس کی طرف چیش قدمی کی تاکہ اے سبق سکھائے لیکن جمشید فرار ہو گیا اور سوسال تک چھپار ہابالاً خرضحاک نے اے پکڑ لیا اور اے آرے سے چیر کر مکروں میں تقسیم کردیا جمشید نے کل سات سوانیس برس حکومت کی۔

## آ دم ونوح علیهاالسلام کی درمیانی مدت:

بعض متقدیین کی روایت سے پیتہ چاتا ہے کہ آ دم طلاتا اورنوح طلاتا کا درمیان وقفہ میں دسلیں گزری ہیں اوروہ سب کی سب حق برتھیں۔ دنیا میں کفرنوح کی بعثت سے پہلے تروع ہوا تھا چنا نچے سب سے پہلے نبی جواللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تو حید کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾

قادہ بھائٹیا ہے بھی میہی آیت اس معنی میں روایت کی گئی ہے۔

#### بعثت نوح علالتلاك:

## نوح ملاللا کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے؟

پہلے ہم بیاختلاف ذکر کر چکے ہیں لیکن ان میں سے بعض کا قول ہے کہ جب لوگ فواحش ومنکرات 'شراب نوشی' شہوت پرسی اور اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی اور سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح مظیناتکا کومبعوث کیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوراسپ کا زمانہ تھا اور نوخ ملائلاً کواس کے پیروکاروں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ بیوراسپ کا ذکر بھی ہم عنقریب کریں گے۔ان شاءاللہ

قرآن مجیدے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مایا:

## بعثت کے وقت نوح علائلاً کی عمر:

پھراللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح مُلِائلاً کو نبی بنا کر بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور ان احکامات کی پیروی کا حکم دیں جوآ وم'شیث اوراخنوح کے صحفول میں نازل ہوئے تھے۔جس وقت نوح غلیلنگا کونبوت سے نوازا گیا تھا اس وقت ان کی عمر پیچا س برس تھی۔

عون بن الی شذاز کی روایت سے پیتہ چلتا ہے کہ نبوت عطا ہونے کے وقت ان کی عمر ساڑھے تین سو برس تھی اور ساڑھے نوسو سال تک لوگوں کواللہ کی طرف بلاتے رہے اور عذاب الٰہی کے بعد ساڑھے تین سو برس زندہ رہے۔ نوح علائلًا كا بن قوم كے ليے بددعا:

ابوجعفرے مردی ہے کہنوح ملائلانے ساڑھے نوسوسال تک اپنی قوم کواعلانیہ اور پوشیدہ اللہ تعالٰی کی وحدا نبیت کی طرف بلایا لیکن قوم نے ان کی ایک نہنی یہاں تک کہ تین سوبرس بیت گئے چنانچہ جب الله تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو نوح ملائلہ نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی۔ پھراللہ تعالیٰ نے نوح کو درخت لگانے اور حیالیس سال بعد انہیں کا نیخے اور اس ہے شتی بنانے کا کہا۔قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَاصْنَع الْفُلُكَ بِاعْيُنِنَا وَ وَحُينًا ﴾ (سورة بورة يت ٣٤)

"اورایک تشی ہاری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر"۔

پس نوح علیشلانے درخت کا ٹا اورکشتی بنا ناشروع کی۔

## طوفا ن نوح عَلاِسُلا):

عائشہ بڑنے بیاسے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گھانے فرمایا ''اگر اللہ تعالیٰ نوح طلائلا کی قوم میں سے سی پررم کرتے تو وہ ایک بچہ کی ماں ہوتی ''۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ نوح علائلانے اپنی قوم کوساڑ ھے نوسو برس تک دعوت دی یہاں تک کہ آخری زمانہ میں انہوں نے ایک درخت لگایا جب وہ بڑا ہو گیا تواہے کا ٹا پھرکشتی بنا ناشروع کی جب ان کی قوم کے افراد وہاں ہے گزرتے تو پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ نوح ملائلًا جواب دیتے کہ شتی بنار ہا ہوں۔ تو قوم والے ان کا نداق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی پرکشتی بنارہے ہواسے چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح طیلتلا فرماتے کہ عقریب تہمیں پیۃ چل جائے گا۔ پھر جب وہ کشتی بنا کرفارغ ہوئے تو تنور سے یانی نکلنے لگا اور اور یانی محلوں اور گلیوں میں پھرنے لگا تو جی (بچہ) کی ماں خوفز دہ ہوکر پہاڑ پر چڑھ گئی جب یانی وہاں بھی پینچے گیا تو مزید پہاڑ پراو پراپ پے يي كوك كرج رهى يبال تك كدوبال بهي ياني بيني كياه رجب ياني وبال بينجاتواس نے اپنے واپنے ہاتھوں میں اٹھالیا پس پانی اے اپنے ساتھ بہا کرلے گیا۔ اگر رب العزت اس دن کسی پر دم فرماتے تووہ بچے کی ماں پر فرماتے۔

تحشق نوح کارقبہ:

حضرت سلمان فاری جائش سے مروی ہے کہ نوح ملائلاً نے چالیس سال تک ساج کے درخت کو نگایا پھر چارسوسال میں کشتی  قادہ پھٹیئنے سے روایت ہے کہ' کشتی کی لمبائی تین سوز رائ اور جوڑ ائی بچاس زرائ اوراس کی او نچائی تمیں زراع تھی اور کشتی کے چوڑ ائی والے حصہ میں دروازے لگائے گئے تھے۔

حارث نے ایک روایت میں کشتی نوح کی لمبائی گیارہ سوز راع اور چوڑ ائی چیسوز راع زرکور ہے۔

حضرت عيسى علالتاكا كا حام بن نوح علالتلاسي تشي في متعلق معلوم كرنا:

عیسیٰ علیانگا کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے تخص کوزندہ کریں جس نے کشتی نوح علیانگا کو دیکھا ہوتو ہم اس ہے کشتی کے متعلق سوال کریں۔

پس عیسی علاناً اپ متبعین کے ہمراہ چلے یہاں تک کہا لیک نثیبی علاقہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کرآپ نے زمین سے مٹی اٹھا کی اوران سے بوچھا کیاتم جانتے ہو بہ کیا ہے؟

توانہوں نے جواب دیا:اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

پھرعیسیٰ علیانلگانے کہا بیرحام بن نوح علیانلگا کی قبر ہے۔اس کے بعد انہوں نے اس نشیبی جگہ پراپنا عصا مارا اور کہا کہ اللہ کے تھم سے کھڑا ہوجا۔ بیہ کہتے ہی وہ نشیبی علاقہ پھٹا اوراس میں سے ایک بوڑ ھاشخص اپنے سرے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا عیسیٰ علیانلگانے اس سے پوچھا کیا تمہا راانقال بڑھائے کی عمر میں ہوا تھا؟

اس نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میراانقال تو جوانی میں ہوا تھا میں نے بیگمان کیا کہ قیامت قائم ہو چکی ہےاس خوف سے میرے بال سفید ہوگئے۔

بعض روایات سے پینہ چاتا ہے کہ کشتی نوح طلائلگا کا طول بارہ سوز راع اور عرض چھ سوز راع تھی کشتی کی تمین منزلیس تھیں۔ ایک منزل میں جانور دوسری میں انسان اور تیسری میں پرندے تھے۔ کشتہ میں میں میں میں میں ہے۔

تشتى نوح مايسًا، كا نظام صفائى:

ایک قابل ذکر بات سے ہے کہ جب بھتی میں جانوروں کوغلاظت کافی ہو گئ تو اللہ تعالی نے نوح کو تھم دیا کہ وہ ہاتھی کی دم کو ہلا کئیں پس جب انہوں نے تمام غلاظت کو چاہے کر ہلا کئیں پس جب انہوں نے تمام غلاظت کو چاہے کر صاف کر دیا اور جب چوہوں نے تباہی کچھیلائی تو اللہ تعالی کے تھم کے مطابق شیر کی دونوں آتھوں کے درمیان ضرب لگائی تو شیر کے منہ ہے بلی اور بلاچھڑ کر نکلے اور انہوں نے چوہوں کا صفایا کر دیا۔

یانی اترنے کی اطلاع:

آ ب نے کبوتر کے لیے دعا کی اس وجہ ہے کبوتر اعلیٰ پرندوں میں ثار ہونے لگا۔

#### حام کی قبر میں واپسی:

عیسی علاللہ کے حواریوں نے حام سے کہا: آپ ہمارے ساتھ چلیں تا کہ ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کرآپ کے ساتھ باتیں کر سکیں تواس نے جواب دیا'' جس شخص کارزق دنیا ہے ختم کر دیا گیا ہووہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جاسکتا ہے پھر بیسیٰ ملیلنگا نے فرمایا کہ اللہ کے تھم سے لوٹ جااوروہ دوبارہ مٹی میں چلاگیا۔

تشتى نوح كا دُيزائن:

ابن عباس بن الله کی روایت کے مطابق نوح مطابق نوح مطابق ''بوز'' پہاڑ پرکشتی تیار کی جس کی لمبائی تین سوزراع اور چوڑائی پچاس زراع اوراو نچائی تمیں زراع تھی۔ کشتی پانی سے تقریباً چھزراع با ہرتھی (یہاں زراع سے مرادنوح میلائلا کے دادا کے زراع ہیں) اور ووکئ منزلوں پرمشمل تھی۔ کشتی کے تین دروازے تھے جو کہ بالتر تیب ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھے۔

نوح مَلاينك كاصبر:

عمیرلیتی ہے مردی ہے کہ جب نوح ملائلہ توت اللہ کی طرف بلاتے تو قوم کے لوگ آپ کوطرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ یہاں تک کہ آپ ہے ہوش ہوجاتے اور جب کچھافاقہ ہوتا تو کہتے اے میرے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ ہیں جانے۔ نوح ملائلہ کی دکھ مجری دعا:

ابن اسحاق " سے مروی ہے کہ جب نوح ملائلا کی قوم مرکثی اور نافر مانی میں حدسے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تھلے عام ہونے گئی اور لؤگ سید ھے رائے پر چلنے کی بجائے مزید گھڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباؤ اجداد بھی یہی کرتے تھے تو اب نوح ملائلاً نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی:

رَبِّ إِنِّي دَعَوُتُ قَوْمِي لَيُلاً وَّ نَهَارًاه فَلَمُ يَزِدُهُمُ دُعَا ثِي اللَّافِرَارًا.

بَنْ جَبِيبًا "الله! ميں نے اپنی قوم کورات دن دعوت دی مگر ميري دعوت کی دجہ ہے مزيد مجھ سے بھا گئے لگے''۔

اوراس طرح دوسري دعائيس کيس:

نشرچہ آپر ''اے اللہ! تو زمین پرکسی کا فرکونہ چھوڑ کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اوران سے مزید فاجراور کا فر لوگ دنیا میں بڑھیں گے''۔ (سورۃ نوح)

کشتی کی تیاری کا حکم:

جب نوح ملائلاً نے اپنی قوم کے لیے بدوعا کمیں کیس تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا جسے قرآن نے ان الفاظ میں ہمیں بتایا:

﴿ وَ اصْبِعِ الْفُلُكَ بِاعْيُنِنا وَ وَصَيْنا وَ لا تَخاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِنَّهُمُ مُغُرَقُونَ ﴿

#### کفار کانوح سے نداق:

اس حکم کے آتے ہی نوح نے کشی تیار کرنا شروع کردی اور جب لوگ ان کے قریب سے گذرتے تو کہتے کہ یہ بیٹھئی کب سے بنا۔ نیز طرح طرح کے نداق کرتے اور تمسخواڑاتے۔ تو نوح مؤلئلاً جواب دیتے کہ اگرتم ہمارا نداق اڑاؤ گے اور ہم پر ہنسو گے تو عنقریب ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب تم کو جکڑ لے گا۔

مشتى ميں سوار جونے كا حكم:

اہل تورات کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے نوح میلائلہ کومساج کی کٹڑی سے کشتی تیار کرنے کا عظم فر مایا اوراس کو اندر ہا ہرسے تار کول کا لیپ کرنے کا حکم دیا۔ اور حکم دیا کہ اس کی لمبائی اسی زراع اور چوڑ ائی بچپاس زراع اوراو نچائی تمیس زراع اوراس میس تین منزلیس بنائی جائیس اور روثن دان رکھے جائیں۔

جب نوح طلائلانے اللہ تعالی کے علم کے مطابق کشتی تیار کرلی تو علم ہوا کہ اس میں ہر جاندار کے دو دو جوڑے سوار کرلیں اور ان لوگوں کوسوار کرلیں جواللہ تعالی کے مومن بندے ہیں اور نوح طلائلا کو علم دیا کہ جب تنورے پانی نکلتا دیکھیں تو کشتی میں سوار ہو جا کمیں تو آپ نے اسی طرح کیا۔

اصل تورات کی روایت کےمطابق کشتی میں کل دس انسان اور باقی سب جانور تھے اور ٹیا م'جو کہ آپ کا بیٹا تھا کفر کی وجہ سے اس میں سوار نہ ہوسکا اور ہلاک کر دیا گیا۔

## شيطان كالمشتى ميس دهوكه يسيسوار جونا:

ابن عباس بن سنا ہے مروی ہے کہ تو ح طلائلگ نے سب سے پہلے چیونٹی اور سب سے آخر میں گدھے کو کشی میں سوار کیا تو ابلیس گدھے کی دم سے چیٹ گیا اور گدھے کو اندر جانے سے رو کے رکھا تو نوح طلائلگ نے گدھے کو کا طب کر کے فر مایا کہ تو داخل ہو جا اگر چہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو جب شیطان نے بید ساتو گدھے کو چھوڑ دیا اور خود بھی گدھے کے ساتھ داخل ہو گیا جب نوح طلائلگ نے شیطان کو کشتی میں سوار دیکھا تو اس سے بوچھا کہ تہمیں کس نے سوار کیا ہے۔ اے اللہ کے دشمن نکل جا کشتی سے شیطان نے کہا اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ آپ جھے بھی اپنے ساتھ سوار کرلیں اور یوں شیطان کشتی کے اوپر والے حصہ میں سوار ہوگیا۔

يام بن نوح كى غرقاني:

جب نوح علیشلا سوار ہو گئے تو اپنے ساتھ تمام مونین اور جانوروں کو لے لیا تو اس وقت آسان کے دروازے کھول دیے گئے۔اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے:

نظر بھی ترین اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی پر سوار کیا وہ کشتی ہماری حفاظت و گرانی میں چلتی تھی بیاس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی'۔

ای حالت میں نوح میل نوٹ اپنے بیٹے کو پکارااوراس سے کہا کہ تو بھی سوار ہوجا۔ کین وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور کہا کہ میں بہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گالیکن نوح میلیٹنگانے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی تجھے نہیں بچاسکتا مگر جس پرالقدر حم کرےاوراس اثنامیں ایک موج اسے اپنے ساتھ بہالے گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہوگیا۔

## طوفانی لهریں:

بعض روایات سے پیتہ چاتا ہے کہ پانی اتنی شدیدلہروں سے بہا کہ پہاڑوں سے تقریباً پندرہ زراع بلند ہو گیا اور ہر چیز کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے جونوح میلائڈا کی کشتی میں سوار تھے۔

#### عوج بن عنق:

اہل کتا ہے کا گمان ہے کہ ایک (لمباشخص) عوج بن عنق بھی زندہ نچ جانے والوں میں سے تھا۔ چھے مہینے اور دس راتیں پانی سطح زمین پر رہا پھراس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔

# آ دم علالنالاً كاجسد ياك مشتى نوح مين:

ابن عباس بڑا ہے مروی ہے کہ جیا لیس دن اور جا لیس را تیں بارش خوب بری یہاں تک کہ تمام وحثی جانو ر'چرند' پرندسب جمع ہوکرنوح ملائلا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان میں سے دودوجوڑی کشتی میں سوار کر لی اور آ دم ملائلا کے جسد پاک کوبھی کشتی میں رکھ لیا آپ کا جسدا تنابز اتھا کہ اس کوعور توں اور مردوں کے درمیان (بطور پردہ) حائل کردیا۔

# نوح عَلَانلًا كَ كُتْتَى مِيسوار مونے اور اترنے كى تاريخ:

نوح علیاتلاً اوراس کے پیروکاردس رجب کوشتی میں سوار ہوئے اور دس محرم بعنی عاشور کے دن کشتی سے پنجے اتر ہے۔اسی وجہ سے لوگ اس دن کاروز ہ رکھتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں نصف پانی بارش کی صورت میں آسان ہے اتر ااور نصف پانی زمین سے چشموں کی صورت میں نکلا۔ شتی نوح چھواہ تک انہیں لے کرزمین کے چکراگاتی رہی یہاں تک کہ سات ماہ بعد جو ذکی پہاڑ پر جاری جو کہ ارض موصل میں خفیض کے علاقے میں واقع ہے۔ جب کشتی جو دی پہاڑ پر رک گئی تو اللہ تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ جو پانی اس کے اندر سے نکلا ہے اندر سمو لے اور آسان کو تھمنے کا تھم دیا یوں پانی کم کر دیا اور باقی رہا آسان سے نازل ہونے والا پانی تو وہ سمندر کی صورت میں آج تک موجود ہے سرف مسمی کے علاقہ میں جالیس سال تک پانی رکار ہا اور پھر وہ بھی زمین میں جذب ہو گیا (حسمی 'ملک شام کی ایک بستی ہے' یہ پانی اب بھی وہاں موجود ہے اور انتہائی غلیظ ہو چکا ہے۔

#### تنوركس علاقه ميس تھا:

بعض نے کہاہے کہ ہندوستان میں تھا۔

ا بن عباس بیستا ہے بھی یہی مروی ہے لیکن دوسر بے بعض لوگ جن میں مجاہدا ورشعبی میں ان کی روایت سے بیۃ جلتا ہے کہ بیہ تنور کوفیہ کے اطراف میں واقع تھا۔

تشتی نوح میلانگا کے سوار:

بعض کہتے ہیں کہ شتی نوح مُلِائلًا کے سواروں کی تعدا دای تھی اورا بن سفیانٌ کی روایت میں تعدا داسی ہی بیان ہوئی

سفیان کی روایت سے بھی یمی تعداد معلوم ہوتی ہاوروہ آیت "فسا امن معه الا قلیل" کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ا بن عباس پڑھنے؟ کی ایک روایت میں ہے کہ نوح میلیاتھانے کشتی میں اپنے بیٹوں سام' حام اوران کی بیو یوں کے علاوہ کل بہتر آ دمی بنی شیث کے سوار کیے تھے جوائمان لا چکے تھے اس حساب سے شتی میں اس افراد سوار تھے۔

قا د ہ رہنا تیں اور بعض دوسر بےلوگوں کی روایت ہے بیہ پہتہ چلتا ہے کہوہ کل آٹھ افراد کشتی میں سوار تھے۔

تھم کی روایت میں مذکور ہے کہ شتی نوح میں ان کے بیٹے اور چار بہویں تھیں۔

ا بن ٌ جریج کی روایت کےمطابق وہ کل آٹھ افراد تھے نوح مئلانلاکان کی بیوی اوران کے بیٹے اوران کی بیویاں' بیٹوں میں سام' حام' یافٹ شامل تھے۔کشتی میں ہی حام نے اپنی ہیوی ہے جماع کیا تو نوح علائلانے دعا کی کہ یا اللہ اس نطفہ کو بگاڑ دے۔پس دعا قبول کی گئی اور حام کی بیوی کے بطن سے سوڈ انی لوگ پیدا ہوئے۔

سفیان اور کچھ دوسر بےلوگوں نے کہا کہ وہ کل سات افراد تھے نوح مذالتلاً اوران کے تین بیٹے اوران کی ہویاں ۔

ابن اسحاق " ہے مروی ہے کہ شتی میں کل دس افراد سوار تھے سوائے نوح میلائلا کی بہوؤں کے بعنی کل تیرہ افراد کشتی میں سوار تھے۔اللّٰد تعالیٰ نے طوفان اس وقت نازل کیا جس وقت ان کی عمر چھ سوسال تھی اور آ دم ملاِّللّا کے دنیا میں آ نے کے دو ہزارسال بعد کا

#### نوآ با دکاری:

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے تیرہ تاریخ کوطوفان جمیجا اورنوح میلئلگاس وفت کشتی میں سوارر ہے جب تک کہتمام یانی زمین نے اپنے اندر جذب نہ کرلیا کشتی جب جودی پہاڑیر وادی قرہ میں چھٹے مہینے کی سترہ تاریخ کور کی تو نوح مُلِلنَا کا فر دی جزیرہ کے ایک علاقہ میں ای گھرنتمبر کرائے اور ہرخص کے حوالے ایک مکان کیا۔ بیعلاقہ آج تک''سوق شانبین' ۰ ۸ کا بازار کے نام سے

## نُوح عَلِيتُلاً كَآبا وَاجداد:

ا بن عباس بن ﷺ کی روایت بھی مذکور ہ مفہوم پر مشتمل ہے اور اس سے پینہ چاتا ہے کہ بنوقا ئیل تمام کے تمام ہلاک کردیے گئے تصاورنوح ملينلاك تمام آبا آدم ملينلا تك اسلام برتھ۔

ابوجعفر سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے نوح علائلہ کووجی بھیجی کہروئے زمین پرطوفان کو دوبارہ نہ لوٹا یا جائے گا۔

#### عاشور کاروزه:

حضورا کرم کی بیان کے اصحاب نے اس دن روز ہ رکھا۔ چھر مہینے تک شتی انہیں لے کرسفر کرتی رہی یہاں تک کہ بیسفر ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جو دی پہاڑی پرا نفتہا م پذیر ہوا پس اس دن نوح علیانلا نے روز ہ رکھا اور اپنے تمام پیرو کاروں اور چرند پرندکو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کے لیے روز ہ رکھنے کا تھم صا در فر مایا۔

تشتی نوح کا سفر:

ابن جریج کی روایت میں ہے کہ شتی کے اوپر والے حصہ میں پرندے درمیانی منزل میں انسان اور سب سے بچلی منزل میں جانور تھے۔ کشتی کی لمبائی تمیں زراع تھی۔ کشتی جمعہ کے دن''عین وردہ'' کے مقام سے رجب کی ۱۰ تاریخ کو چلی اور جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن رکی جس وقت یہ کشتی ہیت اللہ کے قریب کپنجی تو کشتی نے بہت اللہ کے گردسات چکر لگائے پھرکشتی میں کپنجی اور وہاں سے بلٹ کرونیا کا چکر لگائے پھرکشتی میں کپنجی اور وہاں سے بلٹ کرونیا کا چکر لگائے گئی۔

قادہؓ ہے منقول ہے کہ نوح مُلِائلًا جس وقت عاشورہ کے دن کشتی سے بنچاترے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہتم میں سے جو روزہ دار ہیں وہ اپنے روز ہ کوکمل کریں اور جولوگ روزہ دارنہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیں۔

قادہؓ سے یہی منقول ہے کہ دس رجب کوشتی انہیں لے کر چلی اورا کیک سو بچاس دن تک انہیں لے کرسفر کرنے کے بعد ماہ محرم میں عاشور کے دن جو دی پہاڑ پر پہنچ کررگ گئی۔

محدین قیس ہے مروی ہے کہ نوح ملائلا کے زمانہ میں تمام انسان روئے زمین پراپنا حق سجھتے تھے۔

#### طوفان کے بعدنوح عَلِاللّا کتناعرصه زنده رہے:

عون بن الی شداد سے مروی ہے کہ نوح علیاتلہ طوفان کے بعد تین سواڑ تالیس برس تک زندہ رہے اور نوح علیاتلہ کی **کل عمر** ساڑھے نوسوسال تھی۔

#### اولا دنوح عَلَيْتُلاَ:

طوفان سے قبل نوح ملائلگا کے بیٹے سام کی عمراٹھا نوے برس بتائی جاتی ہے۔لیکن بعض اہل تورات سے مروی ہے کہ طوفا ن سے قبل نوح ملائلگا کی کوئی اولا دندتھی اور جتنی بھی اولا دہوئی و ہ طوفان کے بعد کشتی سے اتر نے کے بعد ہوئی۔

طوفان نوح طلِانلاً کے بعد تمام لوگ ہلاک کردیئے گئے سوائے ان لوگوں کے جواللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پرایمان لائے تھے اور آج پنسل نوح طلِلٹلاً کی طرف منسوب کی جاتی ہے اسی طرح قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے:

﴿ وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُمُ الْبَاقِيْنَ ﴾

"جم نے اس کی اولا دکوباتی رکھا"۔ (سورة الصافات آیت ۷۷)

بعضٰ لوگوں کا کہناہے کہنوح ملائلاً کے دو بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے بل ہی وفات پاچکے تھے ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسرے کا عام تھا پیطوفان ہے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ ا بن عباس بیستا ہے مروی ہے کہ توح علائلاً کے ہاں سام پیدا ہوااس کی اولا دسفیدادر گندمی رنگ کی تھی دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا اس کی اولا د کالی اور سفید تھی۔

تیسر ابیٹایافٹ پیدا ہوااس کی اولا دگہرے سرخ اورزر درنگ کی تھی۔

اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان میں غرق کردیا گیا اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔

#### محوسيول كے خيالات:

مجوی طوفان نوح ملائلاً ہے انکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ دنیا جیومرت کے زمانہ ہے ہی باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیومرت دراصل آ دم ملائلاً ہی ہیں اور وہ ایک دوسر ہے کواپناوارث بناتے رہے یہاں تک کہ فیروز بن یز دگر دبین شہریار کا زمانہ آ گیا ان میں ہے بعض لوگ طوفان نوح کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی صرف بابل شہراوراس کی مضافات کی حد تک اور کہتے ہیں کہ جیومرت کی اولا دکے گھرمشرقی جانب تصاوریانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا جب کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے:

''اورنو ح نے ہم کو پکاراسو ہم کیا خوب پکار پر پہنچنے والے جیں اور ہم نے نوح اور ان کے اہل بیت کو بڑے ٹم سے نجات دی اور ہم نے صرف نوح ہی کی نسل کو ہاتی رکھا''۔ (سورۃ السافات آیت ۷۷۵ کا)

جیومرت اوراس کے بارے میں اختلافی مضمون پہلے گزرچکا ہے۔

قا دہ بڑا تھا۔ ہے روایت ہے کہ تمام انسان نوح ملائلہ کی اولا دہیں۔ ابن عباس بڑی تیا سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان اولا دنوح ملائلہ ہیں۔

# روئے زمین کی تقسیم اور تاریخ کی ابتداء:

تعداد میں چیل چکی تو ان کے بیٹوں نے تاریخ کی ابتداء نزول آ دم علائلگا کے جنت سے زمین پراتا را اور زمین میں ان کی نسل ایک بڑی تعداد میں چیل چکی تو ان کے بیٹوں نے تاریخ کی ابتداء نزول آ دم علائلگا سے کی اور بیتاریخ کا سلسلہ نوح علائلگا کی بعثت تک رہا چر اس کے بعد نوح علائلگا سے تاریخ کلصنے کا سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ زمین پر ہر چیز تباہ و برباد کردی گئی۔ پھر نوح علائلگا اور ان کے پیروکارکشتی سے اتر ہے تو نوح نے ایسے بیٹوں کو تین حصوں میں تقسیم کردیا۔

سام کوز مین کا وسطی حصہ دے دیا گیا جس میں بیت المقدی نیل فرات و جلد سیجو ن جیمون وفیشون کے علاقے تھے بیرتمام علاقے فیشون سے نیل کے مشرقی جانب اور جنوبی ہواؤں کے چلئے کی جگہ ہے شالی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک محیط ہے۔

عام کونیل کے مغربی کنارے سے شام کی ہواؤں کے چلنے تک کی جگہءطلا کی گئی۔ یافٹ کوفییٹون سے لے کرصبح کی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک کاعلاقہ عطا کیا گیا۔

> یہ سلسلہ تاریخ طوفان نوح مَلِائلاً ہے شروع ہوکر حضرت ابراہیم مَلِائلاً کو آگ میں ڈالنے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد تاریخ کا سلسلہ حضرت ابراہیم مَلِائلاً کے آگ میں ڈالے جانے سے یوسف مَلِائلاً تک چلا۔

پھر بوسف ملائلا کی بعثت سے موٹی ملائلا کی بعثت تک جلا۔

موسی علالتا کی بعثت سے بیسلسلسلیمان علالتا کی بعثت تک

سلیمان عٰلِیتٰلاً ہے عیسیٰ عٰلِیتْلاً بن مریم کی بعثت تک

عيسى علائلا بن مريم كي بعثت ہے حضورا كرم ﷺ تك چلتار ہا۔

غرض ہر نبی کے دور میں تاریخ کانٹے سرے سے اجراء ہوا۔ یہ تمام تواریخ یہوداستعال کیا کرتے تھے۔ جب کے مسلمان نبی کریم مکلی ہے۔ جب کے مسلمان نبی کریم مکلی ہے تاریخ شار کرتے تھے۔ باتی تمام عرب کے لوگ فدکورہ انبیاء ہی کی تاریخ استعال کرتے تھے۔ مثلاً (جب کے دن سے تاریخ شار کرنا اور کلاب اول وٹانی سے تاریخ شار کرنا وغیرہ۔ نصرانی آج تک ذوالقرنین بادشاہ کے زمانہ سے تاریخ شار کرتے ہیں۔

اہل فارس اپنے بادشاہوں کے زمانہ سے تاریخ شار کرتے ہیں آج کل وہ اپنے آخری بادشاہ یز دگر دبن شہریار کے زمانہ سے تاریخ شار کرتے ہیں۔جو کہ بابل اورمشرق کا بادشاہ تھا۔



# بيوراسپ يعنى از د ہاق

عرب اسے ضحاک کہتے میں کیونکہ فارس میں جوحروف''سین اورزا'' کے درمیان واقع ہوا ہے'' ضاد'' میں تبدیل کر دیتے ہیں اور'' ہا'' کوح میں اور'' قاف'' کو'' کاف'' میں

حبیب بن اوس نے اپ شعریں یہی مرادلیا ہے:

مَسانَسالَ مَساقَدُ نَسالَ فِرُعَوُدُ وَ لَا هَسامَسانُ فِسى السُّنُيَسا وَ لَا قَسارُونُ بَسلَ كَسانَ السَّسَحَساكِ فِي سَطَوَاتِهِ بِسالْسَعَسالَمِيسَنُ وَ ٱنْتَ أَفُرِيُسُدُون

'' دنیا میں جو پچھاس نے پایا فرعون' ہامان اور قارون نے بھی نہیں پایا بلکہ وہ دنیا میں اپنے اقتدار میں ضحاک کی مانند نتہا''

اورا ہل یمن اس کی تا ئید کرتے ہیں ہشام بن محمد بن سائب سے ضحاک کے بارے میں ندکور ہے کہ مجم ضحاک کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ جمشید کا بہنوئی جو کہ ان کے خاندان کے معزز افراد میں سے تھااوراس نے اسے یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ بیٹا تھا۔

#### ضحاك كانسب:

اہل یمن پیگمان کرتے ہیں کہ ووانہی ہیں ہے تھا اوراش کا نسب بوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ضحاک بن علوان بن عبید ہ بن عوت کے ہے اوراس نے اپنے بھائی سنسان بن علون بن عبید ہ بن عوت کو کومصر کا با دشاہ بنایا تھا اور وہ خز اعت کا پہلا تخص تھا اور جب حضرت ابرا جیم علیاتلاً مصر میں تشریف لائے تو اس وقت وہی مصر کا با دشاہ تھا۔

مذکورہ از دہاق کی جونبت ہشام نے اہل یمن کی طرف سے یہاں کی ہے اہل فارس نے اس سے الگ ایک نبست بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیوراسپ بن اردون بن زونیکا بن دہرشک بن تار بن فروک بن سیا مک بن مشابن جیومرت۔

ا نہی میں ہے بعض اصحاب نے اس نسبت کے ساتھ منسوب کیا ہے اس میں آبا وَاجداد کے ناموں میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ضحاک بن اندر ماسپ بن زنجدار بن وندر یہج بن تاج بن فریا ک بن ساہمک بن تا ذی بن جیومرت

اور مجوسیوں کا گمان ہے کہ تاج میں عربوں کا باپ ہے اور گمان کرتے ہیں کہ ضحاک کی ماں ودک بنت ویو بخھان تھی اوراس نے شیاطین کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کوتل کر دیا تھا جس کا بابل میں بڑا مقام تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام سر ہوار اور دوسرے کا نفوار تھا۔ شعبی کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ قرشت ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کوسنح کر کے از دہاتی بنایا تھا۔

شعمی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابجد' ھوز' ھطی ' کلمن' سعفص اور قرشت ہی سب سے ظالم باد ثناہ تھے۔ ایک دن قرشت نے سوچا اور کہا کہ: اللہ تعالیٰ نے اسے منٹح کرویا اور اسے از دہاتی بنادیا عرب اور مجم کے تمام اہل اخبار کا گمان ہے کہ اس نے تمام ملکوں پر قبضہ کیا اور وہ ایک فاسق و فاجر جادوگر تھا۔

#### ضحاك وسوا دبا دشاه كاز وال:

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ ضحاک نے جم شید کے بعد تقریباً ایک ہزار سال تک حکمرانی کی پھر ضحاک کے بعد سواد وادی نرس میں آیا جو کوفیہ کی طرف جانے والے راستے ایک جانب ہے اور تمام زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور لوگوں پرظلم وستم کی نئی داستان رقم کرنا شروع کی ہزاروں لوگوں کو تقل کیا اس نے سب سے پہلے سولی پر لٹکانے اور بدن کے مختلف اعضاء کا ٹنے کی سزا کیس تجویز کیس ۔ زمین پرعشرمقرر کیا' درہم جاری کیے اور سب سے پہلے گانا گایا پھراس کی مداح سرائی میں گانے گائے گئے۔

#### ا ژوھانما پھوڑ ہے:

بعض روایات میں ہے کہ ضحاک کے دونوں کندھوں پراڑ و سے کی شکل کے پھوڑ نے نکل آئے اور جب تک وہ دوانسانوں کو قتل کر کے ان کا د ماغ ان پر نہ لگا تا تو یہ پھوڑ ہے حرکت کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف محسوں کرتا تھا چنانچہ وہ روز انہ دوآ دی قتل کرنے کا حکم دیتا اور ان کا د ماغ اپنے پھوڑ وں پر لگا تا۔

#### ضحاك كوسرزنش:

اس قبل عام کود کیو کر بابل ہے ایک شخص نکلا اور اس نے ایک جھنڈ اگا ڈکرلوگوں کو اس کے بنچے جمع کیا جب ضحاک کو اس شخص کی حرکت کاعلم ہوا تو اس نے بوچھا کہ اس نے لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے کہ اور وہ کیا چاہتا ہے تو اس شخص نے ضحاک کو کہا کہ کیا تو یہ گمان نہیں کرتا کہ تو تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوں تو اس نے جواب دیا کہ بے شک میں تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوں تو اس فخص نے جواب دیا کہ بے شک میں تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوتو صرف جمیں ہی کیوں قبل کرتا ہے تخفیے چاہیے کہ قبل کو تمام لوگوں پر تقسیم کردے نے جواب دیا کہ اگر تو تمام روئے زمین کا بادشاہ ہے تو صرف جمیں ہی کیوں قبل کرتا ہے تخفیے چاہیے کہ قبل کو تمام لوگوں پر تقسیم کردے (باری لگادے)

چنانچے ضحاک نے اپنے آ دمیوں کو عکم دیا کہ وہ روز انہ دو آ دمی ترتیب سے لاتے رہیں اور کسی شہریا گاؤں **کو خصوص نہ کریں** بلکہ ہر شہراور گاؤں ہے آ دمی لائے جائیں۔

## سرزنش کرنے والے کی یا دگار:

بعض لوگوں نے کہا کہ اہل اصفہان اس جھنڈ ااٹھانے والے کی اولا دہیں اور بیجھنڈ ا آج تک فارس کے بادشاہوں کے خزانوں میں محفوظ ہے جو کہ اصل میں شہر کی کھال کا تھا۔ مگر فارس کے بادشاہوں نے اس پرسونا اور ریشمی کپڑ اچڑ ھا دیا تا کہ اس سے برکت حاصل کرسکیں۔

## ضحاك/نمرود:

بعض دیگرروایات میں آتا ہے کہ ضحاک ہی نمرود تھا اور حضرت ابراہیم مؤلٹلگاسی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس بادشاہ

نے آپ کوآگ میں ڈالا۔

#### ضحاك كے مال كالثنا:

کہا جاتا ہے کہ افریدون جوجمشید کی نسل میں سے تھا جو کہ ضحاک سے پہلے گز را تھا۔ وہ جمشید کی نویں نسل تھا اس کی جائے پیدائش ویناوندتھی ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور ضحاک کے کل میں پہنچ گیا وہاں اس نے ضحاک کوندپایا کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان گیا ہوا تھا بس اس نے کل میں جو کچھ بھی تھاسب کچھلوٹ لیا۔

#### ضحاك كى قىدىيس:

جب ضی ک کواس کی خبر پینجی تو وہ آگ بگولہ ہو گیالیکن اللہ تعالی نے اس کی طاقت سلب کر لی اورا فریدون اس پر غالب آھیا اور افریدون نے اسے دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا۔ عجم والے آج تک بید گمان کرتے ہیں کہ ضحاک آج تک دیناوند کے پہاڑوں میں لوہے کی زنچیروں سے جکڑا ہوا ہے اوراسے عذاب دیا جارہا ہے۔

ہشام نے مروی ہے کہ ضماک اپنے گھر پرہی موجود تھالیکن افریدون قلعہ زرنج ماہ مہروز مہر میں داخل ہوا اور سیدھا ضحاک کے گھر پہنچا اور ضحاک کی دو ہیو یوں اروناز اور سوار سے نکاح کرلیا۔ جب بیمنظر پیوراسپ نے دیکھا تو گھبراا ٹھا اور اسے کچھ بھائی نہ دیا جب اس کی بیر حالت افریدون نے دیکھی تو لو ہے کا ایک گرز اس کے سر پرزور سے مارا۔ شدت ضرب کی وجہ سے بیوراسپ کی عقل زائل ہوگئی پھرافریدون نے اُسے پکڑ لیا اور دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا اور لوگوں کواس دن مہر جان کے نام سے عید منانے کا تھم صادر فرمایا اور خود تخت شاہی پر براجمان ہوگیا۔

#### با دشاہت کے اصل حقدار:

اہل فارس کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت وسلطنت دراصل او پہنے ' جمشید اور طبہورٹ کی تھی ضحاک تو صرف ایک غاصب تھا جس نے لوگوں کواپنے اڑ دھا ٹما پھوڑوں سے ڈرا کراپنے جا دو سے مغلوب کرکے دوسرے بادشا ہوں سے بادشا ہی جیبی تھی۔

ضحاک نے سرز مین ہابل میں ایک شہر تقمیر کیا جس کا نام حوب رکھا تھا وہاں اس نے قبطیوں کومصاحب اور روزہ دار بنا کرر کھا تھا جب کہ ہاتی قبائل کے لوگوں پر دوظلم وتشد د کرتا تھا اور ان کے بچوں کوؤنج کر دیا تھا۔

بعض اہل کتاب کا قول ہے کہ ضحاک کے دونوں کندھوں پرا ژدھوں کی صورت میں گوشت کی نکڑے (رسولیاں) تھیں جن کو وہ اپنی مکاری اور جالا کی سے کپڑوں ہے ڈھانپ کررکھتا تھا اور لوگوں کوان سے ڈراتا تھا اور کہتا تھا کہ بیا از دھے ہیں حالانکہ وہ صرف گوشت کے لوگھڑے (رسولیاں) تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعتا سانپ ہی تھے۔

#### ضحاك كي شكست:

بعض اہل علم اہل فارس کا نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ جب بیوراسپ اپنظم وستم کی تمام حدود پار کر چکا تو کا بی نامی ایک شخص اٹھا اور اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور انہیں بیوراسپ کے خلاف جنگ پر تیار کیا چنانچے تمام لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اس کے ظلم وستم ہے تنگ آ چکے تھے اور خود کا بی بھی اپنے دو ہیٹوں کے بیوراسپ کی جھینٹ چڑھ جانے پرغضب ناک ہوا تھا۔ بالآ خراس نے ضحاک کوشکست دی اورلوگوں نے کابی کواپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔لوگ اس کی اطاعت کرنے لگےاوراس کا ہرتھکم ماننے لگے۔

#### كاني كاحجنثرا:

آج بھی کابی کا جھنڈا عجم کے بادشاہوں کے پاس محفوظ ہے جے وہ لے کریپوراسپ کے ظلم و تشدد کے خلاف اٹھا تھا۔ بادشاہان فارس اس جھنڈے سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ بطور تبرک ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں اور انتہائی اہم امور میں اس علم کا بی کو سب جھنڈوں سے بلندر کھتے ہیں۔

## ا فريدون كى تخت نشينى:

جب کا بی ضحاک کے قریب پہنچا تو ضحاک کا بی سے مرعوب ہوکر بھاگ نکلا اور کا بی کے لیے اپنی جگہ کوچھوڑ دیالیکن کا بی جانا تھا کہ وہ بادشاہت کا اہل نہیں چنا نچہ اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جشید کی اولا دھیں سے کسی کو اپنا بادشاہ بنالیس کیونکہ بادشاہت کے اصل حقدار وہی ہیں انہوں نے ہی ہمارے ملک کی بنیاد رکھی تھی اور ملک کانظم ونسق تر تیب دیا تھا۔ چنا نچہ افریدون بن اٹھیان کولوگوں کی بادشاہت کے لیے مقرر کیا اور اسے تخت شاہی پر بھی کرخوداس کے مددگار بن مجے افریدون نے بادشاہت کا تاج پہنتے ہی ضحاک کی تمام املاک کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ضحاک کو گرفتار کرے دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا۔ مجوسیوں کا گمان ہے کہ ضحاک کو دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر بے جنوں کو اس کی تحرانی اور حفاظت پر مامور کیا گیا۔

# کانی کی قیادت میں لوگوں کا ضحاک کے یاس پہنچنا:

اہل علم کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ضحاک کاظلم وتشد دشرافت کی تمام حدود پار کر چکا اوراس کاظلم بھیاتا ہی چلا گیا اوراس کا طلم بھیاتا ہی چلا گیا اوراس کی طرف سے خیر کی کوئی امید نہ رہی تو ملک کے لوگ جمع ہو کراس کے پاس پنچے تا کہ اس سے بات چیت کی جائے لیکن سوال میتھا کہ ضحاک سے بات چیت کون کر ہے گا اور کون ان کا لیڈر بنے گا آ خر کارلوگ کا بی پر جمع ہو گئے یہ ہی با دشاہ ضحاک سے بات چیت کر ہے گا اور اسے انصاف کرنے پر آ مادہ کرے گا۔ کا بی نے بھی بیذ مہداری قبول کرلی اور ضحاک کے سامنے بہنچ گیا۔ کا بی کا انداز گفتگو:

كاني نے ضحاك كوان الفاظ ميں سلام كيا:

سلامتی ہوتمامشہروں کے بادشاہ پر یاصرف ایک شہر کے بادشاہ یر؟

ضحاک نے جواب دیا: تمام شہروں کے بادشاہ پر کا بی نے ضحاک سے کہا'اگر آپ تمام شہروں کے بادشاہ میں تو بیتل عام اور ظلم وتشد دصرف ہمارے اوپر بی کیوں؟ آپ اسے تمام لوگوں پرتقسیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد کا بی نے وہ تمام مسائل جن میں تخفیف ممکن تھی بادشاہ کے سامنے بیان کر دیئے اور یہ باتیں ضحاک کے دل میں پوری طرح اتار دیں۔

چنانچیضحاک نے بھی اپنے طلم وستم کا قرار کیااور آئندہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا دعدہ کیااورانہیں جانے کا تکم دیا اورلوگ چلے گئے۔ پچھدنوں بعدلوگ دوبارہ آئے اوراپنی اپنی حاجتیں بادشاہ کے سامنے پیش کیس تو بادشاہ نے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیااورلوگ دوبارہ اپنے گھ وں کولوٹ گئے۔

## ضحاك كى بدخصلت مان:

الل علم سے یہ بھی مذکور ہے کہ ضحاک مال بدخصلت 'متکبراور شریبند تھی جب اس نے لوگوں کو ضحاک سے یوں جرائت سے گفتگو کرتے دیکھا تو وہ غیض وغضب سے بچر گئی اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد ضحاک کولعن طعن کرنے لگی اور اسے ابھارا کہ تونے ان لوگوں کو ہلاک کیوں نہ کر دیا۔ ان میں یہ جرائت و بہادری کہاں سے آگئی؟ مگر ضحاک نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ وہ لوگ حق بات لے کرمیرے پاس آئے تھے۔ پھراس نے کہا کہ ایک لمحہ کو میں نے بھی ان کو طاقت سے دبانا چاہا کیکن ان کے پہاڑ جیسے تھا گئی (اور عزائم) میرے سامنے حاکل ہو گئے اور جھے ان کی حقائیت کا اقرار کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ ضحاک نے اپنی ماں کو مطمئن کر لیا اور اسے باہر بھی جو رہے۔ اس نیکی و باہر بھی کے دامت سے کوئی نیکی یا چھائی منسوب نہیں۔

ضحاك كي عمر:

از دہاتی بعن ضحاک نے ایک ہزار سال عمر پائی ان میں سے چے سو برس تک اس نے حکومت کی اور ہاتی عمر ہا دشاہ کی طرح گذاری کیونکہ لوگ اس کا حکم اس طرح ماننے تھے جس طرح دورشاہی میں اس کا حکم چلتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی حکومت ایک ہزار سال قائم رہی اور اس کی عمر گیارہ سوسال تھی افریدون نے آ کراسے تخت سے اتارکر تختہ دار پر چڑھادیا۔

علمائے فارس کے نز دیک سب سے کمبی عمریانے والاقتص صرف ضحاک ہے اور جامر بن یافث بن ٹوح کی عمرایک ہزار سال نگی۔

بیوراسپ (ضحاک) کا ذکراس جگہ صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نوح بیوراسپ کے زمانہ میں ہی مبعوث کیے گئے۔ اور نوح غلالگا کو بیوراسپ کی اور اس کی حکومت کانظم ونسق چلانے والے سر شرکو لوگوں کو اللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف بلانے اور انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات نوح ملائلگا کی حالت فرمانبرداری اور دنیا والوں کی تکالیف پرصبر کرنے کا ذکر کر بچے ہیں۔ نیر بیذ کر بھی کر بچے میں کہ کہ اطاعت وفرمانبرداری کرنے والوں کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا اور کرنے والوں کو ان کی کی اور نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔

## نوح مَلاِئلًا اوران کی اولاد:

اب ہم نوح اوران کی اولا د کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان مطابق آج تک دنیا میں موجود میں نوح مئیلٹلا اوران کی اولا داوران کی نسل کوچھوڑ کر جن لوگوں میں نوح مئیلٹلا کومبعوث کیا گیاان میں سے اوران کی نسل میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ حضور مُنظِم نے اللہ تعالیٰ کا مہ فرمان ذکر کیا۔

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾

اوروه سام ٔ حام اور یافث ہیں۔

REAL PROPERTY OF THE PROPERTY

ماجوج کاباپ ہے۔جوکہ ترکوں کا بچازاد بیٹاہے۔

#### يافث كى امليه:

کہا جاتا ہے کہ یافث کی اہلیہ اربسیسہ بنت مرازیل بن درمسیل بن محویل بن خنوح بن قین بن آ دم میلانگا تھی اس سے یافث کے سات سیٹے اورایک بیٹی پیدا ہوئی۔

#### يافث كي اولا د:

ا۔ جومرین یافث (ابن اسحاق سے مروی ہے کہ وہ یا جوج ماجوج کا باپ تھا)

۲\_ مارح بن یافث \_ س\_ وائل بن یافث \_

س حوان بن يافث \_ ۵ انويل بن يافث \_

۲۔ ہوشل بن یافث۔ ۷۔ ترس بن یافث۔

اورايك بينى شيكه بنت يافث تقى \_

## حام بن نوح کی بیوی:

حام بن نوح کی بیوی محلب بنت مارب بن درمسیل بن محویل بن فنوح بن قین بن آ دم تقی ۔اس سے حام کے تین مبینے پیدا ویتے۔۔

ا۔ کوش بن حام ۲۔ قوط بن حام ۳۔ کنعان بن حام

## حبشه، منداورسنده کی ولا دت:

کوشین حام بن نوح نے قرنبیل بنت تاویل بن ترس بن یافث بن نوح سے شادی کی ۔ کہاجا تا ہے کہاس کے بطن سے کوش کے تین جیٹے (۱) حبشہ (۲) سندھاور (۳) ہند نامی پیدا ہوئے۔

# مصریوں اور سوڈ انیوں کے جداعلیٰ:

قوط بن حام بن نوح نے بخت بنت تاویل بن ترس بن یافث بن نوح سے شادی کی اس سے قوط کا ایک بیٹا قیط پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پی قبط ہے۔

کنعان بن حام بن نوح نے اریتل بنت بتاویل بن ترس بن یافث بن نوح سے شادی کی اس سے کا لے رنگ کے بچے پیدا ہوئے جن کے نام (۱) توبہ (۲) قرآن (۳) زنج (۴) زغاوہ وغیرہ پیدا ہوکر سوڈ ان میں تھیلے۔

# نوح عَلِيتُلاً كَى حام كے لئے بدوعا:

ابن اسحاق ہے ایک روایت میں مروی ہے کہ اہل تو رات کا گمان ہے کہ بیسب کچھنوح میلانلاکا کی حام کے لئے بدد عاکی وجہ ہے ہوا۔ (کہاس کی اولا د کالی پیدا ہوئی)

اس کا قصہ یوں ہے کہ نوح میلائلگا ایک مرتبہ سوئے تو ان کاستر ظاہر ہو گیا جام نے اسے دیکھااور بغیر ڈھانے چلا گیا۔سام اور

کنعان بن حام ملعون ہے میہ حام کے بھائیوں کے غلام ہوں گے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سام میں برکت دے اور حام اپنے دونوں بھائیوں کا غلام ہوگا اور اللہ تعالیٰ یافٹ کا بدلہ دے گا اور وہ حام کے مکانوں میں قیام پذیر ہوگا اور کنعان ان کا غلام ہوگا۔ سام کی اہلیہ اور اولا و:

سام بن نوح کی بیوی صلیب بنت تاویل بن محویل بن خنوخ بن قین بن آ دم تھی۔اس سے اس کی متعدداولا دیں ہو کیں۔

(۱) ارفخشد بن سام (۲) اشوذ بن سام (۳) لاوذ بن سام (۴) عویلم بن سام (۵)ارم بن سام۔

راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ارم بن سام ،ارفخشد وغیرہ کی ماں کا ہی بیٹا تھایا اس کی ماں اور تھی۔
سوق ثما نیبن میں آ یا دی کا اضافہ:

ابن عباس سے مردی ہے کہ جب نوح علیاتا کے بیٹوں کے لئے'' • ۸ کا بازار' ٹنگ پڑگیا تو وہ بابل کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے تغییر کیا۔ بیفرات اور سرات کے درمیان واقع ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی بارہ بارہ فرسخ تھی۔اوراس کا دروازہ مقام دوران میں تھا اگر آپ کوفہ کے بل کوعبور کریں تو یہ بائیں جانب ہے پس ان کی تعدادیہاں بڑھتے بڑھتے ایک لا کھ تک پہنچ گئی اور وہ تمام مسلمان تھے۔

# لا و ذکی املیها ورا و لا د:

اب دوباره ابن اسحاق کی روایت کی طرف لوشتے ہیں۔

لاوذین سام بن نوح نے شیکہ بنت یافٹ بن نوح سے شادی کی۔جس سے فارس جریان اور دیگر اہل فارس پیدا ہوئے۔ لاوذ کے بیٹوں میں فرس کے ساتھ طلسم اور عملیق بھی ہیں۔راوی کوشک ہے کہ بیفرس کی ماں ہی سے تھے یاکسی اور سے۔عمالیق ' عملیق کی ہی اولا دہیں۔

## مختلف جگهول کی حقیقت:

یہ تمام امتیں مختلف علاقوں میں بٹ گئیں۔اہل مشرق اہل عمان اہل حجاز اہل شام اوراہل مصرا نہی میں سے ہیں ان میں سے کچھ ظالم بھی تھے جنہیں کنعانی کہا جاتا تھااورمصر کے فراعنہ بھی انہی میں سے تھے۔

ا نہی میں اہل بحرین اور اہل عمان بھی تھےجنہیں جاسم کہا جاتا تھا۔

مدینہ میں رہنے دالے ہنو ہف اور سعد بن ہزان بنومطراور بنواز رق بھی انہیں میں سے تھے۔

اہل نجد میں بدیل اور راحل اور غفار اور اہل تنا بھی انہی میں سے تھاور تیا میں سے حجاز کاباد شاہ ارقم بھی تھا بیلوگ نجد میں رہتے تھے۔ طاکف میں رہنے والوں میں بنوعبد بن ضخم اور تی کے عبس اول تھے۔

الأباقي والمتقارعة المتالي يتنطأن بضم وبالل الميم

وہاں ان کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ پھران ہے کوئی گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور بہت تھوڑے ہے لوگوں کے علاوہ باقی تمام ہلاک ہوگئے۔ باقی بیچنے والوں کونستاس کہاجا تا تھا۔

عرب:

اور جاسم پیسب عرب تھے۔ان کی جبلی ( فطری ) زبان عربی تھی۔اور فارس کے مشرق میں رہنے والے فاری ہو لتے تھے۔ عرب عاربہاور عرب مستعربہ:

ارم بن سام بن نوح کے بیٹے عوص بن ارم عائر بن ارم اور حویل بن ارم تھے۔ عوص بن ارم کے بیٹے عائر بن عوص عاد بن عوص اور عبیل بن عوص تھے۔ عوص بن ارم کے بیٹے عائر بن عوص ذبان ہولئے عوص اور عبیل بن عوص تھے۔ عاشر بن ارم کے بیٹے شمود بن عاثر اور جدلیس بن عاثر تھے۔ بیرسب عرب تھے اور بیرمھری زبان ہولئے تھے کیونکہ سے حرب ان لوگوں کوعرب عاربہ کہتے تھے کیونکہ بیدان کی فطری زبان تھی اور آسمیل بن ابرا جیم کوعرب مستعربہ کہتے تھے کیونکہ انہوں نے ان امتوں کی بیزبان ان لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے بولنا شروع کی لیس ثابت ہوا کہ عادو شمود عمالیق امیم عالم جاسم بی اصلی عرب تھے۔ جدلس اور طسم بی اصلی عرب تھے۔

عاداس ریت سے لے کرحضرموت اور پورے یمن میں رہتے تھے اور شمود و حجاز اور شام کے درمیان حجر سے لے کر وادی القری اوراس کے اطراف میں رہتے تھے۔

جدلس 'طسم کے ساتھ ہولئے اور وہ ان کے ساتھ میامہ اور اس کے اطراف بحرین کے علاقہ میں رہائش اختیار کی۔اس دور میں ممامہ کانام' جو'ہوتا تھا۔ جاسم عمان میں رہتے تھے۔

حضرت نوح طلائلاً كى سام اورياف كے لئے دعا اور حام كے لئے بددعا:

ابن اسحاق کے علاوہ کسی اور سے منقول ہے کہ نوح علائلا نے اپنے بیٹے سام کے لیے دعا کی کہ اس کی نسل سے انبیاء اور رسول ہوں اور یافٹ کے لئے دعا کی کہ اس کی نسل سے باوشاہ ہوں اور انہوں نے دعا میں یافٹ کوسام پر فوقیت دی یعنی اس کا ذکر پہلے کیا اور حام کے لئے بددعا کی کہ اس کی نسل کارنگ تبدیل ہوجائے اور اس کی نسل سام اور یافٹ کی نسل کی غلام ہو۔

بعض کتب میں فدکور ہے کہ بعد میں نوح طال کا دل حام کے معاملہ میں نرم پڑگیا تو انہوں نے اس کے لئے دعا کی کہ اس کے بعائی اس پررحم کریں اور پھراپنے بوتے کوش بن حام اور جام بن یافٹ بن نوح کے لئے دعا کی اور بیسب پھھاس لئے ہوا کہ ان کے بعائی اس پررحم کریں اور پھراپنے بوتے کوش بن حام اور جام بن یافٹ کے بوتوں میں سے ان کے پاس آئے اور ان کی اس انداز سے خدمت کی جس طرح کوئی حقیقی بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اس لئے انہوں نے بوتوں کے لئے دعائے خیر کی۔

#### سام اور يافث كي اولا د:

سام کے چھے بیٹے تھے جن کے نام بالتر تیب عابرُ علیم' اشوذ' لاوذ اور ارم تھے بیسب مکہ تکرمہ میں رہتے تھے۔ارفنشد کی نسل ے انبیاءاور رسل اور دوسرے مختلف عظیم لوگ اور تمام اہل عرب اور مصرکے فراعنہ پیدا ہوئے۔

## ہندسندھ کی اصل حقیقت:

۔ حام بن نوح کی نسل میں نو بۂ حبشۂ فزان 'ہند' سندھاورمشرق ومغرب کے ساحلی علاقوں کےلوگ ہیں انہی میں سے نمر دو بن کوش بن حام بن نوح تھا۔

#### بدبخت قينان:

ارفخشد بن سام کا ایک بیٹا قینان تھا اس کا تو رات میں کوئی تذکرہ نہیں ماتا یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس قابل نہ تھا کہ آسانی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ وہ جادوگر تھا اور اپنے آپ کوخدا کہتا تھا۔ تو رات میں ارفخشد بن سام اور پھرشالخ بن قینان بن ارفخشد کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے لیکن نسب میں قدینان کا ذکر نہیں کیا گیا جس کی وجہ او پربیان ہو پھی ہے۔ شالخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شالخ بن ارفخشد لقینان کی نسل سے تھا اور شالخ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ عابر کے دو بیٹے تھے ایک کا نام فالغ تھا جس کے معنی عربی میں تقسیم ہوگئ تھی اور زبابیں خلط ملط ہوگئ تھیں اور عابر کے دوسرے بیٹے کا نام مخطان تھا۔

فحطان کے دو بیٹے بعرب اور یقطان تھے۔ وہ دونول یمن میں آئے فحطان وہ پہلا مخص تھا جو یمن کا بادشاہ بنااسے'' اہیست اللعن'' کا خطاب دیا گیا جیسا کہ بادشا ہوں کو کہا جاتا تھا۔

## ابراجيم علالتلا:

فالغ بن عابر کا ایک بیٹا ارغوا تھا' ارغوا کا ایک بیٹا' ساروغ نامی تھااور ساروغ کا ناحورا نامی بیٹا تھا۔ اس ناحورا کا بیٹا تارخ تھا جس کوعر بی میں آذر کہتے ہیں۔تارخ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہواجس کا نام ابراجیم ملائشا تھا۔

ارفحشد کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نمر ووقعا اور وہ حجر کے کسی کنارے پر رہتا تھا۔

لاوذین سام کے بیٹوں میں سے طسم اور جد پس بیامہ میں رہتے تھے اور عملیق بن لاوذ حرم اور اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھے۔اوران کے بعض لڑکے شام کی طرف چلے گئے انہی میں سے عمالیق تھے۔مصر کے فراعنہ بھی عمالیق تھے۔اور لاوذین سام کے بیٹوں میں امیم بن لاوذین سام بھی تھا اس کے متعدد لڑکے تھے ان میں سے بعض مشرق میں جامر بن یافٹ کے پاس چلے گئے۔ارم بن سام کے ہاں ایک لڑکاعوص بن ارم پیدا ہواوہ احتماف میں رہتا تھا عوص کا ایک بیٹا عاد نامی بھی تھا۔

#### نمرود:

حام بن نوح کے چار بیٹے کوش مصرایم ، قوط کنعان نامی تھے۔ بابل کا ظالم نمر ودکوش ہی کی نسل سے تھا اور اس کا نام نمر دو بن کوش بن حام تھا۔ اس کے باقی بیٹے مشرق ومغرب کے ساحلی علاقوں اور نوبہ حبشہ اور فزان میں رہتے تھے۔

کہاجاتا ہے کہ قبط اور بر : مصرائم کی اولا دمیں سے تھے۔قوط سندھاور ہند کی طرف آیا اوریہاں رہنے لگا۔

یافث بن نوح کے بیٹے جامز موعج عموادی بوان توبال ماشج تیرش تھے۔

فارس کے بادشاہ جامر کی اولا ویس سے میں۔اور تیرش کی اولا دیس سے ترک اور خزر میں اور ماشیج کی اولا وسے اشبان میں

اشان ہیں۔ پہلے بیسب روم کے علاقہ میں رہتے تھے یہاں تک کی عیص کی اولا دمیں ایک واقعہ ہوا۔ جس کے بعد تینوں (حام سام اوریافٹ ) نے الگ الگ علاقوں میں رہائش اختیار کی اور اپنے علاوہ دوسروں کودہاں سے نکال دیا۔

#### حضرت موسىٰ عَلَالِتُلَا:

ابن عباس بن ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موٹی علائلا کی طرف وحی بھیجی کہا ہے موٹی علائلا تو اور تیری قوم اوراہل جزیرہ اوراہل العال سام بن نوح کی اولا دیل ہے ہو۔

ہشام بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اہل سندھ اور ہندتو قیر بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح کے بیٹے کی اولا دمیں سے ہیں۔ کران بن البند اور ہذرم بن عابر بن ارفحشد بن سام بن نوح ہیں۔

حضرموت بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح ہیں۔اور یقطن مخطان بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح ہیں۔

بیاس قول کے مطابق ہے جو کدان کو اسلعمل طلائلا کی طرف منسوب نہیں کرتے اور الل فرس فارس بن تیرش بن ناسور بن نوح کے بیٹے بیں اور دیل اور اہل جزیرہ اور عال فاش بن ارم بن سام بن نوح کی اولا دہیں سے ہیں۔ عملیق لینی عریب اور طسم اور امیم کوذین سام بن نوح کی اولا دہیں سے ہیں۔

'عملیق عمالقہ کے باپ ہیں اور بر برانہی میں سے ہیں۔اور وہ ثمیلہ بن مارب بن فاران بن عمر و بن عملیق بن لوذ بن سام بن نوح کے بیٹے میں سوئے صنباجہ اور کتامہ کے کیونکہ وہ فریقیش بن قیس بن صفی بن سبا کے بیٹے ہیں۔

## عربي بولنے والے ابتدائی لوگ:

کہاجاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی ہولنے والے عمالقہ تھے جب وہ لوگ بابل سے کوچ کررہے تھے تو اس وقت عملیق اور جرہم کو عرب عارب کہاجاتا تھا خمود اور جدیس عابر بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے ہیں۔ عاد اور عبیل عوص بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے ہیں۔ اہل روم برانطی بن یونان بن یافٹ بن نوح کے بیٹے ہیں۔ نمر ودکوش بن کنعان بن حاتم بن نوح کا بیٹا تھا۔ یہ بابل کا بادشاہ تھا اور ابر اہیم عالیاتی کے زمانہ میں بابل پر اس کی حکومت تھی۔

#### عربي زبان كا آغاز:

قوم عاد کواس زمانہ میں عاد اور ارم کہا جاتا تھا جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے تو خمود کوارم کہا جانے لگا اور جب خمود بھی ہلاک ہو گئے تو خمود کوارم کہا جانے لگا۔ یہی لوگ نبطی ہیں۔ یہ لوگ تمام بابل میں رہتے تھے اور سب مسلمان تھے۔ یہاں تک کہ نمر دو بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح بابل کا بادشاہ بنااس نے ان لوگوں کو بت پرتی کی دعوت دی اور یہ لوگ اس کی بات مان گئے اور بت پرتی کرنے گئے یہ لوگ سریانی زبان ہولتے تھے اس کے بعد ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو مخلوط کر دیا یہاں تک کہ دہ ایک دوسرے کی بات بھی نہ مجھ یاتے تھے کیونکہ بنوسام اور حام کی اٹھارہ اٹھارہ لفت تھیں اور بنویافٹ کی چھٹیں بولیاں تھیں اور جاتے بات کی نام ہی نوح کو علی سکھا دی ۔ وقت اللہ تعالیٰ نے بادگھٹر بن سام ہی نوح کوعلی سکھا دی ۔

#### بنوسام كاعلاقه:

ابن عباس بن سنا سے مروی ہے کہ نوح طلِتالاً نے بنوقا بیل کی ایک عورت سے شادی کی اس سے ایک بچے پیدا ہوا جس کا نام بونا ظرر کھا گیا۔ اس کی نسل مشرق کے ایک ملعون شہر میں ہے۔ بنوسام کل میں زمین کے درمیانی علاقہ میں آئے اور یہ سمندر میں سامید یا اور یمن سے شام تک کا درمیانی علاقہ ہے۔ اللہ تعالی نے ان کونبوت 'کتاب' خوبصورتی 'سرداری اور سفید چڑی کی نعمت عطاکی۔ بنو حام جنوب اور مغربی ہواؤں کے علاقہ میں آئے اس علاقہ کو داروم' کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سفیدی (سفید

بنوحام جنوب اورمغر فی ہواؤں کے علاقہ میں آئے اس علاقہ کو ُ داروم ' کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سفیدی ( سفید چمڑی ) اورسر داری کم رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے شہروں اور آسان کو آبا دکیا اور اس علاقہ سے طاعون کو ختم کر دیا۔ ان کی زمین میں جھاؤ کے درخت 'پیلو'عشر' غاریں اور تھجور کے درخت پیدا کیےاور چا نداور سورج ان کے آسان میں چلنے گئے۔

#### بنويافث كاعلاقه:

بنویافٹ صغون میں جو کہ شال میں صبح کی ہواؤں کے راستہ میں واقع ہے رہتے تھے ان میں بالعموم سرخ اور زر درنگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کوسیاہ کر دیا تو وہاں شدید مردی پڑنے لگی اور ان کے آسان کو بھی سیاہ کر دیا تو ان کے او پرسات چلنے والے ستاروں میں سے کوئی بھی نہ گزرتا تھا۔ پھر بیلوگ طاعون میں مبتلا ہو گئے پھر ساحل کی طرف آئے اور مغیث کی وادی میں ہلاک ہوئے۔ پھر شحر میں ان کو کمر کا ایک مرض لاحق ہوا۔

عبیل یثرب میں رہتے تھے اور ہمالیق صنعاء میں اس وقت تک صنعاء کا نام صنعاء نہیں تھا۔ پھر عمالیق میں سے بعض لوگ یثر ب کی طرف گئے اور وہاں سے عبیل کو نکال ویا اور جھھ میں رہنے گئے پھرا یک مرتبہ سیلا ب آیا اور ان سب کو بہا کر لے گیا اسی وجہ سے اس کا نام جھھ رکھا گیا۔ ثمود تجراور اس کے اطراف میں رہتے تھے اور ونہیں ہلاک ہوئے۔

طسم اورجدیس بمامہ میں رہتے تھے وہ بھی وہیں ہلاک ہوئے اورامیم ابار کے علاقہ میں رہتے تھے اور وہیں ہلاک ہوئے اور پیملاقہ یمن اور شحر کے درمیان واقع ہے۔اس جگہ جنوں کا غلبہ ہو گیا ہے اس لیے آج کل وہاں کوئی نہیں بہنچ سکتا اس علاقہ کو ابار ابن امیم کی نسبت سے ابار کہتے ہیں۔

## یمن اورشام نام کیوں ر<u>کھے:</u>

بنویقطن بن عابریمن میں رہتے تھے وہ چونکہ اس سے نیک فال لیتے تھے اس لیے اسے یمن کہا جانے لگا۔ اور بنی کنعان میں سے ایک قوم شام میں آئی اور چونکہ بیلوگ اس سے بدشگونی لیتے تھے اس لیے اسے شام کہل جانے لگا۔ شام کو اس زمانہ میں بنی کنعان کی زمین کہا جاتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی کی زمین کہا جاتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی ان سے قبال کیا اور چندلوگوں کے سواباقی تمام کوعم ات بھیج دیا آخر کا رعر بول نے شام پرغلبہ پالیا۔ فالغ بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح نے نوح علیات کیا گار گرائی کے بیٹوں کے درمیان زمین کوتشیم کیا جس سے ان کا نام فالغ (تقسیم کرنے والا پڑگیا)

#### ز مین برموجود مختلف قومول کے سلاسل نسب:

حضور نبی کریم مرتشا اور پرانے بزرگوں کی طرف منسوب بعض باتوں سے انسانوں کے مختلف نسبی سلسلوں کا پیتہ چاتا ہے۔

10

10

سمرہ بن جندب بٹائٹنزے مروی ہے کہ آ پٹ نے فر مایا: نو آ مُیٹنڈا کے تین بیٹے تھے۔ سام حام اور یافث لیس سام عرب کا باپ ہے۔ حام ٔ زنجوں کا اور یافٹ روم کا باپ ہے۔

حضرت سمرہؓ ہے ہی ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ: آ پائنے فرمایا کہنوح کے تین بیٹے تھے۔سام' حام اوریافٹ ۔ سعید بن میتب ﷺ سے منقول ہے کہ نوح ملائٹا کے تین جیئے تھے۔ سام ٔ حام ٰ یافٹ اور پھر ہرایک کے تین بیٹے تھے۔ پس عرب ' فارس اورروم ٔ سام کے بیٹے میں اوران سب میں خیرے۔

ترک ٔ صقالبتہ اور یا جوج ماجوج یافٹ کے بیٹے ہیں اوران میں ہے کسی ایک میں بھی خیرنہیں ہے۔ قبط سوڈ ان اور ہر برحام کی اولا دمیں ہے ہیں۔

# سامٔ حام اور یافث کی اولا د کے حلیے :

ا بن عطاءا بینے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حام کی اولا د کارنگ کا لا اور پال گھنگویا لے تتنے اور یافٹ کی اولا د کے سر بڑے اور آ تکھیں چھوٹی تھیں اور سام کی اولا د کے چبرےاور بال دونو ںخوبصورت تھے۔

نوح طلانا کا نے حام کے لیے بددعا کی تھی کہ اس کی اولا و کے بال کا نوں ہے آ گے نہ برهیں پس جب بیلوگ سام کی اولا و ہے ملتے تولوگ انہیں وہاں سے دور کر دیتے۔

# سام اوراس کی اولا د کی عمر:

اہل تورات کا گمان ہے کہ نوح میلانلا کی یانچ سو برس عمر گزرنے کے بعد سام پیدا ہوا بھر سام کی عمر کے ایک سو دوسال گزرنے پراس کا بیٹا ارفخشد پیدا ہوا۔ ایک خیال کے مطابق سام کی کل عمرا یک موجھ سال تھی۔ پھرارفخشد کے ہاں پینتیس سال کی عمر میں قینان پیدا ہوا۔ ارفحشد کی کل عمر چارسواڑ تالیس سال تھی۔ پھر قینان کے ہاں انتالیس سال کی عمر میں شالخ پیدا ہوا۔ قینان کی کل عمر کا کہیں بھی ذکر نہیں' پھرشالخ کے ہاں تمیں برس کی عمر میں عابر پیدا ہواا درشالخ کی کل عمر جارسو پینیتیس سال تھی۔

## مضبوطشهر كالقمير:

پھر عابر کے ہاں فالغ اور فحطان پیدا ہوئے۔ فالغ طوفان نوح کے ایک سوحیالیس سال بعدیپیدا ہوا۔طوفان نوح ملائلاً کے ز مانہ قریب میں گزرنے کے باد جود جب لوگوں کی آبادی بردھ گئ تو انہوں نے ایک مضبوط شہر بنانے کا خیال کیا جہاں استصل کر ر ہیں یا ایک او نیجا قلعہ بنا کیں تا کہ اگر طوفان دوبارہ آجائے تو اس پر چڑھ کر بیجا جا سکے۔

پس الله تعالیٰ نے جاہا کہان کے کام کومشکل کردیاوران کے گمان کے خلاف کر کے ان کو بتادے کہ قوت اور طاقت صرف اللّٰد تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ پھراللّٰد تعالیٰ نے ان کی جماعت کو بھیر دیا اوران کی جمعیت کوتو ڑ ڈ الا ۔ عابر کی عمر جارسو چھہتر برس تھی ۔ حضرت ابراہیم عَلِیْنَا اَکے والد کی پیدائش:

فالغ کے بات تمیں برس کی عمر میں ارغوا پیدا ہوا۔ فالغ کی کل عمر دوسوا نتالیس سال تھی ۔ پھرارغوا کے باں بتیس سال کی عمر میں ساروغ پیدا ہوا۔ارغوا کی کل ٹمربھی دوسوا نتالیس برس تھی۔ پھرساروغ کے ہاں تنیس برس کی ممرمیں ناحور پیدا ہوا۔ساروغ کی کل 

#### ولا دت ابراجيم ملاتكا:

اور پھر تارخ کے ہاں ابرائیم مُلِنظُ پیدا ہوئے۔طوفان نوح اور ابرائیم مُلِنظُ کی پیدائش میں ایک ہزارا ناسی برس کا فرق ہے۔ جب کہ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ طوفان نوح "اور ابراہیم کی پیدائش کے درمیان ایک ہزار دوسوتر یسٹھ سال کا فرق ہے۔ اور آ دم مُلِنظُا کی تخلیق کے تین ہزارتین سوپنیتیس سال بعدواقعہ ہے۔

فحطان بن عابر کے ہاں یعرب پیدا ہوا اور یعرب کا ایک بیٹا یٹجب' اور یٹجب کے ہاں سبا' سباکے ہاں جمیر بن سبا' کہلان بن سبا' عمر و بن سبا' انمار بن سبا' مربن سبا' عامل بن سبا پیدا ہوئے اور پھرعمر بن سباکے ہاں عدی بن عمر و' اور عدی کے ہاں طم بن عدی اور جذام بن عدی پیدا ہوئے۔

#### افريدون:

اہل فارس کے بعض ماہرانساب کا کہنا ہے کہ نوح ملائنگا ہی افریدون تھے جنہوں نے از دہاق پر غلبہ پالیا تھااوراس سے اس کا ملک چھین لیا تھااور بعض کا کہنا ہے کہ افریدون ابراہیم علائنگا کے زمانے کا ذوالقر نمین تھا۔اور بعض سلیمان بن داؤد علائنگا کوافریدون کہتے ہیں۔

یہاں اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ افریدون ٹوح ملائلاً ہی ہیں کیونکہ اس کا قصہ اکثر معاملات میں نوح ملائلا کے سے مشابہ ہے۔مثلاً تین بیٹے۔عدل وانصاف اچھے اخلاق ضحاک کے اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے میں ایک قول رہی ہے کہ نوح ملائلا کوضحاک فوح ملائلا کوضحاک فوح ملائلا کوضحاک فوح ملائلا کوضحاک فوح ملائلا کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔

البیتہ اہل فارس نے جواس کی نسبت بتائی ہے وہ پیچھے گز رچکی ہے افریدون بادشاہ جشید کی اولا دمیں سے تھا جس کواز دہا ق نے قتل کیا تھااوراس میں اور جشید بادشاہ میں دس پشتوں کا فاصلہ تھا۔

## د نيامين بهالطبيب ما هرنجوم:

ہشام بن محرے مروی ہے کہ ہمیں پتہ چلاہے کہ افریدون جیشید کی اولا دمیں سے تھا جو کہ ضحاک سے پہلے گذراہے اور یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹوں میں سے نواں تھا۔اس کی جائے پیدائش دیناوندہ وہ وہاں سے نکل کر ضحاک کے علاقہ میں آیا اوراسے پکڑ کر باندھ دیا اور پھر دوسال تک حکومت کی ۔ظلم کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو القد تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اوراحسان کرنے کا حکم دیا اور ضحاک نے جن لوگوں کی زمینیں خصب کر رکھی تھیں اور جن زمینوں کا کوئی مالک نہ تھا آئہیں عوام الناس اور غریبوں میں بانٹ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا محض تھا جس کو صوائی' کالقب دیا گیا اور یہی پہلا شخص ہے جس نے علم طب اور نجوم میں غور وفکر شروع کیا۔ افریدوں کی اولا د:

وہ آ بس میں تفرقہ ڈال کرایک دوسرے پرظلم نہ کرنے لگیں لبندااس نے ملک کوان نتنوں میں تقسیم کر دیا۔اس لیے اس نے لاٹری سسٹم اپنایا اور جوحصہ جس کی قسمت میں آ گیاوہ اسے لل گیا۔اس طرح روم اور مخرب کے علاقہ جات سلم کے حصہ میں آ گئر ک اور چین طوح کے حصہ میں اور عراق اور ہندا ہرج کے حصہ میں آئے لہندا اس نے تاج وتخت ایرج کے حوالے کر دیا۔افریدون کے فوت ہونے کے بعداری نے کے دونوں بھائیوں نے اس پرحملہ کر کے اس کو لل کرویا اور پھر دونوں نے مل کرتین سوسال تک حکومت کی۔ افریدون کے باپ:

اہل فارس کا گمان ہے کہ افریدون کے دس باپ تھے اور ہرا کیک کوا ٹفیان ہی کہا جاتا تھا اور بیانہوں نے اپنی اولا د کے بارے میں ضحاک سے ڈرتے ہوئے کہا تھا کہ ان میں سے ضحاک کے ملک پرحملہ کر کے اس نے جمشید بادشاہ کے خون کابدلہ لیس گے۔

وہ مخصوص القاب کے ذریعے پہچانے جاتے تھے جیسے کہ ایک کوسرخ گایوں والا اثفیان اور ایک کوسفید وسیاہ داغ والی گایوں
والا اثفیان اور ایک کو ٹمیا لے رنگ کی گایوں والا کہا جاتا تھا۔ ان کے نام اس طرح تھے۔ افریدون بن اثفیان بو کا وُ ( زیادہ گایوں
والا ) افریدون بن اثفیان سیر کا وُ ( بڑی اور موٹی گایوں والا ) افریدون بن اثفیان بور دکا وُ ( وحثی گدھوں کے رنگ کی گایوں والا )
افریدون بن اثفیان آھیان آھیان آھیوں والا ) افریدون بن اثفیان اسپیز کا وُ ( سفید گایوں والا ) افریدون بن اثفیان کے کہ کا کول والا )

#### لقب"كييه":

افریدون وہ پہلاخص ہے جس کو' کییہ' کالقب دیا گیا جس کے معنی'' پاک' کے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ روحانی اوراس سے مراد لی جاتی ہے کہاس کا کام بہت مخلصا نداور پاک ہے جو کہ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ'' کییہ'' کے معنی آمدنی طلب کرنے والے کے ہیں۔ یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ'' کییہ'' کے معنی خوبصورتی کے ہیں۔ کیونکہ جب اس نے ضحاک کوتل کیا تو اس پرحسن وخوبصورتی چھاگئ۔

#### بهاوری:

اس کے بیٹے ایرج کا ملک بینی عراق اوراس کے اطراف اس کی زندگی میں افریدون کی حکومت میں شامل تھا۔ اس نے تمام ملکوں پر قبضہ کیا اور مختلف علاقوں میں نقل مکانی کرتا۔ وہ جس دن با دشاہ بنا تھا تو اس نے تخت پر بیٹھ کرکہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدداور تا ئید سے ضحاک پر غالب آنے والے ہیں ہم شیاطین اور اس کی فوج کو ذکیل وخوار کردیں گے پھرلوگوں کو انصاف کرنے اور سید ھے راستے پر چلنے اور بھلائی کا معاملہ کرنے کی تلقین کی اور انہیں شکر بیادا کرنے پر ابھارا اور سات قو ہیا ربین ترتیب دیئے اس طرح کہ بہاڑوں کو سات حصوں میں تقسیم کیا اور ان پر دینا و نداور دوسرے علاقوں کے نقشے بنوائے جو کہ اس کی با دشاہت کو ظاہر کرتے تھے۔ ضحاک کا افریدون سے زندگی کی بھیک مانگنا

بات کا انکار کرتے ہوئے کہا تو نے جب حکومت پائی تو تیری ہمت بلند ہوگئی اور تو اپنے آپ کو بڑا سیجھنے لگا اور اس میں لا کچ کرنے لگا اور اسے بتایا کہ اس کا دادا اس بات کا زیادہ حقد اراس کی طرح کوئی اس کے خاندان میں سے قیادت کرنے والا بواور اس کو بتایا کہوہ اسے ایک بیل کے ذریعہ قبل کرے گا جو کہ اس کے دادا کے گھر میں ہے۔

مختلف امور کا یا نی:

۔ افریدون وہ پہلاشخص ہے جس نے گھوڑ وں کو جھکا یا اوران پرسوار ہوااور فچر پیدا کروائے اور مرغا بی اور کبوتر کو جوڑ ااور تریا ق (افیون ) سے علاج کیا اور دشمنوں کوقیال کے ذریعے قبل کیا۔اور ختم کیا۔

#### ببيۇں كوز مين دينا:

سلم کوصقیالیتهٔ برجان اورروم اور جو پچھان کی حدود میں ہےان کی با دشا ہت ملی \_

زمین کے وسط میں جو بابل کا علاقہ ہے اور جھے فنارث کہا جاتا ہے اس کے ساتھ سندہ ہندا ور حجاز کو ملا کراس کی حکومت اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ایرج کو دی۔ بیعلاقہ اسے سب سے اچھا گٹا تھا۔ بابل کو ایرج شہراسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔

اس تقتیم کی وجہ سے افریدون کے بعداس کی نسل اوراس کی اولا دمیں عداوت پھیلی جبیبا کہ فنارث ترک اورروم کے بادشاہ ایک دوسرے کے خون کامطالبہ کرتے ہوئے جنگ کے لیے نکلے۔

طوح اورسلم نے جب بید یکھا کہ والداہرے سے زیادہ محبت کرتے اور ہم پرتر جیے دیتے ہیں تو انہوں نے اس سے بغض رکھنا شروع کر دیا اور حسد کی آگ بڑھتی رہی یہاں تک کہ دونوں نے مل کراہرج پر حملہ کو دیا۔طوح نے اس کی طرف رس کا پھندا پھینکا اور اس کا گلاگھونٹ دیا۔ترکوں میں پھندے کا استعال اس وجہ ہے ہے۔

#### اريج کي اولاد:

ارج کے دوبیٹے تھا کیکانام وفدان تھا اور دوسرے کانا اسطوبہ تھا۔اورا کیک بٹی تھی جس کانام خوزک تھا اے خوشک بھی کہا جاتا ہے۔سلم اور طوج نے ایرج کے ساتھاس کے دونوں بیٹوں کو بھی قبل کر دیا اور صرف ایک بٹی باقی بچی۔

#### مهرجان:

افریدون جس دن ضحاک پرغالب آیاوہ مہر ماہ کاروز مہرتھا۔لوگوں نے ضحاک کے فتنے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس دن عید منا ناشر وع کر دی اور اس دن کا نام مہر جان رکھا۔

#### حاصل كلام:

افریدون ایک جباراورعادل بادشاہ تھا۔اس کا قدنو نیز وں کے برابرلمبا تھااور نیز ہبھی ایسا کہ جس کے تین جھے ہوں اوراس جسم کی چوڑ ائی تین نیز نے تھی اوراس کے سیند کی چوڑ ائی چار نیز نے تھی اوروہ اہل سوڈ ان کے باقی ماندہ آل نمر وداور نبط کی پیروی کرتا تا جسم کی چوڑ ائی تین نیز نے تھی اوراس کے سیند کی چوڑ ائی جارٹینز نے تھی اوروہ اہل سوڈ ان کے باقی ماندہ آل نمر ''انہوں نے جواب دیا'اے ہوو! تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت کے کرنہیں آیا ہے اور تیرے کہنے ہے ہم اپنے معبودوں کوئہیں چھوڑ سکتے'اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ تجھتے ہیں کہ تیرے او پر ہمارے معبودوں میں ہے سی کی مار پڑگئی ہے''۔ (سورة ہودآیت ۵۳۵۳)

## مود لی تکذیب کاخمیازه:

اس نافر مانی اور تکذیب رسول کے بعداللہ تعالیٰ نے قوم عاد پرتقریباً تین سال تک بارش کوروک دیا۔ان پر قحط مسلط کر دیا حتی کہ وہ بیار پڑنے نگے پھرانہوں نے ایک وفد مکہ تکر مہ جیجنے کے لیے تیار کیا تا کہ وہ ان کے لیے وہاں جا کر بارش کی دعا کرے۔ احسان البکری کی روایت:

ابوکریب ٔ حارث بن احسان البکری ہے روایت کرتے ہیں کہ پی رسول اللہ سیجھا کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہا تھا کہ میرا گزر بذہ قبیلے کی عورت کے پاس ہے ہوااس نے جھے کہا کیاتم جھے بھی اپنے ساتھ حضور نبی کریم سیکھا کی خدمت لے چلو گے؟
میں نے کہا ہاں! اور اس کو میں نے اپنی سواری پر سوار کر لیا اور اس لے کرمدینہ پہنچا۔ جب میں سجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم میکھا منہ رپر تشریف فرما ہیں اور بلال ہی تی نہ کندھے پر تلوار لکا کرتھی ہے اور سیاہ جھنڈے البراز ہے ہیں میں نے کہ حضور نبی کریم میکھا منہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر قربن عاص لڑائی ہے لوٹے ہیں۔ پھر پچھ دیر بعد آپ منہ رسے نیچ اترے تو میں نے آپ میکھا درواز ہے پر بنی تمیم کی آپ میکھا درواز ہے پر بنی تمیم کی آپ میکھا درواز ہے پر بنی تمیم کی اجازت آپ میکھا ہے جس کے باس لا یا ہوں۔ آپ میکھا نے کہا اے بلال! اے اندرآ نے کی اجازت ایک عورت موجود ہے جس کو میں اس کی خواہش پر آپ کے پاس لا یا ہوں۔ آپ میکھا نے کہا اے بلال! اے اندرآ نے کی اجازت و میں نے دو۔ پس وہ موجود ہے جس کو میں اس کی خواہش پر آپ کی گھا نے بھے سے کہا کہ کیا تمہار ہے اور بنی تمیم کے درمیان کچھ معاملہ ہے؟ ایک عورت اندروافل ہو کی اور بیٹ جھے کیا گھا ہے دیا اور اس تصفیہ کے درمیان کو کی فیصلہ فرمادی تو بہتر ہوگا بلکہ آپ دینا اور اس تصفیہ کے لیے تی ڈال لیس۔ آپ نے فرایا: یہ بڑھیا اس کام کے لیے بسی تو جنگل ہے اپنی ارسول اللہ وہ بی برھیا میں حال بندہ پریشان حال بندہ پریشان حال بندہ پریشان حال بیں نہ دوجائے گی سو خرایا یہ بہتر ہے۔ گا ہو آپ کا یہ پریشان حال بندہ پریشان خدا نے ہو جائے گی سو خدات موجود کی طرح ہوجاؤں۔

آ پ ً باوجود جاننے کے مجھ سے پوچھنے لگے: کہ عاد کے وفد سے تنہاری کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بیان کرنا گویا کہ جاننے والے کے سامنے بیان کرنا ہے کھر میں نے عرض کیا:

# عاد کے وفد کی مکہ مکر مہروا نگی:

جب عاد قحط میں مبتلا کر دیئے گئے تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تا کہ وہ ان کے لیے پانی کی دعا کریں اور پانی تلاش کریں پس بیلوگ مکہ میں بکر بن معاویہ کے پاس پہنچے جہاں اس نے ان کوایک مہینے تک شراب وغیرہ سے خاطر تواضع کی اور اپنی دو باندیوں سے ان کو گانے سنوائے پھرانہوں ایک آ دمی کو جہال مہرہ پر بھیجا تا کہ وہ بارش کے لیے دعا کرے۔

# د نبانوح علائلًا تا ابراجيم علائلًا

پیچیلے صفحات میں ہم نوح "کی نبوت ان کی اولا ڈاولا دمیں زمین کی تقسیم'روئے زمین پران کی آباد ک کس علاقہ میں پیدا ہوئے پھر ان کی اولا دکا زمین میں سرکشی پھیلانا' اللہ کے نبی کی رسالت کو جھٹلانے پرانہیں دردنا ک عذاب میں مبتلا کرنا بیسب تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح اور شود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح کے حالات بیان کریں گے۔اور ان کی اللہ اور اس کے رسولوں کی نافر مانی اور اس کا انجام وغیرہ سب بیان کریں گے۔

#### قوم عا د:

قوم عادتین بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ایک کا نام صدا' دوسرے کا نام صمو داور تیسرے کا نام ہباءتھا۔ جب بیقوم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں اپنی طاقت وقوت کوصرف کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح کومبعوث کیا تا کہ وہ عاد کواللہ کی وحداثیت اور اس کی عبادت کی طرف بلا کمیں۔

بعضوں نے ہود مُلِاللّا کا نسب اس طرح بیان کیا ہے : ہود بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح' یہی لوگ ہود مُلاِللّا کا دوسرا نام عابر بھی بیان کرتے ہیں۔

## مود عَلِينَهُمُ كَا دعوت الى الله دينا:

جب ہود میلانا کے اپنی قوم کواللہ کی وحدا نیت اوراس کی عبادت کی طرف بلایا اورانہیں کہا کہ کمزوروں پرظلم نہ کریں تو پوری قوم نے آپ کو جھٹلایا اور تکبرانہ لہجہ میں کہنے لگے کہ روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ غرض بدسر کش لوگ ہود میلانلاکا کی دعوت پرایمان نہ لائے صرف چندا شخاص نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔

الله تعالى في قرآن كريم مين مود عليشاً كى دعوت كاذكران الفاظ مين بيان فرمايات:

نظر المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المندياد كاربناتي مواور بخته محل بناتي مورشا يرتم كواس دنيا مين بميشد بهنا المراد بالمراد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا

ید دعوت من کرلوگول نے ہود علائلاً کوجواب دیا جے قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔ منتیجہ منتق میں میں نہ کر ہمارے لیے سب یکسال ہے'۔ (سورة الشعراء آیہ۔ ۱۳۷)

بادل آیا اوراس میں سے بکارا گیا کہ تو عاد کورا کھ کا ڈھیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کونہ چھوڑ پس اس شخص نے سنا اوراس بات کوان لوگوں سے چھیالیا یہاں تک کہ عذاب نے انہیں پکڑلیا۔

#### ایک اور روایت:

ابوکریب بن ٹنٹ ایک اور روایت حضرت ابو بکر بٹی ٹنٹ سے روایت کرتے میں کہ جب ان میں سے ایک شخص مہر ہ کے پہاڑوں پر چڑھ گیا اور دعا ما مگنی شروع کی:

''اےاللہ! میں تیرے پاس کسی قیدی کی رہائی یا کسی مریض کی شفا کا سوال کرنے نہیں آیا بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو عاویر ہارش برسااور انہیں سیراب کردہے جس طرح تو انہیں پہلے سیراب کیا کرتا تھا''۔

## ا نتخاب میں غلطی :

جب بیخص دعا ما نگ کراٹھا تو آسان پر بادل آنے لگے اوراس شخص کواختیار دیا گیا کہ جو بادل چاہے دعا کے لیے پیند کر لے تواب میخص جو بادل آتااس کو دوسری اقوام کی طرف بھیج دیتا پہاں تک کہا کیہ سیاہ بادل آیا تواس شخص نے کہا کہ توعا دکی طرف چلا جااور وہاں برس کپس کمنا دی کرنے والے نے آواز دی کہ توعا دکورا کھا ڈھیر بنا دے اور عادمیں سے کسی کو نہ چھوڑ کہتے ہیں سے کلام س کر پیخص واپس پلینا تواپنی قوم کو دیکھا کہ بکر بن معاویہ کے ہاں شراب نوشی کررہے ہیں۔

#### عا د کووالیسی کا اشاره:

بربن معاویہ کو بید پندند تھا کہ وہ لوگ یہاں پر زیادہ عرصہ رہیں لیکن وہ انہیں کہ بھی نہیں سکتا تھااس لیے کہ وہ اس کے مہمان بنے ہوئے تتھے۔ چنانچے بکر بن معاویہ نے انہیں گائے کے اشارہ میں چلے جائے کا اشارہ کیا۔

حارث بن بزیدالہری سے مروی ہے کہ میں ایک دفعہ علاء بن حضری رہی اللہ کی شکایت کرنے آپ مکی اللہ کا للہ سے آرہا تھا 'جب ربنہ ہ کے علاقہ سے گزراتو بن تمیم کی ایک بوڑھی عورت کو ہاں پایا اس عورت نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ رسول اللہ کا للے اس مجھے کچھے کا کہ اے عبداللہ رسول اللہ کا للے اس مجھے کچھے کا م ہے کیا تم مجھے وہاں پہنچا دو گے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ سوار کرلیا۔ اور اسے لے کرمہ یہ بہنچ گیا۔ وہاں کا لے جھنڈ بے اہرارہ ہے تھے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ عمر ڈبن عاص کا لشکر دشمنان خدا سے لڑنے کو تیار ہے۔ چنا نچہ تھوڑی در میں آپ ان حضرات سے فارغ ہوکر گھر میں آئے یا شاید سواری پرسوار ہوئے تو میں اجازت حاصل کرنے کے بعد داخل ہوا اور بیٹھ گیا اس رسول اللہ کا لیکھ کے در میان کچھ معاملہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔

اور جب میں ربذہ کے علاقہ سے گزرر ہاتھا تو بن تمیم کی ایک بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھی آپ کے پاس لے چلؤ اوراب وہ بوڑھی عورت درواز ہے پر کھڑی ہے چنا نچہ آپ نے اسے اندر بلایا وہ اندر داخل ہوئی اور میں نے کہا کہ جی ہال ہے تو'اگر آپ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ بلکہ آپ دیناء کواس تصفیہ کے لیے درمیان میں ڈال لیس۔ آپ نے فرمایا: یہ بڑھیااس کام کے لیے کہیں رہے گی ؟ بڑھیا بولی: یارسول اللہ پھر آپ کا سے پریشان حال بندہ پریشان تر رہے گا۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ علی ہے۔ میں تو جنگل سے اپنی موت کواٹھالایا ہوں۔ جھے کیا پیتہ تھا کہ یہی بوھیا میرے نے میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور جنگل سے اپنی موت کواٹھالایا ہوں۔ جھے کیا پیتہ تھا کہ یہی بوھیا میرے میں نے عرض کیا کہ جانے والے کے سامنے میں کیابیان کرسکتا ہوں لیکن آپ مرکتے ہے بیان کرنے پر ابھارا۔ تومیس نے کہا:
جب قوم عاد پر قحط مسلط کر دیا گیا تو انہوں نے قبل نامی شخص کو بکر بن معاویہ کے پاس بھیجا وہاں بکر بن معاویہ نے اسے ایک ماہ تک شراب بلائی اور جرا قان نامی دوبا ندیوں سے اسے گانے سنوائے کچھ عرصہ بعد قبل مہرہ کے پہاڑوں پر پہنچا اور اللہ تعالیٰ کو پکار کردے کر کہا: اے اللہ! میں تیرے پاس کسی قیدی کی رہائی یا کسی مریض کی شفا کی درخواست لے کرنہیں آیا ہوں بلکہ تو عاد کو سیراب کردے جس طرح آپ پہلے ان کوسیراب کیا کرتے تھے۔ دعا ما تکتے ہی وہاں ایک سیاہ بادل آیا اور کسی پکار نے والے نے بادل سے پکارا کہ دو آئیس راکھ کا ڈھیر بنادے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ'۔

# عا د کی بر با دی:

کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا ) یہ سنتے ہی اس عورت نے کہا کہ تو بھی عاد کے اس شخص کی طرح نہ بن کہتے ہیں کہ عاد پر ہوا کا عذا ب بھیجا گیا اور ہوا کا عذا ب بھیجنے کے لیے ہوائے خزانوں کا صرف اتنی مقدار میں منہ کھولا گیا جتنا کہ انگوشی کا حلقہ ہوتا ہے ( یعنی صرف اتنی مقدار کے کھلنے پر مجبور سے لمبے قد والے اور انتہائی طاقتورلوگوں کو جنکے کی طرح بنا دیا اور وہ خس و غاشاک کی طرح ہوا کے بہاؤپر ادھرادھراڑنے گئے )

## عا د کا وفد مکه کی طرف:

ابن اسحاق سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عاد پر قط کومسلط کیا گیا تو انہوں نے پانچ افراد کو منتخب کر کے ان ہیں سے ایک کے ساتھ پچھ لوگ مکہ کرمہ بھیج دیئے تاکہ وہ ان کے لیے بارش کی وعاکریں کل ستر افراد کا قافلہ پانچ منتخب افراد کی معیت میں مکہ کی جانب روانہ ہوا جب بیہ چپاروں افراد لیتن قبل بن عتر القیم بن ہزال بن ہزیل بن عتیل بن صد بن عادالا کبر مرفد بن سعد بن عفیر علیہ جب بن الخبر کی (معاویہ بن بکر کا خالو) نعمان بن عادفلال بن فلال صد بن عادالا کبر بیسب مکہ میں معاویہ بن بکر کے پاس پنچ تو اس نے ان کا بہت اکرام کیا۔ معاویہ بن بکر کا مسکن حرم سے باہر تھا بیتمام لوگ معاویہ بن بکر کے عزیز واقارب تھے کیونکہ معاویہ کہ بہن ہزیہ بنت بکر کی شادی تھیم بن ہزل سے ہوئی تھی جس سے چار بیٹے عبید بن تھیم عامر بن تھیم عمیر بن تھیم پیدا ہوئے بیسب عاد کی دوسری نسل سے ہیں۔

# معاویه بن بکری ناگواری:

یالوگ معاویہ بن بگر کے پاس ایک ماہ تک شراب نوشی اور معاویہ کی دوخوبصورت باندیوں سے گانا سنتے رہے۔ معاویہ بن بگر
کوان کا پیطویل قیام نا گوارگز را۔ بارش کے لیے اور جس مصیبت میں وہ گرفتار تھاس کے دفع کرنے کے لیے ایک آدمی کو دعا
کرنے کے لیے بھیجا تھا اور پیلوگ شراب نوشی اور عیاشی میں مست تھے۔ معاویہ بن بکر سوچنا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟
میرے مہمان ہیں صراحت کے ساتھ انہیں منع کرنہیں سکتا 'ہوسکتا ہے کہ پیلوگ سوچیں کہ معاویہ بن بکر ہم سے تنگ آچکا ہے صالا نکہ
وہاں عزیز وا قارب ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پس معاویہ نے اپنی دونوں باندیوں کے سامنے یہ مسئلہ چیش کیا تو انہوں نے کہا
کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اشعار کے اندر یہاں سے چلے جانے کا اشارہ دیں ہوسکتا ہے بیلوگ سمجھ جانمیں اور چلے جانمیں۔ معاویہ

الايساقيس، ويسحك قسم فيهنم فيسسقسى ارض عساد الَّ عساداً من العطش الشديد، فليس نرجو وقد كانست نسائوهم بخير و ان السوحسش تباتيهم جهاراً و انتسم هاهنا فيما استهيتم فقيح وفد كم من وفد قوم

لعن الله يسقينا غياما قدا مسوالا يبينون الكلاما به الشيخ الكبير ولا الغلاما فقد امست نسائوهم عيامي و لا تخشي لعادي سهاما نهار كم و يلكم التماما و لا لقوا التحيه و السلاما!

بنتی جبیری: ''آگاہ رہوائے قبل! ہلاکت ہوتمہارے لیے انٹھواور جاؤمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادلوں سے سیراب کردے عادی سرز مین کوسیراب کردے گا۔ کیونکہ عادبات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کی عورتیں پہلے خیر دعافیت سے تھیں ۔اب ہوہ و مسکین ہو چکی ہیں اور وہ بی اور وہ تھی میں اور وہ تھیں اور وہ تھیں اور وہ تیں اور وہ تیں اور وہ تیرے سے نہیں ڈرتے ۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم کسی بڑے سے امیدر کھتے ہیں نہ کسی بچ سے ۔پس تو اپنی قوم عاد کے وقت کی برائی کراور انہیں سلام تک نہ کر'۔

جب معاویہ نے بیشعردرست کیے اور اس کی باندیوں نے اسے گایا تو قوم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ نمیں بارش طلب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہم نے یہاں بہت ستی کرلی ہے پس حرم میں داخل ہوجاؤ اور اپنی قوم کے لیے بارش طلب کرو\_ مرحد کا اپنی قوم کو تھیجت کرنا:

مرفد بن سعد بن عقیر جوان میں شامل تھا اور مسلمان ہو چکا تھا گرا پنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا بولا کہ وانڈتم کو ہارش سے سیراب نہ کیا جائے گا جب تک کہتم اللہ اوراس کے رسول کی فر مان بر داری نہیں کرو گے۔ یہاں مرشد بن سعد کا اسلام لا نا تو م پر ظاہر ہو گمیا یہ سنتے ہی جاہمہ بن الخیری نے مندرجہ ذیل اشعار کہے۔

ابسا سعد فسانك من قبيل ذوى كسرم وامك من شمود فسانسائس نطيعك ما بقينا ولسنسا فساعلين لما تريد السامسرنسا لسنتسرك آل رفي وزمسل و آل صسد والسعبود و نتسرك ديسن آبساء كسرام ذوى راي و تنسعُ ديسن هسود

ہن اے ابوسعد! توایک مکرم قبیلہ سے ہے اور تیری مال ثمود سے ہے۔ جب تک ہم زندہ میں ہر گزییری اطاعت نہ کریں گے۔ اور دہ کام نہ کریں گے جوتو چاہتا ہے۔ کیا تو ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم آل رفد' زمل' صد اور عبود کو چھوڑ دیں' ا، رہم چھوڑ ، یں اپنے محترم

#### قوم عا د کا بیت الله میں دعا کرنا اور مر ثد کو دعا ہے روکنا:

رفد'زمل اورصد فمام کے تمام عاد کے قبائل ہیں اور عبود بھی انہی میں ہے ہے پھرانہوں نے معاویہ بن بحر کواوراس کے والد
جر کو کہا کہتم مرثد بن سعد کو پہیں رو کے رکھواورا ہے مکہ نہ آنے دینا اس لیے کہ اس نے ہود کی پیروی شروع کر دی ہے۔ جب میہ
لوگ مکہ جانے لگے تو مرثد بھی معاویہ کے گھرے نکل پڑااور انہیں حرم میں دعاما نگنے سے پہلے ہی آلیا۔ مرثد کھڑا ہوااور اللہ تعالی سے
دعاما نگنا شروع کی: ''اے اللہ! تو میری حاجت کو پورا کردے اور جھے اس وفد کی طرف سے بری کردے'۔
عاوکی ہلا کت:

قیل بن عتران کا قائد تھااس نے بھی دعا مانگنا شروع کی: اے اللہ! ہود علائناً کا سے میں پس تو ہمیں سیراب کر دے۔

اس دعا کے بعد اللہ تعالی نے تین بادل سفید' سرخ اور سیاہ ان کی طرف بھیج پھر پادلوں میں سے سی نے پکارا! اے قبل تو اپنے لیے اور تو م کے لیے اس میں سے سی نے پکارا! اے قبل تو اپنے اللہ اور تو م کے لیے اس میں سے پند کر لیے تو اس نے کہا میں نے کالے بادل کواختیار کرلیا ہے اس لیے کہ بیزیادہ پائی والا ہے تو ایک مناوی والے نے ندادی' اے بادل! تو عاد کورا کھ کا ڈھیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ' نہ کسی باپ کو اور نہ کسی باپ کے مبلے کہ میں کوسوائے بنولوڈ بیا کے بنولوڈ بیا ہی ہزال بن ہزیل بن ہزیلہ بنت بکر ہے۔ بیلوگ عاد کے ساتھ ندر ہتے تھے بلکہ مکہ میں اپنے ماموں کے ساتھ در ہتے تھے بلکہ مکہ میں اپنیل محفوظ رکھا گیا۔

کا لا با دل:

اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو جے قبل بن عتر نے نتخب کیا تھا وادی مغیث میں پہنچا دیا درحقیقت اس میں عاد کے لیے درو
ناک عذاب تھا جب قوم عاد نے اس بادل کو دیکھا توالیک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دینے گئے جے قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے:
'' یہ بادل ہے جوہم کوسیراب کردےگا''۔'نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مجارہ ہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان
ہے جس میں دردناک عذاب چلاآ رہا ہے اپنے رب کے تھم سے ہر چیز کو تباہ کرڈالےگا''۔ (سورۃ الاحقاف:۲۳٬۲۳)
ایک عورت پر بادل کے عذاب کا ظاہر ہوٹا:

بعض اہل علم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس ہوا کے عذاب کو مید ر'نا می عورت نے دیکھا جس کا تعلق عاوسے تھا جب اس پر ظاہر ہوا کہ بادل آگیا ہے تو اس نے زور دار چیخ ماری اور بے ہوش ہوگئی جب ہوش میں آئی تو لوگوں کے دریا فت کرنے پر بتایا کہ میں نے بادل کو فضامیں دیکھا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کے آگے آگے چند آ دمی اس کو ہنکار ہے ہیں اللہ تعالی نے مسلسل آٹھ دن اور سات را تیں ان پریہ آئدھی مسلط کی جس سے بوری قوم ہلاک کردی گئی۔ عذا ب کے وقت ہو دساحل سمندریر:

عاد کا دفد جب مکہ سے نکلاتو معاویہ بن بکر سے ان کی ملاقات ہوئی اسی اثناء میں ایک اوٹنی سوار وہاں پہنچاتو عادنے اس سے پوچھا کہتو نے ہوڈ اور اس کے ساتھیوں کو کہاں دیکھاتو اس نے جواب دیا کہ ساحل سمندر پرلیکن لوگوں نے اس شخص کی بات پریقین نہ کیا۔ نیلے بنت بکر نے کہا کہ درب مکہ کی قتم ااس شخص نے بچے کہا ہے۔ ہذہ ب بن یعظ بن اخی معاویہ بن بکر ان کے ساتھ تھا۔ بعض

#### تین افراد کی دعا:

مر ثدین حد'لقمان بن عاداور قبل بن عتر کواختیارات دیئے گئے کہتم میں سے برخض جو چاہا پےنفس کے لیے پیند کر لے۔ مر ثدین سعد نے کہنا ہےاللہ تعالیٰ! آپ مجھے نیکی اور سچائی عطافر مائیں پس اسے عطا کر دی گئیں۔

لقمان بن عاد نے کہااےاللہ تعالیٰ! مجھے کمی عمرعطا فرما۔

اس سے کہا گیا کہ ایک بکری کی عمر کو پہند کر لے یا جنگلی بھیٹر کی عمر کو یا سات گدھوں کی عمر کو اختیار کر لے لیکن یا در کھنا کہ اس کے بعد پھرموت ہےاوراس سے مفرنہیں۔

## گدھنتخب کرنے کا طریقہ:

لقمان بن عادگده کا بچهاس وقت لیتاجب وه انڈ ہے سے نظاما اوراس میں بھی نرگده کا انتخاب کرتا اس لیے کہ اس کی عمر ماد ہ کی نسبت کمبی ہوتی ہے۔ جب ایک گدھ بوڑ ھا ہو کر مرجا تا تو پھر دوسرا بچہ پکڑ لیتا اس طرح اس نے ساتھ گدھوں کی عمر پائی۔ لقمان بن عا دکی موت:

جب تمام گدھ باری باری مرتے چلے گئے تو آخریں لبد' نامی گدھ رہ گیا جب اس کی عمر بھی پوری ہونے گئی تو یہ دوسر سے
گدھوں کے ساتھ ل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ جب لقمان نے اپنے 'لبذ کونہ پایا تو اس کی تلاش میں پہاڑ پر پہنچ گیا وہاں دیکھا کہ لبد' گدھوں
کے درمیان پڑا ہوا ہے تو لقمان نے اس سے کہا کہ اٹھ لیکن جب اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو لڑکھڑ اکرگر گیا اورو ہیں دونوں کا انتقال ہوگیا۔
فیل بن عتر بعض روایات کے مطابق جب فیل بن عتر کو کہا گیا کہ تو بھی کسی چیز کواپنے لیے منتخب کر لے تو اس کہا مجھے وہی عطا
کی جائے جو میری تو م کوعطا کی گئی کیونکہ جھے زندہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں ۔ پس اسے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کرویا گیا۔

مرثد کے اپن توم کے بارے میں اشعار ہے

عصر عاد رسولهم فامسواً وسير وفدهم شهراً ليسقواً بكفرهم بربهم جهاراً الانزع الاند حلوم عاد من الحبر التميين ان يعوه فنفسى اوابنتاى ام ولدى اتسانا و القلوب مصمدات لنا صنم يقال له صمود فابصره الذين له انابوا

عطاشاً ما تبلهم السماءُ فارد فهم مع العطش العماءُ على آثار عادهم العفاءُ فان قلوبهم قفر هواءُ وما تغنى النصيحة و الشفاءُ لنفسس نبينا هود فداءُ على ظلم وقد ذهب الضياءُ يقاب ه صداءً والبهاءُ وادرك من يكذ به الشقاءُ وادرك من يكذ به النساءً

تا کہ اپنی قوم کے لیے پانی طلب کرے اور موسلادھار بارش برسنے والا بادل ان کے ساتھ تھا یعنی اپنی تکذیب کی بنا، پر بارش ہے بھی محروم سے انہوں نے اعلانیہ اپ درب سے کفر کیا اسی وجہ سے انہیں تباہ و ہر باد کردیا گیا۔ من لوا ہے لوگو! اللہ تعالیٰ نے عاد کی عقلیں ساب کرلیں اس لیے کہ ان کے قلوب خواہشات کے گھر تھے۔ اور واضح خبر کے سننے سے عاجز تھاس لیے انہیں کوئی نصیحت خبر برنہ لاسکی میرے جان و مال اور میرے بیٹوں کی مال سب کے سب ہمارے نبی ہوڈ پر قربان۔ جب وہ ہمارے پاس مبعوث کیے گئے تو ہم ظلم کیا کرتے تھا ور لوگ میں کی روشن سے محروم تھے ہمارا بھی ایک معبود صمو در اللہ) ہے جس کے مقابلہ میں کا فروں کے خداصد اور بباء میں ہمارے خدا کواسی نے دین کی روشن سے محروم تھے ہمارا بھی ایک معبود صمو در اللہ) ہے جس کے مقابلہ میں کا فروں کے خداصد اور بباء میں ہمارے خدا کواسی نے دیکھا جس نے سنگد کی کوجھٹا ایا اور بدی سے تو ہی میں عنقریب آل ہوداور اپنے بھائیوں سے ملول گا جب شام گزر چکی ہوگی'۔ دیکس عا دخلیان:

خلجان قوم عاد کاسب سے بڑا رئیس اور سر دارتھا۔محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب عاد سے ہوا کوروک دیا گیا تو سات آ دمیوں نے کہا جن میں خلجان بھی تھا کہ چلوآ وکر یکھیں کہ قوم کے ساتھ وادی میں کیا معاملہ ہوا ہے۔وہ لوگ جیسے ہی وادی میں پہنچے تو ہوانے ایک بار پھر انہیں قابو کر لیا اور خلجان کے سواسب کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔اب خلجان وہاں سے بھا گا اور پہاڑ پر چڑھے گیا اورا پئے آپ کوملامت کرنے لگا۔

مكالمه بهود علياتلا وخلجان:

جب ہود ملائلاً کوخلجان کے زندہ رہنے کا پتہ چلاتو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اسلام لے آؤ محفوظ رہوگ یہ وعوت سن کرخلجان نے کہا کہا گر میں اسلام لے آؤں تو تمہارارب مجھے کیا عطا کرےگا؟

ہود مَالِانلائے نے فر مایا: وہمہیں جنت عطا کرے گا۔

خلجان نے کہا: اچھاسے بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جنہیں میں نے بادلوں میں دیکھاتھا؟

جود علالله فرمايا: كدوه الله تعالى كفرشة تها

خلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤل تو کیا تنہارارب مجھےان مے محفوظ رکھے گا؟

مود علائلاً نے فرمایا: کہ تو نے بھی دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سیا ہیوں کوسی سے دورر کھا ہو۔

بین کرخلجان نے کہا کہ اگریہ بات ہے تو میں اسلام اختیار کرنے سے انکاری ہوں۔

اس کا پیکہنا تھا کہ زور دار آندھی آئی اوراہے بھی اس کی قوم کے ساتھ ملادیا۔

هود علايتلا كي عمر:

ا بوجعفرے مروی ہے کہ تمام قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا اور جو کوئی اس وقت ہلاکت سے نے گیا اسے بھی بعد میں ہلاک کر دیا گیا سوائے ہود غلیاتی اوران کے بیرو کاروں کے۔

بعض روایات سے پیتہ چلتا ہے کہ ہود طالتاً کی کل عمر ایک سو بچاس سال تھی۔

سدي کي روايت:

تعالیٰ کی برائی واحدانیت اوراس کی عبادت کی طرف بلایالیکن انہوں نے سرکٹی کی اور بود نیلٹلا کو کہتے تھے کہ وہ تمہاراعذاب کہاں گیا جس سے تم ڈرایا کرتے تھے؟ ان کی بیر باتیس کن کر بود فیلٹلا جواب دیتے تھے کہ اس کاعلم صرف اللہ تعالیٰ بی کو ہے اس کاعذاب بہت دروناک ہے بھراللہ تعالیٰ نے ان کوان کے تفروعناد کی وجہ سے قط سالی میں مبتلا کر دیا اور بارش کوان پر بر سنے سے روک دیا۔ قوم عاد کا انجام:

ہود طلائلاً نے اپنی قوم کے لیے بدد عاکی کہ اے اللہ! توان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس دعائے بعد عاد پرخوشگوار ہوا چلائی گئی اور ہادلوں کو وادی میں بھیج دیا گیا عادید دکھے کرخوش ہونے لگے کہ یہ بادل ان پر پانی برسائیں گئین جب بادل ان کے قریب بہتی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا اونٹوں اور انسانوں کو لے کرز مین اور آسان کے گرد چکر لگار ہی ہے یہ دیکھتے ہی عاد کے سب لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں میں گئس گئے لیکن آندھی نے ان کو وہاں بھی ہلاک کردیا اور گھروں سے باہر نکال بھینکا۔ یہ عذاب ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل مسلط رہا اور عاد جو لمے قد والے اور انتہائی طاقتو رلوگ تھے ہوا نے انہیں کھو کھلے سنے کی مانندگرا ویا جب پوری قوم عاد کو ہلاک کردیا گیا ہے۔ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں بھینک دیا بہتی کوان کی لاشوں سے خالی کردیا۔ قرآن میں اس واقعہ کواس طرح بیان فرمایا گیا ہے:

۔ ''' ( تم وہاں ہوتے تو) دیکھتے کہ دہ وہاں اس طرح کچپڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں''۔ (سررة الحاقة آیت 4)

تنظیمی آند: ''اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔اس نے کہااے بردارانِ قوم!اللہ کی بندگی کروٴ تمہارا کوئی خدااس کے سوانہیں ہے۔تم نے محض جھوٹ گھڑر کھے ہیں''۔ (سورۃ ہودآیت ۵۰)

جَنْرَجَهَ آنُ 'اس نے کہا: اس کاعلم تو اللہ کو ہے۔ میں صرف وہ پیغام تہہیں پہنچار ہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ مگر میں دیکھے رہا ہوں کہتم لوگ جہالت برت رہے ہو''۔ (سورة اختاف آیت ۲۳)

نظر المراقب ال

بَنْنَ هِمَا بَدُ: ' جولوگوں کواٹھا ٹھا کراس طرح بھینک رہی تھی جیسے وہ جڑے اکھڑے ہوئے کھجور کے تئے ہوں'۔ (سورۃ القرآیت ۲۰) بنٹن چَمَابُہُ: ''" خرکاران کا بیرحال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سواو ہاں کچھ نظر ندآتا تھا''۔ (سورۃ احقاف آیت ۲۵)

بنظمت : "اورعادایک بری شد بیطوفانی آندهی سے تباہ کردیئے گئے "۔ (سورة الحاقة ميد)

عبدالصمد کہتے ہیں کہ جب عاد پر ہوا کاعذاب مسلط کیا گیا توبیا تی شدیدتھی کہاس نے بڑے بڑے بڑے قد آ ور درختوں کوجڑوں سے اکھاڑ پھینکا ادران کے گھروں کو تباہ دبر باد کر دیا اور کس چیز کو باقی نہ چھوڑ ااور تمام چیزوں کو تباہ کردیا۔



# قومثمود

صالح عَلِيتُلُا كا قوم كودعوت دين دينا:

قوم شمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور سرکشی شروع کی اور تمام زمین میں فساد مچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت'اپی وصدا نیت اور عباوت کی طرف صالح بن عبید بن اسف بن مائخ بن عبید بن خارد بن شمود بن جائز بن ارم بن سام بن نوح کو نبی بنا کر بھیجا جنہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی طرف بلایا اور کفر وشرک سے منع فر مایا۔ جب صالح علیٰ نظالوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی جسے قرآن پاک نے بڑے بجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ من کے علیٰ نظالوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی جسے قرآن پاک نے بڑے بڑی تو قعات وابستہ تھیں۔ کیا تو منہیں ان انہوں نے کہا: اے صالح! اس سے پہلے تو ہمارے در میان ایسامنص تھا جس سے بڑی تو جس طریقے کی طرف بہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چا ہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ واوا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلار ہا ہے اس کے بارے میں ہم کو بخت شبہ ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے'۔ (سورۃ ہووآ ہے۔ ۱۲) شمود کی بستی کہاں واقع تھی:

الله تعالی نے شود کو بڑی طاقت اور کمی عمریں عطا کی تھیں شمود ' حجر'' کے علاقے میں وادی قری کی طرف آبا و تھے اور بیوادی حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔

قوم كاصالح عَلِيتُلاك عينشاني طلب كرنا:

صالح منیلانلام روقت اپنی قوم کوالند تعالی کی طرف بلاتے رہتے تھے آپ ان کی کمی تخق وسرکشی کی پرواہ نہ کرتے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں اللہ تعالی کی طرف بلاتے 'کفروشرک سے منع کرتے 'کیکن قوم تھی کہ سرکشی اور نا فرمانی میں بردھتی جلی گئی۔ یہاں تک کہ قوم نے صالح میلانلا کو کہا کہ اگر تم سے ہوتو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ 'صالح میلانلا نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ تم اس وسیع و عریض پہاڑ کے قریب پنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پنچی تو بہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹی اللہ تعالی نے صالح میلانلا کی نشانی (دلیل) کے طور پر ظامری۔ پھرصالح میلانلا نے کہا اب میداللہ تعالی ہی کی زمین سے کھائے گی اور پے گی تم میں سے کوئی اس کونقصان نہ پنچائے ورنہ اللہ تعالی کا عذا ہے تہ ہیں اپنے شیخے میں جکڑ لے گا۔ پھرصالح میلانلا نے اور ٹی کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن مید پانی پئی اور دم رے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔قرآن نے اس قصہ کویوں بیان فرمایا ہے:

نتین آب '' بیاللّه کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہٰذاا ہے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چر تی پھرے۔اس کوکسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردنا ک عذاب تمہیں آ لے گا''۔ (سورۃ الاعراف آیت ۲۲).

تشریحی ترین از صالح نے کہا'' بیاد نٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا''۔ (سورة الشراء آیت ۱۵۵) آل شود برعذ اب آنے کی اطلاع:

#### توآت نے قوم ہے کہا:

. نینز پیک ''' بس اب مین دن اپنے گھروں میں رہ بس لو۔ یہ ایسی معیاد ہے جوجھوٹی ثابت نہ ہوگی''۔ (سورۃ ہود آیت ۲۵) پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہوجائیں گے دوسرے دن پیلے اور تیسرے دن سیاہ ہوجائیں گے۔ جب قوم نے اپنے ساتھ یہی معاملہ دیکھا تو تمام لوگوں نے اپنے جسموں پرخوشبولگا لی اور مرنے کے لیے تیار ہوگئے۔

قوم شودي عمري اورر مائش گامين:

عمرو بن خارجہ رسول اللہ سُنَا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے شود کو کمبی عمریں عطا کی تھیں ان کی عمریں اس قدر کمبی ہو وہ تھی تھیں کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تغییر کرتا تو وہ گھر کھنڈرات ہیں تبدیل ہو جاتا مگر وہ شخص زندہ ہوتا۔ چنا نچہ جب انہوں نے یہ ماجراد یکھا تو پہاڑوں کو تراش کراس کے اندراپنے گھر تغییر کرنے شروع کر دیے (یوں او نچے پہاڑوں کو انہوں نے اپنامسکن بنالیا) رزق کی ان برکوئی تنگی نہیں۔

شمود والول كى سركشي اورمجمز هطلي:

کی ہی موصہ بعد قوم نے صالح میلائلا ہے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ کارب ہمارے لیے کوئی دلیل پیش کرے تا کہ ہم جان لیس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔صالح میلائلائے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بہاڑ میں سے بطور دلیل اونٹی کو نکالا گیا وہ اونٹی ایک دن پانی پٹتی اور دوسرے دن (بہتی کے )تمام جانور پانی پیتے۔جس دن بیاوٹنی پانی پٹتی تو اس دن بہتی والے اپنے جانوروں کو یانی نہ بلاتے تھے۔

## الله كي اونتني كا وافر دو د هدينا:

سیاؤٹٹی ا تنازیادہ دودھ دہ تی کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے برتن بھر جاتے (تھوڑے دنوں بعد) اللہ تعالیٰ نے صالح علیاتنا کو وی کے ذریعے مطلع کیا کہ تمہاری قوم اونٹنی کو ذیح کر دے گی۔ جب صالح علیاتنا نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اونٹنی کو ذیح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتو قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ہرگزیہ کام نہ کریں گے لیکن صالح علیاتنا نے کہا کہ تم میں ایک بچہ ہوگا جو اس اونٹنی کو ذیح کر دے گا تو پوری قوم نے ایک آواز کہا کہ آپ ہمیں اس بچہ کی علامتیں بتا کمیں ہم اسے قل کر دیں گے صالح علیاتنا ہے کہا اس بچہ کا رنگ سرخ 'زردی وسفیدی مائل ہوگا اور بچھ نیلا اور بچھ مرخ رنگ ہوگا۔

## الله کی او تنی کے دشمن کی ولا دت:

آپ بیان کرتے ہیں کہ اس شہر میں دو بوڑھے دوست رہتے تھے ان میں ہے آیک کے لڑکا تھا اور دوسرے کی لڑکی۔ دونوں اپنی اولا دکی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اتفا قا آیک دن دونوں کی ملاقات ہو گئ تو دونوں نے ایک دوسرے سے بوچھا کہ اب تک تم نے اپنی اولا دکی شادی کیوں نہیں کی۔ دونوں کا ایک ہی جواب تھا کہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہیں دونوں نے اپنی اولا دکی شادی کردی۔ ان دونوں کے ہاں و ولڑکا ببیدا ہوا جس کی چیش گوئی صالح میلائلانے کی تھی۔

اونٹنی کے قاتل بچیکی تلاش:

بے کی علامات بتا نمیں تو انہوں نے شہر کی آٹھ خرانٹ عورتوں کے ساتھ چند سپائل کردیئے اب وہ ہے جگہ جاتیں اور جس عورت کی گود
میں بچہ دیکھتیں تو اس میں بتائی گئی علامات دیکھتیں اگر لڑکی ہوتی تو اس گھر کوچھوڑ دیتیں 'بلاآ خرانہوں نے اس بچے کو پالبااورلگیں شور
مچانے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں صالح علائلا نے خبر دی ہے۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کواپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس
کے عزیز وا قارب درمیان میں حاکل ہوگئے اور بچے کو نہ جانے دیا پیلڑکا تمام بچوں میں زیادہ شرارتی بچھا۔ اس بچے کی افزائش اتنی
تیز تھی کہ جتنا کوئی بچا کیک ہفتہ میں بڑھتا بیصرف ایک دن میں بڑھ جاتا اورا یک ہفتہ میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچا کیک ماہ میں
بڑھتے تھے اورا یک ماہ میں اتنا بڑھتا جتنا کہ دوسرے بیچا کیک سال میں بڑھتے تھے۔

شرىرول كى منصوبە بىندى:

جب یہ بچینو جوان ہوگیا تو زبین پرفساد مچانے والے آٹھوں اشخاص نے اس بچے کوبھی اپنے ساتھ ملانے کی منصوبہ بندی کی کیونکہ اس بچہ کی ایک خاص قدرومنزلت تھی اور ایک معاشرتی مرتبہ تھا۔اب شہر میں یہ نوفسادی تھے۔صالح علیائلگا اس بستی میں نہ سوتے تھے بلکہ وہ رات کے وقت بستی سے باہر'مسجد صالح' میں آرام فرماتے تھے۔صبح کے وقت آپ بستی میں آتے تھے اور اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے تھے اور رات کو دوبارہ ای مسجد میں جاکر آرام فرماتے تھے۔

نستی کے تمام بچوں کافل:

ابن جری ہے مروی ہے کہ جب صالح ملائلانے اپی توم ہے کہا کہتم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جواس اونٹی کو ذیح کرے گا تو پوری قوم نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس لڑکے کے بارے میں کیا تھم دیتے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ میں تہہیں قتل کا تھم دیتا ہوں۔اب شمود نے تمام بچے قل کرنا شروع کر دیئے صرف ایک بچہ کوچھوڑ دیا اور بیون کی بچتھا۔جس کا آپ نے تھم دیا تھا۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ بچہ بہت جلد جوان ہوا تھا۔ جب قوم نے اس بچے کی جوانی دیکھی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے گئے کہ اگر صالح ملائلاً متہیں بچوں کے تل کا تھم نہ دیتے تو تمام بچے اس طرح جوان ہوجاتے اسی نے تمہیں قبل پرا بھارا ہے۔ فسا دیوں کی سازش اورانجام:

اب قوم ممود نے ایک منصوبہ طے کیا کہ ہم میں سے چندلوگ سفر کے بہانے اعلانیہ شہر سے با ہرنگلیں گے اور رات کو دوبارہ خفیہ طور پر شہر میں داخل ہوکرصالح ملائلہ کوان کی معجد میں قبل کر دیں گے اور لوگ یہ بہمین سے کہ ہم تو سفر پر ہیں جس کی وجہ ہے ہم پر شک نہ کیا جائے گا چنا نچے وہ تمام لوگ رات کے وقت ایک پھر کے نیچے چھپ کر ہیڑھ گئے تا کہ صالح ملائلہ کوتل کیا جا سے لیکن اللہ تعالی کے حکم سے وہ پھر ان پر آن پر ااور سب کو وہ ہیں کچل دیا تھوڑی دیر کے بعد کچھلوگوں کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو بھا گے تو مثمود کے پاس بہنچے اور شور مچانے گئے کہ صالح ملائلہ کوتمہارے بیچ ذرج کروا کے بھی صبر نہ آیا حتی کہ ان اوگوں کو بھی قبل کردیا۔ بی خبر من کر بوری قوم مشتعل ہوگئی اور اور اونٹنی کو تم کا راد سے سب وہاں جمع ہو گئے سب لوگوں نے اونٹنی پر تملہ کردیا مگر عاشر کا بیٹا ان میں شامل نہ ہوا۔

اونتني كاقتل:

اور وہ لوگ ایک نہر کے کنارے جمع ہوگئے جو کہ صالح میلانگا کے راستہ میں پڑتی تھی ان میں ہے آٹھ آ دمی چپ گئے تا کہ جیسے ہی صالح میلانگا اس راستہ سے گزریں تو وہ انہیں قبل کردیں اس وقت اللہ تعالی نے زمین کو بالکل سیدھا ہوجانے کا تھم دیا۔ اس کے بعدیہ سب لوگ جمع ہو کر اوٹٹنی کو ذرج کرنے چلے اوٹٹنی حوض کے قریب کھڑئی تھی ان میں سے ایک بد بخت شخص نے ایک آ دمی کو پکارا کہ تو آ اور اس کو ذرج کروہ شخص آ گے بڑھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہے تو واپس پلیٹ گیا اس طرح بہت سے اور اس کو ذرج کروہ شخص آ گے بڑھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہے تو واپس پلیٹ گیا اس طرح بہت سے آ دمی آ گے بڑھے اور واپس پلیٹ گئے آخر میں وہی بد بخت شخص آ گے بڑھا (جولوگوں کو اوٹٹنی ذرج کرنے کی دعوت دے رہا تھا) اور اوٹٹنی کو ذرج کردیا گیا ہے صالح میلائل اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اوٹٹنی کو ذرج کردیا گیا ہے صالح میلائل اس وقت وہاں پہنچاتو قوم آپ سے معذرت جا ہے گئی کہ اے اللہ کے نبی ! ہم نے اسے ذرج نہیں کیا بلکہ فلاں شخص نے اسے ذرج کیا ۔ اس وقت وہاں پہنچاتو قوم آپ سے معذرت جا ہے گئی کہ اے اللہ کے نبی ! ہم نے اسے ذرج نہیں کیا بلکہ فلاں شخص نے اسے ذرج کیا ہے اس کام میں ہمارا کوئی حصنہیں۔

ا ونٹنی کے بچہ کی تلاش:

صالح علائلائے تو م ہے کہا کہ اگرتم اس اونٹی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے عذاب کو دور کر دیں اب پوری قوم اونٹی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تے بچے کو تلاش کر نے گئی لیکن اونٹی کے بچے نے جب اپنی مال کو مضطرب دیکھا تو وہ اسی وقت قارہ نا می چھوٹی سی بہاڑی پر چڑھنے کا سوچالیکن اللہ تعالیٰ نے بہاڑی کو تھم دیا کہ وہ اتنی دور موجائے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں نہ بہنچ سکے چنا نچہ بہاڑی اونچی ہوتی چلی گئی بیلوگ نا کام واپس آگئے۔

شمود کا عذاب کے لیے تیار ہوجانا:

صالح طلِنگا جب بہتی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں اونٹی کا بچہرور ہا ہے۔ وہ بچہصالح طلِنگا کے سامنے آیا اور شدت خوف کی وجہ سے تین مرتبہ بلبلایاصالح طلِنگائے اپٹی قوم سے کہا کہ تہمیں تین دن کی مہلت ہے دنیا سے جتنا فاکہ واٹھا سکتے ہوا تھا لو پھر اللّٰہ کا عذا بتہمیں جکڑ لے گا اور اس وعدہ میں کوئی شک وشرنہیں۔

صالح ملائنگانے قوم کوعذاب سے پہلے آنے والی علامات بھی بتا دیں کہ پہلے دن ان کے چہرے پہلے دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہوجا ئیں گے۔

آ ل ثمود کے چہرے بکڑنا:

قوم ثمود جب بہلی میں کو ان کے چرے زرد تھے جیسے ان کے چروں پر ہلدی مل دی گئی ہو۔ جب شام کا وقت ہوا تو سب مل کر چینے گئے کہ ہائے ایک دن گزرگیا اور عذاب قریب بننج گیا دو سرے دن جب سوکرا شھے تو ان کے چرے سرخ تھے جب شام ہوئی تو چر چینے گئے کہ ہائے دو دن گزرگیا اور عذاب قریب تر ہو گیا جب تیسرے روز میں اٹھے تو ان کے چرے سیاہ تھے گویا کہ ان کے چروں پر تارکول مل دیا گیا ہواب وہ سب مل کر چینے گئے کہ ہائے عذاب سر پر آن پہنچا اب جب کہ انہیں بالکل یقین ہوگیا کہ عذاب ضرور آ کررہ گا تو انہوں نے اپنے جسموں کو گفن میں لپیٹ لیا 'خوشبولگائی (ان کی خوشبو صیر اور مقر درخت کا عرق ہوا کرتی تھی ) فرور آ کررہ گا تو انہوں نے اپنے جسموں کو گفن میں لپیٹ لیا 'خوشبولگائی (ان کی خوشبو صیر اور مقر درخت کا عرق ہوا کرتی تھی ) فرور دار آ واز:

کہ عذاب کہاں ہے آئے گا آیا آسان کی طرف سے نازل ہو گایا زمین سے نکلے گاپس جب چوشے روز کی صبح ہوئی تو آسان سے زوروار آوازنگلی جس سے ان کے دل سینوں میں پھٹ گئے اور دہ تمام ہلاک کردیئے گئے۔

قوم ثمود کے ایک فرد کوخدا کا بچالینا:

ابن جرت کی روایت ہے کہ جب زور دار آ واز نے انہیں آ لیااور مشارق ومغارب میں رہنے والے کا فروں کو ہلاک کر دیا تو ان میں سے صرف ایک شخص باقی بچاجو کہاں وقت بیت اللہ میں تھا۔ حرم شریف میں ہونے کی وجہ سے وہ عذاب سے پچ گیا۔ صحابہ کرام رئی شیم نے سوال کیا کہا ہے اللہ کے رسول و شخص کون تھا؟

آپ نے فرمایا:

وہ ابورغال تھا۔ نیرفر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی شمود کی بہتی میں داخل ہوتو وہاں کا پانی نہ پئے۔ عذا ب کی جگہ داخل ہونے سے احتیاط:

ابن عمران رہی گئے۔ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علی جس وقت شمود کی بہتی پر پہنچ تو آپ نے فرمایا کہ ان عذاب والوں پرتم داخل نہ ہو گئر بیک دروتے ہوئے اوراگرتم رونے والے نہ ہوتو اس بہتی میں داخل نہ ہونا کہیں ایسا نہ ہو کہتم بھی اس عذاب میں جکڑ لیے جاؤجس میں وہ بہتلا کئے گئے تھے جا بر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عکی جس وقت جرکی بہتی میں واخل ہوئے تو اللہ تعالی کی حمد و ثناء کی پھر کہا اما بعد! تم رسولوں سے مجز است طلب نہ کرویے قوم صالح ہے جنہوں نے اپنے رسول سے مجز وطلب کیا لیس اللہ تعالی نے ان کے لیے پہاڑ سے اور نمی اس وادی میں ہے تو ابھی دوسری وادی میں نظر آتی وہ اپنی باری پر پانی بیتی تھی ۔ قوم شمود کا واقعہ حدیث رسول کی روشنی میں:

ابوطفیل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کا گھا غزوہ تبوک سے فارغ ہوکر آ رہے تھے کہ داستہ میں جمری بستی میں روئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو! تم اینے نبی سے مجمزہ طلب کیا۔ پس اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو! تم اینے نبی سے مجمزہ طلب کیا۔ پس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے قوم ہے انہوں نے اپنے نبی سے مجمزہ طلب کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اون نفی آتی لوگ اس سے پہلے والے ون بان کے لیے اون کی اون کے لیے اون کی اور اور میں آتی کو اس سے چلی جاتی گر انہوں نے اپنی کا ذخیرہ کر لیتے تھے پھر پانی کے ذخیرہ کے مساوی اس کا دود ہونکال لیتے پھروہ (اوڈئی) وہاں سے چلی جاتی گر انہوں نے اپنی کا ذخیرہ کر میا وراسے ذکر کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے ان پر تین دن عذاب جیسے کا وعدہ کیا اور اس وعدہ میں کوئی شک وشبہ نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے تمام شرق ومغرب میں تھیلے ہوئے (کافر) لوگوں کو ہلاک کر دیا سوائے ایک مختص کے کیونکہ وہ حرم میں تھا اللہ کے گھرنے اسے عذاب سے بچائے رکھا لوگوں نے کہایا رسول اللہ کا گھا وہ کوئ شخص تھا؟

آبُ نے فرمایا: ''وہ ابور غال تھا''۔

اہل تورات گمان کرتے ہیں کہ عاد محمود ہود ٔ صالح کا تورات میں کوئی ذکر نہیں عرب کی شہرت کی وجہ سے ان کے قصے پھیل گئے جس طرح ابراہیم علاناً کا قصہ پھیلا۔اگر مجھے کتاب کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو میں عاد وثمود کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار کا ذکر کرتا اور جن لوگوں نے ہمارے مؤقف کے خلاف ذکر کیا ان کے بارے میں ذکر کرتا لیکن ان سب ہاتوں کو کتاب کی طوالت کی وجہ سے ترک کرتا ہوں۔

## صالح مُلِاتِلًا كانتقال:

۔ بعض اہل علم کے بتول صالح طلِنٹا کی کل عمر اٹھاون برس تھی اور آپ نے تقریباً میں برس تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اورعبادت کی دعوت دی۔

#### حضرت ابراہیم علیتلگا:

حضرت ابراہیم علیاتاً اورنوح علیاتاً تک کے درمیانی واقعات کا ذکرہم پہلے کر چکے ہیں اور دیگر تاریخی واقعات بھی بیان کر چکے ہیں۔آپ کانسب نامہ بیہ ہے۔

" ابراہیم بن تارج (آ ذر) بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قبیان بن ارفخشد بن سام بن نوح مالیاتا)۔

#### حضرت ابرا ئيم عَلَيْتُلَا كامولد:

آپ کی جائے ولا دت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کا کہنا ہے کہ بیا ہواز کے سوس نا می علاقہ میں پیدا ہوئے دوسرا قول بیہ ہے کہ آپ بابل کے علاقہ میں پیدا ہوئے ۔ بعض کہتے ہیں کہزوا بی کے علاقہ ورکاء میں پیدا ہوئے اور بعض کے بقول آپ پیدا تو ورکاء میں ہوئے لیکن آپ کے والد تارخ وہاں سے بابل منتقل ہوگئے تھے۔

#### نمرود:

۔ اکثر قدیم علماء کا کہنا ہے کہ آپنمرود بن کوش کے دور میں پیدا ہوئے ادرا کثر مؤرخین کی رائے میہ ہے کہنمرود از دہاق نامی علاقے کا گورنر تھا اور از دہاق نامی علاقے کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہیہ ہے کہ بابل کے اس علاقے اور اس کے اردگرد کے علاقوں کی طرف نوح علائل کومبعوث کیا گیا اور علاء سلف کی ایک جماعت کا کہنا ہیہ ہے کہنمرود مستقل با دشاہ تھا اور اس کا نام زرہی بن طہما سلفان تھا۔

محد بن اسحاق کی روایت کے مطابق آذر کوفہ کی ستی''کوئی'' کار ہنا والا تھا اور بیعلاقہ نمرود کی مشرقی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے ہاصر کہا جاتا تھا کہ اس وقت نمرود کی حکومت تھی البتہ ملک فارس کے زیر کیگین آنے سے پہلے اس کی حکومت صرف مشرقی علاقے کی تھی۔

## حاكمين عالم:

يہ کھی کہاجا تا ہے کہ پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والے تین با دشاہ گزرے میں:

ا بسنمرود بن ارغوا

٢\_ زوالقرنين

٣ سليمان بن داؤو

كياضحاك ہىنمرود تھا؟

کے دور میں پیدا ہوااور یبی شخص ہے جس نے ابراہیم مَلِنظاً کوجلانے کا ارادہ کیا تھا۔

### جارحا كمين:

۔ بعض صحابہ ہے مروی ہے کہ جس شخص نے سب ہے پہلے پوری دنیا پرحکومت کی وہ نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح ہےاوروہ بادشاہ جنہوں نے پوری روئے زمین پرحکومت کی ان کی تعداد چار ہے :

اپ نمرود

اليمان عليتلائبن داؤ د عليتلائم

س\_ بخت نصر

ان چاروں میں سے دومومن (سلیمان عُلِائلًا اور ذوالقرنین ) تقے اور دو کا فر (نمرو داور بخت نصر )

## نجوميوں كى پيش گوئى:

ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ نوح میلائل اور ابراہیم میلائلا کے درمیان صرف دو نبی آئے (ہود میلائلا اور صالح میلائلا) جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم میلائلا کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا اور ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نبو می آئے اور نمرود سے کہا کہ ہمار علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا اور تمہارے بتوں کوتو ڑ ڈالے گا۔ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ چنا نچہ جب وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی تو نمرود نے حالمہ عورتوں کو اپنے پاس بلاکر گرفتار کر لیا البتہ آذر کی بیوی (ابراہیم میلائلا کی والدہ کو گرفتار نہ کیا اسے ان کے حالمہ ہونے کا پید نہ چل سکا بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایس عورت تھی جس کے پیٹ سے حمل کا پید نہ چلتا تھا ان گرفتار شدہ عورتوں میں سے جس کے ہاں بھی بچہ بیدا ہوتا ذیج کردیا جاتا۔

#### ولا دت ابراہیم علیشلا:

جب پیدائش کاوقت آیا تورات کے وقت حضرت ابراہیم علائلاً کی والدہ جنگل میں تشریف لے کئیں جہاں ابراہیم علیائلاً پیدا ہوئے اس جگہان کی دیکھ بھال اوران کوایک غار میں رکھ کرواپس لوٹ آئیں پھروہ بار باراس غارمیں جاتیں تا کہ بچے کی مگہداشت کی جاسکے۔

جب آپ وہاں جاتیں تو دیکھتیں کہ ابراہیم علائلا نے اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علائلا کے رزق کا انتظام ان کے انگوٹھا چو سے کے ذریعہ کیا' کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علائلا کے باپ نے اپنی یوی سے اس کے صل کے بارے میں پوچھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ لڑکا پیدا ہو کرفوت ہوگیا ہے اس نے بچسمجھ کر خاموثی اختیار کرلی۔

ابراتهم وللكه فالرشن:

کے حالات دیکھوں انہوں نے رات کے وقت ان کو ہاہر نکالا۔ابراہیم ﷺ نیائنلاکنے زمین وآسان کوغورہے دیکھااورفر مایا: ''بے شک وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رزق عطافر مایا اور مجھے کھلایا اور پلایا وہی میر ارب ہے اس کے علاوہ کوئی میر امعبوز نہیں''۔

## حفرت ابراجيم سَالِنلاً كاسورج عيا نداورستارے ديكھنا:

پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا اے دیکھ کر آپ نے فرمایا'' بیمیرارب ہے' ' آپ اے دیکھتے رہے یہاں تک کہوہ غائب ہو گیا اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا میں غائب ہوجانے والوں کو پسندنہیں کرتا۔

کچر چاندطلوع ہوا جب اسے چمکتا ہوا دیکھا تو فِر مایا'' بیرمیرا رب ہے'' اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب جھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں ۔

۔ پھر جب اگلا دن طلوع ہوااورسورج کو دیکھا کہ اس کی روشنی پہلی دو چیز وں سے زیادہ ہےتو فرمایا'' بیے میرارب ہے'' بیسب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے لوگو! جن چیز وں کوتم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ قرآن مجیداس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے:

# حضرت ابراہیم عُلِاللّٰا کے والدکو بیٹے کاعلم ہونا:

پھر جب ابراہیم مزالتا اینے دینی رخ کو درست کر چکتو اپنے والد کے پاس آئے آپ اس وقت تمام باطل نداہب سے پیزاری اختیار کر چکے تھے لیکن انہوں نے ابھی تک اس بات کا اظہار ندکیا تھا سوا پنے والد کے پاس آ کر بتانا یا کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ان کی والدہ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے اور ابراہیم مؤلیلاً کو جنگل میں چھپانے کا سارا واقعہ بھی بتایا۔ بیسب پھھن کر'آ ذر بہت خوش ہوئے۔

#### عجب د کا ندار:

آ ذربت بنایا کرتے اور فروخت کرنے کے لیے ابراہیم علائلا کودیتے ابراہیم علائلا ان بتوں کولے جاتے اور فرماتے اور فرماتے اور فرماتے اور فرماتے اور فرماتے ایس میں میں ایس میں میں ایس میں

ني' 'جب وه نه بي سكتا تواس كامعيوب مونا آپ كے سامنے ظاہر موجا تا۔

## ملے کی دعوت:

قوم اور اہل بستی کے ساتھ اس استہزاء کی خبر نمر ددتک پہنچ گئی (پھرا یک مرتبہ لوگوں نے ابراہیم ﷺ کوایک میلے میں ساتھ لے جانے کی دعوت دی۔ جب کہ آپ وہاں جانا نہ چاہتے تھے) چنا نچہ آپ نے ان کی حمایت کے خلاف نہ جانے کو ظاہر کرنا چاہا (قوم کے سامنے ) ستاروں کی طرف دیکھا اور فر مایا کہ میں''سقیم''ہوں اللہ تعالیٰ قر آن مجید میں فرما تا ہے کہ (ابراہیم کا یہ جواب س کر) قوم کے لوگ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔

"سقيم".

مقیم کے دومعنی بیان کیے گئے ہیں:

ا۔ طاعون زوہ

۲۔ یار(بیمعنی رائے ہے)

قوم کے لوگ میے جواب س کر بھاگ گئے ابراہیم طالنگا میے ہے تھے کہ جب وہ بھاگ جا کیں تو ان کے بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جس کا وہ ارادہ کر چکے ہیں۔لہذا جب وہ لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم طالنگاان کے جھوٹے معبودوں کے پاس گئے۔ کھاناان کے قریب کیااوربطوراستہزاءفر مایا:تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیابات ہے تم بولتے کیوں نہیں؟

# نمرود کا تاره دیکمنا:

بعض صحابہ میں مروی ہے کہ نمرود کے دور میں ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس کی وجہ سے سورج اور جاند کی روشن ماند پڑھنی نمروداس سے بہت گھبرایا چنانچیاس نے جادوگروں' کا ہنوں اور قیا فیرشنا سوں کو بلوا کراس کے بارے میں سوال کیا۔

انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسافخص پیدا ہوگا جو آپ ادر آپ کی سلطنت کی تباہی کا سبب ہے گا اور وہ بابل کارہنے والا ہوگا۔

# ضبط توليد كاباني:

یدین کرنمرودایک دوسری بستی بابل مین نتقل هوااور و بال کے مردول کو نکال دیا جب که عورتوں کو و بیں رہنے دیا اور حکم دیا کہ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوا سے ذرج کر دیا جائے۔ چنانچیہ متعدد بچوں کوئل کر دیا گیا۔

پھراچا نگ کسی ضروری کام کی وجہ سے واپس آنا پڑااوراس بستی کی گمرانی کے لیےا پنے سب سے زیادہ متعمد شخص آذر کو ہلاکر اس بستی کا گمران بنا دیا اورا سے کہا کہ خیال رہے کہ تم نے اپنی بیوی سے ہمبستری نہیں کرنا۔ آذر نے جواب دیا میں اس حکم پر پخت رہوں گالیکن جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو آپ پر قابونہ پاسکے اور کوفہ وبھرہ کے درمیان اپنی بیوی سے مباشرے کرلی پھر اسے ایک تہہ خانہ میں تھم رایا جہاں وہ آذر کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی تھی۔

ابراجيم عَلِائلًا كي ولا دت اور برورش:

جب کچھ عرصہ گزر گیا تو با دشاہ نے جادوگروں ہے کہاتم جھوٹے ہوتم اپنے علاقوں کی طرف داپس چلے جاؤپس وہ لوگ اپنے

علاقوں کی طرف لوٹ گئے اوراس عرصہ میں ابراہیم علیاتاً) پیدا ہو گئے انہوں نے اس تیز رفتاری سے پرورش پائی کہ ہفتہ میں مہینہ کے برابراور مہینہ میں سال کے برابر بڑھے۔ بادشاہ سب پچھ بھول چکا تھا اورابراہیم علیاتلاً نے اس طرح پوشیدگی سے پرورش پائی تھی کہ ان کے ماں باپ کے علاوہ ان کواور کسی نے نہ دیکھا۔

ایک ون ابراہیم علات کے والد نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ میراایک بیٹا ہے جسے میں نے چھپا کررکھا ہوا ہے۔تمہارا کیا خیال ہے کہا گرمیں اسے ظاہر کردوں تو باوشاہ اس کوتل تو نہ کردے گا۔

انہوں نے جواب دیا کہ بمیں اس کا کوئی اندیشنہیں آپ اے لے آئیں۔ پس وہ انہیں باہر لے آئے۔

ابراهيم عُلِائلًا كَي فكراتكيز باتين:

جب ابراہیم ملائلگا تہہ خانے کی فضا سے نکل کر باہر آئے تو ان کی نگاہ چو پایوں' جانوروں اور دوسری مخلوقات پر پڑی انہیں د کچھ کر ابراہیم ملائلگانے یو چھا یہ کیا ہے؟

تو انہیں ہرایک جانور کا تعارف کرایا گیا۔ چنا نچیل کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ بیل ہے۔ گائے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گائے ہے۔ گھوڑے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گھوڑا ہے اور بکری کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ بکری ہے یہ ساری باتیں س کرابراہیم میلائلانے فرمایا کہ بیضروری ہے کہ ان سب کا کوئی پالنے والابھی ہو۔

عا ند 'سورج د کھنے کے متعلق ایک اورروایت:

ابراہیم طلینظا رات کے وقت تہد خانے سے نکلے تھے چنانچہاس وقت جب انہوں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو انہیں اور مشتری' ستارہ فظر آیا جے دیکھانہوں نے کہا' میر میرارب ہے' مگر جب تھوڑی در بعدوہ ستارہ غائب ہوگیا تو فر مایا کہ میں غائب ہوجانے والی چیزوں کو پیندنہیں کرتا جو غائب ہوجاتا ہے۔

انوكها د كاندار:

آپ کے والد بت بنا کرآپ اورآپ کے بھائیوں کے حوالے کرتے تا کہ انہیں فروخت کرآئیں آپ ان بتوں کو لے جاتے اور بیآ واز لگاتے:

"

"کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خرید لے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہواور نہ نفصان '۔

آ پ کی ایسی آ وازن کرکوئی بھی آ پ ہے بت نہ خریدتا۔ جب کہ آ پ کے بھائی تمام بت ﷺ آتے اور آ پ کسی بھی بت کو یتجے بغیر

والين آجاتے۔

# باپ كوتبليغ:

پھر آپ نے اپنے والد کودعوت دین دی اور فر مایا:

نظر الماجان! آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جونٹ تی ہیں نددیکھتی ہیں اور ند آپ کا کوئی کام ہناسکتی ہیں'۔ (سورة سریم آیت ۴۲)

## بت شكنى:

۔ پھرایک روز آپ کے والد نے کہا ہمارا ایک سیلہ آنے والا ہے اگر تو اس میلے میں ہمارے ساتھ چلے تو تجھے ہمارا دین پہند آجائے گا چنا نچے عید کا دن آیا تو شروع میں اہراہیم ملائلاً ان کے ساتھ چل پڑے لیکن تھوڑی دور جا کر آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور لیٹ گئے اور کہا کہ میری ٹانگوں میں تکلیف ہے بیس کروہ سب چلے گئے۔ جب وہ ذرادور ہو گئے تو ان کے کمزورلوگ باتی رہ گئے ۔

> ''اور خدا کی تئم میں تمہاری غیر موجود گی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبرلوں گا''۔ (سورۃ الانہیاء آ یہ ۵۷) یہ بات ان لوگوں نے من لی کیکن پھر بھی چلے گئے۔

حضرت ابراہیم طلاتگابت خانہ میں تشریف لائے بیا کی بہت بڑی ممارت تھی دروازے کے سامنے سب سے بڑابت رکھا ہوا تھا اس کے پہلو میں ایک چھوٹا تھا تھا اس کے پہلو میں ایک چھوٹا بت کہا ہے جھوٹا تھا مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانالا کرر کھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے معبودان کھانوں میں برکت ڈال مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانالا کرر کھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گھانے ہوئا ہوا کھانوں کو دیکھا تو انہیں کہا: 'دہمہیں کیا ہوا کہتم کھانا نہیں کھاتے ؟'' جب وہ نہ ہو لے تو ابراہیم طلائل نے فرمایا کہ 'د تم ہولئے کیوں نہیں؟ پھر انہیں وائیں ہاتھ سے مارنا اور تو ٹرنا شروع کیا۔ ایک ہتھوڑا لے کر ہر بت کو پاش پاش کر دیا (سوائے بڑے بت کے کہ ھے پر کلہا ڈالٹالٹکا دیا اور وہاں سے چلے آئے۔

# الو فے ہوئے بنوں کود مکھ کرقوم کی تلملا ہا:

جب قوم كِلوگ الني كهانے لينے كے ليے آئے تو بتوں كابي حال ديكھ كر:

نَشَخِهَا أَنْ اللَّهِ لَكُ بِهَارِ بِعَدَاوُل كابيه حال كس نے كرديا؟ برا بى كوئى ظالم تفاوہ بعض لوگ بولے ہم نے ايك نوجوان كوان كاذكركرتے ساتھا جس كانام ابراہيم علالتلائية '۔ (سورة الانبياء آيت ٥٩- ٢٠)

ابن اسحاق کی روایت یوں ہے پھرا براہیم غلاشاً ان بتوں کی طرف آئے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ ضَرُبًا بِالْيَمِيْنِ ﴾ (سورة العاقات آيت ٩٣)

تَرْجَبَهُ "أورسيد عيم إته ي خوب ضربين لكا مين"-

یباں تک کہ جب سب سے بڑا بت ہاتی رہ گیا تو کلباڑے کواس کی گردن میں باندھ دیا اور اس حال میں چپوڑ کر چلے آئے جب قوم کے لوگ وائیں آئے اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور اس معاملہ کو بہت براسمجھا اور کہا'' ہمارے معبودوں کے ساتھ سیمعاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم خض ہے'' پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جوانہیں معبودوں کے ساتھ سیمعاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم خض ہے'' پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جوانہیں ہرا بھلا کہتا ہے۔ وہ انہیں گالیاں دیتا ہے اور ان کا نداق اڑا تا ہے اس کے علاوہ کسی اور کواس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال یہی ہے کہ اس نے بیچا م کیا ہے یہ بات ان کے سرداروں تک پہنچ گئی انہوں نے جواب دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تا کہ وہ گواہ رہیں کہ اس نے بیچرم کیا ہے۔

بعض اہل تا ویل جن میں قادہٌ اورسدیؓ وغیرہ بھی شامل ہیں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس فعل پر گواہ بنانے شروع کیے اس لیے کہ وہ اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ گواہی کے بغیر ابراہیم عَلِائلاً کے خلاف کوئی کاروائی کریں۔

''انہوں نے کہا: تو پکڑلا وَاسےسب کےسامنے تا کہلوگ دیکھ لیں (اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے )''۔ (سورۃ الانہیاء آیت ۲۱) دوبارہ ابن اسحاقؓ کی روایت شروع ہوتی ہے:

# ا براہیم مُلائِلًا ،نمرود کے دریار میں:

جب ابراہیم طلائلا کولایا گیا تو ساری قوم انہیں لے کرنمرود کے پاس جمع ہوئی اور ابراہیم علائلا سے انہوں نے پوچھا: بنتی ہے ہار' کیوں ابراہیم' تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بیتر کت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ بیسب پچھان کے اس سردار نے کیا ہے' ان ہی سے یو چھلوا گریہ بولتے ہول''۔ (سورۃ انہیاء آیت ۲۳)

اس بڑے بت کواس بات پر غصر آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے بنوں کی پوجا کی جائے حالا نکہ وہ سب سے برخ ابت ہے۔ کا فرلوگ نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا اور وہ بات نہ کہی جواس نے کہی۔ جب وہ اس بات کوجان بچکے کہ نہ بت نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم جانے ہو کہ یہ بولے نہیں الہٰ ذاہیہ ہمیں اس بات کی خرنہیں دے سکتے کہ بیکام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیس فرماتے ہیں کہ:

بنتی آن میں کروہ اپنے ضمیر کی طرف بلٹے اور اپنے (دلوں میں) کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو گر پھران کی مت بلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کوچھوڑ کران چیزوں کو پوج رہے ہوجو نہ تمہیں فقع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان ۔ تف ہے تم پراور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کوچھوڑ کر پوجا کررہے ہوئ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے''۔ (سورۃ الانباء آیت ۱۲۔)

# معبودان باطل کے بارے میں ولائل:

پھر توم کے لوگ آپ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب میں ہمارا معبود بہتر ہے ابراہیم علائلا نے فرمایا:

بَنْ حِبَهُ '' کیا تم لوگ اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالا نکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ اور میں تمہارے تھبرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا'ہاں اگر میرارب یجھے چاہتو وہ ضرور ہوسکتا ہے' میرے رب کاعلم ہرچیز پر چھایا ہوا ہے' پھر کیاتم ہوش میں نہ آؤگ؟ اور آخر میں تمہارے تھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیز وں کوخدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ۔ ،؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی واطمینان کا مستق ہے؟ بتاؤاگر تم کچھکم رکھتے ہو''۔

(مورة الانعام آيت ٨١٨)

حضرت ابراہیم ﷺ نے بہت می مثالوں اور عبرت آموز واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا تا کہ وہ بان لیس کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کی عباوت کی جائے۔

ا براجيم عَلَاتُلَا اورنمر و د كامنا ظره:

ابوجعفرے مردی ہے کہ پھر نمرود نے ابراہیم طلانگا سے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہواوراس کی طرف دعوت ویتے ہوئے اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہووہ کیا ہے؟

ابراہیم ملائلاً نے کہا کہ تو کیے زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ بیں ایسے دوقید یوں کو بلاتا ہوں جن کومز اسے موت ہو چکی ہوتو ان میں سے ایک کول کردیتا ہوں تو گیا اس کو ماردیتا ہوں اور دوسر بے کومعاف کردیتا ہوں تو کو یا اسے زندہ کردیتا ہوں۔ ابرا ہیم ملائلاً کو آگ میں چھیکئے کامنصوبہ:

پر نمر وداوراس کی قوم نے اہراہیم ملائلا کے بارے میں ایک اجماعی فیملد کیا اور:

نَنْتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الواس كواورهمايت كرواية خداؤل كي الرحمهمين يجوكرنا ب، (سورة الانهام 5 يت ١٨)

جلانے کا مشورہ دینے والا کون تھا: ﴿

مجابرٌ فرماتے ہیں کدیں نے بیآیت "حرقوہ و انصروالهتکم" عبداللہ بن عامرٌ کے سامنے پڑھی توانبول نے فرمایا اے مجابرٌ جانتے ہو کس خص نے ابراہیم فیلانلا کوجلانے کامشورہ دیا تھا میں نے جواب دیا تہیں۔

فرمایا: ایران کاایک دیباتی تھا۔

میں نے سوال کیا: کیا ایران میں بھی دیہاتی ہوتے تھے؟

فرمایا: ہاں کرداران کے دیہاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص نے ابراہیم طلاتا کا مورا نے کامشورہ دیا تھا۔

جلانے کامشورہ دینے والے کوسزا:

حفرت عابدٌ ہے مردی ہے كرقر آن كابير جمله "حرفوه و انصرو الهنكم" بيمشوره كراونا ى ايك ابرانى فخص نے ديا تھا۔ شعيب الجبائی ہے مردی ہے كہ جس فض نے (جلانے كامشوره ديا تھا) الله تعالى نے اسے زمين ميں دهنسا ديا اور قيامت

## قوم کا جوش وخروش ہے لکڑیاں جمع کرنا:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کیس یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کی ہتی کی ایک عورت نے بینذر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہوجائے تو وہ ابراہیم کوجلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوں گی اس طرح لوگوں نے جوش وخروش سے لکڑیاں جمع کیں۔

# مخلوقات کا ابرا ہیم عَلَاتُلاً کی مدد کے لیے اجازت طلب کرنا:

یہاں تک کہ جب انہوں نے ابراہیم علائلاً کواس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف ہے آگ کوخوب بھڑ کا یا پھر ابراہیم علائلاً کواس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے ۔ جنوں اورانسانوں کے علاوہ باتی تمام مخلوقات اس ظلم و جر پر پکاراٹھیں ''اےاللہ! زمین میں ابراہیم علائلاً کے علاوہ اور کوئی ایسانہیں جو تیری عبادت کرتا ہودہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالا جارہا ہے ہمیں اس کی مدوکرنے کی اجازت دیجے''۔

#### الله تعالیٰ کا جواب:

''واللہ اعلم'' کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ آگر ابراہیم علائلا نے تم میں سے سی سے مدد ما تکی ہے یا اس کو پکارا ہے تو اسے ابراہیم علائلا کی مدد کرنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن اگر اس نے میر نے علاوہ کسی اور کونہیں پکارا تو پھر میں اس کا کارساز ہوں میں اسے بچاؤں گا کہ جب ابراہیم علائلا کو آگ میں ڈالا گیا:

بَنِيْجَةِ بَنُ ' بهم نے کہا' 'اے آگ! مصندی ہوجا اور سلامتی بن جا ابراہیمٌ پڑ'۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۲۹)

چنانچەدە (آگ)ايى بىزم دموافق ہوگئ-

# ایک اور روایت: آگ کے الاؤکی شدت:

سدی سے مروی ہے کہ کفار نے کہا''اس کے لیے ممارت بناؤ اور پھراس کوآگ کے ڈھیر میں ڈال دو چنا نچہ انہوں نے ابراہیم طلائلا کوالک مکان میں بند کر دیا اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں یہاں تک کہا گرکوئی عورت بیار ہوتی تو وہ منت میہ مانتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جمعے شفاء عطافر مائی تو ابراہیم (کوجلانے) کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کرلیں اور بیکٹریاں آئی ذیادہ تھیں کہا گراس کے اوپر سے ایک پرندہ گر رتا تو آگ کی صدت سے جل جاتا۔

### ابراميم عليتلاككوآ ك مين دالني تيارى:

جب ابراہیم علیاتلا کو آگ میں ڈالنے کا وقت آپٹیا تو آپ کو ایک بلند عمارت کے اوپر لے گئے ابراہیم علیاتلا نے اپنا منہ آسان کی طرف بلند کیا تو زمین و آسان کی طرف بلند کیا تو آسان کی طرف بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اچھی طرح علم ہے آگر اس نے منہیں پکارا ہے تو تم اس کی ضرور مدد کرو۔ جب ابراہیم علیاتلا نے آسان کی طرف سر بلند کیا تو یہ ما ما گئی:

## آ گ کا سر دا درسلامتی والی ہوجا تا:

جب كفارني آپ كوآگ مين و ال ديا تواي وقت الله تعالى كي طرف عظم آيا:

بَنْزَخِيبَةِ' '' ہم نے کہااے آگ' ٹھنڈی ہوجااور سلامتی والی بن جاابرا ہیم پڑ'۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۲۹)

الله كے حكم سے جبر مل مالينكائ في سآ وازلكان حلى-

اس وقت د نیامیں جلنے والی ہرآ گ بچھ گئی:

ابن عباس بن سی فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو شعندے ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا تھم نہ دیا جاتا تو ابراہیم علیاللا شعندک کی وجہ سے مرجاتے ۔ اللہ تعالیٰ کا بیتھم عمومی سننے کے ساتھ ہی دنیا میں جلنے والی ہرتنم کی آگ شنڈی ہوگئی کیونکہ ہرآگ نے یہی سمجھا کہ اسے تھم دیا گیا ہے۔

جب آگ بجھ گئی تو اوگوں نے دیکھا کہ اس میں ابراہیم علائلا کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے ابراہیم علائلا کا سراس کی سے اور میں ہے اور وہ آپ کا پینے کہ اور اس کی ایرائیم علائلا کو دہاں سے نکالا گیا اور آپ کو بادشاہ کو دہیں ہے اور وہ آپ کا پینے کہ وہ بادلوں کا فرشتہ تھا پھر ابراہیم علائلا کو دہاں سے نکالا گیا اور آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے (کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پرتمام تسم کی آگ بجھنے کے بعد) اللہ تعالیٰ نے اور آگ نازل فرمائی جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔

# با دلول كا فرشته آگ مين:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علائلا کی شکل ہیں بادلوں کا فرشتہ بھیجا وہ آپ کے پہلو میں بیٹے کرآپ کو مانوس کرتا رہا نمر وو چندروز تک ٹھرا یہاں تک کہ جب اسے یقین ہوگیا کہ واقعتا آگ ابراہیم علائلا کو کھا چکی ہے۔ تو وہ سوار ہوکر وہاں آیا اورد یکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل خص بھی کہ دھو کا ہوا ہے شکل خص بھی موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل خص بھی موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل خص بھی موجود ہو وہ وہ وہ وہ اور اپنی تو م سے کہا کہ میں نے ابراہیم کو آگ میں زندہ و یکھا ہے شاید مجھے پچھ دھو کا ہوا ہے میں میرے لیے ایک بلند ٹاور بنایا گیا اس میں چڑھ کر دیکھوں یہاں تک کہ مجھے یقین آبائے چٹانچواس کے لیے ٹاور بنایا گیا اس نے اس پر چڑھ کردیکھوں یہاں تک کہ مجھے یقین آبائے چٹانچواس کے لیے ٹاور بنایا گیا اس نے اس پر چڑھ کردیکھا کہ جسل میں ہیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب آپ کا ایک ہم شکل بھی ہے۔ نہم وہ کا اللہ کی کبریا کی کا قرار کرنا:

یہ منظر دیکھ کرنمرود نے بلند آ واز سے کہا کہ تمہارامعبود بہت بڑا ہے کہ جس کی عزت اور قدرت کا وہ حال ہے جو میں دیکھ ربا ہوں کہ کسی چیز نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی کیا آپ اس سے (باہر ) نکل کتے ہیں ؟

ابرائيم علائلانے فرمايا:

''ہاں! نکل سکتا ہوں''۔

اس نے کہا کہ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہا گرآپ کھڑے ہوئے توبیآ گ آپ کو نقصان پہنچا ہے گئ؟ فرمایا' ''نہیں ڈرتا''۔

## ابراہیم علاللہ کا آگ کے گڑھے ہے باہر لکانا:

حضرت ابراہیم طلات کھڑے ہوئے اوراس آگ سے بیدل چل کر باہر آگئے جب ابراہیم طلات ہر آئے تو نمرود نے پوچھا کہ آپ کے حب ابراہیم طلات ہاہر آئے تو نمرود نے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔

ا براہیم میلانشائے جواب دیا۔وہ با دلوں کا فرشتہ تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ میرا دل بہلائے اور آگ کومیرے لیے تھنڈی اور سلامتی والی نیادے۔

## نمرودگااللہ کے نام کی قربانی کرنا:

سیمن کرنمرود نے کہا کہ آپ کے رب کی عزت وقدرت دیکھ کر میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دیے کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے چاریا نچ ہزار جانور ذریح کرنے کو تیار ہوں۔

ا براہیم مظانلاً نے بیس کرکہا: اللہ تعالی اس وقت تمہاری کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے وین کوچھوڑ کر ممرے دین کوافتیار نہ کرلیں۔

اس نے جواب دیا: اے ابراہیم! میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا لیکن عظریب میں (بطور کفارہ) ایک جانور ذرج کروں گا چنانچ نمرود نے ایسا بی کیااور ابراہیم کو تکلیف پہنچانے سے ہاتھ تھینچ لیا۔اللہ تعالیٰ نے بھی اے قدرت نددی۔

حضرت ابو ہر یرہ دخافیٰ ہے مروی ہے کہ سعب ہے انچھی بات جونمرود نے ابراہیم علائلا کے کہی وہ پیتھی کہ: جب ابراہیم علائلا آگ میں پیشانی یو نچھ رہے تھے تو نمرود نے اس وقت کہا تھا کہ ابراہیم علائلا آپ کارب کتنا انچھا ہے۔ جہ مل ناوی کی میشر کشر

# جريل ماينكا كر بين كش:

بعض سحابہ ہے مروی ہے کہ جب ابراہیم میلائل کو با عدھ کرآگ میں ڈالا جار ہاتھا تو جبریل میلائل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ کومیری کوئی ضرورت ہے؟

فرمایا: آپ کی کوئی مفرورت نہیں۔

ابوسلیمان دخافی سے مروی ہے کہ آگ نے ابراہیم طالبتا کی ری کے علاوہ اور پجھ نہ جلایا۔

## ساره اورلوط مُلِاسِّلًا كاايمان لانا:

ابن اسحاق فرمائے میں کہ حضرت ابراہیم ملائلاً کے ساتھ نفرت اللی کا بیہ نظر دیکھ کرآپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پرایمان نے آئے جن میں آپ کے بیٹیج لوط بن ہارون ایک بھائی ناحوراور آپ کی چپازاد سارہ بھی ایمان لے آئیں۔

#### حفرت ساره ملكك:

میں بھی آپ کی بھیتی تھی اور آپ کے بھائی ہارون کی بٹی تھی۔اس کی ایک اور بھی بہن تھی۔ نیے بھی کہا جاتا ہے کہ سارہ باوشاہ حران کی بٹی تھی اس کی تفصیل سدی سے مروی ہے کہ ابراہیم علائلاً اورلوط علائلاً شام کی طرف چلے گئے وہاں ان کی ملا قات سارہ سے ہوئی جو بادشاہ حران کی بٹی تھی اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپندیدگی کا اظہار کیا حضرت ابراہیم علائلاً نے ان سے اس شرط پر میں سے تا پندیدگی کا اظہار کیا حضرت ابراہیم علائلاً نے ان سے اس شرط پر

## ابراجيم عَالِينَالُا كاباب كوتو حيد كي دعوت:

ابرائيم مَيْلِنْلَائے اپنے باپ کودعوت دی اور کہا''اے اباجان! آپ ایسی چیز وں کو کیوں پو جتے ہیں جونہ نتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکتی ہیں؟''

مگرآپ کے والد نے اس دعوت کوٹھکرادیا۔

کچیعرصہ بعد حضرت ابراہیم ﷺ اور آپ کے پیرو کاروں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کوچھوڑ کرکہیں اور چلے جا کیں چنا نچہ اپنی ہے کہا: ﷺ

'' ہم تم سے اوران (بتوں) سے جن کوتم خدا کے علاوہ پو جتے ہوئے تاق ہیں اور تنہارے معبود وں کے بھی قائل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم خدائے واحد پرایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان تھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی''۔

(سورة المتحذآيت)

# مفرگی طرف ہجرت:

پھر حضرت ابراہیم علیاتاً اور حضرت لوط علیاتاً نے وہاں سے ججرت کی ۔حضرت ابراہیم علیاتاً نے اپنی چپاز ادسارہ سے نکاح کیا اورلوط اورسارہ کو لے کرالی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین برآ سانی سے عمل کرسکیں۔ چلتے چلتے مقام حران میں پہنچے دہاں کچھ عرصہ تھبرے اور وہاں سے ججرت کر کے مصرآ گئے۔

## مصرکے با دشاہ کی نیت میں فتور:

اس زمانہ میں مصریبی پہلے فرعون کی حکومت تھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھیں اور ابراہیم علاِنلا کی کسی معاملہ میں نا فرمانی نہیں کرتی تھیں اس وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں بہت عزت سے نواز اتھا۔ فرعون کے سامنے حضرت سارہ ملیک کا حسن بیان کیا گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علاِنلا کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ بیعورت کون ہے؟

ابراہیم میلائلاً نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے۔ آپ نے اپنی بیوی اس لیے نہ کہا کہ اس بات کا خوف تھا کہ بیوی کی صورت میں وہ انہیں (ابراہیم میلائلاً) قتل کرادےگا۔

فرعون نے کہاں کو بناسنوار کرمیری طرف جیبجو۔ تا کہ میں اسے دیکھوں۔

## الله تعالیٰ کا ساره کی حفاظت کرنا:

ابراہیم طلانلگا حضرت سارہ طلطہ کے پاس آئے اور اسے وہی پیغام پہنچایا چنا نچہ وہ تیار ہو گئیں پھر ابراہیم طلطہ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا وہ فرعون کے پاس بھیجا وہ فرعون نے انہیں ہاتھ لگانا جا ہالیکن اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا جب فرعون نے بیان بھیجا وہ فرعون نے بیان بھیجا وہ فرعون نے بیان بھی کو درست کر فرعون نے بیانجام دیکھا تو اسے علین معاملہ سمجھا فور آبولا کہ آپ اللہ تعالی سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ کو درست کر دے اللہ کا تھی میں آپ پرکوئی وست درازی نہ کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ حضرت سارہ بیلے نے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ اگر یہ بھیا ہے تو اس کا ہاتھ وہ میں اسے کہ دیا تھی کہ دیا ہوں کا دیا ہوں کا کہ اس کردے دیا تھی اللہ تھی کہ دیا ہوں کا میں دعا کرتے ہوئے کہا کہ اس کے دیا تھی کہ دیا ہوں کا کہ اس کہ دیا کہ دو میں کہا تھی کہ دیا ہوں کا کہ دیا کہ کہا تھی کہ دیا کہ کہا تھی کہ دیا کہ د

#### با دشاه کا حضرت سار ه کوعطیه میں حاجره دینا:

با د شاه نے حضرت سار ہ میرسطا کو قبطی قبیلہ کی حاجر ہ نامی ایک باندی بھی بطور عطیہ دی۔

# حضرت ابراجيم علياللًا كا تين جگه تورييكرنا:

حضرت ابو ہریرہ بن تین مقامات پر جھوٹ بولا دوجگہ پر اللہ کے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم غیلینکا نے صرف تین مقامات پر جھوٹ بولا دوجگہ پر اللہ کے لیے کہلی مرتبہ (جب قوم نے میلہ پر جانے کی پیش کش کی تو) فرمایا کہ میں بھار ہوں۔

دوسری مرتبہ (جب بتوں کوتو ڑا تو مشرکین نے پوچھا کس نے تو ڑا ہے؟) فرمایا کہ بیکام سب سے بڑے بت نے کیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب ظالم بادشاہ کے پاس ایک آ دمی نے آ کرکہا آپ کی مملکت میں ایک نہایت خوبصورت عورت آئی ہے اور اس نے ایک آ دمی کو آپ کے پاس بھیج کرسوال کیا کہ بیعورت کون ہے؟

آپ نے فرمایا: پیمیری بہن ہے۔

اس کے باوجود بادشاہ نے کہاا سے میرے پاس بھیج دو۔ چنا نچ حضرت سارہ فرعون کے پاس گئیں۔حضرت ابراہیم ملائلا نے حضرت سارہ فرعون کے پاس گئیں۔حضرت ابراہیم ملائلا نے حضرت سارہ ملیت سے کہا کہ اگر میر ظالم بادشاہ میرے بارے میں پوچھےتو یہی کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں اس لیے کہ سلمان ہونے کے ناطے تو میری بہن ہی تو ہے اوراس وقت اللہ کی زمین پرمیرے اور تیرے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔وہ فرعون کے پاس چلی گئیں اورابراہیم ملیان مصلی پر کھڑے ہوکر بارگاہ رب العزت سے استقامت طلب کرنے گئے۔

## فرعون كاباته مفلوج مونا:

جب سارہ فرعون کے پاس پنچی تو اس کی نیت میں فتور آیا اور اس نے حضرت سارہ پیمٹ کا ہاتھ پکڑنا چا ہالیکن اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں ہیں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا انہوں نے دعا کی (تو وہ شفایا ب ہوگیا) شفایا بی کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر ہاتھ مفلوج ہوگیا پھروہ کی دعا کی درخواست کی حضرت سارہ میکٹ نے دعا کی اوروہ دوبارہ تندرست ہوگیا تیسری مرتبہ پھریہی واقعہ چیش آیا تو اس نے اپنا براارادہ ترک کردیا اور دربان کو بلا کر کہا کہ تو نے دعا کی اوروہ دوبارہ تندرست ہوگیا تیسری مرتبہ پھریہی واقعہ چیش آیا تو اس نے اپنا براارادہ ترک کردیا اور دربان کو بلا کر کہا کہ تو میرے پاس کسی انسان کوئیس بلکہ شیطان کو بھیجا ہے اسے لے جاؤ اور ساتھ ہاجرہ بھی دے دو چنانچہ سارہ وہاں سے آئیں تو ہاجرہ بھی ساتھ تھیں۔

## حضرت ساره پیمنگ کی واپسی:

and the second s

حضرت ابراہیم علینلا کو جب محسوس ہوا کہ سارہ والیس آگئ ہیں تو انہوں نے نماز مکمل کر کے واقعہ پوچھا۔حضرت سارہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فرو فاجر کے مقالبے میں میری مدد کی اور ہاجرہ کوبطور خدمت گارعطا کیا۔

محمد بن سعید کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہر رہ و دخاتھ کیے مدیث بیان کرتے تو حضرت حاجرہ کے بارے میں فر ماتے تھے کہ اہل عرب بیتمہاری مال ہے۔

المنزاج المراقبة المتعارض الريزيجو كأريت وكراسيم الأم تجميم كالأرامين المنافع المنافع المتعارض

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہوت ہے اس کے علاوہ عبدالرحمٰن اور ہشام بن محمد اور مستب بن رافع کے طریق ہے بھی بیرصدیث مروی ہے اس کے علاوہ امام محمد بن سیرین سے بھی بیقول مروی ہے۔

حضرت ابراہیم علیشاً کا حاجرہ سے تکاح:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت ہا جرۃ اچھی وضع قطع کی خاتون تھیں حضرت سارۃ نے انہیں حضرت ابراہیم علیاتلا کی خدمت میں بطور مدید دے دیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ بیعورت اچھی وضع کی ہے شاید القد تعالیٰ اسے اولا د دے دے ۔حضرت سارہ علیا کہ خود با نجھ تھیں اور ابراہیم علیاتلا کے بوڑھے ہونے تک کوئی اولا دنہ ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیاتلا نے اللہ تعالیٰ سے بید عاکی کھی کہ اے اللہ! مجھے نیک اولا دعطافر ما اور بیدعا کرتے رہے بہاں تک کہ بوڑھے ہوگئے اور حضرت سارہ ملینظا با نجھ ہوگئیں۔ پھر جب ابراہیم علیاتلا نے حضرت حاجرہ علینظ کے مقاربت کی توان سے حضرت اسلمعیل علیاتلا بیدا ہوئے۔

حضرت کعب بن ما لک بھاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا کرم کو گیا نے ارشاوفر مایا کہ جبتم مصرفتح کروتوان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنااس لیے کہان کاتم پرصلہ رحمی کاحق اور ذمہ ہے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے زہری ہے بچ چھا کہوہ کون می رشتہ داری ہے کہ جس کی طرف حضورا کرم پڑھٹا نے ارشاد رمایا ؟

فر ما یا که حضرت اسلعیل علیاناتا کی والدہ جناب حاجرہ مصریحے تھیں۔

## مصر سے روانگی اور فلسطین میں قیام:

کہا جاتا ہے کہ جب حاجرہ ملیک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو سارہ بیٹ کوطبعی حزن و ملال ہوا کہ ان کی اولا ونہیں ہے۔ ابراہیم ملائلاً مصرے چلے گئے وہ فرشتہ بھی آپ کے پاس آیا جس نے فرعون کے شرسے بچنے میں آپ کی مدد کی تھی۔ یہاں تک کہ آپ شام میں فلسطین کے مقام پراتر ہے۔

#### ابرا بيم عُلِيسًا كوتاج نبوت ملنا:

یے شام کاعلاقہ تھا حضرت لوط عُلِائلاً موتفکہ کے مقام پراتر ہے جو کہ وہاں سے ایک دن اورایک رات کی مسافت پریا اس سم تھا۔اس مقام پراللّٰہ تعالیٰ نے ابراہیم عُلِائلاً کوتاج نبوت پہنایا۔

ابراہیم طلانلگانے وہاں پرایک کنواں کھودا مسجد بنائی کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا وہاں ہے آپ کی بکریاں پانی پیتی تھیں۔ ابرا ہیم طلائلگا کی قط روانگی:

حضرت ابراہیم علیاتاً کی عرصہ وہاں رہے پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کو تکالیف پہنچا ئیں جس کی وجہ ہے آپ وہاں سے جمرت کر کے رملہ اورایلیا کے درمیانی علاقہ 'قط' میں آن تھم ہے جب آپ وہاں سے چلے تو کنویں کا پانی خشک ہوگیا یہ حال دیکھ کر استی والے آپ کے درمیانی علاقہ 'قط' میں آن تھم ہے جب آپ وہاں سے چلے تو کنویں کا پانی خشک کو زکال بیٹھے اس سے ایک نیک اور متی شخص کو زکال بیٹھے ہیں آپ نیس جا تا اس پر انہوں نے عرض کیا کہ وہ کنواں میں آپ واپس نہیں جا تا اس پر انہوں نے عرض کیا کہ وہ کنواں جس سے ہم اور آپ یہ بیٹی جی آپ کے طبح آ نے کی وجہ سے خشک ہوگیا ہے۔

#### ابراهيم عليتالًا كالمعجزة:

#### فعل قوم لوط عَلَيْتُلَا:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میلائلاً بہت مہمان نواز تھے۔اللّٰد تعالٰی نے آپ کو بہت مال و دولت اور حثم وخدم عطا فرمائے تھے۔

جب الله تعالی نے قوم لوظ کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ان کی طرف رسول بھیجا یہ قوم ایسا برافعل (مرد،مرد کی دبر میں جماع کرتا تھا اس فعل بد کے لیے لواطت کا لفظ استعال ہوتا ہے خدارا پہ لفظ استعال نہ کیا کریں اس میں ایک نبی کی تو بین کا پہلو لکھتا ہے۔ ذرا سوچیں لواطت کے کیامعنی آپ تو اس کی نبیت بجائے قوم کے نبی سے ملارہے ہیں اس سے بہتر تو انگریز کی کا لفظ Sodomy ہم میں لواطت کے کیامعنی آپ تو اس کی نبیت بجائے قوم کے نبی سے ساتھ ساتھ اپنے بہتر تو انگریز کی کا لفظ بھی تھیے تاکہ وہ ابراہیم طیالت سے بہتر تو انگریز کی کا لفظ بھی تو بھی ہیں اس سے بھی جھٹلا دیتے ۔ اللہ تعالی نے انتہائی خوبصورت فرشتے بھیج تاکہ وہ ابراہیم طیالت اور سارہ کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخری سائمیں اور یہ بھی بتا کیں کہ اسحاق سے ان کے بیٹے یعقو بھی پیدا ہوں گے۔ جب بیر فرشتے ) ابراہیم طیالت کی پاس آپ تو ان کے ہاں گذشتہ پندرہ روز سے کوئی مہمان نہ آپا تھا ان کے آپ ایس اس بیٹ تو ان کے ہاں میں خود کروں گا چنا نہ کے گھر تشریف لے اور ایک بھنا ہوا بھٹر الے آپ اور ان کے سامنے پش کیا لیکن جب میری قوم نہ ہم قوم لوط طیالت کی طرف آئیں جاتھ کو ان کی ہا کہ کو اور ان کے سامنے پش کیا لیکن جب نے کہا خوف نہ کریں ہم قوم لوط طیالت کی کی طرف آئیں ہا کہ کرنے کے بھیج گئے ہیں۔ آپ کی بیوی سارہ جو پاس کھڑی تھیں ۔ نے کہا خوف نہ کریں ہم قوم لوط طیالت کی کی طرف آئیں ہلاک کرنے کے بھیج گئے ہیں۔ آپ کی بیوی سارہ جو پاس کھڑی تھیں ۔ نے کہا خوف نہ کریں ہم قوم لوط طیالت کی کی طرف آئیں ہلاک کرنے کے لیے بھیج گئے ہیں۔ آپ کی بیوی سارہ جو پاس کھڑ تشری کی سے سامنے کی بیوی سارہ کی خوشخری :

نَبْرَجَهَهُ '' پھر ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخری دی وہ بولی'' ہائے میری ممبختی! کیا اب میرے ہاں اولا دہوگی جب کہ میں بڑھیا پھونس ہوگئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ بیتو بڑی عجیب بات ہے'' فرشتوں نے کہا' اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والو! تم لوگوں پرتو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں' اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے''۔ (سورۃ ہودآیت ۲۷۔۷)

اسحاق کی خوشخری کے دفت ابراہیم اور سارہ کی عمر:

بعض ابل علم کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت سارہ ملینظ کی عمر ۹۰ سال اور حضرت ابراہیم مُلِاتِلاً کی عمر ۱۲۰ برس تھی جب ابراہیم ملائلا سے خوف دور ہو گیا اور انہیں اسلعیل اور اسحاق "کی خوشخبری ملی تو فر مایا : بَنْنِ حِيهَ '' شَكَرِ ہے اس خدا كا جِس نے مجھے بڑھا ہے ميں اساعيل اور اسحاق جيسے بيٹے دیئے حقیقت یہ ۔ ہے كہ مير ارب ضرور دعا سنتا ہے''۔

شعیب الجبائی سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیانگا کو ۱۱برس کی عمر میں آگ میں ڈالا گیا اور جب اسحاق علیانگا کو ذرح کیا تو اس وقت حضرت سارہ دیمئے کی عمر ۹۰ سال تھی اور انہیں تو اس وقت حضرت سارہ دیمئے کی عمر ۹۰ سال تھی اور انہیں ایلیاء سے دومیل کے فاصلہ پر ذرح کیا گیا اور حضرت سارہ کومعلوم ہوا تو وہ دو دن بیمار پڑی رہیں اور تیسر بے روز فوت ہوگئیں جب کہ بعض کے بقول ان کا انتقال ۱۲۷برس کی عمر میں ہوا۔ (ہیروایت قابل اعتراض ہے)

فرشتوں کی مہمانی:

سدی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے جوخوبصورت نو جوانوں کی شکل میں آئے یہ یہاں تک کہ ابرا ہیم ملائلاً کے پاس تھہرے جب ابرا ہیم ملائلاً نے انہیں دیکھا تو خوش ہوئے اورسی وقت گھر جا کران کے لیے ایک بھنا ہوا۔ پچھڑا لے آئے اوران کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی پیٹھ گئے حضرت سارہ ملیٹ ان کی خدمت کر رہی تھیں اس واقعہ کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے۔

بْنْتَ ابراجيم ( مَلِانْلاً) كي بيوى بهي كمرى موني تفي "\_ (سورة بود آيت ا ٤)

ابن مسعودی قرائت میں'' جب پھڑاان کے قریب کیا اور دیکھا کہ نہیں کھا رہے تو فر مایاتم کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! ہم قیمت ادا کیے بغیر کھانائہیں کھاتے ابراہیم طلائلانے پوچھا کیااس کی بھی قیمت فرشتوں نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ فر مایا کہ شروع میں اللہ کانام لواور آخر میں اللہ کی حمد و ثنابیان کرو (بیہ جواب من کر) جبریل نے میکا ئیل کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دوا قعتا پھنے میں اللہ کانام لواور آخر میں اللہ کی اللہ تعالیٰ اسے اپنا طیل بنائے قرآن میں ہے:

نین کی در میں اور دل میں ان سے ہاتھ کھانے پرنہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا''۔ (سورۃ ہود آیت ۷۰)

جب حضرت سارہ ملینظائے یہ ماجراد یکھا کہ ابراہیم ملائلاً ان کا اکرام کررہے ہیں اوروہ خودان کی خدمت کررہی ہیں تو ہنس پڑیں اور فرمایا کہ ہمارےمہمانوں پرتعجب ہے کہ ان کے اعز از میں خودان کی خدمت کررہے ہیں اوروہ ہمارا کھا نانہیں کھارہے۔



# بيت الله كي تعمير

# بيت الله كي تعمير كاحكم:

کہا جاتا ہے کہ اسمعیل علیاتاً اوراسحاق علیاتاً کی پیدائش کے بعداللہ تعالی نے ابراہیم بنیاتاً اوکٹم دیا کہ وہ اللہ تعالی کا گھر تعمیر کریں اوراس میں عبادت اور ذکر کریں۔ابراہیم علیاتاً کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر کس جگہ تعمیر کرنا ہے اس لیے کہ پہلے ان پر واضح نہیں تھااس لیے ان کوقد رے پریشانی ہوئی۔

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکنہ نازل فر مائی جوجسم تھی اس سے مذکور جگہ دکھانے میں ان کورا ہنمائی ہوئی وہ اس اشارے کے ساتھ چل پڑے اورابرا ہیم علیائلا کے ساتھ ان کی بیوی حاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسمعیل علیائلانے بھی ہجرت کی بعض نے کہا کہ اس را ہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبر میل علیائلا کو بھیجا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کام کس طرح کرنا ہے۔

# مجوزه مجگه کی طرف را ہنمائی (روایت):

خالد بن عرعرة سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی ابن ابی طالب رہی تیز کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ مجھے بیت اللہ کے بارے میں بتلا بے کیا یہ گھر زمین میں سب سے پہلے بنایا گیا؟

فرمایانہیں بلکہ وہ جگہ جہاں سب سے پہلے برکت رکھی گئی وہ مقام ابراہیم طالبنا ہے اور جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا اور اگر تو چاہے تو تحقیے بتلاؤں کہ یہ بیت اللہ کس طرح تقمیر ہوا پھر واقعہ بیان کر ہے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیائلا کی طرف وہی جھیجی کہ میرے لیے گھر بناؤیہ تھم من کرابراہیم علیائلا نے اپنے آپ کوعا جزسمجھا تو اللہ تعالیٰ نے سکیٹہ نازل فرمائی سکینہ ایک تیز رفتار ہوا ہے جس کے دوسر ہیں جوایک دوسرے کے چھچے چلتے ہیں یہاں تک کہ ہوا مکہ پہنچی ہے اور وہاں بیت اللہ کا طواف کرتی ہے جسے سانپ چکر لگا تا ہے ابراہیم علیائلا کو بیتھم دیا گیا کہ جہاں سکینہ جائے قباں اللہ تعالیٰ کا گھر تقمیر کرو۔ ابراہیم علیائلا نے ایک گھر جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تقمیر کرو۔ ابراہیم علیائلا ہوان کے ساتھ کام کرد ہے تھے ان سے فرمایا کہ جاؤاور پھر تلاش کر کے لاؤوہ گئے اور پھر تلاش کر کے لاؤوہ گئے اور پھر تلاش کر کے لاگوں کے کھی کہ خودابراہیم علیائلا جم اسود پر کھڑے ہیں۔

يو جهاا الاابي تيرآب كياس كون لايا؟

فر ما یا وہ لا یا جوتمہاری مدد پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ جرائیل غلیظاً آسان سے کے کرآئے ہیں۔

### ایک اور روایت:

حضرت علی بی انتخاب مروی ہے کہ جب ابراہیم طالبنگا کو بیت اللہ کی تغییر کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت حاجرہ طبط اور حضرت اسلمعیل طالبنگا نے بھی ہجرت کی۔ جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں بیت اللہ کے مقام پرسر کے برابرایک پرندہ دیکھا اس پرندے نے گہا کہ میرے سائے کے نیچے تغییر کریں اور اس میں کمی بیشی نہ کریں۔

زم زم:

آیک روز المعیل طالبتاکا کوشدید پیاس لگی اور حضرت حاجرہ طبیق کو پچھنہیں ملا تو صفا پر چڑھ کر دیکھا' پچھنظر نہ آیا پھرمروہ پر چڑھیں وہاں بھی پچھنہ ملا پھرصفا پر آئیں اس طرح کل سات چکر لگائے اور پھر فرمایا: کہ اے اساعیل! ایسی جگہ مرنا جہاں ہے میں تجھے نہ دیکھ سکوں ۔ یہ پریشانی میں جب المعیل طبیاتا کے پاس پہنچیں دیکھا کہ وہ بیاس کی وجہ ہے زمین پرایڑیاں رگڑ رہے ہیں است میں حضرت جبریل طبیلتا کے حضرت ہاجرہ کو آواز دی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟

فرمایا که میں ابرا ہیم عَلِائلاً کے بیٹے کی والدہ ہوں۔

جریل طلاتلاً نے کہا کہتم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا؟

فرمایااللەتغالى ير ـ

جبریل علائلاً نے کہا کہتم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا۔ پھر بچے نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کھر جا اور وہاں سے (زم زم) یا نی نکلا۔ حضرت حاجرہ اس کورو کئے گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ بیریانی میٹھا تھا۔

### نیسری روایت:

سدی سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم طلاتا اور آملعیل طلاتا کا سے عہد کیا کہ وہ دونوں اللہ کے گھر کوطواف کرنے والوں کے لیے پاک کریں تو ابراہیم طلاتا کا چل کے مکہ آئے آپ کے ساتھ اسلعیل طلاتا کا بھی تھے آپ کومعلوم نہیں تھا کہ بیت اللہ کہاں ہے۔

الله تعالی نے ''الجوج''نامی ہوا بھیجی جس کے دوپر اور سانپ کی شکل کا سر ہوتا تھا اس نے خانہ کعبہ کے گر دجھاڑو دی تو ان دونوں نے بنیا دکھودی۔اس کے بارے میں الله تعالیٰ نے فر مایا کہ:

حضرت علی و التی فراتے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ملائٹا کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا تھکم دیا تو شام سے چلے۔ آپ کے ساتھ حضرت حاجرہ ملیٹ اور المعیل ملائٹا بھی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سکینہ بھیجی بیدا کیے ایسی ہوا ہے جس کی زبان بھی ہے جس سے وہ بولتی ہے وہ وہ اس تھم رقی جہاں ابراہیم ملائٹا کھہرتے اور جہاں سے ابراہیم ملائٹا کے یہ بھی چلتی یہاں تک کہ آپ مکہ بڑنج گئے جب آپ بیت اللہ کی جگہ پر پہنچ تو اس ہوانے اس جگہ کا ایک چکر لگایا اور چھر ابراہیم ملائٹا سے کہا کہ میرے او پر تعمیر کریں وہاں ابراہیم ملائٹا نے بنیا در تھی اور ابراہیم ملائٹا کا دراہیم ملائٹا نے بنیا در تھی اور ابراہیم ملائٹا کے اسلامت بناؤں وہ پھر ابراہیم ملائٹا نے اسلامی کی ایسیاں تک کہ مقام رکن تک کے بھر تلاش کر کے لاؤ تا کہ میں اسے لوگوں کے لیے علامت بناؤں وہ پھر لے کر آئے 'جوابراہیم ملائٹا کو پہند نہ آیا' دوسرا پھر تلاش کرنے گئے جب واپس آئے تو ابراہیم ملائٹا کو پہند نہ آیا' دوسرا پھر تلاش کرنے گئے جب واپس آئے تو ابراہیم ملائٹا کو دمقام رکن پر کھڑے تھے۔ لیو جھااے ابا جان! یہ پھرکون آپ کے پاس لایا۔

فر مایا: جس نے تجھ پر بھروسہ نہ کیا (وہ جیریل علیاتھ تھے)

# اس قول کی شارح روایات (پہلی روایت):

دوسر کے بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف را ہنمائی کرنے کے لیے ابراہیم علیاتلا کے ساتھ جریل علیاتلا بھی آگئے تھے اور یہ مؤرخین کہتے ہیں کہ حفزت ہاجرہ علینظا اور اسلمعیل علیاتلا کو لے کر مکہ مکر مداس لیے پہنچایا گیا کہ اسلمعیل علیاتلا کے بیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارۂ کے دل میں طبعی سوکنا یا پیدا ہوگیا تھا۔

### دوسری روایت:

سدی اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حفرت سارہ نے حفرت ابراہیم طالنگا سے عرض کیا کہ آپ ہا جرہ سے نکاح کرکے مقاربت کرلیں میں آپ کواس کی اجازت دیتی ہوں۔ابراہیم طالنگا نے مقاربت فرمائی جس کے نتیجہ میں اسلمیل عالنگا پیدا ہوئے پھر سارہ سے مقاربت کی تو ان سے اسحاق عالنگا پیدا ہوئے چب اسحاق علائگا بڑے ہوئے تو اسلمیل علائتگا اور اسحاق علائگا ہیں جھڑ اہو گیر سے حضرت سارہ کو فضصہ آگیا اور انہوں نے حضرت ہا جرہ بینے کا کو گھر سے نکال دیا پھر داخل ہونے کی اجازت دی پھر ایک مرتبہ ناراض ہوکر نکالا اور پھر داخل ہونے دیا اور پھر تم کھائی ان کے جم کا کوئی حصہ کھاؤں گی اور پھر یوں کہا کہ میں اس کی ناک اور کان کا ٹوں گی تا کہ بید بدنما ہوجائے پھر کہا کہ میں اس (عورت) کی جائے ختنہ کا بے دوں گی چنا نچہ حضرت سارہ نے حضرت ہا جرہ کا خون صاف کیا اس وقت سے عورتوں میں ختنہ کا رواج پڑ گیا اس کے ختنہ کا رواج پڑ گیا اس کے بعد حضرت سارہ طبطنا نے کہا کہ تم میرے شہر میں نہ رہوتو اللہ تعالی نے ابرا ہیم طالنگا کو وق کے ذریعہ تھم بھیجا کہ آپ مکہ چلے جائیں اس وقت مکہ میں بیت اللہ ظا برنہیں ہوا تھا۔ چنا نچہ حضرت ابرا ہیم علائلا اور ان کے جیٹے (اسلمیل طالنگا) وہاں گئے اور بیت اللہ تھی کہا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے باس چھوڑ کر جا جب آپ وہاں حضرت ہا جرہ اور اسلمیل طالنگا کو چھوڑ نے گئے تو حضرت ہا جرہ نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے باس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ (اس کے بعد سدی نے باتی واقعہ بیان کیا)

### تىسرى روايت:

جاہد اور دوسرے اہل علم ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیاتا کے سامنے بیت اللہ اور حرم کے نشانات طاہر فرمائے آپ چلے اور آپ کے ساتھ جبریل علیاتا بھی تھے آپ جس بستی کے پاس ہے گزرتے تو فرماتے کہ کیا مجھے اس بستی کے بارے میں تھم دیا گیا ہے۔ جبریل علیاتا ہوا ب دیتے کہ آگے چلئے آپ چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مرمہ پہنچ گئے اس وقت وہاں کا نٹے اور جھاڑیاں تھیں اور ' عمالیق' نامی بستی تھی بیقوم مکہ کے باہر اس کے اردگر در ہتے تھے۔ بیت اللہ کی جگہ ذرا بلند اور سرخ رنگ کی تھی اسے دیکھ کرابراہیم علیاتا ہے بوچھا کہ کیا مجھے یہاں اتر نے کا تھم دیا گیا ہے؟

جبریل ملائلاً نے ہاں میں جواب دیا وہاں ایک پھر رکھا ہوا تھا ابراہیم ملائلاً اتر ہےاور حضرت ہاجرہ ملٹ کوایک چھپر بنانے کاحکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بوں عرض کیا:

نَتَرَجُ ہِمَ '' اے میرے پروردگار! میں نے اپنی اولا د کے ایک حصہ کو (میدان) مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت (وادب) والے گھرکے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار! یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہلوگ یہاں نماز قائم کریں 'لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کوان کا مشتاق بنااور انہیں کھانے کو کھل دے۔ شاید کہ پیشکر گزار بنیں''۔ (سورۃ ابراہیم بلِانظا آبت ۳۷) چرآ پ واپس شام چلے گئے اورانہیں وہیں چھوڑ دیا۔

حضرت التمعيل عليتلا كويماس لكنا:

استمعیل علیاتلاً کوشدید پیاس کلی ان کی والدہ نے پانی تلاش کیا مگر پانی ندملا پھر کان لگائے کہ شاید کسی کی آ واز آئے اور وہ پانی ما نگ سکیس انہوں نے صفا کی طرف ایسی آ وازسی تو وہاں دوڑ کر گئیں لیکن کچھ نظر نہ آیا پھر مروہ کی طرف ایسی ہی آواز سنے ۔ وہاں دوڑ كر گئيں ليكن و ہال بھى تچھ نظرندآيا بعض كہتے ہيں كه آپ صفااورمروہ پراس ليے چڑھی تھيں كه اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگ سكيں \_

چشمهزم زم:

بھر انہوں نے اس جگد آ وازمحسوس کی جہاں استعمل علائلہ کو چھوڑ کر آئی تھیں دیکھا کہ جہاں استعمل علائلہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔اس سے آملعیل طالنا کو پانی پلایا پھراس کے بعد حضرت حاجرہ پیجٹ نے اس کے گر دمنڈ سر لگائی اورایک مشکیزے میں اسمعیل علائلاً کے لیے پانی ذخیرہ کرلیا۔

حضرت ہاجرہ کے اس عمل سے وہ یانی قیامت تک کے لیے ایک میٹھا چشمہ بن گیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے رہے کہ رم رم کی جگہ جبریل ملائلا کے یاؤں لگنے کی وجہ سے پانی آیا یعنی اسلعیل ملائلا کے بعداس جگہ جیریل ملائلا نے بھی یاؤں مارے۔ اولين مختون عورت:

حضرت ابن عباس بہر اللہ اور سب سے پہلے صفا اور مروه کا چکر حضرت ہاجرہ نے لگایا اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختند کیا گیا وہ حضرت ہاجرہ ہیں۔فر ہایا کہ جب حضرت حاجرہ ملیک سارۃ سے الگ ہوئیں تو اپنا دامن پنچے کر دیا تا کہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو پھر ابرا ہیم علائلا ان کو لے کر مکہ مکرمہ آئے انہیں وہاں چھوڑ کرواپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ملط نا یو چھا کہ ہمیں کس کے سپر دکر کے جارہے ہو ہمارے پاس کھانا ہے نہ یانی اور یہاں کوئی آتا بھی نہیں۔ پھر یو چھا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ہاں بین کر ہاجرہ نے عرض کیا کہ پھراللہ تعالی ہم کوضا کع نہیں کرے گا اور واپس لوٹ کرآ گئیں ابراہیم علائل چلے گئے جب کدانا می گھاٹی پر پنچے تو وادی کی طرف د کھے کراللہ تعالی ہے عرض کیا''اے میرے پر وردگار! میں نے اپنی اولا دمیدان ( مکہ) میں جہال کھی تنہیں تیرے عزت (وادب)والے گھر کے یاس لابائی ہے۔

آب زم زم سے متعلق ایک اور روایت:

حضرت حاجرہ پینے کے پاس برتن میں تھوڑ اسا پانی تھاوہ پانی بھی ختم ہو گیا تو تخت پیاس محسوس ہوئی جس کی وجہ سے چھاتی کا دود ھ بھی بند ہو گیا ہے کو بیاس لگی تو قریبی پہاڑ پر تلاش کیا اور پھر صفا پر چڑھ گئیں اور کان لگائے کہ شاید کوئی آ واز آ جائے یا کوئی انسان نظراً جائے جب پچھ ندستا تو واپس لوٹ آئیں جب واپس گھاٹی آئیں تو ایخ قریبی پہاڑ کو تلاش کیا حالا نکہ آپ کسی یہاڑیر چڑھنا پیندنہیں کر رہی تھیں لیکن ایک تھکے مارے انسان کی طرح کوشش میں مصروف تھیں پھر آپ مروہ پر چڑھیں وہاں بھی کان لگائے کہ کوئی آ واز آئے یا کوئی انسان نظر آئے ' کچھ آ وازمحسوں ہوئی جیسے کوئی کہدر ما ہو کہ خاموش ہو جاؤ'اب یقین ہوا کہ کوئی ہے فرمایا میں نے تیری آوازی لی ہے براہ کرم میری مدد کرومین اور میرے ساتھ موجود بچہ ہلاک ہورہے ہیں ایک فرشتہ آیا اس نے زم زم کی جگه آ کر پاؤل ماراایک چشمه ابل پڑا حضرت ہاجر اس پانی کومشکیز ہیں ڈالنے لگیں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت حاجرٌ وپررم فر مائے اگر وہ جلدی نہ کرتیں تو زم زم ایک میٹھا چشمہ ہوتا''۔

فر شتے نے حضرت ہاجرۃ سے کہا کہ آپ اہل شہر کے ہاں سے پانی لینے کے بارے میں پریشان نہ ہوں میا ایا چشمہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دونوں مہمان پانی پئیں گے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ عنقریب اس بچہ کا باپ یہاں پر آئے گا اور پھر مید دونوں مل کر بت اللہ کی تعمیر کرس گے۔

### بنوجرهم كاقافله:

راوی کہتے ہیں کہ وہاں سے قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ گز راجوشام کی طرف جار ہاتھا انہوں نے اس پہاڑ پر پرندے دیکھے وہ کہنے گئے یہ پرندے وہ ہیں جو پانی پر چکر لگاتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی پانی ہے قبیلہ کے دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ میں تو معلوم نہیں پھروہ خود وہاں گئے دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ اس کے پاس آئے اور اس سے وہاں تھم رنے کی اجازت مانگی اس عورت (حضرت ہا جرہ) نے اجازت دے وئی۔

# حضرت المعيل عليسلًا كا نكاح:

پھر حضرت ہا جرہ کا وہیں انتقال ہو گیا اور اسلمعیل علائلگانے اس قبیلہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا ایک روز ابراہیم علائلگا آتے اسلمعیل علائلگانے اس قبیلہ کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو بڑی سخت مزاج تھی ابراہیم علائلگائے اس سے کہا گئے جب تہارا خاوند آئے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑ ھاشخص تمہیں ملنے آیا تھا جس کا حلیہ اس اس طرح تھا اور وہ کہدر ہاتھا کہ جمھے تمہارے دروازے کی چوکھٹ پیندنہیں اسے تبدیل کرو۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علائلگا وہاں سے چلے آئے۔

# يهلي بيوي كوطلاق \_ دوسرا نكاح:

جب اسلعیل علائلاً گھر بہنچ تو یہوی نے واقعہ بتایا اسلمیل علائلاً نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور تو میرے دروازے کی چوکھٹ ہے اور پھراسے طلاق دے دی اور پھراسی قبیلہ کی ایک اور عورت نے نکاح کرلیا پھرایک روز ابراہیم علیائنا ملنے کے لیے آئے اس روز بھی اسلمیل علائلا سے ملاقات شہوئی بلکہ ان کی بیوی ملی بیخوش اخلاق اور نرم مزاج عورت تھی ابراہیم علیائنا نے اس سے فرمایا کہ تمہارا فاوند کہاں چلا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ فرمایا تمہارا کھانا کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا گوشت اور پائی فرمایا اے اللہ ان کے گوشت اور پائی میں برکت عطافر مابید دعا تین مرتبہ کی پھراس عورت سے کہا کہ جب تمہارا شوہرا نے تو اس میری خبر دینا اور اسے بتانا کہ اس صلیہ کا ایک بوڑھا آ دی آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں تمہار سے گھر کے درواز سے کی چوکھٹ پر راضی میری خبر دینا اور اسے برقر اررکھنا جب آسمعیل علیائلا آئے تو بیوی نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم علیائلا کھیں خبر سری سرتبہ آئے اور پھرابراہیم علیائلا آئے تو بیوی نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم علیائلا کہ فرنیسری مرتبہ آئے اور پھرابراہیم علیائلا کا ورفوں نے مل کر بیت اللہ کی تھیری۔

# آبزم زم سے متعلق تیسری روایت:

ابن عباس بنی ﷺ مروی ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیاتاً حضرت ہا جراہ اور اسمعیل علیاتاً کو لے کر مکہ مکر مہ میں زمزم کی جگہ پر آئے جب واپس جانے لگے تو حضرت ہا جراہ نے آواز دی اے ابراہیم علیاتاً میں نے آپ سے تین مرتبہ پوچھا ہے کہ آپ کوکس نے

السلعيل ملايتلا كي شادي ( دوسري روايت ):

راوی کہتے ہیں کہ اس وقت قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکر مدے قریب تھے جب وادی میں پانی آیا تو وہاں پرندے آنا شروع ہو گئے جب قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بیمنظر دیکھا تو کہا کہ بیپرندے صرف ایس جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں پانی ہو پس وہ چل کرحضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر اجازت ہوتو ہم یہاں تھہر جائیں اور آپ کوبھی مانوس کریں اور بیہ پانی آپ ہی کی ملکیت ہوگا حضرت ہاجرہ نے ان کواجازت دے دی۔

الملعيل عليله كي بيوي كي ترش مزاجي:

حضرت اسملعیل علائلا و بال پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے اور حضرت ہاجرہ کا انقال ہو گیا اسملعیل علائلا نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت ہے شادی کرلی ایک روز ابراہیم علائلا نے اپنی ہوی سارہ سے ہاجرہ کے پاس آنے کی اجازت جاہی انہوں نے اجازت دے دی لیکن میشر طبھی لگادی کہ وہاں قیام نہیں کرنا۔ ابراہیم علائلا وہاں پہنچ تو حضرت ہاجرہ کا انقال ہو چکا تھا اسملعیل نے اجازت دے دی لیکن میشر طبھی لگادی کہ وہاں قیام نہیں کرنا۔ ابراہیم علائلا وہاں پہنچ تو حضرت ہاجرہ کا انقال ہو چکا تھا اسملیل علائلا کے گھر آئے ان کی ہوئ سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے اس نے جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں بلکہ شکار کرنے گیا ہوا ہے اس نے کہا کہ جب تمہارا خاوند کرنے گئے ہو ہے اور نہ کوئی شخص ہے (جو لے آئے ) فرما یا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ہے۔

المعيل مُلاِسَلًا كا جو كهث تبديل كرنا:

ر سیں پیرہ ان پر اللہ جائے اسلمنیل طالبنا ہے۔ گھر واپس لوٹے تواپ والد کی خوشبوکومسوس کیا اورا پی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی ابراہیم طالبنا چلے گئے اسلمنیل طالبنا جب گھر واپس لوٹے تواب ویا شخص یہاں آیا تھا بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا تحص جس کا حلیہ اس اس طرح تھا وہ آیا تھا بیوی نے کچھ کہا بیوی نے جواب ویا کہاں نے بیچھ کہا کہ تمہارا شوہر آئے تواس کوسلام کہنا اور اسے کہنا کہا نی دروازے کی چوکھٹ بدل دے چنا نچہ اسلمنیل علیائلا نے اسلاق دے دی اور دوسری شادی کرئی۔

# اسلعیل علائلاً کی دوسری شادی:

کہ وہاں تھہر نانہیں آپ اسلعیل ملائلہ کے گھر آئے ان کی بیوی ہے یو چھا کہ تمہارا شوہر کباں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں انشاء اللہ ابھی آجائیں گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے تشریف رکھیے ابراہیم ملائلًا نے کہا کہ کیا تہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے عرض کیا جی ہاں پو چھا کہ کیا تمہارے پاس روٹی' گندم' جو یا تھجور میں سے پچھ ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ دود ھاور گوشت لے کر حاضر ہو کیں ابراہیم مَلِائلًانے اس کے لیے برکت کی دعا دی اگر اس روز وہ عورت روٹی یا گندم' جو یا تھجور میں سے کچھ لے آتی تو (ابراہیم طلاللہ کی دعا کی برکت) کی نہے ہے آج ان کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی جواب ہے۔اس نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں تا کہ میں آپ کے سرکو دھوؤں لیکن آپ وہاں نہیں اترے بلکہ اے ایک اور جگہ لے گئے وہاں آپ نے اسے ا بینے سر کے دائیں سیدھ میں بیٹھایا اور اس دائمیں طرف اپنایاؤں رکھا جس کے اثر ات وہاں پڑے۔ پھر اس نے آپ کے سر کا دایاں حصد دھویا پھراس طرح آپ نے بائیں طرف کیا اور اس نے سر کا بایاں حصد دھویا پھر آپ نے اس سے فر مایا کہ جب تمہار ا شو ہرآئے تواسے میراسلام کہنا اوراہے کہنا کہاہنے دروازے کی چوکھٹ کو برقر ارر کھے۔

خدمت گزار بهو:

اسلعیل طلاللاً گھرتشریف لائے اپنے والد کی خوشبوکومحسوں کیا اوراپی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی مخض آیا تھا اس نے بتایا کہ ایک اچھی خوشبو والا ایک بوڑ ھافخص آیا تھااس نے مجھے سے یہ ہاتیں کہیں اور میں نے اس سے بیریہ باتیں کیس میں نے اس کا سر دھویا اور بیاس کے قدموں کے نشانات ہیں اسلمیل طلاللہ نے یو چھا کہ اس نے منہیں کیا کہا؟ وہ بولی اس نے مجھے کہا کہ جب تمہارا شوہر آ ئے تواسے میراسلام کہنا اور بیے کہنا کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ برقر ارر کھے۔فر مایا کہ وہ میرے والا ابراہیم غلائلاً تھے۔

يهال تك كهالله تعالى كى طرف سے بيت الله كي تعمير كا تكم آيا " او كوں كو ج كے ليے آواز دو' "پس و ہاں سے جب بھى كوئى قوم گزری تو ابرا ہیم ملائلگا فر ماتے اے لوگوتمہارے لیے بیت الله تغییر کیا گیا ہے اس کے گرد حج کروآ پ کی آ واز درخت چٹانوں وغیرہ ميس مع كوئى بهى سنتا تويد كهتا "لبيك اللهم لبيك" رواى كهتم بين كرقر آن مجيدكي آيت "ربنيا انسى اسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم" (احالله من في إي اولا وتيرعزت (وادب)والي هيت بيال ميتي تبيل لا بمائى ب) اوردوسرى آيت "الحمدلله الذي وهب لى على اكبراسماعيل و اسحاق" (تمام تعريفين اس الله كي لي ہیں جس نے مجھے بڑھا ہے میں اساعیل اور اسحاق عطا کیے ) کے درمیان اتنے اتنے سال کا وقفہ گزرا ہے۔ یہاں راوی کوسال کی مقدار بھول گئی۔

تغمير كعبك لياسلعيل عليتلا كوذبني طورير تياركرنا:

ابن عباس بن ﷺ ہے مروی ہے کہ حضرت ابرہیم علائلگا 'المعیل علائلگا کے پاس آئے تو وہ ماء زمزم کے پیچھے تیرااندازی کر ر ہے تھے ابراہیم پایٹلائنے فرمایا ہے اسلمبیل تیرے دب نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر نتمیر کروں اسلمبیل پایٹلائے جواب دیا کہ ا پنے رب کی اطاعت سیجے ابراہیم علیشلائے فرمایا اس نے مجھے بیتکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کرے اسلعیل ملیشلائ نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں چنا نچہ دونوں تیار ہو گئے۔

# دنیا کے بت کدہ میں پہلاوہ گھرخدا کا:

ابراہیم مئلِاللاً تغمیر کرتے تھے اور اسلحیل مئلِاللاً پھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور دونوں یہ کہتے تھے'' اے ہمارے رب! ہمارا یم مل قبول فر مالے بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے'' جب عمارت بلند ہوگئی اور ابراہیم مئلِاللا پھر اٹھا کروہاں رکھنے سے عاجز آ گئے تو نیچے ایک پھر رکھ کراس پر کھڑے ہوگئے اس جگہ کو مقام ابراہیم مئلِائلا کہتے ہیں پھر دونوں نے کام شروع کیا اور یہ دعا کرتے رہے اے ہمارے رب ہمارے اس ممل کو قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

### فرضيت حجج:

جب ابراہیم طلانلا اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہ جج کے لیے ندالگائی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اے ابراہیم) لوگوں کو جج کے لیے آواز دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دیلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے لوگ (سوار ہوکر) آئیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علائلاً تقمیر سے فارغ ہوئے تو تکم دیا گیا کہ لوگوں کو جج کے لیے آواز دو۔عرض کیا کہ
اے میرے رب میری آواز کہاں تک پنچے گی فرمایا تنہارے ذمہ آواز دینا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا پہنچانا ہے چنا نچہ ابراہیم علائلاً
نے آواز دی اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ کا جج فرض کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ زمین و آسان کی تمام مخلوقات نے بی آواز سنی کیا
تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین کے انتہائی آخری کناروں سے بھی لوگ جج کے لیے آتے ہیں۔

# حج كاحكم:

ایک اورروایت میں ہے کہ جب ابراہیم علاناً تقییر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ لوگوں کو جج کے لیے بلاؤ ابراہیم علائلا نے آ واز دی اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے اور تہہیں جج کرنے کا حکم دیا ہے تو زمین وآسان میں موجود ہر مخلوق نے اس کا جواب دیا یہاں تک کہ درخت 'مٹی' چھڑ اور دیگراشیاء نے بھی پہلا ''لبیك الله ہے لبیك''۔

ابن عباس بن سل موری ایک اورروایت میں ہے کہ ابراہیم علیاتا کی آواز پران لوگوں نے بھی جواب دیا جواپ آباء کی پشت میں اورا پنی ماؤں کے رحم میں تھے اور جس شخص نے آئندہ چل کر جج کرنا تھا اس نے بھی کہا "لبیات السله مہدات" مجاہد سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیاتا کی اگر اور کا قو آنہوں نے عض کیا کہ کیا کہوں؟ فرمایا کہ کہو"لبیات الله م لبیات" تو بیسب سے پہلا تلبیہ تھا۔

# مج کے لیے یکار:

عبداللہ بن زبیر مخاتف عبید بن عامرے یو چھا کہ آپ کو یہ بات کیے پنچی کہ ابراہیم علائلاً نے لوگوں کو ج کے لیے بلایا تھا فرمایا مجھ تک یہ بات پنچی کہ جب ابراہیم علائلاً اور اسلمل علائلاً نے بیت اللہ کی تغییر کھمل کر لی اور وہ کام کرلیا۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے ارا دہ کیا تھا اور ج کا موقع آگیا تو انہوں نے یمن کی طرف منہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور لوگوں کو ج بیت اللہ کے لیے بلایا تو یہ

جواب ملا "لبیٹ السلھ ہے لبیٹ" پھرآ پ نے شام کی طرف منہ کر کے رین کہا تو وہاں ہے بھی وہی جواب ماا۔ پھرآ پ ۸ ذی المحد کو اساعیل علائلاً کے ساتھ منیٰ میں آئے آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے وہاں آپ نے ظہر ٔ عصر ٔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی وہیں رات گزاری اورا گلے دل : فجر کی نماز و ہیں پڑھی پھر آ پ عرف آ گئے اور و ہیں تھہرے یہاں تک کہ جب سورج ڈ ھلنے لگا تو آ پ نے ظہراورعصری نمازا کھے برھی پھرآ یع فعیں موقوف کی جگہ آئے وہاں ایک درخت کے یاس تھہرے یہ ہی جگہ عرفہ کے اندرموقف ہے جہاں امام مج تھبرتا ہےاورلوگوں کومناسک حج کی تعلیم دیتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم ملائٹاً اوران کے ساتھی وہاں ہے چل کرمز دلفہ آئے اور وہاں مغرب اورعشاء کی نماز استقے پڑھی سب نے رات وہیں گزاری الجلے دن صبح کی نماز پڑھی اور پھر مز دلفہ میں'' قزح'' کے مقام پرتھبرے بیرمز دلفہ کا موقو ف ہے پھر جب صبح خوب روثن ہوگئی تو ابراہیم ملالٹاً اور دوسرے وہاں سے چل پڑے آ پان لوگوں کواپنے افعال دکھاتے رہےاورتعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ کبریٰ کی رمی کی منیٰ میں جانور ذ نج کرنے کی جگہ آئے پھرنح اور حکتی کیا اور پھروہاں ہے لوٹ کر بیت اللہ آئے تا کہ لوگوں کو دکھا ئیس کہ طواف وا دع کس طرح کرنا ہے چھرمنیٰ میں آ کررمی کی بہال تک کے حج سے فارغ ہوئے اورلوگوں کوگھر جانے کی اجازت دے دی۔

حضورا کرم مکافیل اور بعض صحابہ ﷺ مروی ہے کہ جبرئیل علائلاً ابراہیم علائلاً کومنا سک جج سکھاتے رہے۔

### حضورا کرم مُناتیا ہے مروی روایت:

عبدالله بنعمروراوی ہیں کەرسول الله ﷺ نے فرمایا کہ آٹھویں ذی الحجہ کو جبرئیل ملائلگا آئے اورا براہیم ملائلگا کومنی میں لے گئے وہاں ظہر عصر مغرب اورعشاءاور اگلے دن فجر کی نماز پڑھی۔ پھروہاں سے چل کرعرفات آئے وہاں بیلو کے درخت کے یاس سکتے اور دوسر بےلوگوں کے پاس اتر ہےاور دہاں ظہراورعصرا تھے پڑھی پھرو ہیں تھہرے یہاں تک کہ مغرب کا ابتدائی وقت آ گیا پھروہاں سے چلے اور مزدلفہ میں آئے اور مغرب اورعشاء کی نماز انتھے بڑھی اور اگلے دن صبح کے ابتدائی وقت و ہیں برتھہرے ر ہے پھروہاں سے چل کرمنیٰ آئے۔رمی جمرہ کی' جانور ذبح کیا' حلق کرایا اور پھر بیت اللہ کی طرف لوٹ گئے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضورا کرم مکلیا کو کھم دیا کہ اے محمدًا دین ابراہیم کی پیروی اختیار کر وجوا کی طرف کے ہور ہے تھے۔

# اسلعيل عَلِيتُلاً وْ بِيحِ اللَّهِ:

یعنی ابراہیم علائلاً کے ذبح ہونے والے مٹے کا ذکر۔

## ذنيح كون تضيع؟:

امت محمد یہ کے متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ ذ 'کے ہونے والے کون سے بیٹے تھے۔حضور اکرم ٹاٹٹیل سے دونوں ' روایات مروی ہیں اگر بید دونوں روایات صحیح ہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے البتہ قر آن مجید کے سیاق وسباق سے اس کی تا سُر ہوتی ہے کہ ذریح ہونے والے اسحاق علیاتاً عظمے۔

### دوسری روایت:

دیا) سے مراد اسحاق ہیں۔ رائح یہ ہے کہ بیروایت حضرت عباس بٹائٹینی پرموقوف ہے مرفوع نہیں عباس بٹائٹین ہے ایک اور روایت میں

بھی مروی ہے کہ ''و فدیناہ بذبح عظیم''ےاسحاق مراد ہیں۔ '' میں میں سلم اس بیرمہ دو

يبلاقول: ونهج المعيل علائلاً تصنف ناجح معاوية والتنا

عن و المحق منقول ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ بھائیؤ کے پاس بیٹھے تھے کہ وہاں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ ذبخ کون تھا نہوں نے کہا میں تمہیں بتلا تا ہوں چرفر ہایا کہ ہم رسول اللہ تھ کے پاس بھے کہ ایک آدی نے آکر کہا اے ابن ذبخہ بین اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال فئی عطا کیا ہے اس ہے مجھے بھی دو ۔ آپ مسکرائے 'آپ سے بوچھا گیا کہ ذبح ہونے والے کون تھے آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب نے یہ نڈر مانی تھی کہ اللہ تعالی اگر زم زم کا کنواں کھود نے میں ان کے لیے آسانی فرما کیس تو اپنا ایک بیٹا ذبح کریں گے چنا نچے ہوگیا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی گئی قرعہ میرے والدعبد اللہ کے نام نگل آیا لیکن میرے والدے ماموں نے ذبح نہیں کرنے دیا اور کہا کہ اپنے اس بیٹے کے بدلے ہم سے سواونٹ لے کر ذبح کر دواور دوسرے ذبح والدے ماموں کے دبح کے بدلے ہم سے سواونٹ لے کر ذبح کر دواور دوسرے ذبح اساعیل میلائل ہیں ۔

دوسراقول: ذبيح اسحاق مُلِلسُّلُا تصے:

ابن عباس بن ترین سے متعدد طریق سے مروی ہے کہ ذبیج اسحاق تھے ابوالاحوص سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن مسعود رہی تھین پاس کھڑ ابوا فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں فلاں بن فلاں کی اولا دمیں سے ہوں یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق فربیج اللہ بن ابراہیم خلیل اللّٰہ کی اولا دمیں سے حضرت کعب رہی تھیں فرماتے ہیں کہ ''وف دیا ہا جاتے عظیم'' سے مراد اسحاق علیاتی ہیں کعب احبار رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیاتی کا کواپٹے بیٹے اسحاق علیاتیا کے ذبح کرنے کا تھم دیا تھا۔

شيطان كابهكانا:

جارہے ہیں فرمایا کسی کام کے لیے شیطان بولاکل آپ کواورکوئی کام نہیں صرف اپنے بیٹے کوذیح کرنا چاہتے ہو پوچھا ہیں اسے کیوں ذکح کروں گا؟ شیطان نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے تھم دیا ہے فرمایا اگر میرے رب کا پیھم ہے تو میں ضرور ایبا کروں گا۔

# ابراہیم کا بیٹے کوذ کے کے لیے لٹانا:

جب ابراہیم علائلگانے حضرت اسحاق علائلگا کوذیح کرنے کے لیے لٹایا اللہ تعالی نے اسحاق کو بچالیا اوراس کی جگہ ایک ذبحیہ دے دیا ابراہیم علائلگا نے اسحاق علائلگا سے فر مایا اے میرے بیارے بیٹے کھڑے ہوجا وُ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علائلگا کی طرف وحی جھیجی کہ مہم تمہاری ایک دعا قبول کریں گے۔اسحاق علائلگا نے بید دعا ما تگی کہ اے اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جوشف شرک نہ کرے اسے جنت میں واخل فر مانا۔

### مُوسَىٰ عَلِيتُكُا كَا وَا قَعِهِ:

عبداللہ بن عبیداللہ اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ موٹی علیاتا نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب لوگ یوں دعا کرتے ہیں''اے ابراہیم کے رب اے اسحاق کے رب اے بیعقوب کے رب اس طرح کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیاتا گانے مجھے ہر چیز کے مقابلے میں ترجیح دی اسحاق نے میری خاطر ذرج ہونے کو پہند کیا حالانکہ ویسے بھی اس کے اعمال بہت عمدہ تصاور بیعقوب پر میں نے جتنی مصیبتیں ڈالیس اس کا حسن طن بڑھتا گیا بیدوا قعداد ربھی روایات میں ہے۔

بعض صحابہ ہے مروی ہے کہ ابراہیم ملائلائے اس طرح خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہدر ہاہے کہ جوآپ نے اللہ کے لیے نذر مانی تھی اسے پوراکریں اللہ تعالی نے تجھے سارہ سے ایک لڑکا دیا اسے ذرج کریں (اس سے مراد اسحاق ہیں) مسروق کا قول بھی بیری ہے کہ ذرج اسحاق ملائلہ تھے۔

### وُ بيح الله المنعيل عَلِيتُلَا مِين

پہلاتول یہ ہے کہ ذبیح اساعیل علائقا ہیں اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ابن عباس بنی ﷺ کی متعدد روایات سے مروی ہے کہ ذبیح اساعیل علائلا سے ابن علیہ سے مروی ہے کہ ذبیح اساعیل علائلا سے ابن علیہ سے مروی ہے کہ داؤ دبن الی ہند سے بوچھا گیا کہ ابراہیم علائلا کے کون سے بیٹے کو ذریح کیا گیا۔ انہوں نے دھی کے حوالے سے بتایا کہ ابن عباس بنی ﷺ کا قول ہے کہ ذبیح اساعیل علائلا شے۔ امام شعبی مجاہد مسن وغیرہ کا قول ہی ہے۔ یہی ہے۔

نے محمد بن کعب القرفی کو میہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ملائلاً کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے
) مجید میں اس قصد کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے سے بھی میہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اساعیل ملائلاً تھے
لیٹلاً ذیح کے قصے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی کہ
گے دوسری جگہ ہے کہ ہم نے انہیں اسحاق اور اس کے بعد لیقوب کی خوشخبری دی اسحاق سے
بہ صحیح ہو کتی ہے کہ جب ذیح اساعیل ملائلاً کو قرار دیا جائے۔

رور د لداگرانند سری آپ کیان

# ايك سابق يهودي عالم كابيان:

محر بن کعب ہے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹتے خلیفہ ہوئے تھے اور شام کے علاقے میں تھے تو اس وقت ایک یہودی عالم مسلمان ہوا اور بی عبدالعزیز نے ان سے بوچھا کہ ابراہیم عبلاتگا کے کون سے بیٹے کو ذرج کیا گیا۔
اس نے جواب و بااللہ کی قتم اے امیر المومنین وہ اساعیل میلانگا تھے یہودی بھی اس بات کو بخو بی جانے ہیں لیکن وہ تم سے حسد کرتے ہیں اس لیے وہ اساعیل علائلا کے بجائے اسحاق عبلاتگا کو ذبح قرار دیتے ہیں۔ حسن بھری سے مروی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذرج ہونے والے اساعیل علائلا تھے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب محل فیشنے سے کی مرتبہ سنا ہے کہ ذبح اساعیل علائلا کا اساعیل علائلا کے اساعیل علائلا کا مقدمے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب محل فیشنے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ذبح اساعیل علائلا کا مقدمے

# ذ بیج اللہ کے متعلق امام طبری کے نز دیک پیندیدہ قول:

البتہ ہماری رائے یہ ہے کہ ذیخ اسحاق علائلا تھے قرآن کریم کے سیاق سے بھی یہ معلوم ہور ہا ہے کہ تھے قول یہ ہے کہ ذیخ اسحاق علائلا ہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ اسحاق علائلا ہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جارہا ہم علائلا اپنی قوم کوچھوڑ کرشام کی طرف ججرت کررہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جارہا ہوں وہ جھے راستہ وکھائے گا اور دعا کن 'اے اللہ جھے اولا دعطا فرما جو سعاوت مندوں میں سے ہو''یہ واقعہ اس وقت تک اساعیل علائلا پیدا ہوئے تھے پھر میں سے ہو''یہ واقعہ اس وقت بیش آیا جب کہ آپ ہا جرہ کو جانتے ہی نہ تھے اور نہ ہی اس وقت تک اساعیل علائلا پیدا ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک برد بار بچہ کے پیدا ہونے کی خوشخری سنائی پھر ابرا ہیم علائلا نے یہ خواب دیکھا کہ وہ ایپ بیٹے کو ذریح کررہے ہیں۔

نیز قر آن مجید میں جس بچے کی خوشخبری کا ذکر ہے وہ اسحاق علائلگا ہیں جیسا کہ سورہ ہود میں ہے''اورابرا ہیم کی ہیوی (سارہ) کھڑی ہوئی تھیں پس وہ ننس پڑیں تو ہم نے اسے اسحاق علائلگا اوراس کے بعد یعقو ب علائلگا کی خوشخبری سنائی۔

اسی طرح قر آن مجید میں ہے کہ ابراہیم ﷺ دل میں فرشتوں سے خوف محسوس کیا فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ سیجیے اور پھر انہیں ایک دانشمندلز کے کی خوشخری سائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اپنامنہ پیٹ کر کہنے لگی (اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرا بانجھ)۔

اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی بشارت کا ذکر ہے وہ آپ کی بیوی سارہ سے پیدا ہونے والے بیچ کی بشارت ہے ' ''فبشر ناہ بغلام حلیم'' (صافات ۱۰۱) میں دی گئی بشارت سے مراداسحاق علائلاً ہوں گے۔

اورجن لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیاتا کو اسحاق علیاتا کو ذرج کرنے کا حکم نہیں دیا (بلکہ اساعیل علیاتا کی ہورے میں حکم دیا تھا) اوران کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اسحاق علیاتا کی پیدا ہونے کی بشارت اور پھر ان سے یعقو ب علیاتا کی پیدا ہونے کی بشارت دی (جس کا تقاضا ہے کہ بشارت میں گویا بتایا گیا کہ اسحاق زندہ نہیں رہیں گے ) یہ دلیل درست نہیں اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے اسحاق کے ذریح کرنے کا حکم اس وقت دیا جب کہ وہ چلے پھرنے گے اور میمکن ہے کہ اسحاق علیاتا کا کے ذریح ہونے کا حکم آنے سے پہلے یعقو ب علیاتا کا پیدا ہو چکے ہوں اس طرح ان لوگوں کی بیہ بات بھی درست نہیں جو بہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیاتا کے فی عجب میں کھیہ کے قریب رہے ابراہیم علیاتا کے فی عجب میں کھیہ کے قریب رہے کا حکم آنے کے بین کہ بید میں جو کی کہ والے ہوئے دیکھا (جس کا نقاضا ہے کہ ذیجے اساعیل ہوں کیونکہ اساعیل کعبہ کے قریب رہ

تھے جب کہ اسھاق شام میں رہتے تھے کیونکہ بیجی ممکن ہے کہ وہ پچھڑ اشام سے لا کر لئکا یا گیا ہو۔

### ہاری رائے:

علامہ طبری کا میہ خیال بہت مرجوع اور کمڑور ہے کیونکہ جس کے متعلق میہ کہا جائے کہوہ چلنے پھرنے لگ گیا ہے تو یقیناً اس کا بچپن ہی مقصود ہوتا ہے اور بڑی عمر کی طرف قطعاً خیال نہیں جاتا۔

جہ جائیکہ اما مطبری آ کے خونقل فرما ئیں گے کہ عیص اور حضرت یعقوب کی ولا دت اس وقت ہوئی جب حضرت اسحاق علیاتنا ا عمر مبارک کی ساٹھ منزلیس طے کر بچلے تھے۔ ملاحظ فرمایئے موجودہ جلد میں ' عیص اور یعقوب کی پیدائش کے وقت اسحاق کی عمر مبارک' عنوان کے تحت نیز اسحاق علیاتنا کی خوشخری دیتے وقت کہا گیا کہ ہم نے اسحاق نبی کی پیدائش کی بشارت دی ۔ یعنی وہ بڑے ہوکراس عمر تک پہنچیں گے کہ ان کو نبوت عطا کی جائے تو اگر ان کے بچپین ہی میں وزع کا تھم دیا جائے تو یہ گھلا تعارض ہوگا جو خدا کے کلام میں ممکن نہیں۔ نیز اہل تو رات کہتے جیں کہ ابراہیم علیاتنا کو پہلے اور اکلوتے بیٹے کے ذرع کا تھم ملا اور وہ اسحاق تھے۔ یہ بات صراحة باطل ہے کیونکہ جضرت اسماعیل علیاتنا کے پہلے پیدا ہونے کے قرائن کثیر ونا قابل تر دید جیں۔ مثلاً حضرت سارہ میں نبوت کے ساتھ پر رشک کرنا کہ ان کو اولا دہوئی مجھے نہ ہوئی اور حضرت سارہ کو بڑھا ہے قرآن وحدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اصغر۔

ذ في جونے كا واقعه اوراس كے سبب ..... يبلاسبب ..... ابراتيم علائلاً كا نذر ماننا:

اس کا سبب بیربیان کیا گیا ہے کہ جب ابراہیم علائلاً اپنی قوم سے علیحد گی اختیار کرکے شام کی طرف ہجرت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ججے سارہ سے ایک نیک اور صالح بیٹا و سے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ 'ابراہیم علائلاً نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے راہ دکھائے گا اے میر بے رب مجھے نیک کا راولا دعطا فر ما پھر جب قوم لوط پرعذاب نازل کرنے والے فرشتے آپ کے پاس آئے اور لڑکا پیدا ہونے کی خوشجری سنائی تو آپ نے فر مایا پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح ہے پس جب وہ بچہ براہوا اور چلئے پھرنے لگا تو آپ سے کہا گیا کہ اپنی نذر پوری کرو۔

# يهل سبب كي تفصيل ....اسحاق علائلًا كي بيدائش كي خوشخرى:

متعدد صحابہ کرام بھی تیں ہے مروی ہے کہ جبرائیل میلانگانے حصرت سارہ عین اے فرمایا کہ تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری ہوجس کا ماساق ملائیا ہے اور پھراسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری ہویہ من کرانہوں نے اپنی بیٹانی پر ہاتھ مارا قرآن مجید میں یہ منظر یول بیان کیا گیا ہے'' وہ اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہمیرے بیٹا ہوگا میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں بیتو بڑی بیان کیا گیا ہے نہ اور برکتیں ہیں بے شک! وہ عیب بات ہے فرشتوں نے کہا کہ کیاتم خداکی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر خداکی نعمتیں اور برکتیں ہیں بے شک! وہ التٰد تحریف و بزرگی کا مستحق ہے۔

# حضرت ابراجيم عَلِيتُلَا خَلِيلِ اللَّهُ كَا نَذُرُ ما ننا:

پھر حضرت سارہ نے جمرائیل علیاتیا ہے بوچھا کہ اس کا نشان کیا ہے؟ جمرئیل نے ہاتھ میں ایک خشک لکڑی لی اے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے مروڑ اتو وہ سبز ہوگئ (بیرہی نشانی تھی ) بیدد کچھ کرابراہیم نے فر مایا کہ پھروہ بیٹا القد تعالیٰ کے لیے ذ<sup>ی</sup>ج کیا جائے گا چنا نچہ جب اسحاق علیشقا ہڑے ہوئے تو خواب میں اہرا ہیم علیشلا سے کہا گیا کہ اپنی نذر پوری کرواوراللہ تعانی نے سارہ سے جولڑ کا عطا کیا ہے اسے ذرج کرو۔

## اسحاق علالتلا كوقربان كاه لے جانا:

ابراہیم میلینگانے اسحاق نے فرمایا کہ چلواللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دواور ہاتھ میں چھری بھی لے لی اور اپنے بینے کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے بیٹے نے بوچھا کہ ابا جان قربانی کی جگہ کون ت ہے؟ ابراہیم علیائنگانے فرمایا کہ میں نے تو صرف خواب میں سے دیکھا تھا کہ میں تجھے ذرئح کررہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا اے ابا جان جس چیز کا آپ کو تھم دیا گیا ہے آپ اے کر گزریں ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چرکھا کہ آپ میری رسی کو مضبوطی سے باند ھیے گا اور اپنے کپڑوں کو مجھے سے دور رکھے گا تا کہ میرے خون کے چھیٹے آپ پرنہ پڑیں اور ان چھینٹوں کو دکھے کرمیری والدہ سارہ آسمگین نہ ہوں اور چھری کی دھار کوخوب تیز کر کے میری گردن پر چلائیں تا کہ میری موت آسانی سے واقع ہواور جب سارہ آسکیں تو آئیں میر اسلام کہنا۔

# اسحاق علالتلاك كلے يرچيرى:

ابراہیم علائلگانے اسے اپنے گلے سے لگا یا اور پھر دونوں رونے گلے یہاں تک کہ اسحاق علائلگا کے آنسوان کی ٹھوڑی سے بہنے گلے پھر ابراہیم علائلگانے اسحاق علائلگا کی گردن پر ٹھری چھری کیکن وہ نہ چلی اللہ تعالی نے تا بنے کا ایک فکڑ اسحاق کی گردن پر رکھ دیا جب ابراہیم فلائلگانے اسحاق کی گردن پر تھری جے دونوں نے یہ جب ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو اسحاق کو چینانی کے بل لٹا دیا اور گدی سے ذرج کرنے لگے قرآن مجید میں ہے کہ 'جب دونوں نے یہ تھم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماضے کے بل لٹا دیا' تو پھر آواز آئی تونے خواب کو سیاکر دکھا یا ادھر ابراہیم علائلگانے اپنے بیٹے کو سینے سے لگالیا اور فر مایا کہ اے بیٹے تو آج مجھے عطیہ کے طور پر عطاکیا گیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدید بنا دیا'' پھر گھر واپس آ کر حضرت سارہ علیک کو پورا واقعہ سایا تو وہ گھبرا گئیں اور فرمایا کہ اے ابراہیم علائلگا تم نے مجھے بتائے بغیر میں ہے کو ذرج کرنے کا ارادہ کیا ؟

﴿ ابن اسحاق رئولٹی سے مروی ہے کہ ابراہیم علائلا جب حضرت ہا جراہ سے ملنے کے لیے جاتے تو ایک براق پر سوار ہو کر جاتے جو صبح کے وقت شام سے مکہ پہنچاتی اور رات کو واپس لے آتی آپ رات یہاں شام میں گزارتے یہاں تک کہ اسحاق علائلا کچھ بڑے ہوگئے اور ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہونے لگیس تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرج کرنے کا تھم دیا۔

جے ابن اسحاق بعض اہل علم نے نقل کرتے ہیں کہ جب ابراہیم طلانلا کو بیٹاؤن کرنے کا تھم دیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے ری اور چھری اپنے ساتھ لے لواور میرے ساتھ اس گھاٹی ہیں چلوتا کہ وہاں ہے ہم کچھ ککڑیاں لا کیں اس وقت تک اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا تھا جب آپ گھاٹیوں کے قریب پہنچ گئے تو شیطان انسان کی شکل میں سامنے آیا اور کہنے لگا اے بڑے میاں کہاں کاارادہ ہے۔ فرمایا میں ان گھاٹیوں میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے جارہا ہوں۔

#### شيطان كاورغلانا:

شیطان بولا اللہ کی شم خواب میں آپ کوکوئی شیطان ملاہے جس نے تختیج اپنے بیٹے کو ذیح کرنے کا حکم دیا ہے اوراب تم اسے ذیح کرنا چاہتے ہوا براہیم عَلِیْنَامُ سارامعاملہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ مجھ سے دور ہوجااے اللہ تعالیٰ کے دشمن میں اللہ کے حکم پرعمل کروں گا۔ 13

### شيطان مر دود كااساعيل علائلًا كوورغلانا:

جب ابلیس یہاں سے ناامید ہوا تو اسماعیل مؤلیکا کے پاس جا پہنچا جو پیچھے ری اور چھری لے کر آر ہے تھے اور کہا کہ اے لڑے کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے تیرا باپ کہاں لے جارہا ہے اسماعیل مؤلیکا نے جواب دیا کہ ان گھاٹیوں میں لکڑیاں جع کرنے کے لیے لے جارہا ہے شیطان نے کہا کہ اللہ کی قتم وہ تجھے ذرج کرنا کیے لیے لے جارہا ہے اسمعیل مؤلیکا نو چھا کہ وہ مجھے ذرج کرنا کیوں جا ہتا ہے شیطان نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اسے اس کے رب نے تھم دیا ہے۔ اسمعیل مؤلیکا ہولے تو پھر اللہ کے تھم کے سامنے سرتسلیم خم ہے۔

### شيطان كاماجره ميك كوورغلانا:

جب یہاں ہے بھی ناامید ہوگیا تو ہا جرہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے اسلیل میلانڈا کی والدہ مجھے کیا معلوم ہے کہ ابراہیم میلانڈا اسلیم اللہ اللہ کو کہاں لیے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ وہ اسے ذرج کرنے کو لے گئے ہیں۔ ہا جرہ نے کہا ہر گزنہیں ابراہیم بہت محبت کرنے والا ہے شیطان نے کہا کہ اگرخدا کا تھم ہے کہ اس بات کا تھم اسے اس کے رب نے دیا ہے۔ ہا جرہ نے کہا کہ اگرخدا کا تھم ہے تو چھراس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ابلیس عصد کی حالت میں واپس لوٹ آیا۔ اور اسے اپنے مقصد میں ناکا می ہوئی۔ ابراہیم میلانڈا اور ان کی آل شیطان کی جال سے نچ گئے۔

# ابراجيم عَلِينَانَ كواسلعيل عَلِينَانَ كاحوصله مندانه جواب:

جب ابراہیم طلالگا اپنے بیٹے کو لے کر گھاٹی میں پہنچے تو اس وقت فر مایا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سے تھے ذرخ کرر ہا ہوں اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا اے ابا جان آپ کوجس چیز کا تھکم دیا گیا ہے آپ وہ کرگز ریں ان شاء اللہ آپ جھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ایک روایت میں ہے کہ اسلمیل علیائلانے عرض کیا:

# سكمائيكس في المعيل عليلنكا كوآ داب فرزندي:

اے ابا جان! اگر آپ مجھے ذرئے کرنا چاہتے ہیں تو میری ری کو مضبوطی ہے باندھ دہیجے گا۔ تا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچ کہ اس سے میراا جرکم ہوجائے ۔ لہوت کی تخی شدید ہے اور مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں اس وقت نہ پھڑ پھڑ اور اور چھری کو تیز کر دینا تا کہ آپ مجھے آ سانی سے ذرئے کر سکیس اور جب مجھے ذرئے کر نے لگیس تو مجھے پیٹانی کے بل لٹا دینا چہرے کے بل نہ لٹانا کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چہرے کو دکھ لیا تو اللہ کے تھم کو پورانہ کر سکیس گے۔ اور میری کمیض کو اچھی طرح کیونکہ ویک کہ اور نہ خون کے چھینے اس پر پڑیں گے تو میری والدہ کو بہت غم ہوگا۔ ابراہیم پیلٹ آئے فرمایا اے میرے بیٹے اللہ کا تھم پورا کرنے میں تم میرے بہترین مددگار ہو۔

# باپ کا بیٹے کی گردن پر چھری چلانا:

پھراسے اچھی طرح باندھا' حچھری تیز کی پشت کے بل لٹایاا بی نگاہ اس سے ہٹائی اوراس کے حلق پر حچھری چلا دی اللہ نے اس کے ہاتھ کوحلق سے گدی کی طرف پھیردیا ہے۔اور پھراسمعیل علائلہ کواس سے بچالیا اور پھر فرمایا اے ابراہیم! تم نے اپناخوا ب سچا کر دکھایا۔ تمہارے بیٹے کے بدلے میں یہ جانور ہے اسے ذیح کرو' قرآن مجیدیں ہے'' جب دونوں نے تکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم! تو نے خواب کوسچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کوابیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ بیصری آنر مائش تھی۔اور ہم نے ایک بڑی قربانی کوان کا فدیہ بنا دیا''۔ اسلام میں پہلی قربانی:

ابن عباس بڑے ہے مروی ہے کہ وہاں ایک ایسا مینڈھا آیا جو جنت میں چالیس سال تک جرتا رہا ابراہیم علین آئے اپنے سینے کے ذریعے اسے پکڑا اور پھر اسے جمرہ اولی لے گئے۔ وہاں سات کنگریاں ماریں پھر جمرہ وسطی میں آئے اور وہاں سات کنگریاں ماریں پھر جمرہ کبری میں سات کنگریاں ماریں پھر اسی جانور کو لے کرمنی میں گئے اور وہاں اسے ذریح کیا اس ذات کی قسم جس کے قضہ قدرت میں ابن عباس بڑھ تھا کی جان ہے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ اس مینڈ ھے کا سرنالہ پر لؤکا ویا گیا۔ اسماعیل علیا لئل کو پیپٹانی کو پیپٹانی کے بل لٹانا

ابن عباس بن سی سے مردی کہ جب ابراہیم علیاتاً کو مناسک جج اداکر نے تھم دیا گیا توسعی کی جگہ پر شیطان سے آمنا سامنا ہوا پھر دونوں کا دوڑ میں مقابلہ ہوا ابراہیم علیاتاً آگے بڑھ گئے۔ پھر جر تیل علیاتاً آپ کو جمرہ عقبہ لے گئے وہاں بھی شیطان آیا آپ نے اسے سات کنگریاں ماریں پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے اسے سات کنگریاں ماریں پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اسلمعیل علیاتاً نے سفیہ مین پہنی تھی انہوں نے عرض کیا اے ابا جان میرے پاس اس کے علاوہ اورکوئی کیڑ انہیں جس میں آپ بھے کفن دیں لبندانی الی ال سے میرے جسم سے اتارہ یں اور بعد میں مجھے کفن دیں بہندانی الی ال سے میرے جسم سے اتارہ یں اور بعد میں مجھے کفن دیں ہے۔

مجامدٌ ہے آیت قرآنی ''و تسله للحبین'' کے تحت مروی ہے کہ ابراہیم علیائلانے اپنے بیٹے کوز مین پرلٹا دیا اور بیٹا بولا اے ابا جان! آپ مجھے اس حال میں ذرخ نہ کریں کہ آپ میرے چبرے کو دیکھ رہے ہوں آپ مجھے اچھی طرح باندھ دیں میرے ہاتھ کو میری گردن سے باندھ دیں اورز مین پرلٹا کرذرج کردیں۔

### ما بيل كاميندُ ها:

حضرت علی دخاتی دخاتی سے مروی ہے کہ وہ مینڈ ھاسفیڈ بڑے سینگوں والا بڑی اور سریلی آتھوں والا تھا۔ عبید بن عمیر ہے مروی ہے کہ اس جانورکومقام ابراہیم پر فرخ کیا گیا۔ ابن عباس بڑی ﷺ ہے مروی ہے کہ ابراہیم ملائلگانے جس مینڈ ھے کو ذرخ کیا تھا۔ یہ وہی مینڈ ھا ہے جے آدم کے بیٹے (ہابیل) نے صدقہ کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ سعید بن جبیر دخالی ہے مروی ہے کہ یہ مینڈ ھا جنت میں چالیس سال تک چرتا رہا یہ شمیا لے رنگ کا تھا۔ اس کی اون سرخ دھکی ہوئی روئی کی طرح تھی ابن عباس بڑی ہے ایک روایت یہ ہے کہ وہ جانورایک پہاڑی بمراتھا۔

#### صدقەرد بلا:

حضرت حسن سے مروی ہے کہ اسلمعیل علائلا کے فدید کے طور پر آسان سے اتارا گیا ایک نرجانورتھا اور اللہ کا فرمان''وفدیناہ بنر نج عظیم'' سے مراد وہی ذہبے ہے اور بید ذرج کرنا ان کے دین کا حصہ بن گیا اور قیامت تک بیسنت جاری ہے جان لوجانورصد قد کے طور پر ذرج کرنا برائی کو دورکرتا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو! جانور ذرج کیا کرو۔

امید بن ابی صلت نے بھی قربانی کے ندکورہ واقعہ کے متعلق اشعار کیے میں اور ان اشعار کامفہوم سدیؓ کی بیان کروہ روایات

کے مطابق ہے حضرت عکر مدہ ہے مروی ہے جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے بیٹا ذیج ہونے کے لیے اور باپ ذیج کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو بیٹے نے کہا:

ا پنی نگاہ مجھ پر سے ہٹائیں تا کہ مجھے دیکھنے ہے آپ کورم نہ آ جائے اور چھری کومیرے نیچے رکھیں کہ چھیری کو دیکھ کرمیں گھبرا نہ جاؤں اور پھراللّٰہ کا تکم پورا کیجیےاسی کا نقشہ قر آن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿ فلما اسلما وتله للجبين و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذرك نجزي

المحسنين ﴾

حضرت ابراہیم علائلاً پرآنے والے امتحانات .....امتحانات کی تعداد:

ابراہیم علالٹا) پرآنے والے امتحانات میں سے اہم یہ ہیں' نمرود سے مقابلہ' آگ میں جانا' بچے کا ذخ کرنا' بیت اللہ کی تغییر اور مناسک جج' قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا گیا'' جب ابراہیمؒ کے پروردگارنے چند باتوں میں اس کی آزمائش کی تو وہ ان میں بورے اترے'۔

🖈 ان امتحانات کی تعداد میں بعض علاء کا اختلاف ہے بعض کے نزویک کل تمیں ہیں۔

جہ ابن عباس بڑی نظامے مروی ہے کہ کوئی ایبادین نہیں جسے اس کے دین کی خاطر آز مائش میں نہ ڈالا گیا ہو مگراس نے اسے قائم کیا ہو۔ سوائے ابراہیم علائلگا کے ابراہیم علائلگا کو اللہ نے متعدد باتوں سے آز مایا اور ابراہیم علائلگا نے انہیں پورا کر کے دکھایا اور پھر اللہ نے ان کے لیے برات لکھ دی اور فر مایا'' ابراہیم وہ ہے جس نے (حق اطاعت ورسالت کو) پورا کیا''ان امتحانات میں سے دس کا سورہ اجز اب میں ڈس کا سورہ برات میں اور دس کا سورہ مومنون میں ذکر ہے اور فر مایا کہ اس اسلام کے تمیں جھے ہیں۔

ایک اور روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ سورة برات میں ذکر کردہ دس چیزیں یہ ہیں:

﴿ التائبون العابدون الحامدون ﴾

اورسوره احزاب میں ذکر کرده دس چیزیں سے ہیں:

﴿ ان المسلمين و المسلمات و المومنين و المؤمنت ﴾

اور دس سورهٔ معراج میں بیہ ہیں:

﴿ والذين هم عن صلاتهم حافظون ﴾

🖈 دوسراقول یہ ہے کہ بید دراصل دس فضائل ہیں جن میں سے پانچ کاتعلق سرسے اور بقیہ پانچ کاتعلق جسم سے ہے۔

ابن عماس من المناعم ربه" من المتعلق ابراهيم ربه" من المناعم ال

کے تحت مروی ہے کہ ابراہیم علائلا کو طہارت کے بارے میں آ زمایا جن کی تعداد دس ہے۔ پانچ کا تعلق سرے ہے اور پانچ کا تعلق جسم سے ہے۔ سرے متعلق چیزیں ہے ہیں:

(۱) موخچیس کٹوانا (۲) کلی کرنا (۳) ناک میں پانی ڈالنااورناک کوصاف رکھنا (۴) مسواک کرنا (۵) سر پر ما مگ نکالنا۔ اورجسم ہے متعلق یانچ چیزیں سیر ہیں: (۱) ناخن کا ٹا (۲) زیریاف بالوں کا مونڈ نا (۳) ختنہ کرنا (۴) بغل کے بالوں کونو چنا (۵) پیٹاب پاخانہ کے بعد یانی سے استنجاء کرنا۔

ابن عباس بی الناہے مروی ہے:

ابو ہلال کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت "واذ تبلی ابراهیم ربه" کے تحت ہمیں بتایا کہ وہ چیزیں سے ہیں۔

(۱) ختنه کرنا (۲) زیر ناف بال مونڈ نا (۳) دونوں شرمگاہوں کو دھونا (۴) مسواک کرنا (۵) مونچیس کا ثنا

(۲) ناخن کا ٹنا (۷) بغل کے بالوں کونو چنا۔

ابو ہلال کہتے ہیں کہ میں ایک خصلت بھول گیا ہوں۔

ابوالمجلد سے مروی ہے کہ ابراہیم علائلاً کودس ہاتوں ہے آ زمایا گیا اوروہ انسانوں کے لیےسنت قرار پائیس پھروہی ہاتیں ذکر کیس جو پہلی روایت میں بیان ہوئیں۔

🖈 تیسرا قول یہ ہے کہ امتحانات تو کل دس ہی تھے البتہ ان میں سے چھے کاتعلق شعائر ہے ہے۔

ابن عباس بالمنظام مروی ہے کہان میں سے چھ کاتعلق انسانی بدن سے ہاوروہ یہ ہیں:

(۱) زیرناف بالوں کومونڈ نا (۲) بغل کے بالوں کوٹو چنا (۳) ناخن کائنا (۴) موجھیں کاٹنا (۵) جمعہ کوغسل کرنا

(۲) ختنه کرنا به

🛠 چوتھا قول ہے ہے کہ امتحان سے مرادیہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بیفر مایا'' میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا اور حج کے مناسک بھی امتحان میں داخل ہے۔

﴿ ابوصالح نے متعدد طریق سے یہی تول مروی ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ اللہ نے ابراہیم ملائلہ سے کہا میں مختصے ایک معاملہ میں مبتلا کررہا ہوں وہ کیا ہے؟ ابراہیم ملائلہ نے کہا کہ آپ مجھے لوگوں کا پیشوا بنار ہے ہیں اللہ نے فرمایا ہاں ابراہیم ملائلہ نے عرض کیا کہ میری اولا د (پیشوا بنا کیں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے ہیں ہوا کرتا۔

الله تعالى كي ابراجيم عَلِينًا كي ساتھ تُفتگو:

ابراہیم طلانگانے عرض کیا کہ کیا آپ نے بیت اللہ لوگوں کے جمع ہونے کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ابراہیم فیلٹنگانے عرض کیا کہ کیا آپ نے میری اولا دمیں سے ایک گروہ کو اپنا فرماں بردار بنالیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھرعرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھرعرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے والوں کواس شہر کے پھل عطا نے ہمیں طریقہ عبادت سکھایا ہے اور ہماری تو بہ قبول کی جواب ملا ہاں عرض کیا کہ کیا آپ ایمان لانے والوں کواس شہر کے پھل عطا کریں گے جواب ملا ہاں۔

عجابہؓ ہے مروی ہے کہ''واذ تبلی''میں جس امتجان کا ذکر ہے اس ہے مرادوہ امتحان ہے جواگلی آیت میں ندکور ہے یعنی آپ کو بیشوا بنا ناسدی اور رہیج ہے بھی یہ بی قول مروی ہے ابن عباس بنی آپ کے بیشوا بنا ناسدی اور رہیج ہے بھی یہ بی قول مروی ہے ابن عباس بنی آپ سے مروی ہے کہ اس کے علاوہ بیت اللہ کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے۔ نیز مناسک جج' مقام ابرا تبیم' بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق کا انتظام اور ابرا تبیم کی اولا دمیں حضورا کرام میں شامل ہے۔

یبدا ہونا بھی اس میں شامل ہے۔

🖈 یا نجوان قول یہ ہے کہ اس میں صرف' مناسک جج''مراد میں۔

ابن عباس سے کی طریق سے بیکی مردی ہے اس سے مرادمنا سک فج ہے۔

🖈 چھٹا قول یہ کہ کی امتحانات تھے جن میں ختنہ بھی شامل ہے۔

🖈 معمی سے متعد دروایات ہے ریجی مروی ہے کہان میں ختنہ کا حکم بھی شامل تھا۔

ساتواں قول ہیہے کہوہ چیرچیزیں ہیں۔

(۱) ستاره (۲) جاند (۳) سورج (۴) آگ (۵) ججرت (۲) ختنه

﴾ ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حسن بھریؒ سے پوچھا کہ ''واذ تبسلی ابراھیم ربہ'' سے کیامراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ستارے کے ذریعے ابراہیم کی آ زمائش کی وہ کامیاب ہوئے' پھر چاند کے ذریعے آ زمایا اس میں بھی کامیاب ہوئے پھر سورج آگ اور بھرت اور ختند کے ذریعے آ زمایا ان میں بھی کامیاب ہوئے۔

حسن بھریؓ ہے مروی ہے کہ اللہ نے ابراہیم طلائلا کوستارے چا نداور سورج کے ذریعے آزمایا وہ اس میں عمرہ انداز سے کامیاب ہوئے۔ اور جان گئے کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور بھی زائل نہیں ہوتا اور انہوں نے اپنے رخ کو اللہ تعالی کی طرف کیمیا۔ یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں سے پھر اللہ تعالی نے ہجرت کے ذریعے آزمایا تو آپانا ملک اور قوم چھوڑ کر شام چلے گئے پھرآ گ کے ذریعے آزمایا تو آپ نے اس پر بھی صبر کیا پھر بیٹے کو ذریح کرنے اور ختنہ کرنے کے تھم میں آزمایا آپ نے انہیں بھی پورا کیا۔

حضرت ابو ہریرہ بٹالٹنزے مروی ہے کہ حضور اکرم کھٹیا نے ارشاد فر مایا کہ ابراہیم ملائلاً نے اسی برس کی عمر میں کلہاڑے ہے ختنہ کیا۔

## ال سلسله مين احاديث مباركه:

ابوامامه رفاتین سے مروی ہے حضورا کرم من اللہ اللہ میں ہے۔ یہ تیت پڑھی ''وابراہیسے الذی و فی'' (ابراہیم وہ ہے جس نے وفاکی) حق اطاعت کو پورا کیا۔ پھر فرمایا پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا۔اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

''ابراہیم مُلِائلاً نے دن کے اندر چار رکعات کی پابندی کے ساتھ اپنے دن کوگز ارا''۔

دوسرى روايت ميس ہے كمآب فرمايا:

'' میں تنہیں بتلاؤں کہ ابراہیم کو (الذی وفی ) کا خطاب کیوں ملا' پھر فر مایا کہ وہ ہرروز صبح اور شام بیرآیت پڑھتے تھے

﴿ فسبحن الله حسين تمسون و حين تصبحون ﴾ (مورة الروم آيت ١٤)

'' پس تیج کرواللہ تعالیٰ کی جب کہتم شام کرتے ہواور جب صبح کرتے ہو''۔

ابرا ہیم عُلِاتِلُهُ خَلیلِ الله:

مخضریه که جب الله تعالی نے ویکھا کہ ابراہیم مؤلئلاً نے ہرامتحان میں صبر کیا اپنے فرائفن کوحسن خو بی سے انجام دیا اور اللہ کی

محبت کوسب محبتوں پر فوقیت دی تو اللہ تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنالیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے پیشوا بنا دیا اور آپ کی اولا دمیں نبوت 'کتاب اور رسالت کو جاری فرمایا' آپ کوظیم مقام اور حکمت عطافر مائی۔

آپ کی اولا دیس سے نیکوکار'سر داراور قیادت کرنے والے لوگ پیدا کیے جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اللہ تعالی دوسرے کو بھیج دیتے اور اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت دوسرے کو بھیج دیتے اور اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطافر مائی۔ بچے بیہے کہ کوئی بھی تعریف کرنے والاخواہ آپ کی صفات کتنی ہی زیادہ بیان کرے آپ کا مقام اس سے بھی بلند ترہے۔



# نمرود بن کوش بن کنعان

اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس دشمن کا ذکر کرتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم علاِنلا کی تکذیب کی اوران کی نصیحت کوجھٹلا یا اوراللہ تعالیٰ کے بر دبار ہونے سے دھو کہ کھایا۔

۔ ذیل میں ہم نمرودُ اس کی بادشاہت اس کی شرکشی ابراہیم کوآگ میں ڈالنے وغیرہ کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ کی خوب نا فرمانی کی کیکن پھر بھی اسے چارسوسال تک ڈھیل ملی کیکن اس کے بعد جب ڈھیل مکمل ہوگئی تو اسے عبرت ناک سزاکے ذریعہ ہلاک کیا گیا۔

### نمر و د کا دعویٰ ءِر بو بیت:

زیڈ بن اسلم ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو جاہر با دشاہ گذراوہ نمرود ہے لوگ اس کے پاس جاتے اور در بارسے رسی تھینچ کر کھانا حاصل کرتے ایک مرتبہ ابراہیم ملائلاً بھی اس غرض کے لیے گئے نمرود سب لوگوں کے پاس سے گزرااوران سے لوچھا تہمارار ب کون ہے؟

لوگون نے کہا' 'آپ ہیں'۔

يبى سوال جب اس في حضرت ابراجيم عَلاِئلًا سے يو چھاتو آب فرمايا:

"میرارب وہ ہے جوزندہ کرتا اور مارتا ہے"۔

نمرود نے کہا: میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔

ابراہیم طلائلانے کہا: میرارب مشرق ہے سورج کونکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔

یین کروہ مبہوت ہوگیا اور آپ کو کھانے کے بغیرواپس کر دیا۔

### ابراہیم علائلاً کانمرودکورب مانے سے انکار:

والیسی پر حضرت ابراہیم علائلاً ریت کے ایک سمرخ ٹیلے پر سے گزرے اور فر مانے لگے کہ کیوں نہ میں ٹیلہ سے پچھ لے لول تاکہ بیزخش ہوجائے اور وہاں (ٹیلہ) سے پچھ لیا اور اسے گھر لے جاکرا یک جگہ رکھ دیا اور سو گئے آپ کی بیوی نے اس کیڑے کو کھولا تو اس میں بہت شاندار کھانا تھا اس نے اسے پکایا اور آپ کوبھی کھلایا اس وقت آپ کے گھر کوئی غلز نہیں تھا (اس واقعہ کا آپ کوعلم نہ تھا)

حضرت ابراہیم ملائلاً نے پوچھا کہ بیکھاٹا کہاں ہے آیا ہے؟

بیوی نے کہا: یہ وہی کھانا ہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ مجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکرا داکیا۔

مچھروں كالشكر:

اللّٰہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ جیجااس نے کہا''اللہ تعالیٰ پرایمان لے آؤٹو تیری بادشاہت ملامت رہے گی ورنہ ہیں''۔

نمرودنے کہا'' کیامیرےعلاوہ بھی کوئی رب ہے'۔

یہ کہااور ماننے سے انکار کردیا۔فرشتہ تین مرتبہ آیا اورنمرود نے تینوں مرتبہ انکار کردیا۔ پھرفر شتے نے کہا توا پے لشکر کو تین دن میں جمع کر لے۔اس نے ایساہی کیا۔اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیج دیا یہ مچھرا نے زیادہ تھے کہ سورج دکھائی نہ دیتا تھا یہ مچھران سب کا گوشت کھا گئے اورخون چوس گئے اورصرف مڈیاں باقی رہ گئیں۔

نمرود کے دعویٰ خدائی کا حال:

ان میں سے کسی مچھرنے بادشاہ کو مطلقا تکلیف نہ پہنچائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مچھر کو بھیجا جواس کی ناک کے ذریعہ سے اندرر ہااور چارسوسال تک اندرر ہااس دوران نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا اور جو خص نمرود کے سرمیں جتنے زیادہ جوتے مارتا نمرود کو دوہ اتنا ہی اچھا لگا۔ نمرود کی حکومت بھی چارسو برس رہی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر ہلاک کیا نمرود نے آسان تک بلند مینار بنوایا تھالیکن خدا کا حکم اس کے ستونوں پرآیا اوروہ میناران کے اوپر گر پڑا۔

بعض صحابہ ہے مروی ہے کہ نمرود نے ابراہیم ملائلاً کوشہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ چل پڑے تو دروازے پراپنے بھینج لوط ملائلاً سے ملا قات ہوئی وہ آپ پرائیان لے آئے۔ آپ نے اپنے متعلق بتایا ''میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جارم ہوں''۔

نمرود كابلند يون مين خدا تلاش كرنا:

سرور نے یوسم کھائی کہ میں ابراہیم طلانلا کے معبود کو ضرور تلاش کروں گا۔ چنانچاس نے چار بڑے پرندے منگوائے انہیں کوشت اور شراب سے پالا اور جب وہ خوب موٹے اور بل کر بڑے ہو گئے تو ان کے نچ ایک تابوت با ندھا اور خود بھی اس تابوت میں بیٹے گیا وہ پرندے اتنااو نچاڑے کہ پہاڑ ذرات معلوم ہوتے تھاس نے دیکھا کہ سمندر نے خشکی کو گھیررکھا ہے۔ پھراور بلند ہوئے تو وہاں اے اندھیرے نے گھیراس جگھانطر نہ آتا تھا۔ اس مقام سے اس نے گوشت نیچے پھینکا جورز خ کر پہاڑوں ہوگے تو وہاں اے اندھیرے نے گھیرائی گا اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے بل جاتے کیکن نہ بلے۔ اللہ تعالی نے اس واقعہ کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ دیا ہے:

"انہوں نے اپنی ساری ہی جالیں چل دیکھیں گران کی ہر جال کا تو ڑاللہ کے پاس تھا اگر چہان کی جالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑان ہے ٹل جائیں '۔ (سورۃ ایراہیم آیت ۴۷)

نمرود کے محلوں کا گرنا:

 اوراللّٰد کا حکم ان کے ستونوں پر آن پہنچا اورمحلوں کی حجیت ان کے اوپر گر پڑی اوران پرالی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا یعنی وہ تو محل کے اندرا پنے آپ کومحفوظ مجھتے تھے مگر وہی ان کے اوپر گر پڑا۔

# محل گرنے سے بولیاں بگڑ نا:

اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بزبڑا گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگے اس کی بناء پرتہتر 'بولیاں وجو د میں آئیں جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام' 'بابل'' پڑ گیا اس سے پہلے وہاں کے لوگ''سریانی'' بولتے تھے۔

# خداکی تلاش کے لیے کوہ بھائی:

سعید بن جبیر رہی گئی سے مروی ہے کہ نمرود نے اپنے ایک وزیر کو تھم دیا کہ وہ ایک تابوت تیار کرے جب تابوت تیار ہو گیا تو اس نے تیز رفتار گھوڑے تیار کرنے کا تھم دیا جب گھوڑے تیار ہو گئے تو وہ اپنے ساتھی کو لے کر بلند و بالا پہاڑ پر چڑھا اور اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آرہا ہے۔

اس نے کہا کہ ہم آسان سے دور ہور ہے ہیں۔ پس نمرود عصد میں آ کرینچ اترا۔

بعض کہتے ہیں کہاس وقت آ واز آئی اوسرکش کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟

پہاڑوں نے گھوڑوں کے سموں کی آوازشی تو سمجھے کہ آسان سے کوئی عکم آیا ہے وہ اسٹے زیادہ خوف زوہ ہو گئے کہ اپنی جگہ سے ملنے کے قریب ہو گئے اس واقعہ کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے''اگر چہان کا مکرا تنا سخت تھا کہ اس سے پہاڑ بھیٹل جائیں''۔

## نمرود کا ڈیہ میں بیٹھ کراڑنا:

حضرت علی بڑا تھی۔ اس آیت کی تفسیر کے شمن میں مروی ہے کہ نمرود نے دواڑنے والے چھوٹے گھوڑے لیے اور انہیں خوب پالا پوسا'اچھی خوراک دی جس کی وجہ ہے وہ جلد ہی موٹے تازے ہوگئے پھر ہر گھوڑے کے ساتھ ایک آ دمی باندھا پھروہ اپنے ساتھ ایک آ دمی لے کرڈ بدمیں بدیٹھا پھراس سے او پر گیا'وہاں جا کراپنے مصاحب سے پوچھا کہ دیکھو تہہیں کیا نظر آتا ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ونیا ایک مکھی ہے۔ نمرود نے اس کی تقید این کی پھردونوں نیچ اتر آئے۔

### نمر و د کون تھا؟:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرودساری دنیا کا حکمران تھا جب کہ بعض مؤر خین نے اس قول کورد کیا ہے۔البتہ انہوں نے اس قول کے بارے میں تقدیق کی ہے کہ ابراہیم مؤلائلاً 'ضحاک بن اندر ماپ کے دور میں پیدا ہوئے اس واقعہ کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور ضحاک ساری زمین کا حکمران تھا۔البتہ بیروایت باعث تعجب ہے جس میں بید ندکور ہے کہ پوری زمین پر چار بادشا ہوں نے حکومت کی ہے جن میں سے دومومن تھے اور دو کا فر۔

ببلامومن بإدشاه توسليمان بن داؤ داور دوسرامومن بإدشاه ذوالقرنين نها\_

جبکہ کا فربا دشاہ نمروداور بخت نصر تھے۔ جبکہ بعض کے نزدیک ضحاک ہی نمرود ہے۔لیکن بہت سے مؤرضین کے نزدیک میہ بات راج نہیں کیونکہ نمرود کی نسبت عبط کی طرف اورضحاک کی نسبت عجم کی طرف ہے۔ بعض حضرات نے اس میں یوں تطبیق کردی ہے کہ ضحاک نمرود کا بابل کے علاقہ میں وزیر تھاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتار ہتا تھااس کااصل وطن طبرستان کے پہاڑ تھے جہاں افریدون نے حملہ کیااور کامیا بی حاصل کی اورا سے لوہے ہے باندھ دیا۔

اس طرح بخت نفرسب سے پہلے اہواز اور روم کے درمیانی علاقہ کا حکمر ان تھا۔لہراسپ اپنے دور میں ترکوں سے برسر پیکار رہا اور بلغ کے سامنے تقیم رہا جب وہاں اس کا قیام طویل ہو گیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس علاقہ پر حکومت کررہا ہے۔البتہ اس بات کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کمی نبطی نے ایک گزز مین پر بھی حکومت کی ہوچہ جائیکہ ساری زمین پر۔

تا ہم بعض مؤرخین کی رائے یہ ہے کہ اہراسپ نے پہلے بابل میں نمرود کی چارسوسال تک حکومت رہی پھر نمرود کے بعداس کے نسل کے ایک آ دمی کی حکومت سوسال رہی اس کا نام نبطا بن مقودتھا پھر لداوس بن نبط نے آسی سال تک حکومت کی 'پھر بالش بن داؤد نے ایک سوہیں سال تک حکومت اس کے بعد نمرود بن بالش نے ایک سال اور چند مہینے حکومت کی اس طرح کل سات سوسال اور چند مہینے ہنے ہیں۔

بیسب پچھضیاک کے دور حکومت میں ہوا۔ جب افریدون بادشاہ بنا تو اس نے نمرود بن بالش کولل کروا دیا مطبوں پرظلم ڈھائے اوران کافل عام کیا کیونکہ بیاوگ بیوراسپ کے ساتھی تھے۔



# لوط علالتلكا اورقوم لوط علالتلكا

# لوط علالتلاكم كي شام كو ججرت:

اب ہم ابرا ہیم علائلاً کے دور کی چند با توں کا ذکر کرتے ہیں۔

حضرت لوط عُلِلنَاگا 'حضرت ابراہیم عُلِلنَاگا کے دور میں تھے یہ حضرت ابراہیم عَلِلنَاگا کے بیقیبج تھے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے چچاابراہیم عَلِلنَاگا کے ساتھ حوال سے شام کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں سارہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سارہ کے والد کا نام ہیال تھا اور ان کے ساتھ آ ذر جوابراہیم عَلِلنَاگا کی مخالفت کرتا تھا وہ بھی ساتھ تھا یہ حران کے مقام پر کفرکی حالت میں فوت ہوگیا۔

پھریہ قافلہ مُصریبنچااور وہاں فرعون کو پایا جس کا نام سنان بن علوان بن عبید بن عویج بن عملاق بن لا ڈ ذبن سام بن نوح تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بیفرعون مصرضحاک کا بھائی تھا اورضحاک نے ہی اسے مصر کا گورنرمقرر کیا تھا۔

قوم لوط علائلاً اوراس كى بدكر داريان:

پھریہ قافلہ شام پہنچا۔ ابراہیم طَلِلنّا فلسطین میں اترے اورلوط طَلِلنّا اردن چلے گئے۔اللّٰہ تعالیٰ نے لوط عَلِلنّا کوسدوم کی طرف مبعوث فرمایا بیلوگ اللّٰہ کی نافر مانی کرنے والے اور بہت برے عیبوں میں مبتلا تصفر آن کریم میں ان کے بارے میں یوں فرکرے:

نیز بیکن ''لوط نے اپنی قوم سے کہا: تم تو وہ فیش کام کرتے ہوجوتم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے کہا تمہارا حال ہے ہے کہ (شہوت رانی) مردوں کے پاس جاتے ہؤاور رہزنی کرتے ہواورا پنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟''۔ ابن زیڈ سے مروی ہے کہ جب کوئی مسافرو ہاں سے گزرتا تو یہ لوگ اے لوٹے اور پھراس کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے۔

اپی مجلسوں میں وہ کون سے ناپندیدہ افعال کرتے تھے؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ جو تخص ان کی مجلس کے پاس سے گذرتا اے کنگریاں مارتے بعض نے کہا کہ وہ اپنی مجلسوں میں ہی گوز (پاد) مارتے \_بعض کا کہنا ہے کہ مجلسوں کے اندر ہی کھلے عام ایک دوسرے سے برفعلی کرتے۔

پہلا قول حضرت عکرمہ بھالتی ہے دو واسطوں ہے اور اس طرح چند اور صحابہ ہے بھی مروی ہے جب کہ دوسرا قول حضرت عائشہ بڑی نی میں مروی ہے اور تیسرا قول حضرت مجابہ ہے۔ متعدد واسطوں سے اور ان کے علاوہ حضرت قیادہ بھالتی 'ابن زید رہی تی عمر و گئی بن دنیار دھالتی ہے مروی ہے۔

#### عارى رائ:

میرے نزدیک رانح بات میے کہان کا ناپندیدہ کمل بیتھا کہ مجلس کے پاس سے گزرنے والے افراد کو کنکر مارتے اوران پر آوازیں کتے اور یہ بات ایک حدیث میں موجود ہے چنانچہ ام ہانی وڈی تھارسول کریم کا کٹانے کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ قو م لوط کے لوگ راہ گیروں پر کنگر پھینکتے اور آ وازے کہتے اور یہی وہ ناپبندیدہ افعال ہیں جووہ کرتے تھے۔

ا یک اور روایت میں بھی حضور نبی کڑیم مرکی کے کاارشا دمنقول ہے کہ وہ لوگ را بگیروں کو کنگر مارتے اور آوازے کتے تھے۔

قوم لوط علائلاً مر در دناك عذاب:

ایک اور روایت میں رسول کریم بیش کا تفصیلی ارشاد مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیلوگ راستوں پر بیشہ جاتے اور را گئیروں کو کنگر یاں مارتے اور آوازے کتے تھے۔لوط علیاتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور انہیں برے کا موں سے منع فرماتے اور ان حرکات پر در دناک عذاب سے خبر دار کرتے مگر لوط علیاتھ کا خبر دار کرنا ان پرکوئی اثر نہ چھوڑ سکا بلکہ ان کی سرکشی اور گراہی میں مزیدا ضافہ ہوا اور وہ کہنے گئے اے لوط!

''اً كرتوسيا بينة جم پراللّه كاعذاب لاكردكھا''۔ (سورة العنكبوت آيت ٢٩)

ان کے اس رعمل سے تنگ آ کرلوط طال اللہ تعالی سے دعا کی کہ توم کی سرکشی اور نا فرمانی کے مقابلے میں میری مدوفر ما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو تبول کر کے انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو جبریل طال اللہ کے ساتھ دوفر شتے بھیجے۔ سات کا منہ میں منتقد

جریل علائلا کے ساتھی:

بعض کہتے ہیں کہان میں ہےا بک فرشتہ میکا ئیلؓ اور دوسرااسرافیلؓ تھا۔ دونو ں خوبصورت مردوں (ایسےلڑ کے جن کی مسیس ابھی نہ بھیگی ہوں) کی شکل میں آئے تھے۔

بعض صحابہؓ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے قوم لوط مَلِائلاً کو ہلاک کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دوفر شخ سمجے۔ بیفر شنتے پہلے ابراہیم مَلِائلاً کے ہاں مہمان ہے (اس مہمانی کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے)ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم مَلِلائلاً کوخبر دی کہ وہ قوم لوط مَلِائلاً پرعذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔

ابراهيم عَلِيلتُلاً كالمتعجب مونا:

حضرت سعید "مے مروی ہے کہ ان فرشتوں نے ابراہیم علائنگا ہے کہا'' ہم اس بستی والوں کو (قوم لوط) ہلاک کرنے لگے ہیں کیونکہ بے شک میلوگ ظلم کرنے والے ہیں؟۔(سورۃ العنکبوت آ بت ۳۱)

حضرت ابراہیم علائلاً نے فرمایا: کیاتم ایسی کو ہلاک کردو کے جس میں جیار سومومن رہتے ہیں۔

فرشتوں نے جواب دیا: تنہیں۔

پر ابراہیم طلائلاً نے کہا: کیاتم الی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں چارسوائیان والے رہتے ہیں؟

فرشتوں نے پھر کہا: نہیں۔

اس دفعہ حضرت ابراہیم عَلِائلًانے کہا'' کیاتم ایک بستی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں دوسومومن رہتے ہیں ۔ فرشتوں کی طرف سے پھرنفی میں جواب ملا۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علائلاً نے فرمایا: کیاتم الی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں سوایمان والے رہتے ہیں۔اس کے بعد حالیسا؛ رپھر چود ہ تک کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علائلاً نے لوط علائلاً کی بیوی سمیت ان کی تعداد چودہ شار کرائی اور پھر خاموش اور مطمئن ہو گئے ۔

ا بن عباس بن سی است مروی ہے کہ ایک فرشتے نے ابراہیم علائلاً کو بتلایا ، جس قوم میں صرف پانچ آ دمی نماز پڑھنے والے تھے ان پرعذاب نہیں آیا۔

# مومنين قوم لوط عَلِاتُلاً كي تعداد:

حضرت قنادہ دخانتُنا سے مروی ہے کہ ابراہیمؓ نے کہا کہ کیاتم اس حال میں بھی بستی والوں پرعذاب نازل کروو گے کہ ان میں سے پچاس آ دمی نماز پڑھنے والے ہوں؟

فرشتوں نے کہا'' اگر پچاس آ دمی ایسے ہوئے تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پھر چالیس' پھرتمیں حتیٰ کہ دس افراد تک کے بارے میں سوال کیا گیا۔

فرشتوں نے کہااگر صرف دس افراد بھی ایسے ہوں گے تو بھی ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ کیونکہ جس تو میں بھی دس متق افراد موجود ہوں اس بیں خیر موجود ہوتی ہے۔

جب حضرت ابراہیم مَلِائلًا کوقوم لوط مَلِائلًا کے اس حال کاعلم ہوا تو فرشتوں سے کہا'' کہ دیکھواں قوم میں خودلوط مَلِائلاً رہتے ہیں۔لہذاان پرعذاب کیسے نازل کروگے؟

فرشتوں نے جواب دیا'' جمیں بھی معلوم ہے کہان میں لوط طلانلا موجود ہیں لیکن جم انہیں اوران کے پیرو کاروں کو نکال لیں سے 'سوائے ان کی بیوی کے' بلاشبہ وہ چیچے رہنے والوں میں سے ہے۔ (سورۃ العکبوت آیت نبر۳۲)

### فرشتول سے ملاقات:

پھر بیفر شتے لوط میلائلا کی بہتی سدوم کی طرف چل دیئے۔ایک قول مدہے کہستی میں سب سے پہلے ان کی ملا قات لوط میلائلا ہے ہوئی۔

دوسراقول سے بہلے اول کی ملاقات بہتی والول میں سے سب سے بہلے اوط عظائلا کی بیٹی سے ہوئی۔

### لوط عَلَالِتُلاكست ملاقات:

حضرت حذیفہ دی گئے: سے مروی ہے کہ فرشتے لوط طلائلا کے پاس آئے اوروہ اپنی زمین میں کام کررہے تھے ان فرشتوں سے کہا گیا تھا کہا سے بہتی کواس وقت تک ہلاک نہ کروجب تک لوط طلائلا گواہی نہ دیں۔ چنا نچ فرشتے وہاں پہنچے اورلوط طلائلا سے عرض کیا''ہم ایک رات کے لیے آپ کے ہاں مہمان بنتا جا ہے جیں''۔لوط طلائلا ان کو لے کرا پے گھر کی طرف چل پڑے ۔تھوڑی دور جا کرکہنے لگے۔

# دنیا کی خبیث ترین قوم:

کیا تمہیں معلوم ہے کہ ال بستی والے کیافعل کرتے ہیں۔اللہ کی قتم پوری زمین پران سے زیادہ خبیث قوم میرے علم میں نہیں ہے چرانہیں کے کرآ گے بڑھے بھی باتیں ہورہی تھیں کہلوط علیاتلا کا گھر آ گیا جب لوط علیاتلا کی بیوی نے ان نوجوانوں کو دیکھا توبستی والوں کو بتانے چل نکلی۔

# عذاب دینے کے لیے حیار گواہیاں:

حفرت قیادہ بخائفت سے مروی ہے کہ لوط علیاتاً اپنے کھیت میں کام کررہے تھے کہ بیفر شنے وہاں پر آئے اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہا گر لوط علیاتاً کان کے خلاف جارم تبہ گواہی دے دیں تو تهہیں اس بہتی کو تباہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔لہذا بیفر شنے آئے اور لوط علیاتاً کا سے عرض کیا اے لوط علیاتاً ابہم ایک رات کے لیے آپ کے مہمان بنتاجا ہتے ہیں۔

اوط علالله ف فرمايا: "كياآب كواس قوم كاحال معلوم بيج".

فرشتوں نے یو چھا'' کیا حال ہے؟''۔

فر مایا میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں کہ پوری روئے زمین پریہ سب سے زیادہ براعمل کرنے والے ہیں۔ یہ گواہی چار مرتبہ دی اور پھر فرشتے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔

# لوط علائلًا كى بينيول معفر شتول كى ملاقات:

بعض صحابہ ؓ سے مروی ہے کہ جب فرشتے ابراہیم طالبنا کا کہتی سے نکل کرلوط طالبنا کی بہتی کی طرف چل پڑے تو اس وقت دو پہر کا وقت تھا۔نہرسدوم پران کی ملا قات لوط طالبنا کی بیٹی سے ہوئی جواپئے گھروالوں کے لیے پانی لے رہی تھی۔لوط طالبنا کی دو بیٹیاں تھیں جن میں سے بڑی کا نام ریٹا اور چھوٹی کا نام رعزیا تھا۔

فرشتوں نے اس لڑی سے کہا کیا تمہارا کوئی گھرہے؟ اس نے جواب دیا" ہاں" البتہ تم اس وقت تک یہبیں کھڑے رہو جب
تک میں گھر سے نہ ہوآ وَں کیونکہ وہ لڑی بھی اپنی قوم کی بدفعلی کی عادت کی بناء پران نو جوانوں کود کھے کر ڈرگئی تھی ۔ گھر آ کروالد سے
کہا کہ دونو جوان شہر کے درواز سے پر کھڑ ہے ہیں اور ہمارے مہمان بننے کے خواہشند ہیں۔ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں نے بھی
استے خوبصورت نہیں دیکھے۔ اگر قوم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کورسوا کر ہے گی کیونکہ لوط علیات کی قوم نے لوط علیات کو منع کر دکھا تھا کہ وہ
مردمہمانوں کواسینے گھر میں نہ تھہرا کیں گے بلکہ قوم اپنامہمان بنائے گی۔

لو کو پایشاگاتی تنها ان کو لینے کے لیے گئے اس وقت تک آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کواس بات کاعلم نہ تھا۔ جب مہمان آپکے تو لوط غلاظ کی بیوی گھر سے نکلی اور توم والوں کو بتایا کہ لوط غلاظ کا ہے پاس ایسے خوبصورت (لڑکے) مہمان آئے ہیں کہ ایسے خوبصورت لڑکے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ بیسنما تھا کہ پوری مجلس لوط غلاظ کا کھر کی طرف دوڑ پڑی۔

# لوط عُلِلتُلُا كَي بِرِيشًا نِي:

ابوجعفرے مردی ہے کہ جب بیلوگ پہنچے تولوط غلاظائے ان ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوانہ کروکیاتم میں کوئی ایک بھی شائستہ آ دمی نہیں ہے۔ بیرمیری ( قوم کی ) بیٹیاں ہیں اگرتم چا ہوتو ان کاتم سے نکاح کر دیتا ہوں کیونکہ بیتمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔

قوم کے لوگ کہنے گئے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہتم مردوں کومہمان نہیں تھہرا سکتے اور تمہیں ہے بھی معلوم ہے کہ تمہاری (قوم کی) بیٹیوں سے ہم نے کچھ نہیں لینا جب انہوں نے لوط علائلاً کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو لوط علائلاً نے کہا''ا ہے کاش! میرے یاس آئی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کردیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا''۔

الله تعالى نے بيتمام واقعہ سورة ہودآيات ٧٤ تا٨٨ ميں بيان فرمايا ہے۔

یعنی اگر میراکنیه قبیله ہوتایا میرے کچھ مددگار ہوتے تو میں ان مہمانوں کی حفاظت کی غرض ہے تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا۔ فرشتوں کا لوط عَلِیْتُلاً کو حقیقت حال ہے آگاہ کرنا:

ایک روایت میں ہے کہ جب لوط علائلا نے کہا'' کاش جھے میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا تو فرشتوں نے کہا بلاشیہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے'۔

جب اس صورت حال میں لوط علائلہ کا دل گھبرانے لگا تو فرشتوں نے اصل حقیقت بناتے ہوئے کہا'' اے لوظ! ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں بیلوگ ہرگڑتم تک نہیں پہنچ سکتے۔آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کریہاں سے نکل جائیں اور تم میں سے کوئی چیھے مڑکر نہ دیکھے گرتمہاری بیوی' جوآ فت اس قوم پر پڑتے والی ہے وہ اس (لوط کی بیوی) پر بھی پڑے گی۔ جب لوط علی ہوا کہ مہمان اللہ تعالی کے فرشتے ہیں اور قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں تو ان سے کہا کہ انہیں ابھی ہلاک کرو۔

## اوط علالله كاعداب كے ليے جلدى كرنا:

حضرت سعید ہے مروی ہے کہ فرشتے ابراہیم طلائلا سے ہوکرلوط طلائلا کے پاس مجے اور دہاں جو واقعہ پیش آیا تو جبریل طلائلا نے لوط طلائلا سے کہا ''ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ بیلوگ خلالم ہیں۔

لوط مَلِاللَّهُ نِهُ كُمّان أنهيس البقي بلاك كردو"-

جبرتیل ملائلگانے کہا''ان کی ہلاکت کے لیے مین کا وقت مقرر ہے اور کیا مین کا وقت کچھ دور ہے؟ اور لوط ملائلگا سے کہا کہ وہ رات کے وقت خود اور اپنے ماننے والوں کو لے کربستی سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے نہ و کھیے' سوائے لوط ملائلگا کی بیوی کے' کیونکہ وہ ضرور پیچھے مرکز دیکھے گا۔

## يحصے موكرد يكهنامنع ب:

چنانچہوہ چل پڑے اور جب عذاب کامقررہ وقت آیا تو جبریل پلاٹلائے نے اپنے پروں کے ساتھے زمین کواٹھایا اور آسان پر لے گئے یہاں تک کہ آسان والوں نے مرغوں کی ہانگیں اور کتوں کی آوازیں سنیں اور پھراسے الٹا دیا اوراو پر سے پھروں کی ہاش کر دی۔

لوط ملائنلا کی بیوی نے جب ہلا کت کا بیہ منظر دیکھا تو پیچھے مڑ کر کہنے لگی ہائے میری قوم! اتنا کہتے ہی ایک پھراسے آ کرلگا اور وہ وہیں ڈھیر ہوگئی۔

# جبريل علينلاكا كاقوم لوط عليتلا كتعيش مارنا:

شمر بن عطیہ سے مروی ہے کہ لوط علیاتنگانے اپنی بیوی سے عہد لیا تھا کہ وہ آنے والے ان مہمانوں کے بارے میں کسی کونہ بتلا ئے لیکن جب جبر میل علیاتنگا اور دوسر نے فرشتے خوبصورت شکلوں میں داخل ہوئے تو ان ٹی بیوی قوم کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور ہاتھ سے اپنے گھرکی طرف اشارہ کرنے لگی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور پھر ندکورہ بالا واقعہ پیش آیا۔

حضرت حذیفه مخاتشنے مروی ہے کہ جب لوط غیلتاً؛ کی ہیوی نے اوگوں کو بتلا دیا اوروہ بھا گتے ہوئے وہاں پہنچے اوران سے

تاري خبري جنداون: مصداول

14

برفعلی کرنا چاہی تو جبریل عُلِائلاً نے اللہ تعالیٰ ہے ہتی والوں کو مزادینے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ا بازت دے دی۔ جبریل عَلِلٹلائے نائبیں اپنایر مارا جس ہے وہ لوگ اندھے ہوگئے اور پھرقوم پر عذاب کا واقعہ پیش آیا۔

حضرت قیادہ بٹائٹیز سے مروی ہے کہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے اور قوم کے لوگ آ دوڑ ہے تو فرشتوں نے ان کو پکڑلیا اوران کی آئکھیں نکال دیں۔

پھر جبریل علائلگ نے لوط علائلگ کی قوم کی جاروں بستیوں کواپنے پروں پراٹھایا (ہربستی ایک ہزارافراد پرششال تھی) اورانہیں آ سان تک بلند کیا یہاں تک کہ آسان والوں نے بستی کے مرغوں کی ہانگیں اور کتوں کی آ وازیں سنیں ۔ پھرانہیں زبین پرالٹادیا گیا۔
حضرت قما وہ ہوئٹی 'حضرت حذیفہ دہائٹی سے نقل کرتے ہیں کہ جب بیرمہمان گھر میں داخل ہوئے تو ہو ھیا (لوط علائل کی ہبوی) قوم کے پاس بھاگی اورانہیں ہتایا کہ ہمارے ہاں خوبصورت مہمان (نوجوان) آئے ہوئے ہیں۔وہ بھاگ کرآن پہنچا یک فرضتے نے دروازہ بند کرانیا پھر جبریل طلائل نے اللہ تعالی سے انہیں عذاب دینے کی اجازت طلب کی۔اجازت ملنے پر جبریل طلائل کے ایک پر ماراجس سے وہ اندھے ہوگئے اور پھرقوم پرعذاب کا واقعہ پیش آیا۔

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب لوط طلائلاً نے بیکہا کہ اے کاش! میرے اندر تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلع میں پناہ حاصل کرسکتا تو اس وقت جریل طلائلانے اپنا پر پھیلایا جس سے وہ لوگ اندھے ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے نشان قدم کا اندازہ لگاتے ہوئے باہر جانے لگے اور ساتھ ہے کہتے جاتے تھے۔

اوہو! لوط عَلِينَالاً كُلُهر ميں بہت بؤے جا دوگر آئے ہوئے ہيں۔

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے'' ان لوگوں نے لوظ ہے ان کے مہمانوں کولینا چاہا تو ہم نے ان کی آٹکھیں مٹادیں'' اور فرشتوں نے لوط مئلائلگا سے کہا'' ہم تمہارے رب کے جھیجے ہوئے ہیں یہ آ پ تک ہرگڑ نہیں پہنچ سکتے۔ آ پ رات کے وقت اپنے ماننے والوں کے ہمراہ یہاں سے نکل چلیں اور آپ میں سے کوئی ہیچھے مؤکر ندد کیھے اور پھران کے نکلنے کے بعد قوم لوط مئلائلگا کا گھر اند:
لوط مئلائلگا کا گھر اند:

وہب ہن مدہہ سے مروی ہے کہ اہل سدوم جن کی طرف لوط غلاتا کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے جب اللہ تعالی نے ان کی بیرحالت دیکھی تو عذاب کے لیے فرشتے بھیج بیفر شتے پہلے ابراہیم علائلا کے پاس آئے انہیں بیٹے کی خوشخری دی اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو ابراہیم علائلا نے پوچھا کہ کدھر آئے ہواور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم سدوم والوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے وہاں جارہے ہیں کیونکہ بیلوگ بہت برافعل کوتے ہیں عورتوں کوچھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہیں۔

ابراہیم ملائلگ نے فر مایا: اگران میں بچپاس آ دمی نیک ہوں تو پھر بھی تم ان پرعذاب نازل کرو گے۔ فرشتوں نے کہا: نہیں

حضرت ابراہیم علائلاً عدد کم کرتے رہے یہاں تک کہ فر مایا کہ صرف ایک گھرانہ ہولیتنی لوط علائلا کا گھرانہ تو عذاب نازل کرو گے؟۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس گھر میں بھی ان کی ایک نافر مان ہیوی رہتی ہے۔ ( بینی وہ گھر بھی مکمل طور پرفر مانبر دارافراد کا بیس )

جب ابراہیم علیاتاً ان فرشتوں سے مایوں ہو گئے تو یہ فرشتے سدوم کی بستی کی طرف بڑھے اوراوط علیاتاً کے گھر پہنچے گئے۔ جب لوط علیاتاً کی بیوی نے ان خوبصورت نو جوانوں ( فرشتوں ) کو دیکھا تو وہ قوم کی طرف گئی اور انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں ایسے خوبصورت مہمان ( نو جوان ) آئے ہیں کہاں ہے پہلے اپنے حسین نو جوان میں نے نہیں دیکھے قوم کے لوگ آئے اور لوط علیاتاً کا گھر کو جاروں طرف سے گھر لیا اور گھر کی دیواروں ہر چڑھ گئے۔

لوط عَلِشَلاً نے فرمایا:''تم مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرومیں بیٹیوں کا نکاح تمہارے ساتھ کردیتا ہوں نا کہوہ تمہارے لیے طال ہوجا نمیں''۔

انہوں نے کہا'''نم آپ کی بیٹیوں کی معاشر تی حیثیت جانتے ہیں ہم نے ان کاارادہ نہیں کیا'' بیرحال دیکھا کرلوط علینلاکنے کہا:''اے کاش! مجھے میں تنہارے مقابلے کی توت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے سکتا''۔

اس پرفرشتوں نے کہا: بلاشبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے اور ان لوگوں پرا بیاعذاب آنے والا ہے جو ملنے والانہیں ہے۔اس کے ساتھ ہی ایک فرشتے نے اپنا پران لوگوں کی آنکھوں پر مارا تو وہ سب نابینا ہوگئے وہ کہنے لگے:''ہم پر جادو ہوگیا ہے۔ یہاں سے بھاگ چلو''۔

يهرميكائيل طلائلاً في اسبتي كويرون براهايا آسان تك بلندكيا اوروبان سے النا بينخ ديا۔

# مجامد کی بیان کرده روایت:

مجاہدٌ ہے مروی ہے کہ میکا ئیل مُلِائلًا نے اپنے پروں پر تو م لوط مُلِائلًا کے گھروں' سامان' چو پایوں اور ہرتتم کے سامان کوا ٹھالیا یہاں تک کہ آسان والوں نے ان کے کتوں کے بھو نکنے کی آ واز بھی سنی اورانہیں زمین پر پٹنے دیا۔

مجاہدٌ سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ جبریل عَلِائلًا نے انہیں اپنے دائیں باز و پراٹھایا' مجاہدٌ سے مروی تیسری روایت میں ہے کہ جب صبح کا وقت ہوا تو جبریل عَلِائلًا نے اس ستی کو جاروں کونوں سے اپنے پروں پراٹھایا۔

مجاہد سے چوتھی روایت میں ہے کہ جبریل طلائلانے اپنے پروں پرساری کی ساری بستی کواٹھایا پھراسے آسان پرلے گئے یہاں تک کہ آسان والوں نے ان کے کتوں کے بھو نکنے کی آوازیں سنیں پھرانہیں نیچے گرادیا اوران کے بڑے لوگ سب سے پہلے نیچے گرائے گئے ۔قرآن مجید میں ہے کہ' ہم نے ان کی بستی کواو پرسے نیچے کر دیا اور پھران پر پھروں کی تہہ بہہ تہہ ہارش کر دی'۔ (سورة الحجرة ہے۔)

# قاده مناشر کی بیان کرده روایات:

حضرت قمادہ دخالتہ سے مروی ہے کہ جبریل علیاتلائے درمیان سے بہتی کو اٹھایا اور آسان پر لے گئے یہاں تک کہ آسان والوں نے کتوں کی آ دازیں سنیں ادرانہیں ایک دوہرے پرڈال کرزمین پر ٹٹنے دیااس وقت اس بستی میں جالیس لا کھا فراد ہتے۔ قمادہؓ سے مروی دوہری روایت میں ہے کہ آسان سے اس بستی کو پٹننے کے بعد قوم کوادگوں پر متفرق طور سے پتھروں کی بارش کی گئی۔سدوم کی بہتی تین بستیوں کا مجموعہ تھی جوشام اور مدینہ کے درمیان واقع تھی اس میں جالیس لا کھافرا در ہے تھے کہا جاتا ہے کہ ابرا ہیم علیائلاً عذا ب کابیہ منظر دیکھیر ہے تھے اور فرمارہے تھے کہ سدوم پر ہلاکت کا وقت آپہنچا۔

## سدی سے بیان کردہ روایات:

سدی سے مروی ہے کہ جب قوم لوط طالبالگانے صبح کی تو جبرئیل طالبالگا اترے اور اس بستی کوسا توں زمینوں تک اٹھا یا اور پھر آسان تک لے گئے۔ یہاں تک کہ آسان والوں نے ان کے کتوں اور مرغوں کی آ وازیں سنیں پھر انہیں باٹا کرزمین پر دے مارا۔ تر آن مجید میں ہے'' اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹیکا''۔ (سورۃ النجم آیت ۵۳)

> نستی گرنے کے بعد بھی جب لوگوں کی موت واقع نہ ہوئی تو ان پر پھروں کی بارش کی گئی۔اللہ تعالیٰ فرمان ہے: ''ہم نے اس بستی کواد پر بینچے کیا اور ان پر پھروں کی بارش تہد بہ تہد کردی''۔ (سورۃ الحجرۃ بت۲۷) تباہ ہونے والی بستیوں کے نام:

مارا پھراللہ تعالیٰ نے ان پر پھروں کی ہارش کی جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے'' ہم نے اس بستی کواوپر نیچے کردیا اوران پر پھروں کی تہہ بہتہ ہارش برسائی''۔اللہ تعالیٰ نے اس بستی اور اس سے اردگر د کی بستیوں کو ہلاک کردیا۔ بیکل پانچ بستیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں:

ار صبعه ۲ صعره ۳ عرق ۱۸ دوما ۵ سدوم-

ان میں سدوم سب سے بڑی بستی تھی۔اللہ تعالٰی نے لوط علالٹلگا اوران کے بیروکا روں کواس عذاب سے بچالیا البتہ لوط علالٹلگا کی بیوی اس عذاب کا شکار ہوگئی کیونکہ وہ نافر مانوں میں سے تھی۔



# حضرت ابراجيم علالتْلاً كى از واج واولا د

### حضرت ساره مليك كامقام وفات:

اسحاق ملائلاً کی والدہ حضرت سارہ کی عمر کے بارے میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ سس مقام پر فوت ہو کمیں۔

اس سلسله میں پہلاقول میرے کدان کا انتقال شام میں ہوا۔

دوسرا قول سے ہے کہ کنعان کے علاقہ میں جبابرہ نامی بستی میں فوت ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیاتاً کی خرید کردہ ایک زمین میں انہیں وفن کیا حمل اور کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ کوفت ہونے کے بعد سارہ کافی عرصہ تک زندہ رہیں۔اس ہات میں کلام ممکن ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیاتاً سارہ کی اجازت کے ساتھ ہاجرہ سے ملئے آئے تو ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا پھرروایت کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہ تب بھی زندہ رہیں۔

## حضرت ہاجرہ کا انتقال:

سدی کی روایت میں ہے کہ جب ابر اہیم علائلاً کے ول میں اساعیل علائلاً سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو سارہ سے اجازت چاہی انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں رات نہ گزاریں گے۔ابراہیم علائلاً براق پر سوار ہو کر مکہ تکر مہ آئے دیکھا تو اساعیل کی والدہ (حضرت ہاجرہؓ) کا انتقال ہو چکا تھا اور اساعیل علائلاً نے قبیلہ جرہم میں نکاح کر لیا تھا۔

# حضرت ابرا ہیم علائلًا کےصاحب ٹروت ہونے کی وجہ:

ابراہیم میلانڈا کے پاس بہت ہے مال ومویشی تھے جس کی وجہدی کی روایت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم میلانڈا آغاز میں غریب تھے اوران کا ایک دوست ان کے لیے نان ونفقہ کا ہندوبست کرتا تھا ایک روز سارہ نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے دوست کے پاس جا کر ہمارے لیے کھانا ہے آئیس تو بہتر ہوگا۔ ابراہیم میلانڈا اپنے گدھے پرسوار ہوکر چلے لیکن وہ محض نہ ملا ابراہیم میلانڈا کو خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے شرم محسوس ہوئی راستے میں ایک رتبلے کے پاس سے گذر ہے تو وہاں سے دیست میں موجود ہے تو اس نے مدید ہیں ہوگھر آگئے اور آ کرسوگئے۔ بیوی نے دیسے کہ کدھے پر بہت عمدہ گذرم موجود ہے تو اس نے کھانا تیار کیا۔ جب ابراہیم میلانڈا کی بیدار ہوئے تو بیوی کہنے گئی آپ کھانا نہیں کھا کیں گے؟

## آب نے تعجب سے بو چھا کیا کھانے کے لیے پچھ ہے؟

مارہ نے بتایا کہاں گندم سے میں نے کھانا تیار کیا جو آپ اپنے دوست سے لے کر آئے تھے۔ آپ نے کہا بلا شہتو نے بچ کہا میں اپنے دوست (اللہ تعالی) سے لایا ہوں۔ پھر آپ نے کھیتی باڑی شروع کی خدا کا کرنا ایبا ہوا کہ آپ کی کھیتی میں خوب پیداوار ہوئی اور باقی لوگوں کی کھیتیاں مرگئیں۔ابلوگ آپ کے پاس اناج مانگنے کے لیے آتے تو آپ فرماتے کہ جو' لا الہ الا اللہ'' کے گا اس کو کھیت میں داخل ہونے کی اجازت ہے اور داخل ہونے کے بعد جتنا جا ہے لے لیے بی جوکلمہ پڑھتا وہ داخل ہوکر انا ج لے لیتا۔اور جوا نکار کرتا وہ ویسے ہی لوٹ جاتا۔قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ''ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیاان کے لیے جہم بطور ٹھکانہ کافی ہے''۔( سورۃ النہاءۃ یہ ۵۵) لوط علائشاکا کا مال کے ساتھ اردن جانا:

جب ابراہیم علائلہ کا مال اور مولیتی بہت زیادہ ہو گئے تو آنہیں اپنا گھر اور چراگاہ کو بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی ان کا گھر مدین کے دوشہروں کے درمیان تھایا حجازے شام جانے والے راستے پرتھا۔ آپ کا بھیجالوط علائلہ بھی آپ کے ساتھ تھا آپ نے آدھا مال اسے دے دیا اور اسے اختیار دے دیا کہ جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے ۔ لوط علائلہ اردن چلے گئے اور ابراہیم علائلہ وہیں کھیم سے سایداس مال کی وجہ ہے آپ کو مکم مرمہ جانے اور اساعیل علائلہ کو وہاں تھم رانے کا تھم دیا گیا۔ ابراہیم علائلہ کی قطور اسے شادی اور اس سے اولا د:

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب حضرت سارہ میں انتقال ہوا تو ابراہیم علیانلا نے قطور ابنت بقطن سے نکاح کیا یہ کنعانی عورت تھی اس سے چھاڑ کے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں:

اليقسان ٢\_زمران ١٣مديان ١٨ميس ٥ وسوح ٢-بسر

اس طرح اساعیل علیشلاا دراسحاق علیشلا سمیت ابرا ہیم علیشلا کے آٹھ بیٹے تھے۔اساعیل علیشلا حضرت اسحاق علیشلا کونا پسند کرتے تھے۔(اسرائیلی روایت)

یقسان بن ابراہیم مَلِائلاً نے رعوہ بنت زمر بن یقطن بن لوذان بن جرہم بن یقطن بن عابر سے نکاح کیا جس سے بریرنا می لڑکا پیدا ہوا۔

زمران بن ابراہیم ملائلاً ہے ایس اولا دپیدا ہوئی جونا سمجھ سے۔

مدیان کی اولا دیدین میں پیدا ہوئی جوشعیب ملائلا کی قومتھی اوران کی اولا دسے اللہ تعالی نے وہاں انہیا مبعوث فرمائے۔ ابرا ہیم ملائلاً کا حران اور ہرمزمیں قیام:

محد بن سائب این والد نے فالد نے ہیں کہ ابراہیم علائلا کے والد حران کے علاقہ سے تھے وہاں قحط سالی ہوئی تو وہ اہواز کے ترب ہر مزا گئے ان کے ساتھ ان کی بیوی تو تا بنت کرینا بھی تھی ۔ محمد بن عمیر بہت سے علاء نے قل کرتے ہیں کہ ان کا نام انموتا تھا جوافر اہیم بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح تھا۔ جب کہ بعض ان (بیوی) کا نام اغتلی کہتے ہیں۔ ابرا جہیم علائلاً قید میں:

ہشام بن محدّا ہے والد نے قال کرتے ہیں کہ کوئی ابراہیم علیاتھ کے نانانے کھدوائی تھی اورابراہیم علیاتھ کا والد آذر بادشاہ کی ملاقہ میں پیدا ہوئے کھروائی تھی اورابراہیم علیاتھ کا والد آذر بادشاہ کے خیا باراہیم علیاتھ میں پیدا ہوئے کھروہاں سے بابل منتقل ہوگئے جب ابراہیم علیاتھ بیر بیرے ہوئے اور قوم کودعوت میں دی تو قوم نے آپ کی شکایت نمرود سے کردی جس نے آپ کوسات سال تک قید میں رکھا پھراس بیرے ہوئے ایر انہم علیاتھ کا نے ایک بہت بڑا گڑھا کھروایا اور اس میں کٹریاں ڈال کر آگ کھڑکائی اور ابراہیم علیاتھ کو اس میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیاتھ اس آگ سے مجھے وسالم واپس نکل آئے۔
فرمایا: "حسبی اللّٰہ و نعم الو کیل" پھرابراہیم علیاتھ اس آگ سے مجھے وسالم واپس نکل آئے۔

## حضرت ابراجيم عُلِينَالًا كي بولي بدل جانا:

ابن عباس بڑا ہے مروی ہے کہ جب ابراہیم میلانگا کوئی سے نکلے تواس وقت آپ کی زبان سریانی تھی لیکن جب آپ نے دریائے فرات عبور کرنے کی وجہ سے آپ کی زبان عبرانی ہوگئی۔ نمروو دیائے فرات عبور کرنے کی وجہ سے آپ کی زبان عبرانی ہوگئی۔ نمرود نے آپ کے دیجھے آ دمی لگائے اور کہا کہ جس شخص کو بھی سریانی ہوگئے دیجھواسے پکڑلاؤوہ لوگ ابراہیم میلانگا تک پنچ لیکن آپ نے ان سے عبرانی میں بات کی اوروہ آپ کی زبان کونہ بھی سکے اور چھوڑ دیا۔

#### ساره ملكك سے نكاح:

ہشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابراہیم ملائلا نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت سارہ آپ ملائلا کے پاس آ کیں اوراپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا آپ ملائلا نے ان سے نکاح کر لیا اس وقت حضرت ابراہیم ملائلا کی عمر سس سال تھی وہاں سے چل کرآپ ملائلا حران میں کافی عرصہ تھہرے رہے پھر مصر میں کافی عرصہ تھہرے رہے بعد میں شام چلے گئے اور فلسطین اورایلیا کے درمیانی علاقہ سبع میں مقیم ہوئے۔

اس جگدایک کنوال کھودااور مبحد بنائی لیکن وہال کے بعض لوگوں نے آپ علائلاً کو بہت ستایا جس کی وجہ ہے آپ علائلاً نے وہ علاقہ چھوڑ کرر ملداور ایلیا کے درمیانی علاقہ میں سکونت اختیار کی وہاں بھی ایک کنوال کھودا۔اللہ تعالیٰ نے آپ علائلاً کو بہت مال عطاکیا۔سب سے پہلے شید بنانے والے اور بڑھایا و کیھنے والے بھی آپ مہاں نوازی کرنے والے آپ ہیں اور سب سے پہلے شید بنانے والے اور بڑھایا و کیھنے والے بھی آپ مہاں۔

# حضرت ابراہیم علائلاً کی اولاد:

کہا جاتا ہے کہ اساعیل ملائلا آپ کے بڑے بیٹے تھے ان کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا جوقبطی قبیلہ سے تھیں اسحاق ملائلا کی نظر کمزورتھی ان کی والدہ کا نام سارہ پلیٹ تھا۔

دیگر چپر بیپوں کی والدہ کا نام قنطور اابن قطورتھا جوخالص عرب تھیں ۔

ان چھیں سے یقسان مکہ مکرمہ میں آباد ہوا۔

مدیان مدین کےعلاقہ میں آباد ہوااوراس وجہ سے علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔

باقی بیٹے دوسرے شہروں کونتقل ہو گئے ایک مرتبدان بیٹوں نے کہااے باجان! آپ نے اساعیل اوراسحاق کواپنے پاس رکھا اور ہمیں ان شہروں میں بھیج دیا جو دوراور وحشت والے علاقے ہیں۔

حضرت ابراجيم علائلًا في مايا:

''ميرے بيو! مجھے يہي حكم ديا گياہے''۔

حضرت ابراہیم علائلائے ان کواللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے ایسے نام سکھلائے جنہیں پڑھ کروہ پانی مانگتے تو پانی مل جاتا اور انہی ناموں کو پڑھ کروہ مدد مانگتے اور مددل جاتی ۔ ان میں ہے ایک بیٹا خراسان چلا گیا اس علاقہ کے لوگوں نے کہا کہ بہتریہ ہے کہ جوخص آپ کوعلم سکھائے وہ روئے زمین کا بہترین فر دہوا در انہوں نے اپنے بادشاہ کا نام'' خاقان' رکھا۔

## دوعرب عورتوں ہے شادی:

۔ کہاجا تاہے کہ سارہ ملینٹا کے فوت ہونے کے بعد حضرت ابراہیم عُلِائلاً نے دوعرب عورتوں سے نکاح کیاان میں سے ایک نام قنطورا تھااس سے چھاڑ کے بیدا ہوئے اور دوسری کا نام قحو ربنت ارہیرتھااس سے پانچے لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔ ا۔ کیسان، ۲۔شورخ، ۳۔امیم، ۴۔موطان، ۵۔نافس

# حضرت ابراہیم ملائلاً کی وفات ..... عبرت ناک واقعہ:

جب الله تعالی نے ابراہیم علائلہ کی روح نکا لئے کا ارادہ فر مایا تو ایک بوڑھے کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ سدی سے مروی ہے کہ ابراہیم علائلہ کے پاس اتاج بہت تھا ایک روز جب کہ وہ لوگوں کو کھا نا کھلا رہے تھے تو ایک بوڑھا آ دمی چلتا ہوا آیا آپ علائلہ نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا تا کہ وہ سوار ہوکر آئے جب وہ آگیا تو آپ نے اس کے سامنے کھا نا پیش کیا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھا تا تو پہلے ہاتھ چو کئے کی وجہ سے کان اور آ نکھ میں جاتا اور پھر بڑی مشکل سے منہ میں ڈالنے اور جو نہی لقمہ پیٹ میں جاتا شرمگاہ کے راستے باہرنگل جاتا۔

### دوست كا دوست كا خيال ركهنا:

ابراہیم علائلگا ہے دعا کی تھی کہ انہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ خودموت کی خواہش نہ کریں۔ جب آپ علائلگانے اس بوڑھے کی بیرحالت دیکھی تو فر ما یا اے بوڑھے بیٹم کیا کررہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بڑھا پے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علائلگانے بوچھا: تمہاری عمر کتنی ہے؟

جب بوڑھے نے عربتائی تو ہ وہ ابراہیم علائلگا کی عمر سے صرف دوسال زیادہ تھی۔ بین کرابراہیم علائلگا فرمانے گئے کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف دوسال کا فرق ہے جب میں تمہاری عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی تمہاری طرح کا ہوجاؤں گا۔اے اللہ!اس حالت کے آئے سے پہلے مجھے موت دے دے۔

وہ بوڑ ھا کھڑا ہوا (جودرحقیقت موت کا فرشتہ تھا ) اوراس نے ابراہیم غلائلا کی روح قبض کر لی اس وقت ابراہیم غلاشلا کی عمر دوسوسال تھی ۔

> دوسرا قول پیہے کہ آیک سونچھتر سال تھی اور آپ مزرعہ جرون میں سارہ پینٹ کے قریب دفن ہوئے۔ صحف ابرا ہیم مُلِیاتُلاً):

ابراہیم مَلِائلًا پر اللہ تعالیٰ نے دس صحیفے نازل فرمائے ابوذ رغفاری رہی تین کہ بیں کہ میں نے رسول سی تھیا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سی اللہ اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائیں۔

آ پ رہے اور ایرا ہیم طالبتہ ان کے علاوہ آ دم علیاتاً کا روں صحیفے ، ثیث علیاتاً کر پچاں صحیفے اختوح علیاتاً کرتمیں صحیفے اورا براہیم طلبتاً کا بردس صحیفے نازل فرمائے اور کتابیں سے ہیں تورات ُ انجیل 'زبور ٔ اور قر آن مجید۔

میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علائلاً کے صحیفوں میں کیا تھا۔

آپ التيان فرمايا: تمام كي تمام ضرب الامثال تهيس - ان ميس سي بعض امثال ورج ذيل مين:

#### ضرب الامثال:

- کے اے بادشاہ! جوغرور میں مبتلا ہوگیا ہے۔ میں نے تخبے و نیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے بلکہ میں نے کتجے و نیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو مظلوم کی پکار کو جھے تک نہ آنے دے (بلکہ مظلوم کواس سے پہلے انصاف فراہم کرے) اس لیے کہ میں مظلوم کی پکار کو واپس نہیں کرتا خواہ وہ کا فرہی کیوں نہ ہو۔
- ﷺ عقلمند خف جب تک عقل ہے مغلوب نہ ہوجائے تو اس کے اوقات اس طرح مقرر ہونے چاہیں کہ پچھ وقت اپنے رب کے ساتھ منا جات میں گزار ہے کچھ وقت اپنے آپ کا محاسبہ منا جات میں گزار ہے کچھ وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا کیاا عمال کیے اور پچھ وقت اپنے کھانے بینے کی ضروریات پوراکرنے میں گزارے۔
  - 🖈 عقل مند کو چاہیے کہ وہ صرف تین صورتوں میں سفر کرنے والا ہو۔
  - سفرآ خرت۔ تلاش رزق کاسفر۔ غیرمحرم کی لذت سے بھا گنے کاسفر
- کھ عاقل کو حالات زمانہ معلوم ہونے چاہیں۔اپنے مرتبہ کا خیال اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اور لا یعنی ( فضول اور بے کار ) باتوں سے اجتناب کرے۔

#### ابرا ہیم علائلاً اوران کا گھرانہ:

ابراہیم ملائلاً کے دو بھائی تھے۔ان میں ہے ایک کا نام ہاران تھا جولوط علائلاً کے والد تھے کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاران نامی شہرا نہی نے تعمیر کیا تھا اس کے اس شہر کا نام ہاران پڑگیا۔ جب کہ دوسرے بھائی کا نام ناحورا تھا جن کا ایک بیٹا بتویل تھا اور بتویل کے سام ناحورا تھا جن کا ایک بیٹا بتویل تھا اور بتویل کے بیٹے کا نام لا بان تھا۔ بتویل کا نام لا بان تھا۔ بتویل کا نام لا بان کی بیٹیاں تھیں۔
بیویاں لبیا اور راحیل لا بان کی بیٹیاں تھیں۔

#### ا ساھيل عَلائِتُلُا کي اولا د:

اس بات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ ابراہیم ملائلہ اپنے بیٹے اساعیل ملائلہ اور بیوی ہا جرہ ملیط کو کم کرمہ کیوں لے محتے تھے۔ اساعیل ملائلہ کے نکاح کا ذکر بھی پہلے گذر چکا ہے۔اساعیل ملائلہ نے پہلی بیوی کوطلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کیا تھا جس کا نام سیدہ بنت مضاض جرہمی تھا۔ جب ابراہیم ملائلہ کہ مکرمہ اپنی بیوی سے ملنے گئے تو سیدہ ہی سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کہنا میں تہارے دروازے کی چوکھٹ سے خوش ہوں۔

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ حضرت اساعیل ملائلا کے بارہ بیٹے تھے جوسیدہ بنت مضاض کے بطن سے تھے:

ا ان بت ۲ قیدر سیاد بیل سیمبشا ۵ مسمع ۲ دما که ماس ۸ ادد ۹ وطور ۱۰ نفیس اله طما ۱۲ قد مان

اساعیل علائلاً کی عمرایک سوتمیں سال ہوئی۔ آپ کے بیٹے نابت اور قیدر سے عرب کی نسل پھیلی۔اللہ تعالیٰ نے اساعیل علائلاً کی اولا دکوخوب پھیلا یا یہاں تک کہ بیاوگ قوم عمالقہ اور یمن کی طرف بھی گئے۔

بعض روایات میں اساعیل علائلاً کے بیٹوں کے نام پرآئے میں:

ال قیدر کے بجائے قیدار

۲۔ ادبیل کے بچائے ادبال

س\_ مبشاك بجائے مبشام

س. دما کے بجائے ذوما یا مسا

۵\_ حداد ۲\_يتم ك\_يطور ٨\_نافس ٩\_ قادمن

اساعيل عَلِيسًا كَيْ مَدْ فِينَ:

کہا گیا ہے کہ جب اساعیل علائلہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی اسحاق علائلہ کو وصی بنایا اور اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق علائلہ کے بیٹے میں اسکان علائلہ کی عمر ایک سوتہتر سال ہوئی اور آپ کوان کی والدہ حضرت باجرہ ملیلہ کے قریب وفن کیا گیا۔

عمر بن عبدالعزیز رائتی سے مروی ہے کہ اساعیل علیاتا کا نے اللہ تعالی سے مکہ مرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے وتی بھیجی کہ ہم جنت کا ایک دروازہ آپ کی طرف کھول دیتے ہیں جس کی ہوائیں قیامت تک آپ کو گئی رہیں گی چنا نچہ اس جگہ آپ کو دفن کیا۔
گیا۔



# حضرت اسحاق عليتلا

#### اسحاق عليشلاً اوران كا گھرانہ:

سابقہ امتوں میں اہل فارس کے علاوہ کسی امت یا گروہ کی تاریخ معروف طریقہ سے مرتب نہیں ہے کیونکہ اہل فارس کی حکومت'' جیومرت'' کے عبد سے متصل ونسل درنسل چلی آر رہی تھی تا کہ ان کا خاتمہ خیرالام یعنی امت محمد پڑھیا کے ہاتھوں اس کا اختیا م

اس سے قبل ملک شام اور اس کے اطراف میں بنی اسرائیل میں حکومت ونبوت نسل درنسل چلی آر ہی تھی جس کی انتہا حضرت یجیٰ عَلاِئلُا ' حضرت عیسیٰ عَلاِئلَا کے بعد فارس وروم کے ذریعہ ہوئی جب ہم حضرت کیجیٰ وحضرت عیسیٰ عَلاِئلاً کا تذکرہ شروع کریں گے تو بنی اسرائیل کی حکومت کے اسباب زوال پر بحث کریں گے۔ان شاء اللہ

بہر حال اہل فارس کے علاوہ سابقہ امتوں میں سے سی بھی امت کی تاریخ تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ ان امتوں کی کوئی نسل درنسل حکومت نہتی کہ جس سے ان کی تاریخ اور ان کے حکمر انوں کی عمروں کا اندازہ کیا جاسکے البتہ بنی اسرائیل کی حکومت ایک عرصہ تک باقی رہی اور چونکہ ان کے زوال کی مدت بھی معلوم ہے اسی وجہ سے ان کی حکومت کے زوال کے باوجودان کی تاریخ محفوظ ہے۔ میمن کے حکمر ان:

اس کے علاوہ بین میں بھی ایک حکومت قائم تھی ان میں حکمران بھی تھے گروہ نسل درنسل حکومت نہ تھی اگر چہ یکے بعد دیگر ہے حکمران آئے گردہ حکمرانوں کے درمیان اتن طویل مدتیں تھیں جن تک مؤر خین کی رسائی نہیں کیونکہ اولاً تو مؤر خین نے ان سے ب اعتمائی کی دوسر ہے بید کہ ان کی حکومت بھی نسل درنسل حکومت نہ تھی اگر تھی تو وہ دوسری حکومتوں کے تابع تھی جیسے بنونصر بن ربعیہ بن حارث بن مالک بن عمرو بن نمارہ بن خم کی حکومت جرہ سے یمن تک اور عرض بیس شام حدودتک پھیلا ہوا تھا لیکن بہ حکومت اہل فارس کے زیر تکمیں تھی اور با دشاہ کی حیثیت گورنر کی تک تھی ۔ بی نصر کی بی حکومت اردشہر بابکان کے عبد سے شروع ہو کر کسر کی پرویز بن ہر مر کے قبل تک قائم رہی اس کے بعد عرب کا بیسر حدی علاقہ ایاس بن قبیصہ طائی کے قبضہ میں چلا گیا (اس تمہید کے بعد حضرت اسحاق علیائلاً اور ان کے اہل وعیال آل واولا دکاذکر شروع ہوتا ہے)

### حضرت اسحاق على الله كالل وعيال:

ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علائلا نے '' رفقاء'' بنت بتویل بن الیاس سے نکاح کیا ان کے بطن سے عیص و بعقوب علائلا ہوئے عام خیال ہیہ ہے کہ بید دونوں جڑواں تھان میں عیص بڑے تھے پھر عیص کا نکاح اپنی بچازاد بہن بسہ بنت اساعیل بن ابراہیم سے ہوا۔ان کے بطن سے روم بن عیص پیدا ہوئے چنا نچے بنواصفر (رومی) سب ان کی اولا دہیں۔
ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اشبان بھی ان کی اولا دمیں سے ہیں کیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بسہ بنت اساعیل کے بطن سے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بسہ بنت اساعیل کے بطن سے ہیں اگری اور بیوی کے بطن ہے۔

#### حضرت ليعقوب (اسرائيل) عَلَائِلُا:

جب حضرت یعقوب عُلِشُلُا جنہیں (اسرائیل) سے یاد کیا جاتا ہےان کا نکاح آئی ماموں زاد بہن لیا بنت لیان بن بتویل سے ہوا جن ہے آ پ کے بیٹے روئیل'شمعون'لاوی' یہودا' بالون' یسحر اور دینہ نامی بیٹی پیدا ہوئی ۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ یسحر کااصل نام یشحر ہے۔

لیا بنت لبان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب الانڈا نے ان کی بہن راحل بنت لبان سے نکاح کرلیا جس سے بطن سے پوسف اور بنیا مین (بنیامین کے معنی عربی زبان میں شداد کے ہیں ) پیدا ہوئے۔

اس طرح آپ کی دو کنیروں''زلفہ اور باہہ'' سے چار بیٹے دان بن لیقو ب' نفشالی بن لیقو ب' جاد بن لیقو ب اور اشیر بن لیقو ب پیدا ہوئے۔

اس طرح شارکیا جائے تو حضرت بعقوب مُلاِنٹاً کے بارہ بیٹے ہوئے۔

بعض اہل تو رات کے مطابق حضرت اسحاق طلِاللّا کی بیوی'' رفقاء'' تا ہر بن آذریعنی حضرت اسحاق طلِاللّا کی چپازادکھی اور ان سے عیص اور بیقوب طلِاللّا پیدا ہوئے بید دونوں جڑواں جے جب ( بیقوب طلِاللّا) جوان ہوئے تو حضرت اسحاق طلِاللّا نے ان سے عیص اور بیقوب طلالہ کے دونوں جڑواں بین نامری کسی لڑی سے نکاح کرلیں۔ سے کہا کہ دوکت ان عورت سے نکاح نہ کریں بلکہ اینے ماموں لبان بن نامری کسی لڑی سے نکاح کرلیں۔

چنانچہ جب حضرت بعقوب ملائلا کا نکاح کا ارا دہ ہوا تو اپنے ماموں لبان بن نا ہر کے ہاں نکاح کا پیغام لے کرچل پڑے۔ راستے میں انہیں رات ہوگئی اور وہ ایک پھر سرکے نیچے رکھ کرسو گئے خواب میں دیکھا کہ ایک سیرھی آسان کے دروازے کے ساتھ گئی ہوئی ہے اور اس سے فرشتے نیچے اتر رہے ہیں اور اوپر جارہے ہیں اس کے بعد یعقوب ملائلا اپنے ماموں کے ہاں پہنچے اور ان کی بیٹی را حیل کے لیے نکاح کا پیغام دیا ان کی دو بیٹیاں تھیں جن میں سے بڑی کا نام بہان اور چھوٹی راحیل تھی۔

#### ببان کامبر:

ان کے ماموں نے پوچھا کہ کیا تہارے پاس نکاح کے لیے بچھ مال ہے آپ نے فر مایا مال تو میرے پاس نہیں البتہ میں آ آپ کے ہاں اجرت پر کام کروں گا جس کی آمدنی ہے آپ کی بیٹی کامہرادا کردوں گا ماموں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے لبان کامہرسات سال کی میرے ہاں ملازمت ہے۔

#### يعقوب علالتلاكا كامطالبه (راحيل):

حضرت یعقوب علی نظائے فرمایا ٹھیک ہے مگر میری بیشرط ہے کہ آپ کوراحیل ہے بھی میرا نکاح کرنا ہوگا اس واسطے میں آپ کی نوکری بھی کروں گا۔ ان کے ماموں نے کہا یہ بات میرے اور تمہارے درمیان طے ہوگئ۔ چنانچے بعقوب علین کا سات سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب آپ نے ماموں کی شرط پوری کردی تو ان کے ماموں نے اپنی بوی بیٹی مینی لیا کو رات کے وقت ان کے ہاں بھیج دیا۔

#### ماموں کی وعدہ خلاقی:

جب صبح ہوئی تو یعقوب علائلاً کومعلوم ہوا کہ ماموں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے حضرت یعقوب علائلاً ماموں کے پاس

پہنچے وہ اس وفت مجلس میں قوم کےلوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھو کہ کیا ہے۔اور میری سات سال کی محنت رائیگاں کردی ہے میرے مطالبہ کے علاوہ دوسری کومیرے یاس بھیج دیا۔

ماموں نے کہا بھا نجے کیاتم اس معاملہ میں اپنے ماموں کوشر مندہ کرنا جا ہتے ہو حالانکہ میں تمہارا ماموں ہوں اور تمہارے باپ کی جگہ ہوں کیاتم نے بھی ویکھا ہے کہ لوگ چھوٹی بٹی کا نکاح بڑی بٹی سے پہلے کر دیتے ہیں؟ الہٰذاتم اگر میری چھوٹی بٹی سے بھی نکاح کرنا جا ہتے ہوتو تسہیں مزید سامت سال تک میری خدمت کرنا ہوگی۔

#### بېښى د واور خاوندا يك:

اس زمانہ کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک ہی خاوند کے نکاح میں دینا جائز تھا بعد میں حضرت موسیٰ علیاتلا کی شریعت میں تو رات کے ذریعہ اس کومنسوخ کر دیا گیا۔ بہر حال حضرت بعقوب علیاتلا نے مزید سات سال تک ان کی بکریاں چرائیں جس کے صلہ میں ان کے ماموں نے اپنی چھوٹی بیٹی (راحیل) بھی ان کے نکاح میں دے دی لیا کے بطن سے حضرت بعقوب علیاتلا کے چار بیٹے روبیل میںودا میں اور چند بیٹیاں پیدا ہوئیں۔

لا بان نے اپنی دونوں بیٹیوں کی رخصتی کے وقت دو بائدیاں بھی دیں جوانہوں نے حضرت یعقوب ملائلاً کو مہدکر دیں (تحفہ)ان لونڈیوں کے بطن سے تین تین لڑکے پیدا ہوئے۔اس کے بعد حضرت یعقوب ملائلاً اپنے ماموں سے رخصت ہوئے اور اپنے جڑواں بھائی عیص کے پاس آ کر قیام کیا۔

يعقوب علائلًا كوباندى كيسمل:

بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ

حضرت لیتقوب مظافلا کی بیوی را حیل سے ہاں کا فی عرصہ تک اولا دنہ ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ میں اپنی ہا ندی لیتقوب ملائلا کو مبہ کردیتی ہوں تا کہ اس کے بطن سے اولا وموکر لیتقوب ملائلا کی طمانیت کا باعث سے ۔ چنا نچے راحیل نے اپنی ہاندی زلفہ مبہ کر دی۔ چنا نچے اس باندی کے بطن سے 'وان اور نفشالی''نامی دو بیٹے پیدا ہوئے۔

راحیل کی ضد میں 'لیا' نے بھی اپنی باندی مبدکردی اس کے بطن سے ''جاداور اشبر' نامی دو بیٹے پیدا ہوئے۔

بعد میں راحیل کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے پوسف غلاشلاً اور بنیا مین عطا کیے۔

عيص برا در يعقوب عَلاِئلًا بن اسحاق عَلاِئلًا بن ابراجهم عَلاِئلًا

اس کے بعد حضرت یعقوب میلینلااپ اہل وعیال سمیت آبائی وطن فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ واپس کے وقت آپ کو اپنی نے بھائی عیص کی طرف سے نیز ہی پنجی ۔ عیص اپنے چیا حضرت اپنے بھائی عیص کی طرف سے خیر ہی پنجی ۔ عیص اپنے چیا حضرت اساعیل میلینلا کے ہاں چلے گئے اور وہیں ان کی صاحبزادی بسمہ بنت اسلعیل میلینلا سے شادی ہوگئی۔ اور ان سے عیص کی متعدد اولا دیں ہوئیں چنا نچیان کی نسل آئی بڑھی کہ وہ شام میں اہل کنعان پر غالب آگئے اور پھیلتے بھیلتے ساحل سمندراوراسکندریہ کی سرحد اور اس سے آگے دوم تک بھنچ گئے۔

عیص کارنگ زردی مائل تھااس وجہ ہے ان کا نام آ دم پڑ گیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولا دکونسل اصغر کہا جاتا ہے۔

## عیص اور یعقوب کی پیدائش:

عیص اور لیقوب ملائلاً کی ولا دت اس وفت ہوئی جب حضرت اسحاق ملائلاً کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی۔ بید دنوں جڑواں بھائی تھے۔البتہ ولا دت کے اعتبار سے عیص مقدم تھا اور کتابوں میں بی بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت اسحاق ملائلاً عیص کے ساتھ خصوصی محبت اور لگاؤر کھتے تھے جب کدان کی مال رفقا' کا میلان یعقوب ملائلاً کی طرف زیادہ تھا۔

#### قصة عيص اور لعقوب علالله:

آنے والے قصہ کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے ان کا گمان ہے ہے کہ یعقو ب علیانگانے اپنے بھائی عیص کے ساتھ چالا کی کی وہ اس طرح کہ جب حضرت اسحاق علیانگا کی عمر زیادہ ہوئی اور آپ کی بنیائی کر ور ہوگئی تو اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کا عظم دیا جس میں حصرت یعقو ب علیانگا نے چالا کی دکھائی جس کی وجہ سے حضرت اسحاق علیانگا کی بہت ساری دعا کیں انہیں حاصل ہوگئیں اور والد محترم کی دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی عنایات کا رخ یعقو ب علیانگا کی طرف گھر گیا جب کہ عیص غضب کے مستحق تم شہر ہے چنا نچے محترم کی دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی عنایات کا رخ یعقو ب علیانگا کی طرف گھر گیا جب کہ عیص غضب کے مستحق تم شہر سے چنا نچے انہوں نے خصہ کی حالت میں یعقو ب علیانگا کو تھی دے دی۔ یعقو ب علیانگا کے ساتھ رحمی ہے تھی اور دو با ندیوں پر مشتمل تھا ) اپنے آبائی کر دیا۔ اس کے بعد یعقو ب علیانگا اپنے آبائی وطن ملک شام کو واپس لوٹے اور اپنے بھائی عیص کے ساتھ الفت و محبت کا مظا ہرہ کیا یہاں تک کہ عیص نے یعقو ب علیانگا کے لیے وطن ملک شام کو واپس لوٹے اور اپنے بھائی عیص کے ساتھ الفت و محبت کا مظا ہرہ کیا یہاں تک کہ عیص نے یعقو ب علیانگا کے لیے وطن ملک شام کو واپس لوٹے اور اپنے بھائی عیص کے ساتھ الفت و محبت کا مظا ہرہ کیا یہاں تک کہ عیص نے یعقو ب علیانگا کے لیے وطن ملک شام کو واپس لوٹے اور اپنے بھائی عیص کے ساتھ الفت و محبت کا مظا ہرہ کیا یہاں تک کہ عیص نے یعقو ب علیانگا کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ملک شام کے دوسرے علاقوں میں جاکر آباد ہو گئے۔

مشہور ہے کہ یونانی با دشاہوں کا سلسلہ انہی کی اولا دے شروع ہوا۔

# یعقوب ملائلاً کا اپنے توام کے لیے ایثار:

سدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علائلا کی اہلیہ ْ رفقا' جب حاملہ ہوئیں تو بوقت ولا دت دونوں بچوں نے رحم ما در میں ہی جھٹر ناشر وع کر دیا یعقوب کی خواہش تھی کہ وہ عیص سے پہلے دنیا میں جا کیں گرعیص نے کہا کہ اگرتم مجھ سے پہلے نکلے تو میں ماں کے پیٹ میں کچوک لگا کرا ہے قبل کر دوں گا بیہ من کر یعقوب کے اور عیص کی ولا دت پہلے ہوئی پھر عیص کی ایڑی پکڑ کر یعقوب علائلاً با برآ نے عیص کا نام ہی اس وجہ سے عیص پڑ گیا کہ اس نے نافر مانی کی تھی۔ اور یعقوب علائلاً سے پہلے شکم ما در سے نکلے تھے اور یعقوب کا نام اس لیے یعقوب پڑ گیا کہ آپ بھائی کی ایڑی پکڑ کر شکم ما در سے نکلے تھے۔ حالا نکہ رحم ما در میں حالت جنسی میں یعقوب بڑ سے دور سے میں جھو ب

# يعقوب علالله كاوالدكي دعائين حاصل كرنا:

دونوں بھائی بڑے ہوئے توعیص اپنے والد کے نورنظر بنے جب کہ یعقوب ماں کے لاؤلے تھی ہرے یعیص شکاری تھے۔ جب اسحاق ملائلاً کی عمر زیادہ ہوگئی تو انہوں عیص کو کہا کہ جاؤاور میرے لیے شکار کا گوشت لے کرآ وَاور پھراس کے ذریعہ میر اقر ب حاصل کرو۔ میں تمہارے لیے دلی ہی دعا کروں گاجیسی میرے والد نے میرے تق میں کی تھی عیص کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے جب کہ یعقوب کاجسم صاف تھا۔ عیص شکار کی غرض سے نکل گئے ادھران دونوں کی ماں نے یہ باتیں سن لیس چنانچیانہوں نے یعقوب سے کہا کہ بگر یوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری ذرج کر کے بھونو اور بکری کی کھال خود پہن لواور بھنی ہوئی بکری باپ کی خدمت میں پیش کرو۔اور انہیں جا کر کہیں کہ میں 'عیص' ہوں۔ چنانچہ یعقوب ملیاتا آنے ایسا ہی کیا۔

اسحاق عُلِينَالًا كى قيافه شناسى اور دانائى:

جب بعقوب علائلًا والدكي خدمت ميں حاضر ہوئے تو عرض كيا'' ابا جان! تناول فريائيُّ'۔

انہوں نے یو حجا:''تم کون ہو؟''

يعقوب عَالِنْلاك نوكها: "مين آب كابيناعيص مون"-

جب اسحاق طلائلاً نے انہیں چھواتو فر مانے لگے'' چھونے سے توعیص ہی معلوم ہوتا ہے گرسانس یعقوب طلائلاً کامعلوم ہوتا ہے''۔ ان کی والمدہ نے فوراً کہا'' یہ آئے کا بیٹاعیص ہی ہے اس کے لیے دعا فر مایئے''۔

حضرت اسحاق مُلِاللَّهُ نِهِ كَهِا " أحيما! كما نالا وَ" ..

انہوں نے کھانا پیش کیا اسحاق ملائلا نے تناول فرمالیا اس کے بعد فرمایا ''میرے قریب ہو جاؤ یعقوب ملائلا قریب ہو پھ''۔

اسحاق علالمللا كى دونوں بييوں كے ليے دعائيں:

اسحاق مَلِائِنَا في يعقوب مَلِائِلاً كے ليے دعافر مائى''اے اللہ!اس كى اولا دہيں سے انبياءاور با دشاہ پيدا فرما''۔

حضرت ليقوب علالله المحد كعرب موت توات على عيص بهي آسكة اورعرض كيا-

اباجان إيس آ ب عظم عمطابق شكار لي آيامول-

اسحاق على نفل فرمايا: بينا! تمهارا بهائي تم سے سبقت لے گيا ہے' مين كرعيص كوغصة آگيا اور كها بخدا ميں اسے قل كردوں گا۔

اسحاق مَالِنلُاكَ نفر مايا "بيناك دعاابهي باقى ہادروه وعامين تهمين دينامون:

''اےاللہ!عیص کی اولا داتنی زیادہ ہو جینے مٹی کے ذرات ادران کا بادشاہ انہی میں سے ہواور باہر کے کسی شخص کوان پر مسلط نہ فرمانا''۔

## يعقوب مُلاِئلًا كومان كي نصيحت:

اس کے بعد حضرت بعقوب علائلاً کوان کی والدہ نے عیص کے خوف سے اپنے بھائی لبان کے ہاں چلے جانے کا تھم دیا چنانچہ آ ہے اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے۔

#### امرائیل کیے ہے:

ماموں کے ہاں جاتے وقت یعقوب غلانگارات کے وقت سفر کرتے اور دن کو کہیں نہ کہیں چھپ جاتے اس وجہ ہے آپ کا نام اسرائیل پڑگیا۔ (اسراء۔ رات کو چلنے والا اور اہل کے معنی دوست) آپ نے چونکہ رات کا سفر کیا تھا اس لیے آپ کانام'' رات کا سفر دوست'' پڑگیا (والقد اعلم) بہر کیف یعقوب میلانلگا ہے ماموں کے پاس پہنچ گئے یعقوب میلانلگا کوگھر سے نکلتے وقت عیص نے کہا: مانا کہتم وعا کے معاملہ میں مجھے سے سبقت لے گئے ہومگر دفن کے معاملہ میں میری رعایت کرنا اور مجھے میرے باپ دادالیتی اسحاق اور ابراہیم میلانلگا کے پہلو میں دفن کرنا۔

### ماموں کی دونوں بیٹیوں سے نکاح:

ماموں کے ہاں یعقوب طالبتا کے دل میں اپنی ماموں زاد سے نکاح کا خیال پیدا ہوا ان کی دوبیٹیاں تھیں یعقوب طالبتا کے جھوٹی کے لیے نکاح کا خیال پیدا ہوا ان کی دوبیٹیاں تھیں یعقوب طالبتا کی حصرت یعقوب طالبتا کی سات برس تک ان کی کمریاں چرائیں گے چنا نچہ یعقوب طالبتا کی شادی یعقوب عیالتا کہ کریاں چرائیں گے چنا نچہ یعقوب طالبتا کی شادی یعقوب عیالتا کہ کے ساتھ کردی۔ یعقوب طالبتا کی کہا کہ میں نے تو چھوٹی (راحیل) کارشتہ مانگا تھا تو ان کے ماموں نے کہا کہ میر یدسات سال تک کام کروتو اس کے ساتھ بھی نکاح ہوسکتا ہے چنا نچہ یعقوب طالبتا کی زوجیت میں دے کام کروتو اس کے ساتھ بھی نکاح ہوسکتا ہے چنا نچہ یعقوب طالبتا کی زوجیت میں دے دی گئی۔ یعقوب طالبتا کی دونوں بہنوں کواسینے نکاح میں جمع کرلیا۔ اس بناء پراللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ أَنْ تَجُمَعُوا بَيِّنَ الْاُخْتَيْنِ إِلَّامَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (سورة ثاءة يت٢٢)

''اوریہ بات بھی تم پرحرام کی گئی ہے کہ تم دو بہنوں کوایک ساتھا پنے نکاح میں رکھومگر جو گذشتہ دور میں ہو چکا وہ ہو چکا''۔

اس سے بیمراد بھی ہے کہ یعقوب مالِائلائے ( ماضی میں ) جودو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کیا تھا وہ اب حرام ہے۔ چنا نچہ لیا کے بطن سے یہوذ ا' روئیل اور شمعون پیدا ہوئے اور را حیل کے بطن سے یوسف اور بنیا مین پیدا ہوئے۔ بنیا مین کی ولا دت کے دوران ہی راحیل کا انقال ہوگیا۔

### يعقوب علالتلكاكي وطن وايسي:

جب یعقوب طلائلگ نے بیت المقدس واپسی کا ارادہ فر مایا تو ان کے ماموں نے بکریوں کا ایک رپوڑان کے ہمراہ کر دیا جب
وہاں سے کوچ کیا تو خرچ کے لیے بچھ یاس نہ تھا۔ یعقوب علائلگا کی اہلیہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ میرے والد یعنی اپنے نا نا کے
بتوں میں سے چند بت اٹھا لوشایدان سے بچھ زا دراہ بن جائے۔ کیونکہ یدراحیل کامیکہ تھا اس لیے انہوں نے اس کا م میں قباحت
محسوس نہ کی ۔ چنا نچہ ان کے بیٹے یوسف علائلگا نے وہ اٹھا لیے روائگی کے وقت یعقوب علائلگا کی گود میں دولڑ کے تھے آپ کو ان
دونوں بچوں سے بہت پیارتھا تا کہ ان کی والدہ (راحیلہ) کی محبت کا پچھتو از الد ہوسکے۔ دونوں لڑکوں میں سے آپ کو یوسف سے
زیادہ محبت تھی۔

#### عيص كاغلام لعقوب:

جب شام پہنچ گئے تو یعقوب ﷺ نے اپنے سب ماتخوں سے فر مایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ کر پو چھے کہتم کون ہوتو تم جواب میں کہنا کہ ہم یعقوب ﷺ کے نوکر ہیں جوعیص کا غلام ہے۔ چنا نچیان چروا ہوں کی عیص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ چرواہوں نے جواب دیا کہ ہم یعقوب ملائلاً کے ملازم ہیں جوعیص کا غلام ہے۔ بیس کرعیص ایتے بھائی یعقوب ملائلاً کو آزار پہنچانے سے بازآ گئے اور حضرت یعقوب ملائلاً شام میں رہنے لگے۔ معقوب ملائلاً کی یوسف ملائلاً سے وارفکی:

یعقوب غلائلاً کی توجہ کا مرکز پوسف علائلاً اور بنیا مین تھے پوسف علائلاً کے ساتھ والد کی اتنی زیادہ محبت دیکھ کر بھائیوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا۔اس دوران حضرت پوسف علائلاً نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور ایک سورج اور چاندانہیں سجدہ کررہے ہیں۔انہوں نے یہ بات اپنے والد ماجد کو بتائی تو حضرت یعقوب علائلاً نے فرمایا:

﴿ يَا بُنَى لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوِّمُبِينٌ ﴾ "اے میرے بیارے بیٹے ابنایہ خواب اپنے بھائیوں کوندسنا ٹاورندوہ تیرے در پے آزار ہوجا کیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلاد ممن ہے"۔ (سورة پوسف آیت ۵)



# حضرت اليوب علايشلا

ایک قول کے مطابق حضرت ابوب علائلہ بھی حضرت اسحاق علائلہ کی اولا دہیں سے ہیں۔ ابن اسحاق نے ثقہ لوگوں کے واسطے سے وہب بن منبہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت ابوب علائلہ روم سے تھے اوران شجر ونسب بوں ہے:

ايوب بن حوص بن زازح بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم -

ا بن اسحاق کے علاوہ دیگرلوگ ایوب کا سلسلہ نسب یوں بیان کرتے ہیں:

ابوب عَلِينَا ﴾ بن حوص بن رغو مل بن عيص بن اسحاق بن ابرا هيم خليل الله-

بعضوں نے رغویل کے بجائے رعویل لکھا ہے۔اوران کا کہنا ہے کہ آپ کے والدان لوگوں میں سے تھے جوحضرت ابراہیم ملائلگا پر اُس دن ایمان لائے جب نمروو نے آپ کوآگ میں ڈلوایا تھا اور حضرت ابوب کی بیوی جنہیں قر آن میں نکوں کے ساتھ مارنے کا حکم دیا گیا۔حضرت یعقوب ملائلگا نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں وی دی تھی۔ دی تھی ۔

## ابوب عَلَاشْكَا كَي المبيداور والعره:

میناث بن ابراہیم ہے منقول ہے کہ دشن خدا ابلیس نے ابوب طلینا کی اہلید لیا بنت یعقوب طلینا کے پائ آ کر یوں پکارا ''اے لیا جوصد بیق کی بیٹی اورصد بیق کی بہن ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابوب طلینا کا کی والدہ لوط طلینا کی صاحبز اوی تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ وہ عورت جنہیں تکوں کے ساتھ مارنے کا تھم دیا گیا ہے وہ رحمت بن افرائیم بن بوسف بن لیعقوب ہیں۔ ملک شام کا علاقہ''بٹیہ''اوراس کی ساری آمدن ان کے ملک میں ہوتی تھی۔

#### ابوب علائلًا كي آز مائش:

وہب بن منبہ "سے منقول ہے کہ ابلیس ملعون نے فرشتوں کو آپس میں ابوب ملائلاً کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا اور بیاس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالی نے ان کا تذکر وفر ما یا اور ان کی تعریف فر مائی۔ ابلیس ملعون کے دل میں حسد وعداوت کا جوش امنڈ آیا چنا نجے اس نے اللہ تعالی ہے درخواست کی کہ اسے ابوب ملائلاً پر تسلط اور اختیار دیا جائے کہ وہ انہیں ان کے دین کے متعلق فتنے میں مبتلا کر سکے چنا نچہ اللہ تعالی نے اسے صرف ان کے مال پر تسلط عطا فر مایا جب کہ آپ کا جسم مبارک اور عقل وا دراک اس کے اختیار سے باہر تھے ہیں شیطان نے ہوئے بڑے جنات کو مشورہ کے لیے طلب کیا۔

#### الوب مُلِيتُلُا كامال ومتاع:

حضرت ایوب طیلت کی ملکیت میں ملک شام کا علاقہ'' بثنیہ'' اپنی تمام تر آید نیوں سمیت موجود تھا۔اس علاقہ میں آپ کی ایک ہزار بکریاں مع چرواہے۔ یا کچے سوبیلوں کی جوڑیاں تھیں جنہیں یا گج سوغلام ہنکاتے تھے اور ہرغلام اپنی بیومی اولا داور مال و 15

دولت بھی رکھتا تھااوپر بیلوں کی جوڑی کے جوننے کا سامان ایک گدھی اٹھائی تھی (کل ۵۰۰ ۵گدھیاں)اور ہر گدھی کے دوتین حتی کہ حار پانچ بچے بھی تھےاور کبھی اس سے زیادہ ہوتے تھے۔ یہ سب پھھ آپ کی ملکیت تھا۔ ابلیس کی ابوب ملائز کلائے وشمنی:

ابلیس نے اپنے کارندوں کو جمع کر کے کہا کہ تمارے پاس کتنی قوت وطاقت اور علم ہے؟ کیونکہ اب مجھے ایوب مراندا کے مال پر اختیار مل چکا ہے اور بیدا یک ایساز بردست دھچکا ہے کہ جس میں بڑے بڑے اوگوں سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ تو ہروہ' جن' جس میں آپ کے مال ومتاع کو بر با دکرنے کی ذرہ برابر بھی صلاحیت تھی' تیار ہو گیا۔ ابلیس نے ان کوفو راروانہ کیا اور انہوں نے اسی وقت آپ کا سارا مال ودولت ختم کردیا۔

#### صبرايوب عَلِيتُلا:

مگر حضرت ابوب طالنگانے بیسب کچھ دیکھ کربھی اللہ تعالی کی تعریف ہی کی اور مالی اعتبار سے اس عظیم صدمہ نے انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی عباوت خداوندی میں الہماک و توجہ سے اور نعمت خداوندی کے شکر سے عافل نہیں کیا جب اہلیس نے یہ مایوس کن صورت حال دیکھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اسے ان کی اولا دیر تسلط وافتیار دیا جائے بیا جازت بھی مل گئی گر آپ کا جسم وعل آپ کے اختیار میں تھے۔

# ابوب عَلِيتُلْهُ كُي كُربيه وزارى:

چنا نچیاس ملعون نے آپ کی ساری اولا دکونتم کر دیا اور ایوب میلانگا کی خدمت میں ان بچوں کے استاد کا جیس بدل کرنہایت زخی ول اور افسر دہ ہوکر آپ کے پاس آیا اور اولا دیے متعلق ان کے جذبات کو برا پیختہ کرنے لگا جس سے حضرت ایوب میلانگا متا ثر ہوئے اور آپ پر گربیطاری ہوگیا اور آپ نے ایک شخی خاک اپنے سر پر ڈالی جس سے الجیس کو بہت خوشی ہوئی اور حضرت ایوب میلانگا کے اس عمل کو اپنے حق میں غنیمت جانا۔

حضرت ابوب ملائلاً نے متنبہ ہونے پرفورا ہی تو ہدواستغفار کی حضرت ابوب ملائلاً کے ساتھ فرشتے اس تو ہدکو لے کرفورا ہی آسان پر پہنچا ورابلیس کے بارگا دالہٰی میں حاضر ہونے سے قبل وہ حاضر ہوگئے۔

# شيطان كاابوب علينلا كوابك اورامتحان ميس ڈالنا:

پس جب مال داولا دکی ہلاکت و بربادی کا یعظیم صد سے بھی عبادت خداوندی اوراطاعت شعاری ہے نہ ہٹا کا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ ہے آپ کے جسم پر بھی اسے تسلط عطافر ما دیا گر آپ کی زبان ول اوراس کے افتیار سے باہر سے چنا نچہ جب آپ بحدہ میں مشغول ہے تو ابلیس نے آپ کے مطلے میں ایسی پھوٹک ماری کہ سمارابدن شمع کی ما نند سپنے لگا اور آپ کی حالت میں بوقی کہ جسم مبارک میں تعفن پیدا ہوگیا جس کی وجہ ہے بستی والوں نے آپ کو بستی ہوگئی کہ جسم مبارک میں تعفن پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے بستی والوں نے آپ کو بستی ہوگئی کہ جسم مبارک میں تعفن پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے بستی والوں نے آپ کو بستی ہوگئی کہ جسم مبارک میں تعفن پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے بستی والوں نے آپ کو بستی ہوگئی کہ جسم مبلے ذکر کر چکے ہیں۔

بر چھوڑ آئے ۔ سوائے آپ کی اہلیہ محتر مہ کے آپ کے پاس کوئی نہ جاتا تھا۔ اس خداکی بندی کانام ونسب ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

آز ماکش کی انتہا:

ایسے وقت کہ آپ کی اہلیہ کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کے پاس نہ جاتا تھاان طالات میں آپ کی بیوی آپ کی تیمار داری اور

خدمت کے لیے پابندی سے عاضر ہوتی تھیں قوم میں صرف تین آدمی تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کا پر بدیکہ کہالیکن جب انہوں نے حضرت ایوب علیاناً کوان بخت حالات میں دیکھا تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کوالزام دینے لگے۔اگر چہ اور مین سے نہ چھرے مگر آپ کے پاس آکر بخت کلامی کرنے لگے اور آپ کو جھڑکنا شروع کر دیا ان کے نام یہ تھے: بلدیفز اور صافر۔ جب ایوب علیاناً نے اپنے پیروکاروں کی یہ باتیں سنیں تو بارگاہ اللی کی طرف متوجہ ہو کر فریا دو عاجزی کی جس پر جمت الہی فوراً متوجہ ہو کی اور آپ کی بیاری فوراً ختم ہوگئ اور آپ کے اہل وعیال مال و دولت سب کھے نہ صرف لوٹا دیا بلکہ اس سے دوگنا کر دیا۔اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا:

﴿ اُرُكُونُ بِو جُلِكَ هَذَا مُغُنَسَلٌ بَارِدٌ وَّ شَوَابٌ ﴾ (سورة ص آيت ٢٠)

ہنجي آر ' حَكم موا' زمين پراپنا پاؤل مار نيسل كرنے اور پينے كے ليے شنڈ اپانى ہے'۔
چنا نچدا بوب علائلا نے اس پانى سے مسل كيا' جس سے آپ كاحسن اور خوبصورتی واپس لوٹ آئی۔
ايوب علائلاً بي آر مائش كاكل دورانيہ:

حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ ابوب طلانلا بنی اسرائیل کے گھورے پرسات سال اور پھی ماہ بے یا رو مددگا رپڑے رہے۔ رہے۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست نہیں کی جبہ کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک روئے زمین پر حضرت ابوب علائلا سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا۔

مؤرخین کا آپ کی بیاری کی مت میں اختلاف ہے۔حضرت حسن بھریؒ کی نہ کورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیامت سات سال اور پچھے مادتھی۔

#### ا يوب عَلِيتُلَا كا ز ما نه نبوت:

ہم نے حضرت ابوب علیاتا کا کے تذکرے کو بوسف علیاتا کے تذکرہ پر مقدم کیا اس کی وجہ بہہے کہ حضرت ابوب علیاتا کا محضرت ابوب علیاتا کا کے حضرت ابوب علیاتا کی عمرتر انو سے سال تھی انہوں نے اپنی بعقوب علیاتا کی عمرتر انو سے سال تھی انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے صاحبز اور نے ' حوال ' کے نام اپنی جانشینی کی وصیت کی تھی اور آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے شہر بن ابوب کو منصب نبوت سے سر فراز فر مایا اور ان کا لقب' ' ذوالکفل' ' رکھا اور انہیں وعوت تو حید کا تحکم فر مایا ' حضرت ذوالکفل می میں مقیم رہے تی کہ وہیں آپ کا انتقال ہوا آپ کی عمریجا نو سے سال تھی ۔ وفات کے وقت ذوالکفل نے اپنے بیٹے شہر کے لیے جانشینی کی وصیت فر مائی ۔ حضرت ذوالکفل کے بعد حضرت شعیب علیاتا کا سلسلہ کے لیے جانشینی کی وصیت فر مائی ۔ حضرت ذوالکفل کے بعد حضرت شعیب علیاتا کا اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فر مایا ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے : شعیب بن صیفون بن عیفا بن ثابت بن مدین بن ابر اہیم علیاتا گا۔



# حضرت شعيب عاليشالا

شعیب ملائناً کے نسب میں اختلاف ہے۔ یہود کے ہاں ان کا نسب نامہوہ ہے جواوپر ذکر ہوا اور ابن اسحاق اور بعض علاء کا کہنا ہے کہ حضرت شعیب ملائناً اولا داہرا ہیم سے نہ تھے بلکہ آپ کے آباؤ اجدا داہرا ہیم ملائناً پرایمان لائے تھے اور وہ ان کے دین کی اتباع کرتے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم ملائناً کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی البستہ حضرت لوط ملائناً کی بیٹی آپ کی وادی تھیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شعیب ملائظاً کا اصل'' نیرون'' اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی آئکھیں ظاہری بینائی سے معذور تھیں ۔ چنانچے سعید بن جبیر مخالفتنانے کہا:

﴿ إِنَّا لَنَوَاكَ فِينًا صَعِيفًا ﴾ (سورة بودآ يت ٩١)

نَيْزَ جَهَا ثَنْ مِم تَحْجِهِ اپنی قوم میں ضعیف یاتے ہیں'۔

شعيب عَلَالِتُلَا خطيب الانبياء:

"إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا" كَيْقْسِر مِيسِ سَفِيانِ قراحة بين كشعيب عَلِيتُلا البينا تقر

شریک نے بھی اس آیت کی تفسیر میں بہ بات ارشا دفر مائی ہے۔

حضرت سفیان تُوریُ فرماتے ہیں کہ آپ کی بینائی کمزورتھی اور آپ کا لقب خطیب الانبیاءتھا۔ یعنی انبیاء میں بڑے درجے کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا اور مدین والوں کو''اسحاب ایکۂ' بھی کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں'' ایکۂ' کے معنی درختوں کے جھنڈ بھی کہا جاتا ہے بیلوگ اللہ تعالیٰ کے نافر مان اور ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ کی کرتے تھے اور لوگوں کے اموال کوزبرد تی دھو کہ بازی ہے لیے تھے۔

پیانے اور نا پاتول میں کمی والی قوم:

اس کے باوجوداللہ تعالیٰ نے ان پررزق کے اعتبار ہے فراخی کررکھی تھی اورانہیں ڈھیل دے رکھی تھی کہ باوجودان کے کفر کے حالات بہت اچھے تھے چنانچے حضرت شعیب علیشلائے ان سے فر مایا: .

﴿ يَا قَوُمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ اِلَّهِ غَيْرُهُ وَ لَا تَنْقُصُوا لُمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ اِنِّى اَرَاكُمُ مِخْيُرٍ وَّ اِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴾ (مورة بودآيت ٨٨)

ﷺ ''اے میری قوم!اللہ تعالی کی عبادت کرواوراس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے اورتم بیانہ بھرنے اور تولنے میں کی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں آسودہ حالت میں دیکھنا ہوں اورتم میں ہرایک کوایسے دن کے عذاب سے ڈرا تا ہوں جو ہر قتم کے عذاب کا جامع ہوگا''۔ ابن اسحاق' یعقوب بن ابی سلمہ ؑ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب حضرت شعیب بیلنلا کا تلذ کرہ کرتے تو فرماتے کہ وہ انبیاء کے خطیب ہیں اور بیاس وجہ سے فرماتے کے قوم کے اعتراضات کا جواب دینے میں آپ کا انداز بیان بہت احجما تھا۔

مراہی اورسرکشی کا نجام:

کیکن جب اہل قوم کی سرکشی اور گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور حضرت شعیب ملائشا کی نصیحت اور آپ کا وعظ ان پر کارگر نہ ہوا تو عذاب الہی کے خوف سے ڈرانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالی نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فر مالیا۔ چنانچہ ارشاد فر ماتے ہیں۔

﴿ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوُمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوُمِ عَظِيْمٍ ﴾ (سورة الشراء آيت ١٨٩)

بَنْ عَبِينَ " أَخْرُكَارَانَ كُوسَا مُبَانِ وَالْحَادِنِ كَعَذَابِ نِي آنَ كِكُرُا - بلاشبه وه ايك بزي خوفناك دن كاعذاب تها" -

یزید با ہلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بی شاہے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی توانہوں نے فرمایا :

اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گری کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کا سانس لینا دو بھر کر دیاوہ لوگ بھا گے اور گھروں میں پناہ لی تو گھروں میں بھی ان کو نجات نہ ل سکی چنا نچہوہ بھا گئے ہوئے گھروں سے نکل کرجنگل کی طرف چل پڑے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سامیہ کر دیا جس سے انہیں ٹھنڈک اور راحت حاصل ہوئی چنا نچہ ہر خض دوسرے کو بلانے لگا چنا نچہ سب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے ۔حضرت عبداللہ بن عماس بڑی تین فرماتے ہیں کہ میں تھا'' سائران کے دن کا عذاب نا۔ اور واقعتا میں بڑا خوفناک دن کا عذاب تھا۔

عَذَابُ يَوُمِ الظُّلَّةِ.

# مختلف مفسرین کے اقوال:

🖈 حضرت قماره وهناتشونر ماتے ہیں کہ حضرت شعیب ملائلاً دوامتوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

ال این قوم الل مدین کی طرف

۲۔ اہل ایک کی طرف بیدر ختوں کے جھنڈوں میں رہنے والے لوگ تھے۔

جب الله تعالی نے ان پرعذاب نازل کرنے کا ارادہ فر مایا تو سخت گرمی ان پرمسلط کردی اور عذاب کواس طرح بلند کیا کہوہ ایک با دل کا کلڑامعلوم ہوتا تھا جب وہ گلڑا ان کے قریب ہوا تو بیلوگ اس کی ٹھنڈک سے امید وابستہ کر کے اس کی طرف چل پڑے جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اس ہے آگ برسنا شروع ہوگئ ۔

مغمر بن راشد فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ایک ساتھی نے بعض دوسرے علاء سے قل کرکے بتایا ہے کہ قوم شعیب نے جب ایک تعلم خداوندی کوترک کیا تو اللہ تعالی نے من یدوسعت عطا تعلم خداوندی کوترک کیا تو اللہ تعالی نے من یدوسعت عطا فرمائی۔ چنانچہ پھراییا ہونے لگا کہ جب بھی وہ کوئی تعلم چھوڑتے تو ان پرمنز یدرزق کی وسعت فرمادی جاتی یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کرلیا تو ان پرائی سایہ دار چیزیا تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کرلیا تو ان پرائی سایہ دار چیزیا

پانی انہیں نفع نہ دیتا تھا یہاں تک کہ اس قوم کا کوئی آ دمی باہر نکلا اس نے ایک سائبان کے پنچے بناہ لی تو وہاں ہے اسے سکون محسوس ہوا چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کوآ واز دی کہ تھنڈی ہوالینے کے لیےادھر آ جاؤوہ جلدی ہے اس جگہ کی طرف لیکے جب تمام لوگ انکھے ہو گئے تو اللہ تعالی نے اس ہوا ہے ان پر آگ کے شعلے بھڑ کا دیئے۔

- ابواسحاق زید بن معاویہ ً نے نقل کرتے ہوئے اس آ یت کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ انہیں سخت گرمی اور لوگلی جس نے انہیں ان
   کے گھروں میں بے چین کرویا پھرا یک بادل سائبان کی شکل میں ظاہر ہوا تو وہ سب اس کے پیچھے چلے گئے پھر جب وہ سب اس کے پیچھے چلے گئے پھر جب وہ سب اس
   کے پنچے سو گئے تو انہیں زلز نے نے آن پکڑا۔
  - 🖈 حفرت مجابدٌ ہے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ عذاب نے قوم شعیب پر سایہ کر دیا۔
- خصرت ابن جرت اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ابتداء میں ان پرعذاب نازل کیا تو شدید گرمی اور لونے انہیں آن گھیرا پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑ ابلند کیا تو قوم میں سے ایک جماعت سایہ حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف گئی تو وہاں انہیں ٹھنڈک اور معتدل ہوا محسوس ہوئے کہ اچا تک اللہ تعالی نے ان پر بادل کے اوپر سے عذاب نازل فرما دیا۔
- ہم این زیداس آیت کی تفسیر میں فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بادل کی شکل کے سائبان کو بھی ان کے سروں پر منڈلا دیا جب کہ دوسری طرف سورج کی تپش اس قدر تیز کر دی کہ زمین پر موجود ہر چیز بھسم ہوگئ چنا نچے سب لوگ اس سائبان کے پیچے جب کہ دوسری طرف مورج ہی تپش کواور تیز کر دیا جس سے وہ اس طرح جلنے گئے اور جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے سائبان کو ہٹالیا اور سورج کی تپش کواور تیز کر دیا جس سے وہ اس طرح جلنے گئے جیسے نڈی کو کڑ ابی میں ڈال کر بھونا جارہا ہو۔
- کم حضرت ابن عباس بن النظام مروى م كه جوعالم بهى تنهيس بيدبات كم كه "عداب يوم الظلة"كون كاعذاب كهم من تقاتو است جمونا مجمود

# ایک برائی:

ارشاد بارى تعالى ہے كە:

﴿ اَصَلاتُکَ تَاُمُوکَ اَنْ نَتُوککَ مَا يَعُبُدُ ابَآؤُنَا اَنْ نَفُعَلَ فِي اَمُوَ الِنَا مَا نَشَنُوُ ا﴾ (سورة مودآيت ٨٧) بَنْزَهْ هَبَهُ ''اے شعیبً! کیاتمہاری نماز تجھے سے کھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دا داکرتے تھے؟ یا یہ کہ ہم کواپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟''۔

حضرت زید بن اسلم مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نجملہ ان چیز دل کے جن میں حضرت شعیب ملائل اپی تو م کومنع کرتے سے تھا کی جے ایک چیز درہم کو کاٹ کرتھوڑ اسا بچالیتے تھے لیعنی ان کی عادت تھی کہ جو درہم لوگوں کوا داکرنے ہوتے تو ان میں سے تھوڑ اسا حصہ توڑ کررکھ لیتے تھے۔

ابن مودود دمجر بن کعب قرظیؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ قوم شعیب کودرہم کترنے پرعذاب دیا گیا پھروہی بات مجھے قرآن کریم کی اس آیت میں مل گئی۔

اب ہم آل یعقوب کے ترجمہ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔

## يعقوب ملايناً اوران كا گھرانہ:

مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علائلگا' بعقوب علائلگا اور عیص کی ولادت کے بعد سوسال تک حیات رہے اور ایک سو ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور آ پ کے صاحبز ادول نے آ پ کی قبر آ پ کے والد گرا می حضرت ابرا نہیم علائلگا کے بہلو میں بنائی جوجرون نامی بہتی میں ہے اور حضرت لیعقوب علائلگا کی کل عمرا کی سو پینٹالیس سال ہوئی آ پ کے صاحبز ادے اور ان کی اولا دکووہ حسن دیا تھا کہ باقی لوگوں میں سے کسی کو خدملا تھا۔

جناب ٹابت بنانی حضرت انس ہٹائٹیز سے نبی کریم ٹکٹیل کا بیدارشادنقل کرتے ہیں کہ حضرت یوسف میلاللہ اوران کی والدہ '' راحیل''کوحسن کا ایک بہت بواحصہ ویا گیا تھا۔

## بوسف علاسلًا كالجين:

حضرت بوسف طلاللا کی ولا دت کے فوری بعد حضرت بعقوب طلائلانے انہیں اپنی بہن کی پرورش میں بھیج و یا تھا۔

اس زمانہ میں جواہم واقعہ پیش آیا تھا حضرت مجاہد رولتند اس کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف غلیلناً کی پھوپھی جوحضرت اسحاق علیلناً کا کمر بند بھی انہی کو ملا کیونکہ اولا دمیں جوسب سے بڑا ہوتا تھا اس کا حق سمجھا جاتا تھا اور اس کا قاعدہ بیتھا کہ اس کمر بند سے متعلق جوشف اپنے مالک سے خیانت کرتا وہ اس مالک کا قیدی بن جاتا تھا کوئی اس بارے میں اس سے جھگڑ انہیں کرسکتا تھا اور اس مالک کوقید کے بارے میں ہرفتم کا اختیار ہوتا تھا۔

### بوسف علالنالا مجويهي كے مان:

حضرت یعقوب علائلاً نے اپنے صاحبز اوے یوسف علائلاً کو بچپن ہی ہے ان کی پھوپھی کی تربیت میں وے ویا تھا اس وجہ سے حضرت یعقوب علائلاً بچپن ہی سے ان کی پھوپھی کی تربیت میں وے ویا تھا اس وجہ سے حضرت یوسف علائلاً بچپن ہی سے اپنی پھوپھی کے ہاں رہا ور انہیں بھی جنتی محبت یوسف علائلاً سے تھی اتن کسی اور سے نہیں ۔ جب یوسف علائلاً جوانی کی عمر کو پہنی گئے تو یعقوب علائلاً کے دل میں بیٹے کی محبت نے جوش مارا چنا نچہ بہن کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا کہ اب یوسف کی جدائی بردا شت نہیں کرسکتا۔ لے گئے اور فر مایا کہ اب یوسف کی جدائی بردا شت نہیں کرسکتا۔ یہن کر پھوپھی نے کہا'' خدا کی تم !اب تو میں کی قیت بر بھی یوسف علائلاً کونہیں چھوڑ سکتی۔

لعقوب علياتلان فرمايا مين بهي تبين جهور سكتا\_

اس ریعقوب ملیاناً کی بہن نے کہا کہ آپ چندروز مزیدا سے بہاں رہنے دیجیے تا کہ میں اے ویکھ کر پچھاطمینان حاصل کر لوں شایداس کے بعد میں اسے جیمبنے پر تیار ہوجاؤں۔

جب یعقوب میلینلا و ہاں سے چلے آئے تو یوسف علینلا کی پھوپھی نے وہ کمر بند چیکے سے یوسف علینلا کے کیڑوں کے پنچے ان کے جسم کے ساتھ باندھ دیا اور گھر میں آواز لگا دی کہ میرے باپ (اسحاق) کا کمر بندگم ہوگیا ہے لہٰذا دیکھوکس نے اٹھایا ہے۔ چنانچہ پورے گھر کی تلاثی لی گئی گر کمر بندگھر میں ہوتا تو ملتا۔

انہوں نے کہا کہ گھر میں موجود تمام افراد کی تلاش کی جائے۔ چنانچہ تلاش کے دوران وہ کمربند یوسف علائلاً کی کمر سے بندھا

یا یا تو پھو پھی نے کہاواللہ! بیتواب میراقیدی ہے۔اور میں اس کے متعلق اب بااختیار ہوں۔

چنانچہ جب یعقوب مُلِلنَلاً دوبارہ آئے تو بہن نے سارا قصدانہیں سادیا۔

یعقوب مَلِینَالاً نے کہا:''اچھا! تم جانو تمہارا کام'اگراس نے واقعی ایسا کیا ہے تو ابتمہارا قیدی ہے۔ میں اس کے علاوہ کیا کہ سکتا ہوں''۔

چنانچہ یوسف ملائنگا کی پھوچھی نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور پھر بہن کی موت تک یعقوب ملائنگا اپنے بیارے بیٹے یوسف ملائنگا کواپنے ساتھ لے جانے پر قا در ندہو سکے۔

### بوسف علالتلا كوطعنه:

حضرت مجاہدٌ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یوسف عَلِلنَاؤ نے اپنے بھائی بنیا مین کواپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے ساتھ حیلہ کیا تو ان کے بھائیوں نے کہاتھا کہ اگر اس (بنیامین) نے چوری کی ہےتو اس سے قبل اس کا بھائی (یوسفٹ) بھی چوری کر چکا ہے۔

ا بوجعفر کہتے ہیں کہ جب یوسف علائلا کے بھائیوں نے دیکھا کہ والدمحتر م یوسف علائلا کے ساتھ اس قدر والہا نہ محبت کرتے ہیں اوران کی جدائی کو برداشت نہیں کرپاتے تو انہیں یوسف علائلا کے اس مرتبہ پر حسد ہوگیا چنانچہ وہ (بھائی) آپس میں کہنے لگے:

﴿ لَيُوسُفُ وَ اَخُوهُ اَحَبُّ اِلَى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ (سورة بوسف یہ بست میں اوران کا بھائی دونوں ہمارے والدکوہم سب سے زیادہ محبوب میں طالا نکہ ہم ایک پورا جھا ہیں کی بات سے

'' یہ یوسف اوراس کا بھائی دونوں ہمارے والدکوہم سب سے زیادہ محبوب میں طالا نکہ ہم ایک پورا جھا ہیں کی بات سے

ہم کہ ہمارے ابا جان ہی بہک گئے ہیں '۔

## جىدى آگ:

پھراس کے بعد یوسف علائلا اوران کے والد حضرت یعقوب علائلا کے ساتھ جو پچھ ہوا اللہ تعالی نے اسے اپنی کتاب میں مفصل ذکر کر دیا ہے کہ حضرت یوسف علائلا کے بھائیوں نے اپنے والد سے یوسف علائلا کواپنے ساتھ میدان میں کھیل کو داور نشاط طبع کے لیے لے جانے کی اجازت چاہی اوران کی حفاظت کی ضانت دی اور حضرت یعقوب علائلا نے یوسف علائلا کواپنی نظروں سے او جھل ہوجانے کی وجہ سے اپنی پریشانی کوا ٹبی نظرار کیا اوراس بات کا خوف کیا کہ ہیں بھیڑ ہے اسے نقصان نہ پہنچا دیں مگر بھائیوں نے دھوکہ اور جھوٹ کے دریعے والد کو تبلی دے دی جس سے حضرت یعقوب علائلا مطمئن ہو گئے اور یوسف علائلا کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا وہاں جاکرانہوں نے طے کیا کہ یوسف علائلا کو کسی تاریک کویں میں ڈال دیا جائے۔

#### بھائیوں کا پیٹنا:

سدی کہتے ہیں کہ حضرت بعقوب ملائلا نے یوسف ملائلا کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا چنا نچہ جب وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو بڑے احترام سے پیش آئے کیکن جب جنگل میں پنچے تو ان کی عداوت کھل کر سامنے آگئ چنا نچہ ایک بھائی یوسف ملائلاً کو مارتا تو وہ دوسرے بھائی کو مدد کے لیے پکارتے لیکن وہ مدد کرنے کے بجائے خود مارنا شروع کر دیتا۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اینے چھوٹے بھائی پرترس نہ آیا اور اتنا مارا کہ قریب تھا کہ آپ کا دم نکل جائے۔ حضرت بوسف غلینگا مار کھاتے ہوئے پکارتے جاتے اے اہا جان! اے اہا جان! آپ کہاں ہیں؟ کاش آپ کومعلوم ہوتا کہ بدلونڈ یوں کے بیٹے میرے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں۔

يوسف ملاِسْلًا كوكنوي ميں ڈالنا:

بھائیوں میں سے یہودانے کہا کہ کیاتم نے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہتم اسے (یوسف ملائلا) کوتل نہیں کردگے۔ چنا نچہ بیان کر انہوں نے مارنا چھوڑ دیا اور تھیٹتے ہوئے کنویں کی طرف لے گئے اور انہیں کنویں میں لٹکا دیا تکر آپ کنویں کی منڈیر کے ساتھ چن گئے۔ چنا نچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیئے اور آپ کا کرتہ اتارلیا یوسف ملائلا نے فریاد کی کہ بھائیو! میرا کرتہ تو دے دو۔ جس سے میں کنویں میں اپناتن ڈھانپ سکوں تو وہ (بطور طنز) کہنے گئے کہ چاندسورج اور گیارہ ستاروں کو بلالووہ تہارا دل بہلائیں گے یوسف ملائلا نے فرمایا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔

بہر حال انہوں نے آپ کو کنویں میں لؤکا دیا اور کنویں کے درمیان پینچنے پرآپ کو چھوڑ دیا تا کہ (معاذ اللہ) آپ کی جان نکل جائے کنویں میں آپ پانی پر گرے قریب ہی ایک چٹان تھی آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالاتو آپ رونے گئے۔ چنا نچرانہوں نے فورا آپ کو آواز دی آواز دینے کا مقصد میں تھا کہ معلوم کریں کہ یوسف ملائلاً زندہ ہیں یانہیں۔ گرآپ یہ جیجے کہ شاید انہیں رحم آگیا ہے آپ نے کنویں میں سے ان کی پکار کا جواب دیا جب آپ کا زندہ سلامت ہونا ان کو معلوم ہواتو انہوں نے جایا کہ پھرسے آپ کا سرکچل دیں۔ (معاذ اللہ)

يېودا كاترس كھانا:

كنوس ميں وحي آنا:

اس كنوي ميں بى الله تعالى نے اپنى وى كے ذريعه حضرت يوسف غلائلاً كوخبر دى كه وہ ان بھائيوں كوايك دن ان زياد شول كەمتىلى جوانہوں نے آپ كے ساتھ كى بيس بتائيں گے گروہ اس وى كے متعلق لاعلم تھے چنانچ حضرت تمادہ يول تُندنے ارشاد خداوندى: ﴿ وَ اَوْ حَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنبَّنَا فَهُمْ بِأَمُوهِمُ هِذَا وَ هُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴾ (سودة بيسف آيت ١٥)

کا بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔

یدروایت محمد بن تورنے معمر کے واسط سے اس طرح نقل کی ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے بھی معمر کے واسطے سے اس طرح فرماتے ہوئے سنااور ابن جریج نے بھی اس کا یہ بی مطلب ارشاد فرمایا ہے۔

براداران يوسف عَلِيْتُلَا كابات كمرنا:

شام کے وقت سب بھائی روتے ہوئے حضرت یعقوب علائلاً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ پوسف علائلاً کوتو

حضرت یوسف علین کا مار کھاتے ہوئے بکارتے جاتے اے ابا جان! اے ابا جان! آپ کہاں ہیں؟ کاش آپ کومعلوم ہوتا کہ بیلونڈیوں کے بیٹے میرے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں۔

يوسف عَلاِسُلاً كُوكُنوسٍ مِين دُالنا:

بھائیوں میں سے یہوذانے کہا کہ کیاتم نے پختہ عہد نہیں کیاتھا کہتم اسے (پوسف علائلہ) کوتل نہیں کرو گے۔ چنانچہ بین کر انہوں نے مارنا چھوڑ دیا اور کھیٹے ہوئے کویں کی طرف لے گئے اور انہیں کنویں میں لٹکا دیا مگر آپ کنویں کی منڈیر کے ساتھ چٹ گئے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیئے اور آپ کا کرندا تارلیا بوسف علیائل نے فریاد کی کہ بھائیو! میرا کرند تو دے دو۔ جس سے میں کنویں میں اپناتن ڈھانپ سکوں تو وہ (بطور طنز) کہنے گئے کہ چاندسورج اور گیارہ ستاروں کو بلالووہ تہارادل بہلائیں گئے بوسف علیائلا نے فرمایا کہ میں نے پچھی نہیں دیکھاتھا۔

بہر حال انہوں نے آپ کو تو یہ میں انکا دیا اور کنویں کے درمیان کی نیخے پر آپ کو چھوڑ ویا تا کہ (معاذ اللہ) آپ کی جان نکل جائے کنویں میں آپ پانی پر گرے تریب ہی ایک چٹان تھی آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو آپ رو نے گئے۔ چٹان نجی انہوں نے فورا آپ کو آواز دی آواز دی آواز دینے کا مقصد میتھا کہ معلوم کریں کہ یوسف منظ نظار زندہ ہیں یا نہیں۔ گر آپ یہ جھے کہ شاید انہیں رحم آگیا ہے آپ نے کئویں میں سے ان کی پکار کا جواب دیا جب آپ کا زندہ سلامت ہونا ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے چاہا کہ پھر سے آپ کا سرکھل دیں۔ (معاذ اللہ)

#### يبودا كاترس كهانا:

مریبوذانے دخل اندازی کر کے انہیں اس حرکت سے روکا اور کہا کہتم نے جھے سے پختہ وعدہ کیا تھا کہتم اسے آل نہیں کرو گےاس کے علاوہ یہوذانے آپ کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کردیا۔

#### کنویں میں وحی آنا:

اس کنویں میں ہی اللہ تعالی نے اپنی وی کے ذریعہ حضرت یوسف غلیناً اگو خبر دی کہ وہ ان بھائیوں کو ایک دن ان زیاد شول کے متعلق جوانہوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں بتا کیں گے گروہ اس وی کے متعلق لاعلم تھے چنا نچہ حضرت قادہ معالیہ نے ارشاد خداوندی:
﴿ وَ اَوْ حَیْنَا اِلَیْهِ لَتُنْبِغَنَّهُمُ بِاَمُوهِمُ هِلَا وَ هُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴾ (سورة بیسف آیت ۱۵)

کابھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔

بیردایت محمد بن تورنے معمر کے واسط سے اس طرح نقل کی ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ نے بھی معمر کے واسطے سے اس طرح فرماتے ہوئے سنااورا بن جرح کے بھی اس کا یہ ہی مطلب ارشا دفر مایا ہے۔

براداران يوسف عُلِاتِلاً كابات كمرنا:

بھیڑے نے کھالیا مگر حضرت یعقوب میلائلائے فر مایا ایسی کوئی بات نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے۔ لہذا اب میں صبر کروں گا۔

#### كنوس برقا فله آنا:

اسی دوران ایک قافلہ وہاں آ کر مظہرااورانہوں نے پانی تھرنے والے کو بھیجا مگر جب اس نے ڈول کھینچا تو اس میں حضرت پوسف مَلائلاً کو پایا۔ چنانچے اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کتمہیں خوش خبری ہوکہ ایک لڑکامل گیا ہے:

﴿ يبشوى هذا غلم ﴾ (سورة يوسف آيت ١٩)

بين به الكراك مويبال تواكد الأكام "\_\_

کی تفسیر میں حضرت قمادہ رہی گئے: فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پوسف مُلاِئلاً کو کنویں سے نکالا تو آپس میں ایک دوسرے کو نوش خبری دینے لگے۔

میکنوال بیت المقدس کی زمین میں ہے اس کے نشا نات ابھی تک لوگوں کومعلوم بیں۔

اوربعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس مخص نے حضرت یوسف طلائلا کو کنویں سے نکالا تھا اس نے اپنے ایک ساتھی کوآ واز دی تھی جس کا نام بشری تھا۔

چنا نچەسدى نے'' يابشرىٰ'' كى تغيير ميں فرما يا ہے كه اس كے ساتھى كا نام بشرىٰ تقاا در حكم بن ظهير' سدى ہے بھى يہى نقل كرتے بيں كه اس كے ايك ساتھى كا نام بشرىٰ تقاجيعے آپ لوگ'' اے زيد!'' پكارتے وقت كہتے ہيں۔

## بھائیوں کا بیسے کھرے کرنا:

جب یوسف طلاتگا کے بھائیوں کو اس بات کاعلم ہوا کہ قافلے والوں نے انہیں نکال لیا ہے تو وہ ان کے پاس پنچے تو قافلے والوں نے انہیں کچھ رقم دے کرخرید لیا اورخرید نے میں انہوں نے پچھ زیادہ دلچپی نہ دکھائی کہ کہیں زیادہ قیمت نہ لگائی پڑجائے۔

# قا فلہ والوں سے بوسف علائلًا کو مفی رکھنا:

یوسف ملائلاً کوخرید نے کے بعد انہوں نے بطور سامان تجارت کے جھپا دیا تا کہ دوسرے تا جراس میں شرکت کا دعویٰ نہ کریں۔ آیت کریمہ:

﴿ و اسروه بضاعة ﴾ (مورة يوسف آيت ١٩)

بَيْنَ فَهَالَ " ان لوگول نے اس کو مال تجارت جھوکر چھیالیا" ۔

کی تغییر میں مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ پانی لانے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیتو کسی کا سامان تجارت ہے جوہم لے کر جا رہے ہیں اور بیاس وجہ سے کہا کہ انہیں اس کا اندیشہ تھا کہ اگر ان ساتھیوں کواس کی قیمت کاعلم ہوگیا تو یہ اس میں اپنی شرکت کا مطالبہ کریں گے چنانچیاس تاثر کومزید پختہ بنانے کے لیے ہر داران یوسف علیاتھ پانی بھرنے والے کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ اس کواچھی طرح باندھ کررکھیں کہیں بھاگ نہ جائے۔ بہر حال وہ یوسف علیاتھ کو لے کرمھر پہنچ گئے اور اعلان کیا کہ کون شخص اس

غلام کواچھی قیمت پرخریدےگا؟

مجاہدٌ سے ایک دوسری روایت میں بھی میں مقول ہے۔

سدی سے منقول ہے کہ جن دو شخصول نے حضرت پوسف علیاتاً کوان کے بھائیوں سے خریدا تھا آئبیں خیال ہوا کہ اگر ہم میہ کہیں گے کہ ہم نے اسے خریدا ہے قو دوسرے قافلے والے اس میں شرکت کی خواہش کریں گے۔ چنا نچے انہوں نے مطے کیا کہ اگر ہم سے اس کے متعلق بوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ سامان تجارت ہے جواس کنویں والوں نے فروخت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرویا ہے۔

# مائے! بیاززانی:

پہلی بات تو بیر کہ بھائیوں کا بیچنا ہی ناجائز اور حرام تھا مگر جب بیچا تو وہ انتہائی ارزاں بعض نے کہا ہے کہ ہیں درہم میں فروخت کیا اور دس بھائیوں کو دودو درہم حصہ میں آئے اور ہیں درہم بھی گن کر لیے ان کا وزن نہیں کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہاس کی وجہ بیتھی کہاس زمانہ میں سب سے کم وزن اوقیہ ہوتا تھا اور اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا تھا لہٰذا درہم اگر چالیس سے کم ہوتے تو ان کا وزن نہ ہوتا تھا۔

> اوربعض کا قول ہے کہ جالیس درہم میں معاملہ ہوا تھا اور ایک قول ہیہ ہے کہ بائیس درہم میں سودا ہوا تھا۔ پوسٹ مَلِاسُلُا بازارمصر میں :

ذکر کیا جاتا ہے کہ یوسف علیاتا کا کو بازار مصر میں فروخت کرنے والے کا نام مالک بن ولمر بن یوبب بن عفقان بن عدیان بن ابراہیم خلیل اللہ۔

اور جس شخص نے آپ کوخرید ااور اپنی عورت سے بیے کہا تھا'' اے عزت وآ برو سے رکھو'' حضرت ابن عباس بلی نشا سے مروی ہے کہاں کا نام'' قطفیر'' تھااور ابن اسحاق سے منقول ہے کہاں کا نام اطفیر بن روحیب تھااور میشخص عزیز مصر کے لقب سے جانا جاتا تھا۔اور مصر کے تمام خزانے اس کے زیرانتظام چلتے تھے۔

#### با دشاه مصر:

اس وقت مصر کابا دشاہ قوم عمالقہ کا ایک شخص ریان بن ولید تھا اور بعض حضرات نے اس کا شجر ہنسب اس طرح لکھا ہے: ایان بن ولید بن تر وان بن اراشہ بن قاران بن عمر و بن عملاق بن لا وُ ذبن سام بن نوح عَلِينَلاً ۔

بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا اور اس نے دین یوسٹی کا اتباع کرلیا تھا اور یوسف علائلا کی زندگی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد سلطنت مصرقا بوس بن مصعب بن معاویہ بن نمیر بن سلواس بن قاران بن عمر و بن عملاق بن لاؤؤ بن سام بن نوح طلائلا کے ہاتھ آئی۔ یہ کا فرتھا یوسف علائلا نے اسے دعوت دین دی عمر اس نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔
پوسف علائلا مصر میں کتنی عمر میں بہنیے:

بعض علماء نے تو رات کے حوالے سے قتل کیا ہے کہ حضرت یوسف عَلِالنَّا ستر ہ برس کی عمر میں مصر پہنچے اور عزیر مصر نے آپ کو وزیر قافلے والوں سے خرید لیا اس کے پاس آپ تیرہ سال تک رہے اور تمیں سال کی عمر میں فرعون مصر ( ولید بن ریان ) نے آپ کو وزیر بنالیا تھا۔ ایک سودس سال کی عمر میں پوسف مُلِائنگا کی وفات ہوئی اور حضرت یعقوب مُلِیْنگا سے جدائی اور پھرمصر میں ملاقات کے دوران بائیس سال کا عرصہ تھا اور مصر میں یعقوب مُلِیْنگانے اپنی وصیت پوسف مُلِیْنگا کے لیے کی تھی۔ حضرت یعقوب مُلِیْنگا جب مصر تشریف لائے تو آپ کے خاندان کی تعداد سرتھی۔

### بوسف علائلًا عزيز مصرك كهرمين:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب''اطفیر'' حضرت بوسف علائلاً کوخرید کر گھر لایا تواس نے اپنی اہلیہ سے جس کا نام''راعیل'' تھا کہا''اس کوعزت و آبروسے رکھیوکیا عجب ہے کہ یہ جمیل نفع پہنچائے ۔ یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمارامعین ثابت ہواور ہمار \_ بعض کا موں میں ہماری رہنمائی کر ہے اور''یا ہم اسے اپنا بینا بنالیں'' اور یہ بات عزیز مصر نے اس وجہ سے کہی تھی جیسا کہ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ عزیز مصر کوعور توں کی طرف رغبت نہیں تھی جب کہ اس کی بیوی''راعیل'' انہائی حسین وجمیل اور نا زونعت میں پلی ہوئی تھی۔

#### زليخا:

جب حضرت بوسف ملائلًا كي عمرتينتيس برس كي موئي تو الله تعالى ن انبيس علم وحكمت عطا فرمائ \_

مجاہد نے تعکمت کی تفسیر عقل کے ساتھ فرمائی ہے مگر آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔اسی دوران'' راعیل'' زوجہ عزیز مصر نے (جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی ) اپنے نفس کے متعلق ورغلایا اور سب درواز سے بند کر دیئے تا کہ نفسانی خواہش کو پورا کر سکے اور پوسف ملائلا کے سامنے ان کے حسن وجوانی کی تعریفیں شروع کر دیں تا کہ انہیں رغبت بیدا ہو۔

چنانچسدی سےمنقول ہے کہ انہوں نے ارشاد باری تعالی:

﴿ ولقد همت به و هم بها ﴾ (سورة يرسف آيت٢٨)

نین وه اس کی طرف بڑھی اور پوسٹ بھی اس کی طرف بڑھتا اگراینے رب کی بر ہان نہ دیکھ لیتا''۔

کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ عزیز مصر کی اہلیہ یوسف علائلا ہے کہ تا گئی کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں یوسف علائلا نے جواب دیا کہ یہ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم کوچھوڑ دیں گے۔ پھراس نے کہا: اے یوسف! تمہاری آئی تھیں کتنی حسین ہیں۔ آ یہ نے جواب دیا: مرنے سے پہلے میرے جسم سے نکل بہہ جائیں گی۔

اس نے کہا''اے یوسف! تمہارے چہرہ کتنا خُوبصورت ہے۔آپ نے جواب دیا: بیتومٹی کی غذاہے وہ اسے کھا جائے گ۔ غرضیکہ وہ اس طرح آپ کی خوبیاں گنوا گنوا کرشوق دلاتی رہی یہاں تک کہ پوسف کاغیرارادی میلان ہوگیا۔ لیعقوب عُلِینَلُا کی زیارت:

یوسف مظینلاً کی ابھی تک غیراختیاری کیفیت تھی کہ اچا تک حضرت یعقوب مظینلاً کی شبیہ مبارک کی زیارت ہوئی جوانگی منہ میں لیے ہوئے فرمار ہے تھے اے یوسف! بیکام مت کرنا کیونکہ جب تک تم بیکا منہیں کرو گے تمہاری مثال اس پرندے کی ہوگ جوفضا میں محو پروز ہواور جب تم نے بیکام کرلیا تو تمہاری مثال اس پرندہ کی ہوگی جوز مین پرافسر دہ پڑا ہو کہ وہ بالکل اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ نیز جس وقت تک تم اس سے بیچے رہو گے اس وقت تک تمہاری مثال اس طاقتور بیل کی ہی ہے جس سے کوئی بھی زبردتی کام نہیں لےسکتااورا گرتم اس میں مبتلا ہو گئے تو تمہاری مثال اس مردہ بیل کی ہوگی جس کے پیٹگوں میں چیو نٹیاں داخل ہور ہی ہون اورو دایناد فاع کرنے ہے قاصر ہو۔

#### يوسف عليسال كابابركو بها كنا:

یوسف میکشلانے جیسے ہی والدگرامی سے بیضیحت نی تو فوراً اپنی چا در سمیٹی اور باہر نگلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔عزیز مصر کی ہیوی نے آپ کی قمیض کو چیچھے سے پکڑا جس سے وہ پھٹ کرآپ کے جسم سے اتر گئی۔ یوسف میکیشلائے اسے بھینکا اور دروازے کی طرف تیز دوڑ لگا دی۔

## يوسف مُلاِئلًا كَي كيفيت:

''ھم بھا'' کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علائلا کے دل میں محض خیال آیا تھا جس پرکوئی انسان قا درنہیں ۔گراللہ تعالیٰ نے اپنی ہر ہان کے ذریعے جواس نے حضرت یوسف علائلا کو دکھائی تھی انہیں اس اراد ہے ہے پالیا اور اس ہر ہان کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت یعقوب علائلا کی صورت مثالیہ تھی جس میں انہوں نے اپنی انگلی منہ میں رکھی ہوئی تھی اور بعض کا کہنا ہے کہ درواز ہے کی جانب ہے آواز دی گئی تھی کہ کیا تم یہ کام کر کے اس پرندے کی ما نند ہوجا تا جا ہے ہوجس کے پر گر گئے ہوں اور وہ اڑنا جا ہتا ہے گراڑنہیں سکتا اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ آپ نے دیوار میں لکھا ہواد یکھا:

## عزيزمصركااجا نكآنا:

حضرت یوسف ملائلاً کوجیسے ہی اس بر ہان کے ذریعہ تنبیہ کی گئی تو دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب لیکے۔راعیل بھی پیچھے ہولی اور دروازے تک چانچیا ہی پیچھے ہولی اور دروازے تک چانچیا ہی سے حضرت ہولی اور دروازے تک چانچیا ہی ہی اس نے بوسف ملائلا کو آلیا اور چیھے سے تمین کی دروازہ کی اور جیسے ہی دروازہ کھلاتو دیکھا کہ عزیز مصراور راعیل کا چچازاد بھائی دروازہ پر ہیں۔ چنانچہ سدی سے اس آیت کریمہ:

﴿ وَ ٱلْفَيَا سَيِّدُهَا لَدَا الْبَابَ ﴾ (سورة يوسف ٓ يت٢٥)

نظر المراز مرداز مردونوں نے اس کے شوہر (عزیزمصر) کو یایا'۔

کی تفسیر میں اس طرح منقول ہے۔

# زلیخا کی بہتان طرازیاں:

جبراعیل (زلیخا) نے اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً کہنے گلی جو تیری ہوی ہے بدکاری کااراد ہ کرے اس کی سز ااس کے سواکیا ہوسکتی ہے کہ یا تو وہ قید کر دیا جائے یا اسے کوئی در دنا ک سزادی جائے اور کہنے لگی کہ اس نے مجھے ورغلایا ہے مگر میں نے انکار کر دیا اور اس سے جان چھڑا کر بھاگی اوراسی ہاتھ پائی میں اس کی قمیض کھٹ گئی ہے۔

#### راعیل (زلیخا) کے چیازاد کی عقل مندی:

راعیل کے چھازاد بھائی نے کہا''اس کاعلقمیض میں ہا گر بوسف طلانلا کا کرند آ کے سے بھٹا ہاتو عورت کجی ہاور بوسف ملانلا جھوٹا ہےاورا گرقمیض پیچھے سے بھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہےاور بوسف سچاہے۔ چنانچیقمیض لائی گئ تو وہ بیچھے سے بھٹی ہوئی تھی۔

بدد مکھ كرعزيز مصرفے كها:

نین چھتا ہیں ''میتم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔اے یوسف! تُو اس واقعہ کونظر انداز کردےاوراےعورت تواییے گناہ کی معافی مانگ یقینا تو ہی خطا کاروں میں ہے''۔ (سورۃ یوسف آیت ۲۸۔۲۲)

حضرت بوسف ملالتلاكي برد باري:

یان کر حضرت بوسف ملاللہ کو خصر آ گیا اور انہیں اپنی صفائی میں کہنا پڑا'' یہی مجھے بھانسے کی کوشش کررہی تھی''۔ بوسف ملائلہ کی طرف سے گواہان:

اس میں اختلاف ہے کہ جس نے بوسف طلائلا کے حق میں گوائی دی وہ کون تھا۔ چنانچدارشاد باری تعالی "شہد شاهد من اهلها" (اس عورت کے اپنے کنبدوالوں میں سے ایک شخص نے (قرینے کی)شہادت پیش کی) کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ چنانچہ سدی کہتے ہیں کہ وہ ایک بچے تھا جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔

# عارشرخوار بچوں کا باتیں کر ¿:

سعید بن جبیر دخاشیٰ نے حنرت ابن عباس بی تا ہے روایت کی ہے کہ حضورا کرم مکانی نے فرمایا: چارا شخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل بچپن میں کلام کیا ہے اوران میں آپ نے ''شاید یوسف'' کا بھی ذکر فر مایا ہے اور حضرت ابن عباس بی ت ہیں کہ جن چارا فرادینے بچپن میں کام کیاوہ یہ ہیں:

- ا۔ بنت فرعون کی منگھی کرنے والی عورت کا بیٹا۔
- ٢- جرج (عابد بني اسرائيل) كي مرف سے غلط طريقة سے منسوب كيا جانے والا بچه
  - ٣- حضرت عيسى عليشكا ابن مريم علمناك
  - ٨ حضرت بوسف علائلاً كا كواه (شايد بوسف علائلاً)

اوربعض حضرات کا کہنا ہے کہ گواہ خودمیض تھی جو پیچھے سے پھٹی ہونے کی وجہ سے صفائی کا ذریعہ بی۔

فمیض کی شہادت:

چنانچ حضرت مجام رالتي ن و شَهِدَ شَاهِد مِن اَهُلِهَا "كَيْ تَعْير كرت موع فرمايا بكه يوسف عَالِنلاً كَيْميض يتجهد

پھٹی ہوئی تھی۔ یہی میض آپ کے حق میں گواہی بن گئی۔ چنانچہ جبعزیز مصرنے تمیض کو پیچے سے بھٹا ہواد یکھا تو اپنی بیوی سے کہا ''بشک بیتم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے بے شک تمہارا مکر بڑاغضب کا ہے''۔

پھر پوسف ﷺ جناطب ہوکر کہنے لگا کہ اس عورت نے تمہیں پیسلایا ہے اور جو پکھ بھی واقعہ ہوا ہے تم اے نظرانداز کر دو اورکسی ہے اس کا تذکرہ نہ کرؤ'۔

اورا بنی بیوی ہے مخاطب ہوکر کہا'' اے عورت! توایئے گناہ کی معافی مانگ تو ہی اصل میں خطا کارتھی''۔

## عزيزمصر كي اہليه كي اس حركت كاعور توں ميں چرجا:

جلدی اس سارے واقعہ کا چرچام صرکی عورتوں میں ہوگیا اور کوشش کے باوجود بھی حجیب نہ سکا۔ چنانچہ عورتوں میں یہ بات عام و خاص کی زبان پر چڑھ گئ کہ''عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچے پڑی ہوئی ہے محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے ہمارے زدیک تو وہ صرت کفلطی کر رہی ہے'۔ (سورة پوسف آیت ۳۰)

#### جاوووه جوسر چراه کر بولے:

یوسف مالینا کی محبت اس کے 'شفاف قلب' کک سیرایت کر پھی تھی بلکہ بات اس سے بہت آ گے جا پھی تھی جس کی وجہ سے وہ عورت جنسی جنون میں اندھی ہو پھی تھی (پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ عزیز کے لیلے پھی نہ تھاف قلب' دل کے خلاف اور پردے کو کہا جا تا ہے۔ سدی فرماتے ہیں کہ شفاف اس جھل کو کہتے ہیں جو دل کے او پر ہوتی ہے اس جھلی کو دل کی زبان بھی کہا جا تا ہے اس سے مطلب نکاتا ہے کہ یوسف مالیندگا کی محبت اس کے دل میں سرایت کر پچکی تھی۔

## زنان مصر كودعوت ويدار بوسف علالتكا:

جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ حضرت یوسف علائلا کے ساتھ اس کی محبت کا چرچا زبان زدخاص و عام ہے اور اس واقعہ کو نمک مرج لگا کرآ گے بڑھار ہی ہیں تو اس نے عور توں کی دعوت کر دی ان کے لیے مند بچھا دی گئی اور تکیے لگا دیئے گئے ۔ چنانچہ جب سب آچکیں تو انہیں مشر وب اور کھل پیش کیے گئے اور کھل کا شنے کوچھری بھی دی گئی۔

حضرت مجابر ابن عباس بن النظام تعلی کرتے ہیں کہ عزیز مصری بیوٹی نے ان عورتوں کے لیے عظم سے کا انتخاب کیا تھا۔

ادھرتواس نے بیا تنظام کیا ہوا تھا اور دوسری طرف ان کی نشت گاہ ہے الگ کسی کمرے میں حضرت یوسفٹ کو ہیٹھا دیا جب وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے چکی تو حضرت یوسف علائلا کو حکم دیا کہ'' ذراان کے سامنے نکل آ'' حضرت یوسف علائلا ان کے سامنے جلوہ افروز ہوئے تو ان عورتوں نے حسن یوسنی کا مشاہدہ کیا تو سرا پانتظیم بن گئیں اور ان کے دیکھنے میں ایسی مدہوش ہو کیں کہ پھل کا شیخے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کا ملے اور بے ساختہ بکاراٹھیں:

" خداكى پناه! بياننان بيس بلكه بيتو كوئى ذى مرتبه فرشته بيئ " \_ (سورة يوسف آيت ١٣)

## عزير مصرى بيوى كى بيديائي:

جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک نظر دیکھنے سے ان کی عقلیں زائل ہو گئیں ہیں اوراپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اوران کے سامنے ان کے اس قول''عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش (نفس) پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے'' کی غلطی واضح ہو گئی تو اب اس نے ان کے سامنے پوسف کو پھانسے کا اقرار کیا چنانچہ'' وہ کہنے لگی کہ یہ ہی وہ خص ہے جس کے بارے میں تم جھے ملامت کرتی تھیں اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھلا یا مگراس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا پھران عورتوں سے کہنے لگی کہ جو کام میں اس سے کہر ہی ہوں اگر آئندہ بھی اس کی تمیل نہ کی تو اس کو ضرور قید کیا جائے گا اور وہ ضرور بے عزت ہوگا۔

#### بوسف عُلِيتُلاً كالمنخاب:

یوسف ملائلاً نے بدکاری پرقیدو بندکورج دی۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:''اے میرے رب! جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی میں اس بات سے مجھے قید خانہ زیادہ پہند ہے''۔

سدی کہتے ہیں کہ''اس کام'' سے مراد زنا اور بدکاری ہے اور آپ نے یہ فریاد کی اور عرض کیا''اور اگر تو نے ان کی فریب کاریوں کو جھے سے دور نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہوجاؤں'' چٹا نچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو (بذریعہ الہام) قبولیت دعا کی خبردی اور آپ سے ان کے مکروفریب کو دورکر دیا اور گناہ کے ارتکاب سے آپ کو بچالیا۔

#### يوسف مُلِاللَّهُ كُوفيدكرنا:

اس واقعہ کے بعد عزیز مصرنے حضرت یوسف علیاتالا کی صدافت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ ہی مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک مدت تک قید میں ڈال دے۔صدافتوں کی نشانیوں میں سے قمیض کا پیچھے سے پھٹا ہونا'چہرہ پرخراشوں کے نشانات'عورتوں کا اپنے ہاتھ کا نٹااورخودعزیز مصرکو آپ کی پاک دامنی کا یقین ہونا شامل ہے۔

#### يوسف علاللًا كوقيدكرن كي وجد

سدی ہے مروی ہے کہ عزیز مصر کی یوسف میلانگا کوقیدر کھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کی بیوی نے کہا''اس عبرانی لڑکے نے جھے لوگوں میں رسوا کر دیا ہے بیان کر تا اور انہیں بتا تا ہے کہ میں نے اسے بچانسنے کی کوشش کی تھی جب کہ میں رسوا کر دیا ہے بیان کر تا اور انہیں سکتی۔اب یا تو جھے باہر نکل کر اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی جائے ور نہ جیسے میں گھر میں رہتی ہوں اور اسے بھی اسی طرح روکنے کی تدبیر کرو'۔

چنانچاس بات کوالله تعالی نے قرآن میں یوں بیان فرمایا:

'' پھران لوگوں کو بیسوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کردیں حالا نکہ وہ (اس کی پاک دامنی اور خود غرضی اور خودا پن عور توں کے برے اطوار) صرح نشانیاں دیکھ چکے تھے''۔ (سورۃ پوسف آیت ۳۵)

اس کے بعدانہوں نے سات برس تک حضرت بوسف طلانا کو قیدر کھا اور عکر میڈے بھی ایسے ہی منقول ہے کہ آپ سات سال تک قید میں رہے۔

## بوسف علاملاك قيدهان ميس ساتهي:

جب یوسف میلانگا کوجیل میں بند کر دیا گیا تو ان کے ساتھ بادشاہ مصرایان بن ولید کے دوغلام بھی جیل میں قید کر دیۓ گئے تصان میں ایک شاہی باور چی تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی (اے شراب پیش کرنے والا) سدی نے ان کی قید کا سب یہ بتایا ہے کہ بادشاہ کو پیخبر کینچی کہ باور چی کھانے میں اسے زہر دینا جا ہتا ہے اور بیسا قی اسے اس کام پر آ مادہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے غضب ناک ہوکر دونوں کوقید کر دیا۔ چنانچیقر آن مجید میں ہے کہ

"قید خانے میں ووغلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے"۔ (سورة بوسنہ آیت ۳۷)

### قيديون كالوسف علائلاك يخواب بيان كرنان

سدی کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف میلانلا جیل میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا'' ذرااس عبرانی غلام کا امتحان تو لو'' چنانچہان دونوں نے جھوٹ موٹ کا ایک خواب گھڑااور اس کی تعبیر دریافت کی باور چی نے کہا:'' میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ میں نے اپنے سر پرروٹیاں اٹھار کھی ہیں اوران میں سے پرند نے وچ نوچ کر کھار ہے ہیں''۔

> اور دوسرے نے کہا'' میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں انگورسے شراب نچوڑ رہا ہوں''۔ اور درخواست کی کہ'' اے پوسف! ہم کو ہمارے خواب کی تعبیر بتادے کیونکہ ہم مجھے نیک آ دمی جھتے ہیں''۔ پوسف علیائلگا کی سماجی خدمات:

یں تو انہوں نے فرمایا کہ'' جب جیل کا کوئی آ دمی بیار ہوجاتا تو آپ اس کی عیادت کرتے اور کوئی محتاج ہوتا تو اس کے لیے چندہ جمع کرتے اور کسی کی جگہ تنگ ہوتی تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے''۔

# بوسف علالتلا كي حكمت تبليغ:

یوسف علاللا نے فرمایا کہ'' جیل کا کھانے آئے ہے پہلے میں تنہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا تعبیر بتانے میں تاخیر کرنے کی اصل وجہ یکھی کہان میں ہے ایک خواب کی تعبیر پہندیدہ نہیں تھی اس لیے آپ نہیں بتا نانہیں چاہتے تھے لہٰدا آپ نے ان کوذہنی طور پرمصروف رکھنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو حید کی تبلیغ شروع کردی۔ آپ نے ان سے پوچھا اے میرے قید خانہ کے ساتھیو:'' کیا بہت ہے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جوسب سے بہتر اور زبر دست ہے''۔

## يوسف علائلًا كاخواب كي تعبير بتانا:

یوسف طلط کالنے کے باوجود جب وہ دونوں تعبیر کے معاملہ میں نہ طلے تو آپ نے ان کے خواب کی تعبیر ارشا دفر ما کی چنا نچے فرمایا: '' تم میں سے ایک تواپ نے بادشاہ کوشراب بلائے گا بیاس شخص کی تعبیر ہے جس نے دیکھا کہ وہ انگور سے شراب نچور رہا ہے جب کہ تم میں سے دوسرا سولی چڑھ جائے گا اور پرند نے نوچ نوچ کراس کا گوشت کھا نمیں گے۔

جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر ٹی تو کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خواب نددیکھا تھا۔ (ہم تو بس دل گی کررہے تھے ) اللّٰد کے نبی کا فر مان

۔ علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹیز نے قال کرتے ہیں کہ وہ دوجوان جوحضرت پوسف علائلاً کے پاس تعبیر لینے کے لیے آئ سے ان کامقصود صرف امتحان لینا تھا چنانچے حضرت یوسف مُلِانگانے ان کے خواب کی تعبیر ارشاد فرمادی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف ول لگی کرر ہے تھے ہم نے تو کوئی خواب نددیکھا تھا۔اس پر حضرت یوسف مُلِائلاً نے فرمایا کہ جو بات تم دریافت کرتے ہوا ب تو اس کا فیصلہ کیا جاچکا ہے۔(اور دومیں نے تمہیں سنادیا ہے)

#### غيرالله عنه مدد ما نگنا:

اس کے بعد حضرت پوسف ﷺ ''ساقی'' ہے جس کے بارے میں آپ کو گمان تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا فر ماکش کی کہا ہے آتا کے پاس میرا تذکرہ کر دیجیوا وراہے بتانا کہ مجھے ظلماً قید کیا گیاہے۔

چنانچہ شیطان نے یوسف ملائلاً کواپنے رب کا ذکر کرنا بھلا دیا یعنی شیطان کی جانب سے حضرت یوسف ملائلاً پر بیغفلت طاری کر دی گئی۔

مالک بن دینارفرماتے ہیں کہ جب یوسف علائلگ نے ساقی سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا تو آواز آئی کہتم نے میرے سواکسی کوکام کے لیے کیوں کہاللہذا اب تمہاری قید کا زمانہ ہم مزید لمباکر دیں گے۔ یوسف علائلگ نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! مصیبتوں کی کثرت سے میرے دل پر پریشانی طاری ہوگئ تھی جس کی وجہ سے میری زبان سے بیکلمنقل گیا۔ ہلاکت ہومیرے بھائیوں کے لیے (کہوہ اس پریشانی کا سب سے)

عکرمہ' حضرت ابن عباس شکھنا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکھیل نے فر مایا اگر پوسف علائلانے وہ کلمہ نہ کہا ہوتا لیعن جس میں دوسر شے خص سے انہوں نے رہائی کی درخواست کی تھی تو وہ اتنی کمبی مدت قید میں نہ رہتے۔

ابو ہذیل صنعانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت وہب کو یہ کہتے سا کہ حضرت ابوب میلائلاً کا زمانہ ابتلاء یوسف میلائلاً کی مدت اسیری اور بخت نصر کا زمانہ ایک جتنا ہی ہے۔ (سات سال)

#### با دشاه کاخواب:

اس کے بعد بادشاہ مصرفے ایک خوفناک خواب دیکھا۔

سدی کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے بادشاہ مصر کوایک ڈراؤنا خواب دکھایا۔اس نے خواب دیکھا کہ''میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کوسات دہلی گائیں کھارہی ہیں اوراناج کی سات بالیس ہری ہیں اور دوسری سات سوکھ''۔اے اہل دربار! مجھےاس خواب کی تعبیر بتاؤاگرتم خوابوں کا مطلب ہجھتے ہو''۔

ا گلےروزاس نے تمام جادوگروں' کا ہنوں' انگل لگانے والوں اور قیا فدشناسوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیخواب ذکر کیا (جب ان سے پچھنہ بن پڑا) تو کہنے گئے کہ بیتو یوں ہی پریثان خیالات ہیں اور ہم اس قتم کے پریثانی والےخوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں''۔

ان دوقید یوں میں سے جور ہا ہوگیا تھا اب ایک مدت کے بعداس کو یوسف کی بات یا د آئی اس نے کہا کہ میں تم کواس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں تم ذراقید خانہ تک جانے کی مجھ کو اجازت دو چنانچہ انہوں نے اس غلام کو یوسف کی خدمت میں بھیج دیا وہاں جا کراس نے عرض کیا اے یوسف اے صدیق! اس خواب کی تعبیر تو ہم کو بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات دیلی گائیوں کو کھا رہی میں اورسات بالیں سنر میں اورسات خشک ۔ پیخواب با دشاہ نے ویکھا ہے۔

سدی کہتے ہیں کہ حفرت ابن عباس پہلیا سے تقل کیا ہے کہ یہ قید خانہ شہر سے باہر تھااس لیے اس ساقی نے جانے کی اجازت

# با دشاہ کےخواب کی تعبیر:

حَقَرت قبّادہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حفرت یوسف ملیاتا کی تعبیر کے مطابق سات موٹی گائیوں سے مرادسات سال تھے جن میں پیداوارخوب ہوگی اور سات دبلی گائیوں سے مرادختگی اور قحط سالی کے سات سال مرادیتے اسی طرح سات سبز شاخوں سے سات سرسبزی کے سال اور سات خشک بالیوں سے سات خشکی کے سال مراد تھے۔

## یوسف علیشلا کی در پارشاہی میں جانے کی شرط:

جب وه ساتی بوسف عَلِینلاً کی بتائی ہوئی تعبیر در بار میں لے کر حاضر ہوا اور ساری تعبیر با دشاہ کو سنائی تو با دشاہ کوا حساس ہوگیا کہ واقعی پوسف میلنلا کی بات ہی ہے چنانچے اس وقت اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے یاس لایا جائے۔

سدی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے پوسف علیائلاً کی بتائی ہوئی تعبیر سی تو انہیں اپنے پاس آنے کا تھم دیا جب بادشاہ کا قاصد آ ب کو بلانے کے لیے آیا تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ'' تو اپنے بادشاہ کے پاس واپس جااور اس سے پو جیھ کہ ان عور توں کا اصل قصہ کیا ہے جنہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کا نے تھے بے شک میر ایر وردگاران کی فریب کاریوں سے خوب واقف ہے۔

سدی حضرت ابن عباس بڑا ﷺ سے فقل کرتے ہیں کہا گر حضرت یوسف علائلگا با دشاہ کے سامنے اپنی براکت سامنے کیے بغیر اس دن قید سے نکل جاتے تو عزیز مصر کے دل میں ساری زندگی شہر ہتا کہ پوسف مالاتلا ہی نے شاید میری ہوی کو بھانسے کی کوشش کی

## شاه مصر كاعورتو ل كوبلانا:

جب قاصد حضرت یوسف ملائلاً کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے سب عورتوں کو جمع کیا اوران سے یو جھا '' جبتم یوسف مَلاِسُلاً کواین خواہش کے لیے آ مادہ کرری تھیں تو تمہارے اس واقعہ کی تیج حقیقت کیا ہے''۔

سدی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگیں'' خدا یاک کی قشم ہم کو پوسف ملائٹاً میں ذراسی بھی کوئی برائی کی بات معلوم نہیں ہوئی' کیکن عزیز مصر کی بیوی نے ہمیں خود بتایا تھا کہ' اس نے پوسف عَلائلاً کواپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پھسلایا تھااور بوسف غلانلاًاس کے ساتھ کمرے میں واخل ہواتھا''جبعزیز مصرکی بیوی نے بیسنا تو کہنے لگی''اب جب کہ بات کھل چکی ہے تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے ہی بوسف علائلا کواپنی آگ بجھانے کے لیے آمادہ کرنا چاہا تھا اور بلاشبہ وہ پاک وامن

## یوسف علالنگاکے ا تکارکی وجہ:

جب پوسف علیشلا کواس سارے واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا میرا قاصد کوا نکار کرنا اورعورتوں کے معاملہ میں تحقیق كرنے كامطالباس وجہ سے تھا كەمىرے آقالعنى اطفير (عزيزمھر)كومعلوم ہوجائے كەمىں نے پیٹھ پیچھے اس كى كو كى خيانت نہيں كى اورنیز اےمعلوم ہوجائے کہ خیانت کرنے والوں کے فریب کوخدا چلے نہیں دیتا۔

## يوسف مليشلًا كي منكسر المزاجي:

عکر مدحضرت ابن عباس بیسیان نظار تے ہیں کہ جب سارا واقعہ ہو چکالینی باوشاہ نے ان عورتوں ہے اس سارے واقعہ کی حقیقت پوچھی اورعورتوں نے کہا'' حاش کا ٹیا'' ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا''۔ (سورة پوسٹ آیت ا۵)

اورعزیزمصری بیوی نے بین کرکہا''ابحق کھل چکا ہے'وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی' بے شک وہ بالکل سیا ہے''۔ (سورة پوسف آیت اہ)

اس پرحضرت یوسف ملائلاً نے فرمایا''اس سے میری غرض بیتھی کہ (عزیز ) یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی'اور یہ کہ جوخیانت کرتے ہیں ان کی حیالوں کواللہ کا میا بی کی راہ پرنہیں لگاتا''۔ (سورۃ یوسف آیت ar

حضرت ابن عباس بنی شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت بوسف طیائلگا کی یہ بات من کر حضرت جبرئیل ملیائلگانے کہا''اور کہا اس دن بھی آ پ سے کوئی لغزش نہ ہوئی تھی جب آ پ کے دل میں اس کی جانب سے غیرارا دی میلا ن ہواتھا''۔

اس پرحضرت بوسف عَیاسَلاً نے فرمایا: ''میں کچھا ہے نفس کی براً تشہیں کرر ہا ہوں' نفس تو بدی پراکسا تا ہی ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو' بے شک میرارب بڑاغفور ورحیم ہے''۔

# شاه مصر کا بوسف علیاتلاً کواین خاصوں میں شار کرنا:

جب بادشاہ پر حضرت یوسف میلائل کی برأت طاہر ہوگئ اور آپ کی امانت داری واضح ہوگئ تو اس نے کہا''اب آپ ہمارے ہاں قدر دمنزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے''۔ (سورة پوسٹ بیت ۵۳)

یوسٹ علائلڈ خزانوں کے امین :

جب بوسف عُلِیْناً نے شاہ مصر کا بیرویہ دیکھا تو یوسف عُلِیْلاً نے لوگوں کے نائدہ کے پیش نظریہ کہا'' ملک کے خزانے میرے سپر دسیجیئا میں حفاظت کرنے والابھی ہوں اورعلم بھی رکھتا ہوں''۔ (سورۃ بیسف آیت ۵۵)

ابن زید "احعلنی علی حزائن الارض" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرعون (شاہان مصر کی لقب) کی ملکیت میں غلے کے علاوہ بھی اور بہت سے خزائے تھاس نے وہ سب کے سب آپ کے سپر دکر دیئے اور خزانوں پر آپ کا تھم چلنے زا

شیبضی کہتے ہیں کہ' مجھے اس ملک کے خزانوں پر مامور کردو'' کا مطلب سے ہے کہ غلوں کی نگرانی اور حفاظت کا کام میرے سپر دکر دواور اس کی وجہ سے بیان کی ہے کہ: ''انی حفیظ علیہ'' بے شک میں حفاظت کروں گا اور قبط سالی کاعلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مجھے مصل ہے۔ چنانچہ با دشاہ نے آئے کو بیرمنصب اس وقت عطا کردیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب بادشاہ سے حضرت یوسف علیتلاً نے کہا مجھے اس ملک کے خزانے پر مامور کردے کیونکہ میں ایک اچھا محافظ اور اچھا واقف کار ہوں تو بادشاہ نے کہا آپ کی بات مجھے منظور ہے تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اطفیر (عزیز مصر) کو معزول کر کے آپ کواس کی جگہ عزیز مصر مقرر کردیا۔ای بات کواللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے: بَنْ رَجْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى الْ ا پنی جگہ بنائے۔ہم اپنی رحمت ہے جسے جا ہتے ہیں نواز تے ہیں نیک لوگوں کا اجر بھارے ہاں مارانہیں جا تا''۔

(سورة اوسف آيت ۵۲)

#### بوسف علالتلاً كازليخات تكاح:

ا بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے میہ بات پینچی ہے باقی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کوخوب معلوم ہے کہ انہی دنوں میں اطفیر (عزیز ۔ مصر ) کا انتقال ہو گیا اور یا دشاہ مصر بعنی ریان بن ولید نے اس کی بیوی راعیل کا نکاح پوسف ملائلاً سے کر دیا۔

جب وہ آ ٹ کے پاس آئی تو آ ٹ نے فر مایا کیااس طرح ہمارا جمع ہونااس سے بہتر نہیں جوطریقہ تم نے اختیار کیا تھا؟ عزيزمصرنا مردتها:

کہا جاتا ہے کہاسی عورت نے جواب میں کہااے راست بازانسان! تم مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں ا یک حسین وجمیلعورت ہوں اور مال و دولت کی فراوانی میں ملی ہوں جب کہ میرا خاوند' 'نا مردُ' نظا اورشہیں اللہ تعالیٰ نے اتناحسین و جمیل جان وجسم عطا کیا ہے اس دجہ سے میں اپنے نفس سے مغلوب ہوگئ تھی ۔ پیجمی کہا جا تا ہے کہ وہ یوسف مذلا نلاکا کے یاس آنے تک کنواری تھی ۔اس کے بطن سے بوسف طلانلا کے دولڑ کے افرائیم اورمنشا پیدا ہوئے۔

سدی کہتے ہیں کہ باوشاہ نے یوسف ملائلا کومصر کا والی (محورز ملک ) بنا دیا اور آپ ہی امورسلطنت انجام دینے لکے ۔تمام تجارت اورخرید وفروخت کےمعاملات آپ ہی کے زیر مگرانی طعے یاتے تھے۔

## قطسالی سے بینے کی تدبیر:

جب بوسف طلطناً کومصر کے نزانوں پرمکمل اختیار وقدرت حاصل ہوگئی اور آپ کا عہدہ پختہ ہوگیا تو اس وقت سرسبزی والے سات سال گزرر ہے تھے اس دوران آپ نے بیتد بیر کی کہلوگوں کو تھکم دیا کہ جواناج کا شت کیا جائے کا شنے کے بعدا سے بالیوں (سٹوں) میں ہی رہنے دیں۔اس تدبیر کے دوران قط سالی کا آغاز ہو گیا اورلوگوں کا قحط کے مارے براحال ہو گیا۔

#### فلسطين مين قحط:

اس ہولناک قحط سالی کی لپیٹ میں آنے والے علاقے میں حضرت یعقوب طلائلاً کامسکن فلسطین بھی شامل تھا لہٰذا آل يعقوب وبھى اس شكايت كاسامناكرناير ايدوكيوكريعقوب النالاك اين بيول كوغله حاصل كرنے كے ليےمصر بهيجا۔

بقول سدی اس قحط نے لوگوں کواپنی لیپٹ میں لے لیاحتیٰ کہ حضرت یعقو ب طلائلاً کی بستیوں تک بینچ گیا اس بناء پر انہوں نے اینے بیٹوں کومصر بھیجا سوائے بنیا مین کے۔

#### برا دران پوسف عَلِيْتُلَا مَصَر مِين:

جب برا داران پوسف غلاتنگا' در بار میں پنیجاتو پوسف غلاتنگانے ان کوفوراً پہنچان لیا مگروہ پوسف غلاتنگا کونہ بیجان سکے آپ نے انہیں دیکھنے پر پوچھا کہتم لوگوں کا کیامعاملہ ہے؟ تم لوگ پہلے اپنا تعارف کراؤ کیونکہ میں تم لوگوں کواجنبی محسوس کرتا ہوں ۔ بھائیوں نے کہا ہم لوگ ملک شام سے آئے ہیں۔

آن نے یو چھا تم یہاں کیوں آئے ہو۔

انہوں نے کہا ہم اناج اور غلے کے حصول کے لیے آئے ہیں۔

یوسف علائلاً نے ان کا جواب من کرفر مایا: تم جھوٹ کہتے ہوتم مجھے جاسوں معلوم ہوتے ہوتے ہوتہ ارک تعداد کتنی ہے؟ .

انہوں نے کہا کہ ہم دس ہیں۔

. آپ نے فرمایا کہتم دس نہیں بلکہ دس ہزار ہوتم میں سے ہرایک ہزار آ دمیوں کا سردار سے البذا کچی بات بتاؤ۔

انہوں نے کہا'' ہم سب بھائی ہیں اور ایک انتہائی نیک شخص کی اولا دہیں۔

اورا پنا تعارف کرانے گئے ہم بارہ بھائی تھے' ہمارے ایک بھائی ہے ہمارے والدصاحب کو بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تو وہیں ہلاک ہو گیا وہ ہم سب بھائیوں میں ہمارے والدمحتر م کوزیا دہ محبوب تھا۔

یوسف غلانلگانے بوچھا کہاس کے بعد تہارے والدکوئس نے تسکین ملتی ہے؟

انہوں نے جواب دیا:

" جاراا يك بھائى ہے جو ہلاك شدہ بھائى سے بھى چھوٹا ہے اوراس كامال جايا ہے "-

يوسف علالله كابنيامين كوطلب كرنا:

یوسف علائلاً نے فرمایا: ''میں تمہاری اس بات پر کیسے یقین کرلوں کہ تمہارا والد بڑا نیک ہے جب کہ وہ تم میں سب سے چھوٹے بھائی سے محبت کرتا ہے اور بڑوں سے نہیں۔اچھاا بتم ایسا کرو کہ اس بھائی کومیرے پاس لاؤ کہ میں بھی اسے دیکھوں اگر آئندہ تم میرے پاس اس بھائی کو لے کرنہ آئے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس غلہ ہوگا اور نہتم میرے پاس آٹا''۔

برا دران پوسف طایشا کے کہا'' ہم اس کواپنے والدصاحب سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ بلکہ یقین مانو کہ ہم اس کا م کو ضرور کرلیں گے''۔

یوسف طلاللاً نے کہا:''اچھاتم ایسا کرو کہ کوئی ایک بھائی میرے پاس بطور گروی (رہن) چھوڑ جاؤتا کہ تمہاری واپسی کا مجھے یقین ہوجائے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علائلا نے جب لوگوں کی یہ پریشانی دیکھی تو آٹِ کے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہوگئ اور آپ لوگوں میں غلرتقسیم کرنے گے گر آپ ایک شخص کوایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہ دیتے تھے تا کہ سب لوگوں میں غلہ برابر تقسیم ہوجائے اور سب لوگوں کوآسانی سے غلہ مل سکے۔

ای دوران آپ کے بھائی اناج کی تلاش میں مصر پنچے یوسف پالٹنگانے تو آئییں فوراً پہچان لیا مگروہ آپ کونہ پہچان سکے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ یوسف پلائلگانے ہر بھائی کے لیے ایک اونٹ غلہ دینے کا حکم فر مایا اوران سے فر مایا کہ تم اپنیا ہوں اور باپ شریک بھائی کو بھی نہیں ہوکہ میں پیانہ بھی پورا کرتا ہوں اور باپ شریک بھائی کو بھی نہیں ہوکہ میں پیانہ بھی پورا کرتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں'لہذا میں تمہاری خیرخواہی کروں گالیکن اگرتم سوتیلے بھائی کوساتھ نہ لائے تو تمہارے لیے میرے یاس کوئی غلہ نہ ہوگا اور میرے شہروں کے قریب بھی مت آٹا'۔

#### بوسف علائلًا كا بها ئيول كے ساتھ حسن سلوك:

پوسف عَلِیْنَا اَ نے اپنے کارندول (ناپ ناپ کرغلہ دینے پر مامور) کو حکم دیا کہ ان کی رقم انہی کے سامان واسباب میں رکھ

سدی کہتے تیں کہ جب برا دران یوسف اپنے والد کی خدمت میں واپس پہنچ تو کہنے لگے اے اباجان! شاہ مصر نے ہمارااس قدرا کرام واعز از کیا ہے کہ اگر کوئی اوراس کی جگہ ہوتا تو ہمارااس قدرا کرام واعز از نہ کرتا۔ اوراس نے ہمارے بھائی شمعون کواپنے پاس بطور گروی رکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے اس بھائی کو ہمارے پاس لاؤ جوتمہارے ہلاک شدہ بھائی کے بعد تمہارے والد کا منظور نظر ہے ورنے تم میرے پاس نہ آنا اور نہ ہی میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے۔

# عزيز مصركے مطالبہ پر يعقوب ملائلاً كا جواب:

عزيز مصر كامطالبه جب برا دران بوسف عليائلًا في يعقوب علينلًا كوآن كربتايا توانهون في جواب ديا:

'' کیا میں اس کے معاملہ میں بھی تم پرویہا ہی بھروسہ کروں جیسااس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملہ میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہےاور وہ سب سے بڑھ کررحم فرمانے والا ہے''۔ (سورة پوسف آیت ۱۴)

اس کے بعد لیقوب علالٹلگانے فرمایا: جبتم شاہ مصرکے پاس پہنچوتو اسے میراسلام کہنا اور کہنا کہ ہمارے والد آپ کے اس تعاون واحسان کے بدلہ میں آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب برا دران یوسف ملائلاً اپنے والد کے پاس فلسطین واپس پہنچے اور مجھے بعض اہل علم نے بتایا ہے کہان کاٹھکانہ فلسطین کے علاقے ''العربات''میں تھاجوشام کانشیکی علاقہ ہے۔

اوربعض اہل علم کا کہنا ہے کہ' الا وج''نا می علاقہ میں رہتے تھے جوفلسطین کا قریبی پہاڑی علاقہ ہےاور آپ کے پاس بہت سےاونٹ اور بکریاں تھیں ۔

جب برادران بوسف علائلاً اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اے ابا جان! ہم پر ہمارے اونوں کے بوجھ سے زیادہ غلہ لا داگیا ہے اور ہم میں سے ہرایک کوصرف ایک غلہ طلا ہے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بنیا مین کو بھیج دیجے تا کہ وہ اپنے لیے الگ سے غلہ لے کرآئے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے حضرت یعقوب علائلا نے بیان کرفر مایا: ' میں بنیا مین کے معاملہ میں تمہارااعتبار نہیں کرسکتا مگر ہاں ویسا ہی جیسا اب سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں ۔ پس خداسب سے بہتر تگہبان ہے اور وہی سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہے۔

# برا دران پوسف کامتعجب اور جیران ہونا:

جب یعقوب علینلاً کے بیٹوں نے وہ سامان کھولا جومصرے لائے تھے تو دیکھا کہ جورقم انہوں نے بطور قیت ادا کی تھی انہیں لوٹا دی گئی ہے تو اپنے والد سے کہنے لگے''اے ابا جان! ہمیں اور کیا چاہیے ہمارے غلہ کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اس دفعہ اپنے گھروالوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے۔اور اس بھائی کے لیے مزید ایک اونٹ کا غلہ لائیں گے۔ ا بن جریح کہتے ہیں کہ ''نے دا و کیل بعیر'' کا مطلب بیہ ہے کہ ہر خص کوایک اونٹ کے بوجھ کے برابرغلہ ملنا تھاانہوں نے کہا ہمارے بھائی کوہھی ہمارے ہمراہ جھیجییں تا کہا یک اونٹ کا مزید غلمال جائے۔

مگرابن جری نے مجابد سے اس کا مطلب ہے کہ ایک گدھے کے بوجھ کے برابرغلہ ہم لائیں گے اور یہ بھی ایک لغت ہے حارث کہتے ہیں کہ قاسم نے فر مایا حضرت مجاہد کی مراد ہے کہ گدھے کو بعض لغات میں ''بعیر'' کہتے ہیں۔ یعقو بے عَلِاسُلُا کا بنیا میں کو بھیجنا:

بیوں کی بیہ بات من کر بیقوب میلانلاکنے فر مایا'' میں اس کو ہر گزتمہارے ساتھ نہ جیجوں گا جب تک کہتم اللہ کے نام سے جھے کو پیان نہ دو کہا ہے میرے پاس ضرور واپس لا وُ گے الا بیہ کہتم گھیر ہی لیے جاؤ'' ۔ ( سورۃ بوسف آیت ۲۱)

لعنی اگرتم سب ہلاک ہوجاؤ تبتم بنیا مین کولانے میں معذور سمجھے جاؤگ۔

جب انہوں نے اس کواپنے اپنے بیان دے دیے تواس نے کہا'' دیکھو ہمارے اس قول پراللہ نگہ ہبان ہے'۔

جب انہوں نے بنیامین کواپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت وے دی تو انہوں نے وصیت کی کہ''شہر کے ایک ہی دروازے سے انکھے داخل نہ ہوں کہیں نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ سب حسین وجمیل اور عمدہ قند و قیامت والے تھے اور فر مایا کہ مختلف درواز وں سے داخل ہوں''۔

حضرت قادہ و واقع فرماتے میں کہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا یہ بات حضرت یعقوب نے اس وجہ سے فرما کی تھی کہوہ سب خوبصورت اور حسین وجمیل تھے تو آپ کواندیشہ ہوا کہ کہیں انہیں نظر ندلگ جائے۔قرآن میں اس واقعہ کواس طرح بیان کیا حمیا ہے:

بہتری ہے۔ بہ ''کھر یعقوب نے کہا: میرے بچو! مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ گر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچانہیں سکتا' عکم اس کے سواکسی کا بھی نہیں چاناس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہواسی پر کرے اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں استفرق دروازوں سے ) داخل ہوئے تو اس کی میا حقیاطی تدبیراللہ کی مشیت کے مقابلے میں بچھ بھی کام نہ آسکی ۔ ہاں بعقوب کے دل میں جو کھڑکے تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر کی بیشک وہ ہماری وی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگرا کڑلوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں'۔ (سورۃ پوسف آیت ۲۷۔۲۸)

# برا دران بوسف عٰلِينَلْهُ پھر بوسف عٰلِينَلْهُ كے سائمے:

جب برادران پوسف ان کے پاس دوبارہ پہنچ تو انہوں نے اپنے حقیقی بھائی (بنیامین) کواپنے پاس گلم رایا: '' پیلوگ پوسف ؓ کےحضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کواپنے پاس الگ بلالیا ادراسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہول (جوکھو گیاتھا)اب تو ان باتوں کاغم نہ کر جو بیلوگ کرتے رہے ہیں''۔(سورۃ پوسف آیت 19)

چنانچہ سدی اس کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے بھائی کو پہچان گئے سب بھائیوں کی مہمان نوازی کی اورانہیں خوب کھلایا پلایا اور جب رات کاوقت ہوا تو آپ نے ان کے لیے بستر وں کا انتظام کیا اور فر مایا کہ دودو بھائی ایک بستر پر آ رام کریں جب ا کیلے بنیامین رہ گئے تو آپ نے فر مایا کہ میر میرے ساتھ میرے بستر پرسوئے گا چنانچہ بنیامین نے رات آپ کے ساتھ گزاری ساری رات یوسف اپنے بھائی کی خوشبوسو تکھتے رہے اور انہیں اپنے سینے سے چمٹائے رکھا یہاں تک کہ صبح ہوگئی میہ منظر دیکھ کرروبیل نے کہا اگر ہم اس شخص سے نے گئے تو اس کے مثل کوئی شخص نہیں۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب برادران یوسف ان کے پاس پنچ تو ان ہے کہا کہ یہ ہماراوہ بھائی ہے جس کے لانے کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم اسے لے آئے ہیں۔ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنچی ہے حضرت یوسف منیلانگانے میں کران کی تحسین وقصویب کی اور کہا کہ عنقریب میرے ہاں ہے تمہیں اس کا اچھا صلد دیا جائے گا۔

کھر آپ نے ان سے فرمایا میں تمہیں شریف اور معزز افراد مجھتا ہوں اور میں تنہاراا کرام کرنا چاہتا ہوں چنا نچہ آپ نے اپنے مہمان خانے میں دوآ ومیوں کو بلا کرانہیں ہدایت کی کہ دودوآ دمیوں کوعلیحدہ علیحدہ جگہ کی رہائش دیں اوران کا خوب اکرام اور مہمان نوازی کریں ۔

اس کے بعد آپ نے بھائیوں سے نخاطب ہوکر کہا کہ میں ویکھا ہوں کہ بینو جوان جسے تم لائے ہواس کے ساتھ کوئی دوسرا اسپیں ہے لہٰذااسے میں اپنے ساتھ ملالیتا ہوں اس طرح تمام بھائیوں کو دود وکر کے الگ جگہوں میں تھہرایا اور اپنے حقیقی بھائی کو اپنے ساتھ کھے ہرایا جب دونوں الگ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں تمہارا بھائی پوسف ہوں لہٰذاان سو تیلے بھائیوں نے اب سے پہلے جو ہمارے ساتھ کیا ہے تم اس سے خم زدہ نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اچھا صلہ عطافر مایا ہے اور جو بات میں نے تم کو بتائی ہے اسپے بھائیوں کومت بتانا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں یوں بیان فرمایا ہے:

'' یہ لوگ یوسٹ کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کواپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی موں (جوکھو گیا تھا)اب تو ان ہا تو ل کاغم نہ کر جو بیاؤگ کرتے رہے میں''۔

#### بنیا مین کورو کنے کی بوسفی تر کیب:

جب حضرت یوسف علائلاً نے اپنے بھائیوں کے اونٹوں کو غلے ہے لدوادیا تو ان کا سامان پورا پورادے دیا اوران کی حاجت
پوری کر دی تو چپکے سے وہ برتن جس سے غلہ ناپ کردیتے تھے اس''صواع'' بھی کہا جاتا ہے اپنے بھائی بنیا مین کے سامان میں رکھ
دیا۔حضرت حسن بڑگٹر فرماتے ہیں کہ''صواع'' اور''سقایۂ' دونوں متر ادف لفظ ہیں بعنی وہ برتن جس میں پانی پیا جاتا ہے وہ آپ
نے اپنے بھائی کے کجادے میں رکھ دیا یعنی اس انداز سے رکھا کہ اس کے متعلق کسی کو علم نہ ہوا۔سدی کہتے ہیں کہ جب پوسف علائلاً
نے اپنے بھائیوں کی روا تگی کے وقت ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا یعنی اس انداز سے °
رکھا کہ اس کے متعلق کسی کو علم نہ ہوا۔

# برا دران بوسف ملائلًا کے قافلہ کورو کنا:

جب ان بھائیوں کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو شاہی خدمت گاروں میں سے ایک نے پکارا'' یقیناً تم لوگ چور ہو'' ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت بوسف ﷺ نے ہرایک بھائی کو الگ الگ اونٹ پر سامان لا دکر دیا اور ای طرح بنیا مین کو بھی الگ اونٹ پر سامان لا دکر دیا اس کے بعد تھم دیا کہ ان کے پانی پینے کابرتن جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چاندی کا تھا ان کے بھائی بنیا مین کے کاوے میں رکھ دیا جائے اور انہیں جانے دیا جائے یہاں تک کہ جب وہ بہتی ہے دور نکل گئے تو آئیس رو کنے اور وا پس لانے کا تکم دے دیا ایک بگار نے والے نے آواز دی کہ اے قافہ والو ایقینا تم لوگ چور ہوٹھہر جا وَاستے میں بادشاہ کا قاصد بھی ان تک پہنچ گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ان بھا ٹیوں ہے کہا: کیا ہم نے آئہا کی اکرام کے ساتھ تہاری مہمان نوازی نہیں گی؟ تمہیں تہارا غلہ پورا بورانہیں ویا؟ تمہیں اچھا ٹھکانا نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے تمہار ہے ساتھ خاص اکوام کا برتاؤ نہیں کیا؟ جو ہم دوسروں کے ساتھ نہیں کورانہیں ویا؟ تمہیں اچھا ٹھکانا نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے تمہار ہے تو کیا تمہار ہے ذاتی مکان میں نہیں ٹھہرایا؟ تو کیا تمہار ہے ذمہاری حرمت کا پاس ولحاظ نہیں تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کا پانی چنے کا بیالے نہیں مل رہا اور تمہار ہے سواکسی پر شک نہیں کیا جا سکتا تا فلہ والوں نے کہا کہ بخداتم جانے ہوئم اس ملک میں فساد کی غرض ہے نہیں آئے اور نہ بھی چوری ہمارا شیوہ تھا۔ اور یہ بات انہوں نے اس مرتبہ پوسف کولوٹا دی تھی گویا انہوں اس وجہ ہے کہا کہ اگر ہم چوری کرتے تو وہ پہلی والی قیت والی نہوں نے اور بعض نے کہا کہ ان کے جواب دیے کی وجہ یہ تھی کہ دان کے جواب دیے کی وجہ یہ تھی کہا کہ اگر ہم چوری کرتے تو وہ پہلی والی قیت والی نہوں نے اور وہ تھی کہا کہ اگر اپنے ہا تھا تھی ہوری کرتے تو وہ پہلی والی قیت والی نہوں نے اور وہ تھی کہا کہ ان کہا کہ ہماری شریعت میں اس کی شائی خدمت گاروں نے کہا کہ ہماری شریعت میں اس کی مزا ہہ ہے کہا ہی ہماری شریعت میں اس کی جوری کی ہواری کی ہواری کی جا وروہ تھی کہا مہا کہ کہا ہم کہا کہا کہ ہماری شریعت میں اس کی عوری کی ہواری کی ہوری کی ہواری گوری کی ہواری گوری کی ہواری گوری کی ہواری کی ہوری کی

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

سزایبی ہے کہ جس کے سامان میں وہ برتن پایا جائے وہ ہی اس کا بدلہ ہو'۔

سدی فرماتے ہیں کہ بعنی تم اسے پکڑ کئے ہووہ تمہاراغلام ہوگا۔

برا دران بوسف کے سامان کی تلاشی:

اب حضرت یوسف علائل نے تلاقی شروع کی اور بنیامین کی بوری سے پہلے اپنے دوسر ہے بھائیوں کی بور بوں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اور آخر کاراپنے بھائی کی بوری میں اسے برآ مدکرلیا۔ انہوں نے ان کی تلاشی کومؤخر کیا تھا۔ حضرت قادہ رہا تھی فرماتے ہیں کہ جمیں ہے بات پہنی ہے کہ یوسف علائل جس بوری کی تلاشی لیتے تو پہلے استغفار کرتے اس خیال سے کہ آپ کی طرف سے ان پر چوری کی تہمت لگے۔ جب سب تلاشی ہوگئ تو یوسف علائل نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوگ مگر بھائی کہنے لگے کہ ایس میں بات ہے۔ آپ اس کی بھی تلاثی لے لیس حضرت یوسف علائلا کے کارند نے تو جانے تھے کہ پیالہ انہوں نے کہاں رکھا ہے۔ چنا نچوت تعالی فرماتے ہیں کہ یوسف علائلا نے اس برتن کو بھائی کی بوری سے برآ مدکرلیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علائلا کے لیے تد بیر کی ورنہ یوسف علائلا اپنے بھائی کو با دشاہ مصرے قانون سے ہرگز حاصل نہیں کرسکتا تھا۔

مقصد سے کہ بادشاہ مصرکے قانون کے مطابق آپ بنیامین کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اس بادشاہ کا بی قانون نہیں تھا کہ چوری کی پاداش میں چورکوغلام بنالیا جائے۔لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ذریعے آپ نے انہیں حاصل کر لیا۔ بنیامین کو ان کے بھائیوں اور رفقاء نے اپنی شریعت کے فیصلے پر چلتے ہوئے اپنی طیب خاطر سے انہیں حضرت یوسف علائلا کے سپر دکر دیا۔

حضرت بجائدُ فرماتے ہیں کہ مطلب بیٹ کہ بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق تو آپ انہیں نہیں روک سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے آپ کو تد ہیں سمجھائی اور آپ نے اس پڑمل کیا جس ہے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے۔

بنیامین کے سامان سے بیانہ کی برآ مدگی:

جب بھائیوں نے بیصورت حال دیکھی تو کہنے لگے:

﴿ إِنْ يَسُرِقْ فَقَدُ سَرَقَ آخٌ لَّهُ مِنْ قَبُلُ ﴾

بنتیجیک "اگر بنیامین نے چوری کی ہواس سے پہلے اس کاحقیق بھائی بھی چوری کر چاہے'۔

کہاجا تا ہے کہ حضرت یوسف علائلگانے اپنے نا نا کا ایک بت چرا کرا سے تو ڑویا اس پران کے بھائی عارولا رہے تھے۔ چنا نچہ حضرت سعید بن جبیر وٹائٹنز اِنُ بَّسُرِقْ فَقَدُ سَرَقَ اَخْ لَّهُ مِنُ قَبُلُ کی تَفْیر مِیں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علائلگانے اینے نا نا کا ایک بت چرا کر تو ڑویا تھا اور اسے راستے میں پھینک ویا تھا اس پران کے بھائی عارولا رہے تھے۔

ابن ادریس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بیسب بھائی کھانے پر بیٹھے تھے اچا تک حضرت یوسف علائلاً کی نظر ایک گوشت والی ہڑی پر پڑی تو آپٹے نے اس میں سے چھپالیا اس کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے بیہ بات کہی۔

بہرحال یہ بات من کرحضرت یوسف علائلا نے ان سے تو کوئی بات ظاہر نہیں کی مگراپنے جی میں چیکے سے میہ کہا تم کو چوروں سے بدتر درجہ میں ہوجو بنیا مین کے بھائی پرجھوٹا الزام لگارہے ہوخداان سب کوخوب جانتا ہے۔

## بنیامین اور دوسرے بھائیوں میں تکرار:

سدی کہتے ہیں کہ جب بنیا بین کے کجاوے سے برتن برآ مہوا توسب بھائیوں کی گویا کمرٹوٹ گئی۔اور طعمہ میں آ کر بنیا مین سے کہنے گئی کہ اےراحیل کی اولا د (حضرت یعقوب میلائل کی اہلیہ یوسف و بنیا بین کی والدہ) ہمیشہ تمہاری طرف سے ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑاتم نے یہ برتن کب اٹھالیا؟ بنیا مین نے کہا نہیں بلکہ راحیل کی اولا دکو ہمیشہ تم سے تکلیفیں پہنچی ہیں تم ہی نے میرے بھائی کوجنگل میں لے جا کر ہلاک کیا اور جہاں تک پیا لے کا تعلق ہے۔توجس نے تمہارے کجاؤں میں پیسے دکھے تھے اس نے میرے کجاوے میں سے برتن رکھ دیا ہیں کر بھائیوں نے کہا در ہم کا تذکرہ نہ کروور نہ سب پکڑے جائیں گے۔

## برا دران بوسف واپس عزیز مصرکے یاس:

اس کے بعدسب بھائی ٹل کر حضرت یوسف علائلا کے دربار میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے سامنے وہ برتن منگوایا اسے ہلکا سابحایا اور اپنے کان کے قریب کرلیا۔ پھر فر مانے لگے کہ یہ برتن بتا تا ہے کہ تم بارہ بھائی تھے۔ اور تم نے اپنے ایک بھائی کولے جاکر فروخت کردیا جب بنیا مین نے بیسنا تو سجد ہ تعظیمی بجالائے۔ اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت! آپ اپنے اس برتن سے پوچھئے کہ میرا وہ بھائی اس وقت کہاں ہے؟ آپ نے اسے دوبارہ بجایا اور فر مایا کہ وہ زندہ ہے اور تم اس کوعنقریب دیکھ لوگے بنیا مین نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جو چاہو کرو کیونکہ اگر میرے بھائی کومیرے بارے میں پتا چل گیا۔ تو وہ جھے جلد چھڑا لے گا۔ بیس کر یوسف اندر چلے میرے ساتھ جو چاہو کرو کیونکہ اگر میرے بھائی کومیرے بارے میں پتا چل گیا۔ تو وہ جھے جلد چھڑا اے گا۔ بیس کر یوسف اندر چلے

گئے اور جا کر خوب روئے اور وضو کر کے باہرتشریف لائے تو بنیامین نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں جاہتا ہوں کہ آپ اس برتن کو ووبارہ بجا ئیں تا کہ آپ کوچھے تھے تائے کہ کس نے اسے چرایا ہے اور میرے کجاوے میں رکھا ہے۔ آپ نے اسے بجایا اور فرمایا کہ میں برتن اس وقت غصے میں ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیسے سوال کرتے ہو کہ کس نے مجھے چرایا ہے جب کہ تم نے دیکھ لیا کہ میں کس کے باس تھا۔

### يعقوب عليشلاكي اولا دكاغصه:

کہتے ہیں کہ بنو یعقوب کو جب غصر آتا تو ان کا سامنا کرنے گی ٹسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ چنا نچہ یہ منظر دیکھ کر روہیل کوغصر آ گیا۔اور بادشاہ سے کہااے بادشاہ آپ ہمیں رہا کر دیں ورنہ میں ایسی چیخ ماروں گا۔ کہمسر کی تمام حاملہ عورتیں اپناحمل ساقط کر دیں گیں۔اورایں وقت غصہ سے روہیل کے جسم کا بال بال کھڑا ہوا تھا۔اوراس کے بال اس کے کپڑوں سے باہرنگل رہے تھے۔

یہ صورت حال دکھ کر یوسف غیلنگانے اپنے بیٹے ہے کہارو بیل کی ایک جانب میں کھڑے ہوکرا ہے سدھ کرویعنی اسے چھولو بنویعقوب کی بیعا دت تھی کہ جب کوئی غصہ میں ہوتا اور دوسرا اسے چھولیتا تو اس کا سارا غصہ فورا اتر جاتا اس لڑے کے ایسا کرنے پر روبیل نے کہا یہ کون ہے؟ ایسا معلوم ہوتا کہ اس ملک میں بھی یعقوب غیلنگا کی نسل موجود ہے۔حضرت یوسف غیلنگا نے بوچھا کہ یعقوب غیلنگا کون ہیں؟ بیس کرروبیل کوغصہ آھیا اور کہنے لگا اے با دشاہ! یعقوب کا نام نہ لئے کیونکہ وہ اسرائیل اللہ بن ذہبح اللہ بن ذہبح اللہ بین حضرت یوسف غیلنگا نے فر مایا آگر ہے بات ہو چھرتم بھی کہدرہے ہو۔ (کہاس ملک میں نسل یعقوب موجود ہے) بن طبیل اللہ بیں ۔حضرت یوسف غیلنگا نے فر مایا آگر ہے بات ہو چھرتم بھی کہدرہے ہو۔ (کہاس ملک میں نسل یعقوب موجود ہے) بنیا میں کے بدلے ضامن:

سدی کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیائلگانے بنیا میں کواپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کے اپنے فیصلے کے مطابق حضرت یوسف علیائلگا اس کے مستحق بین گئے اور بھائیوں کو یقین ہو چلا کہ بنیا میں کو چھڑانے کی اب کوئی صورت باقی نہیں ہے تو انہوں نے درخواست پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو بنیا مین کی جگہ رکھ لیس اور اسے رہا کر دیں ۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت یوسف علیائلگا سے عرض کیا کہ'' اے عزیز مصراس بنیا مین کا باپ بہت بوڑ ھا ہے۔ سواس کی جگہ تو ہم میں سے کسی اور کوروک لے ہم بچھ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں''۔

حضرت یوسف علینلگانے جواب دیا'' پناہ خدا کہ ہم اس کو چھوڑ کرجس کے پاس ہم نے اپنا مسروقہ مال پایا ہے کسی اور کو گرفتار کرلیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف قرار پائیں گے کہ مجرم کوچھوڑ کربے گناہ کو قید کرلیں۔ شمعون کا مصرمیں ہی رک جانا:

جب بوسف میلانگا کے بھائی اس سے ناامید ہو گئے کہ بوسف میلانگاان کی درخواست قبول کر کے بنیا مین کو چھوڑ ویں گے اور
ان کی جگہ کی دوسر سے بھائی کو بھی قبول نہ کریں گے۔ تو اس وقت بڑے بھائی جس کا نام روبیل یا شمعون تھانے دوسر سے بھائیوں
سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہار سے والد نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ بنیا مین کو واپسی پرضر ورساتھ لا ناسوائے اس کے کہ تم ہی گھیر
لیے جاؤ۔ (تو پھر عذر ہے) اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے معاطع میں کو تا ہی کر چکے ہولہٰذا میں تو اس زمین سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک (میر اوالد مجھے اجازت نہ دے کہ چلو بنیا مین کو یہیں رہنے دواور تم خود آجاؤیا جن لوگوں نے میرے بھائی کو نہیں جاؤں گا جب تک (میر اوالد مجھے اجازت نہ دے کہ چلو بنیا مین کو یہیں رہنے دواور تم خود آجاؤیا جن لوگوں نے میرے بھائی کو نہیں جاؤں گا جب تک (میر اوالد مجھے اجازت نہ دے کہ چلو بنیا مین کو یہیں رہنے دواور تم خود آجاؤیا جن لوگوں نے میرے بھائی کو

روکا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے ان سے لڑنے کا فیصلہ فرمادے) تم سب اپنے ماں باپ کے پاس الیس جاؤ اور اسے کہو کہ بناشبہ تیرے بیٹے (بنیامین) نے چوری کی ہے (اوراس جرم کے بدلے ہم نے اسے شاہ مصرکے حوالے کیا اسے جو بھی بیان کیا ہے جو بھی ہم نے دیکھا اس لیے کہ ظاہری طور پر بادشاہ کا بیالہ اس کے کجاوے میں سے نکا تھا باقی کسی پوشیدہ معامیہ میں ہم نگہبان نہیں۔ نیزیہ کہ آئے ہیں کہ آپ اس بستی کے لوگوں سے دریافت کرلیں۔ جہال ہم تھے اوران کے قافلہ والوں سے بھی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں وولوگ آپ کو حقیقت سے آگاہ کریں گے۔

## بیوں کا یعقوب علائلاً کومضر کے واقعہ سے مطلع کرنا:

یہ بھائی اپنے والد کے پاس واپس لوٹے اور روئیل و ہاں رہ گئے۔ جب انہوں نے بنیامین کا واقعہ بتلایا تو یعقوب ملائلا نے فر مایا: کہ حقیقت وہ نہیں جوتم بیان کرتے ہو بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ دی ہے۔ پس اب میرا کا مصر جمیل ہے اس موقع پر میں جزع وخزع نہیں کرتا مجھے اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ وہ ان سب کو (پوسف کروئیل اور بنیامین ) کو مجھ تک پہنچا ہے گا۔

### مربيه بعقوب مايسًا):

پھر لیعقوب علی شان سے اٹھ کر چلے گئے اور فر مایا کہ ہائے افسوں! اے پوسفتم پراس وفت آپ بہت ٹمکین تھے یہ س کر بیٹول نے کہا اللہ کی قتم آپ ہمیشہ پوسف ہی کا تذکرہ کرتے رہیں گئے یہاں تک کہ اسٹم کی وجہ سے بیار ہوکر قریب المرگ ہوجائیں گے یا جان دے کرم نے والوں میں شامل ہوجائیں گے۔

## ستربیوں کی موت کے برابرصدمہ:

حضرت حسن بن التين سے مروی ہے کہ آپ سی تھا ہے بیسوال کیا گیا کہ بعقوب میلانلا کو کتناصد مہ پہنچا؟ فر مایا کہ جتنا ایک ماں کے ستر بیٹے فوت ہوں اور اسے ان کا صدمہ پہنچتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یوسف میلانلا کے لیے اس میں کتنا اجر ہے؟ فر مایا کہ سوشہیدوں کے برابرا جر سے نیزیدد کی کھو کہ استے بڑے صدھے کے باوجود لیعقوب میلانلا نے اللہ پرایک بدگمانی نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے سرزنش:

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ لیقوب علائلہ کے پاس ان کا ایک پڑوی آیا اور کہنے لگا کہ اے لیقوب علائلہ کیا بات ہے آپ بہت کمز وراور لاغر ہوگئے ہیں۔ حالا نکہ آپ اپنے والد کی عمر تک نہیں پنچے آپ نے فرمایا کہ یوسف علائلہ اور اس کی یاد کی وجہ سے مجھے جوصدے پنچے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان ہی کی وجہ سے میری پی حالت ہوگئی ہے۔ اس پروی آئی کہ اے لیقوب! مخلوق کے سامنے میراشکوہ کرتے ہو۔ عرض کیا اے میر سے رب مجھ سے غلطی ہوگئی آپ مجھے معاف فرمادیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم فلوق کے سامنے میراشکوہ کرتے ہو۔ عرض کیا اے میر سے رب مجھ سے غلطی ہوگئی آپ مجھے معاف فرمادیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم صرف اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ۔ حضرت حسن بھائٹھ سے مروی ہے کہ یوسف علیاتھ کی جدائی کاغم یعقو ب علیاتھ سے دورنہیں ہواؤہ یوسف علیاتھ کی جدائی کاغم یعقو ب علیاتھ سے دورنہیں ہواؤہ و تے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئے۔ حضرت حسن بھائٹھ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تیم از بین میں ان سے بڑھ کرزیا دہ معز زخلیفہ و تے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئے۔ حضرت حسن بھائٹھ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم! زمین میں ان سے بڑھ کرزیا دہ معز زخلیفہ و تے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئے۔ حضرت حسن بھائٹھ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم! زمین میں ان سے بڑھ کرزیا دہ معز زخلیفہ

کوئی نەتھا\_

## ناامیدتو کافر ہی ہوتے ہیں:

پھریعقوب علائلگانے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصرجانے اور پوسف اور بنیامین کوتلاش کرنے کا تھم دیا اوران ہے کہا کہ جاؤاور مصرینج کریوسف اوراس کے بھائی کا پیۃ لگاؤ اوراللہ کی رحمت ہے ناامید نہ ہوجولوگ ناامید ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ پھر پوسف علائٹلگا کے دریا رمیں :

سے بھائی مصریخ اور ہوسف علائلا کے دربار میں داخل ہوکر کہا: ''اے عزیز! ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بہت تی پہنچ
رہی ہا اور ہم بیناقص ہونجی لے کرآئے ہیں مگرآپ ہمیں پوراغلہ دے دیں اور ہم پر خیرات کریں بے شک الله صدقہ کرنے والوں
کو اچھا بدلہ ویتا ہے''۔ جوناقص ہونجی یہ لے کرآئے تھے۔اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلا بیہ کہ وہ ردی اور کھوئے درہم
لائے تھے دوسرا بیہ ہے کہ وہ گھی اور اون تھا۔ تیسرا قول ہے کہ وہ صنوبراور سبز بول کے نتیج تھے جوتھا بیہ ہے کہ وہ تلوار کی ڈھالیں اور
رسیاں تھیں پانچواں ہے کہ وہ درہم است کم تھے کہ غلہ کی مطلوبہ مقدار کاعوض نہیں بن سکتے تھے اس بنا پر انہوں نے کہا کہ وہ درگز رفر ما
کرانہیں پوراغلہ دے دیں۔سدی سے مروی ہے کہ ہم پرصدقہ کریں کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔کہ سکوں کے مقاطع میں
ہمیں زیادہ غلہ دیں اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا بھائی ہم پرصدقہ کردیں یعنی لوٹا دیں۔

### يوسف مَلاِئلًا كالبيخ آپ كوظا بركرنا:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب یوسف طلانگا کے بھائیوں نے یہ بات کی تو یوسف طلانگا ہے قابو ہو گئے۔ اور ان کی آئھوں سے آنسوجاری ہو گئے گھرا ندرونی رازکو ظاہر کرنے کے اراد ہے ہے کہا'' کچھتم کو وہ سلوک بھی معلوم ہے جوتم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ جب تم جہالت میں مبتلا ہے۔ (بھائی کے ساتھ کیا گیا وہ معالمہ مراد نہیں تھا جو یوسف علائلا نے کہا بلکہ مرادیتھا کہتم اس کی جدائی کا ذریعہ ہے ) یہن کروہ کہنے گئے کیا واقعی تو یوسف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیا مین میرا بھائی ہے۔ بلاشبہ اللہ نے ہم پر بردا احسان کیا ہے۔ (کہ جدائی کے بعد ہمیں آپس میں ملادیا) یقیدنا جو محض خداسے ڈرتا ہے اور تکالیف پرصبر کرتا ہے اور اللہ ایسے نیک کاروں کے اجرکو ضائع نہیں کرتے۔

### يوسف علي تلك كامعاف كرنا:

سدی ہے مردی ہے کہ جب یوسف الله الله نے بیہ بتلادیا کہ میں یوسف ہوں اور بیبنیا مین میرا بھائی ہے تو بیہ بھائی معافی ما نگئے ۔ اور کہنے گئے۔ اور کہنے کہ بہتر رحم کو سب کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ بہتر رحم کو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں بیتو بیتو بیتوں کے بیتوں میں بیتوں کے بیتو

## يعقوب علالتلاكا كي طرف فميض بهيجنا:

سدی سے مروی ہے کہ یوسف طلِتلاکے ان سے فرمایا کہ میرے بعد میرے والد کا کیا بنا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے غم میں نابینا ہو گئے۔ یوسف طلِتلاکے کہا کہ تم میر ایہ کرتہ لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چبرے پرڈال دووہ بینا ہو جائیں گ۔

اورسب گھر والوں کومیرے پاس لے آؤ جب بیقا فلہ مصرے باہر نکلاتو یعقوب طلِنظا فر مانے لگے کہ آج میں پوسف علیانا کی خوشبو محسوس کرر ہاہوں۔

ابوابوب الہوزنی سے مروی ہے کہ ہوا قافلہ پہنچنے سے پہلے یعقوب ملائلہ تک چلی گئی اور بیخوشبو یعقوب ملائلہ تک پہنچا دی اورائے محسوں کریے یعقوب ملائلہ نے فر مایا میں آج بوسف ملائلہ کی خوشبومحسوں کرتا ہوں اگر چہتم کبو گے کہ میں سمحیا گیا ہوں۔ بوسف ملائلہ کی قمیض کی خوشبو:

ابن عباس بنی میشا سے مروی ہے کہ آٹھ رات کی مسافت ہے جس سے بیخوشبو 'یعقوب طالنا اُ کوئینجی حضرت ہے مروی ہے کہ بیسفراسی فرنخ تھا۔اور حضرت یعقوب علائلا نے ۵ سال جدائی برداشت کی اور''لولا ان تقند ون'' کا مطلب بیہ ہے کہ اگرتم بیانہ سمجھو کہ بیہ بوڑھا ہو چکا ہے لہٰ دااس کی عقل سٹھیا پچکی ہے (بلکہ بیحقیقت ہے خوشبو واقعی آرہی ہے)

اس وقت حاضرین میں ہے کسی نے کہا کہ اللہ کی قتم! آپ پرانی بھول میں ہیں ۔لیکن بالآ خرخوشخبری دینے والا بھی آگیا ( یعنی وہ قمیض لے آیا ) جو یوسف مالیٹلاکا نے بھیجی تھی ۔جس کا نام یہودا ابن یعقوب تھا تو اس نے یوسف ملیٹلاک کے زندہ ہونے کی چوشخبری دی۔

## فميض د مکيم كربينائي لوث آنا:

سدی سے مردی ہے کہ جب یوسف طلِانگانے یہ کہا کہ میری بیٹمیض لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دوتو یہودانے کہا پہلے میں یوسف طلِانگا کی میں نے اللہ اس کا کہا پہلے میں یوسف طلِانگا کی میں خون میں ات بت لے کر گیا تھا اور میچھوٹ بولا تھا کہ یوسف طلِانگا کو بھیڑیا کھا گیا ہے اب اس کا بدلہ یہ ہے کہاس قمیض کو میں ہی لے کر جاؤں گا اور والدکو بتاؤں گا کہ یوسف طلِانگا زندہ ہیں تو جس طرح پہلے تم پہنچایا تھا اب خوشی کا ذریعہ بنوں گا آ پ ہی کو بشیر کہا گیا ہے۔

چنانچہ جب یہ بشیر تمین کے کر گیااور بعقوب ملائلا کے چہرے پرڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی اور بعقوب ملائلا نے فر مایا کہ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ میں اللّٰہ کی طرف سے ایسی با تیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے یہ بات اس لیے فر مائی کیونکہ یوسف ملائلا نے یہ خواب سنایا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے بجدہ کررہے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کوتو یعقوب ملائلا ہانتے تھے۔ان کے میٹے نہیں۔

### بیوں کا باپ کے سامنے شرمندہ ہونا:

بیٹوں نے کہااے اباجان! ہمیں معاف کر دیں بے شک ہم غلطی کرنے والے ہیں۔ یعقوب علائلا نے فر مایا عنقریب میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ بعض نے کہا ہے کہ یعقوب علائلا نے آخری رات کے لیے دعا کومؤ خرکیا۔ ابن عباس ہوں تا فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات کے لیے مؤخر کیا۔
مزراتے ہیں کہ جمعہ کی رات کے لیے مؤخر کیا۔
ہوا۔ بعث میں کہ جمعہ کی رات کے لیے مؤخر کیا۔

## آل يعقوب علائلاً كي مصررواتكي:

جب یعقوب ملائداً اوران کے بیوی بچے یوسف ملائدا کے پاس پنچے تو یوسف ملائداً نے اپنے والدین کواپنے پاس جگہ دی اور مصر میں داخل ہونے سے پہلے ان کا استقبال کیا۔ سدی سے مروی ہے کہ جب بیلوگ مصرر وانہ ہوئے اور مصر کے قریب پنچے تو یوسف مُلِاسَّا، کو لے کران کے استقبال کے لیے تشریف لائے اور جب مصر کے دروازے پر پنچے تو یوسف مُلِلالاً نے فرمایا آپ شہر میں داخل ہو جائیں۔ان شاء اللّٰد آپ ہرطر ت کے امن وامان میں ہوں گے اور پھر شہر میں داخل ہونے کے بعداینے یاس جگہ دی۔

بوسف مالانكاكا استقبال كے ليے شہر كے باہر آنا:

فرقہ البی ہم وی ہے کہ جب یوسف غلیانگا کی ممیض یعقوب غلیانگا کے چبرے پر ڈالی گئی اور پھر قبیلہ یعقوب مصری طرف روانہ ہوا تو جب یعقوب غلیانگا استقبال کے لیے روانہ ہوا تو جب یعقوب غلیانگا استقبال کے لیے باہر تشریف لائے یعقوب غلیانگا استقبال کے لیے باہر تشریف لائے یعقوب غلیانگا اپنے بیٹے یہووا کا سہارا لے کر پیدل چل رہے تھے۔ جب یعقوب فلیانگا نے دیکھا کہ شہر کے اندر بہت سے لوگ اور گھوڑ نے نکل رہے ہیں تو یہودا ہے کہا کہ یہ فرعون مصر کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں رہے آپ کا بیٹا یوسف غلیانگا ہے۔اور جب شہر میں داخل ہوئے تو یوسف غلیانگا نے اپنے والدین کواپے ساتھ تخت پر پھایا۔

بوسف علائلًا کے ہمراہ تخت بریس کوجگہ ملی:

اس میں اختلاف ہے کہ یوسف میلانگانے کس کوتخت پر بٹھایا۔ایک قول بیہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ راحیل کو بٹھایا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ اپنی خالہ' لیا'' کو بٹھایا کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔اور بھائیوں نے آپ کو مجدہ کیا۔ گیارہ ستار ہے' سورج اور جاند:

قادہؓ ہے مروی ہے کہ اس وقت سلام میں ایک دوسرے کو تجدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یوسف ملائلا نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے ابا جان! میرے خواب کی تاویل ہے میرے دب نے اسے سچ کردکھایا میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا' اور یہ ہی گیارہ ستارے' سورج اور جاند ہیں میرے دب نے میرے خواب کو سچ کردکھایا۔

سلمان فارسی بناتی کیتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی دوسرا قول یہ ہے کہ اس سال بعد ظاہر ہوئی۔ عرصہ جدائی:

حضرت حسن بخانین سے مروی ہے کہ یوسف علائلاً اور یعقوب علائلاً کے درمیان ای سال جدائی رہی اس عرصہ میں کسی بھی وقت یعقوب علائلاً سے وقت اللہ کے نز دیک یعقوب علائلاً سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔

حضرت حسن بنی اللہ ہے مروی ہے کہ ستر ہ سال کی عمر میں یوسف علائلاً کو کنوئیں میں ڈالا گیا۔اوراسی سال جدائی رہی اوراس کے بعد ۳۳ سال زندہ رہے چنانچہ آپ کا انتقال ایک سوبیس سال کی عمر میں ہوادوسری روایت میں بھی یہی مروی ہے۔

بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ یوسف ﷺ مترہ سال کی عمر میں مصرمیں داخل ہوئے اور عزیز مصر کے گھر تیرہ سال رہے۔ جب آپ کی عمرتیتیس سال میں ہوئی تو اس وقت فرعون مصرآپ پرایمان لا یا اس کا نام ریان بن ولید تھا۔ لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر قابوس بن مصعب باوشاہ بناوہ کا فرتھا۔ یوسف ﷺ نے اسے ایمان کی دعوت دی لیکن وہ نہ ما تا۔

یوسف ملائناً نے انتقال ہے قبل اپنے بھائی یہودا کوا پناوصی بنایا اورا یک سومیس سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔

## وصال يوسف علالتلك:

مصر آنے کے بعد بعقوب سترہ سال زندہ رہے جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بوسف علین کا وصل بنایا اور اس بنایا اور اس مصر آنے کے بعد بعقوب سترہ سال زندہ رہے جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بوسف علین کا اور پھر مصروالیں ان سے کہا کہ مجھے میرے آباء کے قریب وفن کیا جائے چنا نچہ جب موی علین کا کے سمندر پارکیا تو آباء کے قریب وفن کیا جائے چنا نچہ جب موی علین کا کے سمندر پارکیا تو بوسف علین کی قبر کھودی اور یہاں سے جسد مبارک نکال کرشام میں وفن کیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بیروایت پینچی ہے کہ یعقوب علیائللا اور بوسف علیائلا کی جدائی اسی سال رہی۔

اہل کتاب کا خیال ہے کہ بیجدائی چالیس سال یا اس کے لگ بھگتھی اور یعقوب طلینلاً ، پوسف طلینلاً سے ملنے سے بعدسترہ سال زندہ رہے پھران کا انتقال ہوا پوسف طلینلاً کی قبر مرم کے ایک صندوق میں دریائے نیل کے درمیان بنائی گئی۔ سمال مدیدہ نے سفائ کا

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یوسف ملائلاً اپنے والد کے انتقال کے بعد ۳۳ سال زندہ رہے یوسف ملائلاً کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام افرائیم اور منشا تھا۔ افرائیم سے نون اور نون سے یوشع پیدا ہوئے کہا گیا ہے موی من منشا موی ملائلاً سے پہلے گزرے ہیں اور بعض یہود یوں کا خیال ہے کہ موی بن منشاہی نے خصر کی تلاش میں سفر کیا تھا۔



گا۔انشاءاللہ تعالی

## يبنديده قول ہونے كى دليل:

ہمارا یہ کہنا ہے کہ خطر میلائلگا ' موکی میلینلگا ہے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئے اس قول کے زیادہ مشابہ ہے جو وہب بن منبہ ٹنے رسول اکرم سیلیا ہے نقل فر مایا کہ جب موکی میلینگا نے میدخیال کیا کہ وہ اہل زمین میں سے سب سے بڑے عالم ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں جس شخص کی تلاش میں بھیجا و ہ خصر میلینگا تھے (اور رسول اللہ سیلیل کی بات کا درست ہونا تیلی ہے کیونکہ ) تمام مخلو قات میں گزشتہ واقعات میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

## موسىٰ عَالِسْلُهُ اور خضر عَالِسُلُهُ كِي ملا قات:

حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ہیں نے عبداللہ بن عباس پی تین کے دوف البکالی کا خیال ہے ہے کہ خصر علائلا موسی علائلا ہی ہو ہے ہے رسول اکرم علیہ کی طرف سے بدارشاد قال کیا کہ اللہ کہ رشبہ موسی علائلا اپنی قوم سے تقریر کررہ ہے ہے تو کسی نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے براعالم کون ہے فرمایا میں ۔ کیونکہ انہوں نے اس کے جواب میں بینہیں کہا کہ اللہ بی بہتر جانتا ہے اور ان کا یہ جواب ان کے شایان شان نہیں تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس جواب پر گرفت فرمائی اور فرمایا کہتم میں میرا برنا عالم بندہ وہ ہے جو تہمیں دریاؤں کے شایان شان نہیں تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس جواب پر گرفت فرمائی اور فرمایا کہتم میں میرا برنا عالم بندہ وہ ہے جو تہمیں دریاؤں کے سلے کی جگہ پر ملے گا موسی علیا گیا ہے وہاں وہ بھی خوال وہ بندہ تم کو ملے گا ۔ چنا نچہ موسی علائلا نے مجھی کو تھیلی میں ڈالا اور غلام کو ساتھ لے سفر شروع کروجہاں وہ مجھیلی تم سے گم ہوجائے وہاں وہ بندہ تم کو ملے گا ۔ چنا نچہ موسی علائلا نے مجھیلی کو تھیلی میں ڈالا اور غلام کو ساتھ لے کرچل پڑے اور غلام سے فرمایا کہ جب ہے مجھیل گا موسی علیا گا ۔ چنا نچہ موسی علائلا نے بھیلی کو شایا کہ جب ہے مجھیلی گم ہوجائے تو مجھیل طلاع وینا ۔

#### نقطه آغاز سفر:

دونوں ساحل سمندر پر پیدل چل پڑے یہاں تک کدا کیہ چٹان کے پاس پہنچے و ہاں موسیٰ علاِنٹا کیٹ گئے مجھلی پھڑ کی اور تھیلی سے نکل کرسمندر میں چلی گئی جس راستہ پر چلی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی روک دیا تو وہ راستہ ایک سرنگ کی جانب بن گیا ہے ایک عجیب معاملہ تھا۔ پھروہ دونوں چل پڑے۔

#### دوپہر کے کھانے کا وقت:

جب کھانے کا دفت ہوا تو موکی ملائلا نے اپنے غلام سے فر مایا ہمارے لیے کھانا لاؤاس سفر میں تو بہت تھکا وہ ہوئی۔ ابی بن کعب فر ماتے ہیں کہ موکی ملائلاً جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دہ مقام سے آگ بڑھے تو انہیں تھکا وہ ہوئی۔ غلام نے آکر جواب دیا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ہم چٹان کے پاس آرام کے لیے تھم سے تواس دفت مجھلی نے بجیب انداز کا راستہ اختیار کیا اور میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا مجول گیا اور یہ بجوانا شیطان کی طرف سے تھا موکی علائلاً نے فر مایا کہ بیرو ہی مقام تھا کہ جہاں ہم جانا چاہے تھے پس دونوں قدموں کے نشانات پہچانے ہوئے واپس لوٹے۔

## موسى علايتلاً وخضر علايتلاً كي ملا قات:

جب وہ چٹان کے پاس پنچے تو وہاں ایک آ دمی اپنے او پر کیڑا ڈال کر لیٹا ہوا تھا موی طلِنظ نے اسے سلام کیا اس نے تعجب

ے کہا ہماری زمین میں سلام کہاں ہے آگیا (اس علاقہ میں غیر مسلم رہتے ہیں اس لیے انہیں تعجب ہوا) موئی ملائلگ نے فرمایا میں موئ ملائلگ ہوں اس نے کہا بنی اللہ کا دیا ہوا ایساعلم ہے جو آپ کے موٹی ملائلگ ہوں اس نے کہا بنی اسرائیل کا موٹی ؟ فرمایا ہاں نے کہا ہے موٹی میرے یاس اللہ کا دیا ہوا ایساعلم ہے جو آپ کے پاس نہیں اور اللہ نے آپ کو جو ملم عطافر مایا ہے ہیں آپ کے ساتھ رہ کروہ سیکھنا چاہتا ہوں خصر ملیا تاکہ آپ نے فرمایا اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے خود اس کے بارے میں سوال نہ کرنا جو میں کروں جب تک میں خود تمہیں نہ ہتا وں ۔ موٹی ملیا تکہ راضی ہوگئے۔

## دونوں کا اکٹھے سفر کرنا:

دونوں ساحل سمندر پر چل پڑے اچا تک ایک کشتی میں ملاح نظر آیا جو خصر طلینگا کو پہچا نتا تھا اس نے ان کو بغیر کرا بیکشتی پر سوار کیا اس وقت ان کے سامنے ایک چڑیا آئی جس نے سمندر میں چوٹچ ماری بید کھے کر خضر طلینگا نے فر مایا کہ اس چڑیا کے سمندر میں چورٹچ مارنے ہے جتنا پانی اس کے منہ میں آیا ہے اس پانی اور کل سمندر کے پانی کے درمیان جونسبت ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں۔ ( یعنی ہمار اعلم اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے )

## تشتی میں سوراخ کرنا:

کشتی میں بیٹھنے کے دوران خصر علینلگا کشتی کا ایک تختہ نکالنے گئے بیدد کھے کرموی علیننگا پریشان ہوئے اور فرمایا کہ انہوں نے تو ہم پر بیدا حسان کیا کہ کرا بیہ کے بغیر ہم کوسوار کیا اور آپ ان کی کشتی کا تختہ نکال رہے ہیں تا کہ وہ غرق ہوجائے بیفعل درست نہیں۔ خصر علیائلگا نے جواب دیا کہ میں نے تہمیں کہا تھا کہتم میر ہے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موی علیائلگا نے کہا کہ میری اس بھول پر گرفت نہ فرما کیں پانی بن کعب فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ موی علیائلگا ہے بھول ہوگئ تھی۔

## بيح كاقتل:

پھر دونوں کشتی ہے باہرنگل آئے اور چل پڑے اچا تک انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خصر طلائلا نے اسے پکڑ کرفتل کر دیا ہے دیکھے کر موٹ طلائلا نے فر مایا آپ نے بلاوجہ ایک معصوم جان کو مارڈ الا آپ نے ایک نامناسب کام کیا ہے۔خضر طلائلا نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہے جواب سن کرموٹی طلائلا نے فرمایا اگراس کے بعد میں کوئی چیز پوچھوں تو آپ میری رفاقت جھوڑ سکتے ہیں۔

## تيسراوا قعه ديوار درست كرنا:

پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ دونوں ایک گاؤں میں پنچے دونوں کو بھوک گلی ہوئی تھی چنانچے انہوں نے بہتی والوں سے کھانا مان گالیکن انہوں نے کھانے کے لیے پچھند دیا وہاں ایک دیوارتھی جوگر نے والی تھی خضر علیاتا کا سے ہاتھ سے سیدھا کر دیا ہے دکھے کرموی علیاتا کے فرمایا بہتی والوں نے نہ تو ہماری مہمانی کی اور نہ ہی ہمیں رات تھہرنے کوجگہ دی (اور آپ نے ان کا کام بلا معاوضہ کر دیا) اگر آپ جا ہے تو آپ اس کی اجرت لیتے۔

#### وقت جدائي:

مویٰ عَلِیْنَلُهُ اورصِر کر لیتے تا کہ ہمیں ان کے مزید دا قعات معلوم ہوتے۔ خصر عَلِیْنَلُهُ اورمویٰ عَلِیْنَلُهُ کے مٰدکورہ واقعہ کے متعلق روایات ..... پہلی روایت:

حضرت ابن عباس بیسی ہے مروی ہے کہ ان کے اور قیس بن حصن الفز اری کے درمیان اختلاف ہوگیا کہ موکی علائلہ کے ساتھی کون تھے؟ ابن عباس بیسی کہتے تھے کہ خضر علائلہ تھے ان کے پاس سے رہے بن کعب بی تھے۔ گزرے حضرت ابن عباس بی سی فرمایا ہم دونوں میں اختلاف ہور ہا ہے جس سے موکی علائلہ طفے کے لیے تشریف لے گئے کیا آپ نے حضورا کرم سی تھا ہے اس کے بارے میں پچھ سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی بال! میں نے رسول اللہ می تھا ہے اس بارے میں بیسنا ہے کہ ایک محض نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایسے خص کو جانتے ہیں جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ موکی علائلہ نے فرمایا نہیں تو اللہ تعالی نے موکی علائلہ پروتی جیجی اور فرمایا کیوں نہیں ہمارا ایک بندہ خضر ہموکی علائلہ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ تعالی ہوگی۔ نے اللہ تعالی نے موکی علائلہ نے اللہ تعالی ہوگی کوئی صورت ہوگئی ہے اللہ تعالی ہو کہ بایک میں کہ ایک کہ اے اللہ تعالی ہے کہا کوئی مورت ہوگئی ہے اللہ تعالی ہو کہ کے ایک اس موگی۔ نے ایک میں موجائے گی تو اس محض سے تمہاری ملا قات ہوگی۔

موسی علائلہ مچھکی کے نشانات کے پیچھے چیئے رہے سمندر میں ایک جگدان کے غلام نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس جگہ چٹان کے پاس مظہرے تھے (وہاں مچھلی مم می کھی ) لیکن میں بتانا مجول کیا موٹی علائلہ نے فرمایا جمیں اسی جگہ جانا تھا اور پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے ہوئے واپس چل پڑے وہاں ان دونوں کی ملاقات خصر علائلہ سے ہوئی پھروہ واقعہ پیش آیا جو قرآن مجید میں ذکر ہے۔

#### دوسری روایت:

قرآن مجیدی آیت "و اذ قبال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلع محتمع البحرین " کے تحت حضرت ابن عباس بی است محتمع البحرین " کے تحت حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ جب مولی غلاللہ اوران کی قوم مصر میں آگئی اور وہاں رہنے گی تو اللہ تعالی نے ان پروی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کے سامنے ان دنوں کا تذکرہ کروجن میں اللہ نے ان پرانعام فرما کربنی امرائیل سے نجات عطا فرمائی انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور اللہ تعالی کی نختوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالی نے انہیں بہت سے انعامات عطا فرمائے انھیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی اور وشمنوں کو ہلاک کیا اور اللہ تعالی نے انہیں تمہارے بی مولی علائی کو اپنا کا یم محصابی لیے نتخب فرمایا اور مجھ پراپنی محبت نازل کی اور اللہ تعالی نے تمہیں ہروہ نعت عطاکی جوتم نے اللہ سے ما نگی پس تمہارا نبی تمام اہل زمین سے افضل ہے اور تم تو رات پڑھنے والے ہوضلا صدید کہ مولی علائی کی تمام نعتوں کا تذکرہ فرمایا۔

بن اسرائیل کے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ نے تیج فر مایا حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے اور ہم سمجھ بھی گئے اے اللہ کے نبی ایہ بتائیے کہ کیارو بے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے آپ نے فر مایا نہیں تو اسی وقت جر ائیل علائلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ومی لے کرنازل ہوئے اور فر مایا کہ آپ کو کیا معلوم میں اپنا علم کہاں رکھتا ہوں؟ دیکھو! سمندر کے کنار ہے ایک شخص رہتا ہے (حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ اس سے مراد خصر ہیں) تو موئی علائل نے عرض کیا کہ کیا ہیں ان سے مل سکتا ہوں؟ آپ میری ان سے ملا قات کراد یجے اللہ نے فر مایا کہ آپ سمندر کی طرف چلیں سمندر کے کنار ہے آپ کوایک مجھلی ملے گی اسے پکڑلیں اور اپنے علام کود بے دیں اور پھر سمندر کے کنار ہے وجائے تو وہ تمہاری غلام کود بے دیں اور پھر سمندر کے کنار ہے وجائے تو وہ تمہاری

#### مطلو بہ جگہ ہوگی۔

(موی میکیشان نے اپنے غلام کو لے کرسفر شروع کیا ) جب بہت طویل سفر طے کیا تو اپنے غلام سے مچھلی کے بارے میں پوچھا تو غلام نے بتایا کہ'' جب ہم چٹان کے قریب تھہرے تو اس وقت مجھلی سمندر میں چلی گئی تھی لیکن میں بیہ بتانا بھول گیا اور بیہول شیطان کی طرف سے تھی اور جب اس نے سمندر میں راستہ بنایا تو میں نے اسے دیکھا بھی تھا''۔

یہ ن کرموی علائلا کوقد رہے تعجب ہوااور پھر دونوں واپس چلے اوراس چران پر آ گئے انہیں وہاں چھلی ہل گئی موئی علائلا اپ عصا کے ذریعے اس سے پانی دورکرر ہے تھے اوراس طرح اس سے پانی دورکر تے ہوئے چٹان تک لائے ۔حضورا کرم علی اللہ جب بیصدیث بیان فرمائی تو موئی علائلا کے اس فعل پر تعجب کیا موئی علائلا اس مجھلی کوساتھ لے گئے یہاں تک کہ ایک جزیرہ میں گم ہو گئی وہاں ان کی ملا قات خصر علائلا سے ہوئی انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے علاقہ میں سلام کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے کہا میں موئی ہوں خصر علائلا نے بوچھا بنی اسرائیل والے موئی آپ نے جواب دیا ہاں ۔خضر علائلا نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے موئی علائلا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو جوعلم عطا فرمایا ہے اسے سکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں خصر علائلا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو جوعلم عطا فرمایا ہے اسے سکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں آپ یہاں کیوں تشریف لائے موئی علائلا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو جواب دیا ان شاء اللہ آپ جمیصر کرنے والا پا کیں گور علی آپ کے تھور کو تو الم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔

خضر طلانلگا موٹی طلانلگا کو لے کرچل پڑے اور کہا کہ آپ مجھے ہے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود اس کی حقیقت بیان کروں پھر دونوں ایک شتی میں سوار ہوئے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ کرخصر طلانلگانے اس کشتی کا تختہ نکال دیا بیدد کچھ کرموسی علائلگانے فرمایا آپ نے ان کی کشتی کا تختہ نکال دیا۔ تا کہ وہ غرق ہوجا کیں آپ کا بیفعل درست نہیں پھرابن عباس بڑتا تیا نقیہ قصہ بیان کیا۔

#### تىسرى روايت:

ابن عباس بن شناسے مروی ہے کہ موئی طلانلائے اللہ ہے پوچھاا ہے اللہ! آپ کا کون سابندہ آپ کوسب سے زیادہ پہند ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھے یاد کرتا ہے اور بھلاتا نہیں پھر پوچھاا ہے اللہ! سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا کون ہے فرمایا جونفس کی پیروی نہیں کرتا۔ پھر پوچھا اے اللہ! آپ کا کون سابندہ بڑا عالم ہے۔ فرمایا جواپنے علم میں اضافہ کے لیے لوگوں کے علوم کو تلاش کرے کہ شاید کوئی ایسا کلم مل جائے جس سے اسے راہ حق نظر آئے اور گمراہی سے نیج جائے موئی علائلا نے کہا اے اللہ کیا زمین میں ایسا کوئی شخص ہے (ایک روایت میں ہے کہ کیا زمین میں ایسا مجھ سے زیادہ جانے والا ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں عرض کیا وہ کون ہے؟ جواب ملاکہ وہ خضر علائلا کے۔

عرض کیا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ جواب ملا کہ سمندر کے ساحل کی اس چٹان پر جہاں مجھلی پھٹک کر سمندر میں گر جائے۔موئی علیاتلکا ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اس چٹان تک پہنچ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشا ندہی فر مائی تھی (خصر علیاتلک سے ملاقات ہوئی) دونوں نے ایک دوسر ہے کو سلام کیا موسی علیاتلک نے عرض کیا کہ میں آ ب کے ساتھ پچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں خصر علیاتلک نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ دہنے کی طاقت نہیں رکھتے عرض کیا کیوں نہیں؟ خصر علیاتلکا عرض کیا کہ آگر آپ میرے

ساتھ رہنا جا ہے ہیں تو اس شرط پر کہ جھے اس کی اجازت ہے آپ جھ سے کسی معاملہ میں سوال نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ میں خود
اس کی حقیقت آپ کو بناؤں دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشی میں سوار ہوئے اور خضر طین نگا نے کشی کا تختہ نکال دیا موی طین نگا اس کی حقیقت آپ سے کہا
نے فر مایا کہ آپ نے ان کا تختہ نکال دیا تا کہ وہ غرق ہوجا کیں آپ کا یفعل درست نہیں خضر طین نگا نے فر مایا کہ میں نے آپ سے کہا
تھا کہ آپ میرے ساتھ صر نہیں کر سکتے موی علیا نگا نے کہا کہ جھ سے بھول ہوگئ ہے آپ میری بھول کو معاف کر دیں اور میرے کا م کو
مشکل نہ بنا کیں پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ دونوں نے ایک بیچ سے ملاقات کی (جو کھیل رہا تھا) خضر طین نگا نے اسے مار ڈالا
موئ طیات کی جو کھیل رہا تھا کہ ایک با کہ جھوم بیچکو مار ڈالا آپ نے بہت ہی جیب کام کیا ہے۔ حضرت ابن عباس بڑا تھا نے یہ
واقعہ پھر آخر تک پہلے کے مشل بیان فر مایا۔

#### ایک اورروایت:

حضرت ابن عباس بن الله فرماتے ہیں کہ دیوار کے متعلق موٹی علیانگا کا تنقید کرنا اپنے لیے اورکسی قدر دنیا کو وکھانے کے لیے تھا البتہ کشتی کا بھاڑ نا اور غلام کوئل کرنے کے متعلق تنقید صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی نے جب بینوں واقعات ہو چکے تو خضر علیانگانے فر مایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آگیا ہے۔

اور پھرموسیٰ عَلِیْنگا کو لے کراُس جگہ پنچے جہاں دوسمندرآ پس میں ملتے تھے وہ جگہ الی تھی کہ پوری روئے زمین کے اعتبار سے اس جگہ سب سے زیادہ پانی تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں ابا بیل کی مانندا کیہ پرندہ بھیجاوہ اپنی چونچ کے ذریعے پانی چینے نگا خضر عَلِیْنگا نے موسیٰ عَلِیْنگا سے پوچھا بتلا ہے کہ اس پرندہ نے سمندر کے پانی میں کتنی کی کی؟ فرما یا پچھ کی نہیں کی خضر علیاتگا نے فرما یا کہا ہے موسیٰ میر ااور آپ کاعلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں کہ جتنا اس پرندہ کا بیا ہوا یا نی اور اس سمندر کا یانی۔

کہاجاتا ہے کہ موی علائلاً کا خیال تھا کہ آپ زمین پرسب سے بڑے عالم بیں اس لیے آپ کوخضر علائلاً کے پاس جانے کا مویا گیا۔

## قصه موسى عَلِيتُلاا ورخصر عَلِيسَلا):

حضرت سعیدین جبیر دخاتین سے مروی ہے کہ میں ابن عباس بڑت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں چند یہودی بھی موجود تھے تو کسی یہودی نے کہا ہے کہ جو مولی علم کی طلب میں سفر پر گئے وہ مولیٰ بن منشا سے کہ جو مولیٰ علم کی طلب میں سفر پر گئے وہ مولیٰ بن منشا سے کے دور کے کہا ہے کہ جو مولیٰ علم کی طلب میں سفر پر گئے وہ مولیٰ بن منشا سے کے دور کہا ہے کہ جو کہا ہے ۔ شعے (نہ کہ مولیٰ عَلَائِلُا) بن عمران ) ابن عباس بڑی سیّا سے بوچھا کہ نوف واقعی ایسا کہتا ہے پھر فرمایا کہنوف نے جھوٹ کہا ہے۔

اس کے بعد ابن عباس بڑی شانے حدیث بیان کی کہ مجھے ابی بن کعب نے رسول اللہ کا ہے تو الے سے بتایا کہ بنی اسرائیل کے نبی موکیٰ علیاتیا نے اللہ تعالیٰ سے نو چھا کہ اے اللہ! اگر زمین میں کوئی شخص مجھ سے بڑاعالم ہے تو مجھے اس کا پیتہ بتا و بیجے اللہ نے فرمایا کہ ہاں میر سے بندوں میں سے ایک بندہ جو آپ سے بڑاعالم ہے اور پھرایک جگہ بتائی اور اس سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی موٹی عجھلی بھی تھی آپ سے کہا گیا کہ جہاں یہ مجھلی زندہ ہوجائے وہاں آپ کا مطلوب ساتھی آپ کوئل جائے گا۔

موی علینلا اپنے غلام کے ساتھ مچھلی لے کر چلتے رہے یہاں تک کدایک جٹان پر پہنچے جہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام آ ب

حیات تھااس کی خصوصیت میتھی کہ جواس کا پانی پی لیتاوہ ہمیشہ زندہ رہتا اوراگروہ پانی کسی مردہ پر پڑتا تو وہ زندہ ہوجاتا چنانچہ جب وہ دونوں حضرات و ہاں تشہرے اور پانی مجھلی سے لگا تو وہ زندہ ہوگئی اوراس نے اس سمندر میں اپناراستہ بنالیالیکن موی علیاللہ کو پتہ نہ چلا اوروہ آگے چلے گئے۔

جب وہ اس جگہ ہے ایک مرحلہ آ گے بڑھے تو مویٰ عَلاِئلاً نے اپنے غلام ہے کہا'' ہمارا کھا نالا وُ'' اس سفر میں بہت تھا وٹ ہوگئے۔غلام کواس وقت ساری بات یا دآ گئی اس نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس کھبرے تو اس وقت مچھلی نے سمندر میں راستہ بنالیا تھا إور میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا اور یہ بات شیطان کی طرف ہے تھی ۔حضرت ابن عباس بھی فیافر ماتے ہیں کہ موک ملیسلاً واپس لوٹے یہاں تک کہاں چٹان کے پاس پنچے وہاں ایک شخص کودیکھا جو چا دراوڑ ھے کرلیٹا ہوا ہے موی ملائلاً نے سلام کیا اس نے جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ موی بن عمران ہوں۔اس نے پوچھابنی اسرائیل والےموی میلینلا فرمایا کہ ہال پوچھا آپ يہاں كيوں شريف لائے حالانكة آپ كى قوم كو آپ كى ضرورت ہے موى علياتلانے فرمايا ميں آپ كے ياس رہنماكى كاعلم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں خفر طلائلانے کہا آپ میرے ساتھ رہ کرصبر نہیں کرسکتے (اس کی وجہ پیھی کہ خضر طلائلا کواللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی ہاتیں بھی بتا کیں تھین ) مول ملائلا نے کہا کیوں نہیں (میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا) خصر ملائلا نے کہا آپ اس چیزیر کسے مبرکر سکتے ہیں جس کی پوری حقیقت کا آپ کوعلم ہی نہیں۔حضرت موٹی علائلا نے عرض کیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے مبرکرنے وانوں میں پائیں گے اور میں آپ کے تھم کی نافر مانی نہیں کروں گا اگر چہ مجھے الیمی بات نظر آ جائے جومیر بے طبیعت کے مخالف ہو خصر نے کہا اگر آپ میرے پیچیے چلنا جا ہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ سیجیے گا یہاں تک کہ میں خوداس کی حقیقت آ پ کو بناؤں پھر دونوں سمندر کے کنارے چل مڑے اوگوں سے ملتے رہے اور کشتی وغیرہ تلاش کررہے تھے اچا تک ان کے پاس ہے مضبوط اورنئی کشتی گذری اس سے پہلے ان کے پاس سے الیم مضبوط اورخوبصورت کشتی نہیں گذری تھی ۔ انہوں نے کشتی والے سے درخواست کی کہ ہمیں بھی سوار کر ہے انہوں نے ان دونوں کوسوار کرلیا جب دونوں کنارے کے قریب ہو گئے اور حادثہ وغیرہ سے مطمئن ہو گئے تو خصر علیاناً نے اس کا ایک تختہ نکالا اور اے کنارے پر لگے ہوئے ایک شختے سے مارکر نکال دیا پھراس پر شختے رکھ کر جوڑنے لگے (اس عمل کی وجہ سے کشتی کی خوبصورتی میں کمی واقع ہوگئی) بیدد کمیر کرمینی ملائلاً نے فرمایا کہ اس سے زیادہ نا مناسب کام کیا ہوگا کہ آپ نے اس کا تنحتہ نکالا تا کہ کشتی والے غرق ہو جائیں بیتو بہت نامناسب فعل ہے یعنی انہوں نے ہمیں سوار کیا اور اپنی کشتی میں ٹھکا نہ دیا اور سمندر میں اس جیسی کو کی کشتی بھی نہیں۔ پھر آپ نے اے کیوں بھاڑ ڈالا؟ خصر ملائلاً نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھاتم میرے ساتھ صبرنہیں کرسکوگے۔

مویٰ طلِتلاً نے عرض کیا بھول کی وجہ سے جو مجھ سے وعدہ خلافی ہوئی (آپ مجھے اس پر معاف فرما دیجیے) اور اس پر میرا موخذ اہ نہ سیجے اور میرے معاملہ میں تنگی پیدا نہ سیجیے۔

بھر دونوں کشتی ہے نگل آئے اور چلتے رہے یہاں تک کہا کی بہتی میں پہنچے وہاں کچھاڑ کے کھیل رہے تھے ان میں ایک لڑکا ایبا تھا جوان سب سے زیادہ ذبین مالدار اور خوبصورت معلوم ہوتا تھا خصر علائلا نے اسے پکڑا اور ایک پھر لے کراس کے سرپہ مارا جس کی وجہ ہے اس کے سرپرشدید چوٹ گلی اور وہ مرگیا موٹی علائلا نے جب اس نامناسب کام کودیکھا کہا یک بچہ کو کسی جرم اور غلطی کے بغیر قبل کر دیا تو وہ صبر نہ کر سکے اور کہا کہ آپ نے ایک معصوم اور ہے گناہ جان کو بلا وجد قبل کر ڈ الا آپ نے بہت ہی عجیب کام کیا خطر علائلا نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میر نے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گئے میں کر موئی علائلا نے فر مایا اگر اس کے بعد میں کسی جیز کے بار سے میں آپ سے سوال کروں تو آپ میر اساتھ چھوڑ دیجیے گا آپ نے میری طرف سے عذر قبول کرنے میں انتہا کر دی بھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہا یک بستی میں پنچے اور بستی والوں سے کھانا ما نگا انہوں نے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی خصر علائلا نے (بلا معاوضہ) اسے ورست کر دیا موئی علائلا کید کھی کرنٹک دل ہوئے اور فر مایا اگر آپ چا ہے تو اس پر اجازت ما تھی امیان میں بہتے تھے بھی تھے بھی تھے بھی تھے بھی تھی تھے بھی تھی ہم نے ان سے کھانا ما نگا انہوں نے کھانا نہیں دیا ہم نے ان سے رات یہاں تھر نے کی اجازت ما تھی انہوں نے بیاجازت بھی نہیں دی پھر بھی آپ نے بلا معاوضہ ان کا کام کر دیا اگر آپ چا ہے تو آپ کواس پر معاوضہ ل سکتا تھا۔

یہ سن کر خضر طلانگانے فرمایا میری اور آپ کی جدائی کا وقت آن پہنچا ہے اب میں آپ کوان ہاتوں کی وجہ بتا تا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سے وہ کشی تھی چند غریب لوگوں کی جو سمندر میں کام کرتے تھے میں نے اس میں عیب پیدا کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ پیچھے ایک ظالم بادشاہ آرہا تھا تو میں نے اس میں عیب ڈال دیا تو اس طرح ان کی کشتی کوعیب دار بنا کراس بادشاہ سے بچالیا۔ جبال سک سے بچ کے لکل کا معاملہ ہے تو اس کے والدین ایمان والے شتی تھے اور جمیس خدشہ ہوا کہ پیلڑ کا بڑا ہو کر کفر اور نا فرمانی کا اثر مال باپ پر ڈالے گا لہٰذا ہم نے چاہا کے اس کے والدین کورب اس لڑے کے بجائے الی اولا دو ہے جو پاکیزگی میں اس مقتول لڑکے ہے بہتر ہو۔ اور جہان تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ گاؤں کے دویتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال مدنون تھا ان لڑکوں کا مرحوم باپ ایک نیک آدی تھا ہی تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں میتیم اپنی جوانی کو پہنچ جا کیں بعد میں اپنا خزانہ خود نکال کیں ان تمام کا موں میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا اور سے تھیقت ہے کہ ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کسی این بی بی کہ دیوار میں موجود خزانے سے مراد کام

بغيراجازت آب حيات پينے كى سزا:

حضرت عکر مہ بڑا تھنا ہے مروی ہے کہ ابن عباس بڑت ہے کہا گیا کہ موکی علائلا کے ساتھ جانے والے غلام کے بارے میں ہمیں کچھام نہ ہوسکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ابن عباس بڑت نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں بیہ کہا گیا ہے کہ اس نے آب حیات پی لیا تھا جس کی وجہ ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی کسی شخص نے اسے اپنی کشتی میں بٹھا یا اور پھر سمندر میں چھوڑ ویا اور وہ قیا مت تک اس میں تیرتار ہے گا۔ اس کو میرسز ااس لیے دی گئی کہ اسے آب حیات پینے کی اجاز نے نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے پی لیا۔

مانسی سی تیرتار ہے گا۔ اس کو میرسز ااس لیے دی گئی کہ اسے آب حیات پینے کی اجاز نے نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے پی لیا۔

مانسی سی روابر یہ نہ

قرآن مجیدی آیت "فلعا بنعا حمیع بینهما نیامو نهما" کے تحت حضرت قاده برفائین کا قول مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موی طلائی اوران کی قوم کوفرعون سے نجات دلوائی اور سمندر سے پار کرلیا تو آپ نے بی اسرائیل کوجع کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا "اے اہل بی اسرائیل تم اہل زمین میں سے بہتر اور سب سے زیادہ جانے والے ہواللہ تعالیٰ نے تہارے دشمن کوہلاک کردیا اور تہہیں سمندر پار کرایا اور تم پر تورات نازل فرمائی۔ آپ سے کہا گیا کہ ایک شخص یہاں پر ایسا بھی ہے جو آپ سے براعالم ہے بین کر آپ اپنے غلام پوشع بن نون کوساتھ لے کران کی تلاش میں چل پڑے آپ نے اپنا کھانا ایک تھیلے میں ڈالا ان وونوں کو سے بین کر آپ اپنا کھانا ایک تھیلے میں ڈالا ان وونوں کو

یے نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی گئی تھی کہ جب بیم مجھلی زندہ ہو کرسمندر میں چلی جائے تو دہاں تمہاری ملا قات ایسے عالم سے ہوگی جس کا نام خصر علائلاً ہے چنانچیہ جب وہ اس مقام پر پنچے تو مجھلی زندہ ہوئی اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اپناراستہ بناتی ہوئی آگے چلی گئی جہاں سے گزرتی تو وہاں دونوں طرف کا پانی خشک ہوجا تا۔

موی علینا اوران کا غلام آگے چئے رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں اس مقام سے آگے نکل گئے تو موی علینا ا نے اپنے خادم سے کباہمارا کھانا ہمارے پاس لا'ہم نے تو اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی۔خادم نے جواب دیا کہ آپ نے ملا حظہ بھی کیا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھہرے تھے تو ہیں وہاں مجھلی رکھ کر بھول گیا اور جھے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنے سے شیطان نے بھلا دی اس چھلی نے بجیب طریقے سے سمندر میں اپناراستہ بنایا موی علینا اُس کہا بہتو وہی جگہہ ہے جے ہم تلاش کررہ سے بھر دونوں اپنے نشان قدم ڈھونڈ تے ہوئے واپس پلٹے پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پالیا جس کوہم نے اپنی سے خاص رحمت دی تھی۔ پھر ان دونوں کی ایک عالم خضر علیاتا اُس کہا جاتا ہے کہ خضر علیاتا اُس کوخضر اس کے ابنا جاتا ہے کہ خضر کا مطلب ہے سبز وہ ایک صاف جگہ پر بیٹھ تھے تو وہاں پر سبز ہ اگ آ یا تھا۔

موسی علیاتا اُس کی دورروایا سے کی روشنی میں:

سے جتنی روایات ہم نے رسول اللہ میں جے اور متقد مین اور اہل علم سے نقل کی ہیں ان سب سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ خضر اس موٹی مظالِن کا سے ان کے زمانے میں جے اور بی معلوم ہوا ہے کہ بیت ول غلط ہے کہ خضر علیات کا دراصل اور میا بن خلقیا ہے اس لیے کہ اور میا بخت نصر کے دور میں تھا اور موٹی علیات کا اور میا بخت نصر کے دور میں اتنازیا دہ فاصلہ ہے کہ موز مین کے لیے ان دونوں کو واضع طور پر الگ زمانہ قرار دینا کچھ مشکل نہیں۔ اس لیے ہم نے بخت نصر کے حالات پہلے ذکر کیے کیونکہ وہ افریدون نامی بادشاہ کے دور میں نبوت میں گزراہے موسی علیات کا اور منوچ ہر افریدون کا بوتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیات کی سے سرفراز کیا گیا تھا اور منوچ ہر افریدون کا بوتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیات کی سے سرفراز کیا گیا تھا اور منوچ ہر افریدون کا بوتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیات ہیں اس سے پہلے ہم دونوں کی عمریں حکومت کی وسعت اور مدت حکومت بیان کر چکے ہیں۔



## منوجهر

## اس کے دورحکومت کے واقعات

#### سلسلهنسب

افریدون کے بعد منوچہر بادشاہ بنا۔ بیافریدون کے بیٹے اس ج کا بیٹا تھا کہا جاتا ہے کہ منوچہر نے پہلی مرتبہ فارس کو فارس کے نام سے پکارا عرب کے نسب نامہ بیان کرنے والوں کا کہنا ہے کہاس کا نسب نامہ بیوں ہے: منوچہر کیا زیبہ بن منتخو الریغ بن میں ویرک بن سروشنگ بن ابوک بن جبک بن فرزشک بن زشک بن فرکوزک بن کوزک بن امریح بن افریدون بن اثقیان برکاؤ۔ بعض نے اس سے مختلف نسب نامہ بیان کیا ہے۔

### دوسراقول:

تعن بحسیوں کا کہنا ہے کہ افریدون نے اپنے بیٹے ایرج کی بیوی سے جماع کیا اس عورت کا نام کوشک تھا۔ اس سے ہم بستری کے نتیجہ میں ایک لڑکی فرکوشک پیدا ہوئی پھر فرکوشک سے ہم بستری ہوئی تو اس سے بیٹ پیدا ہوئی پھر فرد وشک سے ہم بستری ہوئی تو اس سے بیٹ پیدا ہوئی پھر فیک سے ہم بستری ہوئی تو این ک اور اس سے فرز وشک پیدا ہوئی پھر فیک سے ہم بستری ہوئی تو این ک اور این کے بیدا ہوا اور ساتھ میں ایک لڑکی منشجر کے بھی ہوئی اس این ک سے ایک پیدا ہوا اور ساتھ میں ایک لڑکی منشجر کے بھی ہوئی اس سے منشخر فاغ نے مباشرت کی تو اس سے منشخر نرنا می لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکی منشر اروک پیدا ہوا اور کی پیدا ہوا کی کوشخر ر نے منشر اروک سے وطی کی تو اس سے منو چہر پیدا ہوا ہوا کہنا ہے کہ منوچہر دنیا وندنا می جگہ پیدا ہوا مگر بعض دیگر کا کہا ہے وہ رہے میں پیدا ہوا اور منشر اروک کے واقعہ کو چھپالیا منوچہر بیدا ہوا تو انہوں نے طوح اور سلم کے خوف کی وجہ سے پیدائش کے واقعہ کو چھپالیا منوچہر جب بڑا ہوا تو اپنے دادا افریدون کے پاس چلاگیا اس کے ساتھ بھلائی کا معالمہ کیا گیا اور اس کے لیے وہی کیا گیا جو اس کے دادا ایرج کے لیے کیا گیا تھا یعنی اسے وہاں کا با دشاہ بنایا گیا۔

## تيسرا ټول:

بعض نے کہا ہے کہمنو چہر کانسب نامہ بول ہے منو چہر بن مشحر بن افریقیس بن اسحاق بن ابراہیم ۔اسے افریدون کے بعد بادشاہ بنایا گیا تھا۔ وہ ایک ہزارنوسو ہا کیس سال تک بادشاہ رہا۔

البته ابل فارس اس دوسر ہے نسب نامہ کاا تکار کرتے ہیں ان کے نز دیک بادشاہت صرف افریدون کی اولا دہیں رہی ہے ان کے علاوہ اور کسی کونہیں ملی ادربی تو آپ کومعلوم ہے اسلام ہے قبل جوشخص بھی ان میں داخل ہوتا وہ غیر حق میں داخل ہوا۔ طوح اور سلم کے ساتھ امریح کا مقابلہ:

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ طوح اور سلم نے اپنے بھائی امرح کوتل کرنے کے بعد زمین پرتین سوسال با دشاہت کی۔ پھران کے

بعد منوچېر بن امریج بن افریدون نے ایک سومیس سال حکومت کی پھرید حکومت طوح کے بیٹے ترکی کے پاس چلی گئی اور اس نے منوچېر کو بارہ سال تک شہرے باہر نکال کر رکھا پھر منوچېرواپس آیا بادشاہ بنا اور اس کوشہر سے نکال دیا اور اس کے بعد اٹھائیس سال تک حکومت کی۔

## بستیون میں سر دارمقرر کرنا:

ہشام بن مجمد کا کہنا ہے کہ منوچ ہرعدل وانصاف کی وجہ ہے مشہور تھا سب سے پہلے اس نے خندق تھودی اور آلات حرب جمع کے اور سب سے پہلے اس نے حسب بستیوں میں ایک ایک چودھری مقرر کیا اور وہاں کے لوگوں کو ان کا بھائی اور تالیح بنایا اور لوگوں کو کیے اور سب سے پہلے اس نے سب بستیوں میں ایک ایک چودھری مقرر کیا اور وہاں کے لوگوں کو ان کا بھائی اور تالیح بنایا اور انہیں ان چو ہدر بوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا کہا جاتا ہے کہ موئی علایاتگا اس کی بادشا ہت کے ساتھویں سال ظاہر ہوئے۔

### قوم <u>سےخطاب:</u>

ہشام کے علاوہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب منوچہرکو بادشاہ بنایا تو اس پر بادشاہت کا تاج رکھا گیا اور رات اس دن خطاب کرتے ہوئے کہا ہم طاقتور جنگجو ہیں اپنے اسلاف کے دشمنوں سے انقام لینے والے اور اپنے شہرسے دشمنوں کو بھگانے والے ہیں۔ افریدون کا بدلہ:

## منوچېراورافراساب میں دشمنی کاخاتمه:

#### در يا وُل سے نهريں نكالنا:

کہا جاتا ہے کہ منوچہر نے دریائے صراۃ ہے د جلہ اور بلخ جیسی بڑی بڑی نہریں نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات اس نے کھدوایا اور پھرلوگوں کو عکم دیا کہ زمین میں کھیتی باڑی کریں اور اسے آباد کریں اور جنگجولوگوں کے وظائف میں اضافہ کیا اور اپنی ریاست کو وہیں تک رکھا جہاں تک اشباطیر کا تیریہ بنچاتھا۔

#### منوچېرکا توم کودهمکانا:

بعض اوگوں کا کہنا ہے کہ جب منوچبر ۳۵ سال تک حکومت کر چکا تو ترکوں نے اسے اوراس کی رعیت کو گھیر لیا تو اس نے اپن قوم کو ڈرایا اور کہاا ہے لوگوتم سب ہے جمجھ بچے نہیں ہو عقل مندلوگ وہ ہوتے ہیں جوخود بچھ دار ہوتے ہیں اور دشمن سے اپنا دفاع کرتے ہیں ترکوں نے ہرطرف سے تنہیں گھیرلیا ہے اوران کے ساتھ جباد کرنے کے علاوہ اورکوئی راستہ نہیں اللہ تعالی نے ہمیں سے حکومت اس لیے دی ہے تاکہ وہ ہمیں آز مائے کہ ہم اس پر شکر کریں تو وہ اس میں مزیدا ضافہ کرے اورا گرنا شکری کریں تو ہمیں سزا ویں ہم معزز گھر انے والے ہیں اور باوشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب کل صبح ہوتو تم سب حاضر ہوج ؤسب نے آ مادگی ظاہر کی تو کہا اب طبے جاؤ۔

ا گلے دن اس نے شاہی خاندان کے عام افراد اور معزز افراد کو بلایا اور لوگوں میں جو مالدار تھے انہیں بھی بلایا اور موبذ کو بھی بلایا اے اپنی چاریائی کی کری کے سامنے بٹھایا پھراپنی چاریائی پر کھڑا ہوا اور شاہی افراد اور معزز مالدار لوگ بھی ھڑ ہے ہو گئے اس نے کہا آپ بیٹھ جائیں میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ کواپنی بات سناسکوں وہ سب بیٹھ گئے۔ منوچ ہر کا تفصیلی خطاب:

پھران سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اے لوگو! بے شک سب مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور شکراس انعام کرنے والے قادر کا ہے اور اطاعت اس قدرت والے کی ہے جو ہونے والا ہے وہ ہوکرر ہے گا جنہیں میں نے بلایا ہے اور جو پھوان کے پاس ہے میں اس پر قادر نہیں۔ جو پھوان کے باتھ میں ہے میں اس سے عاجز نہیں کر سکتا فور وفکر کرنا نور ہے اور غفلت اندھیرا ہے۔ جہالت گراہی ہے پہلے لوگ گزر گئے بعد میں آنے والوں کو بھی انہیں کے ساتھ مانا ہے ہمارے آباء اجداد چلے گئے ہم ان کی اولا و بیں اصل کے چلے جانے کے بعد میں آنے والوں کو بھی انہیں نے ہمیں بید ملک عطاکیا ہے اس کے لیے سب تعریفیں ان کی اولا و بیں اصل کے چلے جانے کے بعد فرع باقی رہ جاتی ہا دشاہ کا اہل مملکت پر چی بنتا ہے اور اہل مملکت کا با دشاہ پر با دشاہ کا جی تو یہ ہے کہ اہل ملک اس کی اطاعت کریں اس کے ساتھ خیرخوا ہی کریں اس کے دشمن کے ساتھ جنگ کریں اور کو گوں کا حق سے ہوں تھی با دشاہ ان کی عطایا ہروقت و بتارہ ہاں لیے کہ ان کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعے نہیں اور سے بی ان کی تجارت ہے۔

اوررعیت کابیبھی حق ہے کہ بادشاہ ان کا خیال رکھے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر ہے اور ان کے ذہے ایسا کام نہ لگائے جو
وہ نہ کرسکیں اور اگر ان کے کھلوں پر کوئی آسانی یاز بیٹی مصیبت آجائے تو کھلوں کا خراج معاف کر دیے اور اگر ان کومزید ضرورت ہو
تو ان کی مد دکرے تا کہ وہ اپنے مکانات وغیرہ درست کریں اور پھر جو پچھانہیں دیا ہے اسے سال یا دوسال کی مدت میں اس طرح
وصول کرے کہ ان میں اکتاب نہ ہواور بادشاہ کے لیے فوج کی حیثیت ایس ہے جسی کہ ایک پر ندے کے لیے پر ۔ پس وہ بادشاہ کے
پر ہیں اگر اس کا پر کٹ جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے ۔ باوشاہ وہ ہے جوابیے پر دل کے ساتھ ہو۔
سے بیں اگر اس کا پر کٹ جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے ۔ باوشاہ وہ ہے جوابیے پر دل کے ساتھ ہو۔

یا دشاہ کے خصائل:

غور سے سنو! باد شاہ کے اندر تین خصلتیں ہونی چاہیں: نمبرا۔ وہ ہمیشہ تی ہوئے اس لیے کہ وہ عوام پر مسلط ہے اوراس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کے پاس خراج آتا ہے اسے چاہیے کہ فوج اور عوام میں سے جواس کے ستحق ہیں ان سے بیخراج ندرو کے اور زیادہ معاف کرنے والا ہو باد شاہ سے زیادہ تا دیر حکومت کسی کی نہیں اور جس ملک میں نا جائز سزائیں ہوں اس سے زیادہ ہلاکت والا ملک کوئی نہیں غور سے سنو! آدمی معاف کرنے میں غلطی کرے (یعنی جہاں معاف نہیں کرنا تھا اس نے غلطی سے معاف کردیا تو بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس شخص کوسز اور جو مزاکا ستحق نہیں تھا) باور شاہ کو چاہیے کہ ان امور میں ثابت قدم رہے جن میں قبل اور جانوں بہتر ہے

کی ہلاکت ہوتی ہے اور جب اس کا کوئی عامل ایس شکایت لے کرآئے جومستوجب سز اہوتو اسے جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ظالم کو بلائے اگر مظلوم کی بات صحیح ہوتو ظالم کو سزاد ہے اور اگر سز اندو ہے سکے تو مظلوم کی امداد کر ہے پھرا ہے اس کی جگہ بھیج دے فسادات ختم کر سے بیتمہارا ہم پر حق ہے خور سے سنو! جس نے بلا وجہ خون بہا پایا بلا وجہ کسی کا ہاتھ کا نامیں اسے اس وقت تک معافی نہیں کروں گا۔ جب تک اس کی جب تک مظلوم خود معاف نہ کر دے میری اس بات کو مضبوطی ہے پکڑ لو توجہ سے سنو! بادشاہ اس وقت بادشاہ ہے جب تک اس کی اطاعت کی جائے اور جب تک اس کی مخالفت ہوتو وہ مملوک ہے بادشاہ نہیں اور جب تک ہماری طرف سے سرکشی پہنچی تو ہم اس وقت کوئی کا روائی نہیں کریں گے۔ ورنہ اسے مرکش میں سے مرکش کے بادشاہ نہیں کریں گے۔ ورنہ اسے مرکش ہمیں گے اور اس کا معاملہ وہی ہوگا جو سرکش کا ہوتا ہے۔

سنوا مصیبت کے وقت بہترین کام اللہ کی اطاعت اور یقین کرنا ہے اور احت کے دور پریقین کرنا ہے جو دشمن سے اثر تا ہوافتل ہو جھے امید ہے کہ استہ کی رضا ملے گی بہترین کام اللہ کی اطاعت اور یقین کی راحت ہے اور اللہ کی تقدیر پر رضا مندی ہے اور بھا گئے والا جہاں بھا گ کر چلا جائے اللہ کو عاجز نہیں کرسکنا طالب (اللہ) کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کے لیے جائے سفر ہے یہاں پر سفر کا سامان نہیں کھولا جا تا۔ کتنا اچھا ہے وہ شکر جو منعم کے لیے ہواور کتنی اچھی ہے وہ اطاعت جو صاحب تقدیر (اللہ) کے لیے ہواس سے زیا وہ اطاعت کا کون سے تھا گئے کا کوئی راستہ نہ ہواور اس کے علاوہ اور کی پر بھر وسہ نہ کیا جا سکے ہم غالب آنے کی امیدر کھو کہ تہماری اگر تہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب تمہاری نیتیں درست ہیں تو امیدر کھو کہ تمہاری امیدیں یوری ہوں گی۔

جان لوا با دشاہت استقامت ، حسن اطاعت ، وہمن کے خاتم ، پلوں کی نقیر رعیت کے ساتھ انصاف ، مظلوم کے ساتھ عدل کے بغیر کہیں قائم نہیں رہ سکتی پس تہاری بیاری کا علاج ہمارے پاس ہے۔ اور وہ دواجس کی کوئی دوانہیں وہ استقامت اور نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے منع کرنا ہے اور نیکی پرقوت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ عطانہ فرما کئیں 'رعیت کا خیال رکھو کیونکہ وہی تہہارا کھانا اور بینا ہے اور جب تم اس کے ساتھ انصاف کروگے۔ تو زمین آباد کروگے۔ اور اس سے تہمارے خراج اور اس سے تمہارے خراج اور اس سے تمہارے خراج اور اس سے تعامل کرنے سے عام خراج کی اور آبیل کی جو گئی کا وقت آباد کی پیدا وار سے افغ حاصل کرنے سے عام خراج کی ادائیگی کا وقت آباد کی پیدا وار سے انا خراج لو کہ جس سے وہ دل تنگ نہ ہوں ہر مال کا چوتھائی کہائی پیاضف لوتا کہ انہیں مشقت نہ ہو یہ میر اقول اور تھم ہا سے لازم پیر لوا ور جوسنا ہاں پڑس کر واور اور اور گار کی تمانی پیل نام ہوں نے کھانا کھایا اور کروا درائے کو گئی کو تو تو ہا کہاں آپ نے بڑی بات انجھی کی۔ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور کر کے چلے گئے منوج ہرکی باحث ایک منوج ہرکی باحث ایک سویس سال تک رہی۔

ئىمن مىں رائش كى حكومت:

ہشام بن الکلی کا خیال ہے۔ کہ رائش بن قبیں بن صفی بن سبا بن یشجب بن یضر ب بن قبطان بن عامر بن شالخ سمن کا

با دشاه بنا ـ

اور یمن میں رائش کا دور حکومت وہی ہے جومنو چبر کا (فارس میں ) ہے۔ رائش کا اصل نام حارث بن شد ہے۔ رائش اس لیے کہا جاتا ہے۔ کہا ہے ایک قوم کے جنگ کے نتیجے میں بکریاں بطور مال ننیمت ملیں تھیں اس نے ہندوستان میں بھی آ کر جنگ کی بہت سے لوگوں کوئل کیا اور قید کیا اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔

## رائش کی جنگجو ماں:

پھریمن میں واپس چلا گیا وہاں سے چل کر دونوں پہاڑوں پر پھرا نبار کے علاقے میں اور پھر موصل کی طرف چلا گیا۔اور پھر آ ذر ہا ٹیجان جا پہنچا بیعلاقہ اس وقت تک تر کیول کے پاس تھا۔ان کے جنگجوؤں کو قل کر دیا اور عورتوں کو قیدی بنایا اور وہاں شہر تقمیر کیے جوآ ذر با ٹیجان کے نام سے معروف میں امر والقیس نے اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

## ذ امنار ـ ابراہیم بن رائش:

راوی کہتے ہیں کہ شاعر نے '' ذامنار' نامی جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ رائش کا بیٹا ہے جواس کے بعد بادشاہ بنااس کا نام ابراہیم بن رائش تھا۔اسے '' ذامنار' اس لیے کہتے تھے کہ اس نے مغربی علاقوں میں جنگ کی اوران کی خشکی اور سمندری علاقوں میں بوصتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اسے اپنے نشکر کے گم ہوجانے کا خدشہ ہوا اس لیے اس نے ایک مینار بنوایا تا کہ وہ مینا رکود کھے کر اس کے پاس آ جا کیں۔راوی کہتے ہیں کہ اہل یمن کا خیال ہے کہ اس نے اپنے جیٹے عبد بن ابراہ کو مغربی علاقوں کی طرف بھیجا اس نے بھی مال عنیمت جمع کیا۔ اس کے پاس نبنا سنامی قوم کے لوگ آئے جن کی شکلیں خوفناک تھیں لوگ ان سے ڈر کر بھا گے اور اس کا نام '' ذالا زعاء'' پڑگیا۔

ابراہدان بادشاہوں میں سے تھے۔جنہوں نے بہت زیادہ علاقوں پر قبضہ کیا تھا۔

## شابان يمن كے تذكر نے كاسب:

یہاں یمن کے بادشاہوں کا ذکراس لیے کیا گیا ہے کہ یمن میں رائش انہی دنوں بادشاہ تھا جن دنوں منوچہر ( فارس میں بادشاہ تھا ) ان دنوں کےلوگ فارس کے بادشاہوں کے ممال ہوتے تھے اور ان کی طرف سے انہیں گورنری عطا ہوتی تھی ۔



# موسىٰ عَلاِئلًا اور منوجِهر كا دور

## موسى عَلَالِتُلَا كَا سَلْسَلُهُ نَسْبِ:

یعقوب علیاتاً کی جائے پیدائش اولا داوران کی تعداد وغیرہ کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لاوی بن یعقوب نے نابتہ بنت پشخر سے نکاح کیا۔اس سے عرشون بن لاوی مرزی بن لاوی اور قامت بن لاوی پیدا ہوئے اس نے شمت بنت بتاویت سے نکاح کیا۔ تو اس سے قارون بصیر عمران بصیر بن پیمر پیدا ہوئے عمران نے شمویل بنت ید کیا سے نکاح کیا تو اس سے موسیٰ علیاتاً پیدا ہوئے۔

#### دوسري روايت:

ابن اسحاق کے علاوہ دیگرمؤرخین کا کہنا ہے کہ یعقوب میلانلا کی عمر ۱۳۵۷ سال تھی ۱۸۷۷سال کی عمر میں لاوی پیدا ہوالاوی کی عمر جب چھیا سی سال ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوں کی جھیا سی سال تھی پھر عمر ان پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر چھیا سی سال تھی پھر عمر ان سے موئی میلانلا پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام یوخابذتھا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا دوسرا نام باختہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام صفورہ تھا جو کہ شعیب علالتالا کی بیٹی تھیں۔موئ علالتالا جرشون اور ایلغیا نامی جگہ پر پیدا ہوئے وہاں سے مدین چلے گئے اس وقت آپ کی عمرا کتالیس سال تھی۔ آپ دین ابراہیم علالتالا کی طرف بلاتے تھے۔ جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت موئی غلاتالا کی عمراس سال تھی۔

اس وقت مصر کے فرعون کا نام قاموس بن مصعب تھا۔اوراس کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ جب موسیٰ مَلِائلاً نے دعوت شروع کی تو قاموس کا انقال ہو چکا تھا۔اس کی جگہ اس کا بھائی ولید بن مصعب با دشاہ تھا جواس سے بڑاسرکش اور کا فرتھا۔موٹی مَلِلِئلاً کو چکم دیا گیا کہ وہ اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے پاس جائیں۔

#### تىسرى روايت:

کہاجا تا ہے کہ ولید نے اپنے بھائی قاموں کے بعدان کی بیوی آسیہ سے نکاح کرلیا موکی طلینلا کے والد کی کل عمرایک سوئیس سال تھی اور جب موٹی طلینلا بیدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر ستر سال تھی پھر موٹی نبوت ملنے کے بعدا پنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے پھر موٹی طلینلا بنی اسرائیل کو لے کرمصر سے باہر آگئے اور سمندر پار کرنے کے بعد وادی تنیہ میں تھہرے اور بنی امرائیل کو لے کرمصر سے باہر آگئے اور سمندر پار کرنے کے بعد وادی تنیہ میں تھہرے اور بنی امرائیل کو سے کرمصر سے باہر آگئے اور سمندر پار کرنے کے بعد وادی تنیہ میں تھہرے اور بنی اس کے باس پوشع بن نون آئے موٹی طلینلا کی کل عمر ایک سوجیں سال تھی اور آپ کا انتقال وادی تنیہ میں ہوا۔

## موسى عَلِينَكُمُ مس زمانه مين تشريف لائے:

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ یوسف علیائلا کے انتقال کے بعد فرعون کے بادشاہ ریان بن ولید کی بادشاہت ختم ہوگئی۔ تو عمالقہ مصر کے بادشاہ بنتے رہے۔ بنی اسرائیل وہاں پھیل گئے۔ جب یوسف علیائلاً کا انتقال ہوا تو انہیں مرمر کے ایک صندوق میں ذال کر پانی کی گہرائی میں دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا بنی اسرائیل مصر کے فرعونوں کی رعایا بن کر رہے اور بہلاگ ایست علائلا اسحاق علائلا اورابراہیم علائلا کے بتا ہے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارر ہے تھے۔ بیبال تک کہاس فرعون کا دورآ گیا جس کی طرف موئی علائلا بنی اسرائیل نبی بنا کر بھیج گئے تھے اوراس فرعون سے بڑا کوئی سرکش نافر مان اور بڑی عمر والا کوئی نہیں گزرا کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب تھا بیسب سے زیادہ تخت مزاج "خت ول اور بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ برا سلوک کرنے والا تھا۔وہ بنی اسرائیل کوسزائیں ویتا انہیں اپنا خادم بنا تا اوران سے مختلف کا م کروا تا بعض سے بھیتی ہاڑی کروا تا 'بعض سے مکانات نغیر کروا تا وغیرہ وغیرہ اور جو کام نہ کرتا اس سے جزیہ وصول کرتا۔اورعذاب دیتا جس کی طرف اللہ نے سوء العذاب (سخت عذاب ) کا لفظ کہ کراشارہ فرمایا ہے۔

اس کے باوجود کچھلوگ دین حق پر برقر ارر ہےاورا نہی لوگوں گی ایک عورت آسید سے اس نے نکاح کیا۔ یہ چند نیک سیرت عورت آسید سے ایک تھیں ولید نے اسرائیل کو سخت عذابات میں مبتلا کیے رکھا۔ اور جب اللہ نے انہیں عذاب دلانے کا فیصلہ کیا اور موسیٰ عَلِائلًا بالغ ہو گئے تو انہیں نبی بنا کر بھیجا۔

## مصري نجوميوں کي پيش گوئي:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب موسیٰ میلانگا کا زمانہ آیا تو فرعون کے نجومی آئے اور کہا کہ ہمارے علم کے مطابق بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوئے والا ہے۔جو آپ کے دور سومت میں پیدا ہوگا۔وہ آپ سے آپ کی بادشاہت چھین لے گااور آپ پر غالب آ جائے گااوروہ آپ کو آپ کی زمین سے نکال دے گااور آپ کے دین کو بدل دے گا۔

یہ بات سن کرفرعون نے تھم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کوتل کرڈ الوالبتہ لڑکیوں کوزندہ رہنے دواس نے ملک کی تمام دائیوں (ولا دت کرنے والی عورتوں) کو جمع کمیا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں جس بھی لڑکے کی پیدائش ہوائے تل کر دووہ ایسا ہی کرتیں اور حاملہ عورتوں کو بھی تکلیف دیتیں یہاں تک کہوہ عورتیں اپنا حمل گرادیتیں۔

## بنی اسرائیل کے بچوں کافٹل:

مجاہد سے مروی ہے کہ اس نے تھم دیا کہ مخت کافی سرکنڈوں کو چیر کر اور جمع کر کے انہیں ملایا جائے یہاں تک کہ اس سے دھا دار سطح بن جائے۔ اور پھر حاملہ عورتوں کو لاکران کا بچہ یہاں گروالیا جائے۔ (تاکہ بچہ کرتے ہی مرجائے) اس طرح بہت مورتوں کے بچوں کو آل کیا اور آل کی تعداد بہت بڑھ گئ تو فرعون ہے کہا گیا کہ آپ سارے بنی اسرائیل کو تتم کرنا چاہتے ہیں اوران کی نسل کو منانا چاہتے ہیں حالانکہ بی آپ کے خادم اور غلام ہیں تو پھر فرعون نے کہا کہ ایک سال بچوں کو آل کیا جائے اور ایک سال چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہارون علالگا پیدا ہوئے جس سال بچی آئیس کیے گئے۔

#### فرعون كاخواب:

بعض سی بیٹے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدی سے ایک آگ چلی جس نے مصر کے گھروں کو گھیرلیا۔ اور قبطیوں کو جلا دیا اور بنی امرائیل نچ گئے مصر کے تمام گھر تباہ ہو گئے اس نے کا ہنوں اور قیا فید شناسوں کو بلا کراس خواب کی تعبیر معلوم کی انہوں نے کہا بیت المقدی ہے آنے والے بنی اسرائیلوں میں ایک ٹرکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصر تباہ ہو جائے گا۔ یہین کر فرعون نے حکم ویا کہ جب بھی کسی بنی اسرائیل کے گھر میں لڑکا پیدا ہوائے قبل کر ویا جائے۔ اور لڑکیوں کو چھوڑ ویا جائے قبطیوں سے کہا اپنے غلاموں (بنی اسرائیلیوں) کا خیال رکھو کہ جو شہر سے باہر کام کرتے ہیں۔ انہیں شہر میں واپس لے آؤاوران سے اپنے کام لو چنا نچ اس طرح اس نے بنی اسرائیلیوں کے تمام لوگوں کواپٹا غلام بنالیا۔ اس کی طرف اشار و کر کے القد تعالیٰ نے فرمایا ہے'' کے چھیق فرعون نے زمین میں سرکھی کی' اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی فرقے بنا رکھے تھے۔ یعنی مختلف کاموں کے اعتبار سے مختلف بماعت کوا تنا کمز در کررکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذرخ کر ڈ التا۔

سر داروں کے کہنے برقل کے حکم میں ترمیم:

چنانچاس نے پیدا ہونے والے بچقل کرنا شروع کیے ابندا کوئی بچہ بڑا نہ ہوتا اور بڑی عمر کے لوگ فوت ہونے گئے۔ یہ معاملہ دیکھے کرسر دار فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ اگر بیہ معاملہ جاری رہا تو چھر کا م کرنے دالا کوئی نہیں ملے گا۔ اور ہماری ہی اولا د کو کام کرنا ہوگا۔ اے کاش اس کے گا۔ اور ہماری ہی اولا د کو برقر ارر ہنے دیں بیس کراس نے تھم دیا۔ کہ ایک سال بچوں کوزندہ رہنے دیا جائے اور ایک سال بچوں کوئرندہ کی میں گیا تو اس سال بچوں کوئر نہیں کیا گیا تو اس سال ہارون علائلاً پیدا ہوئے اور اسلاموی علائلاً پیدا ہوئے۔ ہوئے۔

## موسى عليلتلاكى ببدائش اوران كى حفاظت:

جب موی طلانگاکی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے تھم آیا کہ''اسے دودھ بلایئے اور جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور کسی قتم کا خطرہ اور خوف محسوس نہ کرنا ہم اسے پھر تیری طرف لوٹا دیں گے۔اور ہم اسے پیخبروں میں سے بنادیں گے۔
اسے پیخبروں میں سے بنادیں گے۔

چنا نچہ جب موسیٰ علائلا پیدا ہوئے تو والدہ نے دودھ بلانا شروع کیا اور بڑھئی کو بلوا کرلکڑی کا تا ہوت بنوایا اورصندوق کے اندر جا بی ڈال کر اسے تالا لگایا۔اور پھراسے دریا میں ڈال دیا۔اورموسیٰ علائلا کی بہن (اپنی بیٹی) سے فرمایا''تو اس کے چیچے چیچے چیچے چلے جا' چنا نچہ وہ موسیٰ علائلا کو کنارے کنارے سے دیکھتی رہی اور فرعون کی قوم کواس کا احساس بھی نہ ہوا کہ بیموسیٰ علائلا کی بہن ہے۔موجیس آئیں اور تا ہوت کواو پر پیچے کرتیں بیصندوق چلتا رہا یہاں تک کہ فرعون کے گھر کے قریب واقع ہونے والے پانی میں پہنچوسی

## موسیٰ مَلِائلًا کا فرعون کے گھر میں پرورش یا نا:

آسیٹی باندیاں وہاں نہانے کے لیے آئیں تو انہوں نے وہاں تابوت دیکھاتو اسے اٹھا کر حضرت آسیٹ کے پاس لے آئیں ان کا خیال تھا کہ اس میں مال ہوگا جب آسیٹ نے اسے کھول کردیکھاتو (وہ موئی تھے انہیں دیکھ کران کے دل میں شفقت پیدا ہوئی) جب فرعون کو پید چلاتو اس نے بچد ذرج کرنے کا اردہ کیالیکن حضرت آسیٹ سلسل ذرج نہ کرنے پر اصرار کرتیں تھیں یہاں تک کہ اس نے ارادہ ترک کردیا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میوہ بی اسرائیلی تو نہیں کہ جس کے ذریعے ہماری حکومت تباہ ہوگی ۔ اس کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ ہے کہ ' غرض فرعون والوں نے موئی کواٹھالیا تا کہ آخر کاریہی موئی ان کا دشمن اور ان کے فم واندو کا سب ' ۔

## موسیٰ عُلِاتِلًا کی رضاعت کون کرے:

اس کے بعد انہوں نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا ٹیکن موی نیلٹنڈ نے کی کا دودھ نہیں پیاعورتوں کی خواہش میتھی کہ کسی طرح موی نیلٹنڈ ان کا دودھ پی لیے تا کہ انہیں فرعون کے ہاں ملازمت مل جائے لیکن موی نیلٹنڈ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی بندش کررکئی تھی ۔ یہ ماجراد کیھے کرموی نیلٹنڈ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر انے کا بیادوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اوروہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں۔ انہوں نے موی نیلٹنگ کی ہین کو پیڑلیا اور کہا کہ کیا تو اس بچے کو جانتی ہے بتا کہ اس کے گھر والے کون ہیں۔ بچی نے جواب دیا کہ میں اسے نہیں جانتی میری مرادیتھی۔ کہوہ گھر اس بادشاہ کا خیرخواہ ہے (خیروہ موئ فیلٹنگ کی والدہ کو لئے آئی) جب موی فیلٹنگ کی والدہ آئیں اور اپنا پتان اس کے منہ سے لگایا تو زبان سے یہ جملہ نگلنے لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے بچالیا۔

"موسى علايتلا" كيون كها كيا:

مویٰ علیتنگا کا نام مویٰ اس لیے رکھا گیا۔ کہ قبطیوں نے انہیں پانی کے درمیان پایا تھا۔ اور قبطی زبان میں پانی کو''مو'' کہتے میں اور درخت کو''سا'' کہاجا تا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

ملكه آسية كي آكهون كي شندك:

فرعون نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیالوگوں نے بھی انہیں فرعون کا بیٹا کہنا شروع کر دیا بچے کھیلنے کو دے والا ہو گیا تو ایک روز حضرت آسیداس بیچے کو کھلا رہی تھیں کہ فرعون اس وفت آن پہنچا۔ آسید نے فرمایا اے لوید میری اور تمہاری آئکھوں کی شعنڈک ہے بیس کر فرعون نے کہا بیر تمہاری آئکھوں کی شعنڈک ہے میری آئکھوں کی نہیں۔ ابن عباس بڑا شیافرماتے ہیں کہ اگر وہ بیہ کہہ ویتا کہ میری آئکھوں کی شعنڈک ہے۔ تو موسیٰ عَلِائلاً پرایمان لے آتالیکن اس نے اس سے انکار کیا۔

## فرعون کی دا ڑھی پکڑ نا:

جب فرعون نے موئی علائلا کو پکڑا تو آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کرنو چاہیہ ماجراد کیے کرفرعون نے کہا کہ ذرج کرنے والوں کو بلواؤیہ وہ لڑکا ہے جس سے میری حکومت ختم ہوجائے گی آسیہ نے فرمایا اسے قتی مت کرویہ ناسمجھ بچہ ہے اس نے ناسمجھ میں ایسا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے مصر میں جھے نے زیادہ زیورات پہنے والی عورت کوئی نہیں میں اس کے سامنے ایک یا قوت کا ہیرار کھ و بی ہوں اورایک طرف انگارہ رکھ دیتی ہوں اگر اس نے یا قوت کو پکڑلیا تو یہ جھدار ہے اسے قبل کردیا جائے۔ اگر اس نے انگارے کو افعالیا تو یہ جھے ہے چنا نچہ آپ کے سامنے یہ دونوں رکھے گئے جرئیل علائنا نے آکر آپ کے ہاتھ کا رخ انگارے کی طرف کر دیا آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ جس سے آپ کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہوگئی اس کے بارے میں آپ نے یہ دیا فرمائی تھی کہ ''اے اللہ! میری زبان کی گرہ کو کھول دے تا کہ وہ میری زبان کو سمجھ کیں''۔

### مكالكنے ہے قبطی كامرجانا:

مویٰ ﷺ فرعون کے گھر میں پلتے رہے اس کی سوار یوں پر سوار ہوتے رہے اور وہی اعلیٰ لباس پہنتے جوفرعون اوراس کے گھر والے بینتے اور آپ کوموی بن فرعون کے نام سے پکارا جاتا۔ایک روز کا واقعہ سے کہ فرعون کسی سواری پر سوار ہوکر کہیں سے واپس ا پے شہر آیا۔موکیٰ مُلِائلًا بھی ساتھ گئے تھے۔لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔اس لیے فرعون انتظار کیے بغیر ہی واپس آگیا۔ جب مویٰ مُلِائلًا آئے تو پیۃ چلا کہ فرعون جا چکا ہے موسیٰ مُلِلٹلَا سوار ہوکراس کے پیچھے چل پڑے اور شہر میں عین دو پہر کے وقت داخل ہوئے اس وقت بازار بند تھے اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ'' پس مویٰ شہر میں اس وقت داخل ہوا جب کہ وہاں کے لوگ غفات کی حالت میں ہے پس پایا وہاں دوآ دمیوں کو جو وہاں لڑر ہے تھے ان میں سے ایک ان کے گروہ کا تھا۔ (یعنی بنی اسرائیلی ) تھا۔ اور دوسرا دشن کی قوم کا تھا۔ (یعنی قبطی تھا) آپ کی قوم والے شخص نے دشمن کے خلاف مد د مانگی آپ نے جواب میں دشمن کے آ دمی کو مکہ مارا جس سے وہ ہلاک ہوگیا۔ (یہ د کھے کرموی ملائلاً نے ) فر مایا یہ شیطان کے مل سے ہے بے شک شیطان واضح گمراہ ہے اور فر مایا'' اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے آپ مجھے بخش و یسجے چنا نچہ اللہ تعالی نے انہیں بخش دیا بے شک وہ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھرموی ملائلاً نے عرض کیا اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے پرفطل فر مایا ہے اس لیے میں بھی آئندہ مجرموں کا مددگا رنہیں بنوں گا''۔

موسى علالتلاكا كاشهرمين واليس آنا:

غرض اگلی ضبح ڈرتے ڈرتے ور مے اور حالات کی ٹوہ لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو اچا تک دیکھا کہ وہی شخص جس نے گذشتہ
کل موکی طلانلا سے مدد ما تگی تھی آج پھر موٹی کو پکار رہا ہے۔ موٹی علانلا اس کے ساتھ پھر وہی برتا و کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اسرائیلی کی مدد کے لیے تیار ہو گئے ہیں اسرائیلی کی مدد کے لیے تیار ہو گئے ہیں اسرائیلی کے ساتھ پھر وہی برتا و کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اسرائیلی نے اس خوف سے کہ میری سخت کلامی کی وجہ ہے موٹی علانلا بجھے ہی نہ مار دیں۔ موٹی سے کہا ''کیا تو نے جس طرح کل ایک شخص تی کیا تھا آج جمھے بھی قبل کرنا چا ہتا ہے کہ انجام کا خیال کیے بغیر میں مار دھاڑ کرتا پھر نے قصلے صفائی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہونا جا ہتا ہے کہ اور جملی چلاگیا۔

## فرعون كاموسى علالتلا كوطلب كرنا:

سیکن اس نے جاکر راز فاش کر دیا تو فرعون نے موئی غلاتا کا کوطلب کرلیا۔اور کہا کہ اسے پکڑو یہی وشمن ہے اور جب لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ان سے کہا کہ اسے نگ راستوں سے پکڑنا اس لیے کہ موئی ابھی کم عمر ہے اسے راستے معلوم نہیں لیکن اسرائیلی نے پینجرموئی کے ایک آ دمی تک پہنچا دی اور کہا کہ اے موئی بلا شبہ ترام دریار آپ کے متعلق مشورہ کررہا ہے۔ آپ یبال سے نکل جائے میں آپ کا خیرخواہ ہوں۔غرض موئی اے دیکھتے ہوئے اور ڈرتے بھا گتے ہوئے وہاں سے بھاگ نگلے اور بید عاکی کہ اے میرے دب جھے ان ظالموں سے بچا ہے۔

### موسى عَلِياتُلاً كامدين كوجانا:

جب موی علیتا تنگ راستوں میں داخل ہوئے تو ایک فرشتہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آیا موی علیتا تاکہ جب اے دیکھا تو خوف کی وجہ ہے اس کے آگ جھک گئے فرشتے نے کہا کہ آپ میرے آگے نہ جھیس بلکہ آپ میرے پیچھے چیچھے چلیں موی علیتا کا اس کے پیچھے چلے اس نے مدین کا راستہ بتایا موی علیتا کا نے مدین جاتے ہوئے فرمایا ''امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا'' فرشتہ آپ کے ساتھ چلتا رہایہاں تک کہ آپ مدین بہتنے گئے۔

## موسیٰ علینلاً کن کن احتجانات سے گزرے:

سعید بن جیر رفی نیخت فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس بڑت ہے تر آن مجید کی آیت''و فت ساك فت و سا'' (ہم نے تھے كئ طرح كے امتحانات میں مبتلا كیا ہے ) كے بارے میں پوچھا كرتے كہ وہ امتحانات كیا تھے انہوں نے جواب دیا كہ بیرواقعہ تہمیں اگلے روز سناؤں گا۔ كيونكہ بيلمباقصہ ہے۔ سعید بن جبیر رفیافتہ كہتے ہیں كہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو میں ابن عباس بڑت كی خدمت میں حاضر ہوااور كہا كہ اپناوعدہ پوراكيجے۔

### يهلا امتحان:

ابن عباس بن تنظیف نے فرمایا ایک روز فرعون اوراس کے مصاحبین اس وعدہ کا ذکر کررہے تھے۔ جواللہ نے ابراہیم سے فرمایا تھا کہ اس کی اولا وہیں انبیاء اور باوشاہ پیدا کروں گا۔ بعض نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل والے ایشے خص کی تلاش ہیں تھے اوران کا خیال تھا کہ یوسف بن یعقوب ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوگیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ مخص نہیں فرعون نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے۔ کہ وہ کون شخص ہے۔ اور فرعون نے قبطیوں سے مشورہ کرکے پچھلوگوں کو مقرر کیا کہ بنی اسرائیل ہیں پیدا ہونے والے ہر مخص کوئی کر دیں۔ اس طرح بہت سے بنی اسرائیلی ذئے گئے۔ جب بنوی عمر والے بنی اسرائیلی فوت ہونے گئے اور وہ خدمات رہے تھے تو قبطیوں نے کہا کہ اس طرح سارے بنی اسرائیلی مرجا نمیں گے۔ اور پھر سارے کا مہمیں خود کرنا پڑیں گے اوروہ خدمات ہمیں ہی سرانجام دینا ہوں گی۔ جو بنی اسرائیلی دیتے تھے۔ لہٰذا ایک سال تک ان کا کوئی بچوئی نہ کیا جائے۔ تا کہ بنووں کے مرنے کے بعدان کی جگہ پرچھوٹے آ جا نمیں اور صرف ایک سال تک آل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد میں کوئی خاطرخواہ بھی نہیں ہوا اور بیادی کی تعداد میں کوئی خاطرخواہ بھی نہیں ہوا اور بیادوں کے جس سال بیوں گؤئی نہیں کیا جیا۔ اورا گلے سال جب بنچائی ہورہ سے تو مولی طالنگ ہوں کوئی خالات ہوئیں اور اے جی رہائی میا اور اے جی رہائی سال جب بنچائی ہورہ سے تو مولی طالنگ ہی بدائی ہوئی جی اوران علیاتی ہورہ سے ان کی والدہ شدیونم وائدہ میں جانا ہوئیں اور اے جیر جی گئی ہیں۔ اورا گلے سال جب بنچائی ہورہ ہیں۔ وہ مولی طالنگ بیر اور اے جس سے ان کی والدہ شدیونم وائدہ میں جہتا ہوئیں اور اے جیر جائے جس سے ان کی والدہ شدیونم وائدہ میں جہتا ہوئیں اور اے جیر جی گئی تات ہیں۔

پھراللہ نے ان پرالہام کیا کہ اےمویٰ علاللہ کی والدہ'' تو خوف اورغم نہ کھا'' ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے پغیبروں میں سے بنائیں گے۔اور جب مویٰ علاللہ پیدا ہوتو اے ایک تابوت میں ڈال کرایک سمندر میں پھینک دینا'' حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایساہی کیا۔

سمندر میں جانے کے بعد تا بوت آگے چانار ہا یہاں تک کہ جب بیتا بوت ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا تو نے اپنے بیٹے کا کیا کیا گیا گرتو اسے ذرخ کرکے دفن کر دیتی تو اس سے بہتر تھا۔ کہ تو اسے سمندر کی مجھلیوں اور جانوروں کے حوالے کرتی ۔ بیتا بوت چانار ہاں یہاں تک کہ فرعون کے باغوں کے کنار بے دریا کے حصے میں پہنچ گیا کچھ کورتوں نے اسے دیکھا اوراسے کھو لئے کا ارادہ کیا بعض عورتوں نے کہا اس میں خزانہ ہے آگر ہم نے اسے کھولا تو فرعون کی بیوی اس کی تصدیق نہیں کرے گی۔ اس کے وہ اس کے ول میں بیچ کی ایسی لیے وہ اس حال میں فرعون کی بیوی آسیہ کے باس لیے گئیں جب آسیہ نے اسے کھولا تو اس میں بیچ تھا۔ اس کے دل میں بیچ کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کسی بیچ کی نہیں تھی۔ ادھر مولیٰ کی والدہ کا دل بیتر ار ہو گیا اور جب ذرج کرنے والوں نے مولیٰ کے بارے میں فرعون کا حکم سنا تو تلواریں لیے کر آپ کی طرف بڑھے۔ تا کہ اس سے مولیٰ کوئی کریں۔ (اے جبیر ہو گئی ہی امتحانات

نہیں) آ سیدنے ذرج کرنے والوں سے کہاتم واپس چلے جاؤ۔اس ایک لڑکے کی وجہ سے اسرائیلیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہو گا۔اور فرعون سے کہا کہ مجھے میہ ہبدکے طور پر دے۔اورا گرتو دے گاتو بڑاعمدہ کام ہوگا۔

#### د وسراامتخان:

فرعون حفزت آسید کے پاس آیا حضرت آسید ٹنے فر مایا کہ بیمیری اور آپ کی آنکھوں کی شندک ہے۔ اسے قبل نہ کرو۔ فرعون نے کہا کہ بیصرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔اگر فرعون بھی انہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہدلیتا۔اور موکی ملائٹا پرایمان لے آتا اور اسے ہدایت بھی مل جاتی جس طرح اس کی بیوی کول گئی۔لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے محروم رکھا۔

پھر حضرت آسیہ نے مختلف عورتوں کو بلوایا۔ کہ وہ مویٰ کو دود دھ پلائیں۔ جو بھی عورت مویٰ کو دود دھ پلانا جا ہتی مویٰ اس کے پیتان قبول نہ کرتے یہاں تک کہ آسیہ کو خدشہ ہوا کہ موئ کو دود دھ نہ پلانیکی وجہ سے کہیں وہ انتقال نہ کر جائیں وہ مگئین ہو گئیں پھر حکم دیا کہ اسے بازار نے جایا جائے اور لوگوں کے سامنے لایا جائے شاید کوئی عورت الیی مل جائے ، جس کا دود دھ بینا بچہ قبول کرے وہاں بھی کسی عورت کا دود دھ نہیں پیا۔

ادھرموسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن (اپنی بیٹی) سے کہا کہ موسیٰ کے صندوق کے پیچھے جاؤ اور دیکھوکہ موسیٰ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ کیا اسے سندر کی مجھلیاں اور جانور تو نہیں کھا گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا حفاظت کا وعدہ بھول گئیں۔ ان کی بہن تا بوت کے پیچھے ایسے چلتی رہیں۔ کہ قبطیوں کو احساس بھی نہ ہوا۔ کہ یہ اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ جب موسیٰ کو دورھ پلانے والی عورتیں تھک گئیں۔ تو ان کی بہن نے فر مایا کیا میں تم کوایسے گھرانے کا پتا تناؤں جو تبہارے لیے اس بچ کی پرورش کر ہیں اوروہ اس کے لیے خیرخواہ بھی ہوں۔

یہ سن کرانہوں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ مہیں کیے معلوم ہوا کہ وہ اس کے لیے خیرخواہ ہوں گے۔ کیا تو اس بچے کو جانتی ہے

یہاں تک کہ انہیں موکٰ کے بارے میں شک ہونے لگا۔ (اے جبیر یہی امتحانات تھے) موکٰ کی بہن نے جواب دیا کہ میری مرادیہ

ہے کہ وہ بادشاہ کے خیرخواہ ہیں۔ اس لیے وہ اس کے لیے خیرخواہی شفقت اور رغبت کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اور اپنے فائدے کی امید

بھی رکھتے ہیں۔ یہ من کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئیں اور انہیں وہاں لے گئیں۔ جب موسیٰ مظیناتا کی والدہ نے
دودھ بلایا تو تو موسیٰ مظیناتا نے خوب سیر ہوکر دودھ پیایہاں تک کہ دونوں پہلو بحرگئے۔

### تیسری آز مائش:

بیمنظرد کیچیکرخوشخبری دینے والی عورتیں آسیہ کوخوشخبری دینے لگیں۔ کہ آپ کے بیٹے کو دودھ پلانے والی عورت مل گئی ہے۔
آسیہ نے انہیں اپنے پاس بلا بھیجا جب وہ اپنے ساتھ موٹی علائلا کو لے کرغیر حاضر ہوئیں۔ تو آسیہ نے کہا آپ میرے پاس تھہرا
کریں۔ بچکو دودھ پلایا کریں جھے اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ آج تک جھے کی سے اتی زیادہ محبت نہیں ہوئی۔ موٹی علائلا کی والدہ کو اللہ کا واللہ کا واللہ کی والدہ کو اللہ کا واللہ کا واللہ کا واللہ کا واللہ کا اللہ کا کہ میں اس بچے کے لیے اپنا گھر اور اپنی دوسری اولا دنہیں جھوڑ سکتی۔ اس وقت موٹی علائلا کی والدہ کو اللہ کا وعدہ یا تو ان کو یقین ہوگیا کہ اللہ تعالی ان کے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ چنا نچہ وہ اس روز اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلی گئیں اور ان کی اجھی طرح پرورش کی اور اللہ نے قبطیوں کے شرسے موٹی علائلا کو بچالیا۔ جب موٹی علائلا کی جھربڑے ہوئے تو آسیہ نے موٹ

کی والدہ سے کہا۔ کہ میں موئی ملین آئ کود کھنا جائتی ہوں چنا نچا نہوں نے وعدہ کرایا۔ کدایک روزان کے پاس لے آئیں گی۔ اور
انہیں دکھا کیں گی۔ چنا نچا نہوں نے اپنی سہیلیوں اور دائیوں سے کہا کہتم میر سے بچے کا استقبال کرتا تا کہ میر سے بچے کی عزت اور
کرامت ظاہر ہواور میں تم کواس عمل کے برابر انعام دوں گی۔ چنا نچہ موئی ملین آئا کے گھر سے نگلنے سے لے کر آسیہ کے پاس پہنچنے تک
ان کا استقبال تھا تھ و کرام سے کیا گیا۔ جب موئی ملین آئا کہنچ تو آسیہ نے انہیں لیا اوران کے حسن کو بہت پہند فرما یا کہ اسے فرعون
کے پاس لے جاؤتا کہ وہ اسے اٹھائے اور اس کا اگرام کرے جب عور تیں فرعون کے پاس لے گئیں اوران کی گود میں ڈال دیا تو
موئی میں گئا نے فرعون کی داڑھی کو کھنچا یہ منظر و کچھ کر فرعون نے کہا اے اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کیا تھے یا د سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابر اہیم سے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر ذرئے کرنے والوں کو تھم دیا کہ اسے ذرئے کردو۔ (اسے جبیر ٹیدا متحانات ہیں)
چوتھی آئر ماکش

فرعون کی بیوی بھاگئی ہوئی آئی اور کہا کہ جو بچہ آپ نے جھے دیا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چا ہتے ہیں؟ فرعون نے کہا کہ کیا تم دیکھتی نہیں کہ بید بچہ جھے بچھاڑ کرغالب آنا چا ہتا ہے۔ آسیہ نے کہا کسی معاطے کے ذریعے اس کا امتحان لیا جائے۔ ( کہ بیس کہ کیا تم دیکھتی نہیں کہ بیروں کی طرف جائے سمجھدار ہے بیا ہے تم بھروں کی طرف جائے اور انگاروں سے بچاتو تم بھدار ہے اور اگر بیا نگاروں کی طرف جائے تو یہ ہم بھے ہے۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا' موکی علائل نے انگارے انگار ہے۔ اٹھا لیے۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھی تھی کہیں ہاتھ جمل نہ جائے اس کا ہاتھ تھی تھی کہیں ہاتھ جمل نہ جائے دیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھی تھی کہیں ہاتھ جمل نہ جائے دیا ہے۔

آسیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیاتھ کہ ہاتھ انگاروں کی طرف چھر دیئے۔ حالانکہ موئی خود ہیروں کی طرف جانا

چاہتے تھے۔ اللہ اپنا ہرکام کرگزرتا ہے۔ جب موئی علیاتھ ہڑے ہوئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی شخص ایسانہیں جو
قبطیوں کے طلم سے محفوظ ہو قبطی ان کے ساتھ ظلم و مزاق کرتے تھے۔ ایک روز وہ شہر کے کنارے پرچل رہے تھے۔ کہ دیکھا دوآ دی

قبطیوں کے طلم سے محفوظ ہو قبطی ان کے ساتھ ظلم و مزاق کرتے تھے۔ ایک روز وہ شہر کے کنارے پرچل رہے تھے۔ کہ دیکھا دوآ دی

قبطیوں کے طلم سے محفوظ ہو قبلی ہے اور ایک قبطی۔ اسرائیلی نے فرعونی قبطی کے خلاف مد دما تکی موئی علیاتھ کو شدید خصہ آیا (مدو

طلب کرنے والے کو موئی کا مقام معلوم تھا۔ لیکن آپ کی والدہ کے سوا اور کوئی شخص آپ کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ سب بہی سبح حقے۔ سب بہی جانتے تھے کہ آپ فرعون کے بیٹے ہیں۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے موئی علیاتھ کو حقیقت ہتا دی۔ جو دوسروں کو معلوم نہ تھی۔ تو موئی نے اسے غصے سے ایک مکا مار ااور وہ ہلاک ہو گیا اس قبل کو اسرائیلی اور خدا کے سواکسی اور نے نہ دیکھا تھا جب آ دی قبل ہواتو موئی نے فرمایا بیتو شیطانی فعل ہو گیا۔ بے شک شیطان واضح گراہ ہے۔ پھریہ دعا ما نگی اے میرے پروردگار! میں نے اپنی ورنظم کیا آپ جھے بخش دیں بے شک وہ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ا گلے روز صبح سوریے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے فرعون کے پاس ایک شخص آیا اس نے بتایا کہ ایک قبطی تل ہو گیا ہے۔ آپ اے بدلہ دلوائیں اور اسے ہرگز مہلت نہ دیں۔

فرعون نے کہا قاتل کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور گواہ بھی ساتھ لاؤ۔ کیونکہ گواہوں کے بغیر مزادینا جائز نہیں تھا۔ وہ قاتل اور گواہوں کی تلاش میں پھررہے تھے کہا یک اور قبطی کواسرائیلی سے لڑتے ہوئے دیکھا گیا۔اس باربھی اسرائیلی نے قبطی کے خلاف مدو مانگی جب موی طلِنٹلائے نے تھے میں آ کر فرعونی کو مارنا چاہا اور اسرائیلی پرلڑائی کی ملامت کرتے ہوئے کہا۔ تو صریح بے راہ ہے' تو اسرائیلی نے دیکھا کہ موٹی مئیلتا گذشتہ کل کی طرح غصہ میں جی تو اس کو خیال ہوا کہ موٹی ججھے ہیں اہمیں ججھے ہی نہ مار ڈالیس تو اس نے ڈرکے مارے کہد دیا کہ آپ ججھے اس طرح قل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل کو آپ نے قبل کیا تھا۔ بین کر فرعونی بھاگ گیا۔ اور فرعون کو پیخبر دے دی فرعون نے ذرج کرنے والوں کو بھیجا (تا کہ وہ موٹی کو پکڑ کر ذرج کردیں) موٹی مئیلتا کا بیاراستہ اختیار کر کے اس پر چلنا شروع کر دیا اور فرعونی آپ کے پیچھے لگ گئے انہیں اس بات کا بالکل خیال نہ تھا کہ وہ موٹی مئیلتا کا خہیں یا سکیل گے۔ (بلکہ وہ بمجھ رہے تھے کہ موٹی جلدی سے مل جائیں گے)

شہرے کنارے ایک اسرائیلی رہتا تھااہے بیخبرمعلوم ہوئی تو اس نے ایک مختصر راستہ کرے موٹیٰ کو آگاہ کر دیا۔ (اے جبیرٌ میہ سخانات تھے )

## يانچوس آزمائش:

۔ پھرہم سدی کی روایت کی طرف چلتے ہیں کہ موئی جب اس کنویں پر پنچے تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جومویشیوں کو پانی بلا رہا تھا حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ مصراور مدین کے درمیان آٹھ را توں کا سفر ہے گویا کہ کوفہ سے بصرہ تک کی مسافت ہے آپ کے پاس درخت کے پنوں کے علاوہ کھانے کا کوئی اور سامان موجود نہ تھا جب آپ وہاں پنچے تو آپ کے پاؤں بھٹ چکے تھے ابن عباس بڑی تھا ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

## مدین میں موسی مَلِائِلًا کا کنویں پریانی پینا:

سدی کی روایت اور''ان لوگول ہے ایک طرف دوعورتیں اپنے جانوروں کے گردکھڑی تھیں۔حضرت موسیٰ علائلا نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ (تم پانی کیوں نہیں پلارہی) انھوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چروا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کرواپس نہ چھا جا کیں تو ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاسکتیں اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے موسیٰ کوان دونوں پر بہت رحم آیا آپ کنویں پر تشریف لائے اس پرسے پھر ہٹایا حالانکہ یہ پھراتنا وزنی تھا کہ اسے اہل مدین کی ایک جماعت اٹھاتی تھی پھر موسیٰ علائلا نے اندر ڈول ڈال کر پانی نکالا اور ان اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا آئے یہ دونوں جلدی گھر لوٹ گئیں اس سے پہلے وہ کنویں کے بیچ ہوئے پانی سے پانی خوات کے جانوروں کو بیل کہ بیٹھ کے اور یہ دعا کی کہ اے میر اس کرتی تھیں اس کے میں اس کا حاجت مند ہوں''۔ ابن عباس بڑا سٹ بیٹھ کے اور یہ دعا کی کہ اے میر ے رب' جونعت بھی تو میر ے طرف بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں''۔ ابن عباس بڑا سٹ یہ بھوک کی حالت میں کھانے کے سوا کہ کہ نہوں نے یوں کہا'' اے اللہ جونعت بھی دے''اگرکوئی اور انسان ہوتا تو اس شد یہ بھوک کی حالت میں کھانے کے سوا بچھنہ ما نگا۔

ابن عباس بنی ﷺ مروی ہے کہ جب مویٰ علیاتاً کویں میں پنچ تو آپ کوسبزی کی ہریالی نظر آئی جے و کھے کر آپ نے وہ دعا کی جواویر گذری۔

#### موسیٰ علالتالاً کولڑ کیوں کے والد کا بلانا:

سدی کہتے ہیں کہ جب بید دونوں لڑکیاں گھر پہنچیں تو ان کے والد نے ماجرہ پوچھا انہوں نے مویٰ مالِنگا، کا قصہ سنایا اس نے ان میں سے ایک کومویٰ ملِلٹاً، کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اور وہ شرم وحیاسے چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والدصاحب آپ کو بلاتے ہیں۔ تا کہ آپ کواس پانی پلانے کی اجرت دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا چلووہ آگے چلئے گلی تو اس کے بدن کا کچھ حصہ ظاہر ہونے لگا تو موئ نے کہا تم میرے پیچھے چلواور جھے راہنمائی کرتی رہو۔ موسیٰ عَلِالتَّلُا) اور شعیب عَلِالتَلاً کی ملاقات:

جب موی علیما چل کراس بزرگ کے پاس آن پنچ اور انہیں سارا قصد سنایا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کریں آپ ان فالموں سے نی کرآگے ہیں۔ان دو بیٹیوں میں ہے ایک نے کہا ہے ابا جان! آپ اے نوکرر کھ لیجے کونکہ اگر آپ اچھا نوکرر کھنا علیمی ہوموی علیما کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ان کے چا ہیں تو اس کا اہل وہ ہے جو تو انا اور امانت دار ہویہ بات کرنے والی لڑکی وہی تھی جوموی علیما کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ان کے والد حضرت شعیب علیما کے فرمایا کہ ان کی قوت کے بارے ہیں تو مجھے معلوم ہوگیا ہے۔ جب بتلایا گیا کہ اس اسلیم نے بھرا تھا یا۔ اس کے باحیا ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا ہم دونوں آرہ ہے تھے میں آگے تھی اور یہ چھے گراس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے باحیا ہونے کا ثبوت کیا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح تہمار سے ساتھ کردوں گا بشر طیکہ تم آٹھ سال یہاں نوکری کروا اور میں تجھ پرکوئی مشتقت نہیں ڈالنا چا ہتا۔ان شاء اللہ تو مجھے خوش معا ملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا موی علیا تھا نے نوکری کروا اور میں تجھ پرکوئی مشتقت نہیں ڈالنا چا ہتا۔ان شاء اللہ تو مجھے خوش معا ملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا موی علیا تھا نے تو بہوگی ان دو مدتوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو مجھ پر پکھڑ یا دتی نے بیا ہی کری کروا اور ہم جو کہدر ہے ہیں اس پر خدا گواہ ہے۔

موسى عَلِيتُلْهُ اورشعيب عَلِيتُلَهُ كَيْ بِينِي كَا نَكاح:

ابن عباس بن سیافر ماتے ہیں کہ جولڑکی موسی علیاتاتا کو بلانے کے لیے گئی تھی نکاح اس کے ساتھ ہوا شعیب علیاتاتا نے اپنی آیک بیٹی کو عصالانے کا تھم دیا بیانسان کی جسامت کے بقدر تھا۔ آیک باندی گھر میں داخل ہوئی اور بیعصالے جانے گئی شعیب علیاتلانے اسے دیکھ لیا اور کہا کہ اسے یہاں چھوڑ دواس نے وہیں ڈال دیالیکن پھروہ نہر کی اور اسے اٹھانے گئی جب شعیب علیاتاتا نے آب کی سیاس دیکھی تو اسے مولیثی چرانے کے لیے بھیج دیا۔ موسیٰ علیاتاتا اور شعیب علیاتاتا کے تنازعہ کا فیصلہ:

موسی علائل بحریاں چراتے تھے۔ایک روز شعیب علائلانے آکر کہا کہ میزی امانت تھی اور پھرموسی کو تلاش کر کے ان سے ملے اور کہا کہ میر اعصا واپس کر دو۔ موسی علائلانے جواب دیا میر اعصا وواپس کر دودونوں کے درمیان کئی ہوئی پھرا یک فرشتے نے گہا اور اس پہلے بھڑے ہوئی کہ اس عصا وکو پھینک دواور جواسے پہلے بھڑے گا وہ اس کا ہوگا چا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ شعیب علائلا چونکہ بوڑھے تھے اس لیے وہ اس عصا تک پہلے نہ پہنچ پائے جب کہ موسی علائلا نے بھاگر کر پکڑلیا۔اور اس سے وہ دس سال تک بحریاں چراتے رہے۔ ابن عباس بی شاہ کہ جب میں ابن عباس بی طالتہ کی تھا کہ موسی علائلا نے دو مدتوں میں کون می مدت اچھے انداز میں پورا کیا۔

ابن عباس بی شاہ کی انہوں نے کہا ان میں سے المل کو ایورا کیا۔

موی علائلا کا وعدہ کے مطابق مدت بوری کرنا:

سعید بن جبیر وہافتہ فرماتے ہیں کہ میں جج پر جانے کی تیاری کررہا تھا۔تو کوف میں مجھے ایک یہودی نے کہا آپ مجھے

صاحب علم معلوم ہوتے میں بتلا یے موکی علینلا نے کون میں مدت بوری کی تھی؟ میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں البت میں ابھی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ابن عباس بھی تے یاس جارہا ہوں ان ہے پوچیوں گامیں مکه مکرمہ آیا اور ابن عباس بھی تا ہے اس بارے میں پوچھاانہوں نے جواب دیامویٰ مٰلِاتٰلائے نے زیادہ انمل مدت کو پورا کیااور بیر کہ اللہ کا نبی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو تیج طرح پورا كرتا ہے۔حضرت سعيدٌ فرماتے ہيں۔ كەميں نے عراق واپس آ كراس شخص كوبيہ بات بتائي اس نے كہا كه ابن عباس بيسة نے سج كہا سعید بن جبیر رہا تی سے مروی ہے کہ ایک نصر انی سے مجھ سے عرض کی کہ موٹ طالتا کے کون تی مدت پوری کی میں نے کہا مجھے معلوم نہیں پھرمیری ملاقات ابن عباس بین سے موئی ان سے میں نے نصرانی والاسوال کیا کہ آٹھ سال پورے کرنا تو واجب تھا۔اوراللہ کا نبی ذرہ بھربھی کم نہیں کرتا تھا۔اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ کہ مویٰ عَلِینْلاَنے اپناوعدہ بورا کیا اور دس سال خدمت کی ۔

شعیب کی علائلاً بیٹیوں کے نام:

شعیب الجبائی سے مروی ہے کہ ان دولز کیوں کا نام لیا اورصفورہ تھا۔مویٰ کی بیوی کا نام صفورہ بنت تیرون تھا۔ تیرون ایک اور عالم تھا۔ ابوعبیدہ سے مروی ہے کہ موی نے وس سال تک شعیب ملائلا کے بھائی تیرون کے ہاں بکریاں چرائیں ابن عیاس ہیں۔ سے مروی ہے کہ وہ مدین کا حاکم بیٹری نا می شخص تھا دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ مُلِائلاً کے سسر کا نام بیٹری تھا۔ موسىٰ عَلِالتَّلَا كَي وطن واليسي:

سدی کی روایت کی طرف لوٹے ہیں۔سدی کہتے ہیں کہ جب موٹیٰ مَلِائلُااس مدت کو پورا کر چکےاورا پنے گھر والوں کو لے کر چلے ابن عباس بیات اسے مروی ہے کہ وہ سردیوں کا موسم تھا راستہ میں آگ بلند ہوئی ۔موسیٰ مظان آئے بیدگمان کیا۔ کہ بیآ گ ہے۔ ا بن عباس بن الله السيم روى ہے كدوه رات تھى اور سرديوں كاموسم تھا۔وہ آگ حالانكه الله كانورتھا توايئے گھروالوں سے كہنے لگے كہم ذرائھ ہرومیں نے آگ دیکھی ہے۔شاید میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لاؤں تا کہتم اس ہے گرمی حاصل کرو۔ مارک درخت ہے آ واز:

جب موسیٰ طلالاً وہاں پنچے تو ایک ورخت میں سے جومیدان کے دائیں طرف زمین کے ایک مبارک قطعہ میں تھا بيآ وازآئی كهمبارك موجب موى غلاللا نے بيآ وازىنى تو گھبرائے اور فر مايا كە" الحمد للدرب العالمين' توبيآ واز آئى كەاپ موى يقينا ميں ہى رب العالمين ہوں اورا بے موی تمہارے وائيں ہاتھ ميں كيا چيز ہے موی نے كہاميري لاٹھی ہے ميں اس پرسہاراليا كرتا ہوں اور اس سے اپنی بکر بول کے لیے ہے جھاڑتا ہوں۔( یعنی بتوں کو مارتا ہوں اور بکر یوں کے آگے ڈالتا ہوں ) اور میری دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ میں میر کہ اپنا کھانا پیٹا پانی کا ڈول اس سے لاکا دیتا ہوں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے موکیٰ اسے ڈال دے چنانچیموسیٰ علياتاً نے اسے ڈال ديا۔ لاٹھي بھينكتے ہى ديكھا كدوه تو ايك دوڑتا ہوا سانب ہے تو موئى علياتاً بديثے بھيركر بھا كے اور يجھيے مر كر بھى ند

### موى علالتلا كونبوت ملنا:

اُمن یا فتہ لوگوں میں سے ہے۔اورخوف دورکرنے کے لیےاپنے ہاتھ جسم سے ملالے بید دونوں چیزیں فرعونیوں کے پاس جانے کے لیے تیرے رب کی طرف ہے دوسندیں ہیں۔ (ایک عصااور ہاتھ کا سفید ہونا) ہارون ملائٹاً کا بطور معاون:

موئی علائلا نے عرض کیا اے میرے رب! میں نے ان میں ایک شخص کو آل کیا تھا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے آل نہ کرڈ الیس اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھے نا دہ روال ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگا ربنا کر بھیج تا کہ تائید و تصدیق کرے کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہم عنقریب تیرے بھائی کو تیرے ساتھ معنبوط کریں گے اور ہم تم ونوں کو ایس میبیت اور غلبہ عطا کریں گے۔ کہ جس کی وجہ سے وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے اور ابتم ان کے پاس جا و اور بتاؤ کہ ہم رب العالمین کے پینم ہیں۔

## دوران سفر كيفيت:

حضرت سلمہ سے روایت ہے۔ کہ جب موئی طلائلا واپس لوٹے تو آپ کے ساتھ بکریاں آپ کی بیوی اور ایک لاٹھی تھی جس سے آپ دن بھر بکریاں چراتے تھے۔ رات کو کاٹھی جمقاق سے مار کرآگ جلاتے جس کی تپش جس آپ آپ کی بیوی اور بکریاں رات گزارتے۔ جب صبح ہوتی تو آپ چلتے اور عصا پر ٹیک لگاتے لاٹھی کے سرکی طرف وو کنارے تھے۔اور دوسری طرف و ھال نما تھی۔

## عبدالله بن عمر مين الشاسي معلوماتي سوالات:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کعب احبار مکہ مکر مدان کے ساتھ عبد اللہ بن عمر بن عاص بنی رہے جھر سے کعب نے فرمایا کہ ابن عاص سے تین چیز وں کے بارے میں سوال کریں۔اگریان کا درست جواب دے تو بیعالم پہلی چیز پوچھو کہ کون می چیز جنت میں تھی اور اللہ نے اسے دنیا میں بھیج دیا دوسرا ایہ کہ ذمین پرسب سے پہلے کیا چیز رکھی گئی اور تیسرا ایہ کہ ذمین پرسب سے پہلے کون سابع دا آگایا گیا؟ جب ابن عمر بنی تین سے سوال کے گئے تو انہوں نے فرمایا کہوہ چیز جو جنت میں تھی اور اللہ نے اسے زمین پر اتا راوہ جمراسود تھا۔ اور زمین پرسب سے پہلے جوسہ کا درخت لگایا گیا۔ جس سے موی ملائشا کی لاتھی بنائی گئی۔ جب حضرت کعب کے پاس یہ جوابات پنچی تو انہوں نے کہا اللہ کی شم اس عالم نے بی کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ہم کلا می:

راوی کہتے ہیں کہ جس رات اللہ تعالی نے موئی علیاتھ کا عزاز حاصل کرنے اوراس سے کلام کرنے کا ارادہ فر مایا تواس رات موئی علیاتھ کا این ہم قاق تکالاتا کہ اسے جلا کر پیش حاصل موئی علیاتھ راستہ بھول گئے۔ یہاں تک کہ انہیں بتا نہ چلا کہ وہ کہاں جا کیں انہوں نے ابنا جمقاق تکالاتا کہ اسے جلا کر پیش حاصل کریں اور راستہ معلوم کریں کی جمقاق سے آگ نہ جلی یہاں تک کہ وہ عاجز آگئے۔ تو دور سے آگ نظر آئی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں تھر وہ یں نے آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے انگارہ اٹھا کر لے آؤں جے تم جلاسکواور رہبر تلاش کروں جس سے راستہ معلوم کرسکوں چنا نچہ وہ چل پڑے تو ویکھا کہ وہ درخت میں لیٹی ہوئی گھاس کی طرح ہے۔ یا بعض روایات کے مطابق مجوسہ کا درخت تھا۔ جب موئی علیات کے مطابق مجوسہ کا درخت تھا۔ جب موئی علیاتھا کی حقریب ہوئے تو وہ چھچے ہئے گئے۔ جب آٹ چھچے ہونے گئے تو درخت آپ کے قریب ہوئے اور نی تو اس سے مانوس ہونے گئے۔ اس وقت اللہ تعالی نے فر مایا ''اے موئی تم

ا پنی دونوں جو تیاں اتاردو کیونکہ تم طویٰ نامی مقدس میذان میں ہو کچرموئ نے اپنی دونوں جو تیاں اتاردیں اور بھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے موئی تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے عرض کیا یہ میری لاٹھی ہے۔ جس پر میں سہارالیا کرتا ہوں اور بکریوں کے لیے ہے جھاڑتا ہوں اور دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے مویٰ اس لاٹھی کو ڈال دے چنانچیمویٰ نے لاٹھی ڈال دی لاٹھی کو ڈالیت بی وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اس کے دونوں کنارے اس کا منہ اور اس کا ڈھال والا حصہ اس کی دم بن چکا تھا۔ اور اس کی پشت پر ناخق میں فرضیکہ وہ اس طرح بن گیا ہے جس طرح اللہ نے چاہا۔

موکی علیمتا گھرائے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچے مڑکر ند کھیا القدتوائی نے آ داز دی اے موکی آگے آؤ۔ اور وُرو و مت ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں پہنچا دیے ہیں۔ لیخی ہم اس کو عصابنا دیے ہیں۔ جیسے پہلے تھا جب موکی علیمتا اس کی طرف برخ صحو اللہ تعالی نے فرمایا ''اسے پکڑ داور وُرومت'' یعنی اپنی ہاتھ کو اس کے منہ ہیں داخل کر دوموی طیارتا نے اپنے جسم پراوئی جب پہن رکھا تھا۔ آپ نے اسے اپنی ہاتھ کے گر داور وُرومت'' یعنی آ داز آئی کہ اسے اپنی ہاتھ عصابی دوموی نے اسے اتار دوموی نے اسے اتار دیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مانپ کے جبڑ وں میں وُال دیا ہے پکڑا تو عصابی گیا۔ اور آپ کا ہاتھ عصاکی دوما خوں والے مرکے درمہان تھا اور وُ حال والاحصد پی جگر بیان کے اندر لے جاؤ تو بغیر آگے۔ اور آپ کا ہاتھ اپنی گر بیان کے اندر لے جاؤ تو بغیر کی عیب کے خوب چکتا ہوا لکے گا بیش بدلا تھا۔ پھرموی طیارتا کی کو جسے نہیں ہوگی۔ موگی علائقا درمیان فی کی عیب کے خوب چکتا ہوا لکھ گا بیش بیسے بیسے نہیں ہوگی۔ موگی علائقا کے ہی خار میارتا کا اللہ تھرا ہے گا لا تو بہلے کی طرح تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو سے آپ نے فرمایا تو سے آپ ہوں کہ مور کی میں ہوں کے باس جانے کے اور قوب کی خوب کی میر دوبارہ وُ الاتو پہلے کی طرح تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو میں وہ بھے ہی قبل نہ کر میں دوبارہ وُ اللہ تعالی ہوں کہ کہیں وہ بھے ہی قبل نہ کر میان تو میں وہ بھے ہی قبل نہ کر سے۔ اور کیا ہم کی بیادتا کر بیان کے بیان کے بیان کو ہو سے میں وہ بھے ہی قبل نہ کر میا ہے میں اللہ تعالی نے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہم میں بینی جو بات کھوں کو بیان کر بیان کر بیان کر بیا وہ رہو بات میں نہ سمجھا سکوں اس کو وہ سمجھا کمیں اللہ تعالی نے فرمایا ہم میں بینی کر بیان کی دول کے کہا تھا دونوں کو ایسے بیان کر بیان گر میان کی دوبارہ وہ اسے علی کے اس کی جو کہ میں دونوں لے کر جاؤ تم اور تربہارے بیروکارسب عالب ہوں گے۔ میں دونوں کے دین کہنیں بینی کر کہائی سے ملئا:

دوبارہ سدی کی روایت شروع ہوتی ہے سدی کہتے ہیں۔ کہموئی طلانگا اپنے گھر والوں کو لے کرمصر کی طرف چل پڑے یہاں تک کہ رات کے وقت مصر میں داخل ہوئے۔اس رات اپنی والدہ کے پاس مہمان تھہرے اس وقت اس نے انہیں نہیں پہچانا اس رات موئی طلانگا کی والدہ نے ایک خاص قتم کا سالن جس کا نام' 'طفسیل' تھا (اس میں شور بہزیادہ ہوتا ہے) تیار کر رکھا تھا۔ موئی طلانگا و ہاں اتر ہے ہارون طلانگا ہا ہر آئے دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ والدہ کو بتایا اور انہیں کھانا کھلایا۔

جب دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے توہارون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فر مایا میں موٹی عظیناً ہوں بیس کر دونوں اٹھے اور ایک دوسرے کو گلے نگالیا۔ جب دونوں کا تعارف ہو چکا تو موٹی عظیناً نے فر مایا اے ہارون ! میرے ساتھ ل کرفرعون کے پاس چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ ہارون نے فر مایا میں تیار ہوں۔ جب دونوں تیار ہو کر فرعون کے پاس جانے گئے تو ان کی والدہ چلائی کہ میں تنہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہتم فرعون کے پاس مت جاؤوہ تم دونوں کو آل کردے گائیکن انہوں نے والدہ کی بات نہ مانی۔ موسیٰ مئلِائلاً اور بارون مللِنا آافرعون کے در بار میں :

### فرعون کے سامنے مجزات کا اظہار:

پھرفرعون نے کہا کہ اے موکا آگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو تو دکھا اگر تو چوں میں ہے ہے۔ یہ بات اس گفتگو کے بعد کہی جو قرآن مجید میں ہے۔ موکی ملائلا نے فر مایا اگر چہ میں تو صاف اور واضح چیز تیرے پاس لا یا ہوں فرعون نے کہا اگر تو سپا ہے۔ تو صاف اور مرت چیز میں کریین کر مین کرموی نے اپنا عصا ڈال دیا تو بیای وقت صاف اور نمایاں اثر دھا بن گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کا نمچلا حصہ زمین پر تھا اور منہ کی کی بلند دیواروں کی طرف تھا۔ پھروہ اثر دھا فرعون کی طرف بڑھا تا کہ اسے نگل جائے۔ فرعون گھبرایا اور بھا گا و ہیں اس کا پا خانہ نکل گیا۔ وہ چلا یا کہ موکی میلانگا اسے پکڑ و میں آپ پر ایمان لا تا ہوں اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا موئی میلانگا نے اسے بکڑلیا تو وہ عصابی گیا پھرموئ میلانگا نے اپنا دائیاں ہاتھ کر بیان میں ڈالا جب نکالا تو وہ بالکل سفید تھا اس کے بعد موئی میلانگا واپس آگئے اور فرعون نے ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو بھیجنے ہے انکار کردیا۔

خداکود کھنے کے لیے کل بنانے کا حکم:

فرعون نے اپنی قوم سے کہا اے اہل دربار مجھے تو اپنے سواتمہارا کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا۔ اے ہامان تم میرے لیے مٹی کو آگ میں پکوا دواور اینٹیں تیار کرواور پھران ہے میرے لیے کل تقییر کراؤ تا کہ میں موک کے خدا کی ذرا ٹوہ لگاؤں جب فرعون کامحل تیار ہوا تو فرعون اس پر چڑھااوراو پر کی طرف تیر پھینکنے کاحکم دیا۔ جب وہ تیرواپس آیا تو خون آلودتھا۔ بیدد کھے کر فرعون نے کہا کہ میں نے موکی علیانلا کے خدا کوئل کر دیا ہے۔

قرآن مجيد كي آيت:

﴿ فاوقد لي يأماهان على الطين ﴾

کے تحت حضرت قاوہ رہا تھا ہے مروی ہے۔ کرسب سے پہلے جوابنیں پکوائی سیکن ان سے کل تعمر کیا گیا۔ فرعون کے دربار میں:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہموی علیاتلکا مصر سے جانے کے بعد دوبارہ لوٹ آئے اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر فرعون کے دروازے پرینیج اوراندر جانے کی اجازت لے رہے تھے کہ ہم اللہ کے پیغیر ہیں ہمیں فرعون کے پاس جانے دوبعض روایات میں ہے کہ وہ دوسال تک اجازت لیتے رہے۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغیبر ہیں ۔اور واپس آجاتے کو کی شخص فرعون کے بارے میں پچھے نہ کہنا حتی کہ ایک مزاحیہ مخص فرعون کے پاس آیا اور کہااے بادشاہ دروازے پرایک شخص موجود ہے جوعجیب باتیں کرتا ہے۔اس کا خیال ہے کہ معبود آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔فرعون نے کہا کہ اسے اندر بلاؤ موٹی ملائٹا اینے بھائی ہارون کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ آ پ کے ہاتھ میں عصاتھا۔ جب فرعون کے پاس پنچے تو کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں ۔ فرعون نے مویٰ علائلہ کو پہچان لیا اور کہا کہ کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی اورتم نے کتنے سال جارے ساتھ نہیں گذارے اور تونے اپنا ایک اور کام بھی کیا تھا۔ اور توبرا ہی نا سیاس ہے۔موی علائلا نے کہا کہ وہ حرکت جھے سے سرز دہوئی تھی اوراس وقت میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی میں نے اس وقت خطا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھرموی علائلااس کی طرف متوجہ ہوئے اوراس کے احسان جتلانے کے جواب میں فرمانے کے۔اوروہ احسان جوتو مجھ پر جنلار ہاہے۔وہ بیتی ہے کہ تونے سارے اسرائیل کواپناغلام بنارکھا ہے۔لینی اس طرح غلام بنارکھا كدان كے ميے بھى چين ليے جے جا ہتا غلام بناليتا ہے جے جا ہاتل كراديتا ہے۔اوريد بات مجھے آپ كے ہال لائى ہے۔فرعون نے كها جها توية بتاؤكم الله تعالى كى حقيقت كيابي العنى جيتم ابنا خداكت بواس كى صفات كيابيس؟ موى طياللاك جواب دياكه وهميرا بروردگار ہے۔آ سانوں اورز مین کا مالک اور ان چیزوں کا جوان کے درمیان موجود ہیں بشرطیکہ کہتم یقین کروفرعون نے اپنے گردو پیش کے مصاحبین سے کہا کیاتم اس کی بات س رہے ہو؟ گویا آپ کی بات کا انکار کرر ہا ہو۔ فرعون کا بیا نداز و مکھ کرموی علیاتا ا فر مایا و ہی تہبارا پروردگار ہے۔ یعنی اس نے تہبیں بھی بیدا کیا ہے۔اور تہبارے آباؤ اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ جو تمہارارسول تمہارے لیے بھیجا گیا بلاشبدد ایوانے ہے۔ یعنی اس کا دعویٰ درست نہیں کہ میرے سوابھی کوئی معبود ہے۔ ریس کرموٹ ملائلہ نے فرمایا کدوہی مشرق ومغرب اور ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے اگرتم کچھ بھور کھتے ہوتو۔ فرعون بولا اے مویٰ! اگر تونے میرے سواکوئی اور معبود تجویز کیا تو بلاشبہ میں تجھے قیدیوں میں شامل کردوں گا اس پرمویٰ میزائلا نے فرمایا اگر چہ میں كوكى صاف اورصرت چيز تيرے ياس لے كرآيا مول تب بھى؟ يعنى جس سے ميرى صداقت اور تمہارا جھوٹ واضح ثابت موجائے ( پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ کے فرعون کہنے لگا اچھا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر چنا نچیہ مویٰ علائلا نے اپناعصا وال دیا اور وہ اس ان امن نمایاں اور دھابن گیا۔ بیا ور دھا اتنا ہو اتھا کہ اس نے فرعون کے دربار کو بھر لیا اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی دم ت میں ڈال دیا۔لوگ بھاگ گئے اور فرعون تخت سے نیج اتر کر اس میں جھی گیا۔ اور موی علائلہ کو خدا کا واسط ویٰ عَلِیْلُاکے ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالاتو وہ برف کی طرح سفید تھا۔ پھر جب دوبارہ اسے گریبان میں ڈالاتو وہ

پہلے کی طرح تھا۔ پھر جب موئی علائلائے اپناہاتھ اڑد ھے پر رکھا تو وہ پہلے کی طرح عصابان گیا۔اس کا ایک کنارہ موئی علائلا کے ہاتھ میں تھا۔اور نچلا حصدا پی جگد پر تھا۔فرعون اپنا پیٹ کپڑئر بیٹھ گیا۔ گمان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون کو قضائے حاجت ہوتی تو پانچ یا چھے میل تک دور جلا جاتا یعنی عام لوگوں میں زیادہ نہیں جاتا تھا۔اس کے ہارے میں کسی نے کہا کہ وہ عام لوگوں جیسانہیں۔ فرعون کو جان کے لالے بیڑنا:

وہب بن منبہ سے مردی ہے۔ کہاس واقعہ کوئیں سے زیادہ دن گزرگئے۔ یہاں تک کہ فرعون کوجان کے لالے پڑگئے۔ پھر وہ ایک دن اپنے مصاحبین سے کہنے گا۔ کہمویٰ تو بہت جانے والا جادوگر ہے یعنی اس سے بڑا تو کوئی جادوگر نہیں یہا ہے جادوگی وجہ سے مصیر تمہاری زمین سے زکالنا چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے کہ کیا میں اسے قل کر دوں تو اس وقت فرعون کے خاندان کا ایک بڑا شخص تھا اور اس کا نام حبر کے تھا بولا کیا تم اس بناء پر ایک شخص کوقل کرتے ہوکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میر اپر وردگار اللہ تعالی ہے۔ حالا نکہ وہ تمہارے پاس رب کی طرف سے تھلی ہوئی نشانیاں لے کرآیا ہے (لیتی عصا اور یہ بینا کا معجزہ لے کرآیا ہے ) پھر اس شخص نے قوم فرعون کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور پہلی امتوں پرآئے والے عذابات کے واقعات سنائے اور کہا کہ میری قوم کے لوگو آئی تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس ملک میں تمہیں وہی مارے ویتا ہوں جسے میں خود بھتا ہوں اور میں صرف تمہیں وہی طریقہ بتلار با ہوں جو طریقہ جوں اور میں صرف تمہیں وہی طریقہ بتلار با ہوں جو طریقہ جو عین مصلحت ہے۔

فرعون كا جا دوگروں كوبلوا نا:

فرعون کے مصاحبین کہنے گئے! جب موئی طلالگانے خدا کی بادشاہت میں کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لہذا اے فرعون! تو موئی اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے اور مختلف شہروں میں اپنے پیغا م رساں بھیج دے کہ وہ ہوشیار جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں تا کہ شایدوہ اپنے جادو کے زورے وہ کر سکیں جو اس نے کیا ہے۔ جب موئی اور ہارون نے اس کے در باریوں کا یہ رعمل دیکھا تو وہاں سے واپس لوٹ آئے اور فرعون اپنے در بار میں برا جمان رہا اس نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا یہاں تک کہ اس نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا یہاں تک کہ اس نے بغدرہ ہزار جادوگر بلوائے جب تمام جادوگر جمع ہوئے تو انہیں اپنا تھم سناتے ہوئے کہا ہمارے ہاں ایک ایسا جادوگر آیا ہے۔ کہ اس جسیا ہم نے بھی نہیں دیکھا گرتم اس کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آجا وُ تو ہم تمہارا اکرام کریں گے۔ انعام دیں گاور اپنے دربار میں خاص مقام عطا کریں گے جادوگر کہنے لگے کیا آپ واقعتا ایسا کریں گے۔ فرعون بولا ضرور کروں گا۔ اس پر جادوگروں نے کہا کہ آپ ہمارے اور موئی کے درمیان مقابلے کی تاریخ رکھیں۔

جادوگروں کے نام:

ان جادوگروں میں بڑے بڑے چار جادوگر تھے(۱) شاتور (۲) عادور (۳) تھے (۴) مصفی۔ یہ وہی ہیں کہ جب موٹی طلاللہ کے مقابلے کے دوران انھوں نے اللہ تعالیٰ کی کھی نشانی کا مشاہدہ کیا تو فوراً ایمان لے آئے بلکہ اس مقابلے کے متمام جادوگر ہی ایمان لے آئے جب انہیں قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی تو ان جادوگروں نے کہا ہم ان صاف دلائل کے مقابلے میں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس خدا کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دلائل کے مقابلے میں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس خدا کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں ہرگز ترجیح نہیں

دیں گے تونے جو پچھ کرنا ہے کرڈال۔ جادوگروں سے مقابلہ کادن:

چنانچہ جادوگروں کو بلانے کے بعد فرعون نے موئ ﷺ کہا اے موئ! اب ہم تیرے مقابلے میں جادوگر لائیں گے تو اپنے اور ہمارے درمیان ایک ایساوعدہ گھہرا جس کی خلاف ورزی ہم نہ کریں گے اور نہ تو کرےگا۔ بیہ مقابلہ کسی ہموارمیدان میں ہو گا موئ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے وعدے کا دن وہی ہو گا جوتمہارے جشن منائے کا دن ہے۔ اور چاشت کے وقت جمع کر لیے جائیں تاکہ وہ لوگ میرے اور آپ کے مقابلے کود کھے تیں۔

## اسٹیڈیم میں لوگوں کارش:

چنانچ فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر جادوگروں ہے کہا مقابلہ کے لیے شفیں باندھ کر آؤاور وہی کامیاب رہاجو غالب آیا چنانچہ پندرہ ہزارہ جادوگروں نے شفیں بنالیں ہرا یک کے پاس اس کی ری اورایک عصانقا موی علائلاً اپنے ہاتھ کو لے کرآئے آپ کے ساتھ آپ کا بھائی بھی تھا اور بھی بہت ہوگ آئے ہوئے تھے لوگوں نے حفاظت کے لیے فرعون کے گردگھیراڈ الا ہوا تھا۔ جادوگروں کی شعیدہ بازی کا آغاز:

## حق كى فتح اور باطل كوشكست:

چنانچے موئی پالٹلگانے اپنا عصابھینکا اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو فرعون اور دوسرے لوگوں کی نظر آرہی تھیں ان سب کو یہ سانپ بن کر نگلنے لگاحتی کہ پورے میدان میں ان کی طرف ہے تھینکی ہوئی کوئی رسی یالاٹھی نظر نہیں آرہی تھی پھر موئی ٹیلٹائانے اس کو پکڑا تو وہ پھر عصابی گیا یہ منظر دیکھے کرتمام جادو گر تجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موئی اور اس کے رب پر ایمان لائے اس لیے کہا کہ ہم موئی اور اس کے رب پر ایمان لائے اس لیے کہا کہ ہم موئی اور اس کے رب پر ایمان لائے اس لیے کہا گریہ جادو ہوتا تو ہم پر غالب نہ آتا۔ (اس کا ہم پر غالب آناد کیل ہے کہ یہ نبی ہے)

## جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون کی برہمی:

فرعون کوان پرخصہ آیا وہ کہنے لگا کرمیری اجازت ملنے سے پہلے اس پرایمان نے آئے بےشک بیموی تم سب کا بڑا ہے۔ جس نے تہمیں جادو سکھنایا ہے لہٰذا تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤل کا ٹ کرتم کو تھجور کے درخت پرسولی وول کا جس سے یقینا شہمیں علم ہوگا کہ میرا عذا ب موگ کے خداست زیادہ تخت اور دیر پا ہے۔ ان نومسلم جادوگروں نے جواب دیا کہ ہم ان صاف دلاکل کے مقابلے میں جوہم تک پہنچ ہیں اور اس رب کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تھے ہر گزیز جی نہیں ویں گا جہنا ہے کہ ہم گزیز جی نہیں ویں گے لہٰذا تھے جو پچھ کرنا ہے کر ڈال نے صرف و نیا ہی میں اپنا تکم چلاسکتا ہے۔ یعنی تمہاری بادشا ہت دنیا ہی تک ہے آخرت میں نہیں۔ ہم اپنے رب پرایمان لائے تا کہ وہ ہمارے گنا ہوں کو معاف کروے اور اس جادو کو بھی معاف کروے جس کا ہم نے زیردی ارتکاب کیا۔ وہ اللہ بدر جہا بہتر ہے۔ اور سدا ہاتی رہنے والا ہے۔ یعنی اس کا ثواب تھے سے بہتر اور عذاب تمروع ہوگئے پہلے قبط فرعون بیسب منظر دیکھنے کے بعد مغلوب اور ملعون ہوکروالیس لوٹا اپنے کفر پر جمار ہا یہاں تک کہ اللہ کے عذاب شروع ہوگئے پہلے قبط مالی اور بعد میں طوفان بھیجا گیا۔

## فرعون كى قوم پرعذاب الهي:

سدی کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم پر عذاب آئے وہ موی اور جادوگروں کے اکٹھے ہونے سے پہلے آئے جب فرعون نے ہوا میں تیر پھینکا تو وہ خون آلود ہوکرواپس آیا تو فرعون نے کہا کہ میں نے موی کے خدا کوتل کر دیا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیز بارش کا طوفان بھیجا جس سے ہر چیز غرق ہوگئ اس عذاب کو دکھے کرفرعون نے موی خیلتاً اسے کہا کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس عذاب ہٹالیا عذاب ہٹالیا عذاب ہٹالیا اوران کی تھیتیاں اگئے گئیس (تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے) انہوں نے بیا کہ بارش رک جانے کی وجہ ہے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔

## ٹڈی دل کاعذاب:

اس کے بعداللہ نے ٹاڈیوں کومسلط کیا جنہوں نے ان تھیتوں کو کھانا شروع کر دیا۔ پھرانہوں نے موی مُلِنا آبا ہے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پرسے بیعذابٹل جائے اور وعدہ کیا کہ عذاب ٹلنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔موی مُلِنا آبان کی اور عذابٹل گیا اور ان کی تھیتیاں نچ گئیں بین کرانہوں نے کہا چونکہ ہماری پچھ تھیتیاں باقی رہ گئیں ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔

#### جوۇل كاعذاب:

پھرالند تعالیٰ نے ان پر جو ئیں مسلط کیں وہ ساری زمین میں پھیں گئیں وہ لوگوں کے جسم اور کھال کے درمیان داخل ہو جاتیں اور انہیں کا ثنیں حتی کہ کوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو اس کے کھانے میں بھی جو ئیں آ جاتیں۔اورا گرکوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو اس کے کھانے میں بھی جو ئیں آ جاتیں۔اورا گرکوئی شخص تا نے اورا میٹوں کا ستون بنانے لگتا۔تو وہ اے گراد یہیں بھی اس بنانے لگتا۔تو وہ اے گراد یہیں بھی اس بنانے لگتا۔تو وہ اے گراد یہیں بھی اس بنانے کے اس بنداب کا ذکر ہے۔اس بنداب سے تنگ آ کرانہوں نے پھرموی میلانی سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر سے بیانداب

نل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے جب بیعذاب بھیٹل گیا تو پھر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یانی کا خون بن جانا:

اس کے بعد اللہ نے خون کا عذاب بھیجاا کہ قبطی اورا کیہ اسرائیلی ال کرا تھے پانی پینے جاتے تو قبطی کے لیےوہ پانی خون بن جاتا جبداسرائیلی کے لیے پانی ہی رہتا جب اس عذاب سے تخت پریثان ہوئے تو انہوں نے موئی ﷺ سے درخواست کی کہوہ پھر دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل کے اللہ تعالی نے ان کے بارے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے پھر موئی نے دعا کی عذاب ٹل گیا لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے چنا نچہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا وہ جس عذاب میں فبتلا کیے گئے تھے۔ وہ ان سے دورکر دیا گیا تو انہوں نے اسی وقت اپنے وعدے کوتوڑ دیا ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ہم نے فرعونی قوم کو قبط سالیوں اور چلوں کے نقصانات میں مبتلا کیا کہ ثماید وہ نصیحت پکڑیں۔

#### دربار میں دوبارہ جانا:

پھر اللہ تعالی نے مولی علائلا اور ہارون علائلا کی طرف وتی بھیجی کہ (فرعون کے پاس جا کراسے دعوت دو) اوراس سے زم انداز سے گفتگو کروتا کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا (مجھ سے ) ڈر جائے یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے مولی علائلا نے فرعون سے کہا اے فرعون کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہے بوڑھا نہ ہوتیری با دشاہت بھے سے چھینی نہ جائے تجھے شا دیوں' شرابوں اور سواریوں کی لذتیں دی جا نیں اور جب تیرا انتقال ہوتو تجھے جنت میں داخل کردیا جائے۔اگریہ چاہتا ہے تو مجھے پر ایمان لے آفرعون کے دل میں ان کلمات نے اثر کیا اور یہ بی نرم کلا می تھی جس کا اللہ نے تھے دیا تھا۔

#### بإمان كا فرعون كورب قرار دينا:

فرعون نے جواب دیا کہ آپ ہامان کے آئے تک تھر ہیں ہامان آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے اس آئے والے آدمی کو پہچان لیا ہے؟ ہامان بولا بیکون ہے؟ ہامان بولا بیکون ہے؟ ہامان بولا بیکون ہے؟ ہامان نے بوچھا کہ آپ سے کیا کہا؟ فرعون نے بتایا کہ اس نے جھے سے یہ باتیں کیں۔ ہامان نے بوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا فرعون نے کہا کہ میں نے انہیں آپ کے آئے تک تھر نے کا تھم دیا۔ ہامان بولا کہ جھے آپ سے اچھی تو قع ہے کہ آپ جواب دیا فرعون نے کہا کہ میں نے انہیں آپ کے آئے ایسے دب بنیں جس کی عبادت کی جائے فرعون کو بیہ شورہ ببند آیا اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہاراس سے بردار بول یہ بھی کہا کہ میں اپنے علاہ داور کی کورب نہیں ما نتا اور یہ بھی کہا کہ میں چالیس سے تمہارار بہوں۔

#### فرعون کا قوم ہے خطاب:

ایک مرتبہ فرعون نے موکی طیلتا کہ بارے میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا'' یہ بڑا جانے والا جادوگر ہے اور اپنے جادو کے بل بوتے پروہ تعصیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تمہاری اس کے بارے میں کیارائے ہے ساری قوم بولی کہ آپ اس کے بعائی کومہلت دیں اور سارے ملک میں اپنے ہرکارے بھیجے دیں کہوہ ہوشیار جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں فرعون نے موئ طیلتا کے بھائی کومہلت دیں اور سارے ملک میں اپنے ہرکارے بھیجے دیں کہوہ ہوشیار جادو کے بل بوتے پر جمیس ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ اچھا تو ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادولا کیں گے تو اپنے اور ہمارے درمیان ایک ایسا وعدہ تھم الے کہ جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور

نہ تو کر ہے وہ موئی میلانگانے فر مایا تمہمارے وعدے کا دن وہی ہے جوتمہارے جشن منانے کا دن ہے۔ اور سب لوگ چاست کے وقت جمع کر کر سے جائیں اس پر فرعون مجلس سے جلا گیا اور اس نے اپنی مکاری کا سامان جمع کر نا شروع کر دیا۔ اور آخر کار وعدے کا دن آن پہنچا یعنی فرعون نے تمام شہر یوں میں ہر کارے بھیجے کہ جادوگروں کو جمع کیا اور لوگوں کو بھی جمع میں میشر دیکھیں لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا گیا۔ کہتم بھی جمع ہوجانا تا کہ اگر جادوگروں کو غلبہ حاصل ہوتو ہم سب انہی کے پیروکار ہیں جب جادوگر آگئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم مقابلے پر غالب آگئے تو ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گافزعون بولا ضرور ملے گا اور مزید ہے کہم مقربین میں شامل ہوجاؤگے۔ موسیٰ عیالنگا کا ور فرعون کے بارے میں ویکی روایات:

موکی طالت ایسا مولی طالت ایسا کے خطاب کرتے ہوئے کہا'' تمہارے لیے خرابی ہواللہ تعالی پر جھوٹ اورافتر انہ با ندھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعہیں کی عذاب کی وجہ سے بالکل تباہ و برباد کردئ موکی علائل کے اس کہنے پر جادوگراپنے کام میں باہم اختلاف کرنے لگے اور چپنے سے سرگوشیاں کرتے رہ سے سرگوشیوں کے درمیان ایک دوسر سے سے کہنے لگے کہ بے شک بید دونوں بھائی جادوگر ہیں۔
ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری بہترین اور شاکستہ تہذیب کو تم کرویں ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے ماموی علائل اور جادوگروں کے سرداری آپس میں ملاقات ہوئی موئی علائل نے اس سے کہااگر میں عالب آگیا تو جھے پر ایمان کی میدگواہی دے گا کہ میں حق پر موں اس نے ہاں میں جواب دیا اور رہیمی کہاہ ہم ایسا جادولا کمیں گے کہ جس پر کوئی جادو غالب نہیں آسکے گا۔ لیکن اللہ کو تم آپ جھے پر غالب آگے تو میں ضرور آپ پر ایمان لے آکال واراس بات کی مول کی جادو غالب نہیں آسکے گا۔ گین اللہ کو تم کے ایسا کی جب فرعون نے کہا کہ بیدا یک چیا ہے ہو تم نے شہر میں چال ہو تو اس کی مراد یہی گفتگو تھی۔ پھر مول علائل اور جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا جادوگر کہنے گئے '' پہلے ہم کچھ ڈالیس گیا جی ہو جادوگر موجود تھے بیک مراد یہی گفتگو تھی۔ پھر مول نے اپنی رسیاں ڈال دیں اور المضیاں بھی وہاں تین ہرار سے زیادہ جادوگر موجود تھے اور ہرایک لائلی ادرایک عصام وجود تھا نہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور المضیاں بھی وہاں تین ہرار سے زیادہ جادوگر موجود تھے اور ہرایک لائلی ادرایک عصام وجود تھا نہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور المضیاں بھی وہاں تین ہرار سے زیادہ جادوگر موجود تھے اور ہرایک لائھی اور ایک عصام وجود تھا نہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور ایک عصام وجود تھا نہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور ایک عصام وجود تھا نہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور ایک عصام وجود تھا نہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور ایک عصام وجود تھا نہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور ایک عصام وجود تھا نہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور ایک عصام وجود تھوں نے در ایک کی ایک کو ایک کی تکھوں میں حرکر دیا۔

موی طلانلاً نے بھی اپنے ول میں پکھ خوف محسوں کیا اللہ نے وہی بھیجی اے مویٰ! ڈرومت جو تمہارے داکیں ہاتھ میں موجود ہے اسے زمین پر ڈال دویدان سب کونگل جائے گا چنانچے مویٰ طلائلا نے عصا ڈال دیا بیان سب کونگل گیا بیہ منظر دیکھ کرسب جا دوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگئے کہ ہم ایمان لائے مویٰ اور ہارون کے رب پر فرعون نے کہا کہ میں تم سب کا ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے یا وَں کاٹ دوں گا اور تمہیں تھجور برسولی دوں گا۔

جادوگرمومن موكرشهادت كارتبه ما كئة:

ابن عباس بنی ﷺ کی روایت ہے کہ بید حملی من کرانہوں نے دعا ما نگی اے ہمارے رب! ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے فرعون نے ان سب کوقل کروا دیا اور ان کے اعضاء کٹوا دیئے بیلوگ دن کے پہلے جھے میں جادوگر تھے اور آخری جھے میں شہداء۔

#### فرعون كالمعبود:

فرعون کی قوم نے اس سے کہا کیا تو مویٰ عَلِائلاً اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے رہیں۔اور

موی تجھے اور تیرے تجویز کردہ معبود ول کونظر انداز کرتا ہے۔ ابن عباس بیٹ کا خیال ہے کہ فرغون کا معبود گائے تھی جب وہ کسی خوبصورت گائے کو دیکھا تھا تو اس کی عبادت کرنے کا تھم ویتا اس کے لیے ابعد میں گائے کا بچہ معبود کے طور پر نکالا۔ بنی اسرائیل کورات کے وقت نکل جانے کا تھم :

پر اللہ نے موی ملائیگہ کو تکم و یا کہ وہ بنی اسر انکیل کورات کے وقت لے کرنگیں چنا نچارشا و باری تعالی ہے'' ہمارے بندوں کورات کے وقت لے وقت لے جاؤے کے موئی ملائیگ کو وہاں سے نکلنے کا حکم ویا اور ان سے کہا وہ قبطیوں سے ان کے زیورات عاریت کے طور پر لے ٹیں اور کوئی شخص اپنے ساتھی کو آ وازنہ و سے اور رات کے وقت اپنے جانو رول کی زینیں کس لیں اور جس وقت موئی ملائیگہ کہیں وہاں ہے چل پڑی اور گھر سے نکل کراپنے وروازوں پرخون مل ویں تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ اس گھر والانکل چکا ہے اس وقت کسی اسرائیل نے قبطیہ سے زنا کیا تھا جس سے بچے پیدا ہوا تو اسے بھی ساتھ لے جانے کا حکم تھا۔ تو اسے بھی نکلنے کا حکم ویا گیا۔

## قبطیوں کے بارے میں موسی علائلاً اور مارون علائلاً کی بدوعا:

پھرایک رات جب قبطی بے خبر سور ہے تھے۔ موی مالیٹنا ہی اسرائیل کو لے کر نکلے اس سے پہلے انہوں نے قبطیوں کے بار سے
میں بددعا کی تھی ہارون مالیٹنا اور موی مالیٹنا نے بید دعاما گلی تھی کہ ' اے ہمار بے رب! تو نے فرعون اوراس کی قوم کو دنیا میں بہت پچھ
اموال اور آ رائٹی سامان دیئے میں۔ کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے ہٹائیس پس اے ہمار بررب! ان اموال کو ملیا میت کر دے اوران
کے دلوں کو سخت کر دے کہ بیلوگ جب تک درونا کے عذا ب نہ دکھے لیس تب تک ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی وعا
قبول کرلی گئی۔ '' رہنا اطمیس علی اموال ہے " (اے اللہ! ان کے اموال کو ملیا میت کر دے) میں طمیس اموال سے مراویہ ہے کہ
ان کا مال 'ورہم اور دینار پھر بن جا کیں۔

#### رات کے وقت سفر کا آغاز:

پھران سے کہا گیا کہتم کشکر کو لے کرسید ھے چلتے رہو چنا نچے بیا پی قوم کو لے کرچل پڑے ادھرفرعو نیوں پرموت طاری کر دی گئی۔ کہان کے بہت سے نو جوانوں کا انقال ہو گیا۔ اور وہ ان کی جنہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔اسی مصروفیت میں دن نکل آیا ''غرض دن نکلتے نکلتے فرعون کے کشکرنے انہیں جالیا''۔

## موسیٰ علیتلگااور فرعون کےلشکروں کی تعداد:

موی پایشاً نشکر کے پیچھے تھے۔ ہارون پلیٹاً سب ہے آ گے تھے۔ ایک ایمان والے نے پوچھا آپ کو کہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا سمندر کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ من کرسب نے واپس جانے کا ارادہ کیا مگرموکی ٹیلٹناً نے انہیں روک لیاموک ٹیلٹناً کے ساتھ چھالا کہ بیس ہزار جنگجو تھے۔ ان میں چھوٹی عمر والے بیس سال ہے کم اور بڑئی عمر والے ساٹھ ہے زیادہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان والے ثارنہیں کیے گئے تھے۔

## دونو لشكرون كاسامنا:

۔ پھر جب دونو ل انشکر آ منے سامنے ہوئے اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون اوراس کا نشکر چھپے آپچا ہے تو کہنے لگ کہ ہم تو پکڑے گئے اور موکی میلانگ کہنے گئے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں پہنچائی گئیں ہیں کہ ہماری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ کر لاکوں کوئل کیا جاتا ہے۔ اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں جاتا ہوئے کہ آخ فرعون کا نشکر ہمیں قبل کردے گا۔ ہمارے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف اشکر فرعون موٹی میلانگ نے فرمایا ہم گزنیوں میر ارب میر ساتھ ہے۔ وہ جھے راستہ دکھائے گا۔ یعنی وہ ہماری کفایت کرے گا۔ امید ہے کہ ہمارار ب وشن کو ہلاک کرتے ہمیں زمین میں خلافت دے دے تاکہ وہ دکھے کے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ہارون میلانگ آگے بڑھے اور سمندر پرعصا مارالیکن سمندر نہ پھٹا بولاکون جبار ہے جو مجھے مارتا ہے پھر موٹی میلانگ آگے بڑے اور سمندر کوابوخالد کہہ کراس پرعصا مارا۔ چٹا نچ عصامار تے ہی وہ پھٹ گیا اور ہر کھڑا ایسے ہوگیا جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہے۔ سمندر میں بارہ راستے:

بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے۔مندر میں بارہ راہتے بن چکے تھے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ تھا۔اور ہر دوراستوں کے درمیان دیوارتھی اس لیے کہنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھی قتل کردیئے گئے جب موی پیٹیلا نے ان کی گھبرا ہٹ دیکھی توالقدنے ان دیواروں کے درمیان سوراخ بنادیئے۔ یہاں تک کہ سب اول آخر تک ایک دوسرے کود کیھنے لگے۔ یہاں تک کہ سب پارہو گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر کی غرقا بی:

پھرفرعون اوراس کالشکرسمندر کے قریب پہنچ گئے جب فرعون نے دریا کے اندر بنے ہوئے راستے دیکھے تو کہنے لگا کیا تم
دیکھے نہیں کہ بیراستے میری وجہ سے بنے ہیں۔ تا کہ ہم اس کے ذریعے سمندر پارکر کے وشمنوں کوئل کردیں۔ اس طرف اللہ تعالیٰ
اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسر نے فرانی کوئلی اس کے قریب پہنچا دیا۔ جب فرعون راستوں کے ابتدائی حصوں میں پہنچا تو
اس کے گھوڑ نے نے سمندر میں داخل ہونے سے انکار کردیا۔ جبر کیل طالباً ایک گھوڑی پرسوار ہوکر آئے جب گھوڑ تے ہیں گھوڑی
کی خوشبوسو تھی تو اس کے پیچھے چل دیا پیماں تک کہ فرعون کے لئنگر کا اگلا حصہ نگلنے کے قریب تھا۔ اور آخر حصہ داخل ہوچکا تھا۔ تو اللہ
کی خوشبوسو تھی تو اس کے پیچھے چل دیا پیماں تک کہ فرعون کے لئنگر کا اگلا حصہ نگلنے کے قریب تھا۔ اور آخر حصہ داخل ہوچکا تھا۔ تو اللہ
ایمان لا یا کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں۔ اور میں بھی فرما نبر داروں میں شامل
ہوتا ہوں اس دفت جبر کیل علیانگا نے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں دھنسا دیا اور اللہ نے میکا کیل کو بھیجا جو انہیں عار دلاتے
ہوتا ہوں اس دفت جبر کیل علیانگا نے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں دھنسا دیا اور اللہ نے میک کیا علیانگا نے تھوٹوں سے جتی نفر ہے ہوئی ہے ان کی اور نے نہیں ہوئی ایک جنوں میں ابلیس کہ جس نے آئی کی اور نے نہیں ہوئی ایک جنوں میں ابلیس کہ جس نے آئی کی اور نے نہیں ہوئی ایک جنوں میں ابلیس کہ جس نے آئی کی اور سے نہیں ہوئی ایک جنوں میں ابلیس کہ جس نے تو دوسر سے انسانوں میں دیت دیم لیے جب میں فرعون سے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا۔ کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھالے کو اس اس وقت دکھے لیتے جب میں فرعون سے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا۔ کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھالے کو اس اس کے دوسر سے انسانوں کی کوئی کوئی کیا '' سے جس کی نور کے کہنے کے اور اللہ تعالی کواس پر حم نہ آئی کو اس کی دھوں۔
آئی جائے۔

بني اسرائيل كوفرعون كي غرقا بي كايفين نه آنا:

بنی اسرائیل کوفرعون کے ہلاک ہونے کا یقین نہ آیا وہ کہنے لگے کہ فرعون غرق نہیں ہوا موی علیشلانے اللہ سے دعا کی اللہ تعالی نے چھلا کھ بیس بڑارفوج کے سامنے فرعون کو سمندر میں سے مردہ حالت میں با ہر نکالا بنی اسرائیل والوں کے پاس ہتھیا رتھے وہ فرعون کا مثلہ کرنے گلے اس کی طرف قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے'' پس آج ہم تیری لاش کو بچالیں گے تا کہ تو اپنوں سے پچھلوں کے لیے ایک عبرت آموزنشانی ہو۔

#### وادى تىيە مىں:

پھر بنی اسرائیل جب وہاں سے چلنے لگے تو انہیں وادی تیہ میں بند کر دیا گیا۔ انہیں پتانہ چلا کہ وہ کہاں جا کمیں موی ملائلا نے بنی اسرائیل کے ہزرگوں کو پوچھا کہ اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا کہ جب مصر میں حضرت یوسف ملائلاً کا انقال ہونے لگا تو انہوں نے اس وقت تک نہ لگانا جب تک تم مجھے بھی ساتھ نہ لے جاؤشاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں بند ہوگئے۔۔

مویٰ علائلاً نے بوچھا ان کی قبر کہاں ہے۔ قبر کی جگہ انہیں معلوم نہ تھی موسیٰ علائلا کھڑے ہوئے اور آواز دی جوشخص پوسف علائلاً کی قبر جا نتا ہے میں اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے وہ جگہ بتائے اور جسے معلوم نہیں اسے میری آواز سنائی نہ دے۔

## بوسف علائلًا كى قبركى تلاش:

آپ دوآ دمیوں کے درمیان بیآ واز لگاتے ہوئے جارہے تھے۔اور وہ دونوں آپ کی آ واز نہیں سن رہے تھے وہاں ایک بوڑھی عورت نے آپ کی آ وازس کی وہ بولی اگر ہیں آپ کو بوسف ملائلا کی قبر کا پیتہ دوں تو جو ہیں مانگوں گی کیا آپ جھے دیں گے۔ آپ نے انکار فر مایا اور کہا کہ ہیں اللہ سے بوچھتا ہوں۔اللہ تعالی نے دینے کا حکم دیا تو آپ نے ہاں کر دی۔اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جنت ہیں جس متفام پر آپ ہوں اسی متفام پر ہیں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔آپ نے فر مایا حجے ہے۔ پھراس بوڑھی عورت نے کہا کہ جنت ہیں جس متفام پر آپ بھول اسی متفام پر ہیں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔آپ نے فر مایا حجے ہے۔ پھراس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیقبر کہا میں چان ہیں گئے تو اس نے کہا کہ بیقبر کہا ہوں کہا گی پانی قبر سے ہے گیا۔ پھراس عورت نے کہا کہ قبر کے درمیان ہے اللہ سے بوسف ملائلا کی ہڈیاں نکل آئیں۔اس کے بعد بنی امرائیل کے لیے راستھ کھل گیا۔

## بن اسرائیل کی بت برستی کی خواهش:

بنی اسرائیل کے لوگ چل پڑے یہاں تک کہ ان کا گزرا نیے لوگوں پر ہوا جوا پنے بتوں کی پرستش میں گے ہوئے تھے اشہیں و کیے کر بیمونی علیائلگا سے کہنے گئے اے موٹی! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود مقرر کر دوجیے ان کے معبود ہیں۔موٹی علیائلگا نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ بڑے جابل ہو بیلوگ جس دین میں ہیں۔وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے اور جو کچھ بیرکر رہے ہیں وہ سرامر باطل ہے۔

## قبطيول يرعذاب:

حضرت سلمٰی ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے قبطیوں پرعذاب نازل کیے جادوگروں کے واقعے کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے سے انکارکر دیا تو اللہ تعالی نے قبط سالی میں مبتلا کر دیا اس کے بعد ان پرطوفان ٹیڈیوں 'جووُں' مینڈکوں اورخون کا عذاب بھیجا پیعذاب مسلسل اور پے در پے آتے رہے۔ سب سے پہلے پانی کا طوفان آیا ساری زمین میں پانی پھیل گیا اور وہیں کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے نہ وہ کھیتی ہاڑی کر سکتے سے یہاں تک کہ جب وہ بھوکے مرنے لگے تو موئ علائلا سے کہا اگر آپ ہم پر سے بیعذاب دور کروا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ اسرائیل کوروانہ کریں گے۔

موی علائلاً نے دعا مانگی اللہ تعالی نے عذاب ہٹالیالیکن انہوں نے اپنی بات کو پورا نہ کیااس کے بعد اللہ تعالی نے ٹڈیاں سے بعد اللہ تعالی نے ٹڈیا سے بھیجیں جنہوں نے ان کے درختوں کے یہاں تک کہلوہ کہ دروازوں کو بھی کھانا شروع کیا۔ان کے گھروں اور رہائش گا ہوں میں داخل ہوگئیں پھرانہوں نے پہلے کی طرح درخواست کی موسی علائلا نے دعا مانگی عذاب دور ہوگیالیکن اس بار بھی اپنی بات سے ہٹ گئے۔

پھران پراللہ نے جوؤں کاعذاب نازل کیا۔ کہا گیاہے کہ موسی علائلاً کو حکم دیا گیا کہ فلاں اناج کے ڈھیر پراپنا عصا ماریں جب موسی علائلاً نے اپناعصا مارا تو وہاں سے جوؤں کا جمگھٹا فکلا یہاں تک کے قبطیوں کے گھروں اور کھانوں میں داخل ہو گئیں۔اوران کی نینداورسکون چھین لیا جب بہت پریشان ہوئے تو پہلے کی طرح موئ سے درخواست کی جب موٹی علائلاً کی دعا پرعذاب ہٹ گیا تو پھر مکر گئے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈکول کو بھیجا چنانچہان پرخون کاعذاب آیا اور سارے چشے اور دریا خون میں تبدیل ہو گئے وہ جس کنوئیں دریایا نہرسے پانی پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ مجمد بن کعب سے مروی ہے کہ جب قبطیوں کو بیاس نے خوب ترسایا تو ایک قبطی عورت اسرائیلی عورت کے پاس آئی اور اسے کہا کہ مجھے اپنے گھڑے سے پانی پلاؤوہ عورت اس کے لیے پانی نکال کرلائی جب قبطی عورت پانی پینے گئی تو وہ خون بن گیا قبطیوں پرخون کا بیعذاب سات دن تک رہا جب نگ آگے تو موئ سے کہنے گئے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اگر عذاب دور کر دیا گیا تو ہم تھے پرائیان لے آئیں گے۔ اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھی دیں گے۔ جب بیعذاب دور ہوتو قبطی اس بات سے پھر گئے۔

بن اسرائیل کورات کے وقت لے جانے کی وجہ:

پھراللدتعالی نے موی طیلتا کو مم دیا کہ دوہ تی اسرائیل کورات کے دقت لے کرچلیں اور پیمی بتایا کہ ان کی قوم نجات حاصل کرے گی اور فرعون اور اس کا لفکر ہلاک ہوئے کہ دعا اس طرح کی تھی کہ اے ہمارے کی دعا اس طرح کی تھی کہ اے ہمارے درب! آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا ہیں بہت پچھرامان آرائش اور طرح طرح کے اموال اس لیے دیا ہے جانے گئے ہیں کہ دہ لوگ تیری راہ ہے ہٹ جائیں اے ہمارے رب ان کے اموال کو ملیا میٹ کردے اور ان کے دلوں کو تخت کردے کہ بیلوگ جب تک دردنا کے عذاب نہ دیکھ لیں تو تجھ پرائیان نہ لاکھیں گئے جنانچ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال کو پھر بنادیا اور بیری حال ان کے کھانوں اور مجوروں کا ہوا یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب تھا۔

#### تنيسري روايت:

محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے ان نونشانیوں کے بارے میں پوچھا جواللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو دکھا ئیں میں نے بتلایا کہ وہ یہ ہیں۔طوفان ٹیڑیوں کا عذاب جوؤں کا عذاب مینڈ کوں کا عذاب نون کا عذاب مویٰ علائلاً کا عصا' ان کا ہاتھ ان کے اموال کا پھر بن جانا۔ اور سمندر میں ان کا غرق ہونا عمر بن عبدالعزیز فرمانے گئے کہ یہ کیسے ہوا کہ ان کے اموال کا مایا میٹ ہونا بھی انہی نشانیوں میں ہے ہے۔ میں نے کہا کہ موٹی میلیٹائے نے اس کے بارے میں دعا کی تھی۔ اور ہارون میلیٹائے نے آ مین کہی تھی۔ اللہ تعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے آل فرعون کے اموال کوسنح کر دیا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس بات کی سمجھ اس طرح مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی اور پھر ایک تھیا امتالوا ہی میں بہت ہی اشیاء تھیں جو انہیں مصرے ملیں تھیں۔ آل فرعون کی باقیات بھی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک انڈے کو نکالا جو دو حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ پھر بن چکا تھا۔ اس طرح فروٹ کا ہوا تھا۔ وہ پھر بن چکا تھا۔ اس طرح فروٹ کا بھی یہی حال تھا۔ کہ وہ پھر کنگریاں اور شعشے کی شکل اختیار کر بیکے تھے۔

محمد بن کعبِ فرماتے ہیں کہ شام کا ایک آ دمی مصر میں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک تھجور کا درخت گرا ہوا دیکھا۔ وہ پھر بن چکا تھا۔ اور میں نے ایک ایسا انسان ویکھا۔ جس کے انسان ہونے کے بارے میں مجھے شک نہیں تھا۔ لیکن غورے دیکھا تو وہ پھر بن چکا تھا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب مولی کوہم نے آل فرعون کی طرف بھیجا تو تھلی نشانیاں دی تھیں۔

قبر بوسف علائلاً كى تلاش دوسرى روايت:

عمر بن زہرانے ہاپ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ جب اللہ نے موی علیاتاً کو بنی اسرائیل کی قوم کوساتھ لے جانے کا تھم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیاتاً کی لاش کوساتھ لے جانداوراسے ارض مقدس میں دفن کرنا موی علیاتاً کی لاش کوساتھ لے جانداوراسے ارض مقدس میں دفن کرنا موی علیاتاً کی لاش کوساتھ لے جانداور اسے ارض مقدس میں اس قبر کو جانتی ہوآ پ میر سے ساتھ چلیں میں مصر کی سرز مین کے قریب اس کی قبر بتا دوں گی۔ موئ علیاتاً کے اور ایا چلو حالا نکہ آپ بنی اسرائیل سے وعدہ کر چکے تھے۔ کہ وہ طلوع فجر سے پہلے اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال لیس گے۔ چنا نچہ موئ علیاتاً نے اللہ سے دعا کی کہ وہ طلوع کومؤ خرکر دیں۔ تاکہ وہ یوسف علیاتاً کے معاطم میں فارغ ہو جا کیں ۔ آپ چلے اور وہاں سے سنگ مرمرکا موجا کیس ۔ آپ چلے اور وہاں سے سنگ مرمرکا صندوق نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آپ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ موئ علیاتاً کے اس ممل کے بعد یہودی اپنے مردوں کو ہر جگہ سے لے جاکرارض مقدس میں فن کرنے گے۔

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ موئی علیتا گانے بنی اسرائیل کو اللہ کا تھم سنایا اور کہا کہ تم قبطیوں سے ان کا سامان زیورات اور کپڑے عاریعۂ لے لویں تہمیں ان کے اموال کے ساتھ لے جاؤں گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ چنا نچے بنی اسرائیل کے لوگ قبطیوں سے ان کا سمامان لے کر چلئے ہے اور فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ کہا کہ یہ لوگ تمہارے اموال لے کر چلے گئے ہیں۔ عبداللہ بن شداد ہے روایت ہے کہ فرعون اپنے شکر کے گھوڑوں کے علاوہ مزیدستر ہزار عمدہ گھوڑے لے کر تعاقب میں آیا موئ علیلہ کا وہاں سے نکل چکے تھے جتی کہ دونوں کا آمنا سامنا دریائے نیل پر ہوا اس جگہ فرعون سے بیخنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنا نچے قرآن جید میں ہے کہ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو موئی علیلہ کے ساتھی کہنے لگے او ہم تو پکڑے گئے موئی علیلہ ان فرمایا کہ ہرگر نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ابن اسحاق "سے مروی ہے کہ اللہ نے سمندر کی طرف و تی جیجی کہ جب موئی علیلہ تھا پر اپنا عصا ماریں تو بھٹ پڑتا ور استہ بنانا۔ سمندر نے پوری رات اس ان ظار میں گزاری وہ اللہ کا تھم پورا کرنے کے انتظار میں تھا۔ موئی میلانی جب اور استہ بنانا۔ سمندر نے پوری رات اس انتظار میں گزاری وہ اللہ کا تھم پورا کرنے کے انتظار میں تھا۔ موئی میلانی ہورا کرنے کے انتظار میں تھا۔ موئی میلانی موٹوں میلانی موٹوں کی میلانی موٹوں میلانی موٹوں کی میلانی موٹوں میلانی موٹوں میلانی موٹوں میلانی موٹوں میلانی میلانی میلانی میلانی موٹوں میلانی موٹوں میلونی میلانی میلانی میلانی میلانی میلانی میلانی میں میلانی موٹوں میلانی موٹوں میلانی موٹوں میلونی موٹوں میلانی میلانی میلونی میلونی موٹوں میلونی موٹوں میلونی موٹوں میلونی میلونی میلونی میلونی میلونی موٹوں میلونی میلونی موٹوں میلونی موٹوں میلونی میلونی موٹوں م

وباں پنچ تو اللہ تعالی نے ومی بھیجی کہ اپنا عصا سمندر میں مارواس میں وہ بادشاہت تھی جوالقد نے موئی پیلٹلا کوعطا کرر کھی تھی۔عصا مارتے ہی سمندر پھٹ گیا اور ہر گروہ کے لیے پہاڑل جیسے راہتے بنا دیئے۔القد نے موئی میلٹلا سے فرما دیا۔ کہ ان کو سمندر میں خشک رائے کے ذریعے اس طرح لے جاؤ۔ کہ پکڑے جانے کا ڈراورخوف سے بالکل آزاد ہوں جب موئی میلٹلا اور بنی اسرائیل سمندر میں واخل ہوئے تو سمندر خشک ہو چکا تھا۔ یہ اس رائے پرچل کرپار ہوگئے۔اور فرعونی لشکراس کے پیچھے پہنچ گیا۔

عبداللہ بن شداد ہے مروی ہے کہ جب سارے بی اسرائیل کے لوگ اس راستے سے گزر چکے تو فرعون ایک گھوڑے پرسوار ہوکرسمندر کے پاس آیاوہ سمندر کے پاس آگر رک گیااس کا گھوڑا اندر جانے سے ڈرر ہا تھا۔ اس کے سامنے جب حضرت جبرئیل نے گھوڑی کر دی تو اس کی خوشبوسونگھ کرآ گآ گے چلنے لگا۔ یہاں تک کہ فرعون کا گھوڑ اسمندر میں داخل ہو گیا۔ جب قبطیوں نے دیکھا کہ فرعون سمندر میں داخل ہو نے لگے ان سب کے آ گے جبرئیل تھے۔ اور بیقو م فرعون کے پیچھے تھی ۔ میکا ئیل ان سب سے پیچھے ان کو ابھار رہے تھے اور کہدر ہے تھے۔ کہ اپنے سر دار فرعون کے ساتھ ملوحتی کہ جب جبرئیل میں اس جگر پہنچ گئے ۔ کہ ان کے آگے کوئی اسرائیلی ندر ہا ( بلکہ سب نکل گئے ) تو ادھر میکا ئیل دوسر سے کنار سے کھڑ ہے ہوگئے کہ ان کے پیچھے کوئی شخص نہ تھا۔ تو اس وقت ان پرسمندر کو ملا دیا گیا فرعون نے جب اللہ کی نشانی اور قدرت کا حال دیکھا اور اپنی ذراروں درسوائی کو پہچان گیا۔ تو پکار نے لگا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فر ما فہرداروں میں سر بعدل

## فرعون کے منہ میں کیچڑ:

ابن عباس بن سین سے مروی ہے کہ جرئیل علائلا حضور من بھیل کی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیا کہا ہے جمہ! آپ نے جھے اس
وقت نہ دیکھا جب میں سمندر کا کیچر فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ کہ کہیں اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے اللہ نے فرعون کے جواب میں فرمایا اب ایمان لاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو نافر مانی کر رہا تھا۔ اور بلا شبہ تو مفسدوں میں سے تھا۔ آج کے دن ہم
جواب میں فرمایا اب ایمان لاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو نافر مانی کر رہا تھا۔ اور بلا شبہ تو مفسدوں میں سے تھا۔ آج کے دن ہم
تیرے جسم کو عبرت بنار تھیں گے تا کہ پچھلے آنے والے لوگ جھے سے عبرت حاصل کریں کہا گراللہ تعالی فرعون کی لاش کو سمندر سے نہ
نکالے تو یہ لوگ فرعون کی ہلاکت میں شک کرتے جب موئی نی اسرائیل کو لے کر سمندر پارٹکل گئے تو وہ ایس قوم کے پاس پہنچ جو
بتوں کی پوجا کر رہی تھی یہ دیکھ کر اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دوجیسا کہ ان کا معبود ہے۔ موئی علائلگانے فرمایا کہ تم بڑی جابل قوم ہو یہ یقینا جس دین پر ہیں۔ وہ یقینا بر با دکیا جانے والا ہے۔ اور جو پچھ سے کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے اور

جبرئيل ملايتلاً كالكورا:

سدی ہے مردی ہے کہ پھر جبرائیل موئی علینلا کے پاس آئے تا کہ انہیں اللہ ہے ملا قات کے لیے لے جائیں۔وہ گھوڑ ہے پرسوار ہوئے یہ گھوڑ اجہاں پاؤں رکھتا وہاں گھاس اگئے گئی سامری نے میہ منظر دیکھاتو کہنے لگامیزندگی دینے والا گھوڑ اہے۔ چنا نچیاس گھوڑ ہے کے پاؤں کو لگنے والی مثر رکیا۔اور بنی اسرائیل گھوڑ ہے کے پاؤں کو لگنے والی مثر رکیا۔اور بنی اسرائیل سے تعمیں دن بعد واپس آنے کا وعدہ کیا جس میں اللہ نے مزید دس دن اصافہ کرایا تھا۔

## سامري كالجيحر ابناتا:

ہارون ملائنگا سے بنی اسرائیل نے کہا: اے بنی اسرائیل اللہ تعالی نے تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تبطیوں سے ملنے والے زیورات مال غنیمت ہیں لہٰذاانہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں فن کر دو۔سامری نے وہ گڑھا کھودااوراس سے زیورات نکال لیے اور پھران زیورات سے ایک سونے کا بچھڑ ا بنایا جس سے بچھڑے کی آ واز آتی تھی۔

## مجھڑے کی پوجا:

ادھر بنی آسرائیل موئی علائلاً کے وعدے کے دن گن رہے تھے۔ جب بیس یا بائیس دن گذر گئے تو سامری کہنے لگا۔ کہ یہ پچھڑا تمہارااورموسیٰ علائلاً کامعبود ہے اورموسیٰ علائلاً بھول گیااوراسے یہاں چھوڑ دیااور پھراس کی تلاش میں چل پڑا پچھڑا آواز بھی نکالاً ہے اور چلتا بھی ہے سامری نے دھو کہ دے کر بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر ڈال دیا یہ دیکھ کر ہارون علائلا نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یقینا تمہارا تقیقی رہ اللہ ہی ہے۔ پس میری اتباع کرواور میرا کہنا مانو۔

## موی علالتلاین اسرائیل کے ساتھ اللہ کی ملاقات کو:

ادھرموی علائل چنداسرائیلیوں کو لے کراللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔اوراپ ساتھیوں سے پھھ آگے ہو ہے جب اللہ سے کلام ہوا تو اللہ نے پوچھااے موئی تخفے اپنی قوم سے جلدی آنے کا سبب کیا ہوا موئی علائلا نے عرض کیا کہ وہ لوگ بدر ہے میر سے پیچھے آرہے ہیں اور میرے پروردگار میں نے تیرے پاس آنے ہیں اس لیے جلدی کی تاکہ تو خوش ہوجائے اللہ نے فر مایا کہ تیرے نکل آنے کے بعد ہم نے تیری قوم کو ایک فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گراہ کر دیا ہے۔ جب اللہ نے پوری صورت مال سے آگاہ کیا تو موئی ملائلا نے پوچھا اے میرے رب سامری نے تو انہیں چھڑے کی پوجا کرنے کے لیے کہالین اس پھڑے میں روح کس نے ڈالی اللہ نے فرمایا کہ میں نے موئی نے کہا اے میرے رب با مری ہے گرقو آپ نے انہیں گراہ کر اوکیا ہے۔

میں روح کس نے ڈالی اللہ نے فرمایا کہ میں نے موئی نے کہا اے میرے رب باکھر تو آپ نے انہیں گراہ کی اے۔

پھر جب اللہ تعالی سے مولی کا کلام ہواتو پھر مولی طالتا کواللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہواتو مولی طالتا نے فر مایا اے رب مجھے اپنا جمال دکھا دیجے تاکہ بیں آپ کوایک نظر دیکھے لوں اللہ نے فر مایا تو بھے ہر گزشیں دیکھے سکتا ۔ گر ہاں اس پہاڑی طرف دیکھتارہ اگریہ پہاڑا بی جگہ قائم رہاتو تو بھے دیکھ سکتا ہے۔ اس پہاڑ کوفر شتوں نے ڈھانپ لیا اور فرشتوں کے گرد آگ جمع ہوئی پھر اس آگ کے گرد فرشتوں کے گرد آگ جمع ہوئی اس کے بعد اللہ نے پہاڑ پر اپنی بچلی ڈالی۔ موسی علائتا آئی کی وارفنگی :

ابن عباس بڑی ہے مروی ہے۔ کہ اللہ نے سب سے چھوٹی انگلی کے بقدر تجلی ڈالی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور موکیٰ علائل ہے ہوش ہوں آئے تو معذرت کی اور کہا کہ کیا آپ کی موک علائلا ہے ہوش ہو گئے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوں یعنی بنی اسرائیل میں سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ذات پاک ہے۔ اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں یعنی بنی اسرائیل میں سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پرایک خاص احمیاز دیا ہے۔ اور شکر کرتارہ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پر

ہر قتم کی نصیحت اور ضروری اشیاء کی تفصیل موٹ مُلِائلًا کو لکھ کر دی اور کہا اے موٹ مُلِلِنلَا ان تختیوں (بعنی تورات) کو پورے عزم کے ساتھ سنجال اوراپنی قوم کو تھم دے کہ اس کے بہترین احکام پر قائم رہیں۔

اس کے بعد مویٰ علائلاً کی بیرحالت ہوگئی کہ وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بلکہ وہ اپنے چہرے کو کپڑے ہے ڈھا نکتے تھے۔ ات ملنا :

سیختیاں لینے کے پچھ عرصہ بعد موی علائلگا پی قوم کی طرف واپس آئے اس وقت آپ شدید غصہ میں تھے۔ آپ نے اپی قوم سے فرمایا ؟ کیاتم پرکوئی طویل مدت گزری تھی۔ یاتم نے بدارادہ کرلیا ہے۔ کہتم پرخدا کا کوئی خضب واقع ہو۔ اس لیے تم نے جھ سے جود عدہ کیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے تجھ سے جود عدہ کیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے تجھ سے جود عدہ کیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کی قوم کے زیورات کا بوجھ ہم پرلدا ہوا کہ ہم نے تجھ سے جود عدہ کیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کی قوم کے زیورات کا بوجھ ہم پرلدا ہوا تھا وہ زیورات ہم نے ڈال دیئے (یعنی آگ میں ڈال دیا یہ واقعہ اس کے پاس تھا آگ میں ڈال دیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہارون علیات کا کہا کہ ان زیورات کو گڑ میں ڈال دولیکن سامری نے زیورات نکال کرلوگوں کے لیے بیش آیا جب ہارون علیات کا کہا کہ ان زیورات کو گڑ میں ٹال دولیکن سامری نے زیورات نکال کرلوگوں کے لیے بیش آیا جب ہارون علیات کہا کہ ان زیورات کو گڑ میں بھی ڈال دولیکن سامری نے زیورات نکال کرلوگوں کے لیے بیش ڈال دولیکن سامری نے زیورات نکال کرلوگوں کے لیے بیش ڈال دولیکن سامری نے زیورات نکال کرلوگوں کے لیے بیش ڈال دولیکن سامری نے زیورات نکال کرلوگوں کے لیے بیش ڈال دولیکن سامری نے تھی بیش ڈال دولیکن سامری نے نیورات نکال کرلوگوں کے لیے بیش ڈال دولیکن سامری نے تھوں کو تعدی بیش ڈال دولیکن سامری نے نیورات نکال کرلوگوں کے لیے بیش ڈال دولیکن سامری نے نہوں علیات کی کھوٹر ابنایا۔

موسى عَلِيتُلاً كى مارون عَلِيتُلاً يربرهمى:

یہ واقعہ من کرموں کا طالباللہ کو خصہ آ گیا انہوں نے تو رات کی تختیوں کو مچینک دیا اور اپنے بھائی ہارون مطالباللہ کی داڑھی پکڑ تھسٹنے گئے ہارون نے عرض کیا اے میری مال جائے تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ میرے سرکے بال میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہا ہے بارون تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری بات کالحاظ ندر کھا۔

سامری سے گفتگو کے لیے موکی علیاتگانے ہارون کوچھوڑ دیا اور پھرسامری کی طرف متوجہ ہوئے اوراس سے فر مایا اے سامری
تیرا کہا معاملہ ہے۔ سامری بولا میں نے الین چیز دیکھی (یعنی میں نے دیکھا کہ فرشنے کا گھوڑ اجہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں ہر یالی ہو
جاتی ہے ) تو میں نے اس فرشنے کے نشان قدم سے ایک مٹھی بھر لی پھر میں نے اس مٹی کی مٹھی اس پچھڑے کے مند میں وال دی اور
اس وقت میرے دل میں یہی تد ہیر آئی۔ مولی علیاتگانے فرمایا کہ چل دور ہوجا تیری سزا اس زندگی میں بیرہے کہ تو لوگوں سے کہتا
پھرے کہ مجھے ہاتھ نہ لگا اور تیرے لیے اور وعدہ مقرر ہے۔ جس کا تجھ سے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ اور تو اپنے اس معبود کو دکھی جس کی بوجا یہ تو جما بیٹھا ہے۔

#### بچھڑ ہے کوجلانا:

چنا نچہ پھرموکی عظینلائے اس بچھڑے کو پکڑ کر ذ<sup>ہ</sup> کیا اور پھر آ رہے ہے اس کے دوگلڑے کیے اور پھراس کے ذرات کوسمندر میں ڈال دیااس طرح چلتے یا نی میں اس کے ذرات ہنچے لگے۔

پھرموک طلِللاً نے فرمایاس سے پانی ہوانہوں نے اس سے پانی ہیاان میں سے جو محض پھڑ سے سے محبت کرتا تھا۔اس کے جسم پرسونا ظاہر ہو گیااس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ کہ 'ان کی حالت بیقی کہ ان کے تفرکی وجہ سے ان دلوں میں بچھڑ ہے کی محبت ڈال دی گئ'۔

## توبه میں بنی اسرائیل کا ایک دوسرے کوتل کرنا:

کیاں بعد میں جب وہ نادم ہوئے تو اور انہوں نے بید یکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے بیں تو کہنے لگے اے ہمارے رب ااگر تو نے ہم پررتم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو ہے شک ہم بڑے نقصان میں پڑجا کمیں گالتہ تعالی نے ان کی عام انداز میں تو ہے بول نہ فرمائی بلکہ ان کے تام ہونے کو ان کی تو ہے قرار دیا چنا نچہ موک نے فرمایا اے میرکی قوم ہے شک تم نے پچٹر سے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پرظلم کیا پس اہتم اپنے خالق کے سامنے تو ہہ کرواور ایک دوسرے کو آل کرویہ ہی طریقہ تمہارے خالق کے نز دیک ہے۔ لہذا جنہوں نے پچٹر سے کی پوجانہیں کی اور جنہوں نے پوجا کی انہوں نے ایک دوسرے کو آل کیا فریق مقتول شبید کہا؛ تا ہے اس قبال سے بہت سے لوگ مارے گئے تقریباً ستر ہزارافراد قبل ہوئے اس وقت موکی علیاتا اور ہارون علیاتا کے اللہ سے دعا کی اے ہمارے پروردگار بنی اسرائیل مارے گئے تو ہوں فرمائی جو آل ہوے وہ شہید کہلا ہے اور بقیہ کی تو ہول فرمائی جو آل ہوے وہ شہید کہلا ہے اور بقیہ کی ظرف کفارہ ہے۔

#### سامری:

ابن عباس بن سین سے مروی ہے۔ کہ سامری باجرنا می علاقے کا ایک آدمی تھا اس کی قوم گائے کی پوجا کرتی تھی اس لیے اس کے دل میں گائے کی پوجا کی محبت تھی پھر جب بنی اسرائیل پر اسلام غالب ہوا تو ہارون طلائلاً بنی اسرائیل میں ستھا ورموی طلائلاً چند بنی اسرائیلیوں کو لیے کرانند سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو ہارون طلائلاً نے فر ما یا اے میری قوم تم قبطی قوم کے زبورات کو آگ گا گا دی۔ دواورسب کو گڑھے میں ڈال دیئے اوراو پر آگ لگا دی۔ سامری کو پھوٹر ابنانے کی کیسے سوچھی :

سامری نے جبرئیل علی اوراس نے مٹی کو گڑھے میں ڈال دیا پھراس نے ہارون سے کہا کہ میں اپنے جھے کے زیورات بھی نے وہاں سے پچھٹی لے لی اوراس نے مٹی کو گڑھے میں ڈال دیا پھراس نے ہارون سے کہا کہ میں اپنے جھے کے زیورات بھی گڑھے میں ڈال دوں ہارون علیا گا ان اور اس نے اس شم کی مٹی گڑھے میں گڑھے میں ڈال رکھی ہے۔ سامری نے اس شم کی مٹی گڑھے میں ڈال رکھی ہے۔ سامری نے زیورات ڈالے اور کہا ایسے جسم بن جاؤ بچھڑے کی ما نند ہواور اس سے آواز آتی ہو۔ اس طرح وہ بچھڑا وہ بی اسرائیل کے لئے آز مائش کا سبب بنا پھر سامری نے بی اسرائیل سے کہا یہ تمہار ااور موی علیا لگا کا معبود سے چنا نچہ بنی اسرائیل کے ایک آز مائش کا سبب بنا پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہار ااور موی علیا لگا کا معبود سے چنا نچہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس میں جمع ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ'' سامری بھول گیا یعنی اپنے پہلے اسلام کو کے اکثر لوگ اس میں جمع ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ'' سامری بھول گیا یعنی اپنے پہلے اسلام کو مرک کردیا اور بھلادیا کہ یہ گہر اوال آئی بات نہ مائنا:

سامری کا نام مولیٰ بن ظفرتھا وہ مصر میں پیدا ہوا اور بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا جب سامری نے یہ کرتوت کیا تو ہارون مُیلِنلاً نے فر مایا اے میری قوم! بے شک آز مایا گیا ہے اور تمہاراحقیقی رب تو وہی رحمان ہے۔ بنی اسرائیل نے جواب ویا کہ جب تک موی میلیندا ہم تک واپس لوٹ کرنہیں آئیں گے۔اس وقت تک ہم اس چھڑے کی پوجا کرتے رہیں گے ہارون اور وہ مسلمان جواس فتند میں بتلائیں ہوئے تھے وہ موی مُیلِندا کا انتظار کرنے لگے۔ پھڑے کی پوجا والے اپنے کام میں لگے رہے ہارون مُلِلتا کواس بات کا خوف تھا۔ کہ جب مویٰ مٰلِنٹاً آئیں تو یہ کہیں گے کہ اے ہارون! تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری ہات کالحاظ ندکیا۔

مویٰ مٰلِانْلَا کی وارفکی کے متعلق دوسری روایت:

موی غیلنگا کو وطور پر ہے۔ انٹدتی لی نے ہیں اسرائیل سے وعد و کیا تھا کہ وہ کوہ طور کے دائی انہیں نجات دے گا اوران کے وغری کو ہلاک کرے گا مگر جب بنی اسرائیل نے سمندر پارکیا تو اس وقت موی خیلنگا سے پانی مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے موی خیلنگا کو ہوا پناعصا پانی پر ماریں اس طرح و بال سے بارہ چھے جاری ہوئے برقبیندا ہے اپنے چھے میں پانی پیتا تھا۔ پھر جب موی خیلنگا کی ملاقات اللہ سے ہوئی تو اللہ نے فرمایا ''تو مجھے ہرگز نہیں و کھے کی ملاقات اللہ سے ہوئی تو اللہ نے فرمایا ''تو مجھے ہرگز نہیں و کھے سکتا ہاں البتہ اس پہاڑ کی طرف و کھے پھر اگر سے پہاڑ اپنی جگہ پر تا کم رہا تو مجھے و کھے سکتے گا جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی جگی فرمائی اورا سے ریزہ ریزہ کر دیا اور موی خلائلگا غش کھا کر گر گئے پھر جب موی خلائلگا ہوئی میں آئے تو کہنے گئے آپ کی ذات پاک ہے۔ موی خلائلگا عش کھا کر گر گئے اور ہوئی آئے اور ہوئی آئے اور ہوئی آئے اور ہوئی آئے بھر جب موئی خلائلگا ہوئی میں آئے تو کہنے کے ایمان لانے والا ہوں۔

پھراللہ نے موٹی مُلِنا کا سے فر مایا میں نے تنہیں اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر خاص امتیاز دیا ہے۔ پس جو کھھ میں نے کچھ میں نے کچھ عطا کیا ہے اسے حاصل کراورشکرادا کرتارہ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پرنصیحت اور ضروری چیزیں تفصیل ہے لکھ دیں۔اے موٹی مُلِنا اَان تختیوں (یعنی تو رات) کو پورے عزم کے ساتھ سنجال کررکھ اور اپنی تو م وحکم دے کہ اس کے بہترین احکام برقائم رہیں عنقریب تنہیں نافر مانی کرنے والوں کا گھر دکھاؤں گا۔

#### الله عيم كلامي (ايك اورروايت):

ایک اور موقع پر جب موئی مطالبات کا اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی نے فر مایا اے موئی ملیاناً ہو اپنی قوم ہے جلدی
کیوں آیا ہے موئی ملیاناً نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے چھے آر ہے جیں اور میں نے تیرے پاس آنے کی اس لیے جلدی کی کہ تو خوش ہوجائے اللہ نے فر مایا میں نے تیرے آنے کے احد تیری قوم کو ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ اور ان کو سامری نے گراہ کر دیا ہے۔
موجائے اللہ نے فر مایا میں نے تیرے آنے کے بعد عصد اور رنج میں ہوئے میں جوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ساتھ تو فرض موئی ملیانا گا اپنی مدت اور معیاد پوری کرنے کے بعد عصد اور رنج میں ہوئے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ساتھ تو رات کی تختیاں بھی تھیں۔

## موسیٰ عٰلِلتْلَا کی کوہ طور سے واپسی ( دوسری روایت ):

جب موی میلندا بی قوم می طرف والیس پینچاتو در یکھا کہ وہ بھڑ ہے کی عبادت میں مشغول میں ۔ تو غصے کی وجہ سے ان تختیوں کو پھینک دیا ( کہا گیا ہے کہ تختیاں ہز زبرجد کی بی تھیں ) پھرا ہے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر کہا اے ہارون جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ شمراہ ہوگئے میں تو تجھے میر ہے تھا کہ بھے تل کرڈا لئے سوتو ' شمراہ ہوگئے میں ہونے کا موقع نہ و ہے اور مجھے ظالم لوگوں میں شار نہ کر۔موئی میلندا گھرا گئے اور یہ دعا کی کہ اے میر ہے رب مجھے اور میر ہے تھا کہ کو والا ہے۔ پھر محھے اور میر ہے تھا کی کوتا ہی کومعاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فر ما اور تو ہی سب سے زیادہ رہم کرنے والا ہے۔ پھر موٹ میلیا تا تھا ہے ایک اچھا وعد وزیس کیا تھا۔ کیا تھا۔کیا تھا ہے ایک اچھا وعد وزیس کیا تھا۔کیا

ہم پرکوئی طویل مدت گزرگئ تھی یاتم نے بیارادہ کرلیا تھا کہتم پرتمہارے خدا کا غضب واقع ہواس لیے تم نے جھے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن بیہ واکقبطی قوم کے زیورات کا بوجہ ہم پرلدا ہوا تھاوہ زیورات تھے۔اس نے آگ میں ڈال و بھے ہم پرلدا ہوا تھاوہ زیورات تھے۔اس نے آگ میں ڈال دیئے۔ پھرسامری نے پاس بھی جو پچھز یورات تھے۔اس نے آگ میں ڈال دیئے۔ پھرسامری نے پور کی آواز بھی تھی۔ پھرموی علان اور بھرسامری نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا انکالا جو تھی ایک مجسمہ تھا۔ اور اس میں ایک بچھڑ ہے گی آواز بھی تھی۔ پھرموی علان سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا سامری تیرا کیا معالمہ ہے اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایس چیز دیکھی ہو ہے کہ جو اور وں نے نہیں دیکھی تو میں نے اس فرشتہ کے نشان قدم کی مٹی مٹی ہر کے لی اور پھر میں نے وہ مٹی کی مٹی بچھڑ ہے منہ میں اور وں کو نہیں دیکھی تو میں ایک بھی باتھ نہ لگا نا اور تیرا ایک اور وعدہ مقرر ہے جس کے خلاف نیس کیا جائے گا اور تو اپنیا اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو پھرے گا کہ جھے ہاتھ نہ لگا نا اور تیرا ایک اور وعدہ مقرر ہے جس کے خلاف نیس کیا جائے گا اور تو اپنیا اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جما ہوا ہے۔ یقینا ہم اس کو جلا ڈالیس گے اور اس کی را کھ کو بھیر دیں گے۔ بلا شبہ تمہار احقیقی رب وہ بی ہے۔ جس کے سوا کوئی عہاوت کے لائق نہیں۔

## تورات کے احکام:

پھرموی طالنگانے وہ تختیاں واپس لے لیں ان میں جومضامین لکھے ہوئے تھے۔وہ سراسر ہدایت اور رحمت تھے۔ابن عباس بی سروی علیہ نظام نے وہ تختیاں واپس لے لیں ان میں موسی طالنگا کے لیے تھیے ت ہرشے کی تفصیل ہدایت اور رحمت لکھ دی تھی۔ جب موسی طالنگا نے ان کو پھینک دیا تو اللہ تعالی نے ان میں ۱/۲ حصدا تھا لیا اور ساتواں حصد باتی رہ گیا۔اللہ تعالی ان تختیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان مضامین میں سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ پھرمولی طالنگا نے چھڑے کو جلانے کا تھم دیا اور اس کی را کھ سمندر میں ڈال دی۔

## موی علائلہ کاستر اسرائیلیوں کوطور بہاڑ پرلے جاتا:

پھرموسیٰ علائلا نے ان کی قوم کے ستر بہترین افراد کو نتخب کیا اوران سے کہا کہتم اللہ کی طرف چلواوراس سے اپنے گنا ہوں کی اورانی باتی ہائدہ قوم کے گنا ہوں کی معافی ما گلواور درواز ہے رکھواورا پنے جہم اور کپٹروں پاک کروچنا نچے موسیٰ علائلاً مقررہ وقت پر انہیں کوہ طور پر لئے گئے کوہ طور پر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گئے تھے۔ جب وہ کوہ طور پر پنچے تو موسیٰ غلائلاً پہاڑے تر یب گئے سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اجازت لے لیس موسیٰ علائلاً نے کہا کہ ہیں اجازت ما نگوں گا جب موسیٰ علائلاً پہاڑے قریب گئے سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اجازت لے لیس موسیٰ علائلاً اس کے اندرواطل ہوئے تو قوم سے فر مایا کہ تو ان پر پہاڑ کے ستون کر سے یہاں تک کہ سارے پہاڑ ستون سے بحر گئے۔ موسیٰ علائلاً اس کے اندرواطل ہوئے تو قوم سے فر مایا کہ تر یب ہوجا کہ جب موسیٰ علائلاً ملا قات کرتے تو وہاں نور کی تجلی پڑتی جے کوئی انسان نہیں و کھی سکتا تھا۔ قوم کے لوگ قریب ہوئے یہاں تک کہ انہیں بادلوں نے گھرلیا۔ اورانہوں نے اللہ کی آ وازشی اللہ تو الی موسیٰ علائلاً کوشناف تھم دے رہے تھے کہ فلاں کام کروفلان نہ کہ دوغیرہ وغیرہ و

#### د پدارخداوندی کی ضد:

جب ملا قات مکمل ہوئی تو اور با دل ہٹ گئے تو ان لوگوں نے موٹی علائلاً سے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں

گے۔ جب تک ہم اللہ کو تعلم کھلانہ دیکھ لیں ان کی جرأت پرایک بجلی ان پر گری اور وہ سب کے سب و ہیں مر گئے موئی طالتھا پکارنے لگے اور عرض کیا کہ ان کا درعرض کیا کہ ان کہ ان کہ عرف کی ان کو میرے یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے اور ان لوگوں نے جو بے وقونی کی تو کیا آئے ہمیں محض ہمارے بعض بے وقونوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے ہیں نے قوم سے ستر آدمی فیخے اور جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر میری تقد این کون کرے گا۔ موئی علائلاً ہار بار پکارتے رہے یہاں تک کہ الملہ نے ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیا۔

## توبهسيم تعلق (دوسري روايت):

پھرموی طلِنگانے بچھڑے کی بوجا کرنے والوں کی طرف سے تو بہ چاہی تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کوئل کردیں۔راوی کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پنچی ہے۔ کہ انہوں نے موی طلِنگا سے کہا ہم اللہ کے تھم پرصبر کریں گے موی طلِنگا نے بچھڑے کی بوجانہ کرے والوں سے کہا کہ جو بوجا کرتے ہیں انہیں قتل کر دو۔وہ میدان میں بیٹھ گئے اور تلواریں چلانے لگے بید دیکھ کرموی طلِنگارونے لگے اور عور تیں اور بچے روئے اور گھبرائے ہوئے آئے اور معافی ما تکنے لگے اللہ نے ان کی تو بہ قبول کہ لی اور قبل کا تھم ختم کردیا۔

## قوم تے تل كا واقعه كب جوا:

سدی کی روایت میں ہے کہ قوم کے قل کا واقعہ سر آ دمیوں کے ملاقات کے لیے جانے والوں سے پہلے پیش آیا اس لیے انہوں نے قر آن مجید کی آیت "نانه النواب الرحیم" (جو قل کے متعلق واقع ہے) کے بعد ملاقات کا واقعہ ذکر کیا چنانچہ وہ فرماتے بیس کو قل کے واقعہ کے بعد ملاقات کا واقعہ نے کہ کو ہائیں کہ قل کے واقعہ کے بعد اللہ نے موکی مالیاتگا کو تھم دیا کہ وہ بنی امرائیل کے پچھلوگوں کو اپنے ساتھ لائیں جو پچھڑے کی پوجا پر معافی مائیس اور اس کے لیے ایک دن مقرر فرمایا۔

## ستر افرا د کوطور پر لے جانا (دوسری روایت):

موی طلِلنا نے اپنی قوم سے سر آ دمیوں کا انتخاب کیا جب وہ لوگ مطلوب جگہ پر پہنی گئے گئے تو کہنے گئے کہ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لا کیں گئے جب تک اللہ تعالیٰ کو تھلم کھلا دیکھ نہیں ان کے اس جملے پر بچل کی ایک گڑک سے وہ سب مر گئے موسی طلِلنا کے دو کر اللہ سے دعا کی کہ اس ایک وہ سے ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فر ما یا اس آ نے سے پہلے موت دے سکتے تھے کیا آ ب ہمار ہوض بے وقو فوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فر ما یا اس موسی طلِلنا کی نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ تو آ ب کی طرف سے آ زمائی تھی موسی طلِلنا کا سے اللہ یہ تو آ ب کی طرف سے آ زمائی تھی موسی طلینا کا سے اللہ یہ تو آ ب کی طرف سے آ زمائی تھی موسی طلِلنا کی نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ تو آ ب کی طرف سے آ زمائی تھی آ ب جمے چاہیں ہدایت دیں اور جمے چاہیں گراہ کردیں آ ب بھی ہمارے دھیلی ہیں سوہمیں بخش دیں اور ہم پر تم فرما کی بلا شبہ آ ب سب سے بہتر بخشنے والے ہیں اس دنیا ہیں بھی ہمارے لیے بہتری مقرر کر دیجیے اور آ خرت ہیں بھی ہم تیری طرف رجوع کر تے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول فرما کہ ان لوگوں کو زندہ کر دیا اور وہ زندہ ہوگے اور چلے گئے اور ایک دوسرے کو و کھر کر کہنے گئے کہ ہم کیے زندہ ہوگئے؟ پھرموی طیائنا ہے کہنے گئے آ پ جو بھی دعا ما تگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے آ پ اللہ سے یہ دعا ما تگیں کہ اللہ ہمیں نی بنا دے چنا نے اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے آئیں نی بنا دیا اس کی طرف قرآن میر ہیں یوں ارشاد ہے:

﴿ ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ﴾

'' پھرتمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں مبعوث فر مادیا تا کہتم شکرا داکرو''۔

صحیح بات بیہ کہ یہال بعث سے مرادمرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ یعنی تمہارے مرنے کے بعد بم نے تمہیں زندہ کیا تا کہتم شکرادا کرو۔الہٰذااس سے مطلوبۂ مطلب ثابت نہیں ہوتا بلکہ بدروایت ضعیف ہے۔

''اریجا'' جاکر جنگ کرنے کا حکم:

پھرموی پالٹلائے نہیں بیت المقدس کے قریب''اریجا'' نامی جگہ جانے کا حکم فر مایا تا کہ وہاں کے لوگوں سے جنگ کریں اوراس جگہ پر قبیلے میں سے ایک آ دمی لیا گیا ان سے کہا گیا اوراس جگہ پر قبیلے میں سے ایک آ دمی لیا گیا ان سے کہا گیا کہ قوم جبارین جو وہاں رہ رہی تھی کے حالات معلوم کر کے آ وَان کی اس قوم کے ایک آ دمی سے ملا قات ہوئی جس کا نام عاج تھا اس نے بارہ کے بارہ کو پکڑ کرا پنے نینے والی جگہ پر باندھ لیا اس کے سر پر لکڑیوں کا ایک گھا تھا چھران کو لے کرا پی بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ بیداؤگ ہم سے جنگ کرنا چا ہے جیں چھرانہیں اپنے سامنے چھینک دیا اور کہا کہ جس انہیں اپنے پاؤں سے روند ڈالوں؟ بیوی نے منع کیا اور کہا کہ انہیں چھوڑ دوتا کہ بیا پی قوم کو آنکھوں دیکھا حال بتا کمیں چنانچے اس نے چھوڑ دیا۔

#### جاسوسول کا میثاق تو ژ دینا:

جب بدوہاں سے نظر تو ایک دوسر ہے ہے کہنے لگے اگرتم نے بنی اسرائیل کو میرالات بتلا دیے تو وہ مرتد ہوجا کیں گے اس لیے بہتر ہے کہ قوم کے لوگوں سے بیرحالات پوشیدہ رکھوالبتہ صرف موٹ علیاتاً کوساری کیفیت بتلا دواور پھر اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ بھی کیالیکن جب وہ وہاں پنچے تو دس آ دمیوں نے میثا ق تو ردیا اور عاج سے ہونے والے واقعے کو بیان کر دیا جب کہ صرف دو آ دمیوں نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا کہا بیروی علیات اور ہارون علیات کے پاس آئے اور انہیں سے جم نے ہارہ آ دمیوں کو جب کہ مرف دو آ دمیوں نے بارے بیں اللہ نے فر مایا ہے کہ تحقیق اللہ نے بی اسرائیل سے بھی عبد لیا اور ان میں سے ہم نے ہارہ آ دمیوں کو دمدار قرار دیا۔

## بن اسرائیل کا جنگ کرنے سے انکار:

موکی ملائلہ اپنی قوم سے فرمانے گئے اسے میری قوم! اللہ کے ان احسانات کو یاوکرو' جب کہ اس نے تم میں بہت سے نبی بنائے اور شمیں حکمران بنایا یعنی تم میں برخص اپنے نشس اور اپنے اہل وعیال کا حکمران ہے۔ اسے میری قوم تم اس مقدس سرز مین میں داخل ہو جا وَ جو اللہ نے تمہار سے جھے میں لکھ دی ہے اور چیڑھ دکھا کر واپس مت جا وُ ور نہ شخت نقصان میں پڑو گے بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اسے موکی! اس ملک میں تو بڑے بڑے اور آ ور لوگ موجود جی اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جا کمیں ہم وہاں قدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں اگروہ زور آ ور لوگ وہاں سے نکل جا کمیں تو ہم ضرور قدم رکھیں گے البتہ جولوگ اللہ کے نبی سے ور نے قدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں اگروہ زور آ ور لوگ وہاں سے نکل جا کمیں تو ہم ضرور قدم رکھیں گے البتہ جولوگ اللہ کے نبی سے ور آ دمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا بنی اسرائیل نے یوں کہا تم ان اوگوں پر چڑھائی کرے شہر میں گھس جا وَ پھر جب تم درواز سے میں داخل ہو جا وَ گے تو یقینا تم ہی ان پر غالب آ وَ گے اور اگر تم موسی بوتو اللہ ہی پھر بھر و سے رکھوگر بنیاں کے لوگوں نے پھر بیہ وا و گے تو یقینا تم ہی ان پر غالب آ وَ گے اور اگر تم موسی بینے جیں۔

اسرائلیوں کے لیے سزا:

20

ان کا یہ جواب من کرموی طیافا کوشد ید خصد آیا انہوں نے القد تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں اپنے ۱۰ راپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پرکوئی اختیار نہیں رکھتا ایس تو ہمارے اور اس نافر مان قوم کے درمیان فیصلہ کردے اللہ تعالیٰ نے فر مایا اب یہ مقدس سرز مین ان کے لیے چالیس سال تک روک وی گئی ہے بیز مین کے ایک خاص جھے (وادی تیہ ) میں سر مارتے پھریں گے۔ من وسلوئی:

چٹانچے اس قوم کو وادی ہے میں بند کر دیا گیا اس پرموکی طینتگا کو قدر ہے ندامت ہوئی جب آپ پی تو م کے پاس آئے تو وہ

کہنے گا اے موئی! تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ جب موئی طینتگا کو ہیں کر افسوں ہوا اور موئی طینتگا پر وحی آئی کہ اے موئی طینتگا اس

کافر مان قوم کے حال پر افسوں نہ کریں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کھا نا کہاں ہے کھا نیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے من سلوگی اتار دیا جس کی
صورت بیتی کہ درختوں سے خاص قتم کی تر مجین اور پر نہ ہے گرتے تھے۔ ان میں ہے جب کوئی ابن پر نہوں کو دیکھتا تو اگر وہ موٹا ہوتا

تو اے کھا لیتا اور اگر نہ ہوتا تو اے اثر او بتا۔ اس طرح ان کے کھانے کا انتظام اس طرح ہوا کہ جب کوئی ابن پر نہدوں کو دیکھتا تو اگر وہ موٹا ہوتا

نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا پھر کہنے گئے کہ پہننے کا کیا ہوگا تو اس کا انتظام اس طرح ہوا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اے کپڑے

دینے جاتے اور عمر کے ساتھ ساتھ کپڑ ہے بھی بڑے ہوتے جاتے اور وہ کپڑ ہے پھٹے بھی نہیں تھے قرآن بچید میں بیوا قعہ یوں نہ کور

ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان پر من سلوگی اتارا جب موئی طیانگا نے ہم سے اپی قوم کے لیے پائی طلب کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنا عصابی تھر پر مارواس ہے بارہ چشمے نظے ہر قیملے نے اپ چشنے کو پیچان لیا کھانے کے بارے میں قوم نے بیر شکیا تو ہم نے اس کے جو ایس کے دعا کر کہ وہ تمارے لیے ایس جیری سے اللہ کیا تھر ہم بیر چیز کے مقاسلے میں مور پر زمین سے آئی ہیں جیسے ساگ کورئ گیہوں اور بیاز وغیرہ موئی طیانگا نے فر مایا کہ کیا تم بہتر چیز کے مقاسلے میں وہ بیر بیل کہا کہا تھے ہو۔ تو تم کس شہر میں جاؤ بلاشہ تمہیں وہاں سے چیز میں ل جا کیں گی۔ چنا نچہ وہ قوم وادی تیہ نے گئی تو من سلوگی تھے ہوں اور بیز بال کھانے گئے۔

وگیا اور وہ بیر بال کھانے گئے۔

موسى علالتلاكا كاعاج كوعصا ماريا:

موی علیت کی عاج ہے ملاقات ہوئی موی علیتاً نے اپناعصا مارا جس کی لمبائی دس گرتھی۔اس کو بلند کر کے عاج کو مارا جس سے وہ قبل ہوگیا۔

نوف ہے مروی ہے کہ عاج کا قد آٹھ سوگز تھا۔موی علائلاً کا قد دس گز تھا اور آپ کے عصا کی لمبائی بھی دس گذتھی آپ نے عصا کو بلند کیا تو عاج کی پیڈلی تک پہنچا جس ہے وہ ہلاک ہو گیا۔بعض نے کہا کہ عاج کی عمر تین ہزار سال تھی۔



# موسىٰ عَلاِلتَلاَ اور مارون عَلاِلتَلاَ كاوصال

## بإرون عَلِينَالًا كاانتقال:

بعض صحابہ بنی تنہ ہے۔ دوایت ہے کہ پھر الند تعالی نے موئی طابنا کی طرف وتی بھیجی کہ وہ ہارون طابنا کی کہ وہ ہارون طابنا کی کہ وہ ہاروں طابہ بنی تہا ہے ہی نہیں دیکھا تھا ہے تم اسے فلاں پہاڑ پر لے آؤ چنا نچہ موئی طابنا اس پہاڑ پر پنچ اس پر ایک ایسا درخت تھا جیسا انہوں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا وہاں انہوں نے رات گذاری رات کو خوشبو دار ہوا چلی ہارون طابنا کا یہ منظر دیکھر کہنے لگے اے موئی طابنا ہیں چا ہتا ہوں کہ رات کو میں اس چا رپائی پرسوؤں موئی طابنا کہ نے فرمایا ہاں سوجاؤ ہارون طابنا کہ آپ بھی سے من اس چا دول کا موئی طابنا کہ تو رہے کہ اگر اس گھر کا مالک آیا تو وہ جھے سے ناراض ہوگا موئی طابنا کا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں میں اس سے نمٹ لوں گا۔ پس تم سوجاؤ ہارون طابنا کا کہنے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ سوجا و ہارون طابنا کی ہوت واقع ہوگئی جب میں اس میں موٹ واقع ہوئی تو ہارون طابنا کی مردخت اور چا رپائی تو وہ جھے دھو کہ دیا ہے۔ جب موت واقع ہوئی تو گھر درخت اور چا رپائی تو اس کی طرف اٹھا لیے گئے۔

## موسى علالتلاكر تقل كاالزام لكانا:

جب موسی علائلہ قوم کی طرف آئے تو لوگ کہنے لگے کہ موسی علائلہ نے ہارون علائلہ کوفل کیا ہے۔ اوران کا جسم چھپا دیا ہے
کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہارون علائلہ سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہارون ان سے زیادہ نرم دل تھے جب موسی علائلہ تک پہنچر کو کہنچی تو کہنے لگے کہ تمہارا ناس ہووہ تو میرا بھائی تھا بھلا میں اسے کیسے قل کرسکتا ہوں لیکن قوم نہ مانی اور سلسل طعنہ دیتی رہی۔ پھر موسی علائلہ نے اللہ سے دعا کی جس کے نتیجے میں وہ چار پائی پینچے اثر آئی جس پر ہارون علائلہ کا انتقال ہوا تھا۔ چار پائی اور ہارون علائلہ کود کھے کرانہوں نے موسی علائلہ کی تقد ایق کی۔

#### موسىٰ عَلِينَا كَا وصال:

پھرا یک روزموں نیاندگا حضرت ہوشع طالندگا کے ساتھ جارہے تھے کہ سیاہ ہوا چلی جب ہوشع نے یہ منظر دیکھا تو سمجھا کہ قیامت آگی اوروہ ڈرکے مارے موکی طالندگا سے لیٹ گئے اور کہا کہ قیامت اس حال میں ہوگی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں گا۔ موکی طالندگا کو تھیف کے اندر سے اللہ نے نکال لیا اور تھیف ہوشع کے ہاتھ میں رہی۔ جب وہ تھیف کے رقوم کے پاس پنچے تو انہوں نے کہا کہ تم نے موکی طالندگا کو تل کیا ہے۔ یوشع نے کہا کہ میں نے ان کو تل نہیں بلکہ وہ تھیف کے اندر سے اٹھا لیے گئے ۔لیکن قوم نے بات نہ مانی حضرت یوشع نے اللہ سے دعا ما تکی چنا نچہ ان کے پہرے داروں کوخواب میں بتایا گیا کہ انہیں قبل نہیں کیا گیا بلکہ ہم نے اوریا شالیا ہے۔

## موى علالللا كى وقات (دوسرى روايت):

ابن اسحاق سے مردی ہے کہ موئی علائلگانے موت کو ناپیندیدہ سمجھا تو اللہ نے انہیں مارنے کا ارادہ کر لیا اور ان کے لیے زندہ ہونے کو ناپیند سمجھا تو نبوت حضرت ہوشت کو دے دی موئی علائلگانے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بی! اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معالمہ کیا؟ اس نے درست جو اب دے دیا کہ اے اللہ کے بی میں آپ کے ساتھ کتے عرصے تک رہا آپ نے اسے عرصے میں جھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور اب کیا کر دے ہیں۔ پھر موئی علائلگا کو پھی نہ بتایا موئی علائلگا سمجھ گئے اور انہیں زندگی سے نفرت اور موت سے محبت ہوگئی۔

## موسیٰ عَلَالِتُلَا کا طرز زندگی:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موئی طلِسُلاً ایک چھیر کے سائے میں رہتے تھے۔اورلکڑی کے ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے اور اس میں پانی چیتے تھے۔اورا گر کھانے کے دوران پانی پیٹا پڑتا تو منہ سے پانی چیتے بیسب پچھتو اخفا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔

## تىسرىروايت:

وہب کہتے ہیں کدان کی موت کا قصہ پی تھا کہ ایک روز وہ چھر سے نکل کر کسی کام کے لیے باہر گئے کسی کومعلوم نہ تھا کہ آپ آپ نے انہیں پچپان لیا ان سے پوچھا کہ اے فرشتو ایم کسی کی آپ نے انہیں پچپان لیا ان سے پوچھا کہ اے فرشتو ایم کسی کی قبر کھودر ہے ہیں۔ اس بندے کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اس کا قبر کھودر ہے ہیں۔ اس بندے کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اس کا کوئی ٹھکا نہ ہے نہ گھر پھر اس نے کہا اسے منی کہا آپ چا ہے ہیں کہ ہی آپ کی قبر ہوآ پٹ نے کہا ہاں! اور اس نے کہا تو پھر آپ اس کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے میں لیٹ جاسئے اور آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے میں لیٹ جاسئے اور آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ ہت آپ کی قبر برابر کردی۔

## چوهی روایت:

ابو ہریرہ بنافتنہ ہے مردی ہے کہ حضور مکھیا نے فر مایا کہ پہلے موت کا فرشتہ تھلم کھلا آ یا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب موی ملائلہ کے پاس آیا تو آ ب نے اس کے منہ پرتھیٹر ماراحتی کہ اس کی آ کھ نکل گی وہ واپس اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ اگروہ آ پ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو ہیں اس پرتخی کرتا اللہ نے کہا کہ موی ملائلہ کے پاس جا واوران ہے کہو کہ اس بیل پر ہاتھ رکھیں جتنے بال ہاتھ پرلگیں گے ہم استے سال زندگی دیں گے اور پھر کہو کہ استے عرصے تک بھی مرنا چا ہتا ہے کہ ہیں فرشتے نے آ کر بتایا تو موی ملائلہ نے کہا اسے عرصے اللہ بعد کہا ہو پھر بھی موت ہی آئی ہے پھر فر مایا ابھی بہتر چنا نچ فرشتے نے آ پ کے منہ پر رومال رکھا اور روح قبض کر لی اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے یاس چھیے کر جانے گے۔

## بارون فيلائلاً كاانقال (دوسرى روايت):

عمر بن میمون سے مروی ہے کہ ہارون میلانلا اورمویٰ علائلا کا انتقال وادی تندیل ہوا پہلے دونوں ایک غار میں گئے اور و ہاں

بارون مُلِينَةَ كَا انتقال بيواموي مُلِنَةً في أمين فن كيا واليس آئة تو لوگول في الزام لگايا كه آپ في بارون ملينها كوقل كيا ہے چنا نچیالند نے فرمایا کہ اوگوں کو وہاں لے جا کر قبر کھود کر دکھا دو۔ پھرآ پٹان اوگوں کو لے کراوٹ آئے۔

موی غیالنگا کی عمر مبارک:

\_\_\_\_\_\_ مویٰ مٰلِنلَا کی عمرا کیک سومیس سال تھی جس میں ہے جیس سال افریدون کی حکومت میں گذر ہےاور بقیدسوسال منوچبر کے دور میں گذرے آپ کی بعثت کے آغازے آخرتک منوچیر ہی حکمران رہا۔

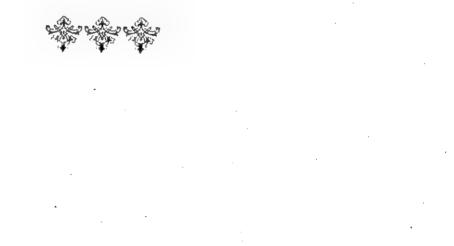



جلداول حقددوم تصنیف، علامه البجفه رفی دین جرنی الطنبری المتونی ۱۳۱۰ فیل از است رام ترجمه ، واکثر محرصدیق باشمی

لفائر كأردوبازاركراجي طريمي



# 

|      | Carl Calos                         |            |                                     |      |                                     |  |  |  |
|------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|--|--|--|
| صفحه | موضوع                              | صفحه       | موضوع                               | صفحه | موضوع                               |  |  |  |
| ra   | كيقباذ                             | ÍΛ         | باقی مانده کنعانیوں کا یمن چلے جانا | ۳۱   | حصرت بوشع علاسلة                    |  |  |  |
| ra   | تعارف                              | IA         | قارو <u>ن</u>                       | 190  | فاتح اريما؟                         |  |  |  |
| 77   | ر ہائش                             | 19         | قارون <i>کے فز</i> انے              | 11"  | بلعم کی بددعا                       |  |  |  |
| 74   | بوشع بن نون کے بعد بنی اسرائیل     | 19         | قارون كاجواب                        | ll.  | بلعم کودهوکا دینا                   |  |  |  |
| 77   | زة اور كيقباذ كے ادوار             | ľ*         | قارون كووعظ ونفيحت                  | 16   | بلعم کے منہ ہے حقیقت کا اظہار       |  |  |  |
|      | حزقیل کو این العجوز (برهیا کا      |            | ابعض لوگول کا قاردن جبیسا مال دار   | - 12 | ملعم کی تدبیر                       |  |  |  |
| 74   | بينا) كينه كاسبب                   |            | بغنے کی کوشش                        |      | کفار کا حسین عورتوں کو اسلامی کشکر  |  |  |  |
| 74   | بنی اسرائیل کی اجتماعی موت         | ľ+         | قارون کی زگوہ سے بیچنے کی تدبیر     | 10   | کے سامنے لا ٹا                      |  |  |  |
| 12   | ىستى والول كا طاعون <u>سے</u> فرار | <b>*</b> * | موی پرتهت لگانے کی سازش             | 10   | اسرائيليون پرظاعون كاعذاب           |  |  |  |
| 12   | غدا کی قدرت                        | ľ          | موی کوزمین برا ختیار                | 14   | زمرى كاقتل اورطاعون كاختم موجانا    |  |  |  |
| 1/4  | عمر بخالفتهٔ کاواقعه               | rı         | قارون کی زیب وزینت                  | 10   | مخاص بن عيز ار                      |  |  |  |
| 49   | حضرت البياسً اور حضرت يسعٌ         | Ħ          | اسرائیلیوں پرانعامات                | 10   | سورخ کاواپسآ نا                     |  |  |  |
| 79   | بعثة اليال                         | 77         | قارون کی بر <sup>بخ</sup> ق         | 14   | بلعم کی مجبوری عورت سے دوری         |  |  |  |
| 79   | كب مبعوث بوئ                       | 111        | قارون كوزمين ميں دھنساديا جانا      | 14   | بلعم گدهی کامیار                    |  |  |  |
| 19   | دعوت دین اورقوم کار دمل            | ,          | قارون پرعذاب کے بعد ایمان           | 14   | مال غنيمت مين خيانت                 |  |  |  |
| 79   | الياسٌ كى قوم پرعذاب               | ۲۳         | والول کے احساسات                    | 14   | دىگىرعلاقول كى فتح                  |  |  |  |
| ۳.   | يمتع غايلتنكا                      | ۲۳         | انبياً منى امرائيل                  | IŻ   | ار مانی بادشا ہوں کو شکست           |  |  |  |
| ۲.   | انیاس کی قوم کے لیے بدوعا          | ۲۳         | بوشع كادور حكومت                    |      | يبود اور شمعون كى اولاد كا كنعانيول |  |  |  |
| ۳.   | انعام ملئے کے باد جود نافر مان توم | rr         | منوچیر کے بعد آنے والے بادشاہ       | IA   | ے جنگ کرنا                          |  |  |  |
| ۱۳۱  | الياس كى وفات                      |            | طہماپ کی گرفتاری                    |      | باذق کے ہاتھوں بیروں کی انگلیاں     |  |  |  |
| 1    | يسع طَالِمَالُا كي بعثت            | rm         | طهماپ كادوباره برسراقتدارآنا        | IA   | كاثا                                |  |  |  |
| pr   | اسرائيليول كوشكست                  |            | زة بن طهماب ككارنام                 | IA   | ایوشع بن نون کی عمر                 |  |  |  |
| ۱۳۱  | اسرائیلیوں کے دیگر باوشاہ          | ۲۵         | سلىلەنىپ                            | IA   | يمن كاليهلا باوشأه                  |  |  |  |

|            | کون کون سی مخلوق سلیمان میلیندا کے | ۴۰)    | طالوت ہے جنگ                                   | ۳۲          | شمویل، طالوت اور حالوت             |
|------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| <u>۳۷</u>  | تا بع تقى                          |        | واؤڈ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر                | ۳۲          | (شمعون)شمویل کی بعثت               |
| <i>γ</i> Λ | ایک مشهورغز وه                     | 4٠٠)   | 2-9.                                           | ٣٣          | طالوت کی بادشاہت                   |
| M          | ملكه بلقيس كوخط كيول تكهضا         | ۳۱     | ز بور کا نزول                                  | ٣٣          | طالوت میں باوشاہ بننے کی علامات    |
| ۳۸         | حانورون میں بھی سردار بنانا        | ואו    | داؤد کی عبادت در یاضت                          | ٣٣          | عالوت ہے جنگ کے لیےروانگی          |
| ۳۸         | ېدېدى كمشدگ                        | ۲۱     | داؤ د کی خواہش                                 | ساسو        | طالوت كالشكر                       |
| m          | مد مدکی والیسی                     | ائا    | الله تعالیٰ کی طرف ہے جواب                     | <b>1</b> "" | شمومیل کےاستاد عمیلی پر ٹرونت      |
| ۹ م        | پرندوں کوتعذیب                     | ۲۳     | آ زما <sup>کش</sup>                            | ۳۵          | تا بوت                             |
| mg .       | الدمدكا بريان                      | ۲۳     | داؤ دخسين عورت پرفريفته                        | ro          | طالوت بإدشاه                       |
| ۴٩         | ہد ہد کا بلقیس کے پاس خط لے جانا   | ۲۲     | داؤدکی تدبیر                                   |             | داؤڑ کے والد کی بیٹوں کے ہمراہ جنگ |
| ۵۰         | بغير سوراخ كى سوئى ميس سوراخ       | ۲۳     | فرشتوں کی سرزنش                                | ۳Ÿ          | میں شرکت                           |
| ۵۰         | بلقيس كاسليمان كي طرف سفر          | ٣٢     | واؤ د كاطويل مجده                              | ٣٩          | دا وُ د کامنتخب ہونا               |
| ۵۰         | بلقيس كاتخت منكوانا                | ۳۳     | داؤرکی توبیہ                                   | 24          | جالوت كاقمل                        |
| ۵۰         | مكالمه بلقيس وسليمان               | سهما   | داؤدکی تو به<br>داؤدکی تو به<br>آنرمائش کی دجه |             | طالوت کا حسداورداؤ دکوتل کرنے کی   |
| ا ۵        | بلقيس كاشفشة محل محررنا            | ۳۳     | سليمان كي والده                                |             | سازش                               |
| ۵۱         | سليمان كابلقيس كوبيغام نكاح        | الدائد | فرشتوں کا داؤد کے گھر میں تھس آنا              |             | دا ؤ د کی شجاعت اور معا نس کرنا    |
| ar         | بلقيس كاسفر                        | ۳۵     | ا بئے ہے جنگ                                   |             | طالوت کا داؤ د گوتل کرنے کی کوشش   |
| ar         | بلقيس كاايمان لانا                 | 2      | اسرائيليون كوعذاب                              | 72          | کرنا                               |
| ar         | سليمان کی وفات                     |        | اسرائيليوں كواپني مرضى كاعذاب منتخب            | 172         | طالوت كوطعنه زني                   |
| ar         | سمندر بإرملك فتح كرنا              | గాప    | کرنے کی چھوٹ                                   | 12          | طالوت کی شرمساری                   |
| ar         | شنرادی کو بیغام نکاح               | ۲٦     | مرگ انبوه                                      | M           | طالوت کی تو به کی قبولیت           |
| or         | بت پرتی                            | ۲٦     | بیت المقدر کے لیے جگہ کا انتخاب                | ۳۸          | طالوت كى شبادت                     |
| عد ا       | آصف بن برخيا                       | ۲۳     | سليمان غليشلا                                  | ۳۸          | طالوت كادورهكومت                   |
| ۵۳         | تصورتو ژن                          | (°Y    | طرزحكومت                                       | <b>1</b> ~9 | دا وَ دِ مَيْلِينَالُهُا           |
| ar         | سلیمان کی تو به                    | ۳٦     | ایک جھکڑے کا فیصلہ ·                           | ۳9          | تعارف                              |
| ar         | سليمان کی انگوشی گم ببونا          | ۳۷     | مفركرنے كاطر إقله                              | ۳٩          | طالوت کی مدین والوں ہے جنگ         |
| 20         | سليمان كو پريشاني                  | رمح    | ربائش                                          | <u>(</u> *+ | طالوت كوسرزنش                      |
|            |                                    |        |                                                |             |                                    |

|            |    |                                      |                                        | _   |                                    |       | ع طبر في جلداول: محصده وسم                    |
|------------|----|--------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| ;<br>!     | ۲∠ | انیک دل میثا                         | ابيا ك                                 | H.  | لے کیڑے                            | 6 00  | ل خانداورا حباب کویریشانی                     |
|            | ۲Z | - 700%                               | - 1                                    | 11  | بشر وکی تخت شینی                   |       |                                               |
|            | ۲Z | يةوم كاشور وغوغا                     | جہلا                                   | 41  | اوخش کےخون کا بدلہ                 | - 1   |                                               |
|            | 72 | ناه کی مال کامیان                    | ا اباد                                 | 11  | وی اور فیروز میں جنگ               | b 0   |                                               |
|            | ۸۲ | لوجھوڑ کر بتوں کی پرشش!ناممکن        | ۲ الله                                 | 4   | لیخسر و کی پریشانی                 | ar ar |                                               |
|            | ۸۲ | ال المحاور ال                        |                                        | Υ.  | لينمر وكالشكرتر تيب دينا ·         | DY    |                                               |
|            |    | ا کی اطاعت کے لیے مخلوق سے           | الا خد                                 | ۳   | وذرزی طرف ہے آغاز جنگ              | YG S  | بنات كوغيب كاعلم نهيس                         |
|            | ۸۲ | اضكى                                 | الا نار                                | ۳   | <i>و</i> ذرز کی فتح                | 202   |                                               |
|            |    | راینے بندوں کی خود حفاظت کرتا        |                                        | - 1 | وج كامعا ئدكرنا                    | 02    | شیطان کی شرارت<br>شیطان کی شرارت              |
|            | ۸۲ | 4                                    | - 41                                   | ~   | نیزان کی لاش پر                    |       | سلیمان کےعصا کودیمک لگنا                      |
|            |    | روستانی بادشاہ کو حملہ کرنے ک        | ir√ Yn                                 | ~   | فيزان براظهارافسوس                 |       | ابن مسعود کی قرات                             |
|            | ۸۲ | وت<br>ملدگی گھڑی                     | 5 Yr                                   | ٠   | برواکی لاش کا مثله                 |       | دىمىك كوجنات كاانعام                          |
|            | 49 | جىلەك گ <i>ىز</i> ى                  | ۳۲ از                                  | -   | برزافرہ کے چچا کوانعام واکہام      | ۵۸    | اسلیمان کی عمر                                |
|            | 49 | با سوى<br>ما سوى                     | 40                                     | ,   | افراساب كشكرول كوفكست              |       | ا کیقیاذ کے بعد فارس بادشاہ                   |
|            |    | وشاہ اساء کے ملک میں جاسوی کا        | 40                                     |     | کینسر و کے مقابلہ میں شیدہ         |       | کیقا وُس با دشاه                              |
| ,          | 19 | میٹ ورک                              | 40                                     |     | كيضر وكوفتح                        |       | سیقاؤس کے جینے کی پرورش                       |
| 2          | •  | بيوه عورتيس سهاممنون كى طرح نەتكلىس  |                                        |     | فيصله كن لزائي                     |       | ترک لزی کے ساتھ شادی                          |
| 2          | •  | جاسوس تاجرون سے جھیس میں             |                                        |     | کینسر وکی کامرانی                  |       | سیاوخش کی بیوی پرظلم<br>ساوخش کی بیوی پرظلم   |
| 4          | •  | حاسوسوں كا حالات كا كھوج لگا نا      | 77                                     |     | جنگ میں کینمر و کے ساتھی           |       | سیاد خش کافتل<br>سیاد خش کافتل                |
| 4          | •  | صاحب ژوت مسلمان حکیران               | 77.                                    |     | كيثر اسف كى تخت ثيني               |       | سیاد <sup>خ</sup> ش کی بیوی پرظلم             |
| 4          | •  | جاسوسوں کا فوجی قوت کا اندازہ لگا نا | 44                                     |     | جوذ رز کاسلسلهٔ نسب                | 29    | سیاوخش کی بیوی اور <u>جیٹے کوغلام بنا</u> نا  |
| 4          | ٠  | <u> ہے</u> کا دوسنت اللہ             | YY.                                    |     | کیخسر وکی روبیژی                   | 44    | ايوت اور بهوکي بازياني                        |
|            | با | جاسوسوں کا بادشاہ کو کھسلانے ک       | YY                                     |     | کیخسر وکی اولا د                   | 4.    | جنات كيقاؤس كے تابعدار تھے                    |
| 4          | 1  | كوشش كرنا                            | 2                                      | 2   | سلیمان ملائلاً کے بعد اسرائیلیوں ۔ | 4.    | سنکند رشهری بر بادی                           |
| ۷          |    | مجھے فانی چیز وں کی ضرورت نہیں       | YY                                     |     | ا حالات                            | Y+    | کیفاؤس کا تکبر<br>کیفاؤس کا تکبر              |
| 41         |    | جاسوسول کی واپسی                     | 77                                     |     |                                    | 4.    | میں والوں سے جنگ                              |
| <b>4</b> 1 |    | بنی اسرائیل کااسا ء کوڈرانا          | Y4                                     |     | ابیا کے بیٹوں کی حکمرانی           | ا ا۵  | ع درون الله الله الله الله الله الله الله الل |
|            |    |                                      | اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |                                    |       | =                                             |

| - روموعات<br> |                                       |          |                                     |        |                                        |
|---------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| ۸۵            | بخت نفر کابیت المقدس آنا              | ۷۸       | بابل کے باوشاہ کا حملہ              | ۷۱     | زرح کا ہندوستان کی طرف خط              |
| ۸۵            | بخت نفر کامر قیا پرحمله               | ۷٩       | بادشاه کی تشویش                     | 4      | الشکر کی تیاری                         |
| 74            | بخت نفر کا جانشین                     | ۷٩       | وتی الہی                            | 21     | بادشاه کی دعااورعاجزی                  |
| ٨٦            | امرائيليول كونجات به                  | ۷٩       | بإدشاه كى الله كے حضور التجاء       | 41     | اساء کوخواب                            |
| ΛΥ            | اخشنوارش کی گورنری                    | ۷٩       | قبوليت دعاء                         | 48     | زرح کی فوج کشی                         |
| A             | گورنر كيول بنايا                      | ۷٩       | الله تعالى كاشكرا داكرنا            |        | الوگول كارونا پيٽيزا                   |
| ٨٦            | مز یدعلاقوں کی گورنری                 |          | وشمنول کےخلاف نصرت الہی             |        | الله کب مدد کرتا ہے                    |
| ٨٦            | اخشورش کی شاوی                        |          | اسلامی کشکر کو بخیروعا فیت بچالا نا |        | ادعاء                                  |
| ٨٧            | اخشورش کادین بنی اسرائیل قبول کرنا    |          | دونوں بادشاہوں کی ہاہمی گفتگو       | 20     | علما وي وعاء                           |
| 14            | بخت بقر                               |          | سنحاريب كابادشاه سے التجاء كرنا     | 20     | فواب میں خوشخبری                       |
| ٨٧            | اسرائیلی روایات                       |          | سنحاریب کی پابل داپسی               | 44     | قوم کوخوش خبری سنانا                   |
| ٨٨            | بنى اسرائيل كى طرف جاسوس بھيجنا       |          | سنحاريب كي وفات                     |        | اساء کے نام زرح کا خط                  |
| ۸۸            | حالات ہے آگاہ ہونا                    |          | حز قیاکے جانشین                     |        | اساءى آن محصول مين آنسوادردد باره دعاء |
|               | ارمياه ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب         |          | شعيا عَلِلنَالَةُ بِرَآ راجِلنا     | ۷۵     | الميبي را منهائي                       |
|               | ارمیاہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان طویل |          | لہراسپ اور اس کے بیٹے بھناسپ        | ۷۵     | اساء دشمن کے مقابلہ میں                |
| ٨٩            | مكالمه                                |          | كے حالات                            | 40     | زرح كانتسخرا ژانا                      |
| 9+            | عذاب ہے مطلع کرنا                     | ۸۲       | تخت نثینی کے بعدلہر اسپ کا خطاب     | 4      | اساء کاجواب                            |
| 40            | ارمياه كوتشويش                        | ۸٢       | شامیوں کے خلاف جنگ                  |        | آغاز جنگ                               |
| 9.            | ارمیاه کی خوثی                        | Ar       | رمیاه نی قید میں                    | 1-24   | زرح كوفتكست فاش                        |
| 91            | بی اسرائیل کا دوباره نافر مانی کرنا   |          | رمیاه کی ربائی                      |        | زرح کامیدان جنگ ہے فرار                |
| 91            | فرشتے کا ارمیاہ کے پاس آنا            |          | نى اسرائيل كى توبه                  | 41     | اساء کی اللہ تعالی کے حضور التجاء      |
| 91            | ارشة كاباردكرة نا                     |          | فت نفر كامفرك بادشاه كوخط           | 17     | زرح الله کی گرفت میں                   |
| 97            | نيسرى مرتبه فرشتة كاتأنا              | ۸۳       | ن امرائيل كي يثرب وايسي             | . 44   | زرح ی غرقا بی                          |
| 95            | بلى ئى كۈك                            |          | درت کاارمیاه پرنیندطاری کرنا        | 5 44   | بن اسرائیل اساء کے بعد                 |
| 95            | ثنت نصر كاييت المقدل كوديران كرنا     | ٨٣       | يتاسپ اور زرشت                      | ۷۸ ایا | ا شعیاءا در سخاریب                     |
|               | ن اسرائیل کے بچوں کو بخت نفر کے       |          | نت نفر                              | ٨ ـ ٢  |                                        |
| 95            | ردارول كا آپس ميں بانٹ لينا           |          | ت نفر کا شام جانا                   | ۶ ۷۸   | بنی اسرائیل کے حکمران اور نبی          |
|               |                                       | <u> </u> |                                     |        |                                        |

| 107  | ملكه خماني                              | 99   | جنًا <i>ب</i>                    | 95  | بني اسرائيل برعذاب                  |
|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|
|      | بہن کے بیٹے ساسان کی دنیا ہے            | 99   | جنگ                              | 91- | ارمیاه کی واپسی                     |
| 1+7  | كنارهشي                                 | 99   | اسفند یار کی گرفتاری             | 92  | ارمياه كى سوسالەنىند                |
| 1+4  | خمانی کے بیٹے کی دریا بردگی             | 100  | خرزاب كاحمله                     | 91" | ارمیاه کے گدھے کا واقعہ             |
| 104  | دارا کی تاج پوشی                        | 100  | اسفند ياركاتركى برجملية وربونا   | 91" | بخت نفركا بجول تعبير بتاني كامطالبه |
| 1•4  | عمارتوں کی تیاری کا حکم                 | 100  | اسفند ياركي فتخ                  | 91" | تعبير                               |
| 1.4  | خمانی کادور حکومت                       | f+1  | اسفند بإراوررتتم كامقابله        | 91" | بچوں کا قتل                         |
|      | نی اسرائیل کے حالات اور بیت             | 1+1  | اسفنديار كاقل اور يعناسب كالنقال | 90  | بخت نصر کی تباہی                    |
| 1•4  | المقدل كي دويار وهير                    | 1+1  | یشاسپ کی طرف آنے والے نی         | 90  | بخت نصر پرعذاب البی                 |
| 1•٨  | کیرش                                    | 1+1  | جاماب اور يطناس كاسلساء نسب      | 90  | بن اسرائيل كي سيت المقدس واپسي      |
| 1•A  | بونا نيون كاغلب حاصل كرنا               | 107  | يشاب كادور حكومت                 |     | عزیری تشویش                         |
| 1+4  | داراين دارااور ذوالقرنين                | 1+4  | بخت لصركولا لج                   | 44  | فرشتے کاعزیر کے پاس آنا             |
| 1-9  | داران الناسية بينكانام دارابي كيون ركها | 1+1  | بخت نفرشام کی طرف                | 44  | عزير كالورات بكصوانا                |
| 1+4  | بزيدارا كاانقال                         |      | بخت نصر بطور بإدشاه              | 44  | بخت نصراور عربوں میں جنگ            |
| 1-4  | حپھوٹے دارا کی بادشاہت                  |      | قابوس کے بعدوالے منی حکمران      |     | برخيا عليتنلا                       |
| 144  | چھوٹے دارا کار عایا کے ساتھ سلوک        |      | ملکہ بلقیس کے بعد والے حکمران    | 94  | بخت نصر كودعوت حق                   |
| 1+9  | سكندركى بيوى                            |      | حيره                             |     |                                     |
| 11•  | دارا کا سکندرکو خط                      |      | تر کوں کی فکست                   |     | عرب تاجرول كيلئ بخت نصر كافرمان     |
| 11•  |                                         |      | چين پرحمله                       |     | مؤ رخین کی رائے                     |
| íi•  | دارااور سكندر كى كرائى                  | 1+1" | تع کی یمن واپسی                  | 9.4 | معدكوا تضانا                        |
| ##   | سكندركون تفا؟                           |      | اروشر بہن اوراس کی بٹی شانی کے   | 9.4 | ندکوره وا تعه کی قرآنی شهادت<br>د   |
| 111  | آ شین کےسانپول کالل                     | 1+0  | حالات                            | 9.4 | بخت نفرك جانشين                     |
| 111  | سكندركا يبلااعلان                       | 1+0  | اردشير                           |     | یشتاسپ کی حکومت اور اس کے دور       |
| ۱۱۹۳ | سکندرکی فتو حات                         | 1-0  | اردشرنے باپ کے آل کا بدلہ لہا    | 44  | کے اہم واقعات                       |
| III  | مخلف شهرون کی بنیا در کھنا              | 1+0  | اردشير جمن 'الله كابندة '        | 9.  | یشتاسپ مجوی                         |
| He   | سكندر كے بعد بوناني حكمران              | 1-0  | بہن کے متعلق دیگر مورخین کی رائے | 99  | يثتاسپ اورخرز اسف كى صلح            |
| 110  | سكندر ك بعداريان بس طوائف الملوك        | 1+1  | بہن کے منی                       |     | شرا كط ملح كى خلاف ورزى پر اعلان    |

|       | فهرست                              |              |                                     |         | بارن مبرن مبلداون مصدووم               |
|-------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 164   | یچ (عدی بن قمرو) کا سراغ ملنا      | 1179         | ابلیس کی واپسی                      | II 🌣    | جوذ رذبن اشكان                         |
| וריד  | زياءل جذابيه كودعوت                | 119          | المتلاشيان فق                       | 1171    | بلاش كو كمك كى فراجمي                  |
| ١٣٣   | جذيمه كى زباء كى طرف روائكى        | 184          | عيسنى عليلناكا كابيبا إمعجزه        |         | فارس کی تاریخ کے متعلق ویگر اہل علم    |
| ساءا  | جذیمہ زباء کے ہاں                  | 184          | صالح كاحفزت مرئم يُومال چيش كرنا    | 117     | کی آ راء                               |
| الدلد | عذيمه كااشقبال                     | 1174         | عيسى مَايِنْكَا كادوسرام عجزه       |         | ملوک طوا نف کے دور حکومت کے اہم        |
| 100   | جذيمه كےخون كابدله                 | 1171         | ابن مریم کاشام جانا                 | 119     | وانعات .                               |
| 100   | كاجن كى چيش ًو فى اور زباء كاردمل  | 1171         | حضرت مليسى مليلنالاً كحالات زندگ    |         | حضرت عيسلى كالحضرت ليحنى كوتبليغى      |
| Ira   | قصيركي بإلانتك                     | ۱۳۱          | حوار يوں کی تبلیغ -                 | 119     | وفد کے ساتھ بھیجنا                     |
| IMZ   | عمرو بن عدى كى تخت نشينى           | 1111         | برين بير<br>الإيمالية المراكب       |         | يجيٰ کافتل                             |
| IMA : | طسم اورجدلیس                       | 188          | قبر(عيسیٰ علايانلاً)                | 14+     | ایک اسرائیلی کا خواب                   |
| IMA   | طالم ہا دشاہ کے کرتوت              | IME          | مشاه روم کی کارروائی                | 114     | ليجيئ علاشلا كأظالما ندقش              |
| ۱۳۹   | نگاه پيمامه                        | ۱۳۲          | حضرت عيسى ملائلاك اوصاف             | 111     | لیجیٰ مٰلِاٹلاً کے سر کا طشت میں بولنا |
| 1179  | حسان كاحمله                        | ١٣٢١         | شهنشاه روم كاعيسائيت قبول كرنا      | 151     | بخت نفر کا حمله                        |
| 10+   | حسان کی منتخ کے بعد کے حالات       | IMP.         | مورخين كاخيال                       | 177     | بيت المقدس ميس مردار                   |
| 120   | اصحاب کہف یاغاروا لے               | 122          | مريم اورابن مريم مصرمين             | 1771    | مورخين ميں پاہمی اختلاف                |
| 120   | اصحاب كهف كي تعداد                 | ١٣٣          | ابن مریم شام میں                    |         | مجوسیوں کا یمود و نصاری سے بیان        |
| 120   | اصحاب کہف کے نام                   | ١٣٣          | ارتفاع عنسلى تاولادت محمد من فيلم   | ITT     | میں اختلاف                             |
|       | کیا اصحاب کبف شریعت عیسوی کے       | ماطا         | رومی باوشاه                         | irr     | نصرا نيول كابيان                       |
| 10    | جيرو کار <u>تھ</u> ؟               | 1174         | قبائل عرب كاحيره اورانبار مين قيام  |         | بنی اسرائیل کاایک عبرت آموز واقعه      |
| 161   | غاروالوں كاواقعہ َب پیش آیا        | IM           | اجتماع قبائل كب موا؟                | الماليا | بن اسرائیل کے ستر ہزارا فراد کافتل     |
| 101   | اصحاب کہف کے دور کے حاکم کا نام    | ITA          | طوا نَف الملو کی کے معنی            | 1214    | نبوزرازان كااسلام قبول كرنا            |
| IDT   | شہر کے دروازے پربت                 | 1179         | تنوخ کی آمد                         | ۱۲۵     | يوسف اورمريم كادلجيب واقعه             |
| 125   | حواری کی تبلیغ                     | 114          | ملک جزیمه                           | IFY     | مريم كاقصه                             |
| iar   | حمام میں شنراو۔ کامرنا             | <b>4</b> /آا | بتوں کی چوری                        |         | حضرت مريم سے يوسف نجار كامكالمه        |
| 125   | اصحاب کہف کا کتا                   | l .          | قوم ایاد کے نوجوان کی جزیمہ کی لڑگی | 11′∠    | حضرت عيسلى غليشلاكى پيدائش             |
|       | اصحاب کہف کو بھو کا پیاسا مارنے کی |              | ے شادی                              |         | شياطين كو پريشانی ااجن ہونا            |
| ism   | َ بِشْشِ<br>- بِشْشِ               | 1171         | عدق بن نصر كاقتل                    | 1119    | الجيس ود تشكير                         |

|     |                                   |               |                                  |                    | ارن جرن جلداون: مصدود؛                |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| اے  | منت خداوندي                       | ۱۲۳           | يُول رسول كون تقد؟               | ا ۱۵۱              | چه واین کا غار کا منه کھولنا          |
| 14  | رجيس كامثله                       | ? 14 <b>m</b> | _ پوڙھا جذا ي                    | ايَ                | اصحاب کبف کی ارواح کا واپس لوٹایا     |
| 12  | ز چیس کی عزت وزندگی               | 141           | لا كيه مين تين رسول              | <sub>2</sub> 1 1∆r | i e                                   |
| اے  | رجيس كابادشاه كي طرف آنا          | 141           | ر سول نبیس تھے                   | <u></u>            | اس دور کے بادشاہ کا اصحاب کہف         |
| 14  | عادو رک کے کمالات                 | 141           | بیب بن مری کا فر مان             | 10r                |                                       |
| 121 | یک بیل ہے دونیل                   | الملاا أ      | بیب بن مری کارسولوں ہے سوال      | 100                |                                       |
| 121 | آ نافانا تھیں تیار                | 170           | بیب بن مری کا اظہار حق           | 0                  | روز قیامت روح اٹھائی جائے گ یا        |
| 141 | جادو گر کا حقیقت کو سمجھ حبانا    | 170           | ببیب بن مری کی شبادت             | 100                |                                       |
| 124 | عورت کا جرجیس ہے مدوطلب کرنا      | arı           | رد ناک شبادت کاصله               | ۳۵۱ او             | ا بادشاه کی دعا کی قبولیت             |
| 145 | بادشاه كامصاحب جرجيس كي حمايت ميس | 170           | مسون                             | 100                | ابادشاه کی فیصله کن تقریب             |
| 121 | مصاحب کوش کی پاواش میں سزا        | 177           | مسون کی دلیری                    | 100                | ابن عباس اصحاب كهف والي عارمين        |
| 120 | جرجیں کے حمایت                    | 144           | مسون کی بیوی کاشمسون کو با ندهنا | ۲۵۱                | پونس بن متی                           |
| 121 | جرجيس في معجز وطلب كرنا           | 177           | مسون کی بیوی کی ہے و فائی        | 104                | مچهلی کاواقعه کب پیش آیا              |
| 127 | زمین صدید ندصدید گل محمد          |               | یوی اور قوم کی دوباره ناکامی     | 104                | ایونس مشتی میں سوار ہوئے              |
| 121 | نصرت البي                         | דינו          | نمسو ن کو بالول سے باندھنا       | 102                | الل نينوا کي معافي                    |
| 121 | أكير معجزه طلب كرنا               | 2172          | ۾ جيس                            |                    | یونس ایش کی اللہ تعالی کے ساتھ        |
| 120 | - چارسوسال کامر ده زنده           | 144           | شاه موصل كوجرجيش كامال بهيجنا    | 101                | اناراضگی                              |
| 120 | بھوک اور پیاس کا ثنا <sup>.</sup> | 174           | جرجیں باوشاہ موصل کے دربار میں   | 169                | يونس كاسمندرمين يهيئكا جانا           |
| 140 | بزهبا کی جمدردی                   | 144           | ''افلون''ایک بت                  | 109                | یونس کاازخودکشتی ہے سمندر میں کودجانا |
| 144 | جرجيس كاإيك اور معجزه             | IÑA           | جرجيس كاخطاب                     | 14+                | رپنس کوانتناه ربانی                   |
| 120 | اند ھے بہرے کو درست کرنا          | AYI           | جرجيس كابادشاه كودعوت حق         | 14+                | بینس کے ملا قاتی کی گواہ بکری         |
| 124 | بڑھیا کے گھر کو گرانے کا تھکم     | AFI           | جرجيس كا خطاب                    | 141                | یونس واپس این قوم میں                 |
| 124 | جرجيس كوجلانا                     | 144           | بإدشاه كاخوفز ده كرنا            | וויו               | سمندری جانوروں کی تبیح کی آ واز       |
| 144 | جرجیس کادو باره زندگ پا نا        | 179           | جرجیس کی حوصلہ مندی              | 141                | ميرابنده                              |
| 127 | رى جل گئى بل نەڭ                  | - 1           | اشدید در د ناک عذاب              | 171                | فرشتذ ل کی سفارش                      |
| 144 | جرجیس بادشاہ کے گھر میں           | 14.           | با دشاه کا خوفز ده بهونا         | 171                | یونس کی نے سرے سے پرورش               |
| 122 | جرجيس کی آ واز کا جادو            | 12.           | <i>نصر</i> ت <sup>ال</sup> بي    | 1414               | الله تعالى كے تين رسول                |
|     |                                   | <u></u>       |                                  |                    |                                       |

| موضوعات<br> | فهرست                                                                                                                                   |     | (i)                                         |     | تاریخ طبری جلدا دّل: حصد دوم             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 191         | ہر مز کی حکومت کی ابتداء                                                                                                                | I۸۳ | اردشیرکی ار مانیوں سے جنگ                   | 144 | يرجس بت كي آك                            |
| 191         | برمز كاا بنام تحد كان لير <u>ا</u>                                                                                                      |     | اردشیری صلح                                 |     | جرجيس كابنون كوبلان كاعظم دينا           |
| 191         | און אט אין                                                                                                                              |     | اردشير كى مفتوحين ئے نفرت                   | 122 | بنوں کی سیاس گذاری                       |
| 191         | ببرام كاانداز حكومت                                                                                                                     |     | عربون كانياطر ززند كي ابنانا                |     | المیس مردود بت کے بیٹ یس                 |
| 197         | ببرام بن ببرام بن برمز                                                                                                                  | IAA | ادوشربن بابك كے بعد فارك كا حكم ان          |     | بادشاه کی بوی کااعلان حق                 |
| 197         | ابن بهرام                                                                                                                               |     | اروشرک اشکالی خاتون ہے ہم بسری              |     | اردشیرتن با بک                           |
| 197         | زی بن بهرام کاذکر                                                                                                                       | 1/4 | ئى بر جر وى دوروس تۇيى                      |     | سلسلانب                                  |
| 191         | <i>برحز بن زی کاذ کر</i>                                                                                                                | YAL | اروشيركو پريثاني                            | 149 | بائ پيدائش                               |
| 197         | سابورذ والكتاف                                                                                                                          | rat | شخ كاحتيت بمانا                             |     | اردكادادا                                |
| 191"        | لمك فارس پرعر يول كاحمله                                                                                                                | YAI | اردشير كاعزت بچانا                          |     | اروشیر کی ولا دت<br>در صفر ۱۱۰ ه         |
| 191"        | سابوری فقلندی                                                                                                                           |     | سابورکی دانش مندی                           |     | واصطفر "بادشاه                           |
|             | وزاء اور حکومتی افسرول کا اس کے                                                                                                         | IAZ | ساپورگي درياد لي<br>سا                      | 14. | ارد شر" تیری" کے حوالے                   |
| 191         | tĩơ                                                                                                                                     | IAZ | سابور کے جنگی کارنامے                       |     | ایک فواب                                 |
| 1917        | سابور بإدشاه كاخطاب                                                                                                                     |     | ساپور کامتوضہ علاقوں کے بادشاہوں<br>        |     | اردشیری بهائل وغارت گری                  |
| 1917        | سابوركالفئرى قيادت كرنا                                                                                                                 |     | ہے سلوک                                     |     | جز ہر کے خلاف کاروائی<br>ریش کا طلا      |
| 190         | سابور کا عربوں کو تہ تھے کرنا                                                                                                           |     | ہشام بن کبلی کی روایت<br>م                  |     | اردشیری طلبی<br>اردشیر کودهستی           |
| 191         | "برج سابور "شهر کی تعمیر کا تھم                                                                                                         |     | سابور تھیرے بیں<br>نہ سرین                  |     |                                          |
| 190         | ومیوں سے جنگ بندی اورا کے نتائج                                                                                                         | 1   | يْرْن كى بِيْ                               |     | مجھے تات و تخت اللہ نے دیا ہے<br>ایش قرم |
| 197         | بسانوس کی اطاعت<br>ا                                                                                                                    | 1   | غیره کی قد بیر<br>در دنه                    |     | ا<br>مین قدمی<br>درد در سال می میرود در  |
| 197         | ما بورر دمی علاقوں میں<br>-                                                                                                             |     | فلعه فتح بهونا                              |     | ادوان کودعوت مبارزت<br>ارد کی مظیم مفتح  |
| 192         | يصرروم كي قيد ميس                                                                                                                       |     |                                             | IAT | اردون بیم ب<br>اردوان کے سر کو کیل       |
| 192         | i '                                                                                                                                     | 1/4 | فیرہ کوشو ہر کے ہاتھوں سزا                  |     | اردوان مصر و بلبا<br>مرید نتو حات        |
| 192         | ردثير بن برم                                                                                                                            |     | ر مز بن سابور                               | 1   | اردکا جانشین<br>اردکا جانشین             |
| 191         | ما بور بن سما بور                                                                                                                       | 1   | رمز کی مال                                  |     | اروا با من اداع باتعول بربادى            |
| 197         | برام بن سابور<br>= = = =                                                                                                                |     | ابور کا ہر حرکی مال سے تکاح                 | IAP | اردشيرك بسائع بوئ شهر                    |
| 191         | ِ وَكُرِ دِوارِاتِيمِ<br>عَرِينَ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن | - 1 | ا بورکی ہر مزکی مال سے صحبت<br>نیقت کھل گئی |     | اردشیر فاتح بی ربا<br>اردشیر فاتح بی ربا |
| 199         | وگردگی بایا کت                                                                                                                          | 190 | فيفت حس ي                                   | IAF | (70.00)2777                              |

| ۲۱ <u>۷</u> | قباد کی حیال                                    | 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رومیوں ہے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199                                         | مظلوموں کی آ ہ                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MA          | فرقه مزدكيه                                     | r-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مهرنزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199                                         | عرب سردارول کی تبدیلیاں                                      |
| MA          | قباذ کی رہائی                                   | 7+9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بېرام كى يمن پر چر هائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199                                         | خورنق کی تعمیراور بانی کاحشر                                 |
| <b>119</b>  | قباذ كے ذمانے میں بے سانحات                     | 11+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يز وجريد بن بهرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00                                        | نعمان کی گوشه نشینی                                          |
| 14.         | شرذوالحناح كي تدبير                             | 11+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فیروزبن یز د برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7-1                                         | بېرام جور کی حکومت                                           |
| <b>۲۲</b> • | <i>چار ہزار</i> تا ہوت                          | PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طخارستان پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141                                         | شاه فارس کی تربیت عربول میں                                  |
| 771         | ثمر ٔ حسان ملاقات                               | rII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فيروز دوسرول كي نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141                                         | بہرام منذر بن نعمان کے گر                                    |
| 771         | آ گ ہلا کت کی خبر                               | MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فیروز کے بسائے ہوئے شہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r-1                                         | ببرام کی تربیت                                               |
| וזז         | مسلم نات                                        | rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | گھڑ سواری                                                    |
| 771         | ابن اسحاق کی رائے                               | rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فكست كى جلن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r•r                                         | ببرام كاشكادكرنا                                             |
| rrr         | كسرى اورنوشيروان                                | rim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سوخرا بجستانی •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191                                         | عرب سے واپسی                                                 |
| ***         | نام ونسب                                        | , rim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | یز دگرد کے پاس قیصرروم کا وفد                                |
| 777         | حالات زندگی اور تخت نشینی                       | rim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اخشنواز کی کامیاب چال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>**</b>                                   | کسری                                                         |
| <b>777</b>  | زردشت مین نی بدعت کا پھیلنا                     | rim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فيروز كى ہلا كت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141                                         | منذركاحيله                                                   |
| 777         | کسری کا ممرای کوختم کرنا                        | ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يزوگر داور فيروز كے دواہم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *• **                                       | ''جوانی'' کامشوره                                            |
| :۲۳         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عمر بن تبع کی شرارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.14                                        | منذر کا اہل فارس کے پاس آنا                                  |
| 777         |                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمربن تنع كاجانشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b>                                    | منذر کا بہرام ہے جواب کے بلیے کہنا                           |
| ۳۴۳         | کسریٰ کی دیگراصلاحات                            | ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تبع کی پیش قدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4+14                                        | الوگوں کے میں خوشی کی لہر                                    |
| 177         | فيروز نسرى كي تغييرات                           | PIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نعمان کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f* f*                                       | حصول تاج کی جدوجبد                                           |
| 44          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قصه مخقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲+۵.                                        | دوشيروں كو ماردينا                                           |
| 77          |                                                 | riy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بلاثب بن فيروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r•a                                         | الهووابعب كي حياث                                            |
| ı           | سنجوا غاقان كى خوابشات كا بورا                  | PIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بلاش ایک صاحب صلاحیت بادشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>F+7</b>                                  | آ ذربا ٹیجان کاسفر                                           |
| 414         | اندمونا                                         | FIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قباذبن فيروزى حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-4                                         | رک سے واپسی پر بہرام کی تقریر                                |
| rjîr.       | کسریٰ کی جزیں عوام میں                          | riy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قباذ کی خواہش جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r•∠                                         | ہند پر قبضہ کے لیے سازش                                      |
| ra          | انطا كيدكي فتح                                  | MZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لڑ کی کی ماں کا استفسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>۲</b> •A                                 | ایک ہاتھی ہے مقابلہ                                          |
| rs          |                                                 | FIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | ہندی بادشاہ کے دربار میں                                     |
| 77          | فتح روم اورا سكندربي                            | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قباذ كتميركرائ كئشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>r</b> •A                                 | ببرام کی جرأت                                                |
|             | #1A #19 ##0 ##1 ##1 ##1 ##1 ##1 ##1 ##1 ##1 ##1 | ال المنافرة المنافر | ۲۱۸ زو تردکید ۲۰۹ ۲۱۰ تا تواف کرد این کا در کرد کا در کا در کرد کرد کا در کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد | المردی بردی بردی بردی بردی بردی بردی بردی ب | ا المراس کی بین بر بر های الله الله الله الله الله الله الله |

| ram  | ایر به کاا <sup>ین</sup> ی          | 777   | ربيعه بن نفغر كاسينا               |          | اس زمانه کا غرب                               |
|------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| ram  | عبدالمطلب ابربهر كإشكرمين           | ۲۳۵   | مگرخواب بین بناؤن گا               | 717_     | دور کسریٰ                                     |
| tar. | ابر بداورعبدالمطلب كے درمیان ٌنفتگو | ۲۳۵   | عظيم كابهن تطيح اورثق              |          | منذربن نعمان                                  |
| rar  | مورخین کی آ راء                     | rra   | سطيح كالبيلي ببنينا                | 772      | فارس کی کالونیاں                              |
| ram  | مكه يقريش كانكل جانا                | r=2   | سطیح کا پہلے پہنچا<br>شق کا پہنچنا |          | نبی کریم سی اللہ کی ولا دت کس بادشاہ          |
| rar  | اےاللہ تو جان اور تیرا گھر          |       | ربيد بن نفر كي وفات                | 772      | کے دور میں ہوئی                               |
| raa  | ابر ہدکا مکہ کی طرف بڑھنا           | 729   | جانشين تبان اسعد بن اني كرب        | 777      | تبع اور قباذ کے بقیہ حالات                    |
| 102  | ابر ہہ کے بعد یمن                   |       | عمروکی پشیمانی                     | 771      | تبغ کی لوٹ کھسوٹ                              |
| 102  | سيف ميري                            | l .   | لخنيعه ينوف ذوشناتر                | 777      | احمد کا درانتی ہے تل کرنا                     |
| TOA  | قیصرروم سے مدد کی درخواست           | ۲۳۲   | نجران ميں عيسائيت كا آغاز          | rγ       | الل مدينه كي شرافت                            |
| TOA  | نوشيروان سے مدد کی درخواست          | ۲۳۲   | اصحابالا خدودكا قاتل               | 444      | یہودی عالم تبع کے پاس                         |
| ran  | کسری کا در بار                      | ٣٣٣   | فيمون نجران مين غلام               | . ۲۲۸    | تبع کا یہودی ہوجانا                           |
| 747  | وہرز کے حملہ کی تیاری               |       | نجران میں جادوگر                   |          | مکہ پرجملہ                                    |
| 444  | محمر بن اسحاق کی روایت کا باتی حصه  | ۲۳۳   | اسماعظم                            | 77"      | عربول کی کعبے ساتھ عقیدت                      |
|      | کسریٰ اور یخطیا نوس کے درمیان       | ٣٣٣   | مبلغ عبدالله الثامر                | . 4440   | مكه معظمه كي تكريم                            |
| 746  | معامدهٔ جَنَّك بندي                 | tra   | اصحاب الاخدود (خندق والے)          | 174      | تع کی بنو ہذیل ہے پرستش                       |
| 240  |                                     |       | حبشه والول کی بمن پر حکومت         | 174      | تبع کا بنو ہذیل کوتل کرنا                     |
| 240  |                                     |       | شہیدز عمدہ ہوتا ہے                 | 114      | تبع كابيت الله كي تعظيم كرنا اورغلاف جرّ هانا |
| 777  | کسریٰ کی اصلاحات                    | ۲۳۸   | ذونواس كافريب                      | 471      | تبع کااپنی قوم کورعوت حق دینا                 |
|      | حضرت عمر کے دور میں کسری پر جزیہ    | 414.4 | ابر مهاورار پاط مین مبازرت         |          | آ گ کوچکم ماننا                               |
| ۲44  | عا كدبونا                           | ۲۵۰   | عتوره كاقتل                        | 171      | يمن ميں يمبوديت كى بنياد                      |
| 744  | احكامات كوكما في شكل دينا           | 10+   | صنعاء میں گرجا گھر کی تغییر        | ۲۳۲      | يمن سےشرك وجہالت كاخاتمہ                      |
| 772  | سیرنزی د فاع                        | 10.   | گرجاگھر کی بےحرمتی                 | rmr      | تبع كاقصيده                                   |
| 747  | سراندیپاوریمن پرحمله                | 101   | ابر ہدکی خانہ کعبہ پرچڑھائی        | rrr      | تبع کی مکه پرچڑھائی                           |
| 742  | ایران میں گیدڑ                      | rai   | محمه بن خزاعی کاقتل                | ۲۳۳      | كابن سے حالات بوچھنا                          |
| ryn  | کسریٰ کی اولا د                     | rar   | ابر به مطا كف مين                  | ٣٣٣      | نى كريم سي كا مدى بيش كوئى                    |
| PYA  | ولادت نبوی سرسیم                    | tot   | مکه می <i>ن غارت گر</i> ی          | 444      | شمر پرغش بن ماسرگون تھا                       |
| L    |                                     |       | <u></u>                            | <u> </u> |                                               |

# حضرت بوشع عاليتلاأ

## فاتح اريما:

حضرت مویٰ مَلِاناً کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوشع علاناً بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیم السلام کو نبی بنایا اور انھیں ار بما کے سرکش لوگوں ہے جنگ کرنے کا حکم فر مایا البتہ بعض اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ ار بما کس کے ہاتھوں فتح ہوا؟ اور حضرت ہوشع علاناً ار بما کب تشریف لے گئے حضرت مویٰ بن عمران مُلائناً کی حیات میں تشریف لے گئے یا آپ کے وصال کے بعدار بما جانے کا حکم ہوایا آپ کے وصال سے پہلے۔

بعض کی رائے ہیہ ہے کہ بید حضرت موئی علیاتاً کے بعداریما گئے ہیں اوران سب لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد گئے جنھوں نے حضرت موئی علیاتاً کے ساتھ جانے سے انکار کردیا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انھیں اریما کے سرکش لوگوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا تھا اوران اہل علم کی رائے میں موٹی اور حضرت ہارون علیہا السلام کا انتقال مقام تنیہ میں سے نکلنے سے پہلے ہوا۔

#### دوسري روايت:

حضرت ابن عباس ہیں ہیں دوایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فر مایا موسی علیاتلائے دعا مانگی اے میرے خدا میں صرف اپنے اور اپنے بھائی کے سواکسی پراختیار نہیں رکھتا اور وہ تبیہ میں واغل ہوئے اور جس کی عمر ہیں سال سے زائد تھی اس کا انتقال تبیہ میں ہوا بھر وہ لوگ تبیہ میں جا لیس سال تک رہے اور حضرت یوشع علیاتلائے نے باقی ماندہ لوگوں سے مل کر سرکش لوگوں کے شہر پر چڑھائی کر دی اور ان کا شہر فتح کر لیا۔

## تیسری روایت:

حضرت قما وہ وہ انتخاب ہو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ' بیز مین کے ایک خاص حصے میں سر مارتے رہیں گے یعنی ان پروہ شہر حمام کر دیا گیا ہے۔ کہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس پر انہیں جا لیس سال تک قدرت نہیں ہوئی اور کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیاتا کا وصال جالیہ ویں سال ہوا ہیت المقدس میں وہ لوگ خود تو واظل نہیں ہوئے البتہ ان کی اولا دواخل ہوئی۔ نیز سدی کی روایت میں ہے کہ جس نے بھی حضرت موسیٰ علیاتا کے ساتھ مرکش لوگوں کے شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ان میں سدی کی روایت میں ہے کہ جس نے بھی حضرت موسیٰ علیاتا کہ کے ساتھ مرکش لوگوں کے شہر میں داخل ہونے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیاتا ہی نون کو نی بنایا اور انہیں بتایا کہ وہ نی جیں اور اللہ نوائی نے انہیں ان سرکشوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حضرت یوشع علیاتا کی تھد یق اور بیروی کی پھر آ پ نے ان سرکشوں کوشکست دی اسلامی تشکر سرکشوں پرٹوٹ پڑے اور اسے تہ بنج کر حضرت قبی کہ اس سے مرادواوی تبدیل بند ہونا ہے۔ دیا حضرت توشع علیاتا کہ حضرت موسیٰ علیاتا کے ہاتھ پر فتح ہوا اور حضرت یوشع علیاتا کہ حضرت موسیٰ علیاتا کی مقد مہ انجیش میں تی جا ہو ہونے تو حضرت یوشع علیاتا کی مقد مہ انجیش میں تھے۔ گویا جب موسیٰ علیاتا ان سرکشوں کی سرکوئی کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیاتا ان کے آ گے تھے۔ ان کوشش میں تھے۔ گویا جب موسیٰ علیاتا ان سرکشوں کی سرکوئی کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیاتا ان کے آ گے تھے۔ ان

2

حضرات نے ابین ابحاق ہے بھی بیروایت نقل کی ہے کہ جب حضرت موئی عَلِیْنَا کے ساتھ مل کر قبال کرنے ہے انکار کرنے والے لوگ مر گئے اور ان کی اولا دبڑی ہو گئی اور چالیس سال سرگر دانی میں گزر گئے تو حضرت موئی عَلِیْنَاا اس نو جوان نسل کو لے کر چلے حضرت یوشع عَلِیْنَاا بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت کلاب بن یوفتہ بھی۔ پھر جب وہ کنعان کی سرز مین پر پہنچے اور وہاں معروف خضرت بیاح بن باعور بھی تھے۔ جن کو اللہ نے دولت علم سے نو از اتھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی معلوم تھا۔ جس کے بارے میں معروف ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔

بلعم کی بدد عا:

سالم ابونفر سے روایت ہے کہ جب موکی علائلاً شام کے علاقے بنو کنوان کی زمین پر فروکش ہوئے تو ہلیم بلقا کی آبادیوں میں سے بالعدنا می گاؤں کے تھے۔ جب حضرت موکی علائلاً اس سرزمین پر بنی اسرئیلیوں کے ساتھ تھیم رے تو بلیم کی قوم ان کے پاس آئی اور کہنے گلی کہ اے بلیم میں میران علائلاً بنی اسرائیل سمیت آئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں سے نکالنا اور قل کرنا چاہتے ہیں اور یہنے میں اور کہنے گلی کہ اسرائیل کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی قوم ہیں ہمارا اور کوئی ٹھکانے نہیں اور آپ مستجاب الدعوات آ دمی ہیں اور آپ آئیں اور ان کے خلاف اللہ سے بدوعا کریں بلیم کہنے لگے کہ تمہاری ہلاکت ہووہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ان کے ساتھ فرشتے اور مونین ہیں میں کیسے چلوں؟ اور ان کے خلاف کیسے بدوعا کروں؟ اور جھے جوعلم اللہ نے دیا ہے وہی میں جا وتا ہوں۔ بلیم کو دھوکا و بینا:

قوم کہنے گئی کہ ہمارا کوئی ٹھکا نہ ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے گئی اور اس کے دل کوموم کرنے گئی آخر ملمع سازی کرکے اس کواپنے جالی میں پھنسا ہی لیا اور وہ فقنہ میں پڑگے اور گدھے پرسوار ہو کرچل دیئے جہاں پہاڑی پر بنی اسرائیل گھہرے ہوئے سے حسبان نامی پہاڑ پر تھوڑا ہی چلے اور دیکھا کہ ان کا گدھا اونٹ کی طرح بیٹھ گیا نیچے اتر کر اس کی خوب پٹائی کی تو وہ کھڑا ہو گیا اور بیاس پرسوار ہوگئے۔ پھر گدھا بیٹھ گیا اور پھر پٹائی کی اور وہ پھر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کہ اللہ نے گویا اسے قوت عطا فرمائی۔ اور کدھے نے پوری جمت کرتے ہوئے کہا ہلاکت ہو بلعم تجھ پر تو کہاں جارہا ہے۔ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ فرضتے میرے سامنے ہیں۔ اور میراچہرہ واپس پھیررہ ہیں۔ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی طرف لیے جارہا ہے کہ ان کے خلاف بدوعا کرے سامنے ہیں۔ اور میراچہرہ واپس پھیررہ ہیں۔ کیا تو اللہ نے اس کی ری تھلی چھوڑ دی اور گدھا اس کو لے کرچل پڑا اور جبل صاب نریہ بیا۔

## بلعم کے منہ ہے حقیقت کا اظہار:

حضرت مویٰ طلِنظا اور بنی اسرائیل و ہیں پر تھے۔ جب بلعم وہاں پہنچا تو اس نے بنی اسرائیل کے لیے بددعا شروع کر دی جب وہ بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرتا تو اپنی قوم کے لئے بددعا نکل جاتی اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرتا تو وہ بنی اسرائیل کے لیے ہوجاتی۔

قوم نے دیکھاتو کہا کہا ہے۔ بلعم تو کیا کررہاہے اپنی قوم کو بددعا اور بنی اسرائیل کو دعا دے رہاہے۔ بلعم بولا میر ابس نہیں چل رہا۔ بلعم کی زبان منہ سے نکل کر سینے تک آگئی۔اوروہ کہنے لگا کہ میری آخرت ودنیا برباد ہوگئیں۔

## بلعم کی تدبیر:

اب میں تمہارے لیے ایک تدبیر کرتا ہوں تم اپنی عورتوں کو مزین کرواور انہیں ہتھیار دے کرلشکر میں بھیج دواور کہ کہا گر کوئی شخص تمہیں چھیڑے تو اسے منع نہ کریں اگران میں سے کسی عورت کے ساتھ زنا بھی کرلیا تو تمہارے لیے بیکا فی ہوجائے گااور تمہارا مقصد حاصل ہوجائے گا۔

## كفار كاحسين عورتوں كومسلمانوں كے شكر كے سامنے لانا:

چنا نچدانہوں نے ایسا ہی کیا جب بیے تورتیں گفکر میں داخل ہوئیں تو قبیلہ کنعان کی کسی بنت صور بنی اسرائیل کے ایک بڑے شخص جس کا نام زمری بن شلوم تھا کے پاس ہے گز ری تو اس کاحسن اس کو بھا گیا اور اسے موئی علائلاً کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ بیہ تو یہی کہیں گے کہ بیمیرے لیے حرام ہے اور اس کو ہرگز مت چھوؤں پھر اس عورت کو خیصے میں لے گیا اور اس سے زنا کیا اللہ نے اس سے بنی اسرائیل پر طاعون کی بھاری اتاردی۔

## اسرائيليول پرطاغون كاعذاب:

مخاص بن عیز ارنا می ایک شخص موسی علائلاً کا مصاحب خاص تھا وہ زمری کے اس فعل کے وقت وہاں موجود نہیں تھا جب وہ واپس آیا تو بنی اسرائیل میں طاعون کی بیاری پھیل چکی تھی اے اصل واقعہ بتایا گیا۔

## زمري كافتل اورطاعون كاختم هوجانا:

وہ ہتھیا رکے کراس خیمے میں گیا وہاں وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے اس نے ان دونوں کونٹل کر دیالیکن جب طاعون کی بیماری سے ہلاک ہونے والوں کوشمار کیا تو ان کی تعدادستر ہزارتھی۔

#### مخاص بن غيز ار:

بی اسرائیل کے لوگوں نے مخاص بن عیز ارکی اولا دکی خدمت کے واسطے اس جھو نیرٹ میں جانور ذرائح کر کے اس کی پسلیاں'
جڑ ہے انہیں دیئے کیونکہ مخاص سے نیز ہے کو جڑ ہے میں رکھ کر زمری اوراس کی مزینہ مورت کو ہا ہر نکالاتھا اور دوسرا ہا تھو کو کھ پر رکھا تھا۔

بلعم بن عور کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ: ''اے پیغیبر! آپ بیدوا قعات ان کو پڑھ کرسنا دیجیے جس کوہم نے بیہ
آیات عطافر ما نمیں مگر اس نے ان کو چھوڑ دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور گر اہوں میں شامل ہو گیا اگر ہم چاہتے تو اس کو ان
احکام کے باعث مرتبہ بلند کر دیتے مگر وہ خود بی پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہولیا اوراس کی مثال کتے جسبی ہوگئی کہا گراس کو ڈانٹنے تب بھی ہانے اور اگر چھوڑ دیتے تب بھی ہانے بیب بی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات
جسبی ہوگئی کہا گراس کو ڈانٹنے تب بھی ہانے اور اگر چھوڑ دیتے تب بھی ہانے بیب بی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات

#### سورج کا واپس آنا:

پھرمویٰ طلِتلاً نے بوشع بن نون کو بنی امرائیل کے ساتھ اربیا بھیجا۔ انہوں نے عمالقہ قوم سے جنگ کی جس سے پچھ لوگ ہلاک ہوئے اورابھی جنگ جاری تھی کہ رات ہونے لگی انھیں خطرہ ہوا کہ جنگ کا فیصلہ ہوئے بغیر رات آئے گئی تو وہ جنگ میں کامیاب نہ ہوسکیں گے انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سورج کوروک دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کوروک دیا یہاں تک کہ بیلوگ جنگ جیت گئے۔ بیاس شہر میں داخل ہوئے اور جب تک اللہ تعالی نے جا ہا وہاں ٹھیرے رہے بھراللہ تعالی نے موی والنگا کی روح قبض کر لی اب کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کی قبرمبارک کہاں ہے۔

ندکورہ واقع کے متعلق سدی کی روایت میں ہے کہ یہ جنگ جبار بن پوشع نے کی تھی اوراس وقت موٹی ملائناً اور ہارون ملائناً کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ واقعہ اس طرح ندکورہ ہے کہ موٹی ملائناً کے چالیس سال بعد اللہ نے بوشع ملائناً کو بھیجا انہوں نے بی اسرائیل کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے انہیں تھم دیا ہے کہ وہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں پس تم میری بیعت کرواور میری تقید ہق کرو۔

#### بلغم ( دوسری روایت ):

اس وقت بنی اسرائیل میں بلعم نامی شخص رہتا تھا اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اس نے بوشع میلنٹا کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور قوم عمالقہ سے آ کر کہا کہ بنی اسرائیل ہے ڈرنانہیں جبتم ان سے مقابلے کے لیے نکلو گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کروں گاتا کہ وہ ہلاک ہوجائیں۔

#### بلعم کی مجبوری ....عورت سے دوری:

بلعم کے پاس دنیا کی بہت کی تعمیر موجود تھیں۔البتہ وہ عورت ہے جماع نہیں کرسکتا تھا۔ بلکہ اپنی ایک گدھی ہے کرتا تھا۔
اسی بلعم کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جوابھی گذریں اور بلعم کتے کی المرح ہانپتا تھا۔ پوشع علیا نلکی بسرائیل کو لے
کرمقا بلے کے لیے آئے اور بلعم ممالقہ کے ساتھا پی گدھی پرآیا وہ اس وقت بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنا چاہتا تھا۔لیکن جونہی
وہ بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرتا تو بنی اسرائیل کے بجائے ممالقہ کانام منہ پرآجا تا الوگ کہنے گئے کہ تو کیا کررہا ہے ہمارے خلاف
بددعا کررہا ہے۔تواس نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کا ارادہ کیا ہے۔

### تبلغم گدهی کا یار:

جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو بادشاہ نے اے گدھی سے بدفعلی کرنے کے جرم میں پکڑلیا وہ اس گدھی کو چلانے کے لیے حرکت دینے لگا۔ لیکن وہ نہ چلی جب اس نے خوب پیٹا تو وہ بولی کہ تو رات کو مجھ سے بدفعلی کرتا ہے۔اور دن کے وقت مجھ کرتا ہے اورا گرمجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو تو بھی میر ہے ساتھ نکلے گالیکن بادشاہ نے مجھے روکا ہوا ہے۔

### سورج کی واپسی (دوسری روایت):

جعہ کے روز پوشع علائنگا بن نون نے اس قوم سے خوب مقابلہ کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ہفتہ کی رات داخل ہوگئ پوشع علائنگا نے سورج کو خطاب کرتے ہو کہا کہ اے سورج تو بھی اللہ کا حکم پورا کررہا ہے۔اور بیں بھی اللہ کے حکم کو پورا کررہا ہوں اے اللہ اس سورج کولوٹا دیجیے سورج واپس آ گیا اور دن کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ پوشع علائنگانے اپنے مخالفین کوشکست دی اور انہیں خوب قبل کیں۔

#### مال غنيمت ميں خيانت:

بنی اسرائیل نے مال غنیمت جمع کیا پوشع علائلائے انہیں تھم دیا کہ اس مال غنیمت کوایک جگہ جمع کروتا کہ آگ اے آ کر کھا

جائے کیکن آگ نہیں آئی یہ ویکھ کریوشع میلتالانے فر مایا اے بنی اسرائیل!القد کی تمبارے پاس کوئی امانت ہے تم سب آگر میرے باتھ پر بیعت کرووہ بیعت کر فروہ یعت کرنے گئان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ حضرت ہوشع میلتالا کے ساتھ چیک گیا آپ نے بوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے یہ من کروہ یا قوت وجوا ہر کا سر کے برابر گلزالے آیا جے اس نے خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا آپ نے اس کلڑے کو مال فنیمت میں ڈالا۔ پھر آگ آئی اور اس نے آدمی اور سارے مال فنیمت کوجلا دیا۔ اربیا کی فنچ (دوسری روایت):

یبودیوں کا کیونیاں ہے کہ موئی میلینا اور ہارون میلینا کا انتقال وادی تیہ میں ہوا اور ان کے بعد حضرت پوشع میلینا کو نبی بنایا۔ اور اسے علم دیا کہ اردن پارکر کے اس علاقے میں آئیں جہاں بنی کو اسرائیل کو جانے کا علم دیا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ یہ ملک انہیں دیا جائے گا پوشع میلینا گانے اس معاطے کو شجیدگی سے لیا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے اربیا کی طرف گئے آپ کے پاس میثاق (عہد نامے) کا تابوت بھی تھا۔ جب آپ دریائے اردن پر پہنچ تو دریانے آپ کے لیے راستہ بنا دیا آپ نے اربیا شہر کا گھیراؤ کیا اور جھ ماہ تک گھیراؤ کیے رکھا۔

ا یک روز اس شہر کی دیوار گرگئی آپ کے شکرنے وہاں خوب جنگ کی اور سونے جاندی پیتل اور لوہ کہ علاوہ سب پچھ جلاویا اور ان چیز وں کو بیت المال میں داخل فرمادیا۔

#### مال غنیمت میں خیانت (<u>دوسری روایت):</u>

پھرایک بنی اسرائیلی نے مال غنیمت میں خیانت کی جس کی وجہ سے حضرت یوشع علیائلاً پریشان ہوئے اللہ نے وتی ہمیجی کہ آپ قرعه اندازی کریں چنا نچے قرعه اندازی میں اس کا نام نکلا جس نے خیانت کی تھی آپ نے اسے پھرلگوائے پھر جا کرسب مال غنیمت کو آگ نے کھایا مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا نام عاجر تھا۔اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام عاجر رکھا گیا۔

# د گيرعلا قول کې فنځ:

یوشع میلانلاً و ہاں سے چل کر عائی اور شعبہ کے بادشاہ کے پاس آئے کیونکہ اللہ نے آپ کوان سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پوشع میلانلا نے ان سے جنگ کرنے کے لیے کمین گاہ بنانے کا حکم دیا اور پھراس علاقے پر فتح حاصل کی۔ان کی حکومت چینی اور شہر کو آگ لگادی اور و ہاں کے بارہ بزار آدمیوں کوتل کیا۔

اہل عماق اور اہل جیعون نے دھوکہ دینے کے ارادے سے پہلے امان طلب کی جب ان کی دھوکہ وہی ان پر ظاہر ہوئی تو اللہ سے دعا کی کہ بیکڑ ہارے اور بہتق (مشکیز ہا ٹھانے والے) ہوجائیں چنانچہ وہ ویسے ہی ہوگئے اور بیوعا کی کہ باذق اور شکم کا بادشاہ بن جائے۔

### ار مانی با دشا هون کوشکست:

پھرار مان کے بادشاہوں کو پیغام اطاعت بھیجاان کی تعداد پانچ تھی۔انہوں نے اپنے میں سے ایک کوسر دار بنایا اور جنگ کے لیے جمع ہوگئے اہل جیعون نے پوشع علائلگا سے مدوطلب کی پوشع علائلگانے ان کی مدد کی اوران سب سر داروں کوشکست دی یہاں تک کہ ان کوحوران کی طرف اتار دیا اور اللہ نے ان پر پھروں کی بارش کی اور پھروں سے قتل ہونے والوں کی تعداد تکوار سے قتل

ہونے والوں سے زیادہ چھی۔

یوشع طلاتالائے اللہ ہے دعا کی کہ سورج اور جا ندکوروک دیں یہاں تک کہ ہفتہ داخل ہونے سے قبل فتح کاعمل ہوجائے چنانچہ سورج اور جا ندرک گئے اور بیر پانچوں غار میں جا کر چھپ گئے پوشع علائلا کے حکم سے اس غار کا منہ بند کر دیا گیا یوں دشمنوں سے انتقامی کارروائی مکمل ہوئی بلکہ پھرانہیں وہاں سے نکال کرقل کر دیا گیااوران پرغلبہ حاصل کیا۔

یہودااور شمعون کی اولا دکا کنعانیوں سے جنگ کرنا:

اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔اور آپ کوافراہیم نامی پہاڑ میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کے بعد یہودااور شمعون کی اولا د کنعانیوں سے جنگ کے لیے تیار ہوگئی چنانچے انہوں نے ان کےمحر مات کومباخ کیا اور ان کے دس ہزار آ دمی باذق کے ساتھ قتل ہوئے۔

# باذق کے ہاتھ یاؤں کی انگلیاں کا ٹنا:

انہوں نے بازق کو پکڑااس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کوکاٹ دیااس وقت بازق نے کہا کہ میں نے ستر سر داروں کی انگلیاں کٹوائیں اور وہ میرے دستر خوان سے کھانا لیتے تھے۔اللہ نے مجھے اس کرتوت کی سزا دے دی۔انہوں نے بازق کوشیلم نامی وادی میں جینچ دیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔

# بوشع عَلَاسُلًا بن نو ن کی عمر:

یوشع میلانٹلا کی عمرایک سوچھبیں سال تھی۔موئی میلانٹلا کے بعد آپ تینمبر بنے اور ستائیس سال تک اپنی توم کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔

# يمن كا پهلا با دشاه:

کہا گیا ہے کہ یمن کاسب سے پہلا با دشاہ جومویٰ علائلا کے دور میں تھااس کا نام ثمیر بن املون تھااس نے یمن میں ظفار نامی شہرتغمیر کرایا اور وہاں سے عمالقہ کو نکال لا پایٹمیراس وقت فارس کے با دشاہ کی طرف سے یمن اوراس کے اردگر د کے علاقوں کا گورنر تھا۔

# باقی مانده کنعانیون کایمن چلے جانا:

ہشام بن محمد کا خیال ہے کہ یوشع علائلا سے جنگ کے بعد پچھ کنعانی زندہ رہ گئے تھے۔افریقس بن قیس جب افریقہ کی طرف جارہا تھا۔ تو اس دفت ان کا گزران کے پاس ہے ہوااس نے انہیں شام کے ساحل ہے اپنے ساتھ لے لیا اوران کو لے کر افریقہ پہنچا میں کہ ان کا نام برابرہ رکھا گیا۔ داوی کہتے ہیں کہ تمیر کے قبیلے صحاحہ اور کتامہ بھی بر بریوں کے ساتھ رہنے گئے اور اس وقت سے ابھی تک ان کے ساتھ رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

#### قارون:

قرآن مجيدين (الا قدارون كمان من قدم موسى) "بشك قارون موى علينلاً كي قوم سے تھا" ـ اس آيت كے تحت

ا بن جرئ فرماتے ہیں۔ کہ قارون موی میلانلاً کا چیا زاد بھائی تھا۔اس لیے قارون کے والد یعبیر اور موی میلینلاً کے والدعوم (جسے عربی عمران کہتے ہیں) میرا کہتے ہیں) میران کہتے ہیں۔

سلمہ سے روایت ہے۔ کہ یعہر بن قز صت نے شمیت بنت نباویت سے نکاح کیا اس سے عمران اور قارون کے دولڑ کے بیدا ہوئے اور پھر عمران سے موکی علاِئلاً پیدا ہوئے۔ اس کے مطابق قارون موٹی علاِئلاً کا بچا تھا۔ پہلاقول سادک کے طریق سے پانچ واسطوں سے مروی ہے اس طرح قادہ رہ اللہ تھے۔ واسطوں سے مروی ہے اس طرح قادہ رہ اللہ تھے۔ کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ موٹی علاِئلاً قارون کے بچازاد بھائی تھے۔ اور قرآن میں اے اس لیے خوبصورت کہا گیا ہے۔ کہ اے منور بھی کہا جا تار ہا ہے۔

### قارون کی خزانے:

مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جھ تک پینجی ہے کہ موٹی علائلا قارون کے چپازاد بھائی تھے۔اوراللہ نے قارون کو بہت زیادہ
مال عطا کیا تھا قرآن مجید میں اس کے بارے میں یوں تذکرہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ''ہم نے اسے اسٹے نزانے دیئے کہ اس
کے نزانے کی تنجیاں ایک طاقت ورآدمی کی جماعت کوگراں بار کر دیتی تھیں۔'' اس آیت کے تخت خمیشہ سے مردی ہے۔ کہ ہم نے
تورات میں پہلھا ہواد یکھا کہ قارون کے نزانے کی تنجیاں ساٹھ فچراٹھاتے تھے۔ جو بوجھ سے لدے ہوتے تھے۔اورکوئی چالی اس
کی ایک انگی سے بڑی نہیں ہوتی تھی اور ہر کنجی ایک خزانے کی کنجی ہوتی تھی ۔ خمیشہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اس کے خزانے
کی ایک انگی سے بڑی نہیں ہوتی تھی اور ہر کنجی ایک خزانے کی کنجی ہوتی تھی جن کی بیشانی اورٹائلیں چکدار ہوتی تھیں۔

تارون کونھیجت:

سیکن جب اللہ نے اس کے کثرت مال کی وجہ سے اسے بدیختی اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہا تو اللہ کے دیمن کی سرکشی ہے تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کے کپڑوں میں ایک ہاتھ کا اضافہ کر دیا۔ قوم کے لوگوں نے اسے اللہ کی نافر مانی سے روکا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اللہ کی عبادت پر ابتھا را قر آن مجید میں ہے کہ' جب قارون کی قوم نے اس سے کہا تو نا زاں نہ ہو یقینا اللہ اترانے والوں کو پہند نہیں کرتا اور جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں سے اپنے جھے کو فراموش نہ کر اور جس طرح اللہ نے تجھے پراحسان کیا ہے۔ تو بھی احسان کیا کر اور ملک میں فساد مچانے کا خواہش مند نہ ہو یقینا اللہ فساد کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔''

#### قارون كاجواب:

''اورتو دنیا میں اپنے جھے کوفراموش نہ کر' مرادیہ ہے کہ تو اس بات کو نہ بھول کہ تونے اس دنیا ہے آخرت کے لیے حساب
نکالنا ہے ۔ لیکن قارون نے اس کے بدلے میں جہالت اور گمراہی پر بٹنی جواب دیا۔ جو قر آن مجید میں بھی نہ کورہ اس نے کہا کہ مجھے
سیسب سی حصیر ہے اس علم اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ جو مجھے حاصل ہے۔ قادہؓ نے اس کا مطلب سیربیان کیا ہے کہا گراللہ مجھ سے راضی
نہ ہوتا تو وہ مجھے اتنازیا دہ مال عظانہ کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کی تکذیب کرتے ہوئے فر مایا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے گذشتہ
قوموں میں سے ایسے ایسے شخصوں کو تباہ کر چکا ہے۔ جوقوت کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ اور اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرتے ۔
سے کہیں بوجے ہوئے تھے۔ لہٰذا اگر اللہ اپنی رضا اور فضل کی بنیاد پر مال عطا کرتا اور ان مال والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرتے۔

حالانكهان كامال اس سے زیادہ تھا۔

### قارون كووعظ ونفيحت:

نیکن اس وعظ اورنفیحت پرمشمل جواب نے اس پرکوئی اثر نہ کیا اور وہ اپنی سرکشی اور نافر مانی میں بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ ایک روز اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا وہ ایک خوبصورت سفید ترکی گھوڑے پرتھا جس پر ارجوان (خوبصورت پھل دار درخت کی ککڑی) کی زین گئی تھی ۔اس نے زردرنگ کالباس پین رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تین سو ہاندیاں اور چار ہزار آ دمی بھی نکلے بعض نے کہا کہ مردوں کی تعداد ستر ہزارتھی ۔

# بعض لوگوں كا قارون جبيباً مال دار بننے كى كوشش:

مجاہد سے روایت ہے کہ جب قارون اس شاش باش سے نکلاتو خسارہ پانے والے لوگوں کواس کی حالت پررشک آیا اوروہ بھی قارون جیسا ہالی حاصل کرنے کی تمنا کرنے گئے۔ چنا نچیانہوں نے کہا'' کیا خوب ہوتا کہ ہم کوبھی وہ سازوسا ہاں ملتا جوقارون کو دیا گئیا' سمجھدار اور فہم کو گئی اس بات کو پسند نہ فر مایا اور کہا کہ قارون کے خزانے کی تمنا کرنے والو! اللہ سے ڈرواور جن باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان پڑمل کرواور جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤاس لیے کہ جو خص خدا اور اس کے رسول پرایمان لایا اور نیک ممل کیے تو اس کو ملنے والا تو اب اس خزانے سے بدر جہا بہتر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیم رتبہ (ایمان اور عمل صالح کرنے کا مرتبہ) ثابت قدم رہنے والوں کے علاوہ کی کوئیس ملتا جو دنیا کی زیب و زینت و کیھنے کے باوجود صبر کرتے ہیں۔ اور کرتے کا مرتبہ) ثابت قدم رہنے والوں کے علاوہ کی کوئیس ملتا جو دنیا کی زیب و زینت و کیھنے کے باوجود صبر کرتے ہیں۔ اور کرتے کو اس کے تو اب کودنیا کی لذتوں برتر جبح دیتے ہیں۔

# قارون کی ز کو ہ سے بیخے کی تدبیر:

ابن عباس بن شاہ سے مروی ہے کہ جب زکو ہ کا تھم آیا تو قارون موی ملائلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم ہرار کے بدلے میں ایک درہم اور ہر ہزار دنبوں کے بدلے میں ایک دنبد دوں گا اس لحاظ سے اس نے جب حساب لگایا تو وہ بہت زیا دہ زکو ہ بنتی تھی ۔ لہذا اس نے زکو ہ سے نکی کے لیے بیتذ بیر کی کہ اس نے بنی اسرائیل کوجع کیا اور کہا کہ اب موی ملائلہ تم کو بہت سے احکام سائے گا اور تم نے اس کی اطاعت کی اب وہ تبہارا مال لینا چا ہتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہتم ہمارے بڑے ہو ہمیں جو چا ہو تھم دو۔ موسیٰ علائنا کی تہمت لگانے کی سازش:

اس نے کہا کہ فلاں طاکفہ کو لے آؤاوراہے کچھر قم دواور کہو کہ وہ موی علیاتا پر تہت لگائے وہ اس عورت کو لے آئے چر قارون موی علیاتا کہ تا کیں چنا نچہ موی علیاتا ہتا ہے ۔ آپ انہیں احکام بتا کیں چنا نچہ موی علیاتا بتا نے لگا! اے بنی اسرائیل جو شخص چوری کرے گاتوا ہے سوکوڑے لگا کیں گے اور اگر شادی شدہ مردز نا کرے گاتوا ہے اسے کوڑے لگا کیں گے کہ (یا یہ بہا کہ اسے پھر ماریں گے کہ ) وہ مرجائے قارون نے کہا خواہ آپ زنا کریں آپ پر بھی حد ہوگی؟ فرمایا: کیوں نہیں! قارون بد بجنت بولا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ سے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری سرز د ہوئی ہے؟ فرمایا اسے بلاؤ عورت حاضر ہوئی۔ موی علیاتا نے فرمایا یہ جو کچھ کہدرہ ہیں کیا واقعی میں نے تیرے ساتھ ایسی حرکت کی ہے؟ عورت نے کہا نہیں بلکہ ان لوگوں نے محصول علیاتا ہو کہ وہ بیں جدہ میں گریڑے۔

موسى عُلِيناً كُوز مِين برا ختيار:

قارون کی زیب وزینت:

ایک راوی ''ف حرے علی قومہ فی زینتہ'' کی تفیر لکھتے ہیں کہ زینت سے مراد ہے کہ وہ چتکبر ہے گھوڑے سے باہر لکلا جس پرار جوان کی زین تھی اوراس کے کپڑے بہر مان سے رنگے تھے۔ قرآن مجید ہیں اس کا نقشہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

'' پھر قارون پوری زیب وزینت کے ساتھ تو قوم کے ساسے آیا تو وہ لوگ جود نیوی زندگی کے طالب تھے۔ کہنے لگے کہ کیا خوب مزے ہوتے کہ ہمیں بھی وہ سازو سامان ماتا جو قارون کے پاس ہے۔ واقعی قارون بڑے نصیب والا ہے جن لوگوں کو سے علم کیا گیا تھا انہوں نے فرمایا اے دنیا کے طالبو! تم پر افسوس ہے اللہ کا وہ تو اب بدر جہا بہتر ہے جو اس کی بارگاہ سے اس کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے لیکن بیمر شبہ ثابت قدم رہنے والوں کے سواکسی کو نہیں ماتا پھر ہم نے ان کو اور ان کے مکان کو زمین میں دھنسا دیا پھر اس کی مدو کے لیے کوئی اسی جماعت نہیں آئی جو انہیں ماتا پھر ہم نے ان کو اور ان کے مکان کو زمین میں دھنسا دیا پھر اس کی مدو کے لیے کوئی اسی جماعت نہیں آئی جو انہیں بات تو ہے کہ دائلہ اپنے بندوں پراحسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائلہ اپنے بندوں پراحسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائلہ اپنے بندوں پراحسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائلہ اپنے بندوں پراحسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائلہ اپنے بندوں پراحسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائلہ اپنے بندوں پراحسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائلہ اپندالہ کے دوران کو فلاح نصیب نہیں ہوتی ''۔

اس کے بعد اللہ حضور اکرم میں اللہ کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''اے محراً بیآ خرت کا گھریعنی جنت ہم اپنے لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں۔ جود نیا میں بڑا نہیں بنتا جا ہے اور آ خرت میں انہی لوگوں کا انجام اچھا ہوگا جو پر ہیزگار ہیں''۔(القصعہ ۸۳۸)

اسرائیلیوں پرانعا مات:

ابن عباس بین ایک اور روایت میں مذکورہ بالا تفصیل کے علاوہ یہ بات بھی مروی ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل شدید بھوک میں بہتالا ہو گئے اور موئی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں موئی علائلا نے دعا فرمائی تو بیوجی آئی کہتم مجھ سے ایسی قوم کے بارے میں کلام کرنا چاہتے ہوجنہوں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اور انہوں نے تجھ سے دعا کی تو نے قبول نہ کی لیکن اگروہ مجھ سے دعا کریں تو میں قبول کروں گا'۔

انعامات اللي (ايك اورروايت):

قرآن مجید کی آیت "ان قارون کان من قوم موسی" (بلاشبه قارون موئی علیتلا) کی برداری میں سے تھا) کے تحت ابن عباس بن تنظیم مروی ہے کہ قارون دوسر کے عباس بن تنظیم مروی ہے کہ قارون دوسر کے عباس بن تنظیم مروی ہے کہ قارون دوسر کے کنارے پر رہتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک طاکفہ عورت کو بلایا اور اسے پچھر قم وینے کا وعدہ کر کے اس بات پر آماوہ کیا کہ وہ موئی علیا تلا پر تہمت لگائے کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اور پھراسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ ایک روز جب بنی اسرائیل

اللہ نے فرمایا کہ اے موکی اسراٹھا و اور زمین کو جو چا ہوتھم دوآپ نے فرمایا کہ ان کو کر لوتو زمین نے ان کو کولہوں تک پکڑلیا
آپ نے اسے دوبارہ پکڑنے کے لیے کہا تو شینوں تک پکڑا تیسری مرتبہ پکڑنے پرزمین انہیں نگل گئی جب زمین نے نگل لیا تو اللہ کی طرف ہے وہی آئی کہ اے موکی ! انہوں نے تھے سے تو ہے گرق نے قبول نہ کی اگریہ مجھ سے اس طرح تو ہر تے تو میں قبول کر لیتا۔

ہمنہ علی بن زید سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن حارث اپنے گھرسے نگلے اور اپنے قصر میں داخل ہو گئے جب وہاں سے نگلے تو تیک وہ سکھ اللہ بن حالے ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے وہ سلیمان بن داؤ د کا ذکر کرنے لگے۔ کہ انہوں نے اپنے مصاحبین سے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطلع کر میرے پاس آئیں بلقیس کا تخت لے کر میرے پاس آئے؟ تو جنات میں سے ایک قوم کا بیکل جن بول اکہ اس می پہلے کہ وہ لوگ خت میں آپ کے پاس لے آؤں گا بیس آپ کولانے کی قدرت رکھتا ہوں اور قابل اعتاد ہوں ایک شخص جس کے پاس کتا ہوں گا بیس آپ کولانے کی قدرت رکھتا ہوں اور قابل اعتاد ہوں ایک شخص جس کے پاس کتا ہوں کا میں آپ کی پلک جھیکنے اس تھے کہا کہ میں آپ کی بلے جھیکنے اس تھی کہ دو تو ہوں اور قابل اعتاد ہوں ایک شخص جس کے پاس کتا ہوں کولانے کی خدمت میں آپ کی پلک جھیکنے اس تو کہا کہ میں آپ کی خدمت میں تو اور جو تعنی شکر کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں واور کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور جو تعنی شکر کرتا ہوں واور کوناشکری کرتا ہوں بیان علی قائد کر کرنے والا ہے۔ (انس ۲۸ تا ۲۸)

پھراس کے بعد خاموش ہو گئے اور قارون کا ذکر کرنے لگے قارون موئی میلانگا کی ہراوری میں سے تھا۔ پھروہ لوگوں پرزیادتی کرنے لگے اور اللہ نے اسے اس کے کہا کہ اس نے کہا کہ خزانہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ جو کہ میرے پاس موجود ہے۔ وہ موئی میلانگا کو تکلیفیں پہنچا تا تھا جب کہ آپ اس سے درگز رکرتے تھے۔ اور قرابت داری کی وجہ سے اسے معاف کردیا کرتے تھے۔ یہاں تک کے اس نے ایک مکان بنوایا جس کا وروازہ سونے کا تھا۔ اور اس نے ایک مکان بنوایا جس کا وروازہ سونے کا تھا۔ اور اس نے ایک گھر کی دیواروں پرسونے کے گلڑے لگائے۔

قارون کی بدیختی:

بنی اسرائیل کےلوگ صبح شام اس کے پاس آتے اور وہ انہیں کھانا کھلاتا بنسی نداق اور گپ شپ کی محفلیں لگتیں اس کی بدیختی برقر ارر ہی یہاں تک کداس نے ایک زانیہ عورت کو بلوایا تو اس نے کہا کہ کیا تو جاہتی ہے کہ میں تجھے مالدار بنا دوں اور تجھے اپ گھر کی عورتوں میں شامل کرلوں لیکن شرط میہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کےلوگ میرے پاس جمع ہوں تو تو مجھے سے رہے کہ قارون تو مجھے مویٰ علانلا سے نہیں دو کے گا؟ عورت اس بات پر راضی ہوگئی جب قارون بیضا اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس جمع ہوئے تو وہ

آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی لیکن اللہ نے اس کے دل کو بدل و یا اور اس کی تو بقبول کری تو وہ دل میں کہنے لگی کہ اس
سے بہتر تو بہ کا میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ میرے جملے سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے پھ اس نے سرمحفل راز آشکار کیا
کہ قارون نے مجھے دولت کا لا بلخے دے کر اس پر آمادہ کیا تھا اور میں نے سوچا کہ اللہ سے معافی ما تکنے کا اور کوئی بہتر طریقہ نہ ہوگا اس
لیے میں نے راز آشکار کر دیا۔ یہ بن کر قارون کا سر جھک گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اب اس کی ہلاکت کا وقت آپ چکا ہے۔ موسیٰ علیالنا کا
قارون کے پاس آئے جب قارون نے آپ کو دیکھا تو جان گیا کہ آپ کے ارادے اچھے نہیں تو کہنے لگا موسیٰ علیالنا مجھ پر رحم کرو
آپ نے کہا کہ اے زمین اے نگل جا تو اس کا مکان ملنے لگا اور قارون اپنے ساتھیوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔

قارون کوز مین میں دھنسادیا جانا:

اس نے رحم کی اپیل کی آپ نے دوبارہ زمین کو تھم دیا کہ انہیں پکڑلواس پر پھر مکان ہلا اور سب ناف تک دھنس گئے اب قارون اور زیادہ آہ و اِکا کرنے لگا <sup>ایک</sup>ن آپ نے پھر بھی زمین کو دھنسانے کا تھم ویا تو زمین اس کے مکان اور ساتھیوں سمیت اسے نگل گئی۔اس کے بعد موسیٰ عظینلا پروٹی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ! تونے رحم نہ کیا میری عزت کی قتم !اگر وہ مجھے پکارتا تو میں ان کی پکار کا جواب ویتا۔

### قارون پرعذاب کے بعدایمان والوں کے احساسات:

ابو ذرغفاری می گفتهٔ حضورا کرم می گفته کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے آنے والے نبی مویٰ علائلہ کے عضورا کرم می کیا نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے آنے والے نبی مویٰ علائلہ کے حیفوں میں کیا تھا؟ فر مایا اس میں عبرت کی باتیں تھیں مثلاً میہ کہ مجھے تعجب

ہے اس شخص پر جوموت پریقین رکھتا ہے اور پھربھی خوش ہوتا ہے۔ مجھے تبجب ہے اس شخص پر جواس بات کا یقین رکھتا ہے کہ کل کو حیاب ہونے والا ہےاور پھر بھی عمل نہیں کرتا۔

### نوشع مُلِاتِلًا كا دور حكومت:

. موی ملائلاً کے انقال کے بعد پوشع ملائلاً نے امور کوسنھالا اورموت تک پیفریفنہ سرانجام دیا اس میں ہے ہیں سال کاعرصہ منوچیر کے دورحکومت میں گز رااورسات سال کاعرصدافراسیاب کے دور میں گذراب

# منوچېركے بعدآنے والے بادشاہ

#### افراسيّاب:

منوچېر کے فوت ہونے کے بعدا فراسیاب بن شنخ با دشاہ بنا۔ اس کا اکثر قیام بابل اورمبر بان شہر میں ہوتا تھا۔ اس نے فارس میں بہت فساد پھیلایا کہا گیا ہے کہ جب اس نے فارس پرغلبہ حاصل کیا تو اس نے کہا'' ہم مخلوق کو ہلاک کرنے میں جلد باز ہیں' وہ بہت زیادہ ظلم وستم کرنے والاتھا بہت سے شہروں کو جوآ باد تھے تباہ کیا' نہروں کوختم کیا جس کی وجہ سے وہاں کےلوگ یا پنچ سال تک قحط سالی میں مبتلار ہے۔ یہاں تک کداس نے فارس چھوڑ دیا اور چلا گیا اس سال سے یانی آناشروع ہوا اور درخت اگنے شروع ہوگئے۔ ز و بن طمہاسپ کے آئے تک لوگ اس ظلم وستم میں مبتلا رہے۔ بعض نے زوکی بجائے زاب بن مہاسپ کا نام لیا ہے۔ زوکی والدہ کا نام ما دول بنت وامن تقابه

# طمهاسي كى كرفارى:

کہا گیا ہے کہ منوچ پرنے اپنے دور حکومت میں طمہاسپ کواس کی کسی غلطی کی وجہ سے گرفتار کرلیا تھا۔ جب وہ افراسیاب کو مرفناً رکرنے کے لئے ترکی کے دروازے پرتھا۔منوچپرنے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیالیکن اس کے وزراءاورمصاحبین نے معاف کرنے کامشورہ دیامنوچبر کے عدل میں بدیات مشہورتھی کہ وہ سزا کے اندرشریف اور ذلیل قریب اور دور کے آ دمی کو برابر رکھتا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے افراسیاب کے بارے میں سفارش کی تو منو چیر نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا ہید مین کے اندر کمزوری ہے لیکن اگرتم میرےاوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہوتو اتنا کرسکتا ہوں کہاہے اپنے ملک میں نہر ہنے دوں گا۔ چنا نچہ اسے اپنے ملک سے نکال کرتر کی بھیج دیا۔ اور اس کی بٹی جوکل میں قیدتھی۔ اسے بید کہد کر نکال دیا کہ نجومیوں کا کہنا ہے کہ اگر اس کا والد مامون رہا تو وہ ایک بچہ جنے گی جوائے تل کردے گا۔ جب وہ عورت بزدی نامی بیٹے کے ساتھ حاملہ ہو چکی تو اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔

#### طمهاسپ کا دوباره برسرا قندار آنا:

پھر جب طمہاسپ کے سزاکے دن یورے ہو گئے تو منو چېرنے اسے واپس بلالیا اور پھر مادول بنت وامن کوبھی بلالیا اور اس ے اس کا بیٹاز و پیدا ہوا پھرز و نے اینے نانا وامن کور کی کی جنگ میں قتل کر دیا۔اورافراسیاب کوابران ہے بھا دیا یہاں تک کہ گئ جنگوں کے بعداسے ترکی بھیج دیا۔ افراسیاب نے فارس کی اقلیم بابل پر بارہ سال تک غلبہ حاصل کیے رکھا یعنی منو چرکے انقال کے بعداس وقت تک جب تک زونے انہیں نہیں نکالا پھرزونے اسے تر کستان نکال دیا۔

کہا گیا ہے کہ زونے فراساب کو فارس کے روز مابان ہے آ بانما کے مہینے میں نکالا مجمی لوگوں نے افراساب کے شہر سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں اس دن کوعید ہنالیا۔

### ز و بن طمهاسپ کے کارناہے:

زوایے ملک میں محمود تھا اور اپنی رعیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ جنشہ ول کو افراسیاب نے خراب کیا زونے اسے آباد کرنا شروع کیا لبذا اختیار ش' بابل کے شہر اور گرائے گئے قلعول کی تعمیر کا تکم دیا گیا بند شدہ نہروں نالوں کو تعلوایا گیا۔ اور ان سے مٹی نکالی گئی اور جو پانی نیچے فن کیا گیا تھا اے نکالا گیا اور زونے ساٹھ سال تک خراج معاف کیا۔ فارس کے شہروں کو آباد کیا اور پانی کی کثر ت ہوگئی اور وہاں کے لوگوں کی تخوا ہوں میں اضافہ ہوا اور زاب نامی ایک نہر کھدوائی شہر کے کنارے پر عقیقہ نامی ایک اور شہر تیار کیا گیا۔ اور اس کے تین جھے بنائے گئے (ا) زاب اعلی (۲) زاب اوسط (۳) زاب اونی اس کے علاوہ بہت سے درختوں کے نیج اور ان کی قامیس منگوائی گئیں۔ اور مناسب مقامات پر انہیں ہونے کا حکم دیا۔ زو پہلا بادشاہ ہے جس کے دور میں مختلف قشم کے خربوزے کا شت کیے گئے اس نے ترکوں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے گھوڑ وں کواسی نشکر کے درمیان تقسیم کردیا۔ جس روزوہ بادشاہ بنا اور اس کی تاج پوشی کی گئی۔ اس نے کہا کہ فراسیاب نے جن محارتوں کو ویران کیا ہے جم اسے آباد کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں۔

### سلسلەنىپ:

اس کا نسب نامہ ہیہ ہے کہ زوبن کرشاسب بن اشرط بن ہم بن تعریمان بن طورک بن شیراسب بن اروشب بن طوح بن افریدون بعض لوگوں نے نسب نامہ یوں بیان کیا کرشاسب بن اشاس بن اشاس بن طحون بن اشک بن ترس بن رمر بن دو دسر بن منوچېر۔

افریدون بعض کا کہنا ہیہ ہے کہ زواور کرشاسف وونوں مشترک حکمر ان تھے۔ زوملک کا بادشاہ تھا۔ جب کہ کرشاسف اس کا وزیر تھا۔
اگر چہ کرشاسف ایران میں بہت بلند مقام کا حامل تھا تا ہم وہ بادشاہ نہیں تھا۔ بلکہ حکومت زوکے ہاتھ میں تھی اوراس کے انتقال تک اس کے ہاتھ میں رہی اس کا دور حکومت کی تمیں سال پر مشتمل ہے۔

#### كيفياذ:

زوکے بعد کیقباذ بادشاہ بنا کیقباذ کانب نامہ یہ ہے کیقباذ بن زاع بن نوحیاہ بن منشو بن نو ذر بن منوچبر۔اس نے ترکی کے ایک رئیس تررسا کی بیٹی فرتک سے نکاح کیا جس سے درج ذیل اولا و پیدا ہوئی۔

(۱) کی اخته (۲) کیقاوس (۳) کیبه ارش (۴) کیفاشین (۵) کیبتهٔ پیرب کےسب بادشاہ ہے۔

#### تعارف:

کیقباذ نے اپنی تاج پوٹی کے روز کہا ہم ترکی کے شہروں کی تغییر کے لیے کوشاں ہیں۔اس نے ملک میں موجود نہروں اور چشموں کے پانی کا انداز ہ لگایا۔اورا پنی نہروں کے نام پرشہروں کے نام رکھے۔ان کی حد بندی کی اوران کی حرثیم بنائے۔اس نے لوگوں کوز مین آباد کرنے کا تکلم دیا اور پھران کی پیداوار نے مس وصول کر کے فوجیوں کی محاش کا انتظام کیا۔کہا جاتا ہے کہ شہروں کے آ بادِکرنے ٔ دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور تکبر کرنے میں کیقباذ کوفرعون ہے تثبیہ دی جاتی تھی۔

ر ہائش:

بوشع علائلًا بن نون کے بعد بنی اسرائیل:

# زواور کیقباذ کے ادوار

# حز قبل كوابن العجورً كهني كاسبب:

مؤرضین اورامتوں کے حالات بیان کرنے والے اہل علم حضرات کا اس پراتفاق ہے کہ پیشع علیاتیا کے بعد بنی اسرائیل کے امور کے منظم کا لب بن یوفنا اوران کے بعد حزقیل بن یوزی (ابن العجور) تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جزقیل کو ابن العجوراس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے اللہ سے بیچے کی دعا ما تگی تھی جب کہوہ پوٹھی اور با نجھ ہو چکی تھی۔ اللہ نے انہیں اس عمر میں لڑکا عطافر مایا ' اس لیے بیلڑکا (حزقیل) ابن العجور کہلا یا (عجور عربی زبان میں بوڑھی عورت کو کہتے ہیں) ان کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے ۔

۔ 'خَتِهَ اَن الوگول کوملا حظامین کیا جوموت کے ڈرسے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں تھے'۔ (اہترة: ۲۳۳۳)

بنی اسرائیل کی اجتماعی موت (پہلی روایت)!

#### دوسري روايت:

بعض صحابہؓ نے اس آیت بینی "السم تیرالسی الذین حرجو اسسالے" کے تحت مروی ہے کہ واسط سے پہلے دور دان نامی ایک بستی تھی، جہاں طاعون کی وبا چھیلی، بہت ہے لوگ وہاں ہے بھاگ گئے اورا کیہ کنارے میں جا کرا تر ہے جب کہ بستی میں رہنے والوں میں بہت سے ہلاک بیل ہوئے جہاں طاعون کی بیاری ختم ہوئی توبستی چھوڑ نے والے بھی والوں میں بہت سے ہلاک ہوگئے۔ پچھوڑ ندہ ہی گئے تمام ہلاک نہیں ہوئے جب طاعون کی بیاری ختم ہوئی توبستی چھوڑ نے والے بھی وہی کام والیس لوٹ آئے بستی میں زندہ ہی جانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بھاگ جانے والے ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔

#### ىستى والول كا طاعون <u>س</u>ے فرار:

ا گلے سال پھر طاعون آگیا۔اور یہ بھی بھاگ گھڑے ہوئے۔ان کی تعدا دنین ہزار سے زیادہ تھی یہاں تک کہ آئی نامی ایک سبتی میں جااترے اس وادی ہے اوپر سے ایک فرشتے نے یہ آ وازلگائی کہتم سب مرجاؤوہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ان کے اجسام بوسیدہ ہو گئے۔ وہاں سے اللہ کے نبی ترقیل کاگز رہوا جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے کھڑے ہو گئے۔ اپنی انگلی رخسار پررکھ کرسوچنے گئے وہی آئی کہ اے ترقیل تو کیا چاہتا کہ میں تجھے انہیں زندہ کرکے دکھاؤں کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔عرض کیا جی بی العزت کی قدرت پر (یقین کے باوجود) کچھ تجب ہوا تو تھم ہوا کہ انہیں آ واز دو۔ خداکی قدرت:

چنا نچہ انہوں نے آ واز دی کہ اللہ تنہیں تھم دیتا ہے کہ آپس میں جمع ہو جاؤ چنا نچہ وہ اڑاڑ کر جمع ہونے لگیں یہاں تک کہ ہڈیوں کے ڈھانچ تیار ہو گئے۔ پھر آ واز آئی کہ انہیں آ واز دو کہ تہارا خدا تمہیں تھم دیتا ہے کہ اپنا گوشت اپنے اوپر چڑ ھالوآ واز دیے تر ہڈیوں پر خون اور گوشت آ گیا۔ اور ان کے جسموں پر وہی کپڑے بھی آ گئے جن میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر کہا گیا کہ ان سے کہوکہ اے جسموالڈ تہمیں تھم دیتا ہے کہ کھڑے ہوجاؤچنا نچہوہ جسم کھڑے ہوگئے۔

مجاہد عمروی ہے کہ جب وہ جسم دوبارہ زندہ ہوئے تو کہنے لگے "سبحانك ربنا و بحمدك لا اله الا انت" پس وہ اپن تو مى طرف زندہ ہو كا اللہ الا انت " پس وہ اپن تو مى طرف زندہ ہو كر البتدان كے چروں پر موت كى زردى تقى۔ نيزان كے كيڑ ہے بھى كفن كى طرح بوسيدہ ہو چكے تھے۔ جس سے بياندازہ ہوتا تھا كہ انہيں موت آئى ہے اور پھر يقينى موت آئى جوان كے ليے ہميشہ كے ليے لكھ دى گئى۔

#### عمر مِنْ لَتُنَّهُ كَا وَا قَعْدٍ:

سالم نصری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب بڑا تین نماز پڑھ رہے تھے۔اور آپ کے بیچھے دویہودی تھے۔ جب آپ رکوع میں گئے۔ تو آپ نے ہاتھوں کو بغل سے علیحدہ کر کے رکوع کیا بیدد کھے کر ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ کیا بیوہ ی ہے وہ کہنے گئے ہمیں اپنی کتاب میں بیذ کر ماتا ہے۔ جولو ہے کا سینگ حزقیل کو دیا گیا جنہوں نے مردوں کوزندہ کیا وہ کسی اور کو بھی دیا جائے گا۔

عمر و التي نظر مايا كه جم نے اپنى كتاب ميں حزقل كاذكر نہيں پايا اور نہ بى عليى طلاقا كے علاوہ كى اور كا كه اس نے مردوں كو زندہ كيا۔ وہ كہنے لگے كه كيا آپ كى كتاب ميں بير بات نہيں ہے كه ''بہت سے رسول ایسے ہيں جن كے حالات ہم نے آپ كے سامنے بیان نہیں کیے' مصرت عمر مخافظ نے فر مایا کیوں نہیں' میآیت قر آن مجید میں ہے۔

#### تيسري روايت:

انہوں نے کہااچھاتو ہم آپ کو بنی اسرائیل میں مردول کے زندہ ہونے کا واقعہ بتلاتے ہیں۔اس قوم پروہا آئی تو وہاں سے
کھلوگ بھاگ کرتقریباً ایک میل دور جا پنچے وہاں اللہ نے ان پرایک بڑی چارد یواری بنادی اوران کوموت دے دی یہاں تک کہ
جب ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہوگئیں تو اللہ نے ان کے پاس حزقیل کو بھیجااور جواللہ نے چاہا تو ان سب کو زندہ کیا جس کا ذکر قرآن مجید
میں اس طرح ہے: ،

﴿ الم ترالي الذين خرجوا ﴾

### چوتھی روایت:

وہب بن منہ ہے مروی ہے کہ پوشع میلانگا کے بعد جب کالب کا انقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد حزقیل آئے جنہیں ابن العجو ر کہاجا تا تھاجن کی آ واز پرمردوں کے زندہ ہونے کاوہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قر آن مجید ہے۔

### يانچوس روايت:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ بیلوگ طاعون یا کسی اور بیماری کے آنے پرموت سے ڈرکر بھاگ گئے۔ حالانکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ کسی تحطے میدان میں اتر ہے تو اللہ نے فرہایا مرجاؤ۔ وہ سب کے سب وہیں فوت ہو گئے ۔ اسمی والوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودااور ان کو وہیں ڈال دیا۔ تاکہ پرندے آئیں نوج نہ لیں۔ اور اس میں چھوڑ کر آگئے۔ انہیں دفن اس لیے نہیں کیا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی حال میں ان پر طویل عرصہ گزرگیا۔ یہاں تک کہ ان کے جہم کی بٹریوں کے فرھانچ بن گئے۔ پھروہاں سے حزقیل کا گزرہواوہ وہ ہاں کھڑے ہوئے اور سے معاملہ دیکھر تنجب کرنے گئے تو بیآ واز آئی کہ آب اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ اللہ انہیں زندہ کردے؟ فرہایا تی ہاں! پھر آ واز آئی کہ یوں آ واز دوا ہوسیدہ بٹریو جو پر انی اور بوسیدہ ہو پہند کرتے ہیں کہ اللہ انہیں زندہ کردے؟ فرہایا تی ہاں! پھر آ واز گئی اور وہ بٹریاں آپی میں مل گئیں۔ پھر کہا گیا کہ بیآ واز لگاؤا وروہ بٹریاں آپی میں مل گئیں۔ پھر کہا گیا کہ بیآ واز لگاؤا ور میٹریاں آپی میں مل گئیں۔ پھر کہا گیا کہ بیآ واز لگاؤا ور ہٹریاں آپی میں مل گئیں۔ پھر کہا گیا کہ بیآ واز لگاؤا ور ہٹریاں آ واز سے ان ہٹریوں پر گوشت پھے کھال اور بال تک گوشت پھے اور کھال این بر اس کی کہ دوہ بروح بن گئے۔ پھر آپی نے ان کے زندہ ہونے کی دعا کی اس پر آسان سے کوئی چیز اتری جس نے آگئے۔ یہاں تک کہ دہ و بروح بروح ہوں میں آئے تو وہ زندہ ہوکر کھڑے میں کیاں سے بوش ہوگے۔ جب ہوش ہیں آئے تو وہ زندہ ہوکر کھڑے سے اور بیا کہ در ہے جوش ہوگے۔ جب ہوش میں آئے تو وہ زندہ ہوکر کھڑے سے اور بیا کہ در ہوئی چیز اتری جس نے آئی کے دیموں ہوگے کی دعا کی اس پر آسان سے کوئی چیز اتری جس نا کہوں کے گئی کھور کیا جو کہ دور ہوگے۔ جب ہوش میں آئے تو وہ زندہ ہوکر کھڑے۔ جن کوئی چیز اتری جس نے تھا کہ اس پر آسان سے کوئی چیز اتری جس کے گئی کھور کیا گئی اس پر آسان سے کوئی چیز اتری جس نے آئی کی کھور کیا گئی اس پر آسان سے کوئی چیز اتری جس کے گئی کھور کیا گئی ہوئی گئی کے کہ کوئی چیز اتری جس کے گئی کھور کیا گئی ہوئی گئی کے کہ کوئی چیز اتری جس کے گئی کی کھور کیا گئی ہوئی کی دور کے بوش میں کوئی چیز اتری کی کھور کیا گئی ہوئی گئی کھور کیا گئی ہوئی کوئی کی کھور کیا گئی ہوئی کی کھور کیا کی کھور کیا کہ کوئی کی کھو

سبحان الله فقد احياهم.

'' سجان الشّحقيق اللّه نے ہی انہیں زندہ کیا ہے''۔ حز قبل بنی اسرائیل میں کتنی دیرر ہےاس کا ذکر جمیں کہیں نہیں ملا۔



# الباس ا دريسع عليهاالسلام.

بعثت الياس عليهُ لأ:

جب حزقیل کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل میں مختلف قتم کے واقعات رونما ہونے لگے اور انہوں نے تو رات میں کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا۔اور بتوں کی پوجا شروع کر دی تو پھر اللہ نے ان کی طرف الیاس بن یاسین میلائلاً کومبعوث فر مایا۔

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ جب اللہ نے حزقیل کی روح کوتیف کیا اور بنی اسرائیل میں فسادات بڑھنے گے اوروہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے یہاں تک کہ اللہ کوچھوڑ کر بتوں کی پوچا کرنے لگے تو اللہ نے المیاس طلائلاً کو نبی بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ طلائلاً کے بعداس وقت نبی کوبھیجا گیا جب وہ تو رات والے عہد کوبھول گئے۔

#### كب مبعوث هوئ

الیاس ملائلہ بنی اسرائیل کے احاب نامی بادشاہ کے ساتھ آئے اس کی بیوی کا نام ازبل تھا وہ آپ کی بات سنتا اور تھدیق کرتا تھا۔ الیاس ملائلہ بنی اسرائیل کے معاملات کو سلجھاتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل خدا کوچھوڑ کر''بعل' نامی بت کی پوجا کر چکے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ بعل دراصل ایک عورت تھی۔ جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ الیاس ملائلہ اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تنالی فرماتے ہیں بے شک الیاس ملائلہ بھی پیغیمروں سے تھا۔ الیاس ملائلہ کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا خدا سے ڈرتے ہیں ہو کیا تم بعل نامی بت کی پوجا کرتے ہواور اس کوچھوڑ چکے ہوجو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے تمہار امعبود برحق ہے اور تبہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ دعوت دین اور قوم کا روم کل:

الیاس مالیالگاانہیں دین کی طرف بلاتے رہے اور انہوں ان کی کوئی بات نہ مانی سوائے اس بات کے جو بادشاہ کی طرف سے آتی اور شام کے علاقے میں مختلف اور متفرق بادشاہ موجود تھے۔اور ہر بادشاہ ایک خاص علاقے پر قابض تھا۔ چنا نچہوہ ہادشاہ بھی اب بتوں کی پوجا کرنے گئے ہیں جیسا کہ ہم کیا کرتے تھے۔وہ اچھے کھاتے پیتے اور گانوں کی مختلیں سجاتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود جے وہ باطل سمجھتے ہیں۔اس کی وجہ ہے ان پرونیا تنگ نہیں ہوئی اور ان پر اللہ کافضل ہم سب دیکھ رہے ہیں۔

یہ من کر (پریشانی اور غصہ کی وجہ ہے ) حضرت الیاس علائلا کے جہم کے بال کھڑے ہوگئے آپ اسے چھوڑ کر باہر نکل آئے اور وہ با دشاہ بھی دوسر بے لوگوں جیسا کام کرنے لگا لیعنی بتوں کی عبادت میں مشغول ہو گیا اس وقت الیاس علائلا نے بیدعا کی اے اللہ! بنی اسرائیل نے تیری نافر مانی کے علاوہ ہر چیز ہے اٹکار کیا ہے اور تیرے غیر کی عبادت پر راضی ہوئے ہیں پس ان پر اپنی نعتوں کو بدل دے۔ (نعمتیں چھین لے)

الياس عليلتكاكي قوم يرعذاب:

ابن اسحاق کہتے کہ الیاس پر وحی آئی کہ ہم اس کے رزق کے معاملے کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو تھم آپ دیں گے وہی ہوگا۔ الیاس ملاتگائے دعا کی اے اللہ ان پر بارش کوروک دے تین سال تک بارش نہ آئی یہاں تک کہ ان کے مویثی کیڑے مکوڑے درخت وغیرہ سب کچھ ملاک ہو گئے اور وہ شدید مشقت میں مبتلا ہو گئے۔

#### د وسری روایت:

کھانا موجود ہوتا لیکن جب بنی اسرائیل کےلوگ کسی گھر میں روٹی کی خوشبومحسوس کرتے تو کہتے کہاس گھر میں الیاس ملائلاً واخل ہوئے ہیں اسے نکالواور پھراس گھروالے کو تکلیف پہنچاتے۔

#### يسع علالتلا:

ایک روز الیاس ملائلاً نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کے پاس رات گزاری جس کے بیٹے کا نام یسع بن اخطوب تھا اور اسے تجھ تکلیف تھی اس نے آپ کو چھیا یا ادر معاملے کو پوشیدہ رکھا۔

الیاس طیلنٹا نے اس کے بیٹے کے لیے دعا ما تکی تو اس کی تکلیف دور ہوگئی چنا نچہوہ آپ پرایمان لے آیا۔اور آپ کے ساتھ مل گیا آپ جہاں جاتے وہ آپ کے ساتھ ہوتا الیاس ملائلاً ہوڑھے تھے جب کہ وہ جوان تھا۔

### الياس عَلِيتُكُمُ كَي قوم كے ليے دعا:

ا میک روز الیاس طلط الله پروی آئی که آپ نے بارش شدہونے کی دعا مانگ کر بہت سے جانور مولیثی پرندوں اور درختوں کو بلا وجه ہلاک کروایا البتہ بنی اسرائیلیوں کوان کے گناہ کی وجہ ہے ہلاک کیا گیا۔ بین کرالیاس طینٹلانے کہاا ہے اللہ! میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کے لیے تنگی کے بعد خوثی لے آئے کا ذریعہ بنوں شاید اس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے اور آپ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔آپ کو بیدعا کرنے کی اجازت دے دی گئی آپ بنی اسرائیل کے پاس آئے اوران سے کہا کہ اگرتم یہ جاننا چاہتے ہو۔ کہ اللہ تم پر ناراض ہے اور جس کی طرف میں نے تہہیں دعوت دی ہے۔ وہ حق ہے۔ تو تم ان بتوں کو نکال کرلا و کمن کیتم عبادت کرتے ہو۔ اوران ہے میرے خلاف دعا مانگوا گرتمہاری دعا قبول ہوگئی تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ تمہارا مذہب حق ہے۔اورا گراییانہ ہواتو پھرتہہیں اس کا یقین کرنا ہوگاتم باطل پر ہولہٰذا بت پرسی چھوڑ نا ہوگی' اور پھر میں اللہ ہے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی۔ چنانچہ وہ اپنے بتوں اور معبودوں کو نکال لائے اور دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی اور ان کی مصیبت بھی دور نہ ہوئی۔ یہاں تک کہان پریدیات واضح ہوگئی۔ کہوہ مگراہی میں ہیں۔ پھرانہوں نے الیاس طلِلناکہ کہا کہ ہم تو ہلاک ہو چکے آپ ہمارے لیے دعا کردیجیے الیاس طلِلناکہ نے ان کے لیے کشادگی اورسیرانی کی دعا کی۔

# انعام ملنے کے باوجودنا فرمان قوم:

دعا ما نکتے ہی آسان پر ڈھال کی طرح کابادل کا نکڑا آیا جو کہ اللہ کے علم سے سمندر کی سطح سے بلند ہوا تھا۔اس بادل کو ہی دیکھ رہے تھے کہا در کئی بادل اٹھے اور آپس میں مل گئے پھران پر بارش ہوئی جس ہے وہ سیراب ہوئے ان کے شہر آ باد ہو گئے اوران سے مصیبت اور پریشانی دور ہوگئی کیکن اس کے باوجو دانہوں نے حق کی طرف رجوع نہ کیا اور بت پریتی پر برقر ارر ہے۔

### الياس عليلتاً كى وفات:

جب الیاس میلیندگانے ان کی میرحالت دیکھی تو مید دعا ما تکی کے اے اللہ ان سب پرموت طاری کردے تا کہ مجھے ان ہے نجات مل جائے ۔ آپ سے کہا گیا کہ فلال دن کا انتظار کروجب وہ دن آ جائے تو فلال شہر چلے جانا اور وہاں جو چیز آئے ۔ اس پرسوار ہو جانا اور وہ کسی کو نہ دینا الیاس اور آپ کے ساتھ بسح دونوں مقررہ دن میں اس طرف چل پڑے اس شہر میں پہنچ تو سامنے آگ کا گھوڑ آآیا الیاس میلیندگا چھلا نگ لگا کر اس پر چڑھ گئے اور چل پڑے یسع پکارنے گئے اے الیاس میلیندگا میرے لیے کیا تھم ہے؟ یہ آپ کا دنیا میں آخری دن تھا۔ پھر اللہ نے آپ کونور کا لباس پہنا یا اور داڑھی لگائی اور آپ سے کھانے پینے کی لذات کو چھین کرفر شتوں کو دے دیا اس کے بعد انسان نما فرشتے بن گئے اور آسان پرزندگی گزارنے گئے۔

#### يسع علائلًا كي بعثت:

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ الیاس غلینگا کے بعد یسع غلینگا بنی اسرائیل کے لیے نبی مقرر ہوئے اور جب تک اللہ کومنظور رہائیں منبہ سے مروی ہے کہ الیاس غلینگا کے بعد یسع غلینگا بنی اسرائیل ہوگئا اور گنا ہ بہت بڑھنے لگے ان کے پاس ایک تابوت جونسل درنسل چلن آ رہا تھا اس میں سکینہ اور آل موسی اور آل ہارون کی با قیات تھیں جب بھی کسی دشمن سے ان کا مقابلہ ہوتا تو اس تابوت کوسا ہنے رکھتے جس کی وجہ سے انہیں فتح اور ان کے دشمن کو شکست ہوتی ۔ وہب بن منہ نقل کرتے ہیں کہ ''سکینہ' دراصل ایک مردہ بلی کا سرتھا۔ جب وہ تابوت کے سوراخ میں چلا تا تو انہیں فتح کا یقین ہوجا تا اور بالآ خرانہیں فتح بھی ہوتی ۔ اسرائیلیول کوشکست:

اس کے بعدایلاف نامی بادشاہ آیا۔اوراللہ نے ان کے ایلیا نامی بہاڑ ہیں برکت دی کہ یہاں کوئی دشمن داخل نہیں ہوتا تھا۔
اور نہ ہی وہ کسی کے بخانج ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ خوشحالی کا بیعالم تھا کہ کوئی شخص مٹی کا ڈھر لیتا اور وہاں نتی ڈال دیتا تو اللہ تعالی اس کے لیے اور اس کے اہل وعیال کے لیے خوراک پیدا کرویتے اسی طرح اگر کوئی اپنے پاس موجود زینوں کے پھل کو نچوڑتا تو اس کے لیے اس کے اہل وعمیال کے لیے تیل نکلتا لیکن جب ان میں فسادات کی کشرت ہوئی اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا تو دشمن نے ان پر جملہ کر دیا۔ تو انہوں نے تابوت بمعہ سامان نکالالیکن دشمنوں نے بیتا ہوت چھین لیا اور انہیں شکست ہوئی۔ ان کا بادشاہ ایلاف آیا تو انہیں اس احوال ہے آگاہ کیا گیا۔ اس کی گردن و ہیں تک کہ ان کے بچے اور عور تو س کوئل اور گرفتار کرلیا گیا۔ ان کی ادشاہ ایلاف آیا تو انہیں اس احوال ہے آگاہ کیا گیا۔ اس کی گردن و ہیں تک کہ ان کے عور تو س اور بچوں تک کو گرفتار کرلیا گیا۔ ان کوروند ڈالا یہاں تک کہ ان کے عور تو س اور بچوں تک کو گرفتار کرلیا گیا۔ اور طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا اور وہ تابوت میثاتی لے کروا پس آیا۔

# اسرائیلیوں کے دیگر بادشاہ:

اس کے بعد شمویل آئے بوشع اور شمویل کا عرصہ چار سوساٹھ کا ہے۔ سب سے پہلے جوشخص ان پر مسلط ہوا تھا وہ لوط کی نسل سے تھا۔ اس کا نام کوشان تھا جس نے انہیں آٹھ سال تک رسوا کیا۔ پھر حکومت اس کے چھوٹے بھائی تعلیل بن قیس کے ہاتھ آئی جو چالیس سال تک رہی ۔ اس کے جعلون اٹھارہ سال تک حکم ان رہا اس کے بعد بنیا مین کی اولا دمیں سے اھود بن حیر اسی سال تک مسلط رہا پھر کنعانی با دشاہ یا فین میں سال تک حاکم رہا پھر کسی و بورہ نامی عورت کے ہاتھ میں معاملات آئے اس کی جانب سے

باراق نا می ایک شخص حیالیس سال تک حکمران ر با۔ پھرنفشانی بن بعقو ب کی اولا دمیں سے ایک شخص جس کا نام جدعون بن یواش تھا۔ اس نے جالیس سال تک امور سلطنت سنجا لے۔اس کے بعداس کے بیٹے الی ملک نے تین سال تک حکومت کی ۔اس کے بعداس کے ماموں یا بچپازاد بھائی نے تئیس سال تک حکومت کی پھر بنی اسرائیل کا ایک شخص بایئر بائیس سال تک حاکم رہا پھرعمون کی اولا د نے جن کاتعلق فلسطین ہے تھا۔ اٹھارہ سال تک حکومت کی پھریفتی نے جیرسال تک معاملات سلجھائے اس کے بعد بہٹون سات سال تک الون دس سال تک کیرون آٹھ سال تک حاکم رہے۔ پھر جالیس سال تک فلسطین کے بادشاہ مسلط رہے پھر بنی اسرائیل کاشخص شمسون ہیں سال تک حاکم رہایس کے بعد دس سال تک کوئی حاکم نہیں رہا۔اس کے بعد عالی نامی کا بہن نے معاملات سنجالے اس کے بعد بھون سات سال تک اور الون دس سال تک کیرون آٹھ سال تک مسلط رہے۔

# شمويل علائلابه طالوت اورجالوت

# شمو مل علايتلا كى بعثت:

جب بنی اسرائیل پرمصائب بزھ گئے اور با دشاہوں نے ان کوذلیل ورسوا کیا اوران کے شہروں کو ویران کیا ان کے مردوں کو تحتل اورعورتوں کوقید کیا۔اوران ہے وہ تا بوت چھین لیا۔جس میں سکینہ مویٰ وہارون کے با قیات تھے۔اوراس تا بوت کی وجہ سے وہ دشمنوں برغلبہ حاصل کرنا جا ہے تصفرتو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہان کے لیے نبی مبعوث ہو جنا نجیشمویل علائلاً بن باکی

# شمعون (شمویل) کی بعثت:

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے عمالقہ قوم سے جنگ کی عمالقہ کے بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل پرغلبہ حاصل کرلیا ان پر جزیہ مقرر کیا اور ان ہے تو رات لے لی اس وقت بنی اسرائیل نے دعا کی کہ اے اللہ کوئی نبی جھیج تا کہ ہم اس کے ساتھ مل کر قال کریں اس وقت انبیاء کی نسل ختم ہو چکی تھی۔البنة صرف ایک عورت باقی تھی۔جو کہ حاملہ تھی انہوں نے اسے کمرے میں بند کرلیاوہ چاہتے تھے کہ اس سے لڑکا پیدا ہو۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کا شوق دیکھا تو اللہ سے بیٹا پیدا کرنے کی دعا کی ۔اس کے ہاں لڑ کا پیدا ہوا جس کا نام شمعون رکھا گیا۔تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ بیان کے لیے نبی مبعوث ہو چنا نچیر شمومل بن مالي مبعوث ہوئے۔

### شمويل مَالِيتُلاً كَي بعثت:

جب وہ ہڑا ہوا تو اسعورت نے اسے بیت المقدس میں بھیجا تا کہوہ یہاں تو رات سکھے وہاں کسی عالم نے اس کی کفالت کی اورا ہے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا۔ جب وہ لڑ کا اس عمر کو پہنچ گیا کہ اسے نبوت ملنے کونتی ۔ تو ایک روز جبرئیل علایشلا آئے جب کہ بہ لڑ کا شخ کے پہلو میں سور ہا تھا۔ اس شخ کے علاوہ اسے ہرایک سے خطرہ تھا۔ لہٰذااس فرشتے نے اسے شنخ کی آواز میں کہا کہا ہے شمویل! بیلز کا گھبراتا ہوااس بزرگ کے پاس گیا اور کہاا ہے میرے ابا آپ نے مجھے بلایا ہے اس شخے نے بیکہنا مناسب نہ سمجھا کہ میں نے اسے نہیں بلایا اور کہا کہ بس بیٹے سو جاؤ چنانچیٹمویل آ کر سو گئے۔ دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔اس بار بھی شنخ نے

ا ہے سلا دیا اور کہا کہ تیسری مرتبہ جواب مت دینا جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو جبریل پلانٹا خود ظاہر ہو گئے اور کہا کہ اپنی قوم کی طرف جاؤاوراللّٰد کا پیغام پہنچاؤاں لیے کہ اللّٰہ نے آپ کوان میں نبی بنا کرمبعوث کیا ہے۔ جب شمویل نے جا کر دعوت دی توانہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کرمبعوث کیا ہے۔اورانہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کہا کہ اگرتم ہے نبی ہوتو ہمارے لیے باوشاہ مقرر کروجس کے ساتھ مل کرہم اللہ کے راہتے میں قبال کریں اوراہے نبوت کی علامت قرار دیں۔انہوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تم پر قبال فرض کرے اور تم جنگ نہ کرو۔وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے راستے میں قبال کیوں نہیں کریں گے۔وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ قبال کریں گے۔حالانکہ جمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہماری اولا دسے جدا کیا گیا ہے اور ہم جزیبادا کررہے ہیں۔

#### طالوت کی ما دشاہت:

شمویل ملائلاً نے دعا کی تو ایک عصائمودار ہوا کہ اس عصا کی لمبائی کے بقدرایک شخص با دشاہ بن کرآئے گا۔ شمویل ملائلاً نے بتایا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ وہی یہاں کا بادشاہ بن کرآئے گا۔ ہرشخص نے اپنے آپ کواس عصا سے نا پنا شروع کیا مگر کسی کا قداس کے برابر نہ آیا۔طالوت بہثتی تھے (یعنی مشکیزے میں یانی بھر کر چھڑ کا کرتے تھے ) اوراینے گدھے پریانی بھر کرلاتے تھے۔ایک روزان کا گدھا راستہ بھول گیا اوراس راستے برجا نکلا بیرد کھے کران کے نبی شمویل غلینلا سے فرمایا:''اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے' میں کرقوم کہنے لگی' اس وقت آی نے جتنا بڑا جھوٹ بولا اس سے پہلے بھی نہیں بولا ہم بادشا ہوں کی اولا و سے ہیں جب کہ پنہیں نیز اس کے پاس مال بھی نہیں تو اس وقت نبی نے فرمایا: '' بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقاسلے میں اسی کو پیند فر مایا ہے اوراس کوعلم کی وسعت اور قند وقا مت کے پھیلا ؤمیں بڑھایا ہے''۔ (القرہ: ۲۴۷)

#### طالوت میں با دشاہ یننے کی علامات:

یس کرقوم نے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے تو نٹی نے فرمایا اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی سے کہ تمہارے یاس وه صندوق آجائے گا۔جس میں تمہارے رب کی طرف ہے تسکین قلب کا سامان ہے اور پھھوہ بقیداشیاء بھی ہیں۔ جومویٰ ملائلکا اور ہارون مُلاِشْلًا حِھوڑ کر گئے تھے۔

'' سکینہ''ایک طشتری تھی جس میں انبیاء اکرام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا۔اللہ نے پیطشتری موکی علائلہ کوعطا کی تھی۔اوراس میں تو رات کی تختیاں رکھی تمئیں تھیں ۔ تو رات کی تختیاں موتیوں یا قوت اور زبرجد سے بن تھیں ۔ اور بقیہ اشیاءموسیٰ مُلائِنلاً کا عصا اور تختیوں کا چورا ہے۔ یہ سامان صندوق طالوت کے گھر کے سامنے آ گیا۔ یہ منظرد کچھ کروہ شمویل عَلاِسُلُا پرایمان لائے اور طالوت کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ابن عباس بڑھی فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نے اس صندوق کو آسان وزمین کے درمیان سے لا کر طالوت کے گھر کے آ گے رکھ دیا تو وہ لوگ بدمنظر دیکھر ہے تھے۔

ا بن زید کہتے ہیں کہ فرشتے اس صندوق کو دن میں سب کے سامنے لائے تو ماننے والوں کی آئکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور نہ ماننے والے وہاں سے نکل گئے۔

# جالوت سے جنگ کے لیےروانگی:

طالوت اپنے ساتھ اُسی ہزار کالشکر لے کر جالوت کے مقالبے میں چل پڑے جالوت ان میں سب سے بڑا اور تخت مزاخ

آ دی تفا۔اس نے جس سے بھی مقابلہ کیا فتح حاصل کی۔ جب طالوت قوم کو لے کر چلے گئے تو فلسطین کی نہر آنے پر فر مایا: ''یقیناً اللهٔ تمهیں ایک نهر کے ذریعے آ زمائے گا بس جو تخص اس نهر کا یانی پیئے گاوہ میرانہیں اور جس نے اس یانی کو نہ چکھایقیناُ وہ میراہے مگر ہاں جوایک ہاتھ جلواینے ہاتھ بھرلے تواس کی رخصت ہے'۔

بیلوگ جالوت سے ڈرتے تھے اس لیے اس ہزار آ دمیوں میں ہے ۲۷ ہزار نے پانی پی لیا۔اور دہ بیجھے لوٹ گئے۔ جب کہ باتی صرف حیار ہزارلوگ رہ گئے۔اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جنہوں نے یہ پانی پیاان کواور پیاس لگ گئی اور جنہوں نے نہیں پیاوہ

طالوت كالشكر:

جب انہوں نے نہریارکر کے جالوت کے نشکر کو دیکھا تو وہ پیچیے مٹنے گئے۔اور کہا کہ ہم میں پیطا فت نہیں کہ ہم جالوت کا مقابله كرسكيل البته جولوگ يه جمجيتے تھے كەجمىي خدا كے سامنے جانا ہے تو كہنے لگے كه بسااوقات اپيا ہوا كہ چھوٹی چھوٹی جماعتيں الله کے تھم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئیں ہیں اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجوداس شکر میں سے تین ہزار چے سوا کیاسی افراد واپس ہو گئے جب کہ ہاتی صرف تین سوانیس رہ گئے۔جو کہ بدر کی تعداد کے برابر ہیں۔ شمو مل ملاسلًا نبي ( دوسري روايت ):

وہب بن منبہ "سے روایت ہے کہ عیلی جس نے شمو میل طالتا کی تربیت کی تھی اس کے دو بیٹے تھے۔انہوں نے قربان گاہ میں الی چیزرکھی جو پہلے وہاں نتھی۔ یعنی کوڑے جس سے وہ آ کٹروں کا شکار کرتے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کا شکار کا بن کے لیے رکھا ہوا تھا۔اس نے اپنے دونوں بیٹوں کودے دیئے۔

شمویل ملائلاً کے استادعیلی برگرفت:

ان کی دوسری عادت بیتھی کہ بیت المقدس میں جب عورتیں نماز کے لیے آتیں تو ان کی نقل اتارتے۔ ایک طرف شمویل علینللاس جگسوئے ہوئے تھے جہال عیلی سوتے تھے تو آواز آئی''شمویل'' ییکودکرعیلی کی طرف چلے گئے اور کہا کہ میں حاضر مول آپ نے مجھے بلایا۔عیلی نے کہا کہ میں نے نہیں بلایا اپن جگہ پر جاکرسوجاؤ آپ سوگئے پھریمی واقعہ ہواعیلی نے پھروہی جواب دیا اور کہا کہ اب اگر آ واز آئے تو کہنا کہ مجھے تھم دو کہ میں اس پڑمل کروں فرشتہ بولاعیلی کے پاس جاؤا در کہو کہ اس کی محبت نے اسے روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کومیری قربان گاہ میں شرارت کرنے سے رو کے ۔لہذا میں بطور سزا کے اس کی اولا دیے کہانت چھین کر اسے ہلاک کردوں گا۔

جب صبح ہوئی توعیلی نے پوچھا کہ پھرابیا کوئی واقعہ پیش تونہیں آیا۔شمویل مُلاِئلاً نے اگلا واقعہ سنا ڈالا جس ہے وہ بہت گھبرایا اتنے میں دشمن نے ان کے گرد کھیراؤ ڈال دیاعیلی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہتم دوسرے لوگوں کے گھر جاؤ اور جہاد میں حصہ لواور اللہ کے دشمن سے لڑو۔ بید دنوں کے اور وہ صندوق بھی نکالاجس میں تختیاں اور موٹ طلائلاً کا عصاقھا تا کہ اس کے ذریعے اللہ کی نصرت حاصل کریں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عیلی نے صندوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دشمن اسے چھین کر لے گیا۔ جب اسے بیہ بتایا گیا تو وہ جس کری پر ہیٹھا تھا اس کی گدی کے بل گر کر ہلاگ ہوگیا۔

#### تا بوت ( دوسری روایت ):

جنگ جیتے والے اس صندوق کو ساتھ لے گئے اور بت خانے میں اے رکھ دیا جب اگلا دن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بت یہے ہا ورصندوق اوپر ہے۔ انہوں نے بت اور اوپر رکھا اور اس کے پائے باندھ دیے۔ اگلے روز دیکھا تو بت کے ہاتھ کٹ چیئے ہے۔ اور پاؤل بھی اور بت نیچ گراپڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کرکس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے معبود کے آگے کوئی چیز نہیں گھر سکتی۔ اسے اپنے بت خانے سے نکالو اور لبتی کے ایک کونے پر رکھ دو۔ جب ان لوگوں نے تابوت کو اٹھایا تو اس کی گردن میں در دہونے لگا انہوں نے بوچ چھا یہ کیا ہوا یہ منظر دیکھ کر ایک باندی جو وہاں ہی رہتی تھی۔ کہنے گئی کہتم بیٹا موافق حالات اس وقت تک دیکھے رہوگے جب تک بیتا بوت تمہارے پاس موجود رہے گا۔ اسے اپنی بستی سے نکال دو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے وہ کہنے گئی کہ اس کی نشانی بیت ہے کہتم اس کے پاس دو ایس حالم گائیں لے کر آؤ جن پر پہلے بھی جوئے کا تیرندر کھا گیا ہو چراس کے پاس ایک پھڑا ہے اس اور اس صندوق کو پھڑ ہے پر رکھواور اس تابوت کو لے جا کیں اور بنی اسرائیل کی زمین کے قریب پہنچ جا کیں تو انہیں اٹھا کو انہیں ان کی اور اس صندوق کو پھڑ ہے پر رکھواور اس تابوت کو لے جا کیں اور بنی اسرائیل کی ذمین کے قریب پہنچ جا کیں تو انہیں اٹھا کو انہیں ان کی گئے اب جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ مرجاتا۔

اس وقت شمویل عَلِاتُلَانے فرمایا کہتم اس کے قریب جاکر دیکھوکہ جوتم میں سے طاقتور ہے وہ اسے اٹھائے۔سب لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا۔صرف دوآ دمی طاقتور نکلے انہیں بیصندوق اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ کہ وہ اسے اٹھا کے اپنی والدہ ارملہ کے پاس لے جائیں۔ بیصندوق طالوت کے بادشاہ بینے تک وہاں رہا۔

#### طالوت با دشاه ( دوسری روایت ):

اس کے بعد بنی اسرائیل اطاعت کے لیے تیار ہوگئے۔ اوران سے عرض کیا کہ ہمار بے لیے کوئی باوشاہ مقرر کریں کہ اس کے ساتھ مل کر ہم راستے میں قال کریں۔ شمویل میلینگانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے قال کے لیے کافی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس نے اردگرد کے لوگوں سے ڈرتے ہیں اگر ہمارا کوئی باوشاہ ہوا تو ہم اس سے ضرور رجوع کریں گے۔ شمویل میلینگا پرومی آئی کہ ان پر طالوت با دشاہ کومقر رکرو۔ اور بیت الممقد س کا تیل اسے لگاؤ۔ استے میں طالوت کا گدھا گم ہوگیا۔ وہ خود اپ ساتھ ایک مال کے کر سے کی تلاش میں چل پڑا یہ اس تک کہ شمویل میلینگا کے پاس آپہنچا اور ان سے اپنے گدھے کے بار سے میں پوچھا شمویل میلینگا کہ سے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ انہ کہ کہ اگر میرا خاندان بی نے فرمایا کہ انہ کی کہ اس کی کہ اگر میرا خاندان بی اسرائیل کے فاندان بی اسرائیل کے بارک کا ہوفر مایا ہاں پھر بھی عرض کیا گیا آپ کو تعلوم ہے۔ کہ میرا کنیہ میرے قبیلے ہے بھی کم در ہے کا اسرائیل کے فاندان ہی ہوئی میں بادشاہ ہوں فرمایا ہاں پھر بھی عرض کیا گیا آپ کو تعلوم ہے۔ کہ میرا کنیہ میرے قبیلے ہے ہی کم در ہے کا ہوفر مایا ہاں پھر بھی عرض کیا گیا آپ کو تعلوم ہے۔ کہ میرا کنیہ میرے قبیلے ہے ہی کہ دو ان اور جب آپ نشان کی کیا نشانی میر ہوں گے۔ ہو آپ پوٹیس گیو آپ سے والدگدھ کو لے کر آپ بھی ہوں گے۔ ہو۔ عرض کیا کہ اس کی کیا نشانی ہے جو می نازل ہوگی تو بیت المقدس کا تیل لگالینا آپ نے بی اسرائیل سے فرمایا کہ اس کو تو مال کی نصومت کرنے کا حق اسے میں اس کو بیندفر مایا ہے اور اس کو تو مال کی وسعت اور وسعت بھی نہ عطاکی گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ دنے تمہارے مقاطع کی وسعت اور وسعت ہی نہ عطاکی گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ دنے تمہارے مقاطع کی وسعت اور وسعت ہوں نے۔ وسعت اور

قدوقامت کے پھیلاؤ بڑھادیاہے''۔

### داؤ د مَلاِئلًا کے والد کی بیٹول کے ہمراہ جنگ میں شرکت:

سدی کہتے ہیں کہ'' جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے آضے سامنے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میر بے پروردگار جتنا صبر ہے سب ہم پرانڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ'' اس لشکر میں داؤد کے والداور ان کے تیرہ بیٹے بھی شریک تھے ان میں سب سے چھوٹے داؤد تھے۔ انہوں نے بھی نہر پار کی تھی۔ ایک دن داؤد نے آکر اپنے والدسے کہا جب بھی میں کوئی تیر نشانے پرلگا تا ہوں تو وہ تیرا سے پھاڑ دیتا ہے ہی کر باپ نے کہا کہ اے بیٹے تھے خوشنجری ہوکہ اللہ نے تیرارز ق تیرے تیر کے نشانے پرلگا تا ہوں تو وہ تیرا سے پھاڑ دیتا ہے ہی کا کہ آئے اور کہا کہ میں نے پہاڑوں کے درمیان تیرکو بھا گتے ہوئے دیکھا میں اس پرسوار ہوگیا اور اس کے کان پکڑ لیے گر اس نے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائی اس پر باپ نے کہا کہ اے بیٹے خوش ہوجاؤ ہدا یک خیر ہوالداور ہوگیا اور اس کے کان پکڑ لیے گر اس چرایا کرتے تھے آپ کے والد آپ کو چیچے چھوڑ دیتے تھے تا کہ آپ اپ والداور بھائیوں کے لیے کھانالا کیں۔

#### داؤد عَلِيتُلَا كَامْنْتُفْ ہُونا:

شمویل علائلاک پی ساکی سینگ آیا جس میں تیل اور او ہے کا تنور تھا۔ انہوں نے میطالوت کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ جو خص جالوت کونل کرے گا یہ سینگ اس کے سر پر پورا آئے گا اور بہتیل اس کے سر پر لگایا جائے گا۔ لیکن اس کا کوئی بھی قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ سینگ اس محض کے سر پر پر ندے اکلیل کی طرح کے گا اور اگر اس کا سر تنور میں داخل ہو گیا تو اسے بھر دے گا۔ طالوت نے تمام بنی اسرائیلیوں کو بلایا اور ان پر تج بہ کیا لیکن کسی کے سرکواس کے مطابق نہ پایا جب سب فارغ ہو گئے تو طالوت نے والوت نے تمام بنی اسرائیلیوں کو بلایا اور ان پر تج بہ کیا لیکن کسی کے سرکواس کے مطابق نہ پایا جب سب فارغ ہو گئے تو طالوت نے داؤد کے والد سے کہا کہ آپ کا کوئی ایسا آوی رہ گیا تا ہے جب واؤد آئے تو راستے میں تئی کنگر یوں کا گزر ہوا انہوں نے کہا اے داؤد ہمیں پارلواور ہمارے فر سیع جالوت کوئل کر وی میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے مروں گا اور اس کے سر پر سینگ کوآ زمایا گیا وہ پور ااتر ااور جب سے کروں گا اور اس کے اس کی حجہ سے تور آپ پر پور ا آگیا۔ تیل کوآ زمایا گیا تو اس کا کوئی قطرہ نیچ نہ گرا آپ ورا کر ورشے اور رنگ بھی ور راز ردتھا۔ جس کی وجہ سے تور آپ پر پور ا آگیا۔ حالوت کافل :

پھرآپ جالوت کی طرف بڑھے۔ جالوت بڑے ڈیل ڈول والا آ دمی تھا۔ جب اس نے داؤد ملائلا کودیکھا تواس کے دل میں بڑارعب بیٹے گیالیکن دہ کہنے لگا۔ اے جوان تو واپس لوٹ جااس لیے جھے تھے پررتم آ رہا ہے۔ میں بخفے تل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بے فرمایا میں مجھے تل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کنکر نکالے اور اپنے غلیل میں رکھ کراسے مارنا شروع کیا۔ جب بھی کوئی کنکر پھیئے تو اس پرکوئی نام لیتے چنا نچہ پہلے کنکر پرکہا کہ بیاسرائیل کے اس پرکوئی نام لیتے چنا نچہ پہلے کنکر پرکہا کہ ابراہیم کے نام پر دوسرے کنگر پرکہا اسحاق کہ نام پڑ تیسرے کنگر پرکہا کہ بیاسرائیل کے نام پر آپ نے بھر چھنکا اور غلیل کو گھمایا۔ اور ایک بھر پھینکا جواس کی آئھوں کے درمیان لگا۔ اور آپ نے اسے قل کر دیا چراس طرح آپ ان لوگوں کوئی گڑوی داؤد ملائلا سے کر دی اور

آ پ کے نام پرمبر جاری کردی بیدد کھ کرلوگ داؤ دکی طرف مائل ہو گئے اور آ پ ہے محبت کرنے گئے۔ طالوت کا حسد اور داؤ دکونل کرنے کی سازش:

جب طالوت نے دیکھا کہ لوگ میری نسبت داؤد غیلائا سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اوراس نے آپ کے قبل کا ارادہ کر لیا۔ داؤد غیلائل کو پیتہ چل گیا۔ کہ طالوت انہیں قبل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ابنی قیام گاہ میں شراب کا منکار کھ دیا طالوت جب قبل کرنے ہیں تو اس نے منظے کو ایک ضرب لگائی جس سے وہ مجھٹ دیا طالوت جب قبل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تو آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس نے منظے کو ایک ضرب لگائی جس سے وہ مجھٹ گیا۔ اور شراب کا ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا وہ کہنے لگا اللہ داؤد پر رحم کرے وہ کس قدر شراب پینے والا ہے۔ واؤد علالتا کی شجاعت اور معاف کرنا:

پھر داؤ د ملائلگااس کے مقابلے کے لیےاس کے گھر آگئے اس وقت طالوت سویا ہوا تھا۔ آپ نے دو تیراس کے سر کے پاس اوراس کے قدموں کی جانب اور دو تیردا ئیں اور بائیں جانب لگا دیے اور واپس چلے آئے جب طالوت کی آٹکھ کھی تواس نے سب پہچان لیا کہ داؤ د آئے تھے اور کہا کہ اللہ داؤ د پر رخم کرے وہ مجھ سے بہتر ہے۔اگر میں اس پر گابو پاتا تواسے تل کر دیتالیکن اس نے مجھ برقابو یا یا اور مجھے چھوڑ دیا۔

# طالوت كا داؤ دكون كرنے كى كوشش كرنا:

پھر طانوت ایک روزسوار ہوکر جنگل میں جار ہاتھا۔ آپ کو دیکھ کراس نے کہا آج میں داؤ دکوضر ورقتل کروں گا۔ داؤ دجب بھا گئے تو انہیں کوئی نہیں بہچان سکتا تھا۔ اب طالوت گھوڑ ہے پرسوار ہوکران کے پیچھے ہولیا۔ اور داؤ دبھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہا یک غارمیں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی نے کمڑی کو تھم دیا کہ وہ غار پر جالا بن لے جب طالوت غار کے دھانے پر پہنچا تو وہ مکڑی کا جالا و کیچ کر کہنے لگا کہا گرواؤ داس میں داخل ہوئے ہوتے تو بی جالا ٹوٹ جاتا بیسوج کروہ وہاں سے چلاگیا۔

#### طالوت كوطعنه زني:

طالوت کے اس ممل کی وجہ سے اسے اپنے طعن کا نشانہ بنایا۔ طالوت کی بیرحالت ہوگئی کہ جوبھی اسے داؤ دکوتل کرنے سے منع کرتا۔ وہ اسے قبل کر دیتا بہت سے لوگوں نے اسے قبل کرنے کی کوشش کی محرکا میا ب نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک عورت آئی جسے اسم اعظم معلوم تھا۔ اس نے ایک خباز ائی کو طالوت کوتل کرنے کا تھم دیا۔ اس خباز کو طالوت پر رحم آ گیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ ہوسکتا ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت پڑجائے۔ اور اسے جھوڑ دیا۔

#### طالوت کی شرمساری:

طانوت کواپ نعل پرندامت ہوئی اوراس نے خوب تو بہ کی لوگوں کواس پررم آیا۔وہ ہرروز قبرستان جاتا اوروہاں روتا۔اور پہآ واز لگاتا میں اس بند ہے کو اللہ کا واسطردیتا ہوں۔ کہ جو مجھے بتلائے کہ میرے لیے تو بہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب اس کا رونا بڑھ گیا تو قبرستان سے کسی آواز دی کہ اے طالوت کیا تو اس پر راضی ہے کہ تو نے زندگی میں ہمیں قبل کیا۔اور مرنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے یہ من کراس کاغم اور رونا اور بڑھ گیا خباز کواس پر رحم آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ طالوت بولا کیا تو زمین میں کسی ایسے عالم کو جانتا ہے جس سے میں معلوم کروں کہ میری تو بہوسکتی ہے؟ خباز کہنے لگا کہ کیا تو جانتا ہے

کہ جھ جیسا کوئی اور نہیں۔ تیری مثال اس بادشاہ کی تی ہے جو گاؤں میں رات کے دقت اتر اتو ایک مرغ نے آواز نکالی بادشاہ نے کہا کہاں بہتی کے تمام مرغوں کوتل کر ڈالو۔ پھر جب مرغ آ ذان دیتو ہمیں جگادینا تا کہ ہم رات کے آخری جھے میں مفرکریں لوگوں نے کہا کیا آپ نے کسی مرغ کو باقی چھوڑا ہے۔ کہ جس کی اذان آپ س لیں اوراے طالوت تو نے کوئی عالم چھوڑا ہے جس ہے تم منله معلوم کرسکویین کراس کے فم میں اوراضا فہ ہو گیا۔

# طالوت کی تو یہ کی قبولیت:

جب خباز نے دیکھا کہ طالوت واقعی شدید پریشان ہے اور تجی توبہ کرنا جا ہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عالم کا پتا بنا تا ہوں کیاتم اسے قل نہیں کرو گے۔ طالوت نے کہانہیں خباز نے اس سے پختہ عبدایا اور پھر بنایا کداس کے ہاں ایک عالمہ رہتی تھی طالوت بولا مجھےاس کے پاس لے جاؤتا کہ میں اس ہے معلوم کروں کہ میری توبہ قبول ہوئتی ہے بانہیں بنی اسرائیل کے اندر بھی اسم اعظم سکھنے کا شوق تھا۔ جب مردنوت ہو جاتے تو عورتیں اسم اعظم سکھتیں جب بید دونوں دروازے پر پنجے تو خباز داخل ہوا اور اس عورت ہے کہا کہ کیا میں ایبا آ دمی ہوجاؤں گا جس کا آپ پرسب سے زیادہ احسان ہو؟ میں نے آپ توقل سے بچالیا اور اپنے پاس پناہ دے دی اس عورت نے کہا کیوں نہیں بتا ہے خباز نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے طالوت آیا ہے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہونے کا کوئی راستہ ہے۔اس نے کہا کہ بیں اللہ کی تتم مجھے طالوت کی توبہ قبول ہونے کا راستہ معلوم نہیں لیکن متہیں بوشع بن نون علیائلا کی قبر معلوم ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ وہ عورت اور یہ دونوں ان کی قبر پر گئے اس عورت نے دعا کی بیشع النے سرے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے جب ان تینوں کوریکھا تو ہو جھا کہ کیابات ہے؟ کیا قیامت آگئی؟اس عورت نے کہانہیں بلکہ یہ طالوت آپ سے بوچھنا جا ہتا ہے کہ کیااس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہنے لگے کہ مجھے اس کی توبہ قبول ہونے کا صرف ایک راستہ معلوم ہوتا ہے وہ بیر کدوہ اپنی اولا د کے ساتھ جہا د کے لیے نگلے یہاں تک کدوہ شہید ہوجائے۔ پھرشایداس کی توبیۃ بول ہو بیر کہر پوشع پھر ا بنی قبر میں گر گئے۔

# طالوت کی شہادت:

طالوت <u>پہلے</u> سے بھی زیادہ عمکین ہوکرلوٹا اے بیخوف دامنگیر تھا کہ شایداس کی اولا داس کی بات نہ مانے وہ اتنارویا کہ اس کی آئھوں کی پلیس گرگئیں اور اس کاجسم کمزور ہوگیا اس کے بیٹے جن کی تعداد تیرہ تھی کہنے لگے کہ آپ کیوں رور ہے ہیں تو اس نے ساری بات بتائی تو اس کے سب بیٹے تیار ہوکر میدان جنگ میں گئے۔ یہاں تک کہوہ سارے وہاں قل ہو گئے۔ پھروہ خود بھی جنگ میں گیا اور قتل ہو گیا۔اس کے بعد داؤ د علائلاً با دشاہ ہے اور ایند نے نبوت عطا فر مائی قرآن مجید میں ہے:''اللہ نے آپ کو با دشاہت اور حکمت عطافر مائی'' حکمت سے مراد نبوت ہے اللہ نے آپ کشمعون کی (شمویل ) نبوت اور طالوت کی با دشاہت عطافر مائی۔ طالوت کا دورحکومت:

سریانی زبان میں طالوت کا نام شاول بن قیس ہے۔ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جس نبی نے قبر سے اٹھ کرطالوت کوتو بہ کا راستہ بتایا وہ پسع بن اخطوب تھے۔ یہود یوں کا خیال ہے کہ طالوت کا کل دور حکومت (لیمنی شروع سے لے کر جنگ میں قتل ہونے کا زمانہ) جالیں سال پرمشتل ہے۔

# داؤد علياتلا

#### تعارف:

وہب بن منبہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیاللاً چھوٹے قد 'منیلے رنگ کم بالوں اور صاف دل والے آدمی تھے۔ ابن زیڈ اللہ کے فرمان:

﴿ اَلَمْ مَوَ اِلْمَ اللَّهُ عَرَبُوا مِنْ دِيَا رِهِمْ وَهُمْ الْمُوفَ حَذَرَ الْمَوْتِ إِلَى قَوْلِهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالطَّالِمِيْنَ ﴾

كريں گے اوراس کی علامت ہے ہے کہ یہ پنگ اس سے سر پر رکھا جائے تو پائی ہنے لگے لگا پھر نی اس کے پاس آئے۔ اور فر مایا کہ اللہ عزوجل نے اوراس کی علامت ہے ہے کہ یہ پنگ اس سے سر پر رکھا جائے تو پائی ہنے لگے لگا پھر نی اس کے پاس آئے۔ اور فر مایا کہ اللہ عزوجل نے میرے پاس وی بیجی ہے کہ ہر بی اس آئے۔ ہوان ہواں ہواں اس منے کے جوستونوں کی ما تند جوان اور لیے سے اور ایک نوجوان ان سب پر فائق تھا۔ تو وہ ان کو سینگ پر آئر مائے گا انہیں کوئی چیزنظر خدا کی۔ انہوں نے سب سے فائق الا سے ہم اس کے بیر ایک اللہ عنور ایک کی مورتوں پر نہیں پائے جائے بلکہ ہم تو ولوں کی مورتوں پر نہیں پائے جائے بلکہ ہم تو ولوں کی محرک وردگا را اس خصی کے جوائی کے جائے بلکہ ہم تو ولوں کی محرک وردگا را اس خصی کے جوائی کے جائے بلکہ ہم تو ولوں کی مورتوں پر نہیں پائے جائے بلکہ ہم تو ولوں کی محرک وردگا را اس خصی کے جوائی کے جائے بلکہ ہم تو ولوں کی مورتوں پر نہیں پائے جائے بلکہ ہم تو ولوں کی محرف کو تو بیا ہے اس کی آئی کہ میں ہوائی ہیں گئی ہیں کہ وہ کا ان کے علاوہ اور کوئی بیٹا میں جو گھانا ہے اور بیٹا ہے۔ اس خصی نے کہا کہ اللہ نے قرمایا کہ میرے پر وردگا را اس خوائی ہو کہ کہاں اس نے جواب دیا کہ فلاں جائے چائی ہو اس کی طرف وہ وہ کہاں اس نے جو اب دیا کہ فلاں بیا ڈی پوفال کہ وہ وہ کہاں اس نے جو اب دیا کہ فلاں بیا ڈی بوفال میں اس کے دور کی اس کو دو کم بیان کے دور میان ہے بیتو جانوروں پر دم کھا تا ہے۔ ان انوں ہونی بونا نے اور اس جوان کو جائو ہو ان بہہ پڑا۔

پانی کے بہاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو فر مایا ہے جائر ہا ہے اور ان کو بی کھا تا ہے۔ ان انوں ہونے ان ہونہ ہونا ہونے ہونوں کو دیکھا تا ہے۔ اس نے دیکھا تو وہ فور آبہہ پڑا۔

# طالوت کی مدین والوں سے جنگ:

وہب ہن منہ راوی کہتے ہیں کہ مملکت بنواسرائیل نے طالوت کے حوالے کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجی کہ آپ طالوت کو فرمائیں کہ وہ اہل مدین سے جہاد کرے اوران میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے بلکہ سب کو قل کروے میں اس کوان پینا بہدوں گا تو طالوت لوگوں کو لے کرمدین کی طرف چلے اور وہاں پہنچے اور وہاں انہوں نے سارے اہل مدین کو تہ تیج کیا۔ البتة ان کے بادشاہ کو قل کرنے کی بجائے قیدی بنالیا اوران کے مویشیوں کو بھی ہائک لائے۔

### طالوت كوسرزنش:

اللہ نے حضرت شمویل طیلتا کی طرف وی بھیجی کہ کیا آپ طالوت پر نظر نہیں کرتے کہ میں نے اے کام کرنے کا تھم دیا اس میں اس نے پہلوتہی کی ہے کہ ان کے بادشاہ کوقیدی بنالیا اور ان کے مویشیوں کو لے آئے آپ انہیں ملومیر اپنیا مرد کہ میں آپ کے گھر میں تکونت واپس نہ لوٹے گی جومیری اطاعت کرتا ہے میں اس کا گھرسے باوشاہ ہوں اور جومیری نافر مانی کرتا ہے اور میں اس کو ذکیل کرتا ہوں نی انہیں ملے اور فر مایا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے بادشاہ کوقیدی کیوں بنالیا اور ان کے مویشیوں کو کیوں ہا تک لائے؟ طالوت کہنے لگے کہ مویشی تو قربانی کے لیے لا یا ہوں تو شمویل علیانلا نے ان کوفر مایا 'بلا شبداللہ نے تیرے گھرسے بادشاہ سے اور اس میں قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ طالوت سے جنگ (دوسری روایت):

گھراللہ نے حضرت شمویل علیتا کی طرف دی بھیجی کہ آپ ایش کی طرف جا کیں وہ اپنے بیٹے کو آپ کے سامنے پیش کرے گا آپ میرے حکم کے مطابق قدس کے تیل سے اس کی مائش کریں۔ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے گا آپ ایش کے پاس تشریف لائے 'اور کہا اپنے بیٹے کو میں اور آپ نے بیٹے کو بلایا۔ تو ایک خوبصورت آ دی حاضر ہوا جب شمویل نے اے دیکھا تو وہ آپ کو پیند آگیا۔ اور آپ نے کہا المحمد للہ 'ان اللہ بصیرالعباد اللہ نے آپ کی طرف و تی بھیجی کہ آپ کی آ کہ تصورت تو طاہر کود کیور ہی ہیں۔ اور میری نظر دلوں کی کیفیت پر ہے یہ وہ نہیں ہے۔ تو حضرت شمویل علائلہ نے فرمایا یہ وہ نہیں کی اور کو بلا و انہوں نے چھاور پیش کی ۔ اور میری نظر دلوں کی کیفیت پر ہے یہ وہ نہیں ہے۔ تو حضرت شمویل علائلہ نے فرمایا یہ وہ نہیں کی اور کو بلا و انہوں نے چھاور پیش کی ہم ہاں میرا ایک اور بیٹا سرخ جلد اور سرخ بالوں والا ہے اور وہ کم کمریوں کا چہوا ہوا ہی قدم میں گئی ہم اس کی گئی ہم ہم کہا تو وہ اسے ہی تھے۔ تو اس کی قدس کی تیل سے مائش کی کی طرف آ یا اور نظام کو تر تیب دیا اور طالوت بھی بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور لشکر کو مرتب کیا اس طرح دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار کی طرف آ یا اور لشکر کو تر تیب دیا اور طالوت بھی بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور لشکر کو تر دیں ہوتو خود میرے سامنے آ۔ اگر میں تھے تھا کہا کہ موست میری اور اگر تو جھے آل کر دی تو میری تکومت تیری پھر طالوت نے اپنے لشکر کو آ واز دی کہ جالوت کا مقابلہ کو ل کر کے گا۔

# داؤد علالله الله كي طرف سے بادشاه مقرر ہوئے:

ابد بعفر کہتے ہیں کہ اس واقعہ میں بیر بھی ندکورہ ہے کہ طالوت کا جالوت کے آل کا معاملہ داؤ د کے بیر دکرنے اور داؤ د کا جالوت کو آل کو آل کرنے سے پہلے ہی بادشا ہت داؤ د کے بیر دکر دی تھی۔ با دشا ہت کی سبر دگی سے متعلق وہ ب بن مذہ کا قول:

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ جب داؤد نے جالوت کوتل کیا اور اس کے شکر کوشکست دے دی تو لوگوں نے کہا داؤ دہی نے جالوت کو ترک کے جالوت کو گئی کیا ہے جالوت کو ترک کے جالوت کو گئی کیا ہے اور انہوں نے طالوت کو معزول کر کے اس کی جگہ پر داؤ دکوا پنا بڑا بنالیا یہاں تک کہ پھر کسی نے طالوت کا ذکر تک نہیا۔ نہیا۔

#### ز بور کا نزول:

جب بنی اسرائیل حضرت داؤ دینالیا پر منفق ہو گئے تو اللہ نے داؤ دینالیا پرز بورنازل فرمائی اوراس کے ساتھ ان کولو ہا بنانے کاطریقہ سکھایا۔ نیز ان کے لیے لو ہے کونرم کیااللہ نے بہاڑ دل کو حکم دیا کہ جب داؤ دینالیا اللہ کی تنبیج کریں تو تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو۔ اور اللہ نے ان جیسی خوش آ وازی کسی کونہیں دی۔ جب تک آپ زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند بھی آپ کے ساتھ گئاناتے اور وہ اپنے آپ داروہ اپنے آپ نے بانسری گئاناتے اور وہ اپنی کی آ وازی طرز پر بنایا آپ عبادت میں بہت مشقت اور محنت فرماتے اور بہت زیادہ روتے۔

# دا وُ د عَلَائِلًا كَي عبادت ورياضت:

آپالیں صفت کا مصداق تھے۔ جواللہ تعالٰی نے (قرآن مجید)محمد کو بیان کی ارشاد باری تعالٰی ہے: ''اور ہمارے بندے داؤ دکو یاد سیجیے جو بڑا صاحب قوت تھا بے شک وہ داؤ دخدا کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا ہم نے پہاڑوں کواس کے طالب کردیا تھاوہ پہاڑ داؤ د کے ہمراہ شام وضح تشیج کیا کرتے تھے''۔

قادہ سے باری تعالی کے فرمان واذ کر عبدنا داؤ د ذالا هدانه اواب. کے بارے میں مروی ہے کہ داؤ دکوعباوت میں قوت اور دین کی سجھ بو جھ عطاکی گئی تھی۔ایک روایت سے ہے کہ آپرات کوعبادت کرتے اور آپ نے آ دھی زندگی روز ورکھا' شب وروز چار ہزار (افراد) آپ کے گرد پہرادیتے تھے۔

سدی سے باری تعالی کے ارشاد کے بارے میں مروی ہے کہ ہرشب وروز میں چار ہزار فو جیں ان کے گرد پہرادی تی تھیں۔ داؤ د ملائنگا کی خوا ہش:

کہا جا تا ہے کہ ایک روز داؤ د غلیتنگانے اللہ کے سامنے تمنا ظاہر کی کہ آنہیں وہ رتبدل جائے جوان کے آباء ابراہیم غلیلتگا' اسحاق غلیلتگا اور لیعقوب غلیلتگا کوملا۔

سدی کہتے ہیں کہ داؤ د علیاتلائے نے زندگی کے تین جھے کرر کھے تھے۔ ایک روزلوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ایک روزاللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک روز ہیویوں کے لیے فارغ کرتے تھے۔ آپ کی ۹۹ ہیویاں تھیں جب آپ نے کتابوں کے اندراپنے آباء اسحاق ابراہیم اور یعقو بطیبم السلام کے فضائل پڑھے تو اللہ ہے عرض کی اے میرے دب! ساری بھلائی اور فضیلتیں میرے وہ آباء لئے گئے۔ جو مجھے سے پہلے گذرے اے اللہ مجھے وہ بھی عطا کر جو تونے ان کوعطا کیا۔ اور میرے ساتھ بھی وہ معاملہ کر جو تونے ان کے ساتھ کہا۔

# الله تعالی کی طرف سے جواب:

الله کی طرف سے دحی آئی کہ میں نے ان سے ایسے امتحانات لیے کہ کسی اور سے نہیں لیے میں نے ابراہیم علیاتا کا کواس کے بیٹے کی قربانی کے ذریعے آز مایا 'اسحاق سے بیمنائی لے کراہے آز مایا جب کہ پیقوب کواس کے بیٹے کے خم میں مبتلا کر کے آز مایا جب کہ تجھ سے وہ امتحان نہیں لیا گیا۔ واؤد علیاتا آنے عرض کیا کہ اے اللہ مجھ سے بھی امتحانات لے لیں جوان سے لیے اور پھروہ مرتبہ مجھے عطافر مائیں جوان کو عطافر مایا 'اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہم آپ سے امتحان لیس کے کچھ صبر کریں۔

### آ ز مائش:

سیکھ عرصہ گذرا کہ آپ کے پاس شیطان سونے کی چڑیا کی شکل میں آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کے قدموں میں آ گرا آپ نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چڑیا وہاں ہے ہٹ گئی آپ اس کے پیچھے ہو لیے اور وہ دوڑتی ہوئی گئی یہاں تک کہوہ ایک روثن دان میں جا بیٹھی تا کہ اس کے پیچھے جا کراہے پکڑیں۔

#### دا وُ و عَلَيْتُلُمُ ، حسين عورت برفريفته:

پس آپ کی نگاہ ایک الی عورت پر پڑی جواپئے گھر کی چھت پرنہا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ بیعورت بہت خوبصورت ہے۔ جب اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے بال نیچ کر لیے تا کہ ان سے اپنے چہرے کو چھپائے۔ آپ کے دل میں محبت ادر بڑھ گئی۔

# داؤد غلائلًا كى تدبير:

آپ نے اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ بیٹورت کون ہے۔ بتایا گیا کہ اس کا شوہر فلاں جنگ میں گیا ہوا ہے آپ نے اس جنگ میں گیا ہوا ہے آپ نے اس جنگ کے امیر کی طرف پیغام بھیجا کہ اس شخص کو دشمن کے مقابلے میں آگے رکھو جب اس جنگ میں فتح ہوئی تو آپ نے پیغام بھیجوایا کہ اسے فلال دشمن کے مقابلے میں بھیجو یہ دشمن پہلے سے زیادہ سخت تھے لیکن جنگ میں فتح بھی ہوگئ ۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اب اسے فلال دشمن کے مقابلے میں بھیجو تیسری جنگ میں وہ مخص قتل ہوگیا۔ اور آپ نے اس عورت سے شادی کرلی۔

# فرشتوں کی سرزنش:

اہمی آپ اس کے پاس تھوڑی ہی دیر تھے۔ کہ اللہ نے دوفر شتے انسانوں کی شکل میں بھیجے انہوں اندر جانے کی اجازت مانگی کیکن آپ کی عبادت کا دن تھا اس لیے پہرے داروں نے اندر جانے سے روک دیا وہ فرشتے دیوار پھلانگ کراندر چلے گئے۔ آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے دونوں نے کہا کہ ڈرنے کی گئے۔ آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے دونوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ''ہم ایک جھٹرے میں دوفریق ہیں کہ ہم میں ہے ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے پس ہمارے درمیان انساف ضرورت نہیں ''ہم ایک جھٹرے میں دوفریق ہیں کہ ہم میں ہے ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے پس ہمارے درمیان انساف کے ساتھ فیصلہ کیجے اور بانسانی نہ کیجے۔ اور ہمیں سیدھی راہ بتا ہے'' پھران میں ہے ایک نے کہا کہ بید میر ابھائی ہے اس کے پاس نانو ے دنبیاں ہیں اور میرے پاس کی سودنبیاں پوری ہوجا کیو گئی آپ نے دوسرے بھائی کے پاس صرف ہوجا کیں آپ نے دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولا کہ میرے پاس نانو لے دنبیاں ہیں اور میرے بھائی کے پاس صرف ایک دنبی ہے جس چاہتا ہوں کہ اس سے ایک و نبی بھی لیان تانو لے دنبیاں ہیں اور میرے بھائی کے پاس صرف ایک دنبی ہے جس چاہتا ہوں کہ اس سے ایک و نبی بھی لیان تا کہ میری سودنبیاں پوری ہوجا کیں۔

# داؤر مُلاِللًا كاطويل سجده:

آپ نے بوچھا کہ کیا بیر میری بات کو پسندنہیں کرتا اس نے کہا جی ہاں 'نا گوار مجھتا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے وہ کہنے لگا کہ'' آپ اس پر قادر نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا کہ اگرتمہارا ارادہ بہی ہے تو میں مجھے اور اس کوناک اور چرے پر ماروں گا تو فرشتہ کہنے لگا کہ اے داؤد میلیا تو اس معاملے میں ہمیں مارنے کا زیادہ حق دار ہے؟ اس لیے آپ کی ننا نوے

یویاں تھیں اوراہر یا کی ایک بیوی تھی۔ آ بات قبل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ قبل ہوگیا۔ اور آ پ نے اس کی بیوی سے شادی کر لی آ پ نے تھوڑا سامڑ کر انہیں دیکھا تو وہاں پچھنظر نہ آیا وہ جاچکے تھے آ پ سجھ گئے کہ بہی امتحان تھا۔ آ پ سجدہ میں گرگئے اور خوب روئے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے چالیس روز تک اپنا سر سجدے میں رکھا انہائی مجبوری کے علاوہ سرنہ اٹھایا۔

### دا وُ دِ عَلَالِتُكُا كَى تُوبِهِ:

پھرآپ ہورے میں گرکر دوبارہ رونے گے اور دعا ما نکنے گئے یہاں تک کہ آپ کے آنسوی جگہ پرگھاس اگ آئی چالیس دن بعد جب وی آئی کہ اے داؤڈ سراٹھاؤ ہم نے بچھے معاف کیا داؤڈ نے عرض کیا کہ جھے کیے معلوم ہو کہ آپ نے بھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا جب قیامت کے روز اپریا (آپ کی بیوی کا سابق شوہر) اپنے دائیں بائیں ہاتھ سے اپنے سرکو پکڑ کر آئے گا۔ اور اس کے جسم سے خون بہہ کر تیسر سے عرش کی طرف آر ہا ہوگا۔ اور وہ آپ سے کہ گا کہ اے میرے رب! اس سے پوچھئے کہ اس نے جھے کیوں قبل کر وایا۔ اللہ نے وی جھیجی جب بید واقعہ پیش آئے گا تو میں آپ کے لیے اس سے معافی کا حصہ چاہوں گا وہ میرے لیے تھے معاف کر دویا گا اور اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا داؤ د علیاتھ نے عرض کیا کہ اب واقعی آپ میرے لیے تھے معاف کر دیا ہے۔ پھر حیا کی وجہ سے آپ کی آئیس آسان کی طرف نداٹھ سکیس۔ یہاں تک کہ آپ کا انقال ہو گیا۔ آز ماکش کی وجہ:

ایک روایت بیہ ہے کہ اس امتحان لینے کا سبب سیہوا کہ آپ نے ایک روز دل میں کہا کہ وہ ایک ایسادن گز ارسکتے ہیں کہاس میں کسی قتم کا گناہ نہ کریں جس روز مذکورہ واقعہ پیش آیا تو اس روز کے بارے میں بھی آپ نے خیال کیا تھا کہ بیدون کسی قتم کی ناگواری اور گناہ وغیرہ کے بغیر گز رجائے گا۔

# آ ز مائش ( دوسری وجه ):

حضرت حسن بخافیٰ سے مروی ہے کہ داؤ د علاِئلا نے زندگی کے تین جھے کیے تھے۔ایک دن پیوبوں کے لیے ایک دن عبادت کے لیے اورایک دن بنی اسرائیل کے لیے۔

# سليمان عَلِيسُلُا كَى والده:

ایک مرتبہ جب بنی اسرائیل کا دن آیا تو آپ نے فر مایا کہ انسان پرکوئی ایسادن آتا ہے۔ جس دن وہ گناہ نہ کرے داؤد علائلگا
دل میں سیسوج رہے تھے کہ دہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ کی عبادت کا دن آیا تو آپ نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور
عمر دیا کہ کوئی شخص گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ تو رات لے کر اے پڑھنے لگے جب آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو سونے کی
ایک چڑیا آپ کے سامنے گری آپ اس کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف جھکے گین وہ اڑ کر قریب ہی جا بیٹی آپ اس کے پیچھے گئے تو
وہ اڑتی رہی۔ یہاں تک کہ آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ نہا رہی تھی۔ جب آپ نے زیر زمین اس کا سامی محسوس کیا تو اس نے
ایٹ آپ کو اپنیا بالوں میں چھپالیا۔ اس سے مزید آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی آپ نے اس کے ثو ہر کو کسی اور لشکر کے ساتھ بھیج
دیا۔ جہال وہ قل ہو گیا اور آپ نے اس عورت سے نکاح کرلیا۔ بہی عورت سلیمان علیا لٹا اُس کی والدہ تھیں۔

# فرشتوں کا داؤ د مُلِائلًا کے گھر میں گھس آیا:

راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جب آپ گھر میں تھے۔ تو فرشتے دیوار بھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ اور کہنے گئے'' آپ خوف زوہ نہ ہوں' ہم ایک معاطع میں ایک دوسرے کے فریق ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ انصاف سے فیصلہ کیجے اور ناانصافی نہ کیجے کورا ایک نے کہا کہ یہ میر ابھائی ہے اس کے پاس نانوے دنبیال ہیں جب کہ میرے پاس ایک و نبی ہے یہ جا ہتا ہے کہ میرے والی و نبی بھی یہ لے لے اور اس کی سودنبیاں پوری ہوجا ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے شک بیا پی دنبیوں سے تیری دنبی کو ملانا چاہتا ہے اور واقعی تھے یہ بردا ظلم کرتا ہے۔ گرداؤ دیہ بچھ گئے کہ ہم نے اسے آزمایا ہے اور فورا سجدے میں گر گئے۔

#### توبه (دوسرى روايت)

ہے۔ ہوری ہے کہ جب داؤد سے خلطی سرز دہوگئ تو چالیس روز تک یجدے میں پڑے رہے ۔ یہاں تک کہ آپ کے آسوؤں کے ساتھ اتن گھاس اگ گئی کہ اس سے آپ کا سرچھپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب میری پیشانی زخی ہو چی ہا ور میری آ تکھیں خشک ہوگئی ہیں ۔ لیکن داؤڈ کی بکار کا جواب آیا کہ کیا کوئی بھوکا ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے ۔ یا کوئی بھار ہے کہ جسے شفادی جائے یا کوئی مظلوم ہے کہ اس کی مدد کی جائے داؤ د نے کہا کہ میں اتنی بلندی سے رونا چاہتا ہوں جو ہراگی ہوئی چیز میں اشتعال پیدا کر دے اس وقت آپ کومعافی دی گئی آپ کی خطا آپ کی شعلی پرکھی تھی ۔ جسے آپ پڑھتے ۔ آپ کے پاس پائی میں اشتعال پیدا کر دے اس وقت آپ کومعافی دی گئی آپ کی خطا آپ کی شعلی پرکھی تھی ۔ جسے آپ پڑھتے ۔ آپ کہ جاس پائی ہوئی چیز لائی جائی تو آپ بھٹکل اس کا ایک تہائی حصہ پیتے آپ اپنی خطا کو یا دکرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کہ جسم کے پیل جوڑ دوسر سے جوڑ سے انگ ہونے کے قریب ہوتے ۔ پھر ابھی آپ انتا پائی نہ پی چکے کہ لوگ آنسوؤں سے برتن بھر لیتے ۔ اور کہا جا تا ہے کہ داؤ د طیائنگا اور تمام مخلوق کے آنسوؤں کے برابر ہیں اور آدم طیائنگا کے آنسوداؤد طیائنگا اور تمام مخلوق کے آنسوؤں کے برابر ہیں اور آدم طیائنگا کے آنسوداؤد طیائنگا اور تمام مخلوق کے آنسوؤں

# آ ز مائش ( دوسری روایت ):

انس بن ما لک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی کے جو کے سنا کہ جب داؤد علائلا کی نظراس عورت پر پڑی اور وہ مہم پیش آئی تو نبوت منقطع ہوگئی۔ آپ نے دوسرے نبی سے فر مایا کہ جب دشن عملہ کرے تو صندوق کو آگے رکھنا' بیرہ ہی صندوق ہو میں آئی تو نبوت منقطع ہوگئی۔ آپ نے دوسرے نبی سے فر مایا کہ جب دشن علمہ کرے تو صندوق کو آگے رکھنا' بیرہ ہی صندوق ہے جسے وہ دشمن کے مقابلے کے دوقت آگے رکھتے تھے۔ اور اس دفت تک نہیں لوٹے تھے۔ جب تک کو قل نہ ہوجا کیں یا شکست نہ کھا لیس ۔ اس عورت کا شوہر قبل ہوگیا۔ اور دوفر شنے داؤد علائلا کے مکان پر آگر یہی واقعہ بیان کرنے گئے۔ داؤد علائلا ساری بات سمجھ کیا اور نور اُسجدے میں گرگئے اور چالیس دن تک پڑے رہے۔ یہاں تک کہ آنسوؤں سے اتنا گھاس اگ آیا کہ اس میں آپ کا سر حجیب گیا۔ اور زمین نے آپ کے لیسنے کوغذا بنایا اور آپ بحدے میں یہ کہدرہ ہے تھے کہ اے میرے رب داؤد علائلا نے ایسی شوکر کھائی جومشرق ومغرب سے بڑھ کر ہے۔ اے میرے دب! اگر تونے داؤد علائلا پر رحم نہ کیا اور اس کے گناہ کو معاف نہ گیا تو اس کا گناہ آنے والے لوگوں میں بطور عبر سے رہ جائے گا۔

#### تيسري روايت:

جالیس دن کے بعد جب ج<sub>رئی</sub>ل آئے اور کہا کہاہے داؤ دینالٹلگا اللہ نے آپ کے اس فعل کومعاف کر دیا ہے۔ جو آپ نے

کیا تھا۔ داؤد میلین ہولے کہ مجھے معلوم سے کہ میرے دب نے مجھے معاف کر دیا ہے مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ عدل وانصاف کرنے والا ہے۔ قیامت کے روز جب فلال شخص اپنا جھڑا لے کرآئے گا اور کے گا۔ کہ اے اللہ! میرا خون داؤد میلینگا کے نہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جر کیل نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں میں نے اللہ سے نہیں پوچھا گرآپ جا ہیں تو میں ابھی پوچھآؤل آپ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جرائیل او پر ہے بھر نیچآئے آپ آپ نے کہا ضرور جرائیل او پر چلے گئے۔ اور داؤد میلینگا مجدے میں گرگئے۔ جب تک اللہ نے جا ہجرائیل او پر ہے بھر نیچآئے اور کہا کہ اللہ قیامت کے دن تم دونوں کو جمع کرے گا۔ اور اسے کہ گا کہ داؤد میلینگا کے خون کا ذمہ جمھے دووہ کے گا کہ اے اللہ اس خون کا ذمہ جمھے دووہ کے گا کہ اے اللہ اس خون کا ذمہ تیرے سپر دہے (میں نے اسے معاف کیا) پھر اللہ اس سے فر مائے گا کہ اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے جہاں حامو پھرو۔

### سنے سے جنگ:

بعض اہل تناب کا خیال ہے کہ طالوت کے بعد داؤر علاللہ اس وقت تک نبوت پر برقر ارر ہے۔ جب تک مذکورہ واقعہ پیش نہ
آیا اور جب یہ داقعہ پیش آیا تو آپ تو بیس مشغول ہو گئے۔ اور بنی اسرائیل نے آپ سے منہ پھیر لیا اور آپ کے بیٹے ایش نے
لوگوں کواپنی طرف دعوت دی گمراہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب اللہ نے آپ کی تو بہ کو قبول فرمایا تو بنی اسرائیل کے ثابت قدم
لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔

وہ بھاگ نکا تو آپ شکر سے نکل کر سامنے آگئے آپ نے اسے درخت کے ساتھ چپکا لیا لیکن داؤد علیاتنا کا سکر کا قائد جب وہاں پہنچا تو اس نے استے تلک کردیا۔ اس سے داؤد علیاتنا کوشد بدافسوس ہوااس وقت بنی اسرائیل طاعون میں مبتلا ہوگئے تھے۔ آپ انہیں لے کر بیت المقدس گئے اور وہاں دعا کی کہ اس مصیبت کو دور کرے آپ کی دعا قبول ہوئی آپ نے اس جگہ سجد کی تغییر گئیر سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا آپ نے سلیمان علیاتنا کو اس کی تعمیل کی وصیت کی سلیمان علیاتنا کو اس کی تعمیل کی وصیت کی سلیمان علیاتنا کو اس کی تعمیل کی وصیت کی سلیمان علیاتنا نے اس قائد کو تل کردیا تو مسجد کی تغییر کمل کرئی۔

#### اسرائيليول كوعذاب:

وہب بن مدہ "کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ داؤد ملائلا نے بنی اسرائیل کی تعداد معلوم کرنے کا ارادہ کیا۔اس لیے آپ نے نقیب سجیح اور انہیں تھم دیا کہ ان کی تعداد معلوم نہیں کہ میں انہیں تھم دیا کہ ان کی تعداد معلوم نہیں کہ میں انہیں تھم دیا کہ ان کی تعداد معلوم نہیں کہ میں انہیں برکت دوں گا۔اوران کی تعداد ابراہیم ملائلا سے وعدہ کیا تھا کہ خواہ تمہاری اولا دکی تعداد ستاروں کے برابر ہوجائے پھر بھی میں انہیں برکت دوں گا۔اوران کی تعداد ان گنت کردوں گا۔اور تو نے بنی اسرائیل کی تعداد معلوم کرنے کا ارادہ کیا۔ جن کے بارے میں میں نے کہا کہ میں انہیں ان گنت کردوں گا۔

# اسرائلیوں کواپنی مرضی کاعذاب منتخب کرنے کی چھوٹ:

ر یون میں ہے کہ ایک مصیبت کواختیار کرلو کہ تین سال تک بھوک برداشت کرویا تین سال تک تم پر دشمن مسلط کر دیے جائیں یا تم پر تین دن تک موت طاری کردیتا ہوں۔ آپ نے بنی اسرائیل سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم تین سال تک بھوک برداشت کر سکتے ہیں افر مذاب آنا ہے تو تین دن کی موت کا آجائے۔

#### مرگ انبوه:

وہب بن منبہؓ کہتے ہیں کہاسی دن دوپہر کو لامحد و د تعدا دمیں لوگوں پرموت طاری کر دی گئی۔ جب داؤ د ملائلاً نے بیمنظر دیکھا تو آپ کو بہت افسوس ہوا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہائے اللہ میں ترش چیز وں کو کھا تا ہوں اور بنی اسرائیل اسے داڑھوں ہے کیڑے ہیں جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو بنی اسرائیل فراہم کرتے ہیں اے اللہ انہیں بخش دے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اوران پر سےموت کواٹھالیا۔

### بیت المقدل کے لیے جگہ کا انتخاب:

پھر داؤ د علائلاً نے دیکھا کہ فرشتے اپنی نیاموں میں تلوار لیے آسان کی طرف ایک چٹان سے بذریعہ سپڑھی بلند ہور ہے ہیں۔ داؤد ﷺ نے فر مایا کہ اس جگہ مبحد بنانا مناسب ہے چنانچہ آپ نے وہاں مجد تقمیر کرانے کاارادہ کیااللہ نے وہی بھیجی کہ اس جگہ بیت المقدس ہوگا آپ نے اپنے ہاتھوں کوخون ہے رنگین کیا ہے۔لیکن آپ اس کی تعبیر مکمل نہیں کرسکیں گے۔لیکن آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے سلیمان ملائلہ کو بادشاہ بنائیں کے جواس تغییر کوکمل کرے گا۔

#### سليمان عليشكا:

بعد میں جب سلیمان میلانلا با دشاہ ہے تو انہوں نے اس تغییر کا کا مکمل کیا۔ روایت میں آیا ہے کہ داؤ د میلانلا کی عمر ۱۰۰ سال تقى \_اوربعض ابل كتاب كا كهنا ہے كەسلىمان كى عمر 2 ئے سال تقى \_اوران كا دورحكومت جاليس سال پرمشمل تھا۔

### سليمان عليشلاككا طرز حكومت:

داؤد ملائلاً کے انتقال کے بعدان کا بیٹا بنی اسرائیل کا با دشاہ بنا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جن وائس پرندے اور ہواسب کو تا بع کردیا تھا۔اوراس کےعلاوہ نبوت بھی عطافر ما کی تھی۔آپ نے اللہ سے دعا ما نگی تھی کہ مجھے الیں حکومت عطا ہو کہ میرے بعداس جیسی کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فر مالیا۔ وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل کرمجلس میں تشریف لائے تو او پر سے پرندے سامیر تے ہوئے گھیر لیتے اور انسان اور جن کھڑے ہوجاتے یہاں تک کہ آب این نشت پرتشریف رکھتے۔

### ایک جھڑ ہے کا فیصلہ:

آپ سفیداورصاف رنگ کے مالک تھے آپ کےجسم پر بال زیادہ تھے آپ سفیدلباس پہنتے۔ جب آپ بالغ ہوئے۔ تو آپ کے والد داؤد علائلاً بڑے لوگوں کی مجلس میں آپ کو بٹھا کرمشورہ لیتے۔قرآن مجید میں آپ کے اور آپ کے والد کے ایک بڑے فیصلے کا ذکر ہے۔ جو بکر بول کے معاملے میں تھا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے ''اور داؤ داورسلیمان کے اس واقعہ کا بھی تذکرہ سیجیے کہ جب وہ دونوں کسی بھیتی کے جھگڑے کا فیصلہ کررہے تھے۔اس بھیتی میں جن کی بکریاں رات کے وقت تھس گئی تھیں۔اور ہم اس فیصلے کو جولوگوں کے متعلق ہوا تھا۔ دیکھر ہے تھے۔ اور ہم نے فیصلے کی آسائش سلیمان کو سمجھا دی اور ہم نے دونوں ہی کو فیصلہ کرنے کی صلاحيت اورعلم عطاكيا تقا'' ـ (الانبياء: ۷۸ ـ ۷۹)

ابن مسعود رہی اٹنے کی ای آیت کے تحت مروی ہے کہ بیانگور کے درخت تھے۔ جو ابھی تازہ پھل لائے تھے جے بکریوں نے

خراب کردیا تھا۔ داؤ د علائلانے بیہ فیصلہ کیا کہ پیمریاں انگور کی بھیتی والے کو دی جا نمیں گی۔

سلیمان طلانا کا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی فیصلہ کوئی اور ہونا چاہیے داؤد طلاناً نے بوجھا کہ وہ کیا ہے۔ کہ ریدن خت بمریوں والے کے حوالے کیے جائیں کہ بیان کی پہلی حالت آنے تک ان کی نگہبانی کرے اور بکریاں درخت والے کے حوالے کی جائیں کہ وہ ان سے اپنا نقصان پورا کرے اور انگور کے درخت پہلی حالت پر آجائیں تو یہ بکریاں واپس کردے اور وہ اپنے درخت واپس لے لے۔

### سليمان عليسلًا كے سفر كاطريقه:

سلیمان علائلاً بڑے جنگوہ آ دمی تھے وہ زمین کے جس تھے میں بھی دشمن کے آنے کی خبر پاتے وہاں پہنچ جاتے اور حملہ کر کے است شکست دے ویتے ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب آپ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ۔ تو آپ کے لیے ایک کئڑی گاڑی جاتی ۔ پھراس پرایک ککڑی کا تخت رکھا جاتا پھراس پرانسانوں 'جانوروں اور تمام جنگی آلات کو سوار کیا جاتا یہاں تک کہ سب مطلوبہ سامان سوار ہو جاتا تو آپ ہوا کو تھم دیتے تو وہ اس ککڑی کے تخت کو اٹھا کرلے جاتا اور بیخت صبح سے دو پہر تک ایک ماہ کی اور پھر دو پہر سے شام تک ایک ماہ کی مسافت طے کرتا اللہ تعالی فرماتے ہیں'' ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو سخر کر دیا کہ وہ اس کے تھم سے جہاں جانا جا چا بتا خوشگوار رفتار سے چلتی' دوسری جگہار شاد ہے'' ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو سخر کر دیا کہ اور کا می کو چلنا اور شام کو چلنا اور شام کو چلنا اور شام کو چلنا ایک ایک مہینے کی مسافت تھی۔

# سليمان علائلاً كى ربائش:

راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کا گھر دریائے دجلہ کے کنارے تھا۔جس پرید کھھا تھا کہ یہ تحریر سلیمان کے کسی ساتھی کی طرف سے ہے اوروہ ساتھی یا تو جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے یہ تحریر ہے:

'' ہم یہاں اترے ہیں کیکن ہم نے اس مکان کوئیس بنایا بلکہ بنایا یا ہے ہم نے صبح اصطفر کے مقام پر کی ہے اب ہم یہاں سے ان شاء اللّٰد سفر کریں گے اور رات شام میں گذاریں گے''۔

یہ بھی منقول ہے کہ ہوا آپ کے تابع تھی۔ آپ جہاں چاہتے بیاشکر کو و ہیں لے جاتی۔ بیہ ہوا بھیتی پہسے گزرتی مگراس کے بخ نہ ملتے۔

# كون كون سى مخلوق سليمان علاسلاك كتابع تقى:

محمہ بن کعب سے مروی ہے کہ سلیمان علیاتھ کا کشکر سوفرسخ تک پھیلا ہوا تھا۔ جس میں سے بیس فرتخ انسانوں کا کشکر اور پھیس پر جنوں کے لئے ہزار گھر پر جنوں کے لئے ہوئے ایک ہزار گھر سے۔ آپ ہوا کو تھا۔ آپ موتیوں کے بنے ہوئے ایک ہزار گھر سے۔ آپ ہوا کو تھم دیتے وہ ان کواٹھا تی اور مطلوبہ جگہ پہنچاتی ایک مرتبہ جب آپ آسان وزمین کے درمیان سیر کرر ہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی محلوق سے کوئی ہولے گا۔ تو ہوااس کی خبر آپ تعالیٰ نے وہ بھی محلوق سے کوئی ہولے گا۔ تو ہوااس کی خبر آپ تک لائے گی۔ ابن عباس جیسور سیاں تھیں پہلے انسانوں میں سے تک لائے گی۔ ابن عباس جیسور سیاں تھیں پہلے انسانوں میں سے معززین آ کرانسانوں کے پاس بیٹھتے اور پر ندے آ کر سایہ کرتے اور ہواانہیں اٹھا کرایک

ماہ کاسفرشج ہےشام تک پہنچادیں۔

#### ا يكمشهورغز وهُ:

آ پ کے غزوات ہے مشہورغزوہ وہ وہ جس میں آپ نے بلقیس کی طرف خط بھیجا۔ آپ کا خط جانے کے بعد جنگ وجدال کے بغیر بلقیس تابع ہوگئی اہل نساب سے بلقیس کے درج ذیل نسب مروی ہیں۔

بعض نے بلقمہ بنت ایشرح بیان کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کے والد کا نام ایلی شرح تھا بعض نے ذی شرح بتایا ہے۔ ملکہ بلقیس کو خط کیوں لکھا:

بلقیس کوخط لکھنے کا سبب بیہ ہوا کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا ہد مد پرندہ گم ہوگیا (جو پانی تلاش کرنے کے کام آتا تھا) آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اور معلوم نہیں تھا کہ پانی کتنی دوری پرموجود ہے آپ بید کام مدمد سے لیتے تھے۔ آپ نے ہدمد کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ بعض نے کہا کہ سلیمان عیال ناکھ نے مدم ہے بارے میں اس لیے بوچھا کہ وہ اپنی باری پڑئیں تھا۔

### جانوروں میں بھی سر دار بنا نا:

ابن عباس بڑی ہے ہے مروی ہے کہ سلیمان علائلا جب سفر کا ارادہ کرتے۔ تو آپ تخت پر بیٹے جاتے آپ کے دائیں بائیں کرسیاں رکھ دی جاتیں۔ پہلے انسانوں اور پھران کے پاس جنوں کو بیٹے کی اجازت ہوتی۔ پھر سرش جنوں کو ان کے بعد بیٹے کی اجازت ملتی پھر پرندے آ کر سامیہ کرتے پھر آپ کو ہوا آ کرلے جاتی۔ جب کہ آپ تخت کے او پرادر دوسرے لوگ کرسیوں پر موجود ہوتے ۔ بیٹخت سے دو پہر تک اور دو پہر سے شام تک ایک ایک مہنے کا سفر طے کرتا اور ہوا خوشگوارا نداز سے چل کرمنزل مقصود تک لے جاتی نہ بہت تیز ہوتی اور نہ بہت آ ہت اس طرح سلیمان علائلاً سفر کرتے۔ آپ نے مختلف تنم کے پرندوں میں سے ایک کو منتخب فرمایا اور وہ پرندوں کی ضرورت ہوتی تو آپ ان کے مردار کو بلائے۔

# مد مدکی گمشدگی:

ایک مرتبہ آپ سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں جا پنچے وہاں پانی نہیں تھا۔ آپ نے انسانوں جنوں اور سرکش شیاطین سے پانی کے بارے میں پوچھا انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ سلیمان علائلا کو نا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سفر نہیں کروں گا جب تک میں معلوم نہ ہو کہ پانی کتنی مسافت پر ہے سرکش جنات بولے کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کے پاس ایک پرندہ ہد ہد مجد میں بتا دیتا ہے۔

سلیمان علاتنگانے فرمایا: ہد ہدکو بلاؤ ہد ہد نہ ملاسلیمان علاتنگانے غصے میں کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہد ہد کوئییں و کیے سکتا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یقیناً میں اسے سخت سزادوں گا۔ یا اسے ذیح کرڈ الوں گایاوہ میرے روبروکوئی معقول دلیل پیش کرے۔ ہد مدکی والیسی:

ابن عباس بن الله فرماتے ہیں کہ مدمد (یہاں سے اڑکر) بلقیس کے کل سے گزراوہاں باعات دیکھے اور ان کے پیچھے کل تھا۔ وہ وہاں کے باعات میں داخل ہوابلقیس کے باغ کے مدمدے ملاقات ہوئی اس نے سمجھا کہ یہ بھی سلیمان ملائلاً کا مدمد ہے اس نے پوچھا کتم سلیمان علیاتاً ہے غائب ہوکر میہاں کوں آئے اور میہاں کیا کرتے ہو؟ اس مدمد نے پوچھا کہ سلیمان علیاتاً کون ہے؟
سلیمان علیاتاً کے مدمد نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ایک آ دمی کومبعوث کیا جس کا نام سلیمان علیاتاً ہے۔ اور وہ اللہ کارسول ہے اور
ہوا' پرندوں اور جن وانس کو اس کے تابع کیا ہے۔ وہ بولا آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے جواب دیا کہ ہیں وہی کہدر ہا ہوں جوتم من
رہے ہووہ بولا یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہاں اکثر لوگوں پرایک عورت کی حکومت ہے اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک
بہت بڑا تخت بھی ہے اور یہ لوگ اللہ کا شکر اوا اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کرسورج کو تجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیاتاً کے مدم بد
نے یہ باتیں سنیں تو اڑکر واپس آگیا وہاں دوسرے پرندے سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں وہ مکی
دی ہے۔ اس نے اپنا واقعہ کہ سنایا۔

### ىرندول كوتعذيب:

سلیمان میکننگا کاعذاب بیرتھا کہ آپ پرندے کے پرکاٹ دیتے اوراہے دھوپ میں ڈال دیتے تا کہوہ اڑنہ سکے اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوجائے۔ یا اسے ذرج کر دیتے تا کہ اس کی نسل ختم کر دی جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں وہ معقول عذر پیش کرے۔

#### بدبدكابيان:

جب سلیمان علائل آئے تو انہوں نے ہد ہد ہے ہو چھا کہ تو ہم ہے وور کیوں رہا؟ وہ بولا میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا
ہوں کہ آپ کواس بات کی خبر نہیں اور میں قبیلہ سبا ہے ایک تحقیقی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا
کہ وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر قسم کا ضروری سامان دیا گیا۔ اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اور
میں نے اس عورت اور اس کی رعایا کو دیکھا کہ وہ خدا کوچھوڑ کر سورج کو تجدہ کرتے ہیں۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کوان کے لیے
خوبصورت بنایا ہے اور انہیں ضیح راہ ہے روک رکھا ہے لہذا وہ راہ جن نہیں پاتے حتی کہ وہ خدا کو تجدہ نہیں کرتے وہ اس سب کو جانتا ہے
اللہ تعالیٰ بی کی ذات الی ہے کہ اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان علائش نے فر مایا کہ ہم
ایک و کیے لیتے ہیں کہ تو سے کہتا ہے یا جموٹ ہو لئے والوں میں سے ہے۔ جامیرا بی خط لے جا اور اس خط کوان کے پاس ڈ ال دے پھر
ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھارہ کہ وہ کیا گفتگوکرتے ہیں'۔ (انہل ۲۸۔۲۸)

# مربد کا بلقیس کے پاس خط لے جانا:

سے ہد ہدوہاں گیا بلقیس اپنے کل میں تھی پرندے نے بیٹ طلے جاکراس کی گود میں ڈال دیا وہ ڈرگئی اپنے او پر کپڑے ڈالے اور اپنے تخت کو نکا لنے کا تھم دیا۔ باہر آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ اور قوم کو بلاکران سے کہا ''اے اہل دربار! تم بجھے اس معاملے میں مشورہ دو میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو'۔ اہل دربار نے کہا کہ ہم پورے میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو'۔ اہل دربار نے کہا کہ ہم پورے طاقتور اور جنگجو ہیں اور تھم کا اختیار آپ کو حاصل ہے سواب آپ دیکھیلیں جو تھم آپ کو دیتا ہو۔ بلقیس کہنے گئی با دشاہ جب سی بہتی میں فی الحال فا تحانہ داخل ہوا کرتے ہیں۔ تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذکیل کر دیا کرتے ہیں اور بیلوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں فی الحال ان لوگوں کے پاس پھے تھے ہوں کہ میرے فرستادے کیا پیغا م لے کروائیں آتے ہیں۔ جب ہدیہ لے کر جانے والاسلیمان علائشا

کے پاس پہنچا تو سلیمان علائلگانے فرمایا کہتم لوگ مال و دولت ہے میری امداد حاصل کرنا چاہتے ہو۔ پس اللہ نے مجھے جو پچھ عطا کر رہنچے رکھا ہے۔ وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ جوتم کو دیا ہے۔ اے ایپلی تو انہیں اٹل سبا کی طرف لے جا۔ اب ہم ان پر ایسالشکر لے کر پہنچتے ہیں۔ کہ جس کا وہ مقابلہ نہ کرسکیں گے۔ اور ہم ان کوان کے شہر سے بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ اور وہ ذلیل اور محکوم ہو جا کیں گے۔ (انمل ۲۲۰۳۲)

# بغيرسوراخ كيسوئي مين سوراخ:

راوی نے کہاہے کہ بلقیس نے بغیرسوراخ والی سوئی بھیجی اور پیغام بھیجا کہ اس میں سوراخ کروآپ نے پہلے انسانوں کو تھم دیا لیکن کسی کو سوراخ کرنانہیں آتا تھا۔ پھر مینات اور سرکش شیاطین کو تھم دیا لیکن انہیں بھی سوراخ کرنانہیں آتا تھا۔ پھر مینات اور سرکش شیاطین کو تھم دیالیکن انہیں بھی سوراخ کرنانہیں آتا تھا۔ پھر سلیمان علائل نے کہا کہ لکڑی کھانے والی دیمک ہے کہیں۔ دیمک نے ایک بال لیا اور اس میں داخل ہوگئی پچھ دیر بعد سوراخ ہوگیا۔ بلقیس کا قاصد میہ سوئی دیکھر گھراگئی اور دوسر بے لوگ بھی جیزان رہ گئے۔

# بلقيس كاسليمان علالنلا كي طرف سفر:

ابن عباس بڑسٹا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ہزار سردار قبل تھے یمن کے لوگ سردار کو قبل کہتے تھے۔ ہر سردار کے ماتحت دس ہزارا فراد ہوتے تھے۔ شداد بن العال سے مروی ہے ماتحت دس ہزارا فراد ہوتے تھے۔ شداد بن العال سے مروی ہے کہ بلقیس تین سوسردار کے کرسلیمان علائلاً کی طرف آئی اور ہر سردار کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھا۔

#### بلقيس كاتخت متكوانا:

ابن عباس بنی استاسے مروی ہے کہ سلیمان علائلگابارعب آدمی تھے جب آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جا آپ خوداس کے بارے میں نہ بولتے اس روز آپ گھر سے نکل کر تخت پر ببیٹھے تو سامنے دھول دکھائی دی۔ آپ نے بو چھا یہ کیا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ بلقیس اور اس کا لشکر ہے۔ سلیمان علائلگا کہنے گئے کہ یہ یہاں تک آگئی ہے۔ سلیمان علائلگا اپ لشکروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''اے اہل دربار! کیا تم میں ہے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے مطبع ہو کر میرے پاس آ نیس بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اس میرے مطبع ہو کر میرے پاس آ نیس بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اس کے تخت کو آپ کی خدمت میں آپ کی پلیس جھپنے ہے پہلے یعنی چٹتم زدن میں حاضر کیے دیتا ہوں' سلیمان علالگا نے ادھرادھر دیکھا تو میں ماضے تخت تھا'' جب سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے رو ہر دور کھا ہواد یکھا تو فر مایا یہ بھی میرے پرود دگار کا ایک فضل ہے تا کہ وہ مجھے آئی جلدی یہ تخت پہنچا دیا اور ناشکری اس پر کہ یہ میرے قب میں آگیا ہے اور اب میں اس کی وجہ سے نا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں' یا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں' یا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں' میں کو وہ سے نا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں مانی تو نہیں کرتا ہوں اس کی وجہ سے نا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں اس کی وجہ سے نا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں اس کی وجہ سے نا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں اس کی وجہ سے نا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں استور ہوں کہ میں اس کی وجہ سے نا فر مانی تو نہیں کرتا ہوں کی اس کرتا ہوں کہ میں کہ کہ میں کرتا ہوں کو میں کرتا ہوں کیا تھا تھیں کہ میں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کیا تھی تو نہیں کرتا ہوں کیا تھیں کرتا ہوں کرت

# مكالمه التيس التقيس وسليمان علالتلكا:

(پھراں تخت میں تھوڑ اسار دوبدل کر کے )اسے بلقیس کے لیے رکھ دیا گیا۔ جب وہ آئی تو سلیمان علائلا کی جانب بیٹھ گئ۔ اس سے کہا گیا' تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھا اور کہا'' گویا ہو بہووہی ہے'' پھر کہنے لگی کہ میں اپنے تخت کو کئی قلعوں کے اندر چھوڑ کرآئی ہوں۔اوران قلعوں کے اندر بہت بڑی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہے تو سلیمان علائلاً اس تخت کو کیسے لے آئے میں اب آپ سے چندسوالات کرتی ہوں۔ آپ جھے ان کا جواب ویس سلیمان طالبتا آنے فر مایا بوچو۔ بلقیس نے کہا جھے ایسے بہتے پائی کے بارے میں بنا وجو بند آسان میں ہے اور اگر آئیس میں ہیں (سلیمان طالبتا کو جب کی چیز کاعلم نہ ہوتا تو آپ انسانوں سے سوال کرتے اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو جزات ہے اور اگر آئیس بھی معلوم نہ ہوتا تو سرکش جنات سے )اس مرتبہ بھی جنات نے کہا اے اللہ کے رسول! یہ سوال بہت آسان ہے آپ گوڑے کو چلائیں اس کے پسنے سے برتن بھر جائے گا۔ یہن کر سلیمان طالبتا نے بلقیس ہے کہا کہ اس بہت کیا ہے مراد گھوڑے کو چلائیں اس کے پسنے سے بہا کھر اس نے کہا کہ بھی بناؤ کے اللہ کا رنگ کون سا ہے۔ یہن کر سلیمان طالبتا سجدے میں گر پڑے آپ پر چشی طاری ہوگئی اور آپ تخت سے گر گئے۔ پھر آپ کھڑ ہو گئے۔ آپ کے لئکر منتشر ہو سلیمان طالبتا سے سلیمان طالبتا کہ فرائی ہوگئی ساری ہوگئی اور آپ تخت سے گر گئے۔ پھر آپ کھڑ ہو گئے۔ آپ کے لئکر منتشر ہو سلیمان طالبتا کہ فرائی ہوگئی ہو جو بہاں بلاؤ سے ایسا سوال کیا گیا ہے جس کا دہرانا مشکل ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ اس اس خودہ ہیں یائیس سب کو یہاں بلاؤ سے ایسا سوال کیا گیا ہے جس کا دہرانا مشکل ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ اس اس نے تکار کو خواہ وہ بہاں موجود ہیں یائیس سب کو یہاں بلاؤ سے ایسان طالبتا ہو چھا کہ جس کی وجہ سے بہا کہ وہ بھوال بھے معلوم نہیں حضرت علی فرفر اس نے بہا کہ اور کون سا سوال بوچھا کہ جس کی وجہ سے بہاں موجود ہوں بیان اس کی اطاعت سے کہا کہ آپ نے لئے کہا کہ وہ بھول گئی گی کہ اس سے نکاح کر سے بہا کہ وہ بھول کو تھیر کراؤ وہاں بلتیس میرے پاس آسے گی کہا کہ اس کی اطاعت سے لیے بھرائے کا وہ اس کیا اس کی اطاعت سے لیے بھرائے کا اللہ نہوں گے۔ سول کے لیاللہ نے جو چاہا مسخر کیا 'ملکہ بلتیس اس سے نکاح کر سے گیا کہ اللہ کے جو پہا ہا مسخر کیا 'ملکہ بلتیس اس سے نکاح کر سے گئے کہ اللہ کے جو پہا ہا مسخر کیا 'ملکہ بلتیس اس کی اس سے بچہ پیدا ہوگا اور نہم اس کی اطاعت سے لیے بھی اس کے اس سے بچہ پیدا ہوگا اور نہم اس کی اطاعت سے لیے بھی اس کے اس سے بچہ پیدا ہوگا اور نہم اس کی اطاعت کے لیے بھی اس کیا گئے۔ اس سے بچہ پیدا ہوگا اور نہم اس کی اطاعت کے لیے بھی

# بلقيس كاشفشے كے ل سے گذر نا:

راوی کہتے ہیں کہ بلیس کی پنڈلی کے بال بڑے تھے۔ سرکش شیاطین نے کہا کہ اس کے لیے بلندگل تغییر کروتا کہ سلیمان مئیلانگا اس کے بال دیکھیں اور اس سے شادی نہ کریں چنا نچہ انہوں نے آپ کے لیے سرزش شے کامحل تغییر کروایا اور اس پر مزید شیشہ چڑ ہوایا تو وہ پانی کی طرح محسوس ہور ہا تھا۔ اس کی تہہ میں انہوں نے سمندری مخلوق خصوصاً محیلیاں چھوڑ دیں اور پھر سلیمان مئیلانگا سے کہا کہ اس میں داخل ہوں آپ نے نے اپنی کرسی اندر منگوائی اور اس پر آ کر بیٹھ گئے پھر فر مایا کہ بلقیس کو بلاؤ اور بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہوں آپ نے نے اپنی کرسی اندر منگوائی اور اس پر آ کر بیٹھ گئے پھر فر مایا کہ بلقیس کو بلاؤ اور بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جا جب وہ آگے بڑھی تو محیلیاں اور دیگر مخلوق دیکھ کر اسے لہریں پکڑتا ہوایا نی سمجھا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں اس کی پنڈلیوں کے بال ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے۔ بید کھے کرسلیمان مؤلئلگا نے آسمیس پھیر لیس۔ اور آواز دی کہ بیا کہا ساتھ ہوں اور میں سلیمان مؤلئلگا کے جس میں شخشے جڑے ہیں۔ بید دیکھ کر بلقیس کہنے گئی اے میرے پروردگار! میں اپنی جان پرظلم کرتی رہی اور میں سلیمان مؤلئلگا کے ساتھ ہوں اور میں رب العالمین پرایمان لائی ہوں۔

سليمان عُلِيتُلاً كالبلقيس كوبيغام نكاح:

سلیمان ملائنلائے انسان کو بلا کرکہا کہ یہ پنڈلی کے بال بہت برے لگتے ہیں یہ کس طرح دور ہوسکتے ہیں جواب ملا استر کے ذریعے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استراعورت کی پنڈلیاں کاٹ دے گا پھر آپ نے جنوں سے سوال کیا انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا پھر سرکش شیاطین سے بوچھا انہوں نے کہا کہ استرے کے ذریعے ہوسکتا ہے پھرغور کر کے چونا تیار کیا گیا جس سے اس ک پنڈلیاں صاف ہو گئیں۔ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موقع پر چونا استعال کیا گیا اور پھر سلیمان میلانڈا نے اسے نکاح کا پیغام دیا۔

## بلقیس کا سفر ( دوسری روایت ):

وہب بن منبہ " سے مروی ہے کہ جب بلقیس کا قاصدلوٹ کرواپس آیا تو بلقیس نے کہا کہ اللہ کی تئم ہیہ بادشاہ نہیں ہے اور ہم میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور اس کی کثر توفن کی وجہ ہے ہم پچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس کی طرف پیغا م مجیعتی ہوں کہ میں اپنے سرداروں کے ساتھ تمہارے پاس آرہی ہوں تا کہ آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کرسکوں۔ اور جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں اس کا جائزہ لوں۔ پھر اس کے تھم سے اس کا تخت جوسونے کا بنا تھا۔ اور اس پریا قوت زبر جداور موتی مجھے جس عورت کو نگر ان مقرر کیا اس سے کہا ان سب کی اور میر نے تئت کی حفاظت کرنا کہ کوئی ان تک نہ بہنچ سکے۔

پھروہ دوبارہ یمنی سرداروں کو لے کرسلیمان کے پاس آئی ہرسردار کے ماتحت ہزارلوگ تھے۔سلیمان مثلاثلاً نے جنوں کو بھیجا جو ہر دن رات کے کے فاصلے کو ناپ کر لاتے کہ بلقیس کتنی دور ہے یہاں تک کہ وہ بالکل قریب پہنچ گئی۔ تو آپ نے فر مایا اے اہل در باراس سے پہلے کہ وہ لوگ میر مے مطبع ہوکر آئیں کون بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا۔

#### بلقيس كاايمان لانا:

پربھیس نے پی بھی اسلام اختیار کیااس وقت سلیمان طلِنظائے نے فر مایا کہ اپنی قوم میں ہے کی آ دمی کو منتخب کرلو میں اس سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ گہنے گئی کہ جھے جیسی عور تیں تو ہر دول سے نکاح کرتی ہیں جب کہ میری برداری میں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اسلام بھی اس کی رعایت کرے گا۔ اور جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اسے حرام رکھنا مناسب نہیں بلقیس نے کہا کہ اگر آپ میرا نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہمدان کے بادشاہ ذو تیج سے کردیں آپ نے فر مایا ٹھیک ہے اور ذو تیج سے بلقیس نے کہا کہ اگر آپ میرا نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہمدان کے بادشاہ ذو تیج سے کردیں آپ نے فر مایا ٹھیک ہے اور ذو تیج سے اس کا نکاح کردیا۔ اور اسے یمن بھیج دیا اور آپ نے یمن کے تیج پر جن مقرر کیا اور جن کو بلاکر کہا اس تیج کے لیے ہر طرح کی خد مات انجام دو چنا نچے جن اس کا تابعد ار ہوگیا۔ اس کے بعد جو ارادہ کرتا جن ا تباع کرتا حتی کہ سلیمان علیاتیا کی وفات:

## جب آپ کے انتقال کوا بیک سال کاعرصہ گزرگیا کو جنات کوآپ کی وفات کاعلم ہواا بیک جن تہا مہ چلا یہاں تک کہ وہ یمن پہنچ گیا۔ تو بلندواز میں پکار کر کہاا ہے جنات سلیمان علائلاً با دشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنا ہاتھ کام سے ہٹا لوسرئش جنات نے دو پتھر اٹھائے اوران پریدلکھا کہ ہم نے مرواح اور مرواح بینوں کے محلات اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیے ای طرح ہندہ ہنید ہ اور تلثوم کو بھی تعمیر کیاا گرتہا مہ ہے آ واز نہ آتی تو ہم کام کرتے رہے۔

سمندر يارملك فتح كرنا:

وہب بین منہ "کہتے ہیں کہ سلیمان طلائلا نے سمندر کے جزیروں میں واقع ایک شہر کے بارے میں سنا کہ وہاں صیدون نامی

بادشاہ ہے۔ اور درمیان میں سمندر کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے اللہ نے سلیمان ملائلگا کو ایس حکومت عطافر مائی تھی۔ کہ وہ جہاں جانا چاہتے چاہد جاتے ہوا ہو ہوارہ کو کرمطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتے لہذا جہاں جانا چاہتے چاہد کا وغیر ہے ہوئے ہوئے اس شہر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جن وانس کے لشکر بھی آپ ہوا کے دوش پر سمندر کے پانی کے اوپر سے ہوئے ہوئے اس شہر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جن وانس کے لشکر بھی اتارے اور وہاں کے بادشاہ کو قل کیا اور لوگوں کا قید کر لیا اس بادشاہ کی لڑکی بہت حسین تھی آپ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا اور اسے اسلام کی دعوت دی اس عورت نے اسلام قبول کر لیا آپ کو اس سے محبت ہوگئی اور آپ اس کے دل میں گھر کر گئے۔ اسلام کی دعوت دی اس عورت نے اسلام قبول کر لیا آپ کو اس سے محبت ہوگئی اور آپ اس کے دل میں گھر کر گئے۔ شہرا دی کو پیغا م نکاح:

وہ عورت بہت پریشان رہتی اور غم کی وجہ ہے اس کے آنسو جھے نہیں تھے۔ آپ نے اس کے غم ورنج کی حالت دیکھ کرایک روزاس ہے کہا تیراناس ہو کہ یہ کیا غم ہے کہ جاتا نہیں اور یہ کیے آنسو ہیں جو تھے نہیں۔ وہ بولی کہ میں اپنے والداوران کی بادشاہت کو یاد کرتی ہوں اور جومصیبت آئی اس کو یاد کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چھوٹی باوشاہت کو ایک بوی بادشاہت میں بدل دیا۔ اور تخفے اسلام کی دولت عطافر مائی کیکن اب تو ہرحال میں بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو سیح ہے کیکن جب میں اپنے باپ کی اس مصیبت کو یاد کرتی ہوں تو بھے پڑم کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ اگر آپ سرش جنات کو تھم دے دیں کہ وہ میں میرے گھر میں میرے والد کی تصویر بنا ئی جے میں جو میش بنا ڈائی۔ میرے گھر میں میرے والد کی تصویر بنا وانہوں نے وہ تمثیل بنا ڈائی۔

بت برست:

سلیمان علینظا جب اس گھرسے چلے گئے تو اس کے لڑکیاں اسے تجدہ کرنے گئے جیسے اس کے زمانے میں کرتے تھے۔

ہرشام وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چالیس روز تک آپ کو اس کاعلم نہ ہوالیکن آپ کے دوست آصف بن برخیا کو پتا چل گیا۔

سلیمان علینظا کے درواز ہے کسی وقت بندنہیں ہوتے تھے۔ بلکہ جس وقت بھی کوئی شخص آتا تو وہ سیدھا چلا آتا۔خواہ سلیمان علیائلگا
موجود ہوں یا نہ ہوں۔ آصف آپ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ اس بات کو پند کرتے ہیں کہ میں موت سے پہلے قوم میں کھڑا ہوکر
انہیں وہ باتیں بتاؤں جو پہلے انہیاء کے متعلق ہوئیں۔سلیمان علیائلگانے اجازت دے دی۔

#### آصف بن برخيا:

آصف بن برخیا خطاب کے لیے کھڑا ہوا پہلے اس نے گذشتہ انبیاء کی تعریف کی اور ان کے فضائل بیان کیے اور ان کے بارے میں قوم کے رویئے کا تذکرہ کیا۔ جب سلیمان طلائلا کا تذکرہ ہوا تو کہا کہ آپ بحین میں بہت زیادہ امین متق تھے آپ سے بڑھ کرکوئی امین متق نیک اور گنا ہوں سے بہنے والاکوئی ندتھا۔ یہ کہہ کرتقر برختم کردی۔

#### تصورتو ژنا:

سلیمان طلاتگا کواس پرخصہ آیا۔ جب سلیمان طلاتگا گھر آئے تواسے بلوا بھیجا جب وہ آیا تو آپ نے اس سے کہا اے آصف! تو نے تمام انبیاء کی تعریف کی اوران کے زمانوں کی فضیلت بیان کی اوران کے ہر حال کواچھا گنوایالیکن جب تم نے میرا تذکرہ کیا۔ تو میرے بچپن کی تعریف کی اور ہاتی زمانے کے ہارے میں خاموثی اختیار کی۔اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ گھر میں ایک عورت کی خواہش پر چالیس دن اللہ کی عبادت سے غیر حاضر رہے سلیمان علالہ آتجب سے بولے میرے گھر میں اس نے جواب دیا جی ہاں آپ کے گھر میں فر مایا اناللہ دانا الیہ راجعون اور فر مایا کہتم نے جس کی طرف اشارہ کیا میں سمجھ چکا ہوں۔ پھر آپ گھر آئے اور اس تمثال کی تصویر کوتو ڑ ڈالا اور عورت اور اس کے بچوں کومز ادی۔ سلیمان علالتگا کی تو یہ:

پھر آپ نے پاکیزہ کپڑے منگوائے ہیدہ کپڑے تھے جنہیں صرف کنواری لڑکیاں کا تن ' بنتی اور دھوتی تھیں۔ چیف والی عورتیں انہیں ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ان کپڑول کو پہن کرا کیلے میدان میں تشریف لے گئے۔اور دہاں ریت کا فرش بچھوایا پھراس ریت پر بیٹھ کرتو بہ کرنے گئے۔آپ تذکیل کے طور پر اس میں آگتی پالتی مارتے روتے اور گھر میں ہونے والے گناہ پر استغفار کرتے۔

ان كى توبه كالفاظ كه يول بين:

''اے اللہ! تیرے امتحان کی وجہ ہے آل داؤد عَلِائلاً نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اور اپنے گھر میں غیر اللہ ک عبادت کو ہاتی رکھااور گذشتہ روز تک ایسا ہوا''۔

آ پروتے رہے اور تضرع وزاری کرتے رہے۔اوراستغفار کرتے رہے اور پھر آپ گھر واپس لوٹ آئے۔ سلیمان علالتلاکی انگوٹھی کم ہونا:

آپ کی ہوی اور بچے کی والدہ کا نام امیذتھا جب سلیمان علیاتاً اس کے پاس جاتے۔ یا کسی بھی ہوی سے مباشرت کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوشی کو اتار دیتے اور پاک ہونے تک اسے نہ پہنچے اور آپ طہارت کی حالت کے علاوہ اس کو نہ چھوتے آپ کی بادشاہت اس انگوشی ہیں تھی۔ ایک روز آپ راستے پر چل رہے تھے۔ اور انگوشی راستے ہیں اتار کر رکھ دی سمندر سے شیطان آیا جس کا نام صحرتھا وہ سلیمان ملائلگا کی شکل ہیں تھا۔ آکر کہنے گئے اے امیذ ایمیری انگوشی وے دواس نے وہ انگوشی وے دواس نے وہ انگوشی ہمنی اور سلیمان ملائلگا کی جگہ پر ہیٹے گیا پرندے اور جن وائس اس کے سامنے جھک گئے سلیمان ملائلگا جب آپ تو ان کی حالت تبدیل ہو چکی تھی آپ نے امیذ سے کہا کہ میری انگوشی وے دو پوچھانم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ ہیں سلیمان بن داؤد مالت تبدیل ہو چکی تھی آپ نے امیذ سے کہا کہ میری انگوشی وے دو پوچھانم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ ہیں اور اب وہ اپنی مول وہ بولی تم جھوٹ بولیے ہوتم سلیمان علیاتگا نہیں ہوسلیمان علیاتگا تو آپ کراپنی انگوشی لے جا چیے ہیں اور اب وہ اپنی جھوٹ بولیے ہیں اور اب وہ اپنی جھوٹ بولی تھی جوٹ بولی تھی جس کے جانے ہوتم سلیمان علیاتگا نہیں ہوسلیمان علیاتگا تو آپ کراپنی انگوشی لے جا چیے ہیں اور اب وہ اپنی جھوٹ بولیے ہوتم سلیمان علیاتگا نہیں ہوسلیمان علیاتگا تو آپ کراپنی انگوشی لے جا چیے ہیں اور اب وہ اپنی جھوٹ ہیں۔

# سليمان عليشلا كويريشاني:

سلیمان طلیتان جان کے کہان کی خطا کیڑی گئی ہے آپ باہر آئے اور بنی اسرائیل کے درواز وں کے باہر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ میں سلیمان طلیتانی بن داؤ د ہوں لوگ آپ پر مٹی بھینئے اور گالیاں دیتے اور کہتے کہ دیکھواس مجنوں کو کیا کہتا ہے اس کا خیال ہے کہ بہسلیمان طلیتانی بن داؤ د ہے۔ جب سلیمان طلیتانی نے لوگوں کا بیر دعمل دیکھا تو سمندر کی طرف چلے گئے۔ اور وہاں سے کچھ مجھلیاں کم کر کر فروخت کرتے اور اس کے بدلے میں روٹی خریدتے دوسری کو کھڑ کر فروخت کرتے اور اس کے بدلے میں روٹی خریدتے دوسری کو بھون کراس سے کھانا کھا لیتے۔ اس طرح چالیس روزگر دیگئے اسٹے جی دن آپ کے گھربت کی عبادت کی گئی تھی۔

## ابل خانه اوراحباب كويريشاني:

آصف بن برخیااوردوسرے سرداروں نے حالات کو بھانپ لیا کہ چالیس دن تک اللہ کے دشن شیطان کا تھم چتار ہا آصف نے کہا: اے بنی اسرائیل کیا تم نے سلیمان علائلاً بن داؤ دکے معاملے کے اختلاف کو طلاحظہ کیا انہوں نے کہا ہاں۔ آصف نے کہا کہ جھے اجازت دو کہ میں گھریلو عورتوں کے پاس جا کر حالات معلوم کروں کہ یہ عجیب حالت ہم سب محسوس کرتے ہیں یا صرف گھریلو عورتیں ہی محسوس کرتی ہیں۔ کہ وہ عورت کوچن کی حالت میں نہیں چھوڑتا اور عورتیں ہی محسوس کرتی ہیں۔ کہ وہ عورت کوچن کی حالت میں نہیں چھوڑتا اور جنابت کا غسل بھی نہیں کرتا۔ آصف بن برخیانے اس پرافسوس کا اظہار کیا۔ اور فر مآیا کہ میہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے جنابت کا غسل بھی نہیں کرخاص اور عام ہرفتم کے افراداس میں مبتلا ہیں۔

## انگونھی کی واپسی :

جب چالیس دن گزر گئے تو شیطان اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ سمندر کے پاس سے گزرااوراس میں انگوشی پھینک دی جے ایک مجھلی نے نگل لیا جے بعض شکار یوں نے دیکھااس دن کے شروع میں سلیمان ملیاتھائے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے وہ مچھلی سلیمان ملیاتھا کو دے دی آپ نے اس دن کی دومچھلیوں میں سے ایک مچھلی کو بچ دیااورا یک کو حسب عادہ کھانے کے لیے ذبح کیا تو اس میں سے وہ انگوشی مل گئی ہے د کیھر آپ ہجدے میں گر گئے۔

#### شيطان كاانجام:

اور پھر جولوگ اور پرندے وغیرہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور پہچان گئے کہ آپ سلیمان علائلا ہیں آپ اپنی ہا وشاہت کی طرف لوٹ آئے ۔ اور اپنے گناہوں کی اعلانیہ تو بہ کی آپ نے سرکش جنات کے ذریعے اس شیطان کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے ایک پھر پھاڑ کراسے اس میں بند کروایا اور پھراس پر ایک اور پھر رکھ دیا پھر اس پر پھر اور سیسہ بھر دیا اور پھر آپ کے تھم سے اے سمندر میں چھینک دیا گیا۔

## دوسری روایت:

سدی سے مروی ہے کہ شیطان آپ کی کری پر چالیس دن تک بیضار ہاسلیمان علائلاً کی مو یویاں تھیں ایک بیوی کا نام جرادہ تھا۔ جسے آپ دوسری بیویوں پر ترجیح دیتے تھے جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے یا بیوی کے پاس مباشرت کے لیے آتے تو اس عورت کے پاس انگوشی رکھتے اس کے علاوہ آپ کو کی پر اطمینان نہ تھا ایک روز جب آپ اس کے پاس آئے تو وہ کہنے گئی کہ میرے بھائی اور فلاں آ دمی کے درمیان جھڑا ہے میری خواہش ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا فیصلہ کریں آپ میرے نوا باب کا فیصلہ کریں آپ میرے بھائی اور فلاں آ دمی کے درمیان جھڑا ہے میری خواہش ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا فیصلہ کریں آپ نے فرمایا ہاں کئین فیصلہ نے فرمایا ہس کی وجہ ہے آپ امتحان میں جتا تھا گئی دے دواس نے انگوشی دے دی شیطان جا کر سے خواہ کی میں آپ کی صورت میں آیا آپ کی بیوی ہے کہنے لگا کہ ججھے انگوشی دے دواس نے انگوشی دے دی شیطان جا کر گئے نہیں تھے؟ سلیمان علیات کی مراکرواپس نکل آئے شیطان چالیس روز تک لوگوں پر حکومت کرتا رہا ۔ لوگوں کواس کے معاملات آپ کے خوس ہوئے جن نے جن نے بنی اسرائیل کے علاء اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور گھروں میں جا کرعورتوں سے کہا کہ ان معاملات کو انو کھے محسوس ہوئے جن نوی بی نے بنی اسرائیل کے علاء اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور گھروں میں جا کرعورتوں سے کہا کہ ان معاملات کو انو کھے محسوس ہوئے جن نویے بنی اسرائیل کے علاء اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور گھروں میں جا کرعورتوں سے کہا کہ ان معاملات کو انور کھے محسوس ہوئے جنانچے بنی اسرائیل کے علاء اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور گھروں میں جا کرعورتوں سے کہا کہ ان معاملات

انو کھامحسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے علاء جمع ہوئے اور گھر جا کرعورتوں سے پوچھا بیس کر گھر کی عورتیں رونے لگیس بیوالیں چلے آئے اور اس شیطان کے پاس جا پہنچا سے چاروں طرف سے گھیرلیا اور تورات کو پڑھنا شروع کیا۔ شیطان بیدو کھے کر وہاں سے اڑگیا۔ انگوشی ہمی اس کے پاس تھی۔ وہاں سے سمندر کی طرف گیا اور وہ انگوشی سمندر میں ڈال دی۔ اور ایک سمندری مجھلی نے اسے نگل لیا۔

#### اتگوتھی کا ملنا:

راوی کہتے ہیں کہ سلیمان علائقااس بدلی ہوئی حالت ہیں سمندر کے شکاریوں کے پاس آئے۔اوران سے کھانا مانگا اور کہا کہ میں سلیمان علائقا ہوں بیس کرتمام شکاری آپ کوڈ نڈے مارنے گئے یہاں تک کہ آپ کے سرسے خون ہنے لگا۔ادھران شکاریوں کے ساتھیوں نے ملامت کی تم نے اسے مار کر براکیا ہے لہٰڈا اب اس کے عوض اسے دو مجھلیاں دوتا کہ بدلہ پورا ہو چنا نچہ آپ کو دو مجھلیاں دیا گئیس آپ نے انہیں دھوکرا کی مجھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے آپ کو آپ کی انگوشی ملی۔ جس کی وجہ سے آپ اپنی حالت میں آگئے پرندے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا اور پھر سب لوگ آپ سے معذرت کرنے گئے آپ نے فر مایا کہ میں نہ تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں اور نہ تمہارے کام پر ملامت کرتا ہوں بیسب پھھا کی مل تھا جو ہونے والا تھا۔

## حقیق کوصندوق میں بند کرنا:

پھر آپ اپنی سلطنت میں واپس آئے اس وقت سے ہوااور سرکش جنات وغیرہ آپ کے تابع کر دیئے گئے اس سے پہلے تابع نہیں تھے۔ آپ نے اس شیطان کو بلایا۔اوراسے لو ہے کہ صندوق میں بند کرا دیا اوراو پر سے تالالگوایا اوراس میں مہرلگا دی اور پھراسے سمندر میں ڈال دیاوہ قیامت تک اس میں رہے گا۔اس کا نام حقیق تھا۔

## سليمان ملاشلاكا كانتقال:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بادشاہت ملنے کے بعد آپ واپس لوٹ آئے آپ کے لیے جنات اونچی اونچی عمارتیں'تصویراور بڑے بڑے گئی جیسے دوض اور بڑی بڑی بڑی دیگیں وغیرہ تیارکرتے تھے۔ آپ جس سرکش جن کوسزا دینا جا ہتے سزا دیتے اور جسے چھوڑنا چاہتے چھوڑ دیتے دی کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت کے بارے میں ابن عباس بڑی شاآ تخضرت کا بھیا کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ سلیمان علائل جب بھی نماز پڑھتے تو آپ کے سامنے درخت اگ آتا آپ اس سے پوچھتے تیرانا م کیا ہے؟ وہ اپنانا م بتا تا آپ اس سے پوچھتے تو کس لیے ہے؟ اگر وہ اگانے کے لیے ہوتا تو آپ اسے لکھ لیتے۔

## جنات كوغيب كاعلم نهين:

ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ سامنے ایک درخت نمودار ہوا آپ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام فروب ہے۔ آپ نے پوچھا تو کس لیے ہے۔ اس نے کہا کہ اس گھر کوخراب کرنے کے لیے سلمان علائنگانے اللہ سے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری موت کی خبر کو جنات سے پوشیدہ رکھنا تا کہ انسانوں کو معلوم ہوجائے کہ جنات غیب کاعلم نہیں جانے ۔ آپ نے ایک عصا پکڑ ااور اس حالت میں آپ کا انتقال ہوا ایک سال آپ عصا کا سہارا لے کر کھڑے رہے اور جنات اپنا کا م کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دیمک نے اس عصا کو کھالیا اور آپ گر گئے اس سے انسانوں پریہ بات واضح ہوگئی کہ جنات غیب کاعلم نہیں جانتے اور اگر جانتے تو اس سخت عذاب میں مبتلانہ ہوتے۔قر آن مجید میں اس کے لیے:

ماليو احبى العداب المهين كالفاظ استعال موتے ميں (يعنی وه عذاب ميں رہتے) جب كه ابن عباس بن سي حولا في العداب المهين پڑھتے تھے (يعنی ایک سال تک عذاب ميں شریخے) اس كے بعد جنات نے الله كاشكرادا كيا اور يدكر كي اور ديمك ياني ميں بہد گئے۔

# سليمان عَلِيتُلاً كَى وفات:

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ سلیمان طلائلا مختلف اوقات میں بیت المقدی جاتے اور وہاں تنہائی میں بھی ایک سال دوسال میں بھی ایک سال دوسال کھی ایک دو ماہ وغیرہ رہے اور کھانے کا بندوبست و ہیں ہوتا۔ جب آپ اس مرتبداخل ہوئے جس مرتبہ انقال ہوانو آپ جب بھی مبح کے وقت وہاں نماز اداکرتے تو ایک درخت سامنے اگ آتا اور آپ اس سے اس کا نام پوچھتے اور بیہ کہتے کہ توکس لیے ہے؟ پھراسے کٹوا دیتے اور اگر وہ لگوا نے کے لیے ہوتا تو کس سے دوائی تیار کراتے آپ اس کھرا سے کٹوا دیے اور اگر دوائی کے لیے ہوتا تو اس سے دوائی تیار کراتے آپ اس طرح کرتے رہے یہاں تک کہ ایک روز "حروفة" درخت سامنے اگا۔ آپ نے پوچھا تیرانا م لیا ہے؟ اس نے کہا خروشہ آپ نے پوچھا تو کس لیے ہے؟ اس نے کہا خروشہ آپ نے پوچھا تو کس لیے ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اس مبحد کوکوئی خراب نہیں کو چھا تو کس لیے ہے؟ اس نے کہا کہ اس مبحد کوکوئی خراب نہیں کرسکا۔ تیرے چیرے پر میری موت اور بیت المقدس کا خراب ہونا لکھا ہے آپ نے اے کٹوایا اور اسے خراب کہا۔

#### شیطان کی شرارت:

یرا پیرا نے اس کاملی میں اخل ہوئے اور عصا پر ٹیک لگا کرنما زیڑھنے گئے۔ اس حال میں آپ کا انتقال ہوگیا۔
اور جنات کواس کاعلم بھی نہ ہواوہ اس ڈرسے کام کرتے رہے کہ ہیں آپ با ہر نہ نکل آ کیں اور انہیں سزانہ دیں یہ جنات محراب کے ارد گرجع ہوتے اس کے دوروشندان آگے پیچھے تھے۔ جب کوئی جن کام چھوڑ نا چاہتا تو وہ محراب کے پاس آ کر کہتا کہ کیا میں اس میں داخل ہو کر دوسری جگہ سے نکل سکتا ہوں جھے سز اتو نہیں ملے گی؟ یہ کہ کراسی میں داخل ہوتا اور ادھرادھر دھر دیکھے بغیر دوسری جانب سے نکل جاتا یہاں تک کہ ایک بڑا جن بھی وہیں سے نکلنے لگا۔ وہ پیچھے سے داخل ہوا اور نکل گیا اسے شرارت سوجھی وہ بار بار داخل ہوا اور نکل جاتا یہاں تک کہ ایک بڑا جن بھی وہیں اور میں نے اندرسلیمان عَلِائِنَا کی آ وازشنی پھر دہاں سے اس نے سلیمان عَلِائِنَا کو جھا نکا تو آ ہے مردہ ہو کر گریڑے۔

## سلیمان علیشلا کے عصا کود میک لگنا:

اس نے پی خبرتمام جنات کوسنا دی انہوں نے کام چھوڑ دیا انہیں معلوم نہ تھا کہ دیمک کتنے عرصے ہے اسے چائی رہی۔اس کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے عصا کوز مین پر رکھا اور اس پر دیمک چھوڑی اور دیکھا کہ ایک دن رات میں وہ کتنا کھاتی ہے؟ اس سے انداز ہ لگا کرکہا بیتوا یک سال سے اسے چاٹ رہی ہے۔

#### ابن مسعود رمنالله؛ كي قرآت:

ابن مسعود رہی تھی کی قر آت میں ہے کہ جنات آپ کے انتقال کے ایک سال بعد تک کام کرتے رہے۔ اس وقت لوگوں کو

یقین ہوگیا۔ کہ جنات جھوٹ بولتے ہیں کہ اگرانہیں غیب کا معلوم ہوتا تو وہ ایک سال تک محنت نہ کرتے قر آن مجید میں ہے۔'' جب ہم نے سلیمان علامان اللہ علی کہ دوہ اگر غیب کی حقیقت کو جانے ہوتے تو اس ذات آمیز تکلیف اور مصیبت میں نہ رہے''۔ (سابہ:۱۱)

اورلوگوں پر بھی واضح ہو گیا کہ جنات غیب نہیں جانتے۔

## دېمک کوجنات کاانعام:

پھران جنات نے دیمک سے کہا کہ اگر تو کھانا پیند کرتی ہے تو ہم تجھے بہترین کھانا دیتے ہیں اور اگر پینا پیند کرتی ہے تو تجھے پینے کی بہترین چیز دیتے ہیں اب تیرے منہ میں پانی اور مٹی ڈالیس گے۔ چنانچہ انہیں جہاں بھی دیمک ملتی اس کے منہ میں پانی اور مٹی ڈالتے ابن مسعود دخالتی کہتے ہیں کہ دیمک کے منہ میں جو مٹی اور پانی نظر آتی ہے یہ جنات کی وجہ سے ہے جو انہوں نے شکریہ کے طور پرڈالی۔

# سليمان عُلِيتُلُا كَيْ عَمر:

سلیمان بین کی عمر پچاس سال سے پھوزیادہ تھی۔ آپ کی باوشاہت کے چوشے سال بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ کیقباذ کے بعد فارسی باوشاہ:

ابوجعفر کہتے ہیں کداب ہم فارس کے علاقے باول اور مشرق کے ان بادشا ہوں کا ذکر کرتے ہیں جو کیقباذ کے بعد آئے۔ کیقا وَس با دشاہ:

كيقاؤس قارس كابا دشاه بناجس دن وه با دشاه بنااس نے قوم سے خطاب كرتے ہوئے كہا:

اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے خزانے ہمیں عطا کیے ہیں' تا کہ ہم اس کی اطاعت کے لیے کوشاں ہوں اس نے اردگر دگے کے بعض بڑے شہروں میں سر داروں کی بڑی جماعت کوتل کیا۔

ا پنی چرا گاہوں کی حفاظت کی اور رعیت کی دشمن کی حفاظت کے لیے بہت سے کام کیے وہ بلخ میں پیدا ہوااس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جوحسن و جمال اور کمال کے اعتبار ہے اپنے زمانے میں بے مثال تھا۔اس کا نام سیاوخش رکھا گیا۔اور اسے رستم بن دستان کے ساتھ ملا دیا۔

# كيقاؤس كے بيٹے كى يرورش:

بحتان اوراس کے اردگرد کے علاقوں کے سردار نے اس کی پرورش کی اورا سے رستم کودینے کی وصیت کی رستم نے اسے لے لیا وہ اس کو گود میں پلا بڑھا۔ دودھ پلانے والی عورتوں نے اسے دودھ پلایا جب وہ بڑا ہوا تو اس کی تعلیم کے بہت سے اساتذہ مقرر کیے گئے ۔ ان میں بہترین استاد مقرر کیے گئے اور جب وہ سواری کے قابل ہوا تو اسے سواری کے آ داب سکھائے گئے یہاں تک کہ وہ تمام فنون میں قابل ہوگیا اور شہرواری میں کامل ہوگیا تب وہ اپنے والد کے پاس آیا س نے ہر چیز میں بیٹے کا امتحان لیا اور اسے ماہر پایا جس سے اسے بہت خوشی ہوئی۔

## ترک لڑ کی کے ساتھ شادی:

اس کے والد کیقاوس نے اس کی شادی ترکی کے بادشاہ افراسیا ب کی بیٹی سے کی بعض نے کہا کہ وہ یمن کا بادشاہ تھا۔اوراس لڑکی کا نام سوادیہ تھاوہ جادوگرتھی۔

سياوخش کی بيوی پرظلم:

سیاوخش کواس کے باپ کی بیوی سے محبت ہوگئ لہذا اسے اپنی طرف بلایا لیکن اس عورت نے اسے اپنے اوپر قابونہ ہونے دیا۔ ان کا قصہ بہت طویل ہے۔ ایک روز سیاوخش نے رستم سے کہا کہ وہ اس کے والد کو کہے کہ وہ ترکوں کے مقابلے کے لیے جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ترکوں سے سلح ہوئی اور اس نے اس بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی اس سے سیاوخش کو ایرا اوہ تھا کہ اس کا باپ دور سے دور چلا جائے تا کہ وہ سو ذاہہ کے ذریعے اپنا ندموم ندہب پورا کرے رستم نے اپیائی کیا اور کیقا وس کو مقابلے میں جانے کی اجازت دی لیکن کیقا وس کے مقابلے میں جانے کی اجازت دی لیکن کیقا وس کے جانے سے بھی جنگ نہ ہوئی بلک سلح برقر ارر ہی سیاوخش نے اپنے والد کے نام خط انکھا۔ کہ وہ سلح کے اسباب بتائے اور ان سے لڑنے کے لیے ابھارائیکن جب اس نے دیکھا کہ اگر اس کی والد وہ کام کرگز رہے جو وہ چا ہتا ہے تو اس کی بدنا می ہوگی لہذا وہ اپنے اور ان سے لڑنے گیا۔ اور اس نے افر اسیاب سے مل کرا پے باپ سے لڑنے کی اجازت دے دیں افر اسیاب کو خط لکھا۔ جس میں اس سے امان مانگی اور کہا کہ میں اپنے والد کوچھوڑ کر آپ سے ملنا جا ہتا ہوں۔ آپ اس کی اجازت دے دیں افر اسیاب نے یہ درخواست تجوا کر گی اس سے پہلے دونوں لشکروں کے درمیان ایک ترکی محض فیران مفر تھا جب سیاوخش ترکوں کے ساتھ مل گیا۔ تو جولوگ اس کے والد کہقا وس کے شکر میں تھے۔ وہ اسے سے جدا ہو گئے۔ سیاوخش کا قبل :

جب سیاوخش افراسیاب کے پاس آیا تو اس نے اسے اپنے پاس عمدہ ٹھکاند دیااس کی تحریم کی اور اپنی بیٹی ہے اس کا نکاح کر دیا۔ اس لڑکی کا نام وسفافر میدتھا۔ بادشاہ اس کا اکرام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کا ادب ؛ ذہانت شہمواری میں مہارت جیسے اوصاف سامنے آگئے۔ تو اس کی طرف سے مطمئن ہوگیا۔ اس وقت سیاوخش نے فساد پھیلا یااس کے اس فعل پراس کے دو بیٹے اور ایک بھائی نے اسے قبل کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ انہیں اس سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔

سياوخش کي بيوي پرظلم:

اس وقت اس کی بیوی حاملے تھی۔اوراس کے پیٹ میں کیخسر و نہ تھا۔انہوں نے اس کاحمل گرانے کی کوشش کی کیکن کا میاب نہ ہو سکے۔ فیران جس نے افراسیاب اورسیاوخش کے درمیان سلح کرائی جب اس نے دیکھا کہ افراسیاب نے سیاوخش کوتل کرایا تو اس نے اس فعل پرنگیر کی اوراسے بعناوت کے انجام سے ڈرایا اوراس کے والد کیقا وس سے مقابلہ کرنے سے رو کا اوراس سے کہا کہ حاملہ لڑکی ہمیں دوتا کہ اطمینان سے اس کاحمل وضع ہو جائے ( لیمنی بچہ پیدا ہو جائے )

ساوخش کی بیوی اور بیشے کوغلام بنانا:

ا فراسیاب نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو فیران نے اسے اور اس کے بچے کوغلام بنالیا اس کے بچے کوتل نہ کیا۔ اورعورت کو گھر میں رکھا یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا جب اس کے والد کیقا وس کو حالات کاعلم ہوا تو وہ ترکی کی طرف متوجہ ہوا اس نے اس کے بچے کو تلاش کرنے کا حکم ویا تا کہ اسے والدہ سمیت اپنے پاس لے آئے۔ وہ اسے ایک عرصے تک تلاش کرتا رہائیکن اسے کامیا بی نہ ہوئی۔

# يوتے اور بہوكى بازيا بي:

ا یک روزا سے اپنے بیٹے کے بیٹے اوراس کی والدہ کے حال کاعلم ہوگیا۔اوروہ انہیں وہاں سے نکال لایا کہا جاتا ہے کہ جب اسے اپنے بیٹے کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے سر داروں کی ایک جماعت تیار کی جن میں رہتم بن دستان اور طوس شامل تھے جو بہت طاقتور اور مضبوط تھے۔انہوں نے ترکول سے سخت مقابلہ کیا۔اور ان کے گئی آ دمیوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو قیدی بنالیا۔رستم کے ہاتھ سے افراسیاب کے بیٹے شہراور شہرہ قتل ہوئے۔اور طوس کے ہاتھوں افراسیاب کا بھائی کندر قتل ہوا۔

#### جنات کیقاؤس کے تابعدار تھے:

کہا جاتا ہے کہ جنات کیقا وس کے تابع تھے اور تاریخ قدیم ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اس کی اس لیے تابعداری کرتے تھے کیونکہ وہ سلیمان علائلا کے تابع تھے۔ کیقا وس نے انہیں شہر بنانے کا تھم دیا جس کا نام کنکند ریافیقد ون تھا۔ اس کی ایک دیوار تا نے ک ایک کچی مٹی کی ایک چاندی کی اور ایک دیوار سونے کی تھی۔ سرکش شیاطین نے زمین وا سان میں موجود جانور 'خزانے' اموال اور لوگوں کولا کر اس میں فتقل کر دیا کہا گیا کہ کیقا وس کھانے یا چیئے کے دور ان بات نہیں کرتا تھا۔

## كنكند رشهركى بربادى:

پھراللہ تعالیٰ نے اس آبادشہر کو تباہ کرنے والا بھیجا۔ کیفاوس نے سرکش جنات کو حکم دیا کہ اس کا مقابلہ کریں کیکن وہ مقابلہ نہ نہ کرسکے جب کیفاوس نے مرکش جنات کو حکم دیا کہ اس کا مقابلہ کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کرسکے اور اب بہنے کی کوئی صورت نہیں تو اس نے شہر کے سرداروں کوئل کراویا کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کیفاوس کا جب بھی کسی سے مقابلہ ہوا تو اسے دشمن پر فتح ہوئی اور یہ غالب آیا جب اس کی فتو حات کا میہ حال ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ دنیا میں جتنے بھی علاقے ہیں ان سب پر پہنچے گا اور پھر آسان پر جائے گا۔

## كيقاؤس كالتكبر:

'ہشام بن محمہ سے مروی ہے کہ وہ خراساں آیا اور پھر بابل میں انترا اور کہا کہ میں زمین کی ہر چیز کا مالک بن چکا ہوں اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں آسان اور ستاروں کے معاملات بھی دیکھوں۔اللہ تعالی نے اسے یہ قوت عطا کرر کھی تھی کہ وہ خودا پنے ساتھ دیگرا فراد کو لیے کر باولوں میں الرسکتا تھا۔ جب اس نے بیدارادہ کیا تو اللہ نے اس سے بیقوت چھین کی جس سے وہ گر گئے اور ہلاک ہو گئے۔البتہ وہ بچ کیا لیکن اس کی حکومت ختم ہوگی اور زمین کی فکڑوں میں بٹ گئی اور مختلف علاقوں میں الگ الگ بادشاہ بن گئے۔اب اس سے ان کے مقابلے ہوئے کہی اسے فتح ہوتی اور بھی شکست ہوتی۔

#### یمن والول سے جنگ:

رادی کہتے ہیں کہ وہ یمن کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے گیا اس وقت یمن کا بادشاہ ذوالا ذغارتھا۔ جب کیقا وس یمن میں داخل ہوا تو ذوالا ذغار مقابلے کے لیے آیا۔ ذوالا ذغار فالج زدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے بھی جنگ نہیں کی تھی۔ جب کیقا وس نے اس کے گردگھیرا ڈالا اور اس کے شہروں کوروندا تو وہ خود قحطان کے بیٹے کے ساتھ آیا اور کیقا وس پر فتح حاصل کرلی اے قید کیااوراس کے لئکر کاقتل عام کیا۔اوراے کنویں میں بند کیا۔

### كيقاؤس كےخلاف اكثر:

جستان ہے ایک آ دی آیا اس کا نام رسم تھا۔ وہ بڑا طاقتور آ دی تھا۔ اور لوگ اس کی بات مانے تھے۔ لوگوں نے یہ بہما کہ وہ یمن کے شہروں میں داخل ہوگیا ہے اور کیقا وس کوجیل سے نکال لیا ہے۔ راوی کہتے میں کہ اہل یمن کا خیال ہے کہ جب ذوالا ذیار اور ستم آ منے سامنے ہوئے اور اس پرایک نے وسر ہے شکر پرحملہ کیا تو انہیں خوف ہوگیا کہ اگر دونوں میں قبل و غارت ہوئی تو دونوں کی فوج ہلاک ہوجائے گی چنا نچا انہوں نے کیقا وس کے خلاف اتحاد کرایا پھر کیقا وس سے جنگ ہوئی رستم نے کیقا وس کو بابل کی طرف نکال دیا کیقا وس نے رستم کو کھا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور اپ آپ کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار ہوگیا۔ اور اسے سونے کی بی ہوئی ٹو پی دی جس پرموتی گئے تھے اور اسے اپنے تین کی بیا جو چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اور اس کے پائے سونے کے کی بی ہوئی ٹو پی دی جس پرموتی گئے تھے اور اسے اپنے تحت پر بیٹھنے کے لیے کہا جو چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اور اس کے پائے سونے کے تھے۔ کیقا وس کی موت تک اور اس کے بعد بھی ایک عرصہ تک میں علاقے رستم کے ذریکا بین شے۔

## کالے کیڑے:

سے کیقا دس کے بعد اس کا پوتا کینسر و بن سیاوخش بادشاہ بنا کیقا دس اے اور اس کی والدہ وسفا بن افراسیا ب کوتر کی سے لا یا تھا۔ جب بیا پنے دادا کے بعد بادشاہ بنا تو سر پرایک خوبصورت تاج رکھا اور رعا یا سے ایک بلیغ خطاب کیا۔ خشر سر نہ سر نہ بر بر بر

## سیاوحش کےخون کا بدلہ:

اس خطاب میں اس نے بتایا کہ وہ اپنے والدسیاوخش کے خون کا بدلدا فراسیاب سے لینا چا ہتا ہے پھراس نے جو درز کولکھا کہ وہ اس کے پاس آئے جب وہ آیا تو اسے اپنے ارادے سے مطلع کیا اور اسے ایک لشکر تیار کرنے کا تھم دیا۔ جس میں تمیں ہزار جنگجو ہوں اور ان کے ساتھ طوس بن نو ذران کو بھی ملایا وہ ان میں زیادہ مضبوط آ دمی تھا اور اس کے ساتھ برزا فرہ بن کیقاوس کو بھی بلایا جو کخیر وطوس کی طرف گیا۔ اور اسے بتایا کہ میر اارادہ فراسیاب اور ان کے سرداروں کی تمیر کا بچا تھا اور اس کا بھائی فروز بن سیاوخش رہتا تھا جو برزا فرید کا بیٹا تھا۔ سیاوخش نے ترکی کے سی شہر میں اس سے شادی کی تھی اور پھر جب وہ حاملہ ہوگئی تو اس سے جدا ہوگیا۔ اس کا بچے پیدا ہوا اور جو انی تک و بیں رہا۔

#### طوس اور فیروز میں جنگ:

جب فیروز جوان ہو گیا تو ایک مرتبہ جب طوں اس کے شہر میں جار ہاتھا تو اس کے اور طوں کے درمیان جنگ ہوئی جس سے فیروز ہلاک ہو گیا۔ جب اس کاعلم کینسر وکو ہوا تو اس نے اپنے چچا برزافرہ کے نام سخت خطاکھا جس میں طوں اور فیروز کی باہمی جنگ 24

کے حالات اور فیروز کے تل ہونے کا ذکر کیا اورائے حکم دیا کہوہ طوں کوقید کرکے بیڑیاں ڈال لائے۔

جب یہ خط برزافر ہ کو ملاتواس نے جنگجواور سیہ سالا روں کو جمع کیا اور یہ خط انہیں پڑھ کرسنایا اور انہیں طوس کے پکڑنے کا حکم دیا اور انہیں بڑھ کر سنایا اور انہیں طوس کے پکڑنے کا حکم دیا اور اپنے معتبر قاصد کینسر وکی طرف جھیجا اور خود کشکر کا آمن سامنا ترکی کے شہرواشن میں ہوا وہاں بخت جنگ ہوئی برزافرہ جنگ کی شدت اور جنگہوؤں پر مشتمل ایک شکر نے کر آیا دونوں کا آمن سامنا ترکی کے شہرواشن میں ہوا وہاں بخت جنگ ہوئی برزافرہ جنگ کی شدت اور متقولین کی کثر ت دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہاں تک کہ وہ اپنا حجنڈ الے کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا اس جنگ میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے اور صرف ایک لمح میں سترہ آدمی ترفرہ اپنا ہوئی برزافرہ اپنے لئنگر کو لے کر کینسر وکی طرف گیا۔ ان پڑنم اور مصیبت چھائی ہوئی مارے گئے اور صرف ایک لمح میں سترہ آدمی کر تھا۔ جب وہ کینسر وکے پاس آئے تو اس نے برزافرہ کے ساتھ تحق کا معاملہ کیا اور کہا: تم نے میری شیحت کو پیچھے چھوڑ دیا اور بادشا ہوں کی وصیت کی مخالفت کی میں تمہارے ساتھ براسلوک کروں گا اور تہم ہیں صرف افسوس اور ندامت حاصل ہوگی۔

کیخسر وکویریشانی:

جب اسے کشکر کے نقصان کی خبر دی گئی تو اسے اس سے بہت پریشانی ہوئی یہاں تک کداسے کھانا اور سونا بھی اچھانہ لگا اس واقعہ کو کئی روز گزر گئے۔ تو اس نے جوذرز کو بلوایا جب وہ واپس آیا تو اس پر اپنا درد ظاہر کیا جوذرز نے برزافرہ کی شکایت کی کہوہ شکست کا سبب بنا۔

کیخسر و نے اسے کہا کہ اے جوذر! ہمارے آباء کی خدمت کرنے کی وجہ ہے تو اس جنگ کے کمانڈر کا زیادہ حق دار ہے یہ ہمار ہے شکر اور خزانے تیرے لیے حاضر ہیں اور پھراسے لشکر تیار کر کے افراسیاب کے مقابلہ میں جانے کے لیے کہا۔ جب جوذرز نے کیخسر وکی یہ بات تی تو جلدی ہے اس کے ہاتھ چو ہے اور کہا اے کا میاب بادشاہ ہم آپ کی رعایا اور غلام ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ رعایا پر آئی چا ہے۔ نہ کہ بادشا ہوں پر اور میری مقتول اولا و آپ پر فدا ہے۔ اور ہم افراسیاب سے انتقام لینے اور ترکی کے بادشا ہوں سے نبخات حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ آپ گزشتہ واقعات سے پریشان نہ ہوں اور اپنے مشاغل کو نہ چھوڑیں کیونکہ جنگ تو ڈول کی طرح ہے۔ اور یہ کہا کہ آپ کے حکم پر عمل ہوگا۔ اور پھر خوشی خوشی در بارسے نکل گیا۔

کیخسر و کا لشکر کوئر تنہ بدور یہ با

ا گلے دن کیخمر و نے نشکروں کے کما نڈروں اور مملکت کے بڑے بڑے ہر داروں کو بلوایا جب وہ آگئے تو انہیں اپنے ارادے

سے آگاہ کیا۔ کہ وہ ترکیوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اپنے تمام ہر داروں کو بذریعہ خطبھی اس کی اطلاع بھیجی اور انہیں ایک مقررہ وقت پر بلخ کے قریب واقع استون نام محراب میں جمع کیا وہاں سب کما نڈر جمع ہوگئے۔ کینمر وہمی اپنے ساتھ سر داروں کو لے کر وہاں پہنچا نیز ان میں برزافرہ اس کا چچا اور اس کے گھر والے جو ذرز اور اس کے گھر کے باتی ماندہ افراد بھی تھے۔ جب لشکر کے فوجی پورے ہوگئے اور تمام سر دار بھی استھے ہوگئے تو کینمر و نے خود اس کے اموال معلوم کیے ان کی تعداد تار کرائی پھر جو ذرز میلاز 'اعض بین وصفیہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں ترکی پر چاروں طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہوں تا کہ خشکی اور ترکی ہر طرف سے انہیں گھرا جا سکے اس نے خود ان فشکروں کی راہنمائی کی جو ذرز کوسیہ سالا راعلی بنایا اور انہیں خراساں کے راستے ہے جانے کا حکم

دیا۔ اس کے ساتھ برزافرہ اس کے بچا ہی بن جوذ رزاورسر داروں کی ایک بہت بڑی جماعت کو چلا یا اورا ہے اس دن سب ہے بڑا
جھنڈا دیا جس کا نام درخش کا بیان تھا۔ کہا جا تا ہے کہ بیجھنڈا اس نے اس سے پہلے سی سپہ سالا رکوئیس دیا تھا۔ بادشا بوں کی اولا د
جسب کہیں جاتی تو ہے جھنڈ الین یاس رکھتی۔ میلا زکوچین کی طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا اشکر روانہ
کیا البتہ اس کے نظر کی تعداد جوذ رز کے نشکر سے کم تھی۔ اور اعض کوخز رکے علاقے سے داخل ہونے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ اس
کے بھائی 'چپازاد بھائی اور دیگر افراد پر شمل تمیں مزار کا لشکر روانہ کیا اور انہیں جوز رزاور میلاز کے درمیانی راست سے داخل ہونے کا حکم دیا - کہا جا تا ہے کہ کخم و نے شومہان کے سیاوخش کے بدلے کے لیے بطور خاص بھیجا تھا اور اس نے بھی منت مانی تھی کہ وہ ضرور سیاوخش کے خون کا بدلہ لے گی۔

## جوذرز کی طرف ہے آغاز جنگ:

سار کے نشکرا پی سمت پر روانہ ہوگئے۔ جوذ رز خراسان کے رائے سے ترکی میں داخل ہوااس کا مقابلہ فیران کے نشکر سے ہوا دونوں کے درمیان شدید معرکہ ہوااس جنگ میں بیزن اور یسعان جنگ کے شروع میں قتل ہوئے اور جوذ رزنے فیران کو بھی قتل کیا پھر جوذ رزنے افراسیاب کا رخ کیا ادھر سے متعین اور لشکر بھی آ چکے تھے اور ان کے پیچھے کینسر وخود بھی تھا۔اور اس کا رخ بھی اس طرف تھا جدھر جوذ رزتھا وہ اس راستے میں داخل ہوا اور پیلشکر جوذ رزکے ساتھ مل گیا۔

## جوذ رز کی فتح:

خوب خونریز جنگ ہوئی' ترکوں کے بہت سے سیدسالا رجیے خمان جلبا دُسیامتن 'بہرام وغیرہ مارے گئے افراسیاب ہے آگے ان کے بھائیوں کی جماعت تھی جس میں اس کے بھائی رتدادی ٔ راندر مان الفخرم' اخست شامل تھے۔اور سیاوخش کے قاتل برواکو قیدی بنالیا گیا۔

جوذ رزنے مقتولین اورزخیوں کو گنا' اس طرح مال غنیمت میں اموال اور جانور ملے' انہیں بھی شار کیا تو معلوم ہوا کہ قیدیوں کی تعدا دئیں بزارتھی جب کہ مقتولین کی تعداد پانچ لا کھ چھبتر 576000 ہزار ہے۔اور مال و دولت اورمویش تو لا تعداد تھے۔اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ ترکی کے مقتولوں اورزخیوں کی تعداداپنے علم میں رکھیں۔ تا کہ کینسر و سے ملاقات کے وقت اسے بتائی جاسکے۔

#### فوج كامعا ئندكرنا:

جب کیخسر دمیدان جنگ میں لشکر کے پاس پہنچا تو جوذرز اور دوسر سے سرداروں سے ملاقات ہوئی تو ہر ایک اپنے علم کے مطابق زخیوں اور مقتولوں کی تعداد بتانے لگاس نے خودمعا سُدکیا توسب سے پہلے اسے جوذرز کے جھنڈ ہے کے پاس فیزان کی لاش نظر آئی اسے دیکھا تو کھڑا ہوگیا اور بے ساختہ ہوکر بولا:

## فنران کی لاش پر:

 عدہ چیز کوا ختیار نہ کیا۔ کیا میں سچا'اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والا اور رازوں کو چھپانے والانہیں ہوں؟ کیا میں نے تجھے افراسیاب کے مراوراس کی بےوفائی ہے آگاہ نہیں کیا تھا۔لیکن تونے میر کیات نہ مانی بلکہ خوف غفلت میں رہا یہاں تک کہ ہمارے بہا درجنگجو اور ہمارے ہم وطنوں کے ہاتھوں قبل ہوا'افراسیاب تیرے پچھکام نہ آیا۔وہ دنیا سے چلا گیا اور ویسفان کی نسل ختم ہوگئ تمہاری عقل اور سوچ پرافسوس! تمہاری مخاوت اور سچائی پرافسوس آج کے روز ہم تیری وجہ سے در دناک ہیں۔

فيران يراظهارافسوس:

کیر و فیران پر اظہارافسوں کرتار ہا یہاں تک کہ نی بن جوذرز کے جھنڈ ہے کے پاس آیا۔ وہاں دیکھا تو ہروابن شجان بی کے ہاتھوں زندہ حالت میں قیدی ہے کینسر و نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ بیسیاوخش کا قاتل ہے کینسر واس کے قریب ہوا اور اللہ کا بحدہ کرنے کہا اے بروااس اللہ کا شکر ہے جس نے جمعے تجھ پر قدرت دی۔ کیا تو نے سیاوخش کو آل کر کے اس کا حلیہ بگاڑا کیا تو نے اس کی زینت کوچھینا اور ایسے ترکیوں کے درمیان مجھے تجھ پر قدرت دی۔ کیا تو نے سیاوخش کو آل کر کے اس کا حلیہ بگاڑا کیا تو نے اس کی زینت کوچھینا اور اس کی قوت کو کمزور کیا۔ اے ہوئی ہوئی آگ روشن کی 'تو وہ مختص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے سیاوخش کا چہرہ خراب کیا اور اس کی قوت کو کمزور کیا۔ اے ترکی النسل مختص کیا تو اس کے حسن سے مرعوب نہ ہوا۔ تو نے اس کے چہرے پر چیکتے ہوئے نور کو باتی کیوں رہنے نہ دیا۔ آج تیری النسل مختص کیا تو اس کو تیری طاقت کہاں ہے؟ تیرا جا دوگر بھائی آج تیری مدد کرنے والا کہاں؟ آج میں تجھے اس کو آل کر اس تو تیر کی دوبہ سے ترکی کیا اسے تی کی دوبہ سے تی کہاں ہے؟ تیرا جا دوگر بھائی آج تیری مدد کرنے والا کہاں؟ آج میں کھے اس کو آل کیا اسے تی کہ دوبہ سے ترکی دوبہ سے تی کہاں ہو تھے کی کیا اسے تی کہا دول گا۔

## بروا كى لاش كامثليه:

پھرکینسر و نے تھم دیازندہ حالت میں اس کے اعضاء کاٹ لیئے جائیں اور پھراسے ذرئے کردیا جائے چنانچہ اس کے ساتھ الیا ہی کیا گیا۔ پھرکینسر و ہرجھنڈے اور ہرسر دار کے پاس گیا اور ایک کے پاس جا کروہ کلمات کہے جو پہلے ہم ذکر کر بچکے ہیں۔ برزا فرہ کے چچا کو انعام واکرام:

گھروہ اپنجیمپ میں آیا اور برزافرہ کے چپا کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آگیا تواسے اپنے دائیں طرف بٹھایا اور مبارزت کے اندر جتیا ذکونل کرنے پراس کے لیے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اسے انعام دیا اور کرمان مران اور اس کے گردونواع کا گورنر بنایا۔ پھر جو ذرز کو بلوایا 'جب وہ آیا تو اس نے کہا: اے بجھدار سردار اور مشفق انسان! ہمیں جو بھی فتح ہوئی ہے بیالتدرب العزت کی طرف سے ہو اس کے علاوہ کس کے اندر ہمیں فتح عطا کرنے کی قوت نہیں۔ اور تو نے جو اپنے آپ کو اور اپنی اولا وکو ہمارے لئے استعال کیا اس کی وجہ سے تمہارا ہمارے اوپر حق ہے اور وہ حق ہمارے پاس محفوظ ہے ہم تجھے بروز جعفر مزار کا مقام بعنی وزارت دیتے ہیں اور تجھے اس بیان 'جرجان اور ان کے بہاڑوں کا گورنر بناتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا خیال رکھنا جو ذرز نے اس کا شکر بیا دا کیا اور وہاں سے خوشی خوشی نکل گیا۔ پھراس نے ان سرداروں کو بلوایا جو جو ذرز کے ساتھ تھے اور انہوں نے مختلف ترکی سرداروں جیسے فتھان 'وسیغان وسیغان کی اولا دجر مین شادوں وگنام وغیرہ کوئل کیا۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے پاس آئے ان میں سے بعض کو مختلف شہروں کا گورنر بنایا اور بعض کو اہم عہدے دیئے۔

## ا فراسیاب کے لشکروں کوشکست:

ابھی وہ و ہیں گھمرا ہوا تھا کہ اس کے پاس میلا ز'اعض اور شومہان کے خطوط آئے جس میں ندکور تھا کہ ترکیوں کے ساتھ خوٹریز جنگ کے بعدا فراسیاب کے شکروں کوشکست ہوئی ہے۔اس نے جوائی خط میں لکھا تھا کہ وہ جنگ جاری رکھتے ہوئے فلا ں مِقام پرآ کراس سے ملیں۔

## كينسر و كے مقابلہ ميں شيدہ:

ان کا خیال بیتھا کہ جب چاروں طرف سے لئکروں نے افراسیاب کا احاطہ کرلیا ہے اور بہت سے لوگ قبل اور زخمی ہو چکے ہیں اور وہاں تاہی بہت پھیل چکی تھی اوران پر راہیں بند ہو چکی تھیں اوراب صرف اس کا بیٹا شیدہ جو کہ جا دوگر تھا باقی رہ گیا تھا تواسے کینسر و سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ لہٰذاوہ کینسر و کے مقابلے کے لیے تیار ہوا اور اپنے ساتھ مختلف سرداروں کو طاکر مقابلے کے لیے آیا۔ کینسر و کی فتح ،

ہما گیا ہے کہ اس روز کیخسر وشیدہ سے ڈرگیا اور پہ خیال کہ اس کے اندر شیدہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں' جنگ چا رروز سے جاری تھی کیخسر وکا ایک خاص سروار جس کا نام جروبن مہمان تھا' اس نے خوب استجھے انداز سے جنگ کی ۔ دونوں طرف سے گی لوگ قتل ہوئے یہاں تک کہ شیدہ کے حوصلے بست ہو گئے ۔ اور اسے یقین ہوگیا کہ اس میں مقابلہ کی طاقت نہیں بالآخراسے شکست ہوئی کیخسر واور دوسر بےلوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ جرد نے اسے پکڑلیا اور اس کے سر پرزور سے تلوار ماری کہ دہ فور آمر دہ ہوکر گرگیا۔ فصل کن معرک

کخیر واس کی لاش کے پاس کھڑا ہوا اور اس کی قباحت اور شاعت کا معائد کیا۔ جب افراسیاب کوان حالات کاعلم ہوا تو اس نے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا۔ جب اس کی کینسر وکی فوجوں سے آ مناسامنا ہوا تو الی شدید جنگ ہوئی کہ روئے زمین میں اس سے پہلے ایسی خونریز جنگ ہمارے علم میں نہیں۔ یہ جنگ جاری رہی یہاں تک کہ جوذ رز اور دوسرے کمانڈ روں نے خوب قل کیے اور گرفتاریاں بھی کیں۔ افراسیاب نے ویکھا کہ لوگ کینسر وکو گھیرے ہوئے ہیں گویا ایک بہت بردالشکر ہے۔ افراسیاب وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس روز مقتولین کا شار کیا گیا۔ ان کی تعدادا کیک لاکھتی۔ کینسر واور اس کے ساتھیوں نے افراسیاب کا تعاقب کیا۔ وہ اکیلا بھاگتا رہا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا یہاں تک کہ وہ آذر بائیجان پہنچ گیا اور وہاں فاسف نامی کویں میں جھیے گیا لیکن وہاں سے بھڑا گیا۔

کیخسر و کی کا مرانی:

جب اسے کی خسر و کے پاس لایا گیا تو اس نے اسے لو ہے کی زنجیروں سے بائدھ دیا پھراسے تین دن تک آ رام کرنے کے لیے رکھا تین دن کے بعداس سے سیاوخش کے قبل کا عذر معلوم کیا گیا لیکن اس کے پاس کوئی عذر نہ تھا اور نہ دلیل کی خسر و نے اس کے قبل کا عشم دے دیا ۔ بی بن جوذرز نے اسے بھی اس طرح قبل کیا جیسے اس نے سیاوخش کو ذبح کیا تھا پھراس کا خون کی خسر و کے پاس لایا گیا۔ اس نے اپناہا تھا س خون میں ڈبویا اور کہا یہ سیاوخش کا بدلہ ہے اور اس ظلم و تعدی کا بدلہ ہے جو سیاوخش پر کیا گیا پھر سی کی مران آ زر بائیجان سے واپس آیا۔

# جنگ میں گینسر و کے ساتھی:

کہا گیا ہے کہ تخفر و کے جدا مجد کیپیہ کی اولا داس جنگ میں کیخبر و کے ساتھ تھی۔ان میں کی ارش بن کیپیہ تھا۔ جوخوز ستان اور اس کے گردونواح کا حاکم تھا۔ کی بن ارش تھا جو کر مان اور اس کے نواحی علاقے کا حاکم تھا کی اوجی بن کیبنوش تھا جو فارس کا حکمران تھا کی اوجی ہراسف کا باپ تھا۔

## كثيراسف كى تخت نشينى:

کہا جاتا ہے کہ جب افراسیاب کوکیخسر و نے قتل کر دیا تو اس کا بھائی کیشراسف نامی ترکی چلا گیا اور وہاں کا حکمران بنا۔ اس کے بیٹے کا نام خرز اسف تھا جو اس کے بعد حاکم بناوہ بڑا سخت مزاج تھا اور حدسے بڑھنے والا تھا۔ بیافراسیاب کا بھتیجا تھا۔ جو ذرز کا سلسلہ نسب :

جوذ رز کانسب نامه بیه به که جوذ رز بن جشواغان بن سیحره بن قرحین بن حبر بن سود بن اور بب بن تاج بن رشیک بن ارس بن وندح بن وعر بن لودرا حابن سواغ بن نو ذرین منوچېر-

# کیخسر و کی رو پوشی:

جب کینسر واپنی باپ کے خون کا بدلہ لے چکا اوراپنی ملک واپس آگیا تو اس نے حکومت جھوڑ دی اور معاملات سے الگ ہوگیا۔ اس سے لوگوں کی پریشانی اورغم میں اضافہ ہوگیا۔ انہوں نے اسے دوبارہ حکومت سنجالنے کی درخواست کی اوراس کے لیے ہمکن تدبیرا ختیار کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جب وہ ناامید ہو گئے تو کہنے لگے اگر آپ بادشاہت سے دست بردار ہو گئے ہیں تو اس مخف کا نام بتا کیں جسے ہم آپ کے بعد بادشاہ بنا کیں۔ لہراسف وہاں موجود تھا اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لہراسف وہاں کے عوام وخواص میں سب سے بڑا عالم تھا۔ لوگ لہراسف کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسٹے میں کینسر وغائب ہوگیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ عباوت کرنے چلاگیا اور بینہ معلوم ہوسکا کہ اس کا انتقال کہاں ہواور نہ یہ پتہ چلاکہ اس کا انتقال کیا دہ اور بھی اتو ال ہیں۔ کینسر کی بادیاں

پھرلہراسف کو باوشاہ بنا کراس کی بیعت کی گئی۔کینسر و کے جار بیٹے تھے(۱) جاماس (۲)اسبہر (۳) رمی (۴) رمین کینسر و نے ساٹھ سال تک حکومت کی۔

# سلیمان ملائلا کے بعد اسرائیلیوں کے حالات:

اب ہم سلیمان طلِنلاک بعد بن اسرائیل کے حالات پر توجہ کرتے ہیں۔

## سلیمان عظالتُلاکے بیٹوں کی حکومت:

سلیمان مناینلا کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے بیٹے رقیم کو بادشاہ بنایا اس کی حکومت سترہ سال تک جاری رہی اس کے بعد بنی اسرائیل کے ممالک متفرق ہو گئے جس میں دوقبیلوں پر رقیم کا بیٹا ابیا بادشاہ بنا اور دیگر حصوں پر رقیم بادشاہ رہا۔ تو رنجمہ سلیمان مئیائلاً کا غلام تھا' اسے بیمقام سلیمان مئیائلاً کی بیوی کی وجہ سے حاصل ہوا جس بیوی کے گھر میں سونے کی ٹڈی تھی جس کی پوجا کی گئی' جس پر انڈ تعالی نے حکومت چھین لینے کی دھمکی دی۔ ایک قول کے مطابق رقیم کی حکومت تین سال تک رہی۔

## ابیا کے بیٹوں کی حکمرانی:

ا بیا کے بعداس کا بیٹا بھی انہیں دوقبیلوں کا حکمران بنا۔ یعنی یہودااور بنیامین کی اولا د کا۔ یہاں تک کدا کتالیس سال تک کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔

## ابيا كانيك دل بيثا:

وہب بن منبہؓ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ جس کا نام اسابن ابیا تھا' وہ بہت نیک آ دمی تھا۔ایک ٹا نگ سے معذور تھا۔ ہندوستان میں زرح نامی ایک بادشاہ تھا یہ بڑا ظالم اور فاسق حکمر ان تھالوگوں کواپٹی عبادت کی طرف بلاتا تھا۔

## بت ریسی کی سزاموت:

ابیابت پرست انسان تھاوہ اللہ کوچھوڑ کر دوبتوں کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی ان کی پوجا کی طرف بلاتا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اکثر لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ وہ موت تک بتوں کی پوجا کرتا رہااس کے بعد اس کا بیٹا با دشاہ بنا تو اس نے اعلان کرایا کہ کفرا پنے ماننے والوں کے ساتھ ختم ہوگیا۔ بتوں کوتوڑ دیا گیا اور ایمان اپنے پیروکاروں کے ساتھ زندہ ہوگیا بتوں کوتوڑ دیا گیا اور ایمان اپنے پیروکاروں کے ساتھ زندہ ہوگیا بتوں کوتوڑ دیا گیا اور ایمان اپنے پیروکاروں کے ساتھ زندہ ہوگیا بتوں کوتوڑ دیا گیا اور اللہ تھائی کی اطاعت نظر آنے گئی۔ آج سے کوئی کا فرمیری بنی اسرائیل حکومت کے اندر سراٹھائے گا تو اسے قبل کر دوں گا۔ طوفان دنیا والوں کوغرق نہیں کرسکتا اور پستیوں کو تباہ نہیں کرسکتا آسان سے آگ اور پھروں کی بارش اس گا تو اسے قبل کر دوں گا۔ طوفان دنیا والوں کوغرق نہیں کرسکتا اور اس کی اطاعت ترک کردی جائے اور اس کی نافر مانی عام ہوجائے اس لیے اب ہمیں اللہ کی نافر مانی پر قائم نہیں رہنا چا ہے اور اس کی اطاعت مقدور بھرنی چا ہے تا کہ ذیین اپنی نجاست سے پاک اور گندگیوں سے صاف ہوجائے اور واللہ جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گا اور اسے شہر سے نکال دیں گے۔

### جهلاء قوم كاشور وغوغا:

جب قوم نے بیاعلان سنا تو انہوں نے شوروغل مچایا اور اس اعلان کو ناپسند کیا۔ وہ اس کی والدہ کے پاس آئے اور اس سے شکایت کی کہ اس کاروبیان کے معبودوں کے بارے میں خت ہے اس نے انہیں بتوں کوچھوڑنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کی والدہ نے س کر انہیں بتوں کے بارے میں بات کرنے کی حامی بھرلی۔

# بادشاه کی ماں کا بیان:

ا میک روز جب با دشاہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ توم کے سردار معززین اور رعایا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی والدہ وہاں آئی۔ باوشاہ کھڑا ہوگیا اور اسے بطورعزت واحترام بیٹھنے کے لیے کہالیکن والدہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا:

''تو میرابیٹائبیں' تو میری بات نہیں مانتااور جس چیز کی تجھے دعوت دوں اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اگر تو نے میری بات مان کی تو تو ہدایت پا گیا اور تو نے سعادت کا اپنا حصہ لے لیا اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تو سعادت سے محروم رہا اور اپنے او پرظلم کرنے والا بن گیا۔ اے میرے بیٹے ایم تھتک میہ بات پہنچی ہے کہ تو نے اپنی قوم کوا یک بڑے امتحان میں مبتلا کیا ہے اور انہیں ان کے دین کی مخالفت کرنے کا اور اپنے معبودوں کا افکار کرنے کا حکم دیا اور ان میں ایک نیاطریقہ اور بدعت جاری کی ہے جس سے تو اپنی شان بڑھانا اور اپنے وقار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے بیٹے تو نے فلطی کی اور بدنمائی

کولیااور تما ملوگوں کو اپنے ہے جنگ کرنے اور قال کرنے کی طرف اکیلے دعوت دی۔ اس لیے تو نے آزادلوگوں کو خلام بنانے اور مصبوط کو کمزور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے تو نے علاء کی رائے کو غلاط جانا حکماء کی مخالفت کی اور پاگل لوگوں کی ا تباع کی۔ میری جنس مضبوط کو کمزور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے تو نے علاء کی رائے کو غلاط جانا حکماء کی مخالفت کی اور پاگل لوگوں کی ا تباع کی۔ میری بات کو ٹھکر ایاا در میر ہے جن کو نہ پہپانا تو تو جان کی قتم مجھے اس ممل پر تمہار سے شدید غصے نوعمری اور کم علمی نے ابھارا۔ اگر تو نے میری بات کو ٹھکر ایاا در میر ہے جن کو نہ پہپانا تو تو اپنے باپ کی نسل سے نہیں۔ تو بادشا ہے موقعون نے پاس گیا یہاں تک کہ فرعون کو غرق کیا اور اپنی تو م کو چھوڑ دیا شاید مجھے داؤد حسی تو اس کی باچھیں بھٹ گئیں۔ اور ظالم جالوت کو تنہا قتل کیا یا شاید مجھے سلیمان بن داؤ دجیسی بادشا ہت اور حکمت عطاکی گئی کہ اس کی حکمت آنے والے لوگوں کے لیے ضرب المشل بن گئی۔ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی برستش ناممکن:

جب بادشاہ نے بیا بتیں نیں تو وہ غصے ہے جھرگیا' اس کا سینہ ننگ ہونے لگا' اس نے جواب دیا: اے امی جان! جس طرح سے
مناسب نہیں کہ میرے دسترخوان سے دوست و دشمن کھانا کھا 'میں' اس طرح بیجی مناسب نہیں کہ میں اپنے رب کوچھوڑ کرکسی اور کی
عبادت کروں۔ اس معاطے کی طرف کہ اگر تو بات مان لے گی تو ہدایت پائے گی ور نہ تو گمراہ ہو جائے گی۔ اگر تو غیروں کوچھوڑ کر
صرف اللہ کی عبادت کرے گی تو پھر مجھے اس معاطے میں صرف وہی ملامت کرے گا جواللہ کا دشمن ہوگا اور میں اللہ کی ر نسا اور اس سے
مدد کا خواست گار ہوں کہ میں اس کا غلام ہوں۔

## ماں کی ہٹ دھرمی:

ماں نے کہا: میں اپنے بتوں کواور اپنے آباء کے مذہب کو تیرے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گی۔اور جس رب کی طرف تو مجھے دعوت دے رہاہۓ میں اس کی عبادت نہیں کروں گی۔

# خداکی اطاعت کے لیے مخلوق سے ناراضگی:

بادشاہ نے کہا: اے امی جان! آپ کی اس بات نے میرے اور آپ کے درمیان رشتہ ختم کردیا ہے۔ پھر بادشاہ نے تھم دیا کہا ہے دربارے نکال کر دورکس جگہ لے جایا جائے اور پولیس والے کو تھم دیا کہا گروہ ضد کرے تواسے تل کردو۔ اللّٰدایئے بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے:

جب وہاں پرموجودلوگوں نے یہ بات تی توان کے دلوں میں بادشاہ کارعب بیٹھ گیا۔ وہ بادشاہ کے مطیع ہو گئے اوران کا ہرشم کا حیاہ ختم ہو گیاوہ کہنے لگے کہ جب اس نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تواگر ہم اس کی مخالفت کریں گئے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ان لوگوں نے اور بھی بہت می تد ابیرا ختیار کیس لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت کی اوران کی تدبیریں ناکام ہو گئیں جب وہ اپنے پروگرام میں بری طرح ناکام ہو گئے تو انہوں نے مل کریہ فیصلہ کیا کہ اب اس ملک کوچھوڑ کر کسی اور ملک میں رہنا چاہیے۔ ہندوستانی با دشاہ کو حملہ کرنے کی وعوت:

۔ چنا نچہ عوام اپنے مشورے کے مطابق ہندوستان میں زرح نامی بادشاہ کے پاس آئے تا کہ اس کے خلاف بھڑ کا کر پناہ عاصل کریں جب وہ زرح کے دربار میں حاضر ہوئے تو سجدے میں گر گئے۔اس نے پوچھاتم کون ہو؟ وہ بولے ہم آپ کے غلام ہیں اس نے پوچھاتم میر ہے کون سے غلام ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی سرز مین شام سے آئے ہیں ہم آپ کی بادشاہ ت کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمار سے ہاں ایک نوعمراور کم عقل بادشاہ بنا'جس نے ہمارے دین کوچھوڑ دیا اور ہمار کی عبادت کو غلط اور ہمار ہے آباء کو گمراہ کہا۔ اور اس کی ختیاں ہم پر بڑھ گئیں ہم آپ کی خدمت میں اس کی اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں آپ ہمارے بادشاہ بننے کے زیادہ لائق ہیں۔ ہم اس ملک کے سرداروں میں سے ہیں اس ملک میں مال بہت زیادہ ہیں آب میاں کی حاصر ہیں اس کی معیشت بہت مضبوط ہے اور باغات بہت زیادہ ہیں اس میں خزانے بہت زیادہ ہیں اس میں خزانے بہت زیادہ ہیں اب تک وہاں کے لوگ بہت کمرور ہیں اس کی معیشت بہت مضبوط ہے اور باغات بہت زیادہ ہیں اس میں خزانے بہت زیادہ ہیں اس میں ہم اور تک وہاں تھیں بادشاہ حکومت کر چکے ہیں۔ یہوہ ہی جگہ ہے جہاں موسی میرائنگا کے خلیفہ یوشع رہتے تھے ہم آئیس کی قوم ہیں ہم اور ہماری زمین آپ کے لیے حاضر ہے اس زمین میں ایسا کوئی بھی نہیں جوآپ کا مقابلہ کر سکے وہ لوگ جنگ کے لیے اسے اموال آپ کے حوالے کردیں گے۔

فيصله كي گھري:

زرح نے کہا میری جان کی قتم! میں تمہاری دعوت قبول نہیں کروں گا اور میں ان سے جنگ بھی نہیں کروں گا ہوسکتا ہے کہوہ تم سے بھی میر بے زیادہ فر مانبردار ہوں۔اس لیے پہلے میں اپنے جاسوس جیجوں گا اگر معاملہ ویسا ہی ہوا جیسا کہتم نے کہا ہے تو میں تنہیں اس زمین کا حاکم بنا دوں گا اور اگر تمہارا جھوٹ ظاہر ہوا تو تنہمیں سخت سز ادوں گا۔

#### جاسوسی:

ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے عدل کی بات کی اور انصاف کا فیصلہ کیا۔ ہم اس پر راضی ہیں بادشاہ نے ان کے لیے وظیفہ جات جاری کردیئے۔ اور اپنی قوم میں سے چند دیانت دار آ دمی منتخب کر کے انہیں جاسوس بنا کر بھیجا انہیں پر تھیے تیں کیں اور کہا کہا گر انہوں نے جھوٹ بولا تو انہیں سخت سزا دی جائے گی اور سچ بولا تو انہیں انعام دیا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ میں تمہاری امانتداری وینداری اور اچھی رائے کی بنیاد پر بھیج رہا ہوں تا کہتم اس کا صحح مطالعہ کرواس کے حالات جانو اور وہاں کی حکومت عوام فوج وریا واضی اور خارجی راستوں سہولیات مشکلات کے بارے میں اس طرح آگاہ کروگویا کہ میں اس ملک کود کیور ہا ہوں وہاں کے دیہاتی وارشہری لوگوں کو پر کھو۔ اپنے ساتھ یا قوت مرجان اور فیتی کپڑے لے جاؤتا کہ جب وہ انہیں دیکھیں تو مرعوب ہوں اور دیکھیے ہی انہیں خرید نے لگ جائیں۔

## باوشاه اساء کے ملک میں جاسوی:

چنا نچہ باوشاہ نے انہیں اپنے خزانے ہے بہت سامال دیا انہیں شکی اور بحری سفر کا سامان دیا اور اس قوم کے بچھ حالات بیان کے اور انہیں اپنے مقاصد ہے آگاہ کیا اور انہیں تاجروں کے روپ میں روانہ کیا۔ بیلوگ ساحل سمندر پر آئے۔ وہاں شتی پر سوار ہو کر ایلیاء کے ساحل پر اتر ہے وہاں سے چل کر شہر میں گئے۔ انہوں نے اپنا سامان اتارا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور انہیں خرید نے کی دعوت دی لیکن لوگ ان کے سامان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ان کی تجارت کھٹائی میں پڑگئی۔ اب انہوں نے مہنگی اور عمدہ چیزوں کو کم داموں میں فروخت کرنا شروع کیا تا کہ وہاں کے لوگ انہیں رہنے دیں ملک سے نکال نہ دیں اور بیان کے حالات معلوم کرلیں اور بادشاہ کی ہدایت کے مطابق تحقیقات مکمل کریں۔

# بيوه عورتيں سہا گنوں کی طرح نه کلیں:

## جاسوس تا جروں کے بھیس میں:

سیاوگ اپنا سامان معمولی قیمت پر بیچتے رہے یہاں تک کہ جس کی قیمت سو درہم ہوتی 'اسے ایک درہم میں بچ دیتے۔ بنی اسرائیل کی عورتیں رات کے وقت ان سے جا کرسامان خمیدتیں۔شہروالوں کواس کاعلم خدتھا۔ یہاں تک کہ عورتوں نے اپنا کافی سارا سامان خرچ کرکے بہت ساسامان خریدلیا اور پھر بیخبر و ہاں کے شہروں قلعوں اور دوسری آبادیوں تک پیجی۔

## جاسوسول كاحالات كا كھوج لگانا:

ان جاسوسوں نے اپناعمدہ سامان اور موتی ہیرے اور یا قوت بادشاہ کو ہدیہ دینے کے لیے چھپار کھے تھے۔ یہ وہاں کے لوگوں سے بادشاہ کے حالات بوچھتے اور کہتے کہ بادشاہ کوکیا ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے کوئی چیز نہیں خریدتا۔ اگر وہ غنی ہے تو مختلف قسم کا عمدہ سامان ہے جو اس کے خزانے میں بھی موجود نہیں اور اگر وہ مختاج ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا تا کہ ہم اسے یہ چیزیں بلا معاوضہ دے دس۔

## صاحب بروت مسلمان حكمران:

لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بہت مالدار ہے اوراس کے پاس ایسے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں اس کے پاس وہ خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں اس کے پاس وہ خزانہ یوشع بن بھی ہیں جو موسیٰ علائلگا مصرے لے کرآئے تھے اور وہ زیورات بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تھے اور جو خزانہ ہوشع بن نون علائلگا کے پاس تھا اور رئیس الحکماء سلمان علائلگانے جو خزانہ جمع کیا تھا اور اس طرح اور بہت سے بادشا ہوں کے ہاں جو خزانہ تھا وہ سب اس کے پاس ہے اور اس کے پاس ایسے برتن ہیں کہ کوئی بھی ان برتنوں کی قدرت نہیں رکھتا۔

#### جاسوسول كافوجي توت كااندازه لگانا:

ان جاسوسوں نے پوچھا کہ ان کا جنگی انداز کیا ہے؟ اور کس چیز کی دجہ ہے اس کی اتن عظمت ہے؟ اور اس کے کتے لشکر ہیں؟ اگر کوئی با دشاہ اس پرحملہ کر ہے اور اس کا ملک چھین لے تو کیا کرے گا؟ کتے لشکروں کو استعال کرے گا۔ گھوڑوں اور شہسواروں کے ذریعے مقابلہ کرے گا؟ یا اس کے کثیر خز انوں اور مال ودولت کارعب دوسروں پر پڑجائے گا۔

#### سيح كا دوست! الله:

لوگوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کالشکر کم اوراس کی قوت کمزور ہے البتہ اس کا ایک دوست ہے جے یہ پکارتا ہے تو وہ اس کی مدرکرتا ہے اوراگر بہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا نا ہوتو وہ اسے ہٹا دیتا ہے۔ جب تک اس کا دوست اس کے ساتھ ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے پوچھاوہ دوست کون ہے؟ اس کے شکر کتنے ہیں؟ اس کے جنگجواور بہادر کتنے ہیں۔ سواراور پیدل فوجی کتنے ہیں؟ اوروہ کہاں رہتا ہے؟۔

لوگوں نے کہا کہ وہ آ سان سے اوپر رہتا ہے عرش پرمستوی ہے اس کے شکر ان گنت ہیں نمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں اگر وہ مندروں کو تکم دے تو وہ خشکی کو تباہ کر دیں اور اگر دریاؤں کو تکم دیے تو وہ تباہی پھیلا دیں نہ وہ نظر آتا ہے اور نہاس کا ٹھکا نا صحیح طرح معلوم ہے۔وہ اس کا دوست وبددگارہے۔ بیہ جاسوس ان ساری باتوں کو لکھتے رہے۔

# جاسوسوں کا با دشاہ کو پھسلانے کی کوشش کرنا:

پھرا یک روز بادشاہ کے در بار میں آئے اور کہااے بادشاہ ہمارے پاس اپنے ملک کے پچھے مدایا ہیں ہم انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ ہم سے خرید نا چاہیں تو کم داموں میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے فانی چیزوں کی ضرورت نہیں:

بادشاہ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ' جب انہوں نے سب مجھے کھول کرسا منے کر دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا یہ چیزیں اوران کے استعال والے ہمیشہ باقی رہیں گے۔وہ بولے: ایسا تونہیں ہے بلکہ یہ بھی فنا ہوجا کیں گے اوران کواستعال کرنے والے بھی ۔ یہن کر بادشاہ نے جواب دیا کہ پھڑ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے جن کی رونق فتم نہ ہواوراس کے پہننے والے باقی رہیں۔

## جاسوسوں کی واپسی:

یدواپس آگئے بادشاہ نے ان کے ہدیے ان کولوٹا دیئے۔ بیت المقدس سے سفر کا آغاز کر کے واپس زرح کے پاس پہنچ۔ اور جو پچھانہوں نے حالات ککھے وہ سب کھول کرسامنے رکھ دیئے۔اور سارے حالات زبانی بھی سنائے۔اور اساء کے بارے میں میں بھی آگاہ کیا۔ جب زرح نے ان کی بیہ باتیں سنیں تو انہیں اپنی اور جاند کی قسمیں اٹھائے سے لیے کہا کہ قسمیں اٹھا کر بتلاؤ کہتم نے کوئی بات غلط نہیں کی اور نہ ہی کوئی بات چھپائی ہے۔انہوں نے ایسی قسم اٹھالی۔

## بنی اسرائیل کا اساء کوڈرانا:

جب بیرمعاملہ ختم ہواتو زرح نے کہا کہ بنی اسرائیل کو جب اس بات کاعلم ہوا کہتم جاسوں ہواورتم ان کی پوشیدہ با تیں معلوم کررہے ہو۔ تو انہوں نے جھوٹ بول کراساء کے لیے ایک دوست کا تذکرہ کیا جس سے ان کا مقصور تنہیں ڈرانا تھا۔ اس کا دوست مجھ سے زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ہے دل والا ہے اور اس کی قوم میری قوم سے زیادہ جنگ ہجس سے اگروہ ایک ہزار کالشکر لے آیا تو میں اس سے بھی بڑالشکر لے کرمقابلہ کروں گا۔ پھراس نے اسپنے تمام سامنے والوں کو خط لکھا کہ ہر شہر سے لٹکر تیار کیا جائے یہاں تک کہ اس نے یا جوج و ماجوج 'ترک فارس اور دیگر لوگوں سے بھی مدوطلب کی ان کی طرف یہ خط لکھا۔

#### زرح کا ہندوستان کی طرف خط:

یہ ہندوستان کے بارے میں ذرح کا خط ہرا س شخص کے نام ہے جس تک پنچے۔میری پچھذ مین ہے جب اس کی کھیتی پک ٹی اور پھل لگ گئے ہیں اور میں نے ارادہ کیا کہ آپ آ دمی بھیج کرمیرے اس کام میں مدد کریں۔اس لیے کہ میرے گر دالیں قوم رہتی ہے جو مجھے رہ کام نہیں کرنے دیتے۔وہ میری زمین کے اردگر د غالب آپھی ہے اور میرے غلاموں پرظلم کرتی ہے۔جوان کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا ساتھ دے گا میں اس پرا حسان کروں گا۔اگر تمہاری قوم کم ہے تو میرے پاس بھی قوت ہے اور میرے خزانے کم

نہیں ہوتے۔

# لشکری تیاری:

اس خط کے جواب میں لوگ ہر طرف سے اسمحے ہوگئے اور اونت سواروں 'گھڑ سواروں بیا دوں اور دیگر لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تیار ہوگئے۔ جب تمام اسلحہ اور فوجیس تیار ہوگئیں تو اس نے ان کی تعداد گئنے کا حکم دیا تو اس کے اپنے شہر کے لوگوں کے علاوہ دس کروڑ آ دمی بتھے۔اس نے سولشکر ترتیب دینے کا حکم دیا اس کے لیے خچر تیار کیے گئے۔ ہر چو تھے خچر پرایک تخت اور قبر کھا گیا اور ہر تیے میں لڑکی بٹھائی گئی اور ہر سوار کے ساتھ ساخرام اور پانچ ہاتھی بان مقرر کیے گئے اس طرح ہر لشکر ایک لا کھ کا بنایا گیا اور خواس کے ساتھ قاسوسواروں پر شمتل قعا۔ ہر لشکر کا ایک کما نڈر بنایا گیا جوانہیں جنگ پر آ مادہ کرتا اور ترغیب دیتا۔
در رح کا غرور:

جب اس کشکر کودیکھا اور سفر شروع کیا تو اس کی عزت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹے گئی۔ پھر زرح نے کہا' اس کا دوست کہاں ہے؟ کیا وہ مجھ سے نچ سکتا ہے؟ یا مجھ پرغلب پاسکتا ہے؟ اگر اساءاور اس کا صدیق مجھے اور میر لےکشکر کودیکھ لیس تو میر سے ساتھ جنگ کرنے کی جرات نہ کریں میرے پاس اس کے ایک فوجی کے بدلے ایک ہزار فوجیس ہیں عنقریب اسا قیدی بن کرمیری زمین میں داخل ہوگا اور میں اس کی قوم کو اپنے فوجیوں کے ہاتھوں قیدی دیکھوں گا۔

#### با دشاه کی دعااور عاجزی:

زرح اسا کے بارے میں نازیبالفاظ استعال کرتا رہا یہاں تک کہ بیسارے والات اساتک پنچے۔اس نے اللہ تعالیٰ سے بیدوعا کی اے اللہ آپ نے بی قوم سے آسان وزمین اوران کے درمیان موجود چیزوں کو بنایا اور وہ سب آپ کے تبضہ میں ہیں آپ حوصلہ والے بلند و برتر اور شد بیغضب والے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں گنا ہوں کی سزانہ دیجے اور ہماری نافر مانی پر پکڑنہ فرما ہے بلکہ ہم آپ سے آپ کی اس رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ جوتما مخلوقات پر عام ہے۔ آپ ہماری کمزوری اور دشمن کی تعداد کو دیکھئے ہماری تنگی اور پر بیثانی ملاحظہ فرما ہے اور دشمن کی عیش و کروری اور دشمن کی تعداد کو دیکھئے ہماری تنگی اور پر بیثانی ملاحظہ فرما ہے اور دشمن کی عیش و مارحت کو دیکھئے۔اپنی قدرت سے جس طرح آپ نے فرعون اور اس کے شکر کو سمندر میں ہلاک کیا اور موسیٰ میلائنا کو نجات دی۔ اس طرح زرح اور اس کی قوم پر در دنا ک عذاب نازل طرح زرح اور اس کی قوم پر در دنا ک عذاب نازل فرما ہے''۔

## اساءكوخواب:

خواب میں اسا کو مید دکھایا گیا کہ میں نے تیری بات من لی ہاور تیری پکار مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میں عرش پر ہوں اگر میں نے زرح اور اس کے شکر کوسمندر میں غرق کر دیا تو بی اسرائیل اور دوسری قو موں کو سجے علم نہ ہوسکے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اس لیے عنقریب میں اپنی قدرت کے ساتھ درح اور اس کے شکر کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو ظاہراور واضح ہوگا۔ تیری طرف سے ان کوئا فی ہوجاؤں گا'ان کا مال غنیمت تیرے لیے حلال کردوں گا اور ان کے شکروں کو تیرے آگے ذلیل کروں گا تا کہ زرح کو پہتہ چل جائے کہ اسا کے دوست کا مقابلہ کرنا اور اس کے شکر کو شکست دینا آسان نہیں۔ اور اس کی اطاعت کرنے والا نا کا منہیں ہوتا۔ میں

زرج اپنے ساتھ نظکر وں کو لے کر آ گے بڑھا یہاں تک کہ ترشیش کے ساحل پر آیا اور جب وہاں سے ایک دن کے فاصلے پر رہ گیا تو وہاں کی ساری نہریں بند کر دیں اور راستوں کے نشا نات مٹا دیئے یہاں تک کہ ان سے آ کر نوراک لیتے اور وحثی جانور بھی ان کی دسترس میں آ گئے ۔ اور جب زرح ایلیاء ہے دومراحل کی مسافت پر پہنچ گیا تو اس نے اپنشکر کو ایلیاء کی طرف متفرق انداز میں بھیج ویا ان کے نشکر وں سے وہاں کے میدان اور پہاڑ سب بھر گئے اور اہل شام کے دل مرعوب ہو گئے انہیں اپنی ہلاکت نظر آنے گئی ۔ جب اساء کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے چند جاسوس بھیج تا کہ ان کی تعداد اور حالت کا انداز ولگائے ان لوگوں نے جاکر ایک ٹیلے کی چوٹی سے ان کو دیکھا اور پھر واپس آ کر کہا کہ ہم نے استے زیادہ لوگ کہی نہیں دیکھے اور استے دستوں ہاتھی بانوں 'گئے سواروں اور سہواروں کے بارے میں بھی نہیں شا کہ رہم نے استے زیادہ لوگوں میں پھھا لیسے بھی ہو سکتے ہیں 'جس کا لشکر ان بازا ہو' ہماری عقلیں انہیں شار کرنے سے عاجز آ گئیں اور ہماری تدا پیران کا مقا بلہ کرنے سے عاجز ہیں ہماری ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔

#### لوگوں کارونا پیٹینا:

جب وہاں کے لوگوں نے یہ باتیں شیں تو انہوں نے اپنے کیڑے پھاڑ ڈالے اور انہوں نے اپنے سروں پرخاک ڈالی۔اور
اپنے بازاروں اور گلیوں میں آہ وزاری کرتے ہوئے گھو منے لگے اور ایسے حال میں بادشاہ کے پاس آئے اور کہا ہم سب کے سب
ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری کی اور کمزوری کو دکھے کرہمیں اس جگہ رہنے کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے کہا معاذ اللہ ہم اپنے آپ کو کفار کے آگے ہیں بھینک سکتے اور ہم اللہ کے گھر اور اس کی کتاب کونا فرمانوں کے لیے خالی نہیں کر سکتے۔انہوں نے کہا تو کوئی راستہ نکالو۔ اپنے دوست اور رب سے مدو ما تھو جس کی نفرت کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا اور جس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا تھا اگروہ ہم سے یہ مصیبت دور کردی تو ٹھیک ورنہ ہم اپنے آپ کودشمنوں کے آگے ڈال دیں گے شایدہ ہم پر رہم کھا کرہمیں قبل نہ کریں۔ اللہ کب مدد کرتا ہے:

اسابادشاہ نے جواب دیا کہ میرارب اس وقت تک مدنہیں کرتا جب تک خوب گڑ گڑ اکر اس سے دعا نہ مانگی جائے اور اس کے آئے تذکیل اور آ ہوزاری نہی جائے ۔ انہوں نے کہا یہ کام آپ کرلیں گے شاید وہ آپ کی دعا قبول کر سے ہماری کمزوریوں پر رحم کرے اس لیے کہایک دوست دوسرے دوست کو بے یارو مددگا زئییں چھوڑ تا۔ اساء اپنے عبادت والے کمرے میں گیا' اپنا تاج اتار کرایک طرف رکھا' عمدہ کیڑے اتارے اور عام کیڑے بہن کرریت پر بیٹھ گیا پھر ہاتھ اٹھا کر غمز دہ دل سے دعا مانگی اس دعا میں آئی ویارزیا دہ تھی اور آنسوسلسل گررہے تھے۔

دعا:

دعا كے الفاظ يہ بيں:

''اے ساتوں آسانوں اورعش عظیم کو بنانے والے اے ابراہیم' اسحاق' اساعیل' یعقوب اوران کی اولا دے رہ! تو اپنی کلوق کو جہاں جا بتا ہے۔ کھکانا دیتا ہے۔ تیرے کھکانوں کو کئی نہیں جا شا اور تیری عظمت کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں تو ایسا بیدار ہے جے بھی نیند نہیں آتی اور تو ایسا جدید ہے کہ را توں اور دن کا گزارنا تجھے پرانا نہیں کرتا ہیں بھی آپ ہے وہی سوال کرتا ہوں جس کے بارے ہیں ابراہیم علیات نے دعا کی اور تو نے جلتی آگ و بجھادیا اور اسے نیوکاروں ہیں شارکیا اور ہیں تھی ہوں دعا کرتا ہوں جو موی علیاتا نے دعا کی اور تو نے اسے اور بی اسرائیل کوظلم سے نجات دی اور انہیں غلامی سے آزاد کیا جب کہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کوغرق کردیا۔ اور وہی تضرع کرتا ہوں جو داؤد نے کی اور آپ نے اسے بلندمقام عطا کیا اور کمزوری کے مقابلے ہیں اسے طاقت دی اور جالوت جیسے ظالم کے مقابلے ہیں اس کی مدد کی جس سے جالوت کوشکت ہوئی میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جوسلیمان بن داؤڈ نے کیا اور آپ نے اسے حکمت وعزت اور تمام مخلوقات پر با دشاہت عطا کی' آپ مردوں کو گلوقات پر با دشاہت عطا کی' آپ مردوں کو گلوقات پر با دشاہت عطا کی' آپ مردوں کو گلوقات پر با دشاہت عطا کی' آپ ہم مردوں کو گلوقات پر با دشاہت عطا کی' آپ مردوں کو کلوقات پر با دشاہت عطا کی' آپ ہم مردوں کو گلوقات پر با دشاہت عطا کی' آپ ہم مردوں کو گلوقات پر با دشاہت عطا کی' آپ ہم میں شدید پر بیشانی سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے تیرے علاوہ کوئی میرے پاس کوئی تدبیز ہیں ہم پر بہت کو اوقت آگیا ہے ہمیں شدید پر بیشانی سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے تیرے علاوہ کوئی میرے پاس کوئی تدبیز ہیں ہم پر بہت کو اوقت آگیا ہوں ہم سے بیتا ناممکن ہے۔ اے اللہ تو جس طرح چاہے میں ہم کر بر بہت کو اوقت آگیا ہے ہمیں شدید پر بیشانی سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے تیرے علاوہ کوئی ہم کردوں کردور بھی ہم کردور کی ہم کردور بھیں ہم کردور کردور کوئی ہوں ہوں ہم کردور کی بیات کوئی مقارمیں کردور کی ہم کردا ہوں ہم کردور کی ہم کردور کی ہم کردور کی کردا ہوں ہم کردور کی ہم کردا ہوں ہم کردور کی ہم کردور کی ہم کردا ہم کردور کی ہم کردور کوئی ہم کردور کی ہم کردور

علماء کی وعا:

بنی اسرائیل کے علاء با ہر دعا کررہے تھے کہ اے اللہ! آج اپنے بندے کی دعا قبول فر ما کیونکہ اس نے صرف تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے اسے دشمنوں کے حوالے نہ کر' دیکھ وہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اپنی والدہ اور تمام لوگوں کو چھوڑ کرصرف تیری ہی بات مانتا ہے۔ خواب میں خوشنجری:

اساء سجدہ کی حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نبیند طاری کر دی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منادی آیا اور کہنے لگا:
بلا شہد دوست دوست کو بے یارو ندرگا زئیس چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کی اور تیری مدد کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ میں تمہارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے وہ بھی کمزوز نہیں ہوتا اور جو مجھ سے قوت ما نگتا ہے وہ بھی ضعیف نہیں ہوتا۔ میں تیرے خوف کی حالت میں تیری مدد کرون گا۔ اور اللہ تعالیٰ میہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آسان وزمین میں موجود تمام مخلوقات تیرے خلاف تد ابیرا فقیار کریں تو بھی میں تیرے لیے خلاصی کی صورت نکال دوں گا۔ میں وہ ہوں جو گھیٹنے والے فرشتوں (زبانیہ) کوطوق دے کہ بھیجتا ہے جو میرے دشمنوں گوتل کرتے ہیں۔ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ وں کو خات دوں گا۔

قوم كوخوشخرى سنانا:

\_\_\_\_\_ اسلا بی مبادت گاہ سے باہرآیا،وہ مسکرار ہاتھااس نے قوم کوخوشخری سنائی ،ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی منافقین نے اے جھٹا یا اورایک دوسرے ہے کہنے لگے کہ جب اسا داخل ہوا تھا تو تب بھی کنگڑ اتھا اوراب باہر آیا ہے تو بھی کنگڑ اے اگریہ سچا ہوتا تو اللّٰداس کی ٹاٹگوں کو پیچ کرویتا میہ میں بلا وجہ امیدیں دلار ہاہے تا کہ ہم سب جنگ میں ہلاک ہوجا کیں۔

#### اساكونام زرح كاخط:

جب یہ بادشاہ انہیں یہ خوشخری سنار ہاتھا تو اس دقت زرح کا قاصدایلیاء آیا ادراس کے پاس ایک خط موجود تھا جو زرج نے اسا کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے اسا کی قوم کو گالیاں دی تھیں اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی بھی اور یہ درج تھا'' اپنے اس دوست کو بلاؤ''جس کی وجہ سے تونے اپنی قوم کو گمراہ کیا تا کہ تیرادوست مقابلہ کرے تا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نہوہ ، نہ کو کی اور میرامقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کیے کہ میں ہندوستان کا بادشاہ زرح ہوں۔

# اساء کی آنکھوں میں آنسواور دوبارہ دعا:

جب اساء نے بیخط پڑھا تو اس کی آنگھوں میں آنسواتر آئے وہ روتا ہوا پھراپی عبادت گاہ میں داخل ہوا اور ان خطوط کواللہ تعالیٰ کے آگے پھیلا دیا اور بید دعا کی: اے اللہ! مجھے تو سے ملاقات کرنے سے بڑھ کرکوئی عمل پیند نہیں لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں مارا گیا تو جوروشنی میں نے ان دنوں میں پھیلائی ہے وہ بچھ جائے گی۔ میں بیخطوط لے کرآیا ہوں اور مجھے معلوم ہے ان میں کیا ہے اگروہ مجھے شکست وینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہے لیکن اے اللہ! تیرے بندے زرح نے تیرے ساتھ مکر اور چال بازی کی کسی سبب کے بغیر فخر کیا اور جھوٹ بولا' تو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔

## غیبی رہنمائی:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میری باتیں تبدیل نہیں ہوتیں میں اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا 'میرے حکم میں تبدیلی نہیں آتی تم اپنی عبادت گاہ سے نکلواور اپنے شہواروں کو جمع کرواور پھرتم اپنے پیروکاروں کو لے کرز مین کے بلند جھے پر جاکر کھڑے ہوجاؤ۔

## اساء دشمن کے مقابلے میں:

اساء باہرآیا قوم کودیے گئے تھم ہے آگا کیا۔ چنانچہ بارہ سرداراس کے ساتھ ہوئے ہرایک کے ساتھ اس کے قبیلے کے چند افراد بھی تھے جب وہ شہرسے باہر نکلے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں اس طرح رخصت کیا کہ گویا یہ پھر دنیا میں نہیں آئیں گے یہ زرح کے سامنے بلند جگہ پر کھڑے ہوگئے جہاں سے زرح کالشکرنظر آرہا تھا۔

#### زرح كالمسخراز انا:

جب زرح نے اس کشکر کودیکھا تو بطور طنز اپنے سرکو جھٹکا دیا اور کہا کہ بیں نے صرف ان لوگوں کے لیے شہر کو چھوڑا اور اتنامال خرج کیا پھران جاسوسوں اور معتمدین کو بلایا جنہوں نے ان کے سامنے اساً اور اس کی قوم کی تعریف کی اور ان سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور تم نے یہ کیا حال بیان کیا تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے پھر غصے میں آ کر ان کے قبل کا حکم دے دیا چنا نچہ ان سب کوئل کر دیا گیا۔ ادھر اسا کی بیرحالت تھی کہ وہ مسلسل آہ وزاری کر رہا تھا اور اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے تھا زرح نے کہا مجھے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھارے لشکرے مقابلے بیہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھارے لشکرے مقابلے

میں کتنی زیادہ کم ہے میں ان نے جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔

#### اساء کا جواب:

اساء نے جواب دیا' ابے بد بخت! تختے معلوم نہیں تو کیا کہدر ہاہے اور تختے کچھ بھی نہیں معلوم ۔ کیا تو اپنی کمزوری کے ساتھ اپنے رب پر نلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور برتر ہے اور ہم ساتھ اپنے رب پر نلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کے ہرا یک ہے معزز اور برتر ہے اور جس کے ہرایک پر غالب اور قاہر ہے جب کہ اس کے بندے ذکیل اور کمزور ہیں ۔ اس جنگ میں وہ میرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہواس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اے بد بخت! تو اپنی پوری کوشش کرلے تا کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ۔

#### آغاز جنگ:

چنانچہ جب زرح کا لفکر جنگ کے لیے تیار ہوا اور انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنجال لیس تو اس وقت زرح نے تیراندازوں کو کھڑے کم دیا کہ وہ تیر پھینکیں۔اتنے میں اللہ تعالی نے اسا کی مدد کے لیے آسان سے فرشتے اتار دیے وہ اسا کے لفکر کے سامنے کھڑے ہوگئے اور لفکر کے سامنے سورج کی روشنی آگئی جبکہ اس کے لفکر یوں کو معلوم ہوا کہ جیسے بادل بن گئے۔ پھران فرشتوں نے زرح کی قوم پر تیراندازی کی۔ ہر تیرا پیزائد از کی ۔ ہر تیرا پیزائد از کی کے مرتبرا پیخ نشانے پر جاکر لگا جس سے زرح کے تمام تیرانداز ہلاک ہو گئے اسا اور اس کے ساتھی اللہ کا شکر اوا کرتے رہے۔

## زرح كوفتكست فاش:

اب اے فرشتے نظر آنے گئے۔ جب بد بخت زرح نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ تخت مرعوب ہوااور جو پھھاس کے ہاتھ میں تھا گرگیا وہ کہنے نگا اس کا مکر بواسخت ہے۔ اس کا جا دوچل چکا اور بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے جا دواور مکر پر کوئی غالب تہرس ہوسکتا انہوں نے بیہ جا دومصر سے سیکھا اور اس سے سمندر پارکیا۔ پھراس نے نشکروں کو آواز دی کہ اپنی تلواریں نکال لواور بیکدم حملہ کرواور اسا کے نشکر کو بھگا دو جب انہوں نے تلواریں نکال لیس تو فرشتے آگئے اور انہیں قبل کرنا شروع کر دیا۔ اب زرح اس کی بیوی اور غلام کے علاوہ کوئی باقی ندر ہا۔

## زرح کامیدان جنگ سے فرار:

جب زرح نے بیرحالت دیکھی تو پیٹھر پھیر کروہ اور اس کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔وہ یہ کہدر ہاتھا کہ اساخود ظاہر اُغدار ہوا اور آپ کے دوست نے حجیب کر مجھے ہلاک کیا۔ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ اسا اور اس کے شکر کے اندر میرا مقابلہ کرنے ک جرات نہیں۔

## اساء کی اللہ تعالیٰ کے حضور التجا:

جب اسانے دیکھا کہ ذرح پیٹے پھیر کر بھاگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہااے اللہ! زرح تو زندہ نج کر بھاگ رہا ہے اگر تونے اسے ہلاک نہ کیا تو پھریہ دوبارہ ہم پرحملہ کردے گا۔

## زرح الله کی گرفت میں:

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کے جتے لوگ قبل ہوئے انہیں تم نے قبل نہیں کیا بلکہ میں نے قبل کہا ہے توا بی جگہ پر کھڑا رہ اگر میں نے مجھے اوران کو آ منے سامنے کر دیا تو وہ تم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ زرح میرے قبضے میں ہے اور میرے مقابلے میں اس کی کوئی مدنہیں کرسکتا اور زرح ایس جگہ پر ہے جہاں اس کے بچھ نظنے کا کوئی راستہیں میں نے تجھے اور تیری قوم کواس کا لشکر اور مال غنیمت عطا کیا یہ میری طرف سے تمہارے لیے مجھ پر بھروسہ کرنے کا بدلہ ہے اور میں نے تیری جومد دکی ہے اس کا میں جھ سے کوئی مدانہیں لبتا۔

## زرح كىغرقاني:

ذرح بھاگی کرسمندر پر پہنچا' وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا اس کے ساتھ ایک لاکھ آدمی بھی تھے۔ انہوں نے شتیاں تیارکیس اور اس میں سوار ہوگئے جب شتیاں سمندر میں داخل ہوگئی تو خشکی اور تری چاروں طرف سے تیز ہوا کیں چلئے لگیس اور ہرطرف سے بڑی موجیس اٹھے لگیس کشتیاں ایک دوسر سے سے ٹکرا کرٹوٹ گئیں اور زرح اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے۔ اس کے بعد سمندری موجیس آنے لگیس جس سے بہتی والے بہت گھرا گئے اور زمین حرکت میں آگئی۔ اس وقت بیوحی آئی کہ اے اساءتم اپنے ساتھ تو م کو لے کرسمندر پر جا وَ اور جو اللّہ نے تہمیں مال نئیمت عطا کیا اسے اٹھا لواور اللّہ کا شکر ادا کر و لئکر میں سے جو چیز جس شخص نے اٹھا لی وہ اس کی ہوگی وہ اللّہ کا شکر ادا کر تے ہوئے وہاں سے اتر ہوئے وہاں سے اتر کے اور طنے والے مال کوئین ماہ تک اپنیستی میں منتقل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل اساء کے بعد:

اساء کے بعداس کا بیٹا یہوشاطیا (یہوشا خاط) بادشاہ بنا مجیس سال میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعداس کی چپازاد بہن عتیلیاء بادشاہ بنی اسے غزلیا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی بہت ہی اولا دقل ہوگئی۔ صرف یواش بن اخزیا باتی رہا۔ یواش اور اس کے ساتھیوں نے عتیلیاء کولل کر دیا۔ اس کی حکومت سات سال تک رہی۔ اس کے بعد یواش بادشاہ بنا میہاں تک کداس کے ساتھیوں نے اسے قبل کر دیا۔ اس کی حکومت چالیس سال تک رہی اس کے بعد یوتا م بن عوزیا نے بادشاہ بنا میہاں تک کداس کے ساتھیوں نے اسے قبل کر دیا۔ اس کی حکومت چالیس سال تک رہی اس کے بعد یوتا م بن عوزیا نے اپنے انتقال تک حکومت کی جو کہ سولہ سال پر شتمل ہے۔ پھر اس کا بیٹا جاز بن یوتا م اپنی موت تک بادشاہ رہا اس کا دور حکومت بھی سولہ سال ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حزقیا بادشاہ بنا اور وہ بھی اپنے انتقال تک بادشاہ رہا کہا جاتا ہے کہ یہ شیعا کا ساتھی تھا۔ شیعا نے اس کی عمر بتلا دی۔ اس نے قبیعا سے کہا کہ اس کا اعلان کرو۔

محربن احاق كاخيال يهي كه شيعا كساته جس كاقصه بيش آياس كانام صديقه تقا-



5

# شعيا عليتلاا ورسخاريب

# بن اسرائیل کے بارے میں آیات قرآنی:

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ موتی ملائلا کے بعد بنی اسرائیل کے حالات کے بارے میں بیآیات نازل فرمائیں: ''اور ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کو بیہ بات صاف بتا دی کہتم ضرور ملک میں دومر تبدنساد کرو گے اور تم بوی سخت سرکشی کرو گے بھر جب ان دوبار میں پہلی بار کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے وہ بندے بھیج جو بڑے تخت سے اور جنگجو تقے سوہ وہ تمہارے شہروں میں کہتے ہیں اپنے سے مدد کی اور تم میں پڑے اور وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا پھر تم کو ہم نے ان دشمنوں پر دوبارہ نلب دیا اور تمہارے مال سے اور بیٹوں سے مدد کی اور تم کو بڑے نظر کے اعتبار سے ذیا دہ کر دیا اگر تم اچھے تا کہ وہ تمہارے بی لیے ہوگا اور اگر تم برا کرو گے تو بھی اپنے لیے کہ دوسرے بندے بھیج تا کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور جس طرح بہلی مرتبہ کے حملہ آور میں گڑ دیں اور جس طرح بہلی مرتبہ کے حملہ آور تا بو پالیں اس کو بالکل برباد کر حملہ آور میں کہ تمہارار بتم پر حم فرمائے اور اگر تم نے بھر و بیا تی کہا تو ہم بھی پھر دہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو کا فروں کا قید خانہ بنایا ہے '۔ (بی اسرائیل برم)

## بنی اسرائیل کے حکمران اور نبی:

چنانچہ بی اسرائیل میں حوادث کاظہور ہوا اور ان میں گناہ بکثرت ہونے گئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے گنا ہوں کو معاف فرمایا اور ان پر رحم فرمایا۔ (لیکن جب انہوں نے گنا ہوں پر اصرار کیا تو ان پر اللہ کاعذاب آیا) ان کے گنا ہوں کی وجہ ہے جوعذابات ان پر آئے یہ وہی ہیں جومویٰ کی زبان سے بیان ہوئے۔ان میں سے پہلا عذاب بیر آیا کہ جب ضد قیایا (صدیقیہ) نا می شخص با دشاہ بنا تو اس وقت ایک نبی مبعوث ہوا جو راہ حق دکھا تا تھا اور ان کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے با تیں کرتا تھا۔ اس پر کوئی تو اس وقت ایک نبی مبعوث ہوا جو راہ حق دکھا تا تھا اور ان کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے با تیں کرتا تھا۔ اس پر کوئی کہ تا بیا نازل نہیں ہوئی البتہ وہ انہیں تو رات کے احکام پر عمل کرنے کی وعوت ویے 'گنا ہوں سے منع کرتے اور جن نیک اعمال کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا' انہیں اپنا نے کی ترغیب دیے۔ اس نبی کا نام شعیا بن ارمیا تھا۔ اس کی بعثت سے قبل تھی۔شعور میں منظم کے انہوں کے کہ بنارت دی۔

#### بابل کے بادشاہ کا حملہ:

جب اس با دشاہ کی حکومت کا دورختم ہوا اور ان کے برے اعمال بڑھ گئے حالا نکہ شعیا اس وقت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ بابل کے بادشاہ سخاریب کو بھیجا جس کالشکر چھلا کھ جھنڈوں پر شتمل تھا۔ وہ سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ اس وقت بن اسرائیل کا بادشاہ بیارتھا اور اس کی پیڈلی میں زخم تھا۔ شعیا علائلگا اس کے یاس گئے۔ اور کہا: اے بنی اسرائیل کے حاکم بابل کا حکمر ان سخاریب یہاں پر اتر اہے ادر اس کالشکر چھلا کھ جھنڈوں پر شتمل ہے جس سے لوگ بہت گھیرا چکے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔

## با دشاه کی تشویش:

بادشاہ بین کر پریشان ہوگیا۔اس نے کہااے اللہ کے نبی ان حالات کے بارے میں کیا آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی کہ جس میں بتلایا گیا ہوکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور اس سخاریب اور اس کے شکر کا کیا انجام ہوگا۔اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ فی الحال اس معاملے کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی۔

## وحي اللي :

ا اہمی وہ اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ضعیا علیائلگا کی طرف وحی بھیجی 'کہتم بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ خود حکومت میں دکر دے۔ ضعیا علیائلگا بادشاہ کے پاس آئے اور اسے کہا کہ دواس سے کہو کہ خود حکومت چھوڑ کراپنے خاندان میں سے جس کے لیے مناسب سمجھو وصیت کر دواس لیے کہ تم ہمیں موت آئے والی ہے۔

#### با دشاہ کی اللہ کےحضورالتجا:

جب بادشاہ نے بیہ بات سی تو وہ بیت المقدس آیا نماز پڑھی اور شبیح وتفزیس کی پھرروروکر دعا کرنے لگا'وہ آ ہوزاری'اللہ پر بھروسہاور سیے دل سے دعا کرنے لگاتھا۔

اےسب کے پروردگار!اےسب کے معبود!اے پاکیزہاورمقدس ذات! یارحمان یارجیم!اے وہ مہربان ذات جے نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ! میرے فعل عمل اور بنی اسرائیل کے ساتھ میرے سلوک کا خیال سیجیئے بیسب آپ کی توفیق ہے ہوا۔ آپ میرے پوشیدہ وظاہر کو جانتے میں۔

#### قبولیت دعا:

یہ با دشاہ نیک آ دمی تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس کی وعاقبول فر مالی اور شعیا ﷺ پروتی بھیجی کے صدیقہ (بادشاہ) کو ہٹلا دو کہ میں نے اس کی دعاقبول کرلی ہے اور اس پررحم فر ما دیا ہے اور اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کرلیا ہے اور اسے اس کے دشمن سخاریب سے بچالیا ہے۔

## اللَّد تعالى كاشكرا دا كرنا:

جب شعیا طینلاک نے اسے بیخوشخری سنائی تواس کاغم اور د کھ دور ہوا۔ وہ فوراً سجدہ میں گر گیا اور کہا اے میرے اور میرے آباؤ اجداد کے معبود! میں نے مختے سجدہ کیا اور تیری شہیج کی تیری عزت کی اور تیری بزرگی کوشلیم کیا تو جسے چاہتا ہے حکومت ویتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ تو خاہر اور باطن کو جاننے والا ہے تو اوّل و آخر ہے تو ظاہر و باطن ہے تو بے قراروں پررتم کرتا ہے اوران کی دعا قبول کرتا ہے تو نے ہی میری دعا کو قبول کیا اور میرے حال پر رحم فرمایا۔

## وشمنول کے خلاف نصرت اللی:

جب بادشاہ نے تجدے سے سراٹھایا تو اللہ تعالٰی نے شعیا طلاقا کی طرف وی بھیجی کہ صدیقہ سے کہو کہ وہ میرے بندوں میں سے کی بندے کو کہے کہ اس کے لیے انجیر کا پانی لائے اور پھراس پانی کومنج وشام اپنے زخم پر ملے تو وہ صحت یاب ہوجائے گا' چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو اس کا زخم تھیک ہوگیا۔ بادشاہ نے شعیا پیلٹائا سے کہا کہ القد تعالیٰ سے یو چھنے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ شعیا پیلٹائائے نے اللہ تعالیٰ سے یو چھا تو جواب آیا اسے کہ میں تمہارے دشمنوں کے لیے کافی ہوں اور میں تمہیں ان سے نجات دوں گا۔ سخاریب اور خطابت کرنے والوں میں سے پانچ آ دمیوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو بلاک کردوں گا۔ اسلامی لشکر کو بخیر و عافیت بچالا نا:

اگلے دن جب صبح ہوئی تو آ واز لگانے والے نے شہر کے دروازے پر کھڑے ہوکر آ واز لگائی کہ اے بی اسرائیل کے بادشاہ! القد تعالیٰ تبہاری طرف سے تبہارے دشنوں کے لیے کافی ہوگیا' اب باہر آ ؤ بے شک سخار یب اوراس کالشکر ہلاک ہوگیا۔ جب بادشاہ باہر آ یا اور سخار یب کو تلاش کیا تو اسے مردہ لوگوں میں نہ پایا اس کی تلاش میں آ وئی بھیجے ان تلاش کرنے والوں نے سخار یب اور اس کے ساتھ پانچ محردین کو گرفتار کرلیا ان میں سے ایک بخت نصر تھا نہیں ایک بڑی معجد میں جع کیا گیا جب بادشاہ نے ان کو آ کردیکھا تو فور اسجدے میں گرگیا اور سورج طلوع ہونے سے عصر تک سجدے میں رہا۔ ووثوں یا جمی گفتگو:

پھراس نے سخاریب سے کہا۔ ہمارے خدانے تمہارے ساتھ جومعاملہ کیاتم اسے کیما سمجھتے ہو؟ کیا اس نے اپنی طاقت اور قوت سے تم کو ہلاک نہیں کیا جالانکہ ہم اور آپ غفلت میں سے۔ سخاریب نے جواب دیا مجھے اپنے شہر سے نگلنے سے پہلے تہمارے رب کی مددونصرت اور تم پراس کی رحمت کی اطلاع دی گئی لیکن میں نے اس خبر کی پیردی نہ کی اور میری عقل کی کی نے میری بدختی میں اضافہ کے سوا پھونہ کیا اگر میں اس خبر پر توجہ کرتا اور سمجھ سے کام لیٹا تو تم سے جنگ نہ کرتا لیکن میری بدختی مجھ پر اور میر سے ساتھیوں پر غالب آگئی۔

بنی اسرائیل کے بادشاہ نے کہاتمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہماری طرف سے تمہارے لیے کافی ہوگیا۔اس نے تمہیں اور تمہارے اور اور تمہارے اور تمہارے یائی سے ساتھیوں کواس لیے زندہ نہیں چھوڑا کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے بلکداس لیے تمہیں بچایا کہ وہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ اور براسلوک کرنا چاہتا ہے تا کہ دنیا کے اندر تمہاری بد بختی اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب میں اضافہ ہوا درتا کہ تم آنے والوں کواس معاملہ کی خبر دواور انہیں ہمارے سامنے آنے سے ڈراؤ'اگریہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالی تمہیں باقی ندر کھتا۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خون کی قیت ایک ٹھری کے خون کے برابر بھی نہیں۔

#### سخاريب كابا دشاه سے التجاكرنا:

پھر بنی امرائیل کے بادشاہ نے انہیں تھم دیا انہیں بیت المقدل کے گردگھمایا جائے اور روزا نہستر چکرلگوائے جائیں۔ چنا نچہ
ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا اور خوراک کے طور پران میں سے ہرآ دمی کو جو کی دوروٹیاں دی جاتیں۔ بیدد کھے کرسخاریب نے بن
امرائیل کے بادشاہ سے کہا اس سلوک سے بہتر یہی ہے تم مجھے تل کر دو۔ چنا نچہ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ان سب کوتل گاہ لے
جانے کا تھم دیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے شعیا میلائلاً پر وحی بھیجی کہ تاریب اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دوتا کہ بید دوسر بے لوگوں کو
ڈرا کیں اور ان کا اکر ام کر کے اور سوار کی کا انتظام کر کے روانہ کروٹا کہ بیا اپنے شہر پہنچ جائیں شعیا میلائلاً نے بیذ بر بادشاہ کو سائی اس

## سخاریب کی بابل واپسی:

تخاریب اوراس کے ساتھی رہائی حاصل کر کے بابل پنچے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے حالات سنائے کہ کس طرح اللہ تعالی نے ان کے کشکروں کو تباہ کیا۔ اس وقت بابل کے جادوگروں اور کا ہنوں نے کہا اے بابل کے بادشاہ ہم نے پہلی ہی ان کے رب اوران کے نبی کی خبروی تھی کیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی' وہ ایسی قوم ہے جس کے رب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سخاریب کی وفات:

سخاریب کے اس انجام سے لوگ اور پریشان ہو گئے اس کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ سخاریب اس کے بعد سات سال تک زندہ رہااور پھرفوت ہو گیا۔

النہاء النہ کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کے جس بادشاہ پرسخاریب نے حملہ کیا تھا وہ کنگڑ اتھا اس کالنگڑ اپن عرق النہاء بیاری کی وجہ سے تھا سخاریب نے اس کے کنگڑ ہے بن اور کمزوری کی وجہ سے اس پرحملہ کرنے کی خواہش کی تھی ۔ سخاریب سے پہلے بابل کے ایک اور بادشاہ جس کا نام لیفر تھا اس نے بھی حملہ کیا تھا۔ بخت نصر اس کا چپازاد بھائی اور کا تب تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر تیز ہوا بھی جس سے اس کا لئکر ہلاک ہوگیا۔ وہ اور اس کا کا تب بھاگ آئے۔ بابل واپس آئے تو اس کے بیٹے نے اسے قبل کر دیا۔ بخت نصر نے غصے میں آ کر اسے قبل کر دیا۔ اس کے بعد سخاریب با دشاہ بنا اس کا تعلق آؤ در با نیجان کے علاقے نینوئ سے تھا کہ ذربا نیجان کے بادشاہ کا سلیمان الاعمر تھا سخاریب اور سلمان کے درمیان اختلا فات ہوئے دونوں کے درمیان جنگ ہوئی دونوں کے کوشکر تباہ ہوگئا وران کا مال غنیمت بنی اسرائیل کے ہاتھ آئی۔

اللہ تیسرا قول میہ ہے کہ خاریب سے جنگ کرنے والے بادشاہ کا نام حزقیا تھا جو شعیا طلائلا کے دور میں تھا۔ جب سخاریب نے بیت المقدس کو گھیر لیا تو اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اور اس کی فوج کے چھیاسی ہزار آ دمیوں کو ایک رات میں قتل کر دیا۔ اس کی حکومت انیس سال تک رہی۔ دیا۔ اس کی حکومت انیس سال تک رہی۔

## حز قیائے جانشین:

لبراسب کے قبضہ میں آ گیا اور اس کا عامل بخت نصر مقرر کیا گیا۔

#### ابن اسحاق سے روایت:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ صدیقہ میں لنگڑا پن ظاہر ہوا تو وہاں کے لوگوں میں بادشاہت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو اس مقصد کے لیے ان میں باہمی قبال شروع ہو گیا اور کی اوگ قبل ہو گئے ۔ شعیا علیا آباس وقت تو م میں موجود سے ۔ اللہ تعالی نے صعیا علیا آبا کہ وہی گئے ہو ہوا و اور ہماری وہی پڑھ کرساؤ۔ شعیا علیا آبا تو م کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر تھا اور انہیں آپ س محظ وضیحت اور اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر تھا اور انہیں آپ س میں اوعظ وضیحت اور اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر تھا اور انہیں آپ س میں اور لئے کے بچائے وہمن سے لڑنے کا حکم ویا گیا تھا۔

#### شعيا مُلاِئلًا برآ را چلنا:

جب طعیا علیننگائی کی کہر واپس ہوئے تو قوم کے لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ بید ہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک درخت میں جا کر پناہ کی درخت بھٹ گیا اور بیاس میں داخل ہو گئے شیطان نے آپ کو جالیا اور آپ کے کپڑے کا کونہ پکڑلیا تا کہ ان لوگوں کو دکھا سکے کہ شعیا علیائلگا یہاں ہے۔ جب وہ آئے شعیا علیائلگا کو یہاں دیکھا تو آپ پر آرا چلا دیا یہاں تک کہ آپ کے جسم کے دوجھے ہو گئے۔

# لہراسب اوراس کے بیٹے بھتا سب کے حالات اور تخت شینی کے بعداہراسب کا خطاب:

فارس کے اندرئیخسر و کے بعدلہراسب بادشاہ بنایا گیا کیونکہ گینسر و نے اسے بادشاہ بنانے کے لیے کہاتھا۔ جب اس کے سرپر
تاج رکھا گیا تو اس نے جواب دیا: ''ہم حسن سلوک کودوسری چیزوں پرتر جیج دیتے ہیں'' اس کا تخت سونے کا بنایا گیا اوراس پر مختلف
قتم کے جواہرات اورموتی لگائے گئے اس کے حکم سے خراسان کے اندر بلخ شہر تعمیر کیا گیا' اس نے اس شہر کا نام الحسناء رکھا۔ اس نے
سرکاری ریکارڈ مرتب کرائے اور جنگ کے لیے توج مخصوص کر کے اپنی حکومت کومظبوط کیا زمین کو آباد کیا اور کشکری تخواہوں کے لیے
خراج مقرر کیا اور بخت نصر کی طرف بڑھا۔ بخت نصر کا فارس نام بخت رشہ ہے۔

#### شامیوں کے خلاف جنگ:

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ اہراسب قبوس کا بھتیجا تھا اس نے بلی شہر تعمیر کیا۔ اس کے دور میں ترکیوں کی شوکت بہت بڑھ گئی اس کا دارالخلافہ بلی تھا وہ ترکیوں سے جنگ کرنا چاہتا تھا' بخت نصر بھی اس زمانہ میں تھا اس کا گورزا ہواز سے روم کے علاقے تک حکمران تھا اس سے بطور رہن مجھا فراد لیے اور واپس چلاگیا جب وہ طبر سے پہنچا اور بنی اسرائیل کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے اسے تملہ کر کے قتل کر دیا۔ اور کہا کہ تو نے اہل بابل کور بن رکھا اور جمیں ذکیل کیا۔ لشکر کے کمانڈر نے تمام حالات سے بخت نصر کو آگاہ کیا' بخت نصر بیت نصر نے سے پیغام دیا کہ وہ اپنی جگہ پر رہیں یہاں تک کہ وہ خودان سے ملے۔ اور آ کر سر ہون لوگوں کوئل کرے چنا نچہ بخت نصر بیت المقدس آیا اور اس نے جنگ سے شہر فتح کیا۔ جنگووں کوئل کیا اور ان کے بچوں اور عور توں کو قید کیا۔

#### ارميانى قىدىيس:

راوی کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پینچی ہے کہ بنی اسرائیل کی قید کےاندرایک نبی ارمیا مُلِائلًا تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر

بھیجا تھا۔ بعد میں بخت نصر نے ان کے ساتھ جوسلوک کیا' بیانہیں اس کے متعلق ذراتا تھا اور کہتا تھا کہا گرتم نے بدا ممالیوں کوڑک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پرایسے خص کومسلط کرے گا جوتمہارے جنگجوؤں گوتل کرئے گا اورعورتوں اور بچوں کوقید کرے گا۔ ارمیا کی رہائی:

ندکورہ جنگ ہونے کے بعد بخت نصر نے امیا میلائلا سے بوچھا: آپ کا کیا معاملہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم کی طرف بھیجا ہے تا کہ انہیں وہ اس آئے والی مصیبت ہے ڈرائے لیکن انہوں نے اسے قید میں ڈال دیا اور جھلایا۔ بخت نصر نے کہا: کنٹی بری ہے وہ قوم جس نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے تیٹی برکی نافر مانی کی اور پھرارمیا عیلائلہ کوچھوڑ دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ بنی اسرائیل کی تو یہ:

ارمیا طالگائے پاس بنی اسرائیل کے باتی ماندہ کمزورلوگ آئے اور کہا کہ بے شک ہم نے براکیااور اپنے او پرظلم کیا اب ہم
اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مائیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہماری توبہ قبول کرلیں۔ارمیا علائلا نے دعا کی تو وحی
آئی کہ بیلوگ اپنی توبہ میں سے نہیں۔اگر بیواقعی سے ہیں تو آپ کے ساتھ اس شہر میں تھم ہرے رہیں۔اور پھر آپ انہیں اللہ تعالیٰ
کے احکام بتا کیں۔ جب ارمیا علائلا نے انہیں اس شہر میں رہنے کو کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسے شہر میں کہے رہ سکتے ہیں جسے
تاہ کردیا گیا اور اس کے رہنے والوں پرظلم ڈھایا گیا اور یہ کہ کراس شہر میں رہنے سے انکار کردیا۔

## بخت نظر کامصر کے بادشاہ کو خط:

بخت نصر نے مصر کے بادشاہ کے نام خط لکھامیر سے غلام بھاگ کرتمہار سے علاقے میں آگئے ہیں انہیں میری طرف واپس بھیج دوور نہ میں تمہار سے ساتھ جنگ کروں گااور تیر سے شہروں کوروند ڈالوں گا۔مصر کے بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ تمہار سے غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں اور آزادلوگوں کی اولا دہیں۔ بخت نصر نے اس سے جنگ کی اور اسے قل کردیا اور مصر کے لوگوں کو قید کرلیا۔ پھروہ مغربی علاقے کی طرف بڑھااور انتہائی مغربی کنار ہے تک پہنچ گیا۔

## بني اسرائيل كي پيژب داپسي:

اس وقت بنی اسرائیل گرو ہوں میں بٹ گئے۔اور حجاز'یٹر ب'وادی القری اور دیگر علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قدرت کا ارمیا علیلئلگا پر نیند طاری کرنا:

پھراللدتعالیٰ نے ارمیا طیاللہ اور ہو جھے کہ میں بیت المقدل کو آباد کرنے والا ہوں تم اس علاقے میں آجاؤارمیا طیالہ چل کر وہاں آئے تو یہ دیران تھا دل میں کہنے گئے 'سجان اللہ!اللہ تعالیٰ نے جھے اس شہر میں آنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ میں اسے آباد کرنے والا ہوں کیکن اسے کہ آباد کرے گا اور اس کے مردہ ہونے کے بعد اسے کب زندہ کرے گا۔ پھر اپنا سرز مین پر رکھا اور سوگئے۔ والا ہوں کیکن اسے کہ آباد کری تھی جس میں کھانا تھا نیندگی حالت میں ان پرستر سال گزر گئے یہاں تک کہ بخت نفرک آپ کے پاس ایک گدھا اور ایک ٹوکری تھی جس میں کھانا تھا نیندگی حالت میں ان پرستر سال گزر گئے یہاں تک کہ بخت نفرک با دشاہ ست اور بخت نفرختم ہوگئے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی حکومت بھی ختم ہوگئی اور لہر اسب کی حکومت ایک سومیس سال تک رہی ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا چتا سب با دشاہ بن چکا تھاوہ شام کے علاقے سے گزرا تو یہ علاقہ ویران پڑا تھا 'فلسطین کے علاقے میں درندے آباد ہو چکے تھے۔ کوئی انسان باتی نہیں رہا تھا تو اس نے بابل جاکر یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص علاقے میں درندے آباد ہو چکے تھے۔ کوئی انسان باتی نہیں رہا تھا تو اس نے بابل جاکر یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص

شام جانا چاہے جاسکتا ہے اوران پرداؤ و علیتانا کی اولا دمیں سے ایک شخص کو جا کم بنادیا اورا سے تھم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تغییر کرے اوراس کی مسجد بنائے بی اسرائیل کے لوگ واپس آگئے اوراس علاقے کو آباد کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارمیا علیتا کہ کو نیند سے بیدار کیا وہ یہ دیکھ کر جیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بیشہر کیے آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سلا دیا یہاں تک کہ پورے سوسال گزر گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے جب وہ سوئے تھے تو شہرویان تھا اب شہر کو آباد دیکھ کر کہنے لگے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بی اسرائیل بیت المقدس میں رہنے لگے ان کی حکومت واپس لوٹ آئی اوران کی تعداد ہوئے گئی یہاں تک کہ پھر جب نافر مان با دشاہ آگے تو ان پرروم غالب ہو گئے اوران کی تعداد ہوئے گئی یہاں تک کہ پھر جب نافر مان با دشاہ آگے تو ان پرروم غالب ہو گئے اوران کی جماعت باقی نہ رہی۔

#### يشتاسب اورزرتشت:

ہشام بن مجد کہتے ہیں کہ یعناسب کے دور حکومت میں ذرادشت ( زرتشت ) ظاہر ہوا جس کے بارے میں مجوسیوں کا خیال ہے کہ وہ ان کا نبی تھا بعض اہل کتا ب کا خیال ہے کہ ذرادشت کا تعلق فلسطین سے تھا اور وہ ارمیا علائلا کے خاص طلبا کا خاوم تھا ان کے پاس رہتا تھا کہ اچا تک ان کے ساتھ خیانت کی اور ان پر جھوٹ با ندھا جس پر اللہ کے نبی نے اس کے خلاف بددعا کی وہ وہ ہاں سے بھاگ کر آذر با نیجان آگیا اور وہ ہاں سے مجوسیت کی بنیا در تھی ۔ پھر وہ ہاں سے یعنا شب کی طرف آیا جو اس وقت بلخ میں تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا اور اس کے بما صفح اپنے وین کی تشریح کی تو اسے بہت پہند آئی اور اس نے ان لوگوں کو اس فد جب میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ لوگوں نے خالفت کی تو اس کی وجہ سے اس کی رعیت میں جنگ جھڑگئی ۔ اور کئی تل ہوگئے ۔ اس وقت یعنا شب کی عمر ایک سو بارہ سال تھی ۔

ہے۔ دیگرمؤرضین کا خیال ہے کہ یفتاسب اپنے ملک میں پسندیدہ حکمران تھا۔ ایران شہر (بعنی عراق فارس اور خراسان وغیرہ) کے حکمران کے بارے میں بہت سخت تھااوراپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتا تھا' بہت باہمت تھااور عمارتیں تقمیر کرنے نہریں کھودنے' شہرآ با دکرنے کا بہت اہتمام کرتا تھاروم' مغرب اور ہندوستان کے بادشاہ ہرسال اسے مقرر نیکس اداکرتے تھے اور خطوکتا بت میں اس کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس کا اقر ارکرتے تھے کہ وہ بادشا ہوں کا بادشاہ ہے جو ہیبت اور رعب والا ہے۔

ﷺ ایک قول بیہ ہے کہ بخت نصر نے بروشلم سے بہت ساخزا نہ اور مال ودولت لہراسب کی طرف بھیجالیکن جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی حکومت کمزور ہوچکی ہے تو اس نے اپنے بیٹے پشتا سب کو حکمران بنایا اورخو دحکومت سے دستبر دار ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت ایک سوہیں سال تک رہی ۔

#### بخت نصر:

سی بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بخت نفر (یا بخت رشہ) جس نے بنی اسرائیل سے جنگ کی میے بچی شخص تھا' اس کے والد کا نام جوذرز تھا پیتین سوسال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہا۔ یہ یشتا سب کے والدلہراسب کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔لہراسب نے اسے شام اور بیت المقدس کی طرف بھیجاتا کہ وہ وہاں سے یہودیوں کو نکالے۔ یہ وہاں گیا اور پھر واپس آیا۔ پھر لہراسب کے بعدیہ یشتا سب کی خدمت میں رہا۔اس کے بعد یمن کے یاس رہا۔اس وقت بہمن بلخ (جے الحسنا بھی کہتے ہیں) میں رہتا تھا۔اس نے بخت نصر کود و بارہ بیت المقدس کی طرف جھیجا تا کہ و ہاں سے یہود یوں کوجلا وطن کرے۔

#### بخت نصر کا شام جانا:

بخت نصر کوشام بھیجنے کا سبب بیتھا کہ وہاں کے لوگوں نے بہن باوشاہ کے قاصدوں کو آل کیا۔ جب بہن کواس بات کی اطلاع ملی تو اس نے بخت نصر کو بلا کر اسے بابل کا حکم ان بنایا پھر اسے بیت المقدی اور شام کے علاقے بین جانے کا حکم دیا اور اسے مملکت میں سے اپنے پیند سے دارالیش بن مہدی کو کہ یہود یوں کو آل کرنے اور بچوں اور عور توں کو قیدی بنانے کا حکم دیا۔ اور اسے مملکت میں سے اپنے پیند سے دارالیش بن مہدی کو کہ ماؤی بن یافت بن نوح کی اولا دسے تھا اور بخت نصر کا بھتے جاتھا 'اسے منتخب کیا۔ اس کے علاوہ بیت المال کے خازن کیرش کیرش کو منتخب کیا اور ان کے ساتھ ان کے اللہ خانداور خاص لوگ شامل کیے گئے اور ان میں ہر ایک کے ساتھ تین سو آ دمی ملائے اس کے علاوہ سرکاری فوج سے بچاس ہزار آ دمی لیے۔ با دشاہ نے اسے مناسب حال میں ہر ایک کے ساتھ تین سو آ دمی ملائے اس کے علاوہ سرکاری فوج سے بچاس ہزار آ دمی لیے۔ با دشاہ نے اسے مناسب حال جنگ کرنے کی اجازت دمی۔ اور پھر اس کے ساتھ بابل آیا اور وہاں ایک سال تک شکر تیار کراتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مسلح جماعت تیار ہوگئی فوج میں سخاریب کاوہ بیٹا بھی شامل تھا جس نے حزقیا بن اور کیا اولا و سے جو شعیا علیاتا گا کے دور میں شام اور بیت المقدس کا حکم ان تھا اور سلیمان بن داؤ گی اولا و میں سے تھا۔

#### بخت نصر کا نسب نامه:

بخت نصر کا نسب نامه بیه ہے بخت نصر بن نیوز لا دان بن سخاریب بن لا بیا بن سلامون بن داؤ د بن طامی بن ھامل بن ھرمان بن خودی بن ہمول بن درمی بن قمائل بن صاما بن رغما بن غرود بن کوشی بن حام بن نوح مَلاِسُلاً۔

#### بخت نفر كابيت المقدس آنا:

بیت المقدس آنے کا سبب بیتھا کہ جزقیل علیالاً اور بنی اسرائیل نے اس کے داداسخاریب سے جنگ کی تھی۔ اس کو حیلہ بناکر
اس نے بہت بوالشکر بیت المقدس کی طرف بھیجا اور خود بھی چیچے آیا۔ جب دونوں کے شکر آپس میں مطے تو جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے بخت نصر کی مدد کی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے لوگوں کو ان کی بدا عمالیوں کی وجہ سے سزا دینے کا ارادہ
کیا تھا۔ چنا نچہ جب بخت نصر نے انہیں قید کیا بیت المقدس کو شہید کیا اور بابل واپس لوٹ آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ بنی
اسرائیل کا بادشاہ یو حنا (یویاحن) بن یویا قیم بھی تھا جو کہ سلیمان کی اولا دہیں سے تھا اور بیا ہے چچا متینا کے بعد بادشاہ بنا۔ اس
نے اس کا نام مرقیار کھا تھا۔

## بخت نفر کام قیایر حمله:

بخت نصروا پس بابل آگیا (اور مرقیا و ہیں کھہر گیا ) تو مرقیا نے بخت نصر کی خالفت کی جس کی وجہ سے بخت نصر نے ایک بار پھر حملہ کیا 'شہراور ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور مرقیا کو باندھ دیا اور اس حالت میں اسے بابل لے آیا۔ اس کے بیٹے کو ذنح کیا اور اس کی آئھوں میں لو ہے کی سلانمیں ڈالیں اور بنی اسرائیل کو بھی ساتھ لایا۔ بنی اسرائیل ایک عرصہ تک بابل میں رہے اور پھروا پس لوٹ گئے ۔ بخت نصر کا غلبہ اس کی موت تک رہا جو کہ جالیس سال کے عرصہ پر محیط ہے۔

# بخت نصر كا جانشين:

بخت نصر کے بعد اس کا بیٹا اولمرود نے بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت تعیس سال تک رہی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بل تشعر بن اولمرود نے بادشاہ رہا۔ جب وہ بادشاہ بنا تواس نے امور نے پھے تبدیلی کی چنا نچیاس نے بہمن کومعزول کردیا اور اس کی جگہ پر ہا بل اور اس کے گردونوا نے میں داریوش المازوی کو گورنر بنایا۔ بیت ہدیلی اس وقت عمل میں آئی جب وہ مشرقی ممالک میں جارہا تھا۔ پھر بیہمی قتل ہوگیا تواس کی جگہ بہمن بادشاہ بنا تواس نے داریوش کومعزول کر کے اس کی جگہ کیرش کو گورنر بنایا۔

## اسرائيليوں كونجات:

کیرش نے بہتن سے سفارش کی کہوہ بنی اسرائیل کوچھوڑ دے اور وہ جہاں رہنا چاہیں' انہیں وہیں رہنے کی اجازت دے دے بیان نہیں اپنی زمین (شام) کی طرف جانے دے اور جسے وہ پسند کریں' اسے ان پر حکمران بنا دے۔ چنا نچے بہمن نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دانیال کواسپنے لیے بسند کیا تو اسے ان پر حکمران بنا دیا۔ کیرش کی حکومت بابل اور اس کے گردونواح میں تین سال تک رہی۔ بخت نصر کے انتقال سے لے کر کیرش کے انتقال کا زمانہ ستر برس کا ہے جس میں بیت المقدس ویران رہا اور بیسب بخت نصر کی حکومت کے غاز وافحتیا م اس کی اولا دکیرش کے دور حکومت پر مشتمل ہے۔

## اخشورش کی گورنری:

کیرش کے بعد بابل اور اس کے گردونواح کے لیے بہمن نے اپنے رشتہ دارا خوارش بن کیرش کو نتخب کیا اور وہ عالم کے لقب سے پہچا نا جاتا تھا۔اخشورش ان چار آ دمیوں میں سے ہے جنہیں بخت نصر نے شام جاتے ہوئے منتخب کیا تھا۔اخشورش کا میاب ہوکر بخت نصر سے بہمن کے پاس آیا۔اس نے اسے بابل اور اس کے گردونواح کا گورنر بنایا۔

## گورنر کیوں بنایا گیا:

اس کے گورنر بننے کا سبب بید ذکر کیا جاتا ہے کہ بہمن کی طرف ہے ایک شخص ہندوستان اور مزہ کے علاقے کا حاکم تھا جس کا نام کرار دتھا' اس نے بہمن کی مخالفت کی اور اس کے پاس چھولا کھ فوج بھی تھی۔اس وقت بہمن نے اخشورش کو گورنر بنایا اور اس کرار و شیر کے مقابلے میں بھیجا۔اخشورش نے اس سے مقابلہ کیا' اسے اور اس کے بہت سے ساتھیوں کوئل کیا۔

## مزیدعلاقوں کی گورنری:

ہمن نے اس کی گورنری کی حدود میں اضافہ کر دیا اور کی شہر مزید دے دیئے۔ وہ سوس میں اترا۔ وہاں بہت سے سر داروں کوجع کیا اوران کی گوشت اور شراب سے ضیافت کی۔ اب اس کا دائر ہ حکومت بابل سے لے کر ہندوستان عبشہ اور سمندر کے قریبی علاقوں تک بھیل گیا تھا اس نے ایک فوج تیار کی جس میں ایک سومیں کمانڈ رہتے اور ہر کمانڈ رہے ما تحت ایک ہزار بہا در جنگجو تھے کہ ان میں سے ہر جنگجو سوآ ومیوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے بابل کو دار الخلافہ بنایا البتدا کشر او قات سوس میں رہتا تھا۔

## ا<sup>خ</sup> تۇرش كى شادى:

اخشورش نے بنی اسرائیل کی ایک عورت اشتر سے شادی کی اشتر کی پرورش اس کے چپازاد بھائی مروخی نے کی تھی جواس کا

رضا تی بھائی بھی تھااس لیے کہ مروخی کی والدہ نے اشتر کو دود دھ بلایا تھا۔اس سے شادی کرنے کی وجہ بیہ دنی کہ بنی اسرائیل کے اندر وشتانا می عورت رہتی تھی۔ جو بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔ اخشورش نے اسے تھم دیا کہ وہ باہر نکلے تا کہ لوگ اسے دیکھیں اور حسن و جمال کو پہچا نیس لیکن اس نے نکلنے سے انکار کر دیا تو اخشورش نے اسے قبل کر ڈالا اس قبل کی وجہ سے بہت خوف ہراس پھیل گیا چنا نچہ اس نے بنی اسرائیل کی ساری عور توں کو اس کے سامنے کر دیا 'ان میں سے اسے اشتر پسند آئی اور اس نے اس سے نکاح کرایا۔ اخشورش کا ذین بنی اسرائیل قبول کرنا:

نصاری کا خیال ہے کہ جب اخشورش بابل جار ہاتھا تو اس وقت اشتر سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیرش رکھا حمیا۔ اخشورش کی حکومت چودہ سال رہی۔ اس نے مروخی سے تو رات پڑھی اور بنی اسرائیل کے دین میں داخل ہو حمیا۔ دانیال طابنا اوراس کے ساتھیوں جسیا حتیا 'سیٹا کل اور عاز ریاو غیرہ سے دین احکام سکھے۔ انہوں نے اخشورش سے بیت المقدس جانے کی اجازت جا ہی لیکن اس نے دانیال اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میرے پاس ہزار نبی بھی ہوں تو میں زندگی بھران کو اپنے سے جدانہیں کروں گا۔ پھراس نے دانیال مالیا کہ قاضی مقرر کیا اور اسے تمام معاملات خصوصاً بیت المقدس سے آئے وہ خز انے جنہیں بخت نصر لے کر آیا تھا'اس کا گران بنایا اور انہیں واپس کرنے کا حکم دیا بیت المقدس کی تعمیل کیرش بن اخشورش کے دور میں ہوئی۔ کیرش کا دور حکومت بائیس سال تھا۔ اس کے دور حکومت میں بہن اور خمانی اس کے اوپر سے حکم ان رہے۔ جب کیرش کی حکومت بائیس سال تھا۔ شیرہ سال پورے ہوئے قربی جو بخت نھر بنی اسرائیل اور ان کے درمیان جنگی حالات وغیرہ کے بارے میں تھی۔ سیرہ سال تھا۔ سے متعلق تھی جو بخت نھر بنی اسرائیل اور ان کے درمیان جنگی حالات وغیرہ کے بارے میں تھی۔

# بخت نفر

# اسرائیلی روایت:

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرر ہاتھا جب وہ اس آیت پر پہنچا: ﴿ وَ بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ ﴾ (بن اسرائیل) ''ہم نے تمہارے مقابلے میں ایسے بندے بھیج جو بڑے جنگجو تھے'۔

تو وہ رونے نگا اور اس کی آئھوں ہے آنسو بہہ پڑے اس نے قرآن مجید کو بند کیا اور کہا: جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہان پریہ عرصہ گزارا پھراس نے دعا کی: اے اللہ! جس شخص کے ذریعے بنی اسرائیل کی ہلاکت واقع ہوئی وہ مجھے دکھا وہ بجے۔ اسے خواب میں دکھایا گیا وہ ایک مسکین تھا جس کا نام بخت نفر تھا۔ اور ایک بنی اسرائیل کا مال دار آ دمی تھا وہ اپنے ساتھ سامان و دولت لے کر بابل کی طرف چل پڑا تو لوگوں نے بوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تجارت کرنا چاہتا ہوں بابل پہنچ کراس نے ایک ایک جب کرائے پر لے لی جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ پھر وہاں سے مساکین کو بلوالیا ان کے ساتھ سن سلوک کیا اور انہیں مال عطا کر تا رہا یہاں کہ کوئی مسکین بھی باتی ندر ہا جس کواس نے مال نددیا ہو۔ اس نے کہا کہ کوئی اور مسکین اور ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں جگہ تک کہ کوئی مسکین بی تی جو کہ بیار ہے اس کا نام بخت نفر ہے اس نے اس نے خادم سے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ جب یہ پر فلاں قبیلہ کا مسکین باقی ہے جو کہ بیار ہے اس کا نام بخت نفر ہے اس نے اس نے خادم سے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ جب یہ پر فلاں قبیلہ کا مسکین باقی ہے جو کہ بیار ہے اس کا نام بخت نفر ہے اس نے اس نے خادم سے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ جب یہ

اس کے پاس پہنچا تواس کی تیار داری کی اور اس کا خیال کیا یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا' اسے لباس پہنا یا اور بہت سامال بھی دیا پھراس ہے واپس آنے کی اجازت مانگی تو بخت نصررویرا ۔اس اسرائلی نے کہا کہتو کیوں روتا ہے؟اس نے جواب دیا کہ آپ نے میرے ساتھ اتناحسن سلوک کیا ہے لیکن میرے یا س اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں وہ بولا ایک چیز ہے کہ جب تو بادشاہ ہے گا تو مجھے عطا کرے گا۔ بخت نصر نے جواب میں کہا کیا آپ میرے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ مجھے تیرے سوال کے مطابق عطا کرنے ہے کوئی چیز مانع نہیں مگریہ بات ہے کہتم میرے تعلق کررہے ہوا سرائیلی بین کررونے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے کرنے کا اراوہ كرتا ہے وہ كرگز رتا ہے اور اسے اپنى كتاب ميں لكھ ديتا ہے۔

# بني اسرائيل كي طرف جاسوس بهيجنا:

حوادثات زماندنے اپنارنگ دیکھااور فارس کے حکمران صحیون نے کہا: اے کاش! ہم شام کی طرف جاسوس مجھتے حاضرین نے کہا ایبا کرنے میں آپ کو کیا نقصان ہے؟ وہ بولا: تمہاری رائے کیا ہے کہ کس کو بھیجا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں کو چنانچەاس نے ایک لا كە درہم دے كرايك آ دمي كورواندكيا وه آ دمي چل كرشام آيا۔ وہاں جا كراس نے ديكھا كه اس كالشكر كے گھوڑوں اور فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس سے اس کا دل مرعوب ہو گیا۔اس نے اس وفت کسی سے کوئی بات نہ کی اور وہاں رہے لگا وہ اہل شام کی مجالس میں بیٹھتا اور ان سے کہتا کہ کیا بات ہے کہتم بابل کے حکمران سے جنگ نہیں کرتے ؟ اگرتم اس سے جنگ کروتواس کے بیت المال میں کچھ بھی باقی ندرہے گا انہوں نے جواب دیا ہمیں اچھی طرح لڑنانہیں آتا اورہم اس وقت تک جنگ نہیں کریں مے جب تک اہل شام کی مجالس قائم ہیں۔اس نے واپس آ کر بادشاہ کوان تمام حالات سے آگاہ کیا۔

#### حالات ہے آگاہ ہونا:

پھر بخت نصر فارس کے باوشاہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے بھیجا جائے تو اس کے علاوہ دوسری خبریں لاؤں گا اور میں ان کی مجالس میں بیٹھوں گا' با دشاہ نے اسے بھیجا واپس آ کراس نے تمام حالات بتائے اور بتایا کہ میں ان کی مجالس میں بیٹھتا اور میں نے ان سے فلاں فلاں سوال کیے اور انہوں نے فلاں جواب دیئے۔

🖈 تیسرا قول میہ ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل میاس وقت حملہ کمیا جب انہوں نے بیجیٰ علیاتکا بن زکر میا کوتل کمیا۔سدی اسے طریق روایت کرتے ہیں کہ حیون نے بخت نصر کواس وقت حملہ کرنے کے لیے بھیجا جب انہوں نے بیخی بن ذکریا کوتل کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پینچی ہے کہ اللہ تعالی نے شعیا علائلا کے بعد بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص یاشیہ بن اموص کومبعوث فر مایا اورخصر علیشلاً کو بھیجا۔اوروہب منبد کا خیال ہے کہ یاشیہ کے بجائے ارمیا بن صلقیا تھے جو کہ ہارون علیشلاً کی اولا دمیں سے تھے۔ ارمياه سے الله تعالیٰ كاخطاب:

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارمیا علائلہ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو ان سے کہا: اے ارمیا! میں نے مخصے پیدا کرنے سے پہلے نبوت کے لیے متخب کیا تھا۔ تیری والدہ کے پیٹ میں تیری تصویر بنانے سے پہلے تیری تعریف کی تھی۔اور تیری ماں پیٹ سے نکلنے سے پہلے تھے پاک کر دیا تھا' تیرے چلنے پھرنے کے قابل ہونے سے پہلے تھے نبی بنا دیا تھا اور بالغ ہونے سے پہلے میراامتخان لیا تھا (ایک روایت کے مطابق لیا تھا) اور تجھے ایک بہت بڑے کام کے لیے منتخب کرلیا تھا۔اللہ تعالیٰ

نے ارمیا علیانا کو بنی اسرائیل کے باوشاہ کی طرف بھیجا تا کہ آپ انہیں راہ ہدایت دکھا نمیں اور اس کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والی وحی اسے سنائیں۔

ارمیاہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان طویل مکالمہ:

وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ پھر بنی اسرائیل میں فسادات پھیل گئے انہوں نے محارم کو ہلال کیا اور اللہ تعالی نے ان پر جو احسانات کیے سے خصوصاً سخاریب اور اس کے شکر سے نجات دینے کے احسانات وغیرہ بھول گئے تو اللہ تعالی نے ارمیا ملائلا کی طرف وی بھی کداپئی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤ انہیں میرے احکام بتلاؤ میری نعمتیں ان کو یاد دلاؤ اور آہیں ان کے اعمال کے سبب آنے والے عذاب سے آگاہ کرو۔ ارمیا علائلاً نے عرض کیا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اگر آپ جھے توی نہ کریں میں عاجز ہوں اگر آپ میرے اندر طاقت نہ پیدا کریں میں غلطی کرنے والا ہوں اگر آپ جھے سیدھی راہ نہ دکھا کیں 'میں شکست خوردہ ہوں اگر آپ میری نصرت نہ کریں میں ذکیل ہوں اگر آپ جھے عزت عطانہ کریں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا:

''کیا تجے معلوم نہیں کہ تمام امور میری مثیت کے تالع ہیں اور تمام دل اور زبانیں تیرے قیفے ہیں ہیں۔ ہیں اللہ ہول میرے بیال کو تجھے ہیں۔ ہیں اللہ ہول میرے بیال کو تجھے ہیں۔ ہیں اللہ ہول اس میں انہیں تھم دیتا ہوں وہ میرے قول کو بچھے ہیں۔ ہیں انہیں تھم دیتا ہوں وہ میرے قم کا مفہوم بچھ کر اس پڑمل کرتے ہیں ہیں نے ان کے گر دختی کی حدیں مقرر کی ہیں وہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرتے وہ بہاڑوں جیسی موجیس لے کر آتے ہیں گین جب میری مقرر کردہ حدود تک جنجے ہیں تو میری اطاعت کے آگے اور میرے تھم کے اعتراف کی وجہ سے دک جاتے ہیں۔ ہیں تیرے ساتھ ہوں البذا میرے ہوتے ہوئے تھے تک کو گنہیں ہی تی کہ آگے اور میرے تھم کے اعتراف کی وجہ سے دک جاتے ہیں۔ ہیں تیرے ساتھ ہوں البذا میرے ہوتے ہوئے تھے تک کو گنہیں ہی تی کہ آگے اور جولوگ تیری اجاع کریں ان کے اجر کا مستحق قرار پائے اور اس اتباع کی وجہ سے ان کے اجر سے بھی کوئی کی نہ ہوگی۔ اور اگر تو اپنی کو جاتے ہوں کی اور دو اور اس کی وجہ سے ان کے اجر کا متحق قرار پائے اور اس اتباع کی وجہ سے ان کے اجر سے بھی کوئی کی نہ ہوگی۔ اور اگر تو اپنی کی اجر ہوگی۔ اپنی تو میں ہوگی کی وجہ سے کو تا ہی کرنے والوں کے بوجھوں ہیں بھی کی نہ ہوگی۔ اپنی قوم کو تا تی کی وجہ سے بائی ہو ان کی کا بوجھ اٹھانے اور اس کے بوجھوں ہیں بھی کی نہ ہوگی۔ اور اس کے بات ہو اس کے تہار رہے آبا اور ہولوں اور ہولوں نے ہوجس نے میری نا فر مانی میں اور دہ خوش نصیب میں گیا۔ یہ تو میابی کے میں اور میر سے میری اطاعت میں اور میر سے تھی ہور کر ان کی بیروی کر آت ہیں یہ بچھ پر جرات اور میر سے اور کون تہیں نہ وہ میری نا فر مانی کی بیروی کر تے ہیں یہ بچھ پر جرات اور میر سے کہ کولائن نہیں ، وہ میری نا فر مانی کی دورے کا میں کہ کولائن نہیں نے جھے پر جرات اور میر سے کہ کولائن نہیں دورے کا خیکار ہوتے ہیں اور میر سے دول کولائن نہیں اور میر سے میں میں دورے کو تا ہوں کہ بیتان با نہ سے جس یہ ہور کر ان کی بیروی کر تے ہیں یہ بیتان با نہ سے جس کولائن نہیں میں میں میں میں میں کولائن ہیں میں کولائن نہیں دورے کر کے تیں دورے کی اور میں کولائن نہیں کولوں کولی نے میں دورے کی دور میرے میں ان کی سے دورے کی دور کر کرتے ہیں یہ بیتان بی سے جس کولائن ہیں کہ دور کر کرتے ہیں یہ بیتان ہو کہ دور میرے میں میں کولوں کولی کولوں کر کے دور میر سے تھی میں دور کی کرتے ہیں یہ بیتان کولوں

مجھے میرے جلال' بلندم تبہ ہونے اور بلندشان والے ہونے کی قتم! میرے بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کرکسی اور کی عبادت کرےاس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر بندوں کواپنا معبود بنالے۔

ان کے فقہاءاورعلاءمساجد میں عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں وہ علم کے علاوہ کسی اور

پیز سے تعلق حاصل کرتے اور عمل کے علاوہ وہ کی اور چیز کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء کی اولا د بہت زیادہ ہے کین وہ قبر زدہ اور دھو کے میں پڑی ہوئی ہے اور دنیا کی محبت میں گھری ہوئی ہے۔ وہ جھے وہی تمنا کرتی ہے جوان کے آباء کرتے تھے اور مجھ سے وہی اکرام چاہتی ہے جواکرام میں نے ان کے آباء کا کیا تھا اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ ان چیز وں کا ان کے علاوہ اور کوئی ستی نہیں حالانکہ نہان میں ہوئی ہے نہ تھر ہے اور نہ ہی وہ اس بات کو یا دکرتے ہیں کہ میں نے کن اعمال کی بنیاد پر ان کے آباء کی مدد کی ۔ جب لوگوں نے میرے احکام میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو ان کے آباء نے اس وقت میرے احکام کو برقر اررکھنے اور ان پر ممل میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو ان کے آباء نے اس وقت میرے احکام کو برقر اررکھنے اور ان پر ممل میں اور خون لگایا مشکلات پر مبر کیا اور صدق دل سے محنت کرتے رہے۔ مہاں تک کہ میر اکلیہ بلند ہوا اور میرادین غالب آگیا۔

### عذاب مطلع كرنا:

تم یہ باتیں قوم کو بتاؤکہ وہ شاید جھے کو مان لیس تو میں ان کی دعا نیس قبول کروں ان کے دشمنوں کوان سے دور کروں! شاید وہ تیری طرف لوٹ آئیس قوم کو بتاؤکہ وہ شاہد جھے کو مان لیس تو میں اضافہ کروں' کہ وہ فور گر کریں اور میں ان کے عذر کو قبول کروں۔ ان اعمال کے بعد میں ان پر آسمان سے بارش برساؤں گا اور ان کے لیے زمین سے بھتی اگاؤں گا' آئیس عافیت کا لباس دوں گا لیکن اگر میری ان نعتوں کے بعد میری نافر مانی افتوار کریں اور جھے سے دور ہوں تو میں زندہ ہوں اسے کب تک برداشت کروں گا اور وہ میرے مقابلے میں آنے والے ہوں گے یا جھے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے ہوں گے۔ پس جھے میری عزت کی قشم میں آئیس ایسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا کہ ان کا برباد خض بھی حمران ہوجائے گا۔ پھر میں ان پر ظالم اور نافر مان ووں گا کہ ان کا برباد خض بھی حمران ہوجائے گا۔ پھر میں ان پر ظالم اور نافر مان بادشاہ مسلط کروں گا اور سے بیت اور رعب مطا کروں گا۔ اور اس سے محبت' شفقت اور نری چھین لوں گا۔ اس کے پیروکا راشنے ہوں بادشاہ مسلط کروں گا اور سے کہا دوں گا۔ اور اس سے محبت' شفقت اور نری چھین لوں گا۔ اس کے پیروکا راشنے ہوں کے کہ جتنے اندھیری رات کے بادل' اس کے لئگر کی تعداد بادل کے گئر دوں کے برابر ہوگی۔ اور ان کے صواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔ اور ان کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔ اس کے جھنڈ وں کے کنارے پھڑ پھڑ اتے ہوں گے اور ان کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔ اس کے جھنڈ وں کے کنارے پھڑ پھڑ اتے ہوں گے اور ان کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔ اس کے جھنڈ وں کے کنارے پھڑ پھڑ اتے ہوں گے اور ان کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔

پھراللہ تعالیٰ نے ارمیا ملائلا کی طرف وی بھیجی کہ میں بنی اسرائیل کو بابل کے بادشاہ یافٹ کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہوں جو کہ یافٹ بن نوح کی اولا دمیں سے ہے۔ جب ارمیا ملائلا نے وی سی تو خوب روئے اور چلائے اور اپنے کپڑے پھاڑے اور اپ سر پرمٹی ڈالی اور فر مایا وہ دن اللہ کی رحمت سے دور تھا جس دن مجھے تو رات دی گئی۔ میری زندگی کا بہترین دن وہ تھا جس دن میں پیدا ہوا' بنی اسرائیل کا آخری نبی ہونا میرے لیے بہتر ہے اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو مجھے آخری نبی نہ بنا تا میری وجہ سے بنی اسرائیل پر بد بختی اور ہلا کت آئی۔

### ارمياه کې خوشي :

جب الله تعالى نے آپ كى آ ه و پكار بن تو آ واز دى اے ارمیا! جو وى ميں نے تيرى طرف بھيجى ہے كيا وہ تھ پر شاق گزرى ہے۔ عرض كيا جى ہاں! اے الله بنى اسرائيل پروه تمي والا دن آنے ہے پہلے مجھے موت دے دیجے ۔ الله تعالى نے جواب دیا مجھے اپنى عزت اور جلال كى تتم ميں بيت المقدس اور بنى اسرائيل كواس وقت ہلاك نہيں كروں كا جب تك كداس كى ابتداء تہمارى طرف سے نہ

ہو۔ارمیااللّٰدربالعزت کا بیجواب من کرخوش ہوئے اورعرض کیا' ہر گزنہیں' اس ذات کی تئم جس نے مویٰ اور اپنے دوسرے انبیاء کوخق کے ساتھ مبعوث کیا ہیں بنی اسرائیل کی ہلاکت کی بھی دعانہیں کروں گا پھر آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آئے اور اسے خوشخبری بنائی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے تو بیظلم نہیں کیوں کہ ہمارے گناؤ بہت زیادہ ہو بچے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کردے تو بیاس کی قدرت ہے۔

بنی اسرائیل کا دوباره نا فریانی کرنا:

اس کے بعد تین سال تک بنی اسرائیل مسلسل نا فر مانی اور سرکشی میں بڑھتے رہے جب انہوں نے آخرت کو یا دکرنا چھوڑ دیا اور گنا ہوں پر جےرہے تو ان پر دحی آنا بند ہوگئی۔ان کے با دشاہ نے ان سے کہا:

اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کائم پرعذاب آئے یا اللہ تعالیٰ تم پرکوئی ایسی قوم مسلط کرے جو بے رہم ہو' تم تو بہ کر کے ان گنا ہوں کوچھوڑ دواس لیے تمہارارب جلدی تو بہ قبول کرنے والا اور خیر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والا ہے اور جواس کے سامنے تو بہ کرتا ہے اس کی تو بہ قبول کرتا ہے' کیکن وہ قوم پھر بھی گنا ہوں سے باز نہیں آئی۔

اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائے اور وہاں جا کر وہی کام کرے جس کا ارادہ اس کے داداسخاریب نے کیا تھا۔ چنانچہ سے چھ لاکھ کے افراد پر مشمل شکر لے کر بیت المقدس چل پڑا تو بی اسرائیل کے بادشاہ کواس کی خبر ملی کہ بخت نصر نشکر لے کر آر ہاہے۔ بادشاہ نے ارمیا علیاتا اگل کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ نے تو یہ کہ تا اسرائیل کے لیے بدہ عانہیں کریں گے۔ اس وقت تک بنی اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ جب تک آپ خود بنی اسرائیل کے لیے بدہ عانہیں کریں گے۔ اس وقت تک بنی اسرائیل کے لیے بدہ عانہیں کریں گے۔ اس وقت تک بنی اسرائیل ملاک نہوں گے اب اس وقت تک بنی اسرائیل نے کہا میر ارب وعدہ خلافی نہیں کرتا مجھے اس کا پورایفین ہے۔ ملاک نہوں گے اب اس وقت کی اس آئی۔

جب ان کی حکومت ختم ہونے کا وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلا کت کا فیصلہ فرمالیا اور اللہ تعالیٰ نے ارمیا علیاتا ہی کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اور اسے کہا کے ارمیا علیاتا ہی کی طرف مطابق اسے بھرکام کرنے کے لیے کہو۔ بیفرشتہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی صورت میں ارمیا علیاتا ہی کے اور ارمیا علیاتا نے مطابق اسے بھرکام کرنے کے لیے کہو۔ بیفرشتہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی صورت میں ارمیا علیاتا ہوں آپ نے اجارت بوجھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں آپ سے ایک فتو کی معلوم کرنا چاہتا ہوں ان کے دے دی۔ وہ بولا میں آپ سے صلہ رحمی کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے بیش آتا ہوں لیکن میر ہے اس حسن سلوک کے باوجود وہ میر سے ساتھ براسلوک کرتے ہیں اور بھی ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرتے ہیں اور بھی سے ناراض رہتے ہیں۔ اسے جوڑتے رہواور جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا عام دیا ہے اسے جوڑتے رہواور جبر کی خوشنجری سنو۔ فرشتہ چلاگیا۔

 کے اخلاق ابھی درست نہیں ہوئے اوران کی طرف سے محبت ظاہر نہیں ہوئی فر شتے نے جواب دیافتم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبت بدلا۔ حق کے ساتھ کی سیکن ان کا رویہ نہیں بدلا۔ ارمیا میلاتا کے ناتھ کی سیکن ان کا رویہ نہیں بدلا۔ ارمیا میلاتا کے نے رہا والیس جاو 'حسن سلوک برقر اررکھواوراللہ تعالی سے دعا کروکہ وہ ان کے احوال کی اصلاح فرمائے اور انہیں اپنی رضا والے اعمال کرنے اور گنا ہوں سے بہتے کی توفیق عطافر مائے فرشتہ پھر چلا گیا۔ اور چندروز تک نہ آیا۔ اس دوران بخت نہر کا تشکر بیت المقدس کے کردگھیراڈ ال چکا تھا اوران کی تعداد ٹڈیوں کی طرح بہت زیادہ تھی جس سے بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے اور ان کے بادشاہ کو بھی اس سے بہت پریشانی ہوئی اس نے ارمیا میلائلہ کو بلاکران سے کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ جمھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔

# تيسري مرتبه فرنشة كا آنا:

پھرایک روز جب ارمیا طلائل بیت المقدس کی دیوار پر بیٹے ہوئے تھے اور مسکرار ہے تھے اور اپنے اللہ کی اس مددونصرت کی خوشنجری سنار ہے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا تو یہ فرشتہ حاضر ہوا۔ ارمیا طلائلا نے اس سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہی شخص ہوں کہ جس نے پہلے دو مرتبہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ارمیا طلائلا نے پوچھا: کیا ان کے رویے میں ابھی تبدیلی تھا۔ ارمیا طلائلا نے پوچھا: کیا ان کے رویے میں ابھی تبدیلی تھی۔ نہر میں آئی۔ فرشتے نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! اس سے پہلے مجھے ان کی طرف سے جتنی تکیفیں بھی پہنچیں میں نے ان پرصبر کیا لیکن اس کے باوجودوہ مجھے سے نالا اس رہے اور آج وہ ایسے کام کررہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے ان کو کیا عمل کرتے دیکھا ہے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اے کاش! کہ وہ برے عمل نہ کرتے اس سے پہلے تو میں صبر کرتا رہا لیکن آئ مجھے غصہ آگیا میں آپ کی خدمت میں ان کے حالات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں اس اللہ کا واسط دے کربیان کرتا ہوجس نے آپ کوش کے ساتھ مبعوث کیا۔ آپ ان کے خلاف بددعا کے کہ کہ دریا گوریا کی ان کے ماتھ مبعوث کیا۔ آپ ان کے خلاف بددعا کی کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کردے۔ اس وقت ارمیا طلائل نے بیدعا کی:

''اے اللہ! آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے اگر وہ لوگ حق اور راہ راست پر ہیں تو انہیں باقی رکھاورا گرا یے عمل کررہے ہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے تو انہیں ہلاک کروئ'۔

### بحلی می کڑک:`

جب ارمیا علیاتلا کے منہ سے بید نکلا تو آسان پر کڑک دار بجلی آئی جس سے قربانی کی جگہ پرآگ بجھ گئی اس کے ساتوں درواز نے زمین میں دوسن میں دوست کے ۔ جب ارمیا علیاتلا نے بیر منظر دیکھا تو رو پڑے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے او پرمٹی ڈالنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے آسانوں کے بنانے والے اے ارحم الراحمین اب وہ وعدہ کہاں گیا جو آپ نے بھے سے کیا تھا؟ آواز آئی اے ارمیا! اس قوم پر بیعذاب اس فتوی کی وجہ سے آیا جو تو نے ہمارے قاصد کو دیا تھا۔ اس وقت آپ کو یقین ہوگیا کہ وہ آنے والشخص جس نے تین مرتبہ سوال کیا تھا وہ فرشتہ تھا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔

بخت نصر کا بیت المقدس کو دیران کرنا:

۔ ارمیا ایکٹلاً وہاں سے بھاگ کرجنگل میں چلے گئے۔اس کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا شام کوروند ڈالا اور بنی اسرائیل کاقتل · عام کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا گھراپنے فوجیوں کو تھم دیا کہ برخض اپنی ڈھال میں مٹی بھر کے بیت المقدس میں ڈال دے۔ چنا نچہانہوں نے ایسا ہی کیا اور بیت المقدس مٹی ہے بھر گیا۔ پھر بخت نصر بابل واپس آ گیا اوراپنے ساتھ بنی اسرائیل کے قیدیوں کو بھی لے آیا۔ وہاں آ کرایک جگہ جمع کیا جائے۔اینان میں ہے ایک لا تھ بچوں کو منتخب کرلیا۔

بنی اسرائیل کے بچوں کو بخت نصر کے سرداروں کا آپس میں بانٹ لیٹا:

اس کے بعد جب مال غنیمت نکالا گیا تو بخت نصر نقسیم کرنے لگا تو اس کے ساتھ جنگ میں شریک سرداروں نے کہا کہ اے بادشاہ سارا مال غنیمت آپ لے جائیں اور ان بچوں کو ہمارے درمیان نقسیم کردیں۔ بخت نصر نے ان کی بات مان لی اور پچان کے درمیان نقسیم کردیئے۔ ہرآ ومی کوچارچار پچ ملے انہیں بچوں میں دانیال غلیاتھ 'حنانیا غلیاتھ 'عزاریا غلیاتھ اور میشائیل غلیاتھ شامل سے درمیان نقسیم کردیئے۔ ہرآ ومی کوچارچار بچ ملے انہیں بچوں میں دانیال غلیاتھ 'حنانیا میں اور بچ تھے' اشرین یعقوب کی شھے۔ ان کے علاوہ داؤ و غلیاتھ کی اولا دمیں سے جار ہزار بچودا کی نسل میں سے جار ہزار بچودا کی نسل میں سے جار ہزار بیودا کی نسل میں سے جار ہزار بیچوا کی نسل میں اور بیچے شامل میں اور بیچے شامل میں امرائیل کے دوسرے خاندانوں کے بچے تھے۔

بنی اسرائیل برعذاب:

# ارمياً ٰه کی واپسی :

جب بخت نصریہ تباہی پھیلا کربنی اسرائیل کے قیدیوں کواپنے ساتھ لے کر بابل چلا گیا تو ارمیا علیشلا ایک گدھے پرسوار ہوکرایلیا کی طرف آئے'آپ کے ساتھ ایک برتن میں انگور کا شیرہ اور ٹو کرے میں انجیر کے پھل تھے۔ جب آپ ایلیا کے پاس پنچو تو ویرانی کا عالم تھا تو ایک بے بیٹینی کی سی کیفیت طاری ہوگئی اور یہ کہدا تھے اللہ تعالی اس کو ویران ہونے کے بعد دوبارہ کیسے آباد کریں گے۔

# ارمياً ه كى سوسالەنىيد:

اللہ تعالیٰ نے ان پرسوسال کے لیے موت طاری کردی۔ جہاں آپ کا انتقال ہوا انجیر کا کچل اور انگور کا شیرہ بھی وہیں رہ گیا اور آپ کا گدھا بھی وہیں مرکیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آٹھوں کو آپ سے پھیر دیا کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ سوسال کا عرصہ گذر نے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بارہ زندہ کیا اور پوچھا' تو کتنی مدت اس حالت میں رہا آپ نے جواب دیا میں ایک دن رہا ہوں گایا ایک دن سے بھی کچھے کم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تو بلکہ اس حالت میں سوسال تک رہا ہے۔ اب تو کھانے پینے کی چیز وں کو دکھ لے کہ ان میں ذرا تخیر نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ اور اس تمام کارروائی سے مقصد رہے ہے کہ ہم تجھ کو اس زمانے کے لیے ایک نشانی بنا میں۔ اور تو اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم آھیں کس طرح جوڑتے ہیں اور پھر ان پر کس طرح گوشت جڑھاتے ہیں۔ (ابقر ہو 10)

:6

### ارمیاہ کے گدھے کاواقعہ:

آپ نے گدھے کی طرف دیکھا کہ اس کے جسم کے حصا لیک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے۔ان میں پٹھے اور رگیس پیدا ہو گئیں پر اور گئیں پر اور گئیں پر اور گئیں پر گوشت مل گیااور سپح سالم گدھا بن گیا۔ پھراس میں روح ڈالی گئی اور پھروہ کھڑا ہو کر آوازیں نکا لنے لگااور پھر آپ نے انجیر کا پھل اور انگور کے شیدہ کی طرف دیکھا تو وہ اس حالت میں تھان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب آپ نے اپنی آ تکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اس قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کئی سال تک ارمیا ملائناً کو ذیدہ رکھا۔

# بخت نفر کا بچوں سے تعبیر بتانے کا مطالبہ:

بابل آنے کے پھو سے بعد بخت نفر نے ایک عجیب وغریب خواب دیکھالیکن اسے وہ بھول گیا۔اس نے دانیال حنانیا '
عزاریا اور میٹا کس (جوانبیاء کی سل سے سے ) انہیں بلوایا اور کہا بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ اور خواب میں جو چیزیں عجیب وغریب تھیں وہ بھی بتاؤ۔انہوں نے کہا آپ اپنے خواب میں سے پھھ بتا کیں تو ہم اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ بخت نفر نے کہا 'مجھے وہ خواب یا زنہیں رہا۔ اگر تم نے میرا خواب اور اس کی تعبیر نہ بتائی تو میں تمہارے کندھے اتا ردوں گا۔ بیس کروہ بادشاہ کے دربار سے باہرنگل آئے اور اللہ تعالی سے گریہ وزاری سے دعاکی کہ جمیں بادشاہ کے مطلوبہ سوال کا جواب بتلا دیجے۔اللہ تعالی نے انہیں بخت نفر کا خواب اور اس کی تعبیر بتادی۔

#### تعبير:

یہ سب بخت نفر کے پاس آئے اور اس سے کہا: تم نے خواب میں ایک جانور دیکھا ہے۔ وہ بولا: تم نے صحیح کہا: انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا اس کے پاؤں اور پنڈ لیاں شکری مٹی کی تعین اس کے گھٹے اور رانیں تا نے کی اس کا پیٹ چاندی کا سینے سونے کا اور اس کی گردن اور سرلوے کا۔ بخت نفر بولا تم نے بچ کہا 'انہوں نے کہا جس چیز نے بچھے تجب میں ڈالا وہ یہ تھی کہ آسان سے ایک پھڑ گرااور اس نے اے بچل ویا اور یہی وہ بات ہے جے تو بھول گیا۔ بادشاہ بولا: تم نے بچ کہا لیکن اس خواب کی تعییر کیا ہے انہوں نے ہوا گیا۔ بادشاہ بولا: تم نے بچ کہا لیکن اس خواب کی تعییر کیا ہے انہوں نے ہوا گیا۔ بادشاہ بولا: تم نے بچ کہا لیکن اس خواب کی تعییر کیا ہے انہوں نے ہوا گیا۔ بادشاہ بولا: تم نے بچ کہا لیکن اس خواب کی تعییر کیا ہے انہوں نے ہوا ہوں کے مقالے میں زم ہوں گے بعض دوسروں کے مقالے میں زم ہوں گے بعض دوسروں کے مقالے میں زم ہوں گے بعض دوسروں سے نیادہ خوبصورت بول گیا ور بادشاہ ملے گا' اس کے بعد تا نے والا حصہ اس سے بہتر بادشاہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے' اس کے اور چان اس کے بعد سونا اس سے بھی زیادہ خوبصورت بادشاہ کی طرف اور اس کے بعد سونا اس سے بھی زیادہ خوبصورت بادشاہ کی طرف اور اس کے بعد سونا اس سے بھی زیادہ خوبصورت بادشاہ کی طرف اور اس کے اور کی وہ الشہ کا نی بوگا جے اللہ تعالی معوث کریں گے وہ ان سب کو پیل ڈالے گا۔ اور بھر سارے معاملات اس کے باتھوں میں آبا تم تا تیں گے۔ اللہ تعالی معوث کریں گے وہ ان سب کو پیل ڈالے گا۔ اور بھر سارے معاملات بی کہا تھوں میں آبا تا تیں گے۔

آپ نے وہ ہمیں دے دیئے۔اللہ کی قسم ان کے آنے کے بعد ہماری عور تیں ہم سے کافی قد راجنبی : و پچکی ہیں اور ہم ہے بھتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے حاملہ ہو پچکی ہیں ان عور توں نے اپنی توجہ ان لڑکوں کی طرف پھیر دی اس نے ان کو یہائی سے زکال دویا قبل کر دو۔ بادشاہ نے کہا تم جو معاملہ کرنا چا ہو تہمیں اس کی اجازت ہے۔اور جو انہیں قبل کرنا چا ہے اسے بھی اجازت ہے۔لوگ انہیں قبل کرنے کے لیفتل گاہ کی طرف لیے گئے۔ جب اس کے قریب پنچے تو ان بچوں نے نہا اے اللہ! ہمیں کس جرم کے بغیر اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ان پر جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ قبل ہونے کے بعد وہ انہیں ضرور زندہ کر سے گا۔ چنا نچوان نے ان کے حدوہ انہیں ضرور زندہ کر سے گا۔ چنا نچوان نول نے سب بچول کو آئی کردیا سوائے ان بچوں کے جن کو باقی رکھنے کا بخت نصر نے تھم دیا۔ اور بخت نصر نے چارلڑکوں (دانیال' حنانیا' عزاریا اور میٹائیل ) کے باقی رکھنے کا تھم دیا۔

### بخت نصر کی تباہی:

پھر اللہ رب العزت نے جب بخت نصر کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی بیصورت فرمائی کہ ایک روز بخت نصر نے اسرائیلیوں کو بلاکران سے کہا کیا تصییں معلوم ہے کہ میں نے جس گھر کو دیران کیا وہ کس کا گھر تھا اور جن لوگوں کو میں نے قتل کیا وہ کو ن لوگ تھے؟ لوگوں نے جواب دیا بیا اللہ کا گھر اور مساجد میں سے ایک مبحد تھی اور جن لوگوں کو قتل کیا وہ انبیاء کی اولا دہتے۔ جب انہوں نے گناہ کی ظام کیا اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالی نے تھے ان پر مسلط کر دیا حالا نکہ ان کا پر وردگار آسان اور زمین کا بنانے والا اور تھے نے گناہ کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ عزت دینے والا اور چھینے والا ہے۔ جب انہوں نے ناپیند بیدہ اعمال کے تو اللہ تعالی نے انہیں قتل کردیا۔

# بخت نصر يرعذا بِاللِّي:

بخت نفر کہنے لگا بھے بتاؤکہ بلند آسانوں میں کس کی حکومت ہے اگر میں اس سے داقف ہوں تو اسے تل کر کے وہاں اپنی حکومت کرلوں گا کیوں کہ ذمین دالوں سے تو میں فارغ ہو چکا ہوں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کے اندراتی طاقت نہیں اور نہ ہی مخلوقات میں سے کسی کے اندر بیطاقت ہے کہ وہ آسان والے سے مقابلہ کرے۔ بخت نفر بولائم میری بات کا جواب دو ور نہ میں شخصین قبل کر دوں گا۔ بیتن کروہ رو نے گے اور آری کرنے گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما یا اور ایک کسی جمیجی جو اس کے ناک سے ہوتی ہوئی دہاغ تک بہنچ گئی وہاں جا کراس کے دہاغ کی رگ کوکاٹ دیا۔ جس کی وجہ سے نہ اسے قرار آتا اور نہ چین ملتا' ہروقت سر دردر ہتا تھا۔ یہاں تک کہ اس مستقل درد کی وجہ سے جب وہ زندگی سے نا امید ہوگیا اور موت نظر آنے لگی تو اس نے اس کے ماص آدی سے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سرکو بھاڑ کرد کھنا کہ جھے کس چیز نے قبل کیا اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کے سرکو بھاڑ کرد یکھا کہ ایک کا شے والی کھی تھی جس نے دہاغ کی رگ کوکاٹ دیا تھا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت لوگوں نے اس کے سرکو بھاڑ کرد یکھا کہ ایک کا شے والی کھی تھی جس نے دہاغ کی رگ کوکاٹ دیا تھا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت لوگوں نے اس کے سرکو بھاڑ کرد یکھا کہ ایک کا شے والی کھی تھی جس نے دہاغ کی رگ کوکاٹ دیا تھا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت لوگوں نے اس کے سرکو بھاڑ کرد یکھا کہ ایک کا شے والی کھی تھی جس نے دہاغ کی رگ کوکاٹ دیا تھا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کوکوں نے اس کے سرکو بھاڑ کرد یکھا کہ ایک کا شے والی کھی تھی جس نے دہاغ کی رگ کوکاٹ دیا تھا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ ہوگی ۔

# بني اسرائيل كي بيت المقدس واپسي:

باتی ماندہ بنی اسرائیل کے لوگ ہلاکت سے نچ گئے اور واپس ایلیا اور بیت المقدس چلے گئے۔ واپس جا کرانہوں نے بیت المقدس کوتعمیر کیا وہاں رہنے لگے یہاں تک کہان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور پھر وہ عمدہ حالت پرلوٹ آئے۔اور یوں سمجھنے لگے کہ گویا جوتل ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے آئی تعداد ہو چکی تھی۔ عزیرِ عَلِائلًا کی تشویش:

جب بیلوگ شام آئے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب اور صحیفہ وغیرہ نہ تھا' تو رات پہلے ہی ہے ان کے ہاتھوں سے حصن چکی تھی جے آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا۔عزیر غیلینگا ان لوگوں میں سے تھے جنہیں قیدی بنا کر بابل ازیا گیا تھا وہ واپس شام آئے تھے آپ دن رات روتے رہتے تھے وہ لوگوں سے الگ ہوکروا دیوں اور میدانوں میں تنہا چلے جاتے اور وہاں روتے رہتے۔ فرشتے کا عزیر علائلاً کے پاس آنا:

ایک روز جب کہ وہ ای طرح تم کی حالت میں بیٹھے تھے اور تو رات ضائع ہونے پر رور ہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس
آیا۔ اس نے کہا اے عزیر علیاتاً اُآپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب ضائع ہونے پر رور ہا ہوں۔ وہ کتاب
ہمارے پاس موجود تھی لیکن ہمارے گنا ہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے نا راض ہوگیا ہے اس نے ہمارے دشمن کوہم پر مسلط کر ویا
جس نے ہمارے مردوں کوتل کیا' ہمارے شہروں کو تباہ کیا اور ہماری کتاب کوآگ دگا دی اب اس کے بغیر ہم اپنی دنیا وآخرت کیسے
سنوار سکتے ہیں۔ اگر میں اس پر ندروؤں تو پھر کس صدھ پر روؤں گا۔ اس شخص نے کہا کیا آپ چا ہے ہیں کہ وہ کتاب آپ کوواپس
مل جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی کیا صورت ہوگی اس نے کہا ابھی چلے جاؤروز ہر کھوا ہے جسم اور کپڑوں کو پاک کرواور کل اس جگہ
آنے عزیر علیاتاً واپس چلے آئے روز ہر کھا اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کیا اور پھر اگلے روز اس جگہ پرتشریف لائے اور وہاں ہیٹھ گے
وہی وہ بارہ آیا اس کے پاس ایک پانی سے بھرا ہوا برتن تھا۔ یہ خص دراصل ایک فرشتہ تھا۔ اس نے برتن کا پانی عزیر علیاتاً کو بلایا
جس کی وجہ سے تو رات آپ کے سینے میں آگئ۔

# عزير عليسلاكا كاتورات تكصوانا:

آپ بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کرآئے تو انہیں تو رات لکھوا دی جس سے وہ حلال وحرام' سنن وفرائض اور شرعی حدود و احکام جانے گئے اس سے لوگوں کوآپ سے بہت محبت ہوگئی۔ آپ نے تو رات کے احکام ان پر جاری کیے ان کے احوال کی اصلاح کی ۔ اس طرح عزیر علیاتھ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کی ۔ اس طرح عزیر علیاتھ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا عزیر علیاتھ اللہ کے بیٹے تھے اور پھر وہ بدا محالیوں میں مصروف ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجا جو انہیں نیک کاموں کا حکم و یہا 'برائی سے منع کرتا اور ان کے احوال کی اصلاح کی کوشش کرتا انہیں تو رات کے احکام سکھا تا۔ بخت نصر اور بنی اسرائیل کے ندکورہ واقعات سے متعلق اور بھی بہت میں روایت ہیں۔ لیکن طوالت کے خوف سے ہم انہیں ذکر نہیں کرتے۔

## بخت نفرا ورعر بول میں جنگ ..... برخیا مُلاتلاً:

حثام بن محرفر ماتے ہیں کہ ہماری معلو مات کے مطابق عربوں کا آ غاز سرز مین عراق سے ہوا جہاں انہوں نے جیرہ اور انبار کو اپناوطن بنایا اور اللہ تعالی نے برخیا بن اصینا کی طرف وتی بھیجی کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اسے کہوان عربوں سے جنگ کروجن کے گھروں کے نہ در دازے ہیں اور نہ تالے ہیں اور شکروں کو لے کران کے شہروں کوروندڈ الوُان کے جنگ جووں کو قبل کرواوران کے مال کوا پنے لیے مباح کرو کی جی جھوڑ کر دوسروں کو خدا بنانے اور

میرے انبیاء ٔ اور رسولوں کو حیطلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

#### بخت نصر كو دعوت حق:

بر خیاطیات کا نجران سے چل کر بابل میں بخت نصر کے پاس آئے بخت نصر کا اصل نام'' بنوخذ نصر' کھا' عرب نے اسے عربی میں بخت نصر سے تبدیل کر دیا برخیاطیات کا نہیں اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا تھم سنایا۔ بیمعد بن عدنان کا دور تھا اس وقت عرب بخت نصر کے علاقے میں' گندم' تھجوراور کپڑے وغیرہ کی تجارت کرتے تھے۔

# بخت نفر کاعرب تا جروں سے سلوک:

بخت نفر نے ان عرب تا جروں کو پکڑنے کا تھم دیا۔ جو ہاتھ میں آئے انہیں پکڑلیا گیا اور ایک قلعہ میں بند کر کے وہال پہرے دارمقرر کردیئے اور پھرلوگوں کوان سے جنگ کرنے کی دعوت دی جس سے وہ گھبرا کرا شھے اور جب بی خبر دوسرے عربوں تک پہنچی تو وہ گروہ درگروہ آ کرامن ما تکنے لگے۔ بخت نصر نے برخیاء سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے شہر میں جا کر حملہ کرتے اس کے لیےان کا یہاں آٹا پنی برعملیوں سے ہاز آنے کی نشانی ہے۔ لہذا آپ انہیں امان دے دیں اوران کے ساتھ حسن سلوک کرس۔

# عرب تاجرول کے لیے بخت نصر کا فرمان:

بخت نفر نے انہیں عراق کے قریبی علاقے میں دریائے فرات کے کنارے اتر نے کے لیے کہااوران کے اتر نے کی جگہ پر ایک بہت بری عمارت تغییر کرائی اور اس جگہ کا نام''انبار'' پڑگیا۔اور''جیرہ'' کوبھی ان کے لیے کھول دیا گیا جہال وہ عرب تاجر تھہر نے گئے کیکن بخت نصر کے انتقال کے بعدوہ سب انبارآ گئے اور جیرہ ویران ہوگیا۔

#### مؤرخین کی رائے:

ہشام بن جمہ کے علاوہ ویگرموز خین کا کہنا ہے کہ جب معد بن عدنان پیدا ہوا تواس وقت بنی اسرائیل کے انبیا کے آل کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اسے اس بن جمہ کے علاوہ ویگر موز خین کا فرمانی کر کے اسے آل کیا تھا۔ اس طرح یمن کے علاقے حضر میں رہنے والوں نے بھی اپنے نبی کو قید کیا تھا۔ سب ہے آخر میں آل ہونے والے نبی کی بن ذکر یا علائلگا ہیں۔ جب معد بن عدنان کے دور میں انبیاء کرام کھی اپنے نبی کو قید کیا تھا۔ سب ہے آخر میں آل ہونے والے نبی کی بن ذکر یا علائلگا ہیں۔ جب معد بن عدنان کے دور میں انبیاء کرام کے آتی پر بنی اسرائیل کو جرات ہوگئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا اور جب وہ سبحدات کو بلاک کرنے کے بعد بابل پہنچا تو اسے خواب دکھائی دیا (یا کسی نبی کی نور لیع بتالیا گیا ) کہ اب عرب مربی ان میں پہنچ جاؤ وہاں کسی انسان جانور حتی کہ کی عمارت کا اثر بھی نہ چھوڑ و۔ بخت نصر نے ایلہ اور ابلہ تک ایک شکر تیا رکیا اور عرب پر جملہ کر کے ہراس زندہ چیز کوآل کر دیا جس پرا اسے قدرت حاصل ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارمیا علیاتی اور برخیا علیاتی کی طرف وی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجالین وہ بملی ہے باز نہ آئی پس اب وہ بادشاہ بنے کے بعد غلام اور طرف وی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجالین وہ برخیل ہے باز نہ آئی پس اب وہ بادشاہ بنے کے بعد غلام اور مالہ بر بنت تھرکو مسلط کیا ہے تا کہ ان سے انتقام کو سے بھیک ما تکتے ہیں ان سے پہلے اہل عرب بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اب میں نے ان پر بخت تھرکو مسلط کیا ہے تا کہ ان سے ان کی ذات پر میں نبوت ختم کروں گا۔ اور اس کی وجہ ہے تو اب ٹی گنا بڑھا دوں گا۔

#### معدكوا ثفانا:

ارمیا علیاتا اور برخیا علیاتا نے سفر شروع کیا۔ان کے لیے زمین لیبٹ دی گئی یہاں تک کہ یہ بخت نصر سے پہلے عدنان سے جا
طے۔ وہاں سے معدکواٹھایا (اس وقت معدکی عمر بارہ سال تھی ) برخیا نے اسے اٹھا کر براق پر بٹھایا ارمیا علیاتا ہیجے بیٹھے گئے اس وقت ان دونوں نے معدکو جران کے علاقے میں پہنچا دیا کیونکہ ان کے لئے زمین کو لیبٹ دیا گیا ذات عرق پر عدنان اور بخت نصر کا مقابلہ ہوا۔ بخت نصر نے عدنان کو شکست دی اور عرب ممالک کی طرف بڑھا یہاں تک کہ عدنان کا پیچھا کرتے ہوئے ''حضور'' نامی مقام تک پہنچ گیا۔ وہاں عرب کے بہت سے جنگو آگئ وہاں دونوں فریقوں نے جنگ کی اور بخت نصر نے عربوں پر تیر چلا یا کہا جا تا ہے کہ بیسب سے پہلا تیر تھا جو چلا یا گیا۔ پھر آسان سے آواز آئی:اے انبیاء کا بدلہ لینے والے!ان کواگلی اور پچھلی دونوں طرف سے گھر کر ران پر تلواریں چلاؤ کہ اس وقت عربوں کوا ہے گنا ہوں پر ندامت ہوئی اور وہ اپنے اوپر افسوس کرنے لگے۔ جس کی وجہ سے کھر کر ران پر تلواریں چلاؤ کہ اس وقت عربوں کوا ہے گنا ہوں پر ندامت ہوئی اور وہ اپنے اوپر افسوس کرنے لگے۔ جس کی وجہ سے عدنان کو بخت نصر سے اور بخت نصر کوعدنان سے روک دیا گیا البتہ عربوں کا قبل عام ہوا اور کئی لوگ قیدی بنائے گئے۔ مین نان کو بخت نصر سے اور بخت نصر کوعدنان سے روک دیا گیا البتہ عربوں کا قبل عام ہوا اور کئی لوگ قیدی بنائے گئے۔ مینان کو بخت نصر ہوئی قر آئی شہا دی۔

اس واقعہ کے متعلق قرآن مجید کی بیآیات نازل ہوئیں۔ ''اورہم نے بہت می بستیوں کوجن کے رہنے والے طالم سے چورا چورا کردیا اوران بستیوں کو تباہ کرنے کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا' پس جب ان ہلاک ہونے والوں نے ہمارے عذاب کی آب نیز پائی تو اس بستی سے بھا گئے لگے۔ ان سے کہا گیا بھا گومت اوراس سامان عیش وعشرت کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا۔ لوٹ جاؤنیز اپنی تو اس بستی سے بھا گئے گئے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم ہی ظالم سے ان کی پچار میں یہی اپنی تو اب کے ماری خرابی بے شک ہم ہی ظالم سے ان کی پچار میں یہی ہائے خرابی رہی یہاں تک کہ ہم نے تنی ہوئی گئی تی اور چھی ہوئی آگ کی طرح انہیں ڈیور کردیا''۔ (الانبیاء ۱۱:۵۱) اور وہ تلواروں سے قبل کیے گئے۔

# عرب قیدی انبار میں:

بخت نصر عرب قیدیوں کو لے کرواپس لوٹا اورانہیں انبار مقام پر ڈال دیا 'اس کی وجہ سے انبار کوانبار العرب کہا جانے لگا اور بعد میں وہان بطی لوگ بھی آ گئے۔ مصرف سے انتہ

# بخت نفر کے جانشین:

بخت نفر کی زندگی میں عرب کے علاقے ویران ہی رہے اور جب بخت نفر بابل پہنچا تو کچھ عرصے بعد عدنان کا انقال ہوا اور جب پھر بخت نفر کا انقال ہوا تو عدنان کا بیٹا معد ظاہر ہوا' اس کے ساتھ انبیاء کرام کی ایک جماعت تھی بیتمام انبیاء بنی اسرائیل کے شخ کم کرمہ میں داخل ہوا انبیاء کرام کی جماعت کو ساتھ جمع کیا پھر ریتوب کے علاقے میں آیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے وطن لایا پھر اوس العتق کے قاتل حارث بن مضاع کی نسل کے بارے میں معلوم کیا اسے بتایا گیا کہ ان میں سے اکثر فوت ہو چکے تھے البتہ ایک شخص جو شمہ بن جاہمہ زندہ ہے۔معدنے اس کی بیٹی سے نکاح کیا جس سے نزار بن معد بیدا ہوا۔

یشتاسپ کی حکومت اور اس کے دور کے اہم واقعات ..... یشتاسپ مجوسی:

عرب وعجم کے حالات مرتب کرنے والے مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب یشتاپ بن لہراسپ با دشاہ بنا تو اس نے کہا کہ ہم

گنا ہول ہے پھرنے والے ہیں ہم نے عمل کیااوراس بات کو سیھا جس ہے نیکی حاصل کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہاس نے فسانا می شہر اور ہندوستان کے اور بہت سے شہروں میں آ گ جلانے کے لیے آئش خانے تغییر کروائے اوران کے جلانے کا اہتمام کرنے کے لیے خدام مقرر کیے۔اس نے اپنی مملکت کے سرداروں کے لیے سات مراتب مقرر کیے اور ہرایک کے لیے ایک علاقہ خاص کیا۔ زرداشت بن اسفیمان اس کی حکومت کے تمیں سال بعد ظاہر ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے اس کے مذہب (لیعنی مجوسیت ) کے قبول کرنے کا ارادہ کیا پھررک گیااور بالآ خراہے قبول کرلیا۔وہ اپنے ساتھ ایک کتاب لایا جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ بیوجی پرمشمنل ہے اس کتاب کو ہارہ ہزارگا یوں کی کھال پرلکھا گیا اوراس پرسونے کا یا نی چڑھا یا گیا۔

يشناسپ اورخرز اسف كې صلح:

یشتاپ' در پشت کار ہے والا تھاو ہاں اس نے آ گ جلانے کے لیے خدام مقرر کیے اور عام تعلیم کی ممانعت کر دی ان دنوں یفتاسی نے ترکی کے بادشاہ افراسیاب کے بھائی خرزاسف کے ساتھ کے گئی صلح کی شرائط میں سے ایک شرط میتھی کہ یشتاسپ کا خرزاسف کے دروازے پر ایک جانور ہوگا جیسے بادشاہوں کے دروازے پر ہوتے ہیں۔ زرداشت نے پیشاپ کوتر کی کے با دشاہوں کی بداعمالیوں سے متعلق آگاہ کیا تو یشناسپ نے اس نصیحت کوقبول کیا اور اس کے پاس جانور نہ بھیجا۔ شرا نط ملح کی خلاف ورزی پراعلان جنگ:

جب خرز اسف کواس واقعہ کی اطلاع ملی تواہے بہت غصر آیا اور ویسے بھی وہ بہت بڑا جادوگر تھااس نے دھتاسپ کے خلاف جنگجوجمع کیے اور اسے بخت نازیباالفاظ پرمشمل خطاکھااور اسے بتایا کہتم نے بہت بڑی فلطی کی ہے۔خصوصاً زرداشت کی بات مانے والول سے بہت سخت تنبید کی اور پھراس کی طرف فوج روانہ کرنے کا تھم دیا اور بیشم اٹھائی کہ جب تک اس کا اوراس کے گھر والوں کا خون نہ بہہ جائے وہ جنگ کرتا رہے گا۔

جب قاصد یشناسپ کے پاس بیخط کے کرآیا تو اس نے اپنے اہل خانداور مملکت کے اہم سر داروں کوجمع کیا ان میں ایک صاحب بہت بڑے عالم جاساسف اورلہراسپ کا بیٹا بھی تھاان ہے مشورہ کرنے کے بعد پشتاسپ نے سخت جواب بھیجااورا سے حملہ کرنے کی اجازت دی اورا ہے کہا کہا گروہ جنگ بند بھی کرے گا تو میں جنگ نہروکوں گا۔

د ونوں فریق بڑے بڑے کشکروں کو لے کرایک دومرے کی طرف چل پڑے پشتاسپ کے ساتھ اس کا بھائی زربن نسطو ربن زربن ۔اسفندیار'یشتو تن اورلہراسپ کی اولا دستھی اورخرزاسف کے ساتھ جوجرمز' اندر مان اس کے بھائی اوراس کے اہل خانہ اور بیدرش تھے۔زربن جنگ میں مارا گیا جس سے یشتاسپ کو سخت پریشانی ہوئی البتہ اسفندیار نے اس کا بدلہ لیا اور بیدرش کولڑ ائی کے دوران قتل كردياً پھرعام جنگ شروع ہوئی \_خرزاسف بھاگ گیااور پشتاسپ بلخ واپس آگیا۔

اسفند بارکی گرفتاری:

جب اس جنگ کو کئی سال گزر گئے تو فرزم نامی شخص نے ایک روزیشتاسپ کو اسفندیار کے خلاف بھڑ کایا جس کی وجہ ہے یشتاسپ نے اسے گرفتار کیا اور ایسی جیل میں ڈال دیا جہاں قیدی عورتوں کورکھا جاتا تھا۔ پچھروز بعدیشتاسپ ملخ میں لہراسپ کواپنا نائب بنا کرخود کر مان اور بحستان کے علاقہ میں چلا گیا پھر دہاں دینی معلومات کے احکام معلوم کرنے کی غرض سے طمیذرنا می پہاڑی علاقے میں گیا جاتے ہوئے اپناسارامال و دولت اورعورتیں وغیرہ وہیں چھوڑ گیا۔

#### خرزاسف كاحمله:

خرزاسف کے جاسوسوں نے یخبراس تک پہنچا دی جبخرزاسف کو بیاطلاع ملی تواس نے ایک بہت بڑالشکر تیار کر کے بلخ کارخ کیااس دفعہ اسے امید بھی کہ وہ بیشتا ہے اوراس کی حکومت کو تباہ کردے گا جب وہ فارس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے بھائی ہرمز کولشکر کے ساتھ آ گے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ چلتا رہے یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوکر حملہ کرے اور شہروں اور بستیوں کوالٹ دے۔ چنا نچہ ہرمز نے ایسا بی کیا سخت حملہ کر کے کافی خون ریزی کی۔ اس کے پیچنے بی خرز اسف بھی آ گیا اس نے وہاں کی کتابوں خصوصا شعری مجموعوں کوآ گ دگا دی۔ لہراسپ اور آتش خانہ کے خادموں کوآل کیا آتش کدہ کو گرادیا سارانز انساوراموال اپنے قبضے میں لے لیے اور یشناسپ کی دو بیٹیوں کوقیہ کر کے لایا جس میں سے ایک کانام خمانی 'اور دوسری کانام باذا قراہ تھا۔ پس ان کا سب سے بروا جھنڈ ا'دورش کا ویائی'' اپنے قبضہ میں لے لیا اور پھر بھتا سپ کا تعاقب کیا' یشتا سپ بھاگ کر طمیذ رنا می بہاڑی کے قریب ایک قلعہ میں حجیب گیا۔

# اسفند ماركاتركي برحمله آور مونا:

جب یشناسپ اس مصیبت کی وجہ سے سخت پریشان ہوا تو اس نے اسفندیا رکو قید خانے سے نکلوا کراپنے پاس بلایا جب اسفندیار آ گیا تو اس سے معذرت کی اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اشکر کی کمان سنجال کرخرز اسف کا مقابلہ کر ہے تو اس کے سر پر صحومت کا تاج رکھے گا اور اس کے ساتھ وہی مقابلہ کرے گا جواہر اسپ کے ساتھ کیا۔

جب اسفندیار نے یہ بات می تو باوشاہ کے تھم پڑمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہاں سے اٹھ کرآیا اور لشکر کوتر تیب دینے لگا اور پھر اس کا کما ندان بن کرمطلوبہ رخ کی طرف چل پڑا ساری رات سفر کرتار ہا جب ضبح ہوئی تو اس نے بگل بجانے اور تمام فوجیوں کو جمع کرنے کا تھم دیا پھر انہیں جمع کر کے ترکوں کے سامنے جا پہنچا جب ترکوں نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ مقابلے کے لیے باہرنگل آئے۔
ان کے لشکر میں ہر مزاوراندر مان بھی بتھے۔

# اسفند يار کې فتخ:

دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہوگئ اسفند یار کے ہاتھ میں ایک تیز استحصوں کوا چکنے والا نیزہ تھا وہ اسے لے کرلشکر کے اندر تھس گیا اور تھوڑی ہی درمیان جنگ شروع ہوگئ اسفند یار کے ہوچکا ہے اندر تھس گیا اور تھوڑی ہی در میں ان کے کئی فوجیوں کوڈھیر کردیا۔ ترک فوج میں بدیات مشہور ہوگئی کہ اسفند یار قیدے رہا ہوچکا ہے ادروہ لشکری قیادت کررہا ہے تو وہ تھبرا گئے اور والیس بھا گئے گئے اسفند یاران کے سب سے بڑے جھنڈے کو لیے ہوئے فاتح بن کر واپس آیا۔ یشتاب نے اسے وصیت کی کہ اگر لہراسپ کو ملا کر کسی طرح کر واپس آیا۔ یشتاسپ کے پاس پہنچ کر اسے فتح کی خوشخری سافی۔ یشتاسپ نے اسے وصیت کی کہ اگر لہراسپ کو ملا کر کسی طرح خرز اسف وقتل کر سکتو اس سے دریخ نہ کر نے اور جو ہر مزاندر مان کو بھی قتل کر و ( کیونکہ ان دونوں نے اس کے بچوں کوتل کیا تھا ) اور ترکی کے قلعوں کو بھی گراد سے اور شہروں کو آگ گرا کہ دی است سے داخل ہوا کہ اس سے پہلے کوئی اس راستہ سے داخل نہ ہوا تھا اس

نے خودرات کے وقت کشکر کا پہرہ دیا اور جو درندے رات کے وقت کشکر کی طرف بڑھے انہیں خود تل کیا۔سفر کرتے ہوئے بیرتر کی کے شہر دز روئین (جے عربی میں صفر پیکہا جاتا ہے) میں داخل ہوا۔ا جا تک حملہ کر کے بادشاہ اس کے بھائیوں اوراس کے جنگجوؤں کوتل کیااس کا مال لوٹا اورعورتوں کوقیدی بنالیا اپنی بہنوں کور ہا کرایا اور اپنے باپ کی طرف فتح کی خوشخری لکھ کر بھیجی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اسفندیار کے بعد سب سے بڑا کا رنامہ اس کے بھائی لفشوتن اور اس کے بھتیجے اور نوش اور مہرین کا تھا جنہوں نے شہر میں داخل ہونے سے قبل ترکی کی بڑی بڑی نہروں مثلاً کاسوز ااور مہروز وغیر ہ کو کاٹ دیا۔

اسفند بإراورستم كامقابله:

اسفندیارافراسیاب کے شہر دہشکند میں داخل ہوا اورتمام شہروں میں گھومتا ہوا ملک کی آخری حدود تبت اور باب صول تک پہنچا اور پھرشہر کےلوگوں پرایک خراج مقرر کیا کہ وہ خراج یشتاسپ کوا دا کریں گے اور پھر واپس بلخ آ گیا۔ پھریشناسپ کواپنے بیٹے اسفندیاری فتح دیکی کراس سے حسد پیدا ہو گیا اور اس نے اسے ہجستان کے معروف کمانڈ ررشم سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اسفنديار كانتلاوريشناسپ كانتقال:

ہشام بن محد الکلبی کہتے ہیں کہ یشتاسپ نے اپنے بعدا پنے بیٹے کے لیے بادشاہ بننے کا اعلان کیا اسے ترکوں کے مقابلہ میں بھیجاوہ جنگ میں فتح حاصل کر کے لوٹا اور آ کر باپ ہے کہارتتم ہمارے ملک کے قریب رہتا ہے لیکن وہ ہماری اطاعت نہیں کرتا آپ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لیے بھیجیں''۔ یشتاب نے اسے بھیج دیار ستم سے مقابلہ ہوا جنگ میں اسفندیا رقل ہو گیا۔اس کے پچھ عرصه بعد یشناسپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یشناسپ کی حکومت ایک سوبارہ برس تک رہی -

یشتاسی کی طرف آنے والے نبی:

بعض مؤرّ خین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تھی نامی ایک نبی یشناسپ کی طرف مبعوث ہوئے وہ بلخ میں واخل ہوئے۔وہاں مجوسیوں کا سردار زر داشت اور ان کا ایک عالم جاماپ بھی رہتے تھے۔ ان کی آپس کی ملاقات ہوئی سمی عراقی بولتے تھے اور زرداشت کو پیالفاظ دہرائے اور سکھائے جس سے وہ ان کامفہوم ہجھ کر پھر آنہیں فارسی میں لکھتا۔الفاظ سکھانے کا کام جا ماسپ کرتا تھا اس لیےا سے عالم کہا جانے لگا۔

جاماس اوريشاس كاسلىلەنس:

بعض نے جاماپ کا نسب نامہ یہ بیان کیا ہے۔ جاماپ بن مخد بن ہو بن حکاو بن نذ کاو بن فرس بن رج بن خوراسرو بن

زرداشت كالسلانب يون بيان كياجا تا ہے۔

زر داشت بن پوسیف بن فر دواسف بن ارتحد بن منجد سف بن خشنس بن فیافیل بن الحدی بن مردان بن سفمان بن ویدس بن ا درا بن رج بن خورا سرو بن منوچېر- ٠

کہا جاتا ہے کہ یشتاپ اوراس کا باپ لہراسپ مجوی تھے۔ یہاں تک کہمی اورزرداشت اس کے شہر میں آئے اوراس وقت اس كى حكومت كوتمين سال گذر ھيھے تھے۔

### يشتاسپ كا دورحكومت:

آیک قول میجھی ہے کہ یشتاسپ نے ایک مو پیپاس سال حکومت کی اور اس نے اپنے سر داروں کو سات مختلف در جات میں بلحاظ مرتبہ تقسیم کیا اور انہیں عظما کا لقب دیا۔مثلاً دہتان کا بہکا پیند' ماہ نہاوند کا قارن پہلوی جستان کا سورین اور کاڑی کا اسفندیار پہلوی۔

# بخت نصر کولا کج:

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اہل شام کے نشکر کے کمانڈروں نے بخت نصر سے کہا: تو نے ہمیں رسوا کر دیا۔ ہم تنہیں ایک لاکھ در ہم دیتے ہیں اورتم ان باتوں سے برأت ظاہر کرلواور انہیں واپس لےلواس نے کہا کہا گر مجھے بابل کا بیت المال دے دیا جائے تو میں ان باتوں کے ماشنے کو تیار ہوں۔

# بخت نفرشام کی طرف:

ر مائے نے پلٹا کھایا اور فارس کے بادشاہ نے کہا اے کاش! ہم شام کی طرف کو کی لشکر بھیجتے کیونکہ اگر انہیں جملے کا موقع ماتا تو وہ ضرور ہم پر حملہ کرتے ورنہ جس پر فقد رت حاصل کرتے اسے چھین لاتے ۔ حاضرین نے کہا ایسا کرنے میں ہے پ کو کیا مانع ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری رائے کم شخص کے لیے مناسب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلال شخص کو۔

بادشاہ نے کہانہیں بلکہ میں اس مخص کو بھیجوں گا جس نے جھے شام کے حالات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس نے بخت نصر کو بلوایا اورا سے عمدہ تنم کے چار ہزار شہبوارد سے کرشام کی طرف روانہ کیا۔

# بخت نفر بطور با دشاه:

بخت نفر کو با ایستی نے گیا مملہ کیا اور اوگوں کے گھروں میں جا گھے متعدد افراد کو قیدی بنالیا البتہ نہ کسی کو آپ کیا اور نہ ہی کسی عارت کو تباہ کیا۔ ادھر صحیوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو نائب بنانے کے لیے اصرار کیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ بخت نفر اپنا کشکر اور یہاں تک کہ بخت نفر اپنا کشکر اور یہاں تک کہ بخت نفر اپنا کسک کہ بخت نفر اپنا کسک کہ بخت نفر اور شامی قید یوں کے ساتھ آگیا۔ یہ قید کی لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ لوگوں نے کہا: بخت نفر سے بہتر کو کی شخص نہیں جو حاکم بننے کا اہل ہو۔ چنا نچہ بخت نفر کو با دشاہ بنا دیا گیا۔



# قابوس کے بعد والے یمنی حکمران

اس بات کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے قابوس سلیمان ملائلا کے دور میں گزرا تھا اور سلیمان کے دور کی ملکہ بلقیس کا تذکرہ مجھی گزر چکا ہے۔

ہشام بن محمد الکلمی کہتے ہیں کہ بمن میں بلقیس کے بعد یاسر بن عمر بادشاہ بنااسے یاسرافعم کہا جاتا تھااسے بیانام اس لیے دیا گیا کہ اللّٰد تعالیٰ نے اس پر بہت انعامات کیےاوراس کی حکومت کومضوط بنایا۔

# ملکہ بلقیس کے بعد والے حکمران:

اہل یمن کا خیال ہے کہ یاسر مغرب کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا' چلتے چلتے وادی رمل میں پہنچا تھا۔اس سے پہلے اس وادی میں کوئی بھی نہ پہنچا تھا۔ یہاں ریت اتن زیادہ تھی کہ اس سے آ گے کوئی آ بادی نظر نہ آتی ۔ایک دفعہ اسے خواب میں ریت نظر آئی۔اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو کہا گیا کہ اس میں یہیں رہنے کی طرف اشارہ ہے اس نے وہاں'' نامی بت بنانے کا تھم دیا۔ جب بت بن گیا تو اسے وادی کے روبروایک چٹان برگاڑ دیا گیا اور اس کے سینے میں بیالفاظ لکھے گئے:

'' یہ بت یا سرائعم کا ہے' یہاں ہے آ گے کوئی راستہ نہیں للبذا اس سے آ گے بروجنے کی کوئی شخص مشقت نہ کرے ور نہوہ ہلاک ہوجائے گا''۔

یا سرکے بعد تبان اسعد (المعروف بہ تبع ) بادشاہ بنا۔ اس کا سلسانسب یہ ہے ابوکرب بن مکی کرب تبع بن زید بن عمر بن تبع اوروہ ذوالا زعار بن ابر ہہ 'تبع ذی المغار بن الرائش بن قیس بن سنی بن سبا ہے۔ سبا کورا کد بھی کہتے تھے۔

#### :0,7

یہ آخری تبع بہن بن اسفند یار کے دور میں یمن کا حکمران تھا۔ بیر تبع بمن سے چلا اوران راستوں سے ہوتا ہوا جن سے رائش گزرا تھا طبی نا می پہاڑ پر پہنچا وہاں سے انبار کی طرف بڑھا' جب'' جیرہ'' کے مقام پر پہنچا تو رات کا وقت تھا وہ اس جگہ جیران و پریشان ہوگیا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' جیرہ'' پڑ گیا۔ پھر وہ خود وہاں سے چلا البتہ چیچے از وُ نجم' جزام' عاملہ اور قضاعہ قبیلے کے افراد چھوڑ ہے۔ انہوں نے وہیں رکانات بنائے اور رہنے گئے۔ ان کے بعد طے کلب اور سکون وغیرہ قبیلے کے افراد بھی آ گئے۔

### تركون كى شكست:

تنج یہاں سے انبار پہنچ گیا' وہاں سے موصل پھر آ ذر ہائیجان کے علاقے میں پہنچ گیا وہاں ترکوں سے اس کا مقابلہ ہوااس نے ترکوں کوشکست دی۔ ان کے جنگجوؤں کو آل کیا اور عور توں اور بچوں کوقیدی بنایا اور یمن لوٹ آیا۔ اس فتح کے نتیجہ میں دنیا کے اندراس کا ایک رعب اور دبد بہ تھا گیا۔

#### چين برحمله.

ایک روز ہندوستان کے بادشاہ کا قاصداس کے پاس ہدیے اور تخفے لایا جن میں ریشم' مشک' عود وغیرہ جیسی قیتی اشیا تھیں۔ اس نے ان چیزوں کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان تحا کف کو دیکھ کر قاصد سے کہا'' تمہاراستیانا س! کیا بیسب چیزیں تمہارے ملک ک میں''۔

اس نے جواب دیا'' ہمارے ملک میں یہ چیزیں کم ہیں البنتہ چین میں بہت زیادہ ہیں''۔

پھراس نے چین کے حالات وہاں کی سربزی وسعت اور نعتوں کا ذکر کیا۔ یہ تفصیلات س کر تبع نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور چین پر حملہ کر ہے گا۔ چین پر حملہ کر ہے گا۔ چنا نچہ وہ تمیہ وغیرہ کے علاقوں کوروند تا ہوا چین کی طرف بڑھا اور اپنے ایک ثابت نا می کماندان کو آ گے بھیجا اور خو وہ اس کے پیچھے سفر کرتا ہوا چین پہنچ گیا اور اچا تک حملہ کر کے ان کے بہت سے جنگجو دُن کو آل کر دیا اور جو پچھو ہاں ملا اس کا صفایا کر دیا کہا جاتا ہے کہ اسے وہاں تک سفر کرنے وہاں پر رہنے اور واپس ملک آنے تک سات سال کا عرصہ لگا اور پھر اس نے تبت میں بارہ ہزار حمیری شہسواروں کو چھوڑ اجواصلاً تمبقی تھے۔ بعض ان کوعرب کہتے ہیں کیونکہ ان کا چہرہ اور رنگ عربوں جیسا تھا۔ شخ کی یمن واپسی :

موی بن طلح سے مروی ہے کہ تع جب عرب علاقوں میں داخل ہوا تو کوفہ کے قریب ہی وہ حیرت میں پڑگیا جس کی وجہ سے انشکر کے کمزور نوگوں کو وہیں چھوڑ ااس کے حیرت میں پڑنے کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' حیرہ'' پڑگیا۔ پھرا گلاسفر کیا' پھروا پس آیا اور وہیں رہا۔ یمن میں اس کے ساتھ عرب کے بہت سے قبائل مثلاً بن لحیان' بذیل متیم' جھی 'طی اور کلب وغیرہ بھی رہنے لگے۔



# اردشیر بہمن اوراس کی بیٹی خمانی کے حالات

اردشير:

یشناسپ کے بعداس کا پوتا اردشیر' بہمن حکمران بنا'جس دن وہ بادشاہ بنااس روز اس نے کہا'' ہم وفا کرنے والے اور اپنی رعایا کے ساتھ بھلائی کرنے والے میں''اسے''طویل الباع'' (لمبے بازووالا) کے لقب سے پکارا جاتا تھا اس لقب کی دجہ بیٹھی کہ اس نے اپنے ہاتھ اردگر دےممالک تک پھیلائے اوران سب پر قبضہ کرلیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے عراق میں ایک شہر تعمیر کیا اور اس کا نام''ارد شیر آباد''رکھا جو بہمینا کے نام سے مشہور ہوا اور دریائے دجلہ کے کناریے ایک شہرآباد کیا جس کا نام اس نے بہمن ارد شیرر کھا جسے آج کل''ابلہ'' کہا جاتا ہے۔

اردشیرنے باپ کے قل کابدلہ لیا:

اردشیرا پنے باپ کے قبل کابدلہ لینے بحستان گیار سم اس کے باپ دستان بھائی از دارہ اور اس کے بیٹے فراز کوئل کیا۔ اس نے فوجیوں کی تنخواہوں' آتش کدوں کے خادموں کے معاوضوں اور آتش خانوں کے جلانے کے لیے بڑا سرمایہ مقرر کیا۔اے ابودارالا کبر بھی کہا جاتا ہے۔اوراردشیر بن بابل کوابوساسان کہا جاتا ہے۔خمانی بنت بہن''ام دارا'' کے نام سے مشہور

اردشير بهمن 'الله كابنده'':

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ یشاسپ کے بعدار دشیر بن اسفند یار جاکم بنا۔ یہ بڑا متواضع اورا چھے اخلاق کا آدمی تھا۔اس نے اپنے بارے میں یکھوار کھا تھا'''اللہ کا بندہ اللہ کا خادم اورعوام کے معاملات کی تکہبائی کرنے والا''اس نے روم میں داخل ہوکر دس لا کھنو جیول سے جنگ کی۔

# بہمن کے متعلق دیگرمؤ زخین کی رائے:

ہشام کے علاوہ دیگرمؤ رخین کا کہنا ہے ہے کہ بہمن نے دارا کواس کی مال کے پیٹے میں ہی ہلاک کر دیا۔ چنا نچہ بہمن کے بعد لوگوں نے اس کی بیٹی خمانی کو بادشاہ بنایا۔ بہمن بڑا بجھدار اور زیرک حکمران تھا اور فارس کے بادشاہوں میں بلند مرتبہ اور بہترین تد ابیر کرنے والا شار ہوتا تھا۔ اس دور کے دیوان اردشیر کے دیوانوں پرفوقت رکھتے تھے۔ اس کی والدہ کا نسب نامہ اسٹار بنت یائیر بن شمعی بن قیس بن میشا بن طالوت بادشاہ بن قیس بن اہل بن صارور بن بحرث بن افیح بن ایشی بن بنیامین بن لیقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔

ان کی ام ولد کا نام راحب بنت فحسن تھا جو کہ رحبم بن سلیمان بن داؤ د کی نسل ہے تھیں ۔ بہمن نے بنی اسرائیل پرزر بابل بن شتائیل کو حکمران بنایا اور اسے جالوت کی ریاست عطا کی ۔ پھر جب راحب کا مسئلہ در پیش ہوا تو اسے شام بھیج ویا جب بہمن کا انتقال ہوا تو اس کے دویلئے اور تین بیٹیاں زندہ تھیں۔

سلطيخ:

ا\_ وارالاكبر

۲۔ ساسان

بیٹیاں:

ا۔ خامانی (جواس کے بعد بادشاہ بی)

ا۔ فرنگ

س بهمن دخت

بہمن کے معنی:

میمن به معنی ''اچھی نیت والا''اس کی حکومت ۱۲ برس تک رہی۔ہشام بن الکعبی کا خیال ہے کہ اُسی برس رہی۔ • میں معنی ''الجھی نیت والا''اس کی حکومت ۱۲ برس تک رہی۔ہشام بن الکعبی کا خیال ہے کہ اُسی برس رہی۔

# ملكه خماني:

اس کے بعداس کی بیٹی خمانی تخت آ راہوئی۔اے اس کے والد بہمن کے احسانات اور اس کی ذبانت وفطانت اعلی شہسواری اورعدہ اخلاق کی وجہ سے ملکہ بنایا گیا۔ اس نے ''شہرزاد''لقب اختیار کیا۔

بہمن کے بیٹے ساسان کی دنیا سے کنارہ کشی:

بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ جب (خمانی) کی تاج پوٹی کی گئی تواس وقت وہ (خمانی) عاملہ تھی اس کے پیٹ میں دارا تھا اسے
اس شرط پر حکومت دی گئی کہ جو بچہاس کے پیٹ میں سے پیدا ہوگا بیا ہے بعد اسے حکومت دے گی۔اس وقت بہن کا بیٹا ساسان کا فی
عمر کا تھا اور با دشاہ بننے کا امید وار بھی تھا لیکن جب اس نے خمانی کی روید دیکھا تو دنیا سے کنارہ شی اختیار کر کے''اصطح'' کے علاقے
میں چلا گیا۔ وہاں پہاڑوں پرعبادت کر کے زندگی گڑار نے لگاوہ اپنی بکریاں خود چرا تا تھا جس کی وجہ سے اس کا لقب راعی (چرواہا)
پڑ گیا۔اس کی والدہ کا سلسلہ نسب سے ہے مساسان بنت شالیتال بن بوحنا بن اوشیاء بن امون بن فشی بن حاز قیا بن احاذ بن بوشام
بن عوزیا بن بورام بن عوریا بن بورام بن بوشافط بن ابیاین رجم بن سلیمان بن داؤد۔

خمانی کے بیٹے کی دریابردگ:

کہاجاتا ہے کہ جب بہمن کا انقال ہوا تو دارا پنی والدہ خمانی کے پیٹ میں تھا۔ خمانی کے ملکہ بننے کے چند ماہ بعد دارا پیدا ہوا
اس نے بیٹے کی پیدائش کوظا ہر کرنا مناسب نہ سمجھالہذا اے ایک صندوق میں ڈالا اوراس کے ساتھ قیمتی جوا ہرات رکھ کراصطور کی نہر کرو
( یا بلغ کی نہر ) میں ڈال دیا۔ اصطور کا ایک شخص جو چکی چلاتا تھا اس کے قریب سے بیصندوق گزرااس شخص کا ایک جھوٹا بچہ بچپن ہی میں
فوت ہو چکا تھا جب صندوق کے اندراس بچے کو دیکھا تو اپنی بیوی کے پاس لے آیا اوراس کے من و جمال اور خوبصورتی سے بہت خوش
ہوا۔ اس نے بچہ کی پرورش کی لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کا معاملہ واضح ہو گیا اور خمانی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میر ابیٹا فلاں جگہ ہے۔
داراکی تاج ہوتی:

خمانی نے اگر چہاس کوا چھانہ مجھالیکن جب وہ بادشاہ بننے کے قابل ہو گیا تو اس کے سریر بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ حکومت

کے معاملات اس کے سپر دیکے اور خو درومیوں سے جنگ کرنے چل پڑی۔ رومیوں سے جنگ میں اسے فتح ہوئی اس نے دشمن کا قلع قبع کیاان کے بہت سے لوگوں کوقیدی بنایا اور اپنے ملک میں لے آئی۔

عمارتوں کی تیاری کاحکم:

یباں آ کراس نے روم کے معماروں کو تھم دیا کہ وہ یہاں مختلف قتم کی مئارتیں تغمیر کریں۔انہوں نے مختلف مقامات پررومی طرز کی ممارتیں تغمیر کیس۔ان میں سے پہلی مشہور عمارت اصطحر کے اندر ہے۔ دوسری عمارت وہ خوبصورت سیر تھی ہے جس پر دارا چڑھ کرمل کے اوپر جاتا تھا۔تیسری عمارت اس سیر تھی سے چارفرسخ کے فاصلہ پرخراسان کے قریب واقع تھی۔ خمانی کا دور حکومت:

خمانی نے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کوخوب تھکایا۔ کامیابی اور نصرت نے اس کے قدم چوہے اس نے اپنی رعایا سے خراج کی مقدار میں کی کی۔اس کی بادشاہت برقرار رہی۔



# بنی اسرائیل کے حالات اور بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر

# بيت المقدس كي دوبار هتمير:

گذشتہ صفیات میں یہ بات بیان کی جا پچی ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو قیدی بنایا تھا وہ بیت المقدس واپس کیوں آئے۔ جب بیلوگ واپس آئے تو اس وقت کیرش بن اخشورش کی حکومت تھی اسے بابل میں بہمن کی طرف سے گورنر بنایا گیا تھا۔ بنہمن کے ممل دور حکومت میں اور اس کے بعد خمانی کے دور میں چارسال تک وہ بابل کا گورنر رہا۔ کیرش کے بعد خمانی کی حکومت چھییں برس تک رہی ۔ کیوں کہ اس کا دور حکومت تمیں سال پر شتمل ہے بیت المقدس کے تباہ ہونے اور اس کے دو بار تعمیر ہونے میں کا ستر سال کا عرصہ لگا۔ اس میں سے پچھی بہمن کے دور حکومت کا حصہ ہے اور بقیہ عرصہ خمانی کے دور حکومت پر شتمل ہے۔ کیرش:

بعض مؤرضین کا خیال ہے کہ کیرش کا نام بی یشناسپ تھا جب کہ دیگر مؤرضین نے اس قول کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ کیرش یشناسپ کے دادا کا چچا تھا اور اس کا سلسلہ نب اس طرح ہے۔ کیرش بن کیبیہ بن کیقباز الا کبر جب کہ یشناسپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ یشناسپ بن کیلہم اسپ بن کیوجی بن کیمنوس بن کیقا وُس بن کیبیہ بن کیقباز الا کبر۔

رں ہے دیں تا بھی بان ماہ ہوں میں البتہ کیقا وُس اور کیخسر و کی جانب سے خوزستان کا گورنر رہا۔لہراسپ نے بھی اسے اس علاقے کا گورنر رکھا۔وہ بلند مرتبہ خص تھااوراس نے لمبی عمریائی۔

# يونا نيول كاغلبه حاصل كرنا:

جب بیت المقدس آباد ہوااور بنی اسرائیل کے لوگ واپس لوٹ آئے اوران پر فارس کی طرف سے حکمران مقرر ہوا (پیگورنر فارسی بنی اسرائیل میں سے کوئی تھا) تو اس وقت اہل فارس کے ایک حصہ میں بونا نیوں کی حکومت آگئی کیونکہ سکندر نے دارا بن دارا کو قتل کر کے اس علاقے پر قبضہ کولیا تھا۔ اس پوری تبدیلی میں اٹھاسی برس کا عرصہ لگا۔



27

# دارابن دارااور ذوالقرنين

# دارانے اینے بیٹے کا نام داراہی کیوں رکھا:

داراابن بہمن اپ دورحکومت میں جہزا د (کریم الطبع) کے لقب سے مشہور ہوا۔ وہ بڑانتظم حکمران تھاار دگر دکے حکمرانوں
پر بھی اس کا رعب تھا اور وہ حکمران اسے جزید دیا کرتے تھے۔ اس نے فارس میں ''جرد' نا می شہر آباد کیا۔ اس نے جانوروں کی دموں
کو کاٹ ڈالا۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی اس بناء پر اس نے اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پر رکھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا
بیٹا حکمران بنا اس کا ''رشین' 'نا می ایک وزیر تھا جو بہت عظمندانسان تھا ایک روز' رشین' 'اور با دشاہ کے غلام''بری'' کے درمیان جھڑ ا
ہوگیا۔ رشین نے بری کے خلاف با دشاہ کے کان مجرے۔

#### برے دارا کا انقال:

ایک قول سے ہے کہ بری نے بادشاہ کوز ہر پلا دیا جس سے دارا کا انقال ہو گیا۔رشین نے اپنے ساتھ ایک جماعت کو بلایا اور بری کے خلاف ایک کاروائی کر کے اسے قل کرڈ الا۔ دارا کی حکومت بارہ برس رہی۔

# حچوٹے دارا کی بادشاہت:

دارا کے بعداس کا بیٹا دارا اصغر بادشاہ بنا۔اس کی والدہ کا نام ہند بنت ہزار مردتھا۔ جب اس کی تاج پوشی کی گئی تو اس نے کہا ہم کسی کو ہلاکت کے گڑھے بین نہیں ڈالتے لیکن جواس میں چھلا نگ مارے اس ہے ہم اسے روکتے بھی نہیں۔اس نے جزیرہ کے قریب'' دارا'' نامی شہر آباد کیا اور بری کے بھائی کو اس علاقہ کا گورنر بنایا لیکن بعد میں اس کے مصاحبین کے بارے میں اس کا دل خراب ہوگیا جس کی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کے آل کا ارادہ کیا' جس سے خواص و عام میں بدد لی پھیلی اور لوگ اسے چھوڑ کر طلے گئے' دارا غیرت مند' طاقتور اور جوان مردتھا۔

### چھوٹے دارا کارعایا کے ساتھ سلوک:

ہشام بن محد کہتے ہیں کہ دارااصغر چودہ برس تک حاکم رہاس نے اپنی رعایا کے قیدیوں کے ساتھ براسلوک کیا بہت سے سرداروں کوتل کیا انہی دنوں سکندر نے اس سے اکتا چکے تھے اس لیے انہوں نے سکندرکا ساتھ دیا اور دارا کے پوشیدہ حالات کی مخبری کر کے سکندرکوقوت فراہم کی ۔ دونوں کے درمیان ایک سال تک جنگ ہوتی رہی۔ بلآ خردارا کے بعض لوگوں نے اسے تل کر کے اس کا سر سکندر کے سامنے پیش کیا۔ سکندر نے ان لوگوں کو بھی قتل کر جاس کا سرسکندر کے سامنے پیش کیا۔ سکندر نے ان لوگوں کو بھی قتل کر دادیا اور کہا کہ جولوگ اپنے باوشاہ کے خلاف بعناوت کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے۔

# سکندرگی بیوی:

کرنے کے ارادے ہے آگے بڑھالیکن راہتے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش کوسونے کے صندوق میں بند کر کے سکندر بیلا یا گیااس کی حکومت چودہ برس رہی۔

سکندر سے پہلے روم کی حکومت منتشر تھی اس کے آنے پر مجتمع ہو گئے جبکہ فارس کی حکومت اس کے آنے سے پہلے مشحکم تھی اور اس کے آنے کے بعد بکھر گئی۔

#### دارا کا سکندرکوخط:

ہشام کے علاوہ دیگرمور خین کا کہنا ہے کہ جب داراباد شاہ بنا تواس نے ''جزیرہ'' کی سرز مین میں ایک شہر تھیر کرنے کا تھم دیا جس کا نام' دارا نوا''رکھا۔ آج کل وہ دارا کے نام سے مشہور ہے دارا نے اسے آباد کیا اور تمام ضرویات زندگی وہاں مہیا کیں۔ اس وقت یونان کے علاقے مقدونیہ میں سکندر کے باپ فیلفوس کی حکومت تھی ۔ دارا نے اس شرط پراس کے ساتھ صلح کی تھی کہ وہ ہر سال خراج دیا کرے گا۔ جب فیلفوس کا انتقال ہوگیا اور سکندر بادشاہ بنا تواس نے دارا خراج دینے سے انکار کر دیا۔ جس پر دارا کوغصہ آیا اور اس نے سکندر کے نام ایک خط کھا جس میں اسے خراج نہ دینے پر بہت برا بھلا لکھا اور اسے دوبارہ خراج دینے کا تھم دیا۔ خط کے ساتھ اس کی طرف ہاکی گیروں تھیے اور کہا کہ توابھی بچہ ہے لہٰذا فی الحال تو ہاکی اور گیند کے ساتھ کھیل اور بادشا ہے تاج اتار دے ۔ اور آخر میں یہ کھا کہ اگر تو نے میری ہا توں پر عمل نہ کیا اور نافر مانی کی تو میں تیرے پاس ایک شکر جھیجوں گا جو تھے تاج اتار دے ۔ اور آخر میں یہ کھا کہ اگر تو نے میری ہا توں پر عمل نہ کیا اور نافر مانی کی تو میں تیرے پاس ایک شکر جھیجوں گا جو تھے گرفار کرکے یہاں لائے گا اور میر کے شکر کی تعدادا تنی ہے جتنے بیتل ہیں جو میں جھیج رہا ہوں۔

# سکندرکا دارا کوجواب:

سکندر نے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے خط کا مفہوم بھے گیا' خط کے اندر ہاکی اور گیند کے تذکر ہے پرغور کر کے سکندراس نتیج پر پہنچا کہ خط بھیجنے والے نے اپنی زمین میرے حوالے کردی ہے۔ گیندگی مثال زمین کی ہے گویا آپ نے خودا پنے ہاں سے یہ زمین میری طرف بھینی ہے۔ اب بیمیری حکومت کا حصہ بنے گی اور تکوں پرغور کرنے کا متیجہ بھی وہی ہے جو ہاکی اور گیند پرغور کرنے کا تقا کہ تمہاری سلطنت بھر جائے گی اور تجھے بڑے تلخ اور مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے خط کے ساتھ اس نے رائی کے دانوں کی ایک گھڑی بھیجی اور کہا کہ جو سامان میں نے بھیجا ہے یہ بہت کم ہے البتہ اس کے بعد میری طرف سے تمہیں جو پریشانی مصیبت اور آئی دیمینی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اور میری فوج بھی ان صفات پر مشتمل ہے جو تمہاری فوج میں ہیں۔ مصیبت اور کی لڑائی:

جب دارائے پاس خطآ یا تواس نے نشکر کو جمع کیا اور حملے کی تیار کی شروع کر دی ادھر سکندر نے تیار کی کر کے دارا کارخ کیا۔
دارا بھی نشکر کے ساتھ آ گے بڑھا۔ دونوں شکروں میں خوز بزجنگ ہوئی جس میں دارا کے نشکر کوشکست ہوئی اور دہ بھا گئے لگا۔ دارا
کے وہ پہرے دار جن کا تعلق ہمدان سے تھا' انہوں نے جب معاملہ دیکھا تو دارا کو طعنہ دیا جس سے ان کا مقصد بیتھا کہ دارا اسکندر کے
پاس جا کر اس سے پناہ حاصل کر لے ادھر سکندر نے بیا علان کیا کہ دارا کو گرفتار کیا جائے گرفتل نہ کیا جائے' کچھ دیر بعد سکندر کو دارا
کے ٹھکانے کاعلم ہوا تو وہ خود چل کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہمر ہانے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں ہرگز مجھے قتی نہیں کرنا چاہتا' جو پکھے
کے نقصان پہنچا ہے اتنا نقصان پہنچا نامیری خواہش بھی نہیں تھا۔

اب جو تیرے دل میں آتا ہے وہ مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ دارانے کہا' میری دوخواہشات میں' پہلی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے گرفتار کرایا ہے انہیں قتل کردو' دوسری ہی کے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرلو' سکندرنے ایسا ہی کیااور پھراس کا ملک اس کے حوالے کر کے والیس آگیا۔

### سكندركون تفا؟:

بعض مؤر تین کا خیال ہے کہ سکندرجس نے داراکوشکست دی وہ داراکا بھائی تھا۔ کیونکہ اس کے باپ داراا کبر نے سکندر کی والمدہ سے نکاح کیا تھا اس کی والمدہ شہنشاہ روم کی بیٹی تھی جس کا نام ہلائی تھا۔ اس نے داراا کبر سے نکاح کیا لیکن جب داراا کبر نے کا دیکھا کہ اس کے جسم اور پینے سے بوآتی ہے تو اس نے بطور علاج مختلف طبیبوں اور حکیموں سے رابطہ کیا جنہوں نے '' سندر' نگانے کا مشورہ دیا چنا نچ سندر لے کراسے پکایا گیا اور پھراس پانی سے اسے غسل دیا گیا جس سے اس کے جسم کی بد بوکا فی حد تک ختم ہوگئی گرصیح طور سے ختم نہ ہوگئی داراا کبرنے اس سے جان چھڑ انے کے لیے واپس میکے بھیج دیا کیونکہ یہ بو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ہلائی جب میکے پنچی تو وہ حاملہ تھی اس حمل سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے اور سندر کے لفظ کو ملا کر بیٹے کا نام بطور یا دگار رکھا چنا نے بیجے کیا نام ہلائی سندروس رکھا گیا جو بعد میں لفظ' الاسکندروس' ہوگیا۔

پھرداراا کبرفوت ہوگیااور دارااصغر بادشاہ بن گیااس وقت روم کے بادشاہ سکندر کے نانا (ہلائی کے باپ) کا نقال ہو گیا تو وہ دارااصغرکے یاس خراج نہ بھیج سکا۔اس نے بیر( دارانے )خط لکھا۔

جوخراج تم اورتمہارے پہلے حکمران ہمیں اوا کرتے تھے تم نے اس کی اوائیگی میں تا خیر کر دی للبذاا پنے ملک کا خراج ہمارے یاس جمیجو ور نہ ہم تم یرحملہ کر دیں گے۔

سکندرنے جواب دیا: تونے مرغی کوذنح کر کے اس کا گوشت کھایا اوراس کا کوئی بھی حصہ نہ چھوڑا۔اب اس کے اطراف ہاتی رہ گئے ہیں اگر تو جا ہے تو ہم تمہارے ساتھ سلے کر لیتے ہیں ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں دارا یہ جواب من کر ناراض ہو گیا اور جنگ کی تیار ہیں دارا یہ جواب من کر ناراض ہو گیا اور جنگ کی تیار کی کرنے لگا۔ سکندرنے دارا کے در بانوں کو اس برتا مادہ کیا کہ وہ اے گرفتار کریں۔اور وہ اس پرتیار ہوگئے۔ جنگ کے متعلق ایک اور روایت:

جب جنگ شروع ہوگئ تو ان دونوں نے اچا تک دارا کو نیز ہ مارااور ذخی حالت میں اسے سکندر کے پاس لے گئے جب دارا سکندر کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سکندر نے اس کے چبرہ ہے مٹی ہٹائی اوراس کا سراپنی گود میں رکھ کر کہا: ''اے بہت بڑے شریف' آزاد بادشاہ! مجھے تیرے در بانوں نے قبل کیا حالا نکہ میں مجھے قبل نہیں کرنا چاہتا تھا اب مجھے جودصیت کرنا چاہتے ہوکرو''۔

دارانے بیوصیت کی کہمیری بیٹی روشنک سے نکاح کرلواوراسے اپنے پاس ہی رکھنااور فارس کےلوگوں کوآ زادر کھناکسی اور کو ان پر حکمران نہ بنانا۔ سکندرنے وارا کی وصیت کےمطابق عمل کیا۔ آسٹین کے سانپوں کافتل:

جن دوآ دمیوں نے دارا کوزخی کر کے سکندر کے پاس پہنچایا تھا جب وہ سکندر کی خدمت میں انعام لینے آئے تو سکندر نے

وعدہ کے مطابق انعام دینے کے بعدان ہے کہا:

میں نے تمہار کی شرط کے مطابق تمہیں انعام دے دیا۔ تم نے اپنی جان کے تحفظ کی شرطنبیں لگائی تھی۔ لہذا ابتمہیں قبل کر تا ہوں۔ کیونکہ جو شخص اپنے بادشاہ کو قبل کرے اس کا زندہ رہنا درست نہیں چنانچہ انہیں قبل کروادیا گیا۔

#### تيسري روايت:

بعض مؤرضین نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ روم کا بادشاہ داراا کبرخراج دیا کرتا تھا اس کے انتقال کے بعد سکندر بادشاہ بناوہ بڑا ہوشیار'عقل منداور مکار حکمران تھا۔اس نے بعض عربوں سے جنگیں کیس جن میں اسے فتح ہوئی جس کی وجہ سے اس کی قوت میں اضافہ ہوگیا جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دارا اصغر کوخراج دینے سے انکار کر دیا اس کے طرزعمل سے دارا کو بہت غصہ آیا اس نے ایک سخت خط ہیجا جس میں خراج کی اوائیگی کا حکم دیا تھا۔

اس خط کی وجہ سے دونوں ملکوں کے با ہمی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگئی اور دونوں نے اپنی اپنی ملکی حدود میں نو جیس جمع کرنا شروع کردیں۔ دونوں کے درمیان خط و کتابت جاری رہی۔ سکندر دارا کے ساتھ جنگ کرنے سے گھبرا گیا اوراسے جنگ نہ کرنے ک پیشکش کی دارانے اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا تو انہوں نے جنگ کرنے کے فواکد وثمرات بتلائے کیوں کہ وہ اندرونی طور پر جنگ کے خواہش منداور دارا کے مخالف تھے۔

دونوں ملکوں کی افواج کے ملنے کے مقام کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے کہ دونوں فو جیں خزر کے قریب خراسان میں آمنے سامنے ہوئیں یاکسی اور جگہ دونوں فو جوں میں شدید جنگ ہوئی اس جنگ میں سکندر کے پاس ایک زبر دست گھوڑا تھا جس کا نام' ' بو کفراسپ تھا''۔

فارس کا ایک شہسوارصفوں کو چیرتا ہوارومی گشکر میں داخل ہوا اور سکندر پر ایس سخت ضرب لگائی کہ اس کوزندگی کے لالے پڑ گئے اور اس نے فارسیوں کے اس فعل کونہا بیت تعجب خیز جانا کہا جاتا ہے کہ بیشہسوار فارس کی فوج کامضبوط ترین سوارتھا۔

دارااصغرکے پہرے پر دو ہمدانی تھے ان دونوں نے سکندر سے رابطہ قائم کیا اور ہتلایا کہ وہ دارا کوزخمی کر کے تیرے پاس لانے کو تیار ہیں چنا نچیانہوں نے ایک روزاہے نیز ہ ماراجس کے زخم سے دارا کی موت واقع ہوئی بید دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ سوار موکر دارا کے پاس پہنچا جب سکندر وہاں پہنچا تو دارا آخری سانسیں لے رہا تھا سکندر نے اس کا سراین گود میں رکھا اور روتے ہوئے کہا۔

تحقیم تیری جائے پناہ میں اس حالت میں پہنچایا گیا اور تیرے بااعتاد ساتھیوں نے تیرے ساتھ دھوکا کیا اور تو اپنے دشمنوں میں اکیلا رہ گیا تو جھے ہے اپنی خواہشات کا اظہار کر میں قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں پورا کروں گا (راوی کا خیال ہے کہ افریدون کے بیٹے سلم اورامیر ن کی وجہ ہے ان دونوں میں قرابت داری تھی ) دارا جواپنے زخموں کی وجہ ہے تڑپ رہا تھا۔ جب اس نے سکندر کا پیطر زعمل دیکھا تو اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور اس سے درخواست کی کہ میری بیٹی سے زکاح کراواور اس کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کی قدر پہنچا نا اور میر نے آل کا بدلہ لینا۔ سکندر نے ان خواشیات کو پورا کرنے کی حامی بھر لی۔

جن دوآ دمیوں نے دارا کوزخی کر کے ہلاک کیا تھا جب انہیں سکندر کے پاس لایا گیا تواس نے انہیں پھانسی لگانے کا حکم دیا۔

اور بیاعلان کروایا'' بیہ بدلہ ہےا س شخص کا جس نے اینے با دشاہ کے خلاف بغاوت کی اوراپنے ہم وطنوں کو دھو کا دیا''۔

۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سکندراہل فارس سے حکمت اور علم نجوم کی کتابیں اپنے ساتھ روم لا یا پھرسریانی سے رومی زبان میں ان کا حمر کروایا۔

دارائے تل کے بارے میں دیگرروایات:

بعض نے کہا ہے کہ دارا کواس کے بیٹے اشک بن دارانے قتل کیا۔ دارا کی ایک بیٹی روشنک ٹامی بھی تھی۔ دارا کی حکومت چودہ برس رہی۔

بعض نے کہا ہے کہ جوخراج یونانی بادشاہ 'فارس بادشاہوں کو دیتے تھے وہ سونے کا ایک انڈہ ہوتا تھا جب سکندر بادشاہ بنا تو دارا نے بیخراج منگوایا جس کے جواب میں سکندر نے لکھا:'' میں نے اس مرغی کو ذرج کر دیا ہے جوسونے کا انڈہ دیتی تھی اوراس کا گوشت کھالیا ہے لہٰذاا ہے جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ'' پھر دارااصفر کے بعداس علاقے کا بادشاہ بنا۔

یتفصیل اس قول کے مطابق ہےجس میں کہا گیا کہ سکندر داراصغر کا بھائی تھا۔

# سکندر کے بارے میں دیگرا قوال:

اہل روم اورعلم الانساب کے بہت ہے ،ہمرین کا خیال ہے کہ سکندر فیلفوس کا بیٹا تھا۔بعض کے مطابق بیہیلیوس بن مطربوس کا بیٹا تھا جب کہ نیسر ہے قول کے مطابق اس کا سلسلہ نسب ہیہ ہے۔سکندر بن مصریم بن ہرنس بن ہرس بن میطون بن رومی بن لیطی بن یونان بن یافٹ بن تو بہ بن رومیہ بن زنط بن تو قبل بن رومی بن الاصغر بن الیفر بن العیص بن اسحاق عُلِائلًا بن ابراہیم عُلِائلًا۔

دارا اصغر کی ہلاکت کے بعد سکندر نے اس کے علاقوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کرلیا۔ پس بیر عراق' روم' شام اور مصر کا با دشاہ بن گیا اور دارا کی ہلاکت کے بعداس کی فوج کی تعدا دچودہ لا کھ ہوگئ جس میں سے چھلا کھا برانی فوجی تھے۔

#### سكندركا ببهلااعلان:

مروی ہے کہ جس دن وہ پایی تخت پر بعیثاتھا تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے دارا کا علاقہ ہمارے زیر نگیں کردیا اور ہمیں ملنے والی دھمکیوں کے برعکس ہمیں یہ چیزیں عطاکیں اور اللہ نے فارس کے شہروں قلعوں آتش خانون اور آتش کدوں کے خدام کو ہلاک کبا۔ دارا کے دفاتر اور دفتری سامان کوجلا دیا۔

#### سكندر كى فتوحات:

سکندر نے دارا کے مفتو حیطاقوں میں کسی عامل کو مقرر کیا اور خود ہندوستان روانہ ہوا وہاں کے باوشاہ کو آل کر کے اس علاقہ کو فتح کیا۔ پھر چین جا پہنچاوہ ملک بھی اس طرح فتح ہوا تھا۔ اس طرح بہت سے مما لک اس کے زیر تگین ہوگئے۔ پھر یہ چارسوآ دمیوں کے ساتھ قطب شالی کی طرف گیا اٹھارہ روز تک وہاں رہا وہاں سے نکل کرعماق کی طرف بڑھا اور اسے بھی زیر تگین کیا۔ واپسی پر راسے میں شہرز ورنا می مقام براس کا انتقال ہوگیا اور اس کی والدہ کے یاس سکندر بیاس کی لاش لائی گئی۔

بعض کہتے ہیں کہاس کی عمر صرف چھتیں سال تھی۔اہل فارس کا خیال ہے کہ سکندر کا دور حکومت چودہ برسوں پرمحیط ہے جب کہ نصار کی کہتے ہیں کہ تیرہ سال اور چندمہینوں پرمحیط ہے دارا کاقتل اس کی حکومت کے تیسرے سال کے شروع میں ہوا۔

# مختلف شهروں کی بنیا در کھنا:

کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ چنا نچہ اس کے کہنے پر دس نے شہر بسائے گئے ان سب شہروں کے مجموعے کانام سکندریدرکھا گیا۔ان میں ایک شہراصبان کے اندر ہے جس کانام''می'' ہے۔''می'' کا مطلب سانپ ہے۔ کیونکہ بیشہر سانپ نما بنایا گیا۔

تین شہر ملائین میں بنائے گئے جن کے نام بالتر تیب ہرات ٔ مرواور سمرقند ہیں۔

بابل میں دارا کی بیٹی کے نام پرروشنک نامی شہر بنوایا۔

یونان میں پہلاتوس نا می شہرآ با د کیا گیا اور ان کے علاوہ دیگر مختلف شہر بھی بنائے گئے۔

### سکندر کے بعد بونا نی حکمران:

جب سکندر کا انقال ہوا تو اس کے بیٹے اسکندروس کو بادشاہ بننے کی چیش کش کی گئی اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عبادت گزاری کے لیے گوشنشنی اختیار کرلی۔اس کے بعد یونانیوں نے بطلیموس کو بادشاہ بنالیا جس کی حکومت ہتیں سال رہی۔کا فی عرصہ تک یونانیوں کا اقتد ارر ہااس کے بعد اقتد ارقد ومیوں کے پاس آگیا جنہوں نے یونانیوں' بنی اسرائیل' بیت المقدس اور اس کے گردونواح پر حکومت کی بہاں تک کہ بیت المقدس پر فارسیوں اور رومیوں نے جملہ کر کے اسے ویران کر دیا اور حضرت کی علائلا کو قتل کر دیا۔

اس کے بعد شام' مصراور مغربی ممالک میں بطلیوں بن لونوس کی حکومت جالیس سال تک رہی اس کے بعد غاطس کی حکومت چوہیں برس تک رہی ۔ فیلا خطر کی گیارہ سال افیفانس کی ہائیس سال' غاطس کی انتیس سال' ساطر کی ستر ہ سال' اھندگی گیارہ سال تک پھرایک غیرمعروف ہادشاہ کی آٹھ سال دونسیوس کی سولہ سال اس کے بعد قالوپطری کی ستر ہ سال تک حکومت رہی ۔

یہ تمام یونانی بادشاہ تھان میں سے ہرایک کے شروع میں ابطلیموں کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ جبیبا کہ فارس کے بادشاہوں کے لیے کسری کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ جبیبا کہ فارس کے بادشاہوں کے لیے کسری کا لفظ بمعروف تھا۔ قالو پھری کے بعد مصاص شام کا حاکم بناان حکمرانوں میں سے سب سے پہلے جس نے پانچ سال تک حکومت کی اس کا نام پایوس یو لیوس تھا۔ اس کے بعد شام پر اغطو سطوس نے تر پن سال حکومت کی اس کے بیالیس سال بعد حضرت عیسی علیاتنگا کی ولا دت اور سکندراعظم کے دور حکومت میں تین سوتین سال کا عرصہ بنتا ہے۔



# سكندرك بعدا بران میں طوا كف الملوكي

سکندر کے بعد ہم تاریخ کی روشنی میں ایران کے دوسرے بادشاہوں کی حکمرانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔اہل علم کااس بات میں اختلاف ہے کہ سکندراعظم کے بعد عراق کے خلاف واطراف میں کس کی حکمرانی تھی۔ نیز ان ندہب کے پیروکار بادشاہوں کی تعداد میں بھی اختلاف ظاہر کیا ہے۔ جنہوں نے سکندر کے بعد باہل کے صوبے اردشیر بابکان کے آئے تک حکمرانی کی۔

ہشامٌ بن محد کہتے ہیں سکندر کے بعد ملقس سلقیس کی حکومت آئی اس کے بعد اطبیس برسراقتد ارر با۔انطا کیدکا شہر اطبیس نے ہی آباد کیا تھا۔ یہ حکمران عرب ایلوازاور فارس پر شکر کشی کر رہے تھے کہ دارا اکبر کا بیٹا ''اشک' نامی ان کے مقابلہ میں نکل گیا ''اشک' رہے میں پیدا ہوا تھا اور وہیں پروان چڑھا۔اس نے اطبیس کے خلاف ایک عظیم شکر جمع کیا۔انطبیس نے بھی اس کے مقابلہ کی تھان کی اور افتہ ہوا دونوں شکروں کا مقابلہ ''موصل' کے مقام پر ہوااللیس قتل ہوگیا ''اشک' کا اس سرزمین پر قبضہ ہوا۔اب موصل سے ری اور اصفہ ان تک اشک کی حکومت قائم ہوگئی۔

ندہب کے پیروکارتمام بادشاہوں نے اشک کے حسب ونسب کی وجہ سے بڑی تعظیم کی اس کے کاموں کی تائید کی اوراس کو بڑی قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھا۔وہ اپنے خطوط کی ابتداءاس کے نام سے کرتے تھے جب کہ اشک اپنے ہی نام سے ابتداء کرتا تھا تمام نے اس کو با دشاہ بنا دیا اور اسے تخفے تھا کف جھیجے حالا نکہ اب تک نہ اس نے کسی کواس کے عہدہ سے معزول کیا تھا اور نہ ہی عہدہ سے نواز اتھا۔

#### جوذرذ بن اشكان:

اشک کے بعد جو ذرذین اشکان کی حکومت آئی 'ہشامؒ بن محمدے مردی ہے کہ یہی وہ مخف ہے جس نے بنی اسرائیل کے خلاف دوسری مرتبہ لشکر کشی کی اور غالب آگیا۔ اللہ تعالی نے اس شخص کو بنی اسرائیل پران کے اس جرم کی پا داش میں مسلط کیا کہ انہوں نے حضرت بجی علیاتلکا بن ذکر یا علیاتلکا کو آئی کیا بنی اسرائیل کو بے تحاشاتل کیا۔اللہ تعالی نے ان میں سے نبوت کو اٹھا لیا اور بنی اسرائیل ذکیل وخوار ہو گئے اور ان سے انہیاء کے قل کے جرم کی وجہ سے انہیاء کی آ مدختم کردی گئی۔

ہشائم بن محمد سے مروی ہے کہ اہل روم فارس کی سرز مین پرحملہ آ، ورہوئے جنگی قیادت ان کا بڑا بادشاہ کررہا تھا اور وہ الطیحس (بابل کا سابق حکمران) کے خون کا قصاص لینا چاہ رہا تھا۔ ان دنوں بابل کا حکمران بلاش ابوار دوان تھا۔ جس کو بعد میں اردشیر بن با بک نے تقل ۔ بلاش نے اپنے تمام ہم عقیدہ بادشاہوں کوخطوط ارسال کیے کہ اہل روم ان کی سلطنت پرحملہ آور ہوئے ہیں اور یہ کہ اہل روم کی فوج کا بہت بڑا مجمع اس کے پاس بہنچ چکا ہے کہ جن کے برابران کے پاس فوج اورساز وسامان نہیں اور یہ بھی کھھا کہ اگر روم کی فوج کا بہت بڑا مجمع اس کے پاس بی تا ہوں پر غالب آ جا کیں گے۔

# بلاش کو کمک کی فراجمی:

اس پر ہر بادشاہ نے بقدراستطاعت مال و دولت 'اسلح' سازو سامان اور جنگجو بلاش کو بھیجے۔ یہاں تک کہ اس کے پاس جار لا کھ فوجیوں کا اجتماع ہوگیا۔ بلاش نے اس کشکر کا حاکم صاحب الحضر بنایا۔ جوقر یکی علاقے میں غدمب کے پیرو کار بادشاہوں میں سے تھا وہ ان کو لے کر چل پڑا یہاں تک کہ رومی بادشاہ اور اس کے کشکر سے ملاقات ہوگئ''نزولہ'' کا معر کہ ہوا اس دوران رومی بادشاہ کا م آگیا اور اس کے کشکر کی بیچ کنی ہوگئی۔

اس معاملہ کے پیش نظر رومیوں نے قسطنطنیہ (استنبول) تعمیر کرایا اور اپنے بادشاہ کو رومیوں نے وہاں منتقل کیا تا کہ محفوظ رہے۔ جس رومی بادشاہ کو پہلی مرتبہ اس شہراور قلعہ پر لایا گیاوہ پہلا رومی بادشاہ تھا جوعیسائی بنااس بادشاہ نے بنی اسرائیل کوفلسطین اور اردن سے بے دخل کر دیا کیونکہ اسے یقین ہوگیا تھا کہ حضرت عیسی علیاتی کوان (بنی اسرائیل) نے قبل کر دیا۔ بنی اسرائیل سے وہ صلیب بھی چھین لی گئی جس پر بنی اسرائیل کے بقول حضرت عیسیٰ کومصلوب کیا گیا۔

اہل روم نے اس ککڑی کی بڑی تعظیم کی اور اسے اپنے خزانے میں رکھوایا۔ بیکٹڑی آج تک ان کے پاس محفوظ ہے۔ شاہان ایران یونہی بکھرے رہے بیہاں تک کہ اردشیر بن با بک آگیا۔ جس نے ان تمام چھوٹی چھوٹی با دشا ہتوں کو بیسرختم کردیا۔ بیہاں تک ہشام کی روایت ہے تا ہم ہشام نے ان سلطنوں کے وقت اور ایام کا تذکر وزمیں کیا۔

# فارس کی تاریخ کے متعلق دیگراہل علم کی آراء:

بعض اہل علم نے ایران کی تاریخ کے متعلق کہا ہے کہ سکندراعظم کے بعد دارا فارس کا حکمران بنا جو کہ اصلاً ایرانی نہیں تھا تا ہم وہ اس کی حکومت کو مانے اور باجگزار ہوتے تھے جس کی حکومت بلندبل (عرب) کی سرز مین پر ہوتی اہل علم سے مروی ہے کہ بیلوگ سلاطین اشفان یا اشعان کہلاتے تھے جو مذہب کے پیرو با دشا ہوں کو ہز در ہٹا دیتے تھے ان لوگوں کی حکومت دوسو چھیا سٹھ برس رہی۔ اس دور اس دوران اشکر بن اشجان نے دس سال حکومت کی اس کے بعد سابور بن اشغان نے ساٹھ سال تک حکمرانی کی۔ اس کے دور حکومت کے اکتا لیسویں سال حضرت عیسلی علائلاً بن مریم پیلے فلسطین کی سرز مین پر رونما ہوئے۔

حضرت عیسی علینلاک آسان پراٹھائے جانے کے تقریباً چالیس سال بعدروم کے بادشاہ ططوس بن اسفسیا نوس نے بیت المقدس پرحملہ کیا۔اہل شہر کوتل کیااوران کی اولا دکوقید کیااس کے تئم سے شہر کوتباہ کر دیا گیااوراس کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی۔ پھر دس سال تک جوذرذ بن اشغان الا کبرنے حکومت کی۔

> اس کے بعد بیز ان الاشغانی نے اکیس سال پھرنری الاشغانی نے چالیس سال ہر مزاشغانی نے ستر ہسال اردان الاشغانی بارہ سال سری الاشغانی چالیس سال بلاش الاشغانی چوہیں سال

اردان الاصغرالاشغانی نے تیرہ سال اس کے بعدار دشیر بن با بک کی حکومت آئی۔

تیسر ہے گروہ کی رائے:

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ سکندر کے بعد ایران کی سلطنت میں ند ہب کے پیروکار بادشا ہوں نے حکمرانی کی کیوں کہ سکندر نے اپنی حکومت کے نکڑے کر کے ان میں بانٹ دی تھی۔ان میں سے ہرا یک اپنے جھے کی حکمرانی کے ساتھ الگ ہو گیا تھا۔سوائے عراق اوراس کے اطراف واکناف کے کیونکہ بیعلاقہ سکندر کی ہلاکت کے بعدروم کے ذیر نگین رہا۔

ندہب کے پیروکار بادشاہوں میں سے ایک مخص تھا جس کو جبال اور اصفہان کا حکمر ان بنا دیا گیا تھا اس کے جیٹے نے عراق پر
قبضہ کر لیا پس یہ خاندان ماہات ' جبال اور اصفہان کا حکمر ان بنا ' جس طرح ملوک الطّوافَّی میں ایک مگران اور صدر ہوتا تھا کیونکہ یہ
طریقہ پہلے سے مروح تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کی کتابوں میں اس خاندان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی کانہیں ملتا۔
کہا جاتا ہے کہ عیسی علائی بن مریم علیت ملوک الطّوا کف کے اکاون سال بعد اوریشلم ( بروشلم ) کے مقام پر سکندر کے بعد ارو
شیر بن با بک کے کھڑے ہونے اور آخری باوشاہ اردوان کے قبل تک اپنی باوشاہت برقر اررکھی۔ بیتقریباً دوسوچھیا سٹھ سال کا عرصہ
بنتا ہے اس کے بعد اردشیر حکم ان بنا۔

مؤرضین کا کہنا ہے کہ وہ با دشاہ جنہوں نے مملکت جبال پر حکمرانی کی پھراپی اولا دکے لیے اپنی حدود سلطنت کو وسعت دینے کی کوشش میں گئے رہے ان میں سے ایک اشک بن حرہ بن رسبیان ہے۔ اہل فرس اس کواشک بن دارا سجھتے ہیں۔ جب کہ بعضوں کی تحقیق کے مطابق میداشک بن اشکان الکبیرتھا۔ جو کم بیبیہ بن کیقباز کی اولا دمیں سے تھا اس کی حکومت دس برس رہی۔ اس کے بالتر شیب:

سابور بن اشک بن اشکان نے اکیس برس جو ذرز الا کبر بن سابور بن اشکان دس برس بیرن بن جو ذرز اکیس سال جو ذرز الا صغرافیس سال تر سه بن جو ذرز الا صغر چالیس برس بر مز بن بلاش بن اشکان ستر ه برس ار دوان الا کبر (ار دوان بن اشکان ) باره برس کسر کی بن اشکان چالیس برس سیافرید الا شکانی نے چوہیں سال حکومت کی۔

اس کے بعد اردوان اصغر کی حکومت قائم ہوئی جواردوان بن بلاش قیروز ہے جس کا جداعلیٰ بھی کبیبیہ بن کیقباز تھا۔ کہا جا تا ہے کہ وہ اشکانی خاندان کاسب سے مضبوط فر ما نروا تھا عزت اورشہرت بھی کافی پائی اور ملوک الطّوا کف پربھی سختیاں کرتا تھا۔ اس نے اصطحر صوبے پراس لیے قبضہ جمالیا تھا کہ وہ اصفہان سے متصل تھا پھراسے بھی پارکر کے فارس میں مقام جور کی اطرف نکل گیا۔اس پربھی قبضہ کرلیا۔ آس پاس کے بادشاہ اس کے مزاج سے ڈرکراس کے قریب ہوتے تھے۔اس کی حکمرانی تیرہ سال رہی۔اس کے بعدار دشیر کی حکومت شروع ہوگئی۔

چوتھی رائے:

بعض مورضین کے مطابق عراق شام اور مصر کے درمیانی علاقے پرسکندر کے بعد نوے بادشاہ آئے 'نوے گروہوں میں وہ سب کے سب مدائن کے بادشاہ کی تعظیم کرتے تھے وہ سب اشکانی تھے۔ پس اشکانی بادشاہوں میں سے افقور شاہ بن پلاش بن سابور بن اشکان بن ارش البجبار بن سیاوش بن کیتا وئی نے باسٹھ برس حکومت کی اس کے بعد۔

سابور بن افقور نے ترین (۵۳) سال حکومت کی اس کے دور میں حضرت عیسیٰ عَلِاتْلُا اور یحیٰ عَلِیْنَلَا موجود تھے۔

اس کے بعد جوذ رز بن سابور بن افقور کا دور آیا اس کی حکومت انسٹھ برس رہی۔ اسی نے بنی اسرائیل سے حضرت بیلی ملائیل کے خون کے قصاص کے لیے بنگ کی پھراس کے بعیتج ایز ان بن بلاش بن سابور کی حکومت سنتالیس برس تک رہی اس کے بعد جوذ رز بن ابز ان بن بلاش نے اکیس برس حکومت کی پھراس کے بھائی نرسی بن ابز ان کی حکومت چونتیس برس رہی اس کے بچا ہز مزان بن بلاش کی حکومت از تالیس برس رہی پھراس کے بلاش کی حکومت اڑتالیس برس رہی پھراس کے بلاش کی حکومت اڑتالیس برس رہی پھراس کے بلاش کی حکومت از تالیس برس رہی پھراس کے بلیٹے اردوان بن بلاش کی حکومت آئی جس کواردشیر بن با بک نے قتل کیا۔ بیاس خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ جس کا دور حکومت پچپن برس رہا۔

مور خین کا خیال ہے کہ اسکندراورمضافات کے تمام ملوک الطّوا کف نے تقریباً پانچ سونیس سال مسلسل حکومت کی۔



# ملوک طوا نُف کے دور حکومت کے اہم واقعات

اہل فارس کا گمان ہے کہ حضرت مریم طبیط ہنت عمران اور عیسیٰ علائلاً بن مریم کی پیدائش کا واقعہ بابل پر سکندر کے غلبہ کے پینسٹھ سال بعد پیش آیا جبکہ نصار کی کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علائلاً کی پیدائش کا واقعہ ساندر کے غلبہ کے تین سوسال بعد پیش آیا اوران لوگوں کا بیھی خیال ہے کہ حضرت بیٹی علائلاً بن ذکریا علائلاً کی ولا دت حضرت میسیٰ علائلاً ہے جی ما قبل ہوئی تھی اور جب مریم علائلاً امید ہے ہوئیں تو ان کی عمر صرف تیرہ سال تھی ۔

حضرت عیسیٰ علاظاً اپنی ولا دت کے بعد ہے ارتفاع (اٹھائے جانے) تک بتیں برس اور بتیس دن اس دنیا میں رہے ان کے ارتفاع کے بعد حضرت مریم پیلٹ چیسال زندہ رہیں ۔حضرت مریم پیلٹ کی عمر پچیاس سال سے پچھاو پڑھی ۔

عیسائیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت کیجیٰ اورعیسیٰ علیہا السلام نے تمیں سال کی عمر میں ہزار دن میں'' اصطباغ'' کیا اور حضرت کیجیٰ حضرت عیسیٰ علیہاالسلام کے ارتفاع ہے قبل قتل کئے جانچکے تھے۔

حضرت ذکریا علیاتاً بن برخیا حضرت کیئی علیاتاً کے والد اورعمران بن ما ثان جوحضرت مریم " کے والد تھے۔ یہ دونوں ہم زلف تھے ایک حضرت کیئی علیاتاً کی والدہ تھیں اور ایک حضرت مریم ملیط کی والدہ تھیں۔ جب حضرت مریم علیط کی ولا دت ہوئی تو ان کی والدہ کی وفات کے بعد حضرت ذکر "یانے ان کی پرورش کی اس لئے کہ حضرت ذکر ٹیا حضرت مریم " کے خالو لگتے تھے۔ حضرت مریم "کی والدہ کا نام حضر بن فاقو دتھا۔ جبکہ ان کی بہن کا نام استباع بنت فاقو دتھا۔

ا بن اسحاق کے بقول'' کہ ہم تک جور وایت پینی ہےاس کے مطابق حضرت مریم بلینطا کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ مریم بنت عمران بن یاشہم بن امون بن منشاء بن حزقیا بن احزیق بن بوشام بن عزریا بن امصیا بن یاوش بن احزیہو بن یارم بن بہشا فاظ بن رسا بن ابیابن رجعم بن سلیمان علیہ السلام۔

حضرت زکر یا علیہ السلام کے ہاں حضرت کیجیٰ عَلِیْلُلا کی ولا دت ہوئی بجین میں ہی ان کونبوت ملی وہ لوگوں کو دعوت حق دیتے ہوئے شام چلے گئے جہاں حضرت کیجیٰ اورعیسیٰ علیجا السلام انتھے ہو گئے پھر یا ہمی فیصلہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ۔

# حضرت عيسى علائلاً كاحضرت يحيى علائلاً كوبليغي وفد كے ساتھ بھيجنا:

روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علاِئلائے اپنے بارہ ساتھیوں (حواریوں) کا ایک وفد تیار کیا اوراس وفد میں حضرت بیکیٰ علاِئلاً کوبھی شامل کیا تا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ان کے ہاں (شریعت میں)ممنوع چیزوں میں سے بھتیجیوں کے ساتھ نکاح بھی تھا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علاِئلائے اپنے بارہ حواریوں کے ساتھ حضرت بیجیٰ علاِئلاً کوبھی بھیجا تا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔

حضرت يحلى مُلِلتُلْلَا كَاقْل:

چونکہان کے ہاں بھتیجیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ تھالیکن علاقے کے بادشاہ کی ایک بھتیجی تھی جس کووہ بسند کرتا تھالہٰذااس نے اس کے ساتھ شادی رچانے کاارادہ کیااورروزا نہاس لڑ کی کو پیغام نکاح بھیجنا شروع کر دیااس لڑ کی کی والدہ نے اپنی لڑ کی کو تمجھایا کہ اب اگر بادشاہ تم سے شاوی کی بات کر ہے تو اس کے سامنے پیشر طار کھو کہ جب تک تم حضرت بیجیٰ علائلاً کوتل نہ کرو کے میں تم سے شادی نہ کروں گی۔انگلی ملاقات میں لڑکی نے بادشاہ سے بیہ بات کہہڈالی۔ بادشاہ نے کہا''تم اس شرط کے علاوہ کوئی اورشرط رکھو۔ لیکن لڑکی مصرر ہی ۔جس سے بعد باوشاہ نے اپنی اس ندموم شرط کو پورا کرنے کے لئے حضرت کیجیٰ مُلاِنٹاہُ کو بلوایا اور تل کرا دیا۔اس ظالمانه اقدام کے نتیجے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بخت نصر کواس ظالم باوشاہ کے اوپر مسلط کردیا اور اس کے دل میں ظالم با دشاہ سے (حضرت یجی طایشاتا کے )قتل کا بدلہ لینے کی بات ڈال دی۔ چنانچہ بخت نصر نے ایک سال میں اس ملک کے ستر ہزارا فراقتل کئے۔

ایک اسرائیلی کاخواب:

بعض صحابہ کرام و کا ایک منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آ دمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیتیم غلام کے ہاتھوں بیت المقدس اجاز دیا گیا اور بنی اسرائیل قتل کئے گئے اس غلام کا نام ابن رملہ اور لقب بخت نصر تھا۔ وہ لوگ خوابوں پر بہت یقین رکھتے تھے چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ خواب دیکھنے والاشخص اس بیٹیم غلام کے پیچھے نکل گیا تا کہ اس سے بوچھے جب اس کے گھرپہنچا تو وہ لکڑیا ں چنے جنگل گیا تھا۔ پچھ دریے بعد لکڑیاں سر پراٹھائے آ گیا۔گھر میں ایک طرف لکڑیاں ڈال کر بیٹھ گیا اب اس آ دمی نے اس سے بات شروع کی پھراس آ دمی نے اس بیتیم غلام کوتین درہم دیئے تا کہ پچھٹر بیدلائے چنا نچدوہ بازار سے گوشت 'روٹی اورشراب خرید کر لے آیا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی کیفیت رہی۔ تیسرے دن اس بیٹیم غلام ہے کہا کہ اگر زندگی کے سی گوشے میں تم با دشاہ بنا دیئے جاؤ تو میں آج ہی اس دن کی تم سے امان ما تگ رہا ہوں۔

وہ بولا! کیاتم مجھ سے مذاق کررہے ہو؟

اس (اسرائیلی) شخص نے کہا کہ میں نداق نہیں کررہا۔ پس آپ مجھے اس کا پروانہ لکھ دیجیے۔ اس کی ماں نے بھی کہا کہ لکھ وینے میں کیا حرج ہے۔ اگرتم با دشاہ بن جاؤ تو ٹھیک ورنہتم پرکوئی بوجہنہیں۔

چنانچەاس نے امان كايرواندلكھ كردے ديااور جاتے جاتے اس نے پوچھا كە بادشاہ بننے كے بعد ميں آپ كے پاس آ جاؤں گا۔اس وقت آپ کے ماس لوگوں کا وسیع حلقہ ہوگا تو آپ مجھے کیسے پہیان یا تیں گے؟

اس نے جواب دیا: کہمیرے اس بروانہ کوئسی ڈیڈی سے لٹکا کراونچا کردینامیں بھیان لوں گا۔

چنانچهاس غلام كوبنبت بجمده يا\_

حضرت ليحيى علائلًا كاظالما نقل:

بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت بیجی علیاتا کا بہت زیادہ احترام کرتے تھا ہے ہم وں ملہ میں ان سے مشورہ لیتے تھے اور ان کی مجالس میں حاضری دیتے تھے۔ایک ایبا ہی عقیدت مند بادشاہ اپنی سوتلی بٹی کے ساتھ شادی رب نا جا ہتا تھا۔مشورہ لینے بر حضرت کی علاللہ نے اے ایسا کرنے ہے منع کر و ماور فر مایا کہ رحمیارے لئے جائز نہیں ۔ حب یہ بات ای باوشاو کی بیوی او سوتیلی بیٹی کوئینجی تو انہیں حضرت بیٹی مُلِانگا ہے بغض ہو گیا اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقہ ہے حضرت بیٹی مُلِلٹا کوئل کروانے کے متعلق منصوب بنانے شروع کر دیئے۔ آخر کا راس نے بد چال چلی کہا پنی بیٹی کو باوشاہ کی محفل نا وُنوش میں زرق برق لباس بہنا کر اور سولد سنگھار کر کے پرکشش بٹا کر بھیج و یا اور ساتھ مجھا دیا کہ بادشاہ کے رعب میں آ کراہے اپنے اوپر غلبہ نہ پانے و ینا۔ البتہ جب وہ تہاری طرف متوجہ ہوتو زیر ہونے کے لئے بیشر طرکھنا کہ پہلے حضرت بیٹی علیانگا کوئل کرے۔

چنا نچائز کی نے یہی کیااور بادشاہ کے ہزار بارمنع کرنے پربھی اپنی شرط پراڑی رہی جبلڑ کی اس شرط پر بصندر ہی کہ جب تک مجھے حضرت کیجیٰ علائلاً کا سرطشت میں لا کرنہ دیا جائے گاتمہیں قربت نہ دوں گی۔ آخر کار بادشاہ اس کے (حسن ) کے چکروں میں بھنس گیا۔

# حضرت يجي علالتلاك يركاطشت ميس بولنا:

جب با دشاہ نے حضرت یکی علائلہ کوذیج کروا کے طشتری میں اس لڑکی کے سامنے ان کا سرر کھ دیا تو ان کے منہ ہے آواز آئی '' تمہارے لئے سوتیلی بیٹی سے نکاح جائز نہیں''

جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس سر سے خون ٹھاٹھیں مار کر بہدر ہاہے اس خون پرمٹی ڈالی گئی لیکن اب خون مزید جوش مارنے لگا پھرمٹی ڈالی گئی مگرخون تھا کہ تھمتا ہی نہیں یہاں تک کہ شہر کی فصیل تک پہنچ گیا اوراب بھی جوش مارر ہاتھا۔

#### بخت نفر کاحملہ:

یہ جانکاہ خبر جب صیحا کین بادشاہ کو پینی تو اس نے شہر میں منادی کرا دی اور ایک لشکر جیجنے کا فیصلہ کیا۔ باہمی مشاورت سے بخت نفر کوا میر لشکر مقرر کیا گیا۔ بخت نفر ایک عظیم لشکر کے ساتھ اس شہر پر حملہ کی غرض سے نکلا جب بیلشکر شہر کے قریب پہنچا تو شہر والوں نے درواز سے بند کر کے اپنے آپ کو محصور کر لیا چنا نچہ بخت نفر اور اس کالشکر سخت مشکلات میں پھنس گئے ان پر سخت شکی ہوگئی اور بھوک پیاس نے انہیں شک کر دیا اور انہوں نے واپس لو شنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ کہ اچا تک بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نکلی اور پوچھا کہ امیر لشکر کہاں ہے؟ چنا نچہ اس کی ملاقات امیر لشکر سے کرائی گئی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ لوگ شہر کے فتح ہونے سے پہلے واپسی کا ارا دہ کر رہے ہیں۔

امیر شکرنے کہا کہ ہاں ایسا ہی ارادہ ہے کیونکہ یہاں پرہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔

اس بوڑھیعورت نے کہا کہا گرمیں اس شہر کو فتح کر کے تمہیں دوں تو مجھے کیا دو گے؟ کیا جس چیز کا میں مطالبہ کروں گی وہ دو گے اور کیا میرے کہنے پرتم حملہ کرو گے؟ اور میرے ہی کہنے پر رک جاؤ گے۔

امیرلشکرنے جواب دیا: ہاں! ایساہی کریں گے۔

اس پراس عورت نے امیر لشکر کوایک تر کیب سکھائی کہتم اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کرو۔ پھران کوشہر کے چاروں کونوں میں کھڑا کر دواور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ ہے دعا کرو کہ یا اللہ! ہم آپ سے حضرت کیٹی ملائٹا کے خون کے عوض جوعنقریب گرنے ہی والا ہے فتح کی امید کرتے ہیں۔

چنانچے ہونے پرامیر شکر کے تکم پراییا ہی کیا گیا جس کے بعدشہر کی فصیلیں گر پڑیں اور لشکر جاروں طرف ہے شہر میں داخل

ہوگیا۔اسعورت کےاشارے پربعض افراد کے تل ہے ہاتھ رو کا گیا اور بعضوں کو تل کیا گیا۔اب وہ عورت لشکر کواس مقام پر لے آئی جہاں حضرت کی ملائنلا کو تل کیا گیا تھا اور جہاں پر ابھی خون اہل رہا تھا۔اس مقام پرستر ہزار آومیوں کو تل کیا گیا تب جاکر حضرت کیٹی ملائنلا کے خون کا جوثن ختم ہوا۔

#### بيت المقدس ميس مردار:

اس کے بعد اس عورت نے کہا قال بند کردیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ناحق قبل پراس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے قاتل اور قبل میں رضا مندلوگ بھی قبل نہ کردیئے جائیں۔اس کے بعد ایک شخص کی طابنا ہا کا صحیفہ لے کرحاضر ہوا تو اسے اور اس کے گھر والوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔اس کے بعد بخت نفر نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور اس کے اندر کوڑا کر کٹ مردار ڈالئے کا حکم دیا یہاں تک کہ اس کے اندر گذرگی چھیلا نے والوں کا ایک سال کا جزیہ معاف کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس معاملہ میں رومیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کیونکہ بنی اسرائیل نے بچی علیاتھا کو آئی کردیا تھا اور سے بنی اسرائیل کا مقدس مقام تھا۔ بیت المقدس کو رومیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قید کرکے اپنے ہمراہ لے گیا جب اس معرکہ کو سرکر نے کے بعد بخت نفر والیہی میں عزر ایا اور وہ بنی و نیون کیا ہوں کے بعد دانیال کیا گئی اور وہ بالل کے مقام پر پہنچا تو صحا کین کے انقال کی خبر کی ۔ جس کے بعد وہ خود بنی با دشاہ بن گیا۔ با دشاہ بنے کے بعد دانیال کی شخصیت اس کی نظر وں میں بہت ہی معزز اور محتر متھی جبکہ سے بات مجسیوں کو تھلتی تھی۔ چنا نچران کے دل میں حسد کی آگ ہوڑ کی اٹھی اور وہ کی نظر وں میں بہت ہی معزز اور محتر متھی جبکہ سے بات مجسیوں کو تھلتی تھی۔ چنا نچران کے دل میں حسد کی آگ ہوڑ کی اٹھی اور وہ دانیال کے خلاف بخت نفر کی کان بھر نے گئے۔ کہتے کہ دانیال اور ان کے ساتھی آپ کے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ بی آپ کا ذبحہ کھاتے ہیں۔

چنانچہ بخت نصرنے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا واقعتاً کوئی ایسی بات ہے؟

انہوں نے بے دھڑک جواب دیا کہ ہاں کیوں ٹہیں۔ہم توا پے رب کی عبادت کرتے ہیں اور کافر کا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے۔

میس کر بخت نفر نے ایک گڑھا کھود نے کا تھکم دیا۔ بہت بڑی خند ق کھودی گئی اور ان چھآ دمیوں کو اس خند ق میں ڈال کر
بھو کے وشی درندوں کو ان پر چھوڑ دیا گیا تا کہ وہ چشم زدن میں ان کی تکہ بوٹی کر کے کھا جا کیں۔ بیحرکت کرنے کے بعد وہ اپنے
گھروں کو چلے گئے اور اپنے فا سمد عم میں کہ بیرجانور جو کہ متوا ترکی دنوں کے بھو کے ہیں ان کا بھر کس زکال ویں گے۔ بڑے اطمینان
سے چلے گئے ۔ صبح جب واپس آئے تو دیکھا کہ خند ق میں بجائے چھ کے سات افراد موجود ہیں اور وحشی درندہ بھی ان لوگوں کے پاس
یاوُں پھیلائے ان کے درمیان بیٹھا ہے اور ان میں ہے کی ایک کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی۔

ان میں ساتواں آ دمی دراصل وہ فرشتہ تھا جوان لوگوں کی حفاظت پر مامور تھا جب ان ساتوں کو خندق سے نکالا گیا تو اس فرشتے نے نکلتے ہی بخت نصر کواس زور سے تھیٹر لگایا کہ وہ جانور بن گیا اور سات سال تک اس حالت میں رہا۔ مؤرخین میں یا ہمی اختلاف:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ مذکورہ قول میں حضرت کی علائلا کے قبل کی وجہ ہے ہی بخت بھرنے بنی اسرائیل کو تہدیج کیا یہ بات جا ہے جس سے بھی مرہ می موموَ رخین 'سیرت نگاراہ ریاضی کے ثنا ساؤل کے نزویک ہے جبکہ اہل ملک وغیرہ کے نزویک یہ بات غلط ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمام اس بات پر مثنق ہیں کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل سے جنگ کی جب انہوں نے جی دیوٹا کوٹل کیا اور یہ ارمیا بن حلقیا کے دور کی بات ہے ارمیا کے دور حکومت اور بخت نصر کے بیت المقدس کی تخریب اور بیجیٰ مُلِلٹنا میں زکریا مُلِلٹنا کی ولا دت کے درمیان چارسوا کسٹھ سال کافرق ہے اور یہ یہودونصاریٰ کا قول ہے۔

اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ بقول ان یہود ونصاریٰ کے بیت المقدس کے ہاتھوں تخریب ادراس کی تعمیر کیرش بن اخشورش کے دور میں ہوئی جو کہ اردشیر کے بعداس کی بیٹی کی اخشورش کے دور میں ہوئی جو کہ اردشیر کے بعداس کی بیٹی کی طرف سے بابل کا گورزتھا۔ اردشیر کے بعداس کی بیٹی کی طرف سے ستر سال تک اپنے عہدہ پر رہا۔ پھراس کی تعمیر کے بعد سکندر کے امور سلطنت سنجا لئے تک تقریباً اٹھاسی سال لگے۔ سکندر کی اور دت تک تین سوتین برس لگے۔ بیسب ملا کرچار سواکسٹھ سال بنتے ہیں۔ مجوسیوں کا یہود و نصاری سے بیان میں اختلاف:

مجوسی بیت المقدس کے انہدام کی مدت' بخت نصر کے واقعہٰ بنی اسرائیل کے بعد سکندر کا بیت المقدس' شام و دیگر علاقوں پر قبضہ اور دارا کی ہلاکت کی مدتوں میں یہود ونصار کی سے شفق ہیں لیکن سکندر کے بعد سے حضرت کی علائلا کی ولا دت کے مابین مدت میں اختلاف کرتے ہیں۔ بقول مجوسیوں کے بیمدت صرف اکاون سال تھی۔

#### نصرانيون كابيان:

تفرانیوں کا خیال ہے کہ حضرت یجیٰ ملائلاً حضرت عیسیٰ علائلاً ہے صرف چھ ماہ قبل پیدا ہوئے۔حضرت یجیٰ علائلاً کے قاتل بادشاہ کا نام ہیردوس تھا۔ یہ بادشاہ ہے ہائی جس کا نام فیلفوس تھا' کی بیوی پر عاشق تھا ایک دن اس کے ساتھ زنا کرنا چاہا تو حضرت بی طلائلاً نے روک دیا اور کہا کہ بیرام ہے۔اس عورت کی ماں کا نام دشی تھا وہ بھی بادشاہ کے دل بین کھنگتی تھی اس دن اس کرنے مالی کا نام دینے بادشاہ کو ورغلایا۔ پھر بادشاہ سے اس کی خواہش کے بارے بیس سوال کیا۔ تو بادشاہ نے کہا جھے تیری طلب ہے اس کے بعد لئرکی نے اپنی ایک حاجت کا بادشاہ سے تذکرہ کیا۔ بادشاہ نے اپنی مالی حاجت پوری کرنے کا تھم ویا۔اس لٹرکی کے ماجت پوری کرنے کا تھم ویا۔اس لٹرکی نے ماتحتوں سے کہا کہ جھے بیکی علائلاً کا سر چاہیے۔قو ان لوگوں نے حضرت بیکی علائلاً کوشہید کر کے ان کا سر اسے پیش کیا۔ جب بادشاہ اس سے مطلع ہوا تو اپنا سر پیٹنے لگا اور بہت زیادہ رویا۔تا ہم ہونی ہوچکی تھی۔

#### بني اسرائيل كاليك عبرت آموز قصه:

محمہ بن اسحاق سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل جب بابل سے واپس بیت المقدس لوٹے تو بیت المقدس کی نئی تعمیر کی۔اللہ تعالی سے ان پر کرم کیا اور انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایالیکن انہوں نے اپنی نافر مانیاں پھر سے شروع کیس پھولوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور پچھ کوئل کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان میں آخری پیغیبر حضرت بیخی علیاتا اور عیسی علیاتا کو معبوث فرمایا اور یہ دونوں آل داؤد میں سے تھے۔

روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عیسی علائلہ کوان میں سے اٹھالیا اور حضرت کی علائلہ کوانہوں نے قبل کر دیا (بعضوں کے نزدیک زکریا علائلہ کوقتل کر دیا) تو اللہ تعالی نے ان پر بابل سے ایک بادشاہ بھیجا جس کا نام خردوں تھا۔ یہ بابل کا بادشاہ اوگوں کو لے کران کی طرف چل پڑا اور ملک شام میں جہاں یہ اوگ بھتے تھے داخل ہوا۔ جب بنی اسرائیل کے ملاتے میں پہنچ بادشاہ اوگوں کو لے کران کی طرف چل پڑا اور ملک شام میں جہاں یہ اوگ بھتے تھے داخل ہوا۔ جب بنی اسرائیل کے ملاتے میں پہنچ

گیا تواپنے ایک سر دارہے جو کہ جلاد تھا نبوز رازان کے نام ہے پکاراجا تا تھا' کہا کہ میں نے اپنے پر وردگار کے سامنے بیحلف اٹھایا ہے کہا گرمیں بیت المقدس پر غالب آگیا تواس کے بعداس انداز میں قتل کروں گا کہ خون میر لے شکر کے درمیان میں بہم گا۔ یہا ب تک کہ میں کسی اور کوتل کرنے کے لئے نہ پاؤں۔ یہ کہہ کراس جلاد سر دارہ بے بولا کہتم ان کوخوب قتل کرو۔ اب کیا تھا کہ نبوز راز ان بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس مقام پر کھڑا ہوگیا جہاں وہ لوگ اپنی قربانیاں کیا کرتے تھے' تو دیکھا کہ خون اہل رہا تھا اور کھول رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو بلا کر یوچھا کہ لوگو! بتاؤیہ کس کا خون ہے؟ بھے تھے تادو۔

لوگوں نے بتایا کہ میہ ہماری ایک قربانی کاخون ہے جوقبول نہ ہو تکی اس وجہ سے کھول رہا ہے۔ ہم آٹھ سوسال تک قربانیاں کرتے رہے ہیں سب قبول ہوتی رہیں مگریہ قربانی قبول نہ ہو تکی۔

جلاد نے کہا! تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔

اس پرلوگوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں ہماری ہر قربانی قبول ہوا کرتی تھی لیکن جب سے ہمارے او پر فرشتہ' نبوت اور وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہوگیا ہے ہماری قربانی قبول نہیں ہورہی ہے۔

بی اسرائبل کے ستر ہزارافراد کاقل (دوسری روایت):

نبوررازان کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کے تمام جیلے بہانوں کو یکسرمستر دکر دیا اور قبل گاہ کو گرم کیا۔روایت میں ہے کہاس نے بنی اسرائیل کے سات سولڑکوں کو بلایا گیا ہے کہاس نے بنی اسرائیل کے سات سولڑکوں کو بلایا گیا اور تہ تیخ کر دیا گیا تا ہم کھولنے والاخون ٹھنڈا ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ پھرسات ہزار آ دمیوں کوان کی عورتوں کے ساتھ قبل کرنے کا تکم جاری کر دیا۔ تا ہم خون تھا کہ کھولتا ہی جارہا تھا۔ جب نبوز رازان نے جائزہ لیا کہ خون تھے والانہیں تو اس نے بنی اسرائیل کو خاطب کر کے یو چھا! '

اے بنی اسرائیل! قبل اس کے کہ ایک بھی آگ بھو نکنے والی عورت یا مرداس زمین پر نہ چھوڑوں گا اور سب کوتل کردوں گا' مجھے تچی بات بتا ڈالوا پنے رب کے تھم پر صبر کرو ۔ تم لوگوں نے اس سرزمین پر حکومت کی اور تمام سیاہ وسفید کے مالک بنے رہے۔ جب زیادہ معاملہ بگڑتے و یکھا اور قبال کی شدت کو محسوس کیا تو انہوں نے تچی بات بتائی اور کہا کہ یہ ہمارے ایک پینیمبر کا خون ہے۔ جو ہمیں اللہ کو ناراض کرنے واٹ لے کا موں سے روکتا تھا۔ اگر ہم اس کی پیروی کرتے تو ہم سیر ھی راہ پالیتے اور وہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتے تھے تو ہم ان کو جھٹلاتے تھے تو یہ اس نی کا خون ہے۔

> نبوزرازان نے پوچھا کہاں پیغیبرکانام کیا تھا؟ مار میں میں مجار سے معالم اس میں

لوگوں نے بتایا کہ کی بن زکریا (علیہاالسلام) تھا۔

علادنے کہا! تم نے سے کہااوراللہ تعالیٰ اس وجہ ہے مسانقام لے رہا ہے۔

#### نوءزازان كااسلام قبول كريا:

جب نبوز رازان نے محسوں کیا کہان لوگوں نے سے بولاتو تجدے میں گریڑااوراپنے فوجیوں کو پیکم دیا کہ شہر کے درواز وں کو بند کر د داورخر دون کی فوج کوشہر سے باہر نکال دو۔اب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تنبا ہوگیا۔اب اس نے بیچیٰ بن زکریا (علیماالسلام) کوخطاب کیا اور کہا کہ اے بیٹی علیاتیا امیرا اور آپ کارب جانتا ہے کہ آپ کی وجہ ہے آپ کی قوم کوئٹنی تکلیف کینی ساہدا آپ تھم جائے اپنے اپنے اپنے رب کے تم ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی قوم کے ایک فرد کوجھی نہ چھوڑوں۔ اب اللہ کے تم سے بیٹی علیاتی کا خون کھم گیا اور نبوز رازان نے اپنا قال ختم کردیا اور کھنے لگا کہ میں اس رب پرایمان لا تا ہوں جیسا کہ بی اسرائیل نے لا یا اور اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر یقین کرتا ہوں کہ اس کے سواکوئی اور ربنیس اگر کوئی اور رب ہوتا تو بیآ سان اور زمین اپنی جگہ نہ تھے۔ تھن تکبر اور تقطیم والی ذات ہے وہ بادشا ہوں کا بادشاہ ہے جوابے علم کھمت کونت اور جبروت سے ساتوں آسانوں پر حکومت کررہا ہے۔

اوروہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اوراس میں بھاری پہاڑ رکھ دیئے تا کہ وہ ملنے نہ پائے اور یہی صفات میرے رب کے مناسب ہیں اورالیں باوشاہت کے لاکق ہے۔

اس وقت انبیاء کے سردار پر بیوحی آئی کہ نبوز رازان سے اور نے ایمان والے ہیں اور نبوز رازان نے بی اسرائیل سے کہا

کہ اللہ کے دشمن خردوس نے جھے بی تھم دیا تھا کہ میں شہیں اس طرح قبل کروں گا کہ تمہا راخون اس کے شکر کے درمیان بہنا شروع ہو

جائے ۔اب جھے بیکر نا ہی تھا کیونکہ میں اس کی نافر مائی نہیں کرسکتا تھا۔ اوراب بھی جھے بی تھم دیا گیا ہے اس پر بنی اسرائیل نے اس

ہوائے ۔اب جھے بیکر نا ہی تھا کیونکہ میں اس کی نافر مائی نہیں کرسکتا تھا۔ اوراب بھی جھے بی تھم دیا گیا ہے اس پر بنی اسرائیل نے اس

ہوائے ۔اب جھے بیکر نا ہی کر ڈالو۔ چنا نچہ اس نے خندق کھود نے کا حکم دیا اوران کے مویشیوں کو منگوایا جن میں گائے' بیل 'خچر'

اون نے گھوڑ ہے اور بھیڑ بکر یاں شامل تھیں ان کو ذرح کر وایا یہاں تک کہ خون شکر میں بہہ پڑا پھران مقولین کی لاشیں منگوا کیں جو اس

ہوائی کے جاچکے تھے بیان جانوروں پر ڈال دی گئیں جس سے وہ خندق بھرگئی جب خردوس نے دیکھا تو اس نے بیہ بھا کہ بیہ

سب بنی اسرائیل کی لاشیں ہیں تو اس کا دل ٹھنڈ اہو گیا۔

جبان جانوروں اورانسانوں کاخون بہتا ہواخر دوس کے لئکرتک پہنچا تو اس نے قل رو کئے کا تھم دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کا خون ہم تک پہنچ گیا ہےادرمیراانتقام پورا ہو گیا ہے۔ پھروہ اپنے لشکر کو لئے کر بابل واپس چلا گیا۔

یہ بنی اسرائیل میں دوسرااہم واقعہ تھا کیوں کہ اس سے قبل بخت نصر کا قصہ تفصیل سے گزر چکا ہے ان دونوں واقعات میں بنی اسرائیل کوتہہ تیخ کیا گیا۔ان کے شہروں کواجاڑ دیا گیا۔ان کے بچوں اورعورتوں کوقید کیا گیا۔قر آن کریم نے ان دونوں واقعات کا تذکرہ مختصراً سورۃ الاسراء (بنی اسرائیل) کی آیت نمبر می تا ۸ میں بیان کیا ہے۔

عيسى بن مريم عليهاالسلام بنت عمران والى حديث كى طرف دوباره چلتے ہيں۔

## يوسف اورمريم كا دلچيپ واقعه:

یوسف حضرت مریم بین کے چیازاد بھائی تھے وہ دونوں کئیسہ کی خدمت کرتے تھے جب پانی ختم ہوتا تو دونوں اپنے اپنے مشکیزے اٹھا کر چلتے اورایک ٹیٹھے پانی کے جشمے سے پانی لاتے۔ایک دن حضرت جبریل کی ملاقات حضرت مریم بیلنے سے ہوگئی وہ دن سال کا طویل اور گرم ترین دن تھا۔اس دن حضرت مریم بیلنے کے پاس پانی ختم ہوگیا تو انہوں نے یوسف سے کہا کہ آؤ پانی کے لیے چلیں میرے پاس پانی ختم ہوگیا ہے یوسف نے کہا کہ میرے پاس اضافی پانی موجود ہے آپ بھی اس پر گزارہ کریں ان شاءاللہ کی جا کہ پانی ہوا کہ پانی ہو جود ہے آپ بھی اس پر گزارہ کریں ان شاءاللہ کی جا کہ پانی ہوا کہ پانی ہوتے کہا گئی جا کہ پانی ہوتے کہا کہ میرے پاس اضافی پانی موجود ہے آپ بھی اس پر گزارہ کریں ان شاءاللہ کی جا کہ پانی ہوتے کہا گئی جا کہ پانی ہوتے کہا گئی ہوتے کہا کہ میرے پاس اضافی پانی موجود ہے آپ بھی اس پر گزارہ کریں ان شاءاللہ کی جا کہ پانی ہے آپ کی بیانی ہے کہا کہ بیانی بیانی ہوتے کئیں گئی گئی ہے۔

حضرت مریم مین نے اپنامشکیزہ اٹھایا اور اکیلی چلی گئیں اور جس گھاٹ سے روز اندپانی لاتی تھیں وہاں تک پہنچ گئیں تو وہاں حضرت جریل علیتانا کو پایا جووہاں انسانی شکل میں موجود تھے۔حضرت جریل علیتانا نے کہا'اے مریم'!اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تا کہ میں آپ کوا یک نیک لڑکا دوں۔

مریم بین کیا کیک بول اٹھی کہ''اگرتو کوئی خداتر س آ دمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں''۔
اس نے کہا'' میں تو تیر ہے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پا کیزہ لڑکا دوں''۔
مریم مین نے کہا'' میر ہے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ جھے کی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں''۔
فرضتے نے کہا'' ایسا ہی ہوگا' تیرار ب فرما تا ہے کہ ایسا کرنا میر ہے لئے بہت آ سان ہے اور ہم بیاس لئے کریں گے کہ اس
لڑکے کولوگوں کے لئے ایک نشانی بنا کمیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور بیکا م ہوکر رہنا ہے''۔ (سورۃ مریم آ یت ۱۸۔۲۰)
اس کے بعد حصرت جبریل مالیات کے حصرت مریم میں میں کیونک ماری اور چلے گئے ۔
اس کے بعد حصرت مریم میں میں خوا۔

و ہب سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل میلٹاً کوحضرت مریم میلٹ کے پاس بھیجا تو انہوں نے مریم میلٹا کے لئے انسان کاروپ اختیار کیا۔

مریم پیکٹا یکا یک بول اٹھی کہ''اگر تو کوئی خدا ترس آ دمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں''۔ (سورۃ مریم آیت ۱۸)

> پھر حضرت جبریل میلانلانے ان کے گریبان میں پھونک ماری اوروہ پھونک ان کے رحم تک پہنچے گئی۔ حضرت مریم میلیک کا قصہ:

حضرت مریم علی کا ایک قریبی رشته دار پوسف نجارتها بید دونوں صبیون پہاڑ کے قریب داقع ایک مکرم مسجد میں چلے جایا کرتے تھے اوراس مسجد کی خدمت کو بہت بڑا اعز از سمجھا جاتا تھا۔ مریم علی اور پوسف دونوں لل کر اس مسجد کے معاملات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ مسجد میں بخورات جلانا 'صفائی کرنا اور پانی وغیرہ بھرنے کے علاوہ دیگر امور بھی ذمہ داری سے بورے کیا کرتے۔ اس علاقہ میں ان دوافراد سے زیادہ مسجد کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہ تھا اور نہ ہی کوئی اتنا عادت گزارتھا۔

حضرت مریم پینٹ جب حاملہ ہو کمیں تو ان کے حمل کا سب سے پہلے انکار یوسف نجار نے ہی کیا تھا وہ ہمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ حضرت مریم پینٹ کی چوہیں گھننے کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ بہر حال پہلے تو انہوں نے صاف انکار کیالیکن جب حضرت مریم پینٹ کی طرف دیکھا تو معاملہ کے تیج ہونے نے ان کو جیرت میں ڈال دیا اور یہ واقعہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہونے کے باعث ان کو بہت ہی مشکل میں ڈال دیا اور ان پر بڑا ہی گراں گزرا۔ ان کواس واقعہ کی حقیقت سمجھ نہ آر ہی تھی۔

یوسف جب حضرت مریم پلیخت پرتہمت اورالزام لگانے کاارادہ کرتے تو حضرت مریم پلیخت کی پا کدامنی' عظمت اور پا کیزہ نظرت ان کہ آ گے وہ اُرال بن کر حاکل ہو جاتی کیوں کہ حضرت مریم پلیخت کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ان کی آ نکھ ہے اوجھل نہیں تھا لیکن اس کے برعکس جب پیش آمدہ حالت کود کیھتے تو ان کی برأت کا اظہار نہیں کرپاتے 'یوں ایک عظیم کٹھش میں مبتلا ہوگئے۔ جب پیکھکش بہت بڑھ گئی تو انہوں نے حضرت مریم ملیٹ سے بات کی ان کی پہلی بات جو حضرت مریم بیٹ سے ہوئی بیھی کہ آپ سے متعلق میرے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوگئی ہے جب میں اس کواپنے دل ہی دل میں دبانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ پر غالب آجاتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس مے متعلق تمہارے ساتھ گفتگو کرلوں تا کہ میرے دل کوسکون مل سکے۔

## حفرت مریم مین اسے بوسف نجار کا مکاللہ:

حضرت مریم پیش نے یوسف سے کہاا چھابات کرو۔

یوسف نے کہا! میں وہی بات کرسکتا ہوں جوحقیقت میں ہے۔

تم مجھے بناؤ کہ کیا نیج کے بغیر فصل ہو عتی ہے؟

حضرت مريم مين في في جواب ديا! بال-

بوسف نے کہا! کیا بغیر بارش کے درخت اُگ سکتے ہیں؟

حفرت مريم يرك أن كما! بال-

یوسف نے بوچھا! کیا مرد کے بغیرعورت کے ہاں بچہ ہوسکتا ہے؟

تعری مرتم میں نے جواب دیا! ہاں کیوں نہیں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالی نے جب پہلی دفعہ نصل اگا فی تھی تو بیح بیح کا وجود نہ تھا۔ اور اللہ تعالی نے بغیر بارش کے درخت اگائے اور اپنی ہی قدرت سے بارش کو درخت کی زندگی کے لئے وسیلہ بنایا۔

یوسف نے کہا! میں بینہیں کہدر ہا بلکہ بات کرنے کا میرا مقصدیہ ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ کاکسی چیز کوکرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ''ک'' کے تھم سے وہ چیز ہونا شروع ہوجاتی ہے۔

حضرت مریم میرستان نے جواب دیا! کہ کیا اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدائہیں فر مایا؟

بوسف نے جواب دیا!ہاں۔

اس کے بعد یوسف نے متجد کی خدمت کی تمام ذمہ داری اپنے سرلے لی اور حضرت مریم پیٹے کوان کی ذمہ داریوں سے رخصت مل گئی کیونکہ وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے بوچھل ہو گئی تھیں۔اوران کا رنگ پیلا ہو گیا تھا اوران کے چبرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا اوران کی طاقت کمزور ہو گئی تھی۔

حضرت عيسى علاينلا كى بيدائش:

جب حضرت مریم مین کے ہاں زیجگی کا وقت قریب آگیا تو انہیں تھم ہوا کہ آپ پی قوم سے ذرا جدا ہوجائے کیونکہ اگروہ ولادت کے وقت آپ کے قریب ہوں گے تو آپ کے ساتھ کوئی جال چل دیں گے اور آپ کے بیچ کوتل کر دیں گے۔ چنانچانہوں نے اپنی بہن کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ان کی بہن بھی ان دنوں (یکی ملائلاً کے لئے) امیدے تھیں۔ جب یکی ملائلا کی والدہ نے اپنی بہن کے پاس کی تو خوش سے پھولے نہ عار ہی تھی۔ چنا نچہ وہ تجدے میں گر بڑیں۔ حضرت مریم ملیٹ کو پوسف مصر کی طرف لیا گئے ہوں کہ دوران سواری مریم ملیٹ اور گدھے کی پالان (حجیث) کے درمیان کو گئے چیز حاکل نہ تھی۔ بہر حال پوسف ان کو لے کرروانہ ہوگئے۔

جب مریم پیٹ اپنی قوم سے جدا ہوکر مصر کے نتیبی علاقہ میں پہنچیں تو حضرت مریم پلیٹنگا کوخون آنا شروع ہوگیا تو پوسف نے ان کوایک تھجور کے درخت کے پاس بٹھا کرگدھے کے اوپر پالان وغیرہ سے ان کے لئے پردے کا انتظام کیا چونکہ موسم سردی کا تھا اس لئے حضرت مریم کا درد زہ بھی شدیدتھا۔ جب تکلیف کی شدت آئی تو درخت سے چیٹ کئیں اب فرشتوں نے ان کو گھیر لیا اور حفاظت کا سامان بھم پہنچا یا اورصف با ندھ کر کھڑے ہوگئے۔

" مریم کواس بچ کاهمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لئے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھرز چگی کی تکلیف نے اسے
ایک مجور کے درخت کے نیچ پہنچا دیاوہ کہنے گئی" کاش میں اس سے پہلے ہی مرجاتی اور میرانا م ونشان ندر ہتا''۔
فرشتے نے پائتی سے اس کو پکار کر کہا'" خم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس
درخت کے تنے کو ہلا' تیرے او پر تروتازہ مجوریں گر پڑیں گی۔ پس تو کھا اور پی اور اپنی آ تکھیں ٹھنڈی کر۔ پھراگر کوئی
آ دمی مجھے نظر آئے تو اس سے کہد دے کہ میں نے رحمان کے لئے روزے کی نذر مانی ہے' اس لئے آج میں کسی سے نہ بولوں گئ'۔ (سورۃ مریم آیے۔ ۲۲۔۲۲)

بچ کی ولا دت کے وقت سر دی کا موسم تھالیکن ان پر تا زہ تا زہ گھجوریں گرنے لگیں۔ میں نب جو ہوں

## شياطين كويريشاني لاحق مونا:

اس واقعہ کے رونماہونے کے بعدروئے زمین پرموجودتمام بت جن کی پوجاہوتی تھی اوند ہے منہ گر گئے شیطان گھبرا گیالیکن وجہ کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔سب وجہ تلاش کرتے ہوئے البیس کے پاس آئے وہ سمندر میں تخت پر ببیٹا ہوا تھا وہ تخت اس تخت سے مشابہ تھا جوابنداء میں پانی میں تھا۔ ابلیس اللہ کے نور کے علاوہ نور دھارے ہوئے تھا۔ یہ سارے شیطان اس ابلیس کے پاس آئے جوگی دنوں سے پریشان تھے جب بڑے ابلیس نے ان شیطانوں کی جماعت کو دیکھاتو وہ گھبرا گیا کیونکہ جب اس نے ان کو بکھیر دیا تھا تو پھر آج تک ان کو بکجا نہ دیکھا تھا بھر ابلیس لعین نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ روئے زمین پرکوئی اہم واقعہ بیش آیا ہے کیونکہ سارے بت اوند معے منہ گریڑے ہیں اور چونکہ ان بتوں سے بڑھ کر بنی آ دم کو ہلاکت میں ڈالنے والی کوئی چیز منہیں ہے کیونکہ ہم ان بتوں کے پیٹ میں واغل ہوکر ہولتے تھے اور عقیدت مندوں کے مسائل کوئل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اب جب بیدواقعہ پیش آیا ہے تو بنی آ دم کی نظر میں ان کی وقعت کم ہوگئ ہے۔اورانہوں نے بنوں کو کمتر اور ذکیل سمجھنا شروع کردیا ہےاوراندیشہ ہے کہلوگ آئندہ ان بنوں کی پوجا چھوڑ جائیمیں گے۔

پھروہ شیطان کھنے لگا کہ ہم نے پوری زمین کو چھان مارا ہے تمام سمندروں کوالٹ پلٹ کیا ہے غرض ہم ہے جو کچھ ہوسکا ہم

نے کیا ہے گرہمیں کسی چیز کاسراغ نہیں ملا۔ ابلیس کو د ھکے:

## ابلیس کی واپسی

اس کے بعد ابلیس اپنے ساتھیوں میں واپس لوٹ آیا اوران سے کہا کہ پوری زمین پرگھو ماہوں۔مشرق ومغرب مشکی وتری اس کے بعد ابلیس اپنے ساتھیوں میں واپس لوٹ آیا اوران سے کہا کہ پوری زمین پرگھو ماہوں۔مشرق ومغرب مشکی وتری پنچ او پری فضا میں صرف تین گھنٹوں میں گھو ماہوں مجھے جو تسب سے اہم واقعہ نظر آیا ہے وہ ہے بیٹی ابن مریم (علیہ السلام) کی بیدائش کا واقعہ۔اوراس کی وجہ بیہ کہ مجھے ان کی ولا دت سے غافل رکھا گیا ہے۔ حالا نکہ اس سے قبل ابتدائے آفرینش سے آئ تک دنیا میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی یا بچے جنتی تھی تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا اوراس طرح میں ہدایت یا فتہ لوگوں میں سے زیا وہ کو گمراہ کر بیتا تھا۔اس کے علاوہ بیہ بھی بتاووں کم کوئی نبی اس سے زیاوہ مجھ پرگراں ہے اور ضم پر۔

#### متلاشيان حق:

ای رات کچھلوگ نکلے جواس اہم ولا دت کے مقام کی طرف جارہے تھے اور اس کی وجہ ایک خاص ستارے کا طلوع ہونا تھا کیونکہ بہت پہلے سے یہ بات تیں مشہور تھیں کہ اس ستارے کا طلوع ہونا ایک اہم شخصیت کی ولا دت کی نشا ندہی کرے گا۔ اور بیہ بات حضرت دانیا ن کی کتاب میں بھی درج تھی۔ یہ لوگ حضرت دانیا ن کی کتاب میں بھی درج تھی۔ یہ لوگ حضرت عیسی علیائلگا کی تلاش میں نکلے ان کے پاس سوناری اور اینٹ تھی۔ وہ ملک شام میں ایک بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اس نے بوچھا کہ یہ لوگ کہاں جارہے ہیں؟

انہوں نے سب مجھے بتلا دیا۔

باً دشاہ نے بوچھا کہ اس سونے 'رسی اور اینٹ کا کیا کام ہے؟ کیا بیچیزیں ان کوہدیہ کرو گے؟

انہوں نے جواب دیا کہ بیاہم چیزوں کی امثال ہیں۔ کیونکہ سونا تمام اہم چیزوں کا سردار ہے جیسے نبی تمام لوگوں کا سردار ہے۔ ری اس لئے کہ اس سے زخم اور ٹوٹے ہوئے مقام کو ہاندھاجا تا ہے اس طرح نبی بھی ہر بیاراور مریض کی شفا کا ہاعث بنتا ہے۔ اینٹ اس لئے کہ اس کو پکاتے وقت دھواں آسان سے ہاتیں کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اور دھواں اتنااو نچانہیں ہوتا۔ اس طرح نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے بلند کرتا ہے اور وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کوئی دوسرار ب کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔

جب بیتمام با تیں اس بادشاہ سے ہوئیں تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ بیآ دمی تو خطرناک ہوسکتا ہے۔لہذااس کوآل کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کراس نے ان لوگوں سے کہا کہتم جاؤاوروالیسی میں مجھے بھی اس جگہ کا پیتہ دیتے جانا تا کہ میں بھی ایسا ہی کروں - یہ اوگ چلے گے اور ، ہدیے مریم مینٹ کے پاس پہنچا دیئے۔والیسی پران لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس بادشاہ کو بھی پیتہ ہے جائیں لیکن راتے میں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے انہیں اُوھر جانے ہے منع کر دیا اور بتایا کہ اس باوشاہ کے ارادے اچھے نہیں لہذاتم لوگ اپنا راستہ تبدیل کرلو۔

ز چگی کے بعد حفزت مریم مینٹ حضرت عیسیٰ ملائقا کو پوسف کے اس گدھے پر بٹھا کرواپس مصر لے آئیں \_حضرت مریم میٹ اوگوں کی نگا ہوں سے حضرت عیسیٰ ملائقا کو ہارہ سال تک چھیائے کھرتی رہیں۔

''اورا ہن مریم مین اوراس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اوران کوا یک سطح مرتفع پررکھا جواطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔(سورۃ المومنون آیت ۵۰)

## حضرت عيسلى ملائلاً كايبلام عجزه:

حضرت عیسی میلانگا کا پہلام جوزہ یہ ہوا کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ ایک صالح رئیس کے ہاں تظہری ہوئی تھیں اس کی چوری ہو گئی اس کے ہاں مسکینوں مختاجوں اور کمزورلوگوں کا بھی ٹھکا ندر ہا کرتا تھا۔صالح رئیس چوری کی وجہ سے پریشان ہوا۔حضرت مریم میسٹ بھی اس کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوگئیں۔

حضرت عیسی طلانگانے اپنی والدہ کو پریشان و یکھا تو آپ سے ندر ہا گیا آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کوکہا کہ آپ مسکینوں کواکٹھا کریں میں چور بتا دوں گا۔حضرت مریم ملکٹ نے صالح نامی رئیس کو کہہ کرتمام غریبوں مسکینوں کواکٹھا کروالیا۔

ان میں ایک اندھا اور ایک لنگڑ امعذ ورفخص بھی تھا حضرت عیسیٰ میلائلائے ناندھے سے کہا کہ تو اس معذور فخص کو اٹھا کراپنے کندھے پر بٹھا۔اندھے نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کواٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔

حضرت عیسی مظیناً نے فرمایا: تو پھردات کواہے کیسے اٹھالیا تھا۔اندھاییان کر پریشان ہوگیا پھرآٹ نے اس معذور سے کہا کہ تم اس کے کندھوں پر بیٹھ کراد پرالماری تک ہاتھ پہنچاؤ تو وہ بھی گڑ بڑا گیا اورا نکار کرنے لگا۔حضرت عیسی مظیناً نے اسے بھی وہی کہا۔

اس کے بعدلوگوں نے اندھے کومجبور کیا اور بالآخراس نے معذور کواپنے کندھے پراٹھالیا اورمعذور نے اپنے ہاتھ او پر پہنچا کرد کھا دیئے۔ پھرانہوں نے چوری کیا ہوا مال بھی حاضر کردیا۔

## صالح كاحضرت مريم مينك كومال پيش كرنا:

رئیس نے مریم طبط کو مال کی پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ اس مال میں سے نصف لے لیس۔حضرت مریم طبط اسے نے انکار کر دیا گھررئیس نے حضرت عیسیٰ علیاتھا کے لینے پر اصرار کیا گر حضرت مریم طبط نے اس سے بھی منع کر دیا۔اس سے رئیس کے دل میں دونوں کی عظمت کا سکہ جم گیا۔ پھر اس نے عیسیٰ علیات کا گھٹیم الشان دعوت کی جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیات کی شہرت مصرمیں دوردورتک پھیل گئی۔

#### دوسرامعجزه:

## ابن مريم عليتلاً كاشام جانا:

پھر خدا کی طرف ہے مریم پینے کواطلاع دی گئی کہ ہمارے اس برگزیدہ بچیکوشام لے جاؤ۔ آپ کی عمراس وقت ہارہ برس تھی۔ پھر آپ تیس سال کی عمر تک شام میں رہے تی کہ وہاں با قاعدہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تین سال کا نبوت کا بیسلسلہ جاری رہا پھر آپ کوآسانوں پراٹھالیا گیا۔

## حضرت عليه عليه الله كه حالات زندگي:

حضرت عیسی کوآسان پراٹھانے کے بعد فاخرانہ لباس پہنایا گیاا در انہیں نور میں ملبوں کردیا گیا کھانے پینے کے تفاضوں کوان سے روک دیا گیا اب وہ عرش کے اردگر دفرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں پس ان میں انسانی 'ملکوتی 'آسانی ادر زمینی غرض ہرطرح کے اوصاف موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علائنلاکے ارتفاع کے بعد تمام حواری پوری زمین پر پھیل گئے۔اس رات میں جس رات حضرت میسیٰ ملائنلا کوا تارا گیا تھا عیسائی دھوئی دیتے ہتھے۔

## حواريوں كى تبليغ:

حضرت عیسی طلاللہ کے ارتفاع کے بعد تمام حواری آپ کے فرمان کے مطابق بوری دنیا میں تھیل گئے ان میں سے چند کا ذکر ہم کریں گے۔

- ا ۔ کیطرس جو کہ حواری تھا اوران کے ساتھ بولس بھی ا تباع پر تھالیکن وہ حوار یوں میں سے نہ تھا۔ بید دونوں تبلیغی مشن لے کر روم چلے ۔
  - ۱ ندراہیں اورمتی بیدونوں اس سرز مین کی طرف چلے جس کے کمین آ دم خور تھے۔
    - ٣٥ توماس مشرق كي طرف بابل يط محك تقد
      - ۳ فیلیس بر قیروان کی طرف کئے تھے۔
  - قرطا جنافریق اور تجنس دونوں دفوس چلے گئے تھے جو کداصحاب کہف کا علاقہ تھا۔
    - ٢ يعقوبس اورريشكم (بروشكم) حلي كئے۔

#### دوبرے پھر:

ابن سلیم انصاری سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایک عورت پر بینذر تھی کہ وہ'' جمع'' پہاڑ کوسر کرے گی بید پہاڑ مدینہ کے قریب واقع ہے راوی کہتے ہیں کہ بیس کورت کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑ ھاجب ہم اس کی آخری چوٹی پر پہنچے تو وہاں ایک قبرہمیں نظر آئی جس پر دو بڑے بڑے ہوئے تھے۔ایک پھر سر ہانے کی طرف جب کہ دوسرا پاؤں کی طرف پڑا ہوا تھا۔ان پر بنوجمید کی طرز تحریبر کتابت کی گئی ہے۔میری سمجھ میں نہیں آیا یہ سکی قبرہے۔

چنانچ دونوں پھراپنے ساتھ میں اٹھا کرلایا۔ پہاڑ کے اوپر سے تھوڑا سانیچ آیا تو وہ مجھے بہت بھاری گئے ایک کو میں چھوڑ دیا جبکہ دوسرا پھراپنے ساتھ نیچے لئے آیا۔ اس پھرکوسریانی زبان کے ماہرین کے سامنے پیش کیا تو وہ اس کونہ پڑھ سکے۔ پھر کا تب زبور جو کہ یمنی تھا کے سامنے پیش کیا۔ گروہ بھی نہ پڑھ سکا۔ پھر تمیری زبان کے ماہر کے پاس لے گیا گراس نے بھی جواب وے دیا۔

غرض اس كتاب كوجاننے والا كوئى بھى نەملا۔

#### قبر (عيسى عليتلا):

پھر گھر میں صندوق کے نیچے اس پھر کور کھ دیا جو گئی سال وہاں رہا۔ پھراجا تک ہمارے ہاں ابن مان میں سے پھھاوگ گھوڑ وں پر آئے جو کہ تیج کے دانے اور مہرے وغیرہ خریدر ہے تھان سے میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی کتاب ہے یا تمہاری زبان کا کوئی ماہر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے پھران کود کھایا تو وہ اس کو پڑھنے گئے اس میں تکھا ہوا تھا کہ بیقبر رسول اللہ حضرت عیسی علیاتاً ابن مریم ملیطاً ہے۔ جو یہاں کے رہنے دالوں کے لئے آیا تھا۔ اس زمانہ کے لوگوں کے پاس وہ نبی بن کرآیا اور جب وہ فوت ہو گئے تو پہاڑی چوٹی پران کود فن کیا گیا۔

## شاه روم کی کارروائی:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علائلا کے ارتفاع کے بعد یہودی حوار یوں پرٹوٹ پڑے وہ انہیں تبتی دھوپ میں ڈال دیتے اورطرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچاتے تھے۔ جب یہ بات شہنشاہ روم کو پنچی ۔اس زمانہ میں بنی اسرائیل رومی کنٹرول میں تھے۔ وہ با دشاہ ستارہ پرست تھا۔

## حضرت عيسلي عليشلاك كاوصاف:

اس بادشاہ کو بیہ بات بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی آیا تھا جو مجموعہ کمالات تھا۔ وہ اللّٰد کا پیغیبرتھا' وہ عجیب وغریب چیزیں وکھا تا' مردوں کوزندہ کرتا' بیماروں کوشفاویتا' مٹی گارے کے برندے بنا تا اور جب ان میں اللّٰہ کے تیم سے پھونک مارتا تو وہ پیچ مچے اڑنے گئتے۔وہ انہیں غیب کی خبریں بتا تا تھالیکن بنی اسرائیل نے ایسے نبی کوئل کرڈ الا۔

## شهنشاه روم كاعيسائيت قبول كرنا:

بادشاہ نے افسوں کرتے ہوئے دربار یوں سے کہا کہ تمہارے لئے ہلا کت ہوتم لوگوں نے پہلے کیوں نہ بتایا۔خدا کی تشم اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں بنی اسرائیل کو بیدکام نہ کرنے دیتا۔اب بادشاہ نے کھینے ہوئے حوار یوں کی طرف اپنے لوگوں کو بھیجا جو انہیں بنی اسرائیل کے ظالمانہ چنگل ہے چھڑا کرلائے۔

بادشاہ نے حواریوں سے حضرت عیسیٰ علائلا کے دین اوران کے احکامات کے متعلق سوالات کئے۔انہوں نے تمام تفصیلات بتا دیں۔ بادشاہ متاثر ہوا اور حضرت عیسیٰ علائلا پر ایمان لے آیا۔اب اس نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور بہت سے یہودیوں کوئل کر دیا۔ای بادشاہ کے طفیل آج تک روم میں عیسائیت رائج ہے۔

#### مؤرخين كاخيال:

بعض موَ زَحِین کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علاِئلاً کی ولا دت انموطوس کے دور حکومت میں ہوئی انموطوس کا دور حکمرانی چھین برسوں برمجیط رہاادراس کی بادشاہت کے بیالیسویں سال حضرت عیسیٰ علاِئلاً ہیدا ہوئے۔

جب حضرت عیسی علائلا کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر رومیوں کی حکومت تھی چنانچہ رومی با دشاہ قیصر کی طرف سے ہیر دوس کبیر بیت المقدس کا حکمر ان تھا۔اس دوران اس کے پاس شاہ ایران کا وفد آیا یہ وفد مولامسے کی طرف جارہا تھا مگر غلطی ے اس کے پاس آ گیاان میں ہے ایک کے پاس سونا' ری اورایٹ بطور تحفہ کے تھے۔ان لوگوں نے ہیر دوس کو پینجر دے دی کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بہت اہم ہے۔اس کا ستار ہ طلوع ہو چکا ہے۔ ہم شاہ ایران کی طرف ہے اس بنچے کے ساتھ ہمدروی کا اظہار کرنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لئے مصر آئے ہیں۔

مريم مليك اورابن مريم ملائلاً مصرمين:

ہیردوس نے اپنے دل میں اس بچہ کی وجہ سے اپنے اقد ارکوخطرہ میں محسوس کیا چنا نچہ اس نے اس بچہ کوطلب کیا تا کہ ابھی سے اپنارات ہموار کر لے فرشتے نے یوسف کو ہیردوس کے عزائم سے آگاہ کیا جو کہ حضرت مریم میلات کے ساتھ ہی کنسیہ میں رہتا تھا اور اسے حکم دیا کہ بچے اور اس کی مال کو لے کرمصر کی طرف بھاگ جاؤ۔ چنا نچہ یوسف نے ایسا ہی کیا۔

ابن مريم عليهاالسلام شام مين:

ایک عرصے کے بعد فرشتے نے پھر یوسف کوخبر دی کہ اب ان کو لے کر آجاؤ کیونکہ ہیر دوس مرگیا ہے اب اس کی جگہ اس کا ہیٹا ارکلا وُس تخت نشین ہے۔ میشخص خطرناک نہیں ہے۔

بعد میں ارکلا وُس بھی مرگیا تو اس کی جگہ ہمیر دوس صغیر بادشاہ بنا اس کو یہود یوں نے حضرت عیسیٰی عَیْلِسْلُا سمجھ کرمصلوب کر دیا۔ پیسب لوگ قیصر کی طرف سے بطور گورنریہاں کا م کرتے تھے۔ ہمیر دوس صغیر کے وقت قیصر طیباریوس تھا۔

ایک روایت کے مطابق حضرت عیسی علائلاً کا ہم شکل شخص جوسولی پر چڑ ھااسرائیلی آ دمی تھا جس کا نام البیثوع بن فذیرا تھا۔ قیصرطیباریوس کی حکمرانی تنیس برس تک رہی۔



# ارتفاع حضرت عيسلي علايتكا تاولادت حضرت محمد عليتيلم

#### رومی با دشاه:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ نصاریٰ کا خیال ہے کہ شام پر حکومت فلسطین کی طرف سے طیبار یوس کے بعد جابوس بن طیبار یوس کی حکومت قائم ہوئی جس کاعرصہ حکمرانی چار برس تھا۔

جابوس کے بعداس کے بیٹے قلور بوس کی حکومت قائم ہوئی جو چودہ برس رہی۔

اس کے بعد نبیرون حکمران بنا جس نے پطرس اور پولس کوالٹا کر کے سولی پرلٹکا دیااس کی حکومت مجھی چود ہ سال رہی ۔

اس کے بعد جا رسال تک بوطلا بوس حاکم رہا۔

اس سے بعد اسفسیا نوس کی حکومت رہی میخص ہیت المقدس کومنہدم کرنے اور بنی اسرائیل کوتنہ دینے کرنے تک حکمران رہا۔

اس کے بعد ططوس بن اسفیا نوس نے دوسال حکومت کی۔

اس کے بعد دومطیا نوس نے سولہ برس حکومت کی۔

پھرنا رواس نے جد برس حکومت کی۔

پھرطرایا نوس کی حکومت انیس برس تک رہی۔

بدایا نوس نے اکیس برس۔

ططورس بن بطیانوس نے بائیس برس۔

مرقوس اوراس کی اولا د کی حکومت انیس برس ۔

توذ وموس نے تیرہ برس۔

فرطناجوس حيدماه

سبروس چوده سال۔

الطنياؤس سات برس

مرقيانوس أحييسال

الظنانوس حاربرس

حسندروس تيره برس

عنسميا نوس تنين سال

جورد یا نوس چھ برس

فليفوس سات برس

داقوس چھ بری

قالوس جيھ برس

اس کے بعدرییا نوس اور قالیونس نے بیدرہ برس حکومت کی۔

قلودیوں نے ایک سال حکومت کی۔

اس کے بعد قریطالیوس کی حکومت صرف دو ماہ رہی

ادرلیانوس پانچ برس۔

طيقطوس حيه ماه

فولوریوس کی حکومت صرف پچیس روز رہی

فرابوس سائت برس

توردس اوراس کے بیٹوں کی حکومت دوسال تک چلی

د وللطيا لوس چھ برس

محسميا نوس ہيں سال

تسطعطنيوس تميسسال

قسطنطين تبس سال

قسطنطين ( روم ) جاليس برس

البيانوس الهنافق دوسال

يويانوس ايك برس

مطیا نوس اورغیر طبانوس دس برس

خرطانوس اورنطیانوس (صغیر) ایک برس

تیا داسیس (ا کبر)ستر ه برس

ارقد بين اورانوريين بين برس

تياداسيس (اصغر)اورنطيانوس سوله سال

مرقيا نوس سات سال

لا ون سوله سال

زانون اٹھار وسال

انسطاس ستأكيس سال

يوسطنيا نوس سات برس

بوسطنیا نوس ( بزرگ ) بیس برس پوشطینس ( دوم ) دس برس

طيباريوس جيوسال

مریقیس اوراس کے بیٹے تا ذاسیس کی حکومت بیس برس اس کے بعد فو قانے سات سال چھے مہینے حکومت اور پھر وہ قتل ہو گیا اور آخر میں ہرقل کی حکومت آئی جس کی طرف حضور نبی کریم رؤف الرحیم نے دعوت دین کے لیے خط بھیجا تھا اس نے بتیس سال حکومت کی ۔

بقول ان کے اس شار سے بیت المقدس کے بخت نصر کے ہاتھوں انہدام کے بعد سے ہجرت نبوی تک تقریباً ایک ہزار سے کچھاو پر کاعرصہ بن جا تا ہے اس کے کچھاو پر برس کاعرصہ بنتا ہے۔ اور سکندر کی حکومت سے ہجرت نبوی تک تقریباً نوسو ہیں سال سے بچھاو پر کاعرصہ بن جا تا ہے اس کے بعد سے حضرت عیسلی علائلاً کی ولادت تک تین سوتین سال بن جاتے ہیں۔

مؤرخین کا قول ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت کیجیٰ کوار دشیر بن با بک کے دور میں شہید کیا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بخت نصر شام کا حکمران یہود یوں کوتل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور وہ سابورالجو د بن اردشیر با بک کی طرف سے حکمران بنا تھا۔



# قبائل عرب كاحيره اورانبار مين قيام

ملوک الطّوا نف سے لے کرار دشیر بن با بک کی بادشاہت تک مختلف واقعات رونما ہوئے بقول ہشام بن محمدان میں سے ایک واقعہ قبائل عرب کاعراق وغیرہ کے آس پاس کے دیہاتوں ہے چیرہ انبار اور اس کے مضافات میں آ کر بسنا ہے۔

ہشام بن محمد سے مردی ہے کہ جب بخت نصر مرگیا تو وہ اہل عرب جن کو بخت نصر نے قتل کی غرض سے حیرہ میں تضہرایا تھاوہ انباریوں سے مل گئے اور حیرہ ویران ہو گیا ایک طویل زمانے تک وہ کھنڈر بن کر پڑارہا۔ بلا دعرب میں سے کوئی بھی شخص وہاں آنے جانے والا نہ تھا۔ اس کے برعکس انبار میں خود انباری تھے ان کے علاوہ حیرہ سے آنے والے اہل عرب جن کا تعلق عرب قبائل ہنو اساعیل اور بنومعد بن عدنان سے تھاوہ لوگ بھی آ کر بسنے گئے۔

جب معد بن عدنان اوراس کے ساتھ جوعرب قبائل تھے ان کی اولا دزیا دہ ہوگئی اور تہا مہادراس کے آس پاس کے علاقوں کو بھر دیا تو ان کے درمیان جنگ پھوٹ پڑی اور آئے دن مختلف تسم کے جھگڑے اٹھنے لگے۔ ان حوادث کی وجہ سے وہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور وسیع آور کشادہ جگہوں کی طرف ٹکل گئے چنانچہ بلا دیمن اور مشارق شام اوراس کے اردگر دے علاقوں میں پہنچ گئے۔

ان میں سے پچھ قبائل بحرین آ کرآباد ہوئے جہاں پہلے سے از دقبیلہ آباد تھا یہ لوگ عمران بن عمر کے زمانہ میں یہاں آئے تھے۔ان کاتعلق بنوعا مرسے تھا۔ عامر کو ماءالسماء بن حارثہ کہتے جیں اور جولوگ تہا مہ سے آئے تھے وہ مالک بن عمر و تھے۔ یہ دونوں فہم بن تیم اللہ کے بیٹے تھے ان کاسلسلہ نسب یوں ہے۔

> مالک بن عمر وفہم بن تیم اللہ کے بیٹے تھے جواسد بن و ہرہ بن تعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ۔ جبکہ مالک بن عمر زبیر بن عمر و بن فہم بن تیم اللہ بن اسد بن و ہرہ اپنی قوم کے ساتھ یہاں آئے تھے۔

اسی طرح حیقار بن حیق بن عمیر بن قنص بن معد بن عدنان اور غطفان بن عمر و بن طمثان بن عرز منات بن یقد وم بن افصی بن دعمی بن ایا دبن نزار بن معد بن عدنان اور زمهر بن حارث بن هلسل بن زم بن ایا داورضیج بن صبیح بن حارث بن اقصی بن دعمی بن ایا دوغیر هسب لوگ یهال آگر بسنے لگے۔

جب بحرین میں بہت سارے قبائل کا اجتماع ہو گیا تو انہوں نے مل کر تنوخ کے مقام پرایک مجھو تہ طے کرلیا کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی مدد کرے گا گویا تنوخ نامی جگہ نے ان سب کواکٹھا کر دیا۔

بعد میں نمارہ بن خم کے پچھلوگ وہاں آ کرائر ہے تو مالک بن زہیر نے جذیمۃ ابرش بن مالک بن فہم بن غانم بن دوس الاز دی کواپنے ساتھ تنوخ کی دعوت دی اورا پئی بہن کمیس بنت زہیر کا نکاح اس سے کرادیا۔اب جذیمہ بن مالک اوراس کی قوم نے جو پہلے سے وہاں تھی تنوخ سمجھوتہ میں شرکت کرلی اب مالک اور عمر وجوفہم کے بیٹے ہیں از دقبیلہ ان کا حلیف ہوگیا۔

## اجتماع قبائل كب موا؟:

قبائل عرب کا بحرین میں اجتماع' ان کاسمجھو تہ اور تھا گف کا تبادلہ بیسب پھھان ملوک طوا نف کے دور تھمرانی میں ہوا جن کو سکندر نے اپنے بعد مختلف ٹکڑوں کا مالک بنایا تھا۔ بیملوک طوا نف کا دور چلتا رہا یہاں تک کہ اردشیر بن ہا بک کی حکومت آئی تو اس نے ان پر غلبہ یالیا۔اور بیہ با دشاہ اس سے دست گمر بن گئے۔

## طوا نف الملوكي كمعنى:

ان چھوٹے چھوٹے بادشا ہوں کوملوک الطّوا کف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی سلطنتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں یہاں تک کہ چندمحالات پربھی مشتمل ہوتی تھیں۔زمین کے ایک مختصر حصہ کے گردخندق کھود دی جاتی تھی تا کہ دوسرا ہا دشاہ ان پرحملہ نہ کر سکے۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے پرحملہ کرتے رہتے تھے اور پسپائی یا فتح حاصل کرتے رہتے تھے اس وجہ سے بینا م پڑگیا۔

روایت ہے کہ بحرین کے باشندوں نے عراق اوراس کے مضافات پر غلبہ حاصل کرنا چا ہا اور ساتھ ہی بلا دعرب کے آس پاس بسنے والے جمیدوں پر تسلط جمانے کا ارادہ کیا۔ چنا نچہ انہوں نے ان کی طوا نف المملوکی سے فائدہ اٹھایا۔ اہل بحرین اپنے اہل گرفت لوگوں کوعراق لے جانے سے میں کا میاب ہو گئے ان منصوبہ بندیوں پر عمل درآ مدے لیے ایک جماعت تیار کر لی چنا نچہ اس کا م کے لیے ایک جماعت تیار کر لی چنا نچہ اس کا م کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا پہلا قبیلہ حیقار بن حیق تھا۔ ان لوگوں نے یا بل کی سرز مین پر جنگ کی اور فتح و کی امرانی سے جمکنار ہوئے ۔ ان لوگوں نے وہاں کے باسیوں کوخوب قبل کیا جنہیں اردوانی یا ار مانی کہا جاتا تھا۔ بدلوگ نفر کے مقام پر رہنے تھے۔

روایت ہے کہ قوم عاد کوارم کہا جاتا تھا جب وہ ہلاک ہوگئ توشموم کوارم کہا جانے لگا پھرانہی کوار مانین کے نام سے پکاراجانے لگا۔ بیلوگ ارم کے باقیات تھے۔

مروی ہے کہ بیلوگ پھرعراق کی سرز مین ہے ہٹ گئے بعد میں عرب انبار اور عرب جیرہ کے بھی حصہ دار ہو گئے تھے اور اسی قنص بن معد کی طرف منسوب ہیں۔

عمرو بن عدی بن نفر بن ربیعه بن عمرو بن حارث بن مسعود بن ما لک بن عمم بن نماره بن خم ۔ بیقول نفراور حماد کا ہے لیکن اس کی صحت درست نہیں ۔

پھر مالک بن عمر و جوفہم بن تیم اللہ کے بیٹے تھے (مالک بن زہیر عطفان بن عمر و بن طمثان زہر بن حارث اور صبح بن سیج جو
انبار کے مقام پر تنوخ سمجھوتے میں شامل تھے۔ار مانی بادشاہوں پر غالب آگئے پھر نمارہ بن قیس بن نمارہ اور نجدۃ 'جن کا تعلق عمالیت کے ایک قبیلہ سے تھا مسلکان بن کندہ اور مالک وعمر وفہم کے بیٹے اور ان کے حلیف سیسب لوگ اردوانی بادشاہوں پر غالب آگئے۔
ان سب کو حمیرہ میں اتارا گیا جو بخت نصر نے ان عرب تا جروں کے لیے بنایا تھا اور بخت نصر کی موجود گی میں اہل عرب کے خلاف ایک بنا کا نہ کے موقع پر بیلوگ کیڑے گئے تھے۔

یدلوگ اپنے علاقوں کومضوطی سے پکڑے ہوئے تھے نہ وہ مجمیوں کے قریب ہوئے تھے اور نہ مجمی ان کے قریب ہوئے تھے پیسلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تیج قوم آ گئے۔ بیا سعد ابوکرب بن ملکی کرب اور اس کی قوم تھی۔اس آ دمی نے کینی اسعد ابوکرب نے کمزور کمزورلوگوں کو اپنا نائب بنایا یہاں سے جانے کے بعد واپس لوٹا بھی نہیں۔نائبین نے جیرہ اوران کے لوگوں کو بھی اسپے ساتھ ملا لیا اور یوں آپس میں اکٹھے ہو گئے اس بارے میں کعب بن جمیل نے بیشعر کہا:

> و غزا تبع في حمير حتى نزل الحيرة من اهل عدن

تبع نکل گئے پھرتمام لوٹ آئے اپنے مقبوضہ علاقہ میں تھہرے۔ پھراپنے نائبین کواپی جگہ برقر اررکھا۔ یمن کارخ کیا اس قو م میں پہلے تمام قبائل تھے تاہم بیسارے بی لحیان میں سے تھے جو کہ جرہم کی اولا دہیں۔

## تنوخ کی آمد:

تنوخ معاہدہ کے متعددشر کاءانبار حیرہ کچر حیرہ سے فرات کی بلندی اور مغرب تک ادرانبار کے مضافات اور آس پاس آ کر یہود یوں کے خیموں کے قریب بستے تھے۔ان دنوں وہ شہری آبادی پامٹی کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں بستے تھے اور نہ ہی اپنی بیو یوں سے ہم بستری کرتے تھے۔

ا نباراور جیرہ میں سکونت کے دوران ان کی جماعت کے پچھاورلوگ بھی آ کران سے مل گئے جوعرب الضیاحیہ کہا تے تھے۔ اس وقت ان کا پہلا بادشاہ مالک بن نہم تھاوہ انبار کے قریب رہتا تھا۔ مالک کے انتقال کے بعداس کا بھائی عمرو بن نہم تخت نشین ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد جذبیمۃ الا برش بن مالک بن نہم بادشاہ بنا۔

اس کاسلسله نسب دوش بن عدهان بن عبدالله بن نصر بن زمران بن کعب بن حارث بن کعب بن عبدالله بن ما لک بن نصر بن الا ز دبن الغوث بن ما لک بن زید بن کهلان بن سباہے۔

ا بن کلبی کی روایت ہے کہ جذبیمة ابرش عاربداولی میں سے تھاتفصیل سے ہے کہ وہ بنی وبار بن امیم بن لوذ بن سام بن نوح

#### ملک جزیمہ:

روایت ہے کہ جذیمہ بزاصاحب الرائے امن پیند وشمنوں پر غالب اور عقل مند آ دمی تھا یہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے عراق کوبھی اپنی سلطنت (عرب) میں شامل کرلیا۔اور دشمنوں سے متعدد جنگیس لڑیں۔

یہ برص کا مریض تھا۔اہل عرب اس ہے کتر اتے تھے لیکن اہل عرب میں اس کی عظمت شان بہت تھی۔ برص ہونے کے باوجود وہ لوگ اسے اس مرض کا مریض نہیں مانتے۔

روایت ہے کہ جذیمۃ الوضاح یا جذیمۃ الابرش کے محلات جمرہ اور انبار کے درمیان وبقہ و بہت اور اس کے مضافات میں عین التم ' خشکی کے اطراف میں غویر تطقطانہ اور ان کے آس پاس کی جگہوں پر تھے۔اس کے پاس اموال کا ڈھیر لگتا تھا اور ہرطرف ہے وفو د آتے تھے۔

جذیمہ طسم اور جدلیس عرب قبائل سے ان کے علاقے میں جا کرلڑتا تھا۔ جب کہ طسم اور جدلیس دونوں عربی زبان ہولتے تھے۔ یہ بات جب حسان بن تبع اسعد کو پینجی تو اس نے اس قبائل کوفوجی امداد جھیجی تو جذیمہ شکست کھا کرلوٹا اور حسان تبع اسعدالی کرب کے گھوڑوں نے جذیمہ کی فوج کا قلع قمع کیا۔اس پرجذیمہنے چنداشعار کے۔

ابن کلبی کا کہنا ہے کدان میں سے صرف تین اشعارا اس کے میں باقی سب باطل میں۔ابن کلبی نے زمانہ جاہلیت کے ایک اور شعر کا بھی تذکرہ کیا ہے جو کہ گذشتہ زمانے میں لوٹ مار پر کہا گیا ہے۔

## بتول کی چوری:

جزیمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اورغیب کی با تیں بتانے لگا اورغیز نان نامی دو بتوں کی پوجا کرنے لگا یہ دونوں بت جمیرہ میں رکھے ہوئے تھے وہ ان بتوں سے بارش مانگتا اور دشمن پرغلبہا در فتح مانگتا تھا۔

قوم ایا داباغ کے چشے پر آباد تھی۔ اباغ عمالیق میں سے ایک شخص کانام تھا یہ لوگ جب یمن اباغ میں آکر بسے تو جذیمہ نے ان سے جنگ شروع کی اور میسلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قوم ایا دکا ایک وفدان کے دوبتوں کے مجاوروں کے پاس آیا انہوں نے ان مجاوروں کو شراب پلائی جب مجاور شراب کے نشہ میں غرق ہو گئے تو وفد کے ارکان کے وہ بت چرا لیے۔ صبح کو جب اس بات کاعلم ہوا تو اس وقت وہ بت قوم ایا د کے پاس بین ہے۔ قوم ایا د نے جذیمہ کو پیغام بھیجا کہ تمہارے بت ہمارے پاس بیں سے بت آپ لوگوں سے بیزار بین اور اگرتم ہمیں بیاطمینان دلا دو کہ آئندہ تم لوگ ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو گئو ہم بت تمہیں واپس کر دس گے۔

## توم ایا د کے نو جوان کی جذیمہ کی لڑکی سے شادی:

قوم ایا دیس عدی بن نصر بن رہید نامی نہایت حسین وجمیل لڑکا تھا۔ جزیمہ نے جنگ بندی کی شرائط میں وہ لڑکا بھی شامل کر لیا چنانچہ دونوں بتوں کے ساتھ وہ لڑکا بھی جذیمہ کے حوالے کر دیا گیا جسے جذیمہ اپنے ہمراہ لے گیا ایک دفعہ شراب کا دور چل رہا تھا کہ جذیمہ کی بیٹی رقاش کی نظر اس حسین وجمیل لڑکے پر پڑی اور پہلی ہی نظر میں دل وجان ہار پیٹھی اور اس لڑکے کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اچھے لگے ہولہذا میرے گھر میں شادی کا پیغام بھیجو۔ لڑکے نے ڈرکے مارے صاف اٹکار کر دیالیکن لڑکے کے حسن و جمال کا جوجا دولڑ کی پر چل چکا تھاوہ اتر تانہیں تھا با لآخرلز کی نے لڑکے کو طرح طرح کے گرسکھا نا شروع کیے۔ (تاکہ من کی مرادیا ہے)

چنا نچرلز کی نے اسے پیتر کیب بتائی کہ جب بادشاہ کی مجلس میں شراب کا دور چلے اور اس کے تمام دوست احباب مجلس میں موجود ہوں تو تم بادشاہ کو تو خالص شراب بلادینا۔ جب شراب کے نشہ میں دھت ہوجائے تو موجود ہوں تو تم بادشاہ کو تو خالص شراب بلادینا۔ جب معاملہ طے ہوجائے تو حاضرین مجلس کو گواہ بنا اس کو میرا پیغام نکاح دے دینا اس وقت نہوہ اس بات کور دکر ہے گا اور نہ انکار۔ جب معاملہ طے ہوجائے تو حاضرین مجلس کو گواہ بنا لینا۔ اس نوجوان نے ویبا ہی کیا جیسالز کی نے سمجھایا تھا۔

جب بادشاہ پوری طرح شراب کے نشہ میں ڈوب گیا تو لڑ کے نے شادی کا پیغام دیا۔ جذیمہ نے حصٹ اقرار کر کے لڑگی کو لڑ کے کی ملک میں دے دیا۔

لڑکا خوشی خوشی ای رات لڑکی کے پاس گیا۔خوب جھنڈے گاڑے اور پودے لگانے والی جگہ میں خوب جی بھر کے پودے لگائے اور پانی دیا۔اس زمانہ کے رواج کے مطابق شادی کے موقع پر ناتھوں میں خلوق نامی خوشبوملی جاتی تھی۔اس لڑکے کے ہاتھوں سرخلوق کے اثرات ماتی روگئے تھے۔ دن کو جب جذیمہ نے اس کے ہاتھوں پرخلوق دیکھی تو بوجیا پیکیا ہے؟

عدی نے جواب ویا کہ پیشادی کے خلوق کے اثرات میں۔

جذیمہ نے پھر سوال کیا کہ کس کے ساتھ شاوی ہوئی؟

عدی نے جواب دیار قاش کے ساتھ۔

جذيمه في وحيها كدكس في تبهارا نكاح كرايا؟

جواب دیا کہ بادشاہ (جزیمہ)نے۔

۔ اب جذیمہ کو ہوش آیا اس نے اپنا ہاتھ پیشانی پر مارااورافسوس کی وجہ سے اس کی کمرجھکتی چلی گئی۔ جب عدی نے اس کی سی کیفیت دیکھی تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔اس واقعہ پر جذیمہ نے بیشعر پڑھا۔

تَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَام نسه -تم غلام کی ہی اہل ہو۔ یااس ہے بھی کم تر؟ یقینا تم تواس ہے بھی کمتر ہؤ'۔

رقاش نے جواب دیا کنہیں آپ نے ہی میری شادی ایک عربی آ دمی سے کرائی جس کا حسب نسب معروف تھا۔میرااس پر کوئی اقر ارنہ تھااور نہ ہی میں اپنے نفس کی مالک تھی چنانچہ جذیمہ نے اس عذر کومعقول جانا۔

عدى بن نصر كافتل:

شادی کے بعد عدی بن نفر اپنی قوم ایا د کے پاس لوٹ آیا اور انہی کے پاس رہنے لگا ایک دن عدی ایک لڑکی کے ساتھ نکلاتو اس کی اپنی قوم کے ایک نوجوان نے اس کو تیر مار کرفتل کر دیا۔ اب رفاش جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ عدی سے حاملتھی پچھ دنوں بعد رفاش کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عمر ورکھا گیا۔ وہ اس بچ کی تربیت کرتی رہی جب بلی کر جوان ہوا تو ایک دن رفاش اسے نیاخوبصورت لباس پہنا کر اورخوشبولگا کرا پنے باپ (جذیمہ) کے پاس لائی۔ وہ بچے کود کھے کر بہت خوش ہوا اور اسے بچے کے ساتھ محت ہوگئی۔

اب جذیمہ کواس بچے سے بہت محبت ہوگئی جہاں بھی جاتا بچے کواپنے ساتھ رکھتا۔ ایک سال شدید بارشیں ہوئیں۔ جس کی وجہ سے سبزہ اور پھول خوب کھلے۔ جذیمہ اپنے ساتھ تھا مہاں بہنے والوں کو لے کرصحرا کی طرف نکلا ان کے ساتھ عمر وبھی تھا وہاں بہنے کہ کروہ سب لوگ ایک باغ میں تمہر ہے جس میں بہت سے پھول تھے اور تالا بھی تھا اس باغ میں ڈیرہ ڈالنے کے بعد عمر و کھمبیاں تلاش کرنے اور چننے کے لیے نکلا۔ جب اچھی تھمبی ہاتھ گئی تو جذیمہ کے بیٹے اسے کھا جاتے جب کہ عمر و نے ایک بھی تھمبی نہ کھائی بلکہ سب کھمبیاں لاکر جذیمہ کو دیں۔ اور ایک شعر بھی پڑھا۔

اس پر جذیمہ بہت ہی خوش ہوا اور بچے کوساتھ چمٹالیا اور اس کے لیے جاندی کا طوق اور جوڑا تیار کرنے کا تھم دیا۔ یہ پہلا کو بی بچہتا ہے لیے جاندی کا طوق اور جوڑا تیار کرنے کا تھم دیا۔ یہ پہلا کو بی بچہتا ہے ہو بی بہنا۔ اس وجہ سے بعد میں اس بچے کوعمرو ذوالطوق (عمرو ہاروالا) پڑ گیا۔ عمرو بڑے ہی نازونعم میں پل رہا تھا کہ اچا تک اس پر جنوں نے غلبہ پالیا اور اسے اٹھا کرلے گئے۔ جذیمہ نے اس بچے کی تلاش شروع کروی۔ تمام شہروں اور ملکوں میں اس کو تلاش کیا مگراس بچے کا کہیں ہے بھی سراغ نہ ملا۔

29

## یچ (عمرو بن عدی) کاسراغ ملنا:

مالک اور عقیل دوافراد ہے جن کا تعلق بلقین سے تھا۔ بید دونوں جذیمہ کے پاس جارے تھے تا کہ اسے تخفے تھا کف دیں۔ بی
شام سے آر ہے تھے۔ دوران سفرایک جگہ کھا نا کھانے کے لیے تھم رے ۔ ام عمر کے نام سے ان کی ایک لونڈی تھی اس نے انہیں کھا نا
پیش کیا۔ اب یہ کھا نا کھار ہے تھے کہ اچا تک ایک نوجوان خشہ حالت میں جس کے بال پراگند و 'ناخن لیے لیے اور مٹی سے اٹا ہوا ان
کے سامنے آگیا اور پینچتے ہی بغیر بوجھے کھانے پر جھیٹ پڑا۔ لونڈی نے اسے کھانے کو پائے دیے وہ بھی کھا گیا۔ لونڈی نے ان
دونوں کو شراب دی اور پھر مشکیز ہ کا منہ بند کر دیا اس پر اس نوجوان نے شکوے کے انداز میں چند شعر پڑھے۔

مالک اور عقیل نے اس نو جوان سے پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں عمر و بن عدی ہوں۔ چونکہ یہی وہ کمشدہ بچہ تھا جس کی تلاش جاری تھی اور ہر علاقہ میں اس کا چرچا تھا یہ جواب سنتے ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے اسے غسل کرایا اپنے پاس سے بہترین کپڑے پہنا ئے اس کے ناخن تراشے اور اس کے بال درست کے۔اب انہوں نے سوچا کہ اگر جذیمہ کو یہ بچہ ہمارے ہاتھوں مل جاتا ہے تو یہ ہماری کا میا بی اور ترقی کا زینہ ہے گا۔

دونوں افراد عمر وکو لے کرجذیمہ کے دروازے پر پہنچاوردستک دی۔اور عمر وکی بازیابی کی خبر دی۔ بین کرجذیمہ خوش ہوااور اس کواس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔اب وہ اپنی ماں کے پاس بی رہنے لگا۔ پھی عرصہ بعد ماں اس کو لے کر دوبارہ آئی اور کہنے گئی کہ اس کے گلے میں ایک ہارتھا جواب نہیں ہے۔اور کہا کہ جب سے بیگم ہوا ہے تو آج اس کے ساتھ ہی جھے ہاریا و آرہا ہے چنانچہ جذیمہ نے ایک نیا ہار بنانے کا تھم دیا۔

اس کی بازیا بی کی خوثی کےصلہ میں جذیمہ نے ان دوآ دمیوں سے بوچھا کہ تہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتو ہتاؤ۔انہوں نے کہا کہآ پ کے ساقی (خادم) بننا چاہتے ہیں چنانچیدوہ جذیمہ کے شراب پلانے والے بن گئے۔ان دونوں کا تذکرہ اشعار عرب میں ماتا ہے۔

جزیرہ نماعرب کی سرزمین ملک شام اوراس کے مضافات پر عمرو بن ظرب کی حکمرانی تھی میملیتی کہلاتا تھا۔ کیوں کہ ممالیق کے عمال میں سے تھا جذیرہ نے سرزمین عرب سے اس کے خلاف فوج جمع کی اور لڑنے کی تیار یوں میں مصروف ہو گیا اس طرف سے عمرو بن ظرب بھی خبر پاکر ملک شام سے ایک عظیم کشکر لے کر آیا۔ دونوں فوجوں کے مابین زور کا معرکہ ہوا۔ عمرو بن ظرب موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جب کہ اس کی فوج بھی تتر بتر ہوگئ۔ جذیرہ اور اس کی فوج نے فتح و کا مرانی کے جھنڈ سے اہرائے اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔

#### زباء کی جذیمه کودعوت:

زباء کی فوج عمالیق اور عاربہ اولی کی اولادتھی اور تزید اور سلیح بن حلوان اور ان کے تمام متعلقین قبیلہ قضاعہ سے تعلق رکھتے سے دنباء کی ایک بہترین تھی جس کا نام زہیہ تھا زباء نے اس کے لیے فرات کے غربی کنارے ایک بہترین محل تقمیر کروایا۔ وہ سردیاں اپنی بہن کے ہاں گذارتی تھی اور موسم بہار میں بطن نجار میں ہوتی تھی۔ زباء کے پاؤں جب اچھی طرح جم گئے اور امور مملکت اس کی خواہشات کے مطابق چلنا شروع ہو گئے اور اس کی حکومت متحکم ہوگئی تواپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے جذیمہ ابرش کے خلاف فوج

29

جمع کی۔ زباء کی بہن زمیبہ ایک عقل منداور دانا خاتون تھی اس نے اپنی بہن کواس حرکت سے روکا اور کہا کہ جنگ ڈھال کے مانند ہوتی ہے جو کبھی تیرے ہاتھ میں اور کبھی وشمن کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔اب پنہیں معلوم کہا چھی اور برکی تقدیراورانجام کس کا ہے۔ زباءاس کی ہات بمجھ گئی اوراپنے فیصلے پرنظر ثانی کرنے گئی۔

آ خراس نے اپنی بہن کے مشورہ کو سرا حااور ہوئی کہ تمہاری بات بالکل درست ہے۔ اور اپنی تمام فوجیس واپس بلالیں۔
اب جنگ کا ارادہ ترک کر کے دھو کہ اور حیلوں، بہا نوں سے اپنا کام نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ چنا نچہ اس نے جذیمہ کوا بنی اور اپنے ملک کی طرف دعوت کا خط لکھا جس میں جذیمہ سے کہا کہ آپ میرے ملک کو اپنے ملک کے ساتھ ملا کر ایک حکومت بنا کر چلا کمیں کی طرف دعورت کی حکمرانی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کی طاقت کمزور ہوتی ہے اور ان کی حکومت کا نظم ونسق درست نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ ہی کی ذات اور امور مملکت کے لیے آپ ہوتا۔ لہٰذا آپ ہی کی ذات اور امور مملکت کے لیے آپ ہی مناسب ہیں۔

لہٰذا آپ میرے پاس آیئے اور میرے ملک کواپنے ملک سے ملایئے اور میرے معاملات کو بھی سلجھا ہے۔ یہ خطاکھ کرجذیمہ کے دربار میں پہنچا تو پڑھ کرجذیمہ نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور نہ ہی کے دربار میں ارسال کیا۔ جب قاصد خط لے کرجذیمہ کے دربار میں پہنچا تو پڑھ کرجذیمہ نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور نہ ہی کسی خاص جوش وخروش کا مظاہرہ کیا۔ تا ہم اس نے اپنے تمام ارکان سلطنت اور وزیروں مشیروں کو بلایا اور یہ خط ان کے سامنے رکھ دیا اور تمام حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان سے مشورہ طلب کیا۔

جذیمه کی زباء کی طرف روانگی:

سب نے مشورہ دیا کہ آپ کواس کی طرف ضرور جانا چاہیے اور اس کے ملک کوبھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے۔ کیکن ایک آ دمی قصیر بن سعد نے اس کی مخالفت کر دی میشخص بہت عقل مند 'سمجھداراور ذعین تھا۔ اس نے کہا کہ بیمشورہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے سراسر غلط ہے اور دھو کہ بربٹنی ہے۔ لہٰ دا آپ وہاں نہ جائیں بلکہ آپ اس کو خطاکھیں کہ اگر اپنے اس اراد سے میں وہ مجی ہے تو آپ کی حکومت کو تشایم کر سے ورنہ آپ اپنی جان اس کے حوالے کر کے اس کے جال میں نہ چینسیں۔ کیونکہ آپ نے اس کے باپ کوئل کر کے تنہا کر دیا ہے۔ مگر جذیرہ اور اس کے وزراء نے اس مشورہ کی کھل کرمخالفت کی۔ اس پر قصیر نے ایک شعر پڑھا۔

انى امرء لا يميلالعجز ترويتي اذا أتت دون شيء مرة الوذم

جذیمہ نے کہا کہ آپ کے مشورے کے تمام پہلوواضح نہیں ہیں یہ باتیں چلتی رہیں اب جذیمہ نے اپنے خوبصورت بھا نجے عمر و بن عدی کو بلایا اور اس سے اس معاملہ میں مشورہ طلب کیا۔ اس نے جذیمہ کے چلنے میں ہمت افزائی کی اور کہا کہ نمارہ میری قوم بھی زباء کے ساتھ ہے آپ کے جانے کے بعدوہ آپ کا ساتھ دے گی۔ چنانچہ ان باتوں کوسامنے رکھ کر جذیمہ نے زباء کی طرف چلنے کا فیصلہ کیا۔ قیصر نے کافی ناراضگی کا مظاہرہ کیا۔

ا بل عرب کاریمقولہ "بیقہ ابرم الأمر" بیای بقتین سے فکلا ہے۔ بہر حال جذیمہ نے اپنے جانے کے فیصلہ کے بعد عمر و بن عدی کواینا نائب بنایا اور امور سلطنت عارضی طور براس کے حوالے کیے۔

#### جذیمہ رہاء کے ہاں:

عمرو بن عبدالجن کواپے نشکر کاسپہ سالا ربنایا اورخودا پنے ساتھیوں کو لے کرروا نہ ہوا۔ نہر فرات کے مغربی کنارے جب پہنچاتو قصیر کو بلا کر پوچھا کدکیا خیال ہے آپ کا؟ قصیر کا جواب تھا اس نے مشورہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ آگے جانے پر زباء کے قاصدوں نے تخذتحا کف کے ساتھ جذیر کا پر تیاک استقبال کیا۔اب قصیر سے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟

اس نے جواب دیا کہ خطرے کی علامات موجود ہیں۔ باتیں ہوئی رہیں۔اس کے بعد قصیر نے کہا کہ عنقریب گھوڑوں کا دستہ آپ کے سامنے آئے گا اگروہ آپ کے آگے آگے چلیں توسمجھو کہ دعوت دینے والی عورت تچی ہے لیکن اگروہ آپ کے پیچھے یا دونوں پہلوؤں پرچلیں توسمجھیں کہ دھوکا ہے۔

اب تصیرعصا گھوڑ نے پرسوار ہوا جو کہ جذیر کہ کا تھا۔تھوڑی دیر بعد ہی گھوڑ دل کے دیتے اورلشکر نے جذیر کہ کوآ گھیرا اور قصیر اور جذیر کہ کے درمیان حائل ہوئے ۔ جذیر بہ نے مڑکر قصیر کی طرف و یکھا اور بولا کہ عصا پرسوار عقل مند کی مال کی ہلاکت ہو۔ باتیں چلتی رہیں اب جذیر کہ اپنے دھوکہ کھانے پراظہار افسوں کرتا جار ہاتھا کہ زباء کے پاس پہنچ گئے۔

#### جذیمه کااستقبال:

جب زباء نے جذیر کو میکھا تو سامنے آئی اس وقت اس نے موئے زبار کو بنا سنوار کر گوندھ رکھے تھے جذیر کو خطاب کر کے کہنے گئی کہ آداب عروی ہیں۔

جذیمہ نے کہا کہ'' پرمردانتہائی دور پہنچ چکا ہے سیا ہی خشک ہو چکی ہے (میں بوڑ ھا ہو چکا ہوں شہوت اور نوخیر ہمنی ختم ہو چکا ہے )اور دھو کہا پنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بیر بائیں چلتی رہیں۔

زباء نے کہانہ مجھے معلوم ہواہے کہ بادشا ہول کے خون میں شفا ہوتی ہے پھر جذیمہ کوایک دسترخوان پر ہٹھایا اس کوشراب پیش کی جذیمہ نے شراب پی جس کے بعدوہ بے ہوش ہو گیا اب زباء نے ایک طشتری منگوائی اور وہ اس کے سامنے رکھوا دی اس کی کلائی کی رگیس کا شنے کا تھم دیا۔

زباء کونجومیوں نے بیہ بات پہلے سے بتلا دی تھی کہ اگر بادشاہ کے خون کا ایک قطرہ بھی طشتری سے باہر گرا تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلاتھا کہ بادشاہ کی گردن صرف لڑائی کے دوران ماری جاسکتی ہے در نہیں۔ چنا نچہ دونوں کلائیوں کی رگیس کا نے دی گئیں خون بہنا شروع ہوگیا۔ جب اس کے ہاتھ کمزور ہو گئے تو کچھ قطرے نیچے شیکے اس پر کہنے گئی کہ بادشاہ کا خون ضا کع مت کرد۔

## جذیمه کے خون کا بدلہ:

اس پر جذیمہ نے جواب دیا کہ خون والے کوئل کر کے خون کی حفاظت کرو۔اس کے بعد جذیمہ ٹھنڈا ہو گیا۔اور زباء نے اس کے خون کوایک برتن میں محفوظ کر لیا۔اس کا روائی کے بعد قصیر وہاں سے نکل گیا اور جیرہ کے مقام پرعمر و بن عدی کے پاس چلا آیا اور ساری صورت حال اسے بتائی اور اس سے بوچھا کہ اب کیا خیال ہے؟ بدلہ اور قصاص لیس کے یا تکواریں زنگ آلود کرک کے دیں گے۔ اس پر عمر و بن عدی نے برجت جواب دیا کہ چلیں گےاور قصاص لیں گے۔

گرغمرو بن عبدالجن نے اس کی مخالفت کی لیکن جند ہی وہ بھی عمر بن عدی کا ہمنو اہو گیا۔

## كابن كى پيش گوئى اورز باء كار دعمل:

تصیر نے عمر و بن عدی ہے کہا کہ جلدی تیاری کرواورا پے ماموں کے خون کوزیا دہ طوالت میں نہ ڈانو۔

اس نے جواب دیا''بلندیوں کوزیر کرنے والے عقاب کابدلہ لینے سے کیا وہ عورت مجھے روک عمّی ہے''۔ یہ باتیں چلتی رہیں زباء کے درباریوں میں ایک کا ہن بھی تھا۔ زباء نے اس سے اپنی مملکت اور معاملات کے بارے میں سوال کیا' تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری ہلاکت ایک خوبصورت اور رعنا غلام کے ہاتھوں ویکھا ہوں جوابانت دار بھی نہیں اس کا نام عمر بن عدی ہے مگر تمہاری موت اس کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے تمہارے اینے ہاتھوں واقع ہوگی۔

اب وہ عمرو سے ڈرنے لگی اوراپنی نشست گاہ کی مجلس ختم کر دی۔ اب وہ شہر کے اندر محصور ہوگئی اور کینے لگی کہ اگر کوئی واقعہ اچا تک رونما ہوجا تا ہے تو اپنے کل میں پناہ لوں گی۔ پھراپنے ملک کے ایک بہترین مصور کو بلوایا جوتصویر سازی کا موجد تصور کیا جاتا ہے۔ اس کوتمام اسباب سے تیار کیا اور اس پر انعام واکرام کیا اور اس سے کہا کہتم جھیس بدل کر عمروین عدی کے پاس چلو۔ اس کے اراکین سلطات 'وزراء اور خدم وشتم میں مل جاؤ۔ اپنی تصویر سازی کاعلم آئییں سکھاؤ' آئییں تہذیب ثقافت سکھاؤ۔

پھرعمر و بن عدی کی پہچان کے لیے اس کی تصویر بنالینا جس میں کھڑ ہے ہونے ، بیٹھنے ،سواری کرنے ،اسلحہ پہننے اور کپڑوں کے مختلف رنگ وغیرہ کی تصاویر بنالینا۔ جب بیتمام تصویریں بنالوتو انہیں لے کرمیرے پاس آ جانا۔

مصور کسی نہ کسی طرح عمر و کے پاس پہنچا وراس نے وہی کام کئے جوز باء نے کرنے کا اسے حکم دیا تھا۔ پچھ و د ت گزرنے کے بعد ان تمام تصویروں اور حالات و معاملات کو لے کروہ زباء کے پاس واپس پہنچ گیا۔ان تصویروں سے زباء نے عمر و بن عدی کو پہنچا نے کی کوشش کی۔اس نے عمر کی جس تصویر پر بھی نظر ڈالی اس کا خون کھو لنے لگا آخر کا راس پرخون طاری ہوگیا۔ قصیر کی پلاننگ:

دوسری طرف قصیرنے ایک پلاننگ تیاری اس نے عمر سے کہا کہ میری ناک کاٹ دو۔اور میری پیٹے میں کوڑے لگواؤ پھر دیکھنا کہ میں زباء کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں عمرونے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں۔ابن الکلمی کی روایت ہے کہ زباء کے والد نے اس کے لیے اور اس کی بہن کے لیے ایک سرنگ تیار کروائی تھی اور زباء کی بہن کامحل شہر کی فصیل کے اندر تھا۔ بہر حال عمرونے قصیر کو منصوبہ تیار کرنے کی اجازت دے دی۔

اس پرتصیرنے پہلے اپنی تاک کٹوائی' اپنی پیٹھ پر مار کے نشانات لگوائے اس طرح کداہل عرب کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہوگیا۔ "لمکر ماجد ع القه قصیر"۔

تصیر نے اپنی ناک اُتروائی اور پیٹ پرزخموں کے نشانات ڈلوائے اورایک بھا گنے والے خفس کی طرح نکلا اورلوگوں پر میہ ظاہر کیا کہ عمرونے اس کے ساتھ میہ معاملہ کیا ہے۔ کیونکہ بقول اس کے قصیر نے اس کے ماموں کے ساتھ دھوکا کیا تھا اوراسے زباء کی طرف چلنے پراکسایا تھا اس کیفیت کے ساتھ وہ ذباء کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کے تصیر دروازے پر ہے زباء نے اسے اندرلانے کا تھم دیا جب داخل ہوا تو اس کی ناک غائب تھی اور پیٹھ پر زخموں کے نشانات تھے زبانے پوچھا کہ رید کیا ہوا تمہیں؟ اس نے جواب دیا کہ تم و نے میرے متعلق ریدگمان کیا ہے کہ میں نے اس کے ماموں کو دھوکا دیا تھا اور اسے تمہارے ہاں آنے پراکسایا تھا۔ جس کی پاداش میں عمرونے میرے ساتھ ریم معاملہ کیا ہے۔ جوآپ دیکھ رہی ہیں۔

اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے زیادہ اس پر بھاری کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر زباء خوش ہو کی اور قصیر پر بڑا انعام واکرام کیا اب وہ اپنے ملک کی حکومت کے لیے قصیر سے تجربہ حاصل کرنے لگی۔ جب قصیر کو یقین ہو گیا کہ زباء نے اپنی ساری قلعی اس کے سامنے کھول دی ہے اور اس پر اعتماد کرنے لگی ہے تو اس سے کہا کہ عراق میں میرا بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ وہاں پرنی اور عمدہ چیزیں 'کپڑے اور عطریات ہیں آپ جھے وہاں بھیج دیں تا کہ میں اپنا مال وہاں سے اٹھالا دُں اور آپ کے لیے کپڑے اور عمدہ تجفے لے کر آؤں اور مختلف قتم کے تجارتی سامان 'خوشبو اور دیگر سامان لے کر آؤں تا کہ اس تجارت کا نفع آپ کو بھی ملے۔

نیز عراق میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہر باوشاہ کے پاس نہیں ملتیں 'عراق جیسی عمدہ مصنوعات میں نے کہیں اور نہیں دیکھیں۔قصیر نے زباء کے سامنے ایسے خوبصورت انداز میں یہ باتیں پیش کیں کہ اس سے ندر ہا گیا اور ایک اونٹ پر سامان لا دکر اس کو دیا اور کہا کہ عراق کے جاکر بیچواور جو مال نملے اس کے بدلے وہاں سے کپڑے اور عمدہ مصنوعات لے کر آؤ۔ چنا نچے قصیر اس سامان کو لے کر چل پڑا یہاں تک کہ عراق بینچ گیا اور بھیں بدل کر چیرہ میں آیا۔ عمر و بن عدی کے پاس پہنچ کر ساری صور تھال بتائی اور اس سے کہا کہ جھے کپڑے اور دوسرے ساز وسامان و سے دو۔شاید اللہ تھائی تمہیں زباء پر غلبہ دینے والا ہے تاکہ تو اپنچ وشن کو تل کر سامنے سامن کے سامن کے سامنے سامن نوباء کے پاس لے گیا اور اس کے سامنے پیش کیا جو سامان لایا گیا تھاوہ وزباء کو بہت اچھالگا اور قصیر پر اس کا اعتاد مزید بڑھ گیا۔

دوسری مرتبہ پھرقصیر کوعراق بھیجاوہ بھیں بدل کرعمرو کے پاس آیا اورصورتحال ہے آگاہ کیا اور زباء کی تو قعات ہے بڑھ کر سامان اور تحائف لے کر گیا اور چیش کیا۔اب قصیر زباء کا دست راست بن چکا تھا۔ کوئی کام اس کے مشورے کے بغیر زبانہ کرتی تھی۔ اور وہ قصیر کے اویرکمل طور ہے اعتماد کر چکی تھی۔

آب تیسری مرتبہ قصیر تجارتی سامان لے کرعراق پہنچا تو اس کی منصوبہ بندی آخری مراحل میں تھی۔منصوبہ کی تحمیل کے لیے وہ عمرو کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میر ہے لیے اپنے معتمد ترین ساتھیوں کا ایک لشکر بنا وُ ان سب کے لیے بالوں کے کمبل بنا وُ اور سب کو بوریوں میں بند کر دو۔دوآ دمی ایک اونٹ پر سوار کرا دو۔رات کے وقت جب میں سرنگ اور قلعہ کے درواز سے پر پہنچوں گا تو کھڑ ہے ہو کر بوریوں میں بند آدمیوں کو ذکالوں گا۔واقعہ سے آگاہ ہو کر شہروالے شور مجا کی سے جو قبال کے لیے آگے آئیں گان کوئن کیا جائے گا اور اگر زباا پی سرنگ میں چھنے کے لیے آجا تو اس کا کام بھی تمام کردیا جائے گا۔اور یہ منصوبہ عمر وکو سمجھا دیا۔

چنا نچ عمرونے قصیر کے مشورے کے مطابق الجھا وصاف کے حامل معتمد ساتھیوں کا ایک گروپ بنایا اور انہیں ساری با تیں سمجا کہ اور نوٹ کی باتھ ذیا کے لیے ناص وستہ مقرر کیا جب بیاوگ شہر کے سمجا کہ اور انہیں میں وہ اس اور اسلے کے ساتھ ذیا کے لیے ناص وستہ مقرر کیا جب بیاوگ شہر ک

قریب پنچیتو قصیرشہر کےاندر گیااور قافلہ آنے کی خبر دی اوران ہے نکل کر دیکھنے کوکہااس کےعلاوہ پی خبرز با کوبھی دے دی گئی کہ قافلہ آگیا ہے یہ

۔ تصیر کی بیعادت تھی کہ وہ دن بھر بیٹیار ہتا اور رات کوسفر کرتا' میہ پہلاشخص تھا جس نے بیطریقہ ایجا دکیا۔ بہر حال زباد کیسے کے لیے نکل آئی۔ جب اونٹوں کو دیکھا کہ ان پراتنا سامان لدا ہوا ہے کہ ان کے پاؤں زمین میں دھنس رہے ہیں تو اس نے تصیر کی بہت تعریف کی۔

معائنہ کے بعد اونٹوں کوشہر کے اندر داخل کرنے کا تھم ملا۔ جب آخری اونٹ دروازے کے دربان کے پاس سے گذرا تو اسے تیز چلانے کے لیے اونٹ کی پہلیوں میں مختہ کی نوک لگائی تو خلطی سے وہ مختہ بورے میں بند آ دمی کی پہلی میں جا لگی جس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ دربان چونکہ بطی تھا اس نے اپنی زبان میں آ وازلگائی'' بشتابہ تا'' جس کے معنی تھے کہ بور یوں میں کوئی شرائکیز چیز ہے۔ بات آئی گئی ہوگئی اور کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی ۔ منصوبہ کے مطابق جب قافلہ شہر کے وسط میں پہنچ گیا تو اونٹوں کو بٹھا یا گیا تو کیدم ان بوروں سے سلح آدمی با ہرنکل آئے جس سے ایک بھگدڑ چھ گئی۔ زبا کوئل کرنے والے دستہ میں خود عمر و بھی شامل تھا۔ قصیر نے اسے وہ سرنگ دکھائی جو زبا کے لیے بنوائی گئی تھی تا کہ کس ہنگا می صورت میں اس میں بناہ لے سکے۔ چنا نچے عمر و جا کر اس سرنگ کے دروازے سرکھڑ اموگیا۔

جب شہر میں ہنگا ہے شروع ہو گئے تو زبااپنی پناہ گاہ کی طرف بھا گی جب درواز سے پر پپنچی تو وہاں عمرو تیار کھڑا تھا جس کی تصویریں مصور سے بنوائی تھیں چنانچہ دیکھتے ہی قاتل کو پہچان گئی۔

اس کے ساتھ ہی زبانے اپنی انگوشی کا نگینہ چوس لیا جس کو زہر لگایا گیا تھا۔اور کہنے گئی کہ میری موت میرے اپنے ہاتھ سے آئے گی تیرے ہاتھ سے نہیں اس کے بعد جب وہ گرگئ تو عمر ونے اس کا کا متمام کر دیا۔اس طرح جذیمہ کا قصاص لیا گیا اور جذیمہ کا بھانجا فاتح بن کرواپس لوٹا۔

عمروبن عدى كى تخت نشينى:

فتح کے بعد عمر بن عدی تخت سلطانی پرمتمکن ہوا۔ یہ پہلا عربی بادشاہ تھا۔ جس نے جیرہ کواپنایا یہ تخت بنایا۔ اور یہ پہلا حکمران تھا جس کا نام اہل جیرہ اور عراق والوں نے تعظیماً اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ عمر و مرنے تک بادشاہ رہا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بردی بردی جنگیس لڑیں اور فتح یا بہوا۔ یہ تحص اپنی ذات میں گم تھا نہ یہ کسی بادشاہ کے پاس گیا اور نہ اس کے پاس کوئی آیا بالآخرارو شیر بن با بک کی حکومت قائم ہوگئی تو یہ چھوٹی بادشا ہمیں سب ختم ہوگئیں۔



# طسم اورجدلبس

اب ہم طسم اور جدلیس کا تذکرہ کریں گے کہ بیلوگ بھی پیروکاران مذہب باوشاہوں کے دور میں آئے۔جدلیس کے آس یاس کاعلاقہ حسان بن تبع کے زیزنگین تھاجس کا تذکرہ تبع حمیر کے ذکر میں گزر چکا ہے۔

علاء عرب سے روایت ہے کہ طسم اور جدلیس بمامہ میں رہا کرتے تھے ہرعلاقہ بڑا ہی سرسبز'خوبصورت' ترقی یا فتہ اور ساجی و معاشی خوبیوں کا مرکز تھا بخلف اقسام کے پھل 'باغات کا سلسلہ' او نچے محلات غرض ہر طرح سے خوش حالی تھی جب کہ طسم قبیلے کا بادشاہ خواہش پرست' ظالم اور جابر تھا۔ اس بادشاہ کا نام عملوق تھا۔ یہ بادشاہ فطری طور پر جدلیس سے عنا در کھتا تھا اور ہمیشہ انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا۔

#### ظالم با دشاہ کے کرتوت:

اس کے ظلم کی ایک مثال میہ ہے کہ اس نے ایک علم جاری کر رکھا تھا کہ اس کی بادشاہت میں جدلیس کی کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس اس وقت تک نہیں جا سمتی جب تک کہ بادشاہ کا پہلوگرم نہ کرے۔اس طرح وہ کلی کوڈنڈی لگا کر پھول بنا دیتا اورکسی کوبھی کلی کارس چوسنے کاموقع نہ دیتا۔

ایک مرتبہ جدلیس میں سے ایک شخص اسودین غفار نے اپنی قوم کے سرداروں کوشرم دلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم ایسی ذلت و رسوائی میں بے غیرتی ( دیو ٹی ) کی زندگی نہیں گزارر ہے ہیں جو کتوں کی زندگی سے بھی بدتر ہے؟۔

اس شخص نے مختلف مواقع پراس قتم کی باتیں کر کے لوگوں کو جوش دلا یا اوران سے کہا کہا ب اس ذلت کے خلاف کھڑے ہو جا دُاور ہمیشہ کی عزت حاصل کرنے کے لیے میراساتھ دو۔

چنا نچہاس نے لوگوں کوتر کیب بتلائی کہ میں ظالم بادشاہ اس کے ہم نشینوں اور اس کی پوری قوم کی دعوت کروں گا جب وہ لوگ زرق برق لباس پہن کرشان دشوکت اور تمکنت ہے آئیں گے تو ہم ان کے بادشاہ اور اس کے وزیروں کوتل کردیں گے بیدد کچھ کرعوام خود ہی بھاگ جائمیں گے۔

چنا نچہاس منصوبہ کے مطابق سب لوگوں نے اپنی تلواریں تیز کرلیں اورانہیں خوب جپکا کے قریب ہی ریت میں وفن کر دیا۔ جب بادشاہ اپنی قوم کو لے کر پہنچا تو سب سے پہلے اسود بن غفار نے ظالم بادشاہ کو ٹھنڈا کیا اب سب لوگ اپنی تلواریں نکال لائے سب شرکاءاوررؤ ساکوتل کر دیا گیالیکن ایک شخص بن مرہ ان میں سے پچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا حسان بن تبع کے پاس جا کراس سے مدد کا خواستگار ہوا اور ساراوا قعہ کہ ہنایا۔

#### نگاه یمامه:

یہ ماجراس کرحسان بن تنج اپنے قبیلے تمیر کو لے کر بدلہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ میں ریاح نے حسان سے کہا کہ تمیری ایک

بہن قبیلہ جدلیس میں بیابی ہوئی ہے جس کا نام بمامہ ہے اس نے زیادہ تیز نگاہوں والا اس روئے زمین پرکوئی نہیں وہ تین میل کے فاصلہ ہے ہر چیز کوصاف پہچان لیتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنی قوم جدلیس کو بتا دے گی۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ اپنی لوگوں کو بتا دیں کہ ہر خض ایک درخت کاٹ کراس یک شاخوں اور لکڑیوں کو اپنے آگ اور دائیں بائیں اوٹ بنالیں تا کہ وہ پہچان نہ یا گئے جسان نے اپنی قوم کوایسا کرنے کا تھم دیا۔

#### حسان كاحمليه:

حسان کی فوج اس انداز میں آ گے برھی تھوڑی مسافت طے کی تھی کہ بمامہ کی نظران پر پڑی تواس نے اپی قوم جدلیس کواس ہے آگاہ کیا کہ دشمن کی فوج آرہی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں لوگوں کو درخت کی اوٹ میں دیکھ رہی ہوں۔ جو گوشت نوج رہے جی یا جو تاسیدھا کررہے ہیں لوگوں نے اس کو جھٹلا یا حالانکہ وہ تج بول رہی تھی۔ چنانچ علی اصبح حسان نے حملہ کیا اور ان کے علاقتہ کو تہہ و بالا کر دیا اور محلات کو تباہ کیا۔ اس وقت بمامہ بنت مرہ کو حسان کے سامنے پیش کر دیا گیا جس کے تھم سے اس کی آئکھ میں بھوڑ دی گئیں آئکھوں کے اندرسے دو کالی رگیس ظاہر ہوئیں بمامہ سے بوچھا گیا تمہاری آئکھ سے یہ بال نے جواب دیا کہ بیکالا پھر (اثمر سرمہ) ہے میں اس پھر کو بطور سرمہ استعال کرتی تھی۔ کہا جا تا ہے کہ یہ بہلی عورت تھی جس نے سب سے پہلے اثر تھر کو بطور سرمہ استعال کرتی تھی۔ کہا جا تا

حسان اس جگد کانام'' جوالیمامہ'' رکھ دیا۔ عرب کے شعراء نے حسان کے اس واقعہ کواپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ حسان کی فتح کے بعد کے حالات:

حیان بن تنج نے مدینہ (یژب) کے اردگرد آباد بہت سے یہود یوں کوفل کیا کیونکہ اوس اور فزرج نے ان کی بہت سے یہود یوں کوفل کیا کیونکہ اوس اور فزرج نے ان کی بہت سے یہود یوں کوفل کیا تنج بن حسان کوسندھ کی طرف اور سمرا ذوالجناح کوفراسان کی طرف بھیجا اور دونوں کوچین پر قبضہ کرنے کا تختم دیا ۔ سمراسمر قندگیا اور اس شہر کوفتح کیا اور اس طرح وہاں سے چین کی طرف پیش قدمی کی ۔ حسان نے بھی ان کو مدودی ۔ بعض اہل میں کا خیال ہے کہ بیددونوں بھائی اپنے اموال اور غنیمت کے ساتھا پی قوم تنج کی طرف لوٹے تنجے جہاں ان کا انتقال ہوا۔



## اصحابِ کہف یاغاروالے

یہ چندنو جوان تھے جواللہ تعالی پرایمان لے آئے تھے۔اللہ تعالی نے قر آن پاک میں ان کے متعلق نبی کریم کھیے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ أَمُ حَسِبُتَ أَنَّ أَصُحْبَ الْكَهُفِ وَ الرَّقِيمِ كَانُوا مِنُ اينِّنَا عَجَبًا ﴾ (مورة اللهفآيت ٩)

'' کیا تم سمجھتے ہو کہ غاروالے اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے''۔

بینو جوان جس قوم سے تعلق رکھتے تھے اس قوم کی جس کتاب میں ان نوجوانوں کے حالات لکھے تھے'' الرقیم' ہے۔اس سے مرادوہ کتاب ہے۔ جس تعلق رکھتے تھے اس قوم کی جس کتاب میں مرادوہ کتاب ہے۔ جسے قوم کے لوگوں نے ایک بختی پران نوجوانوں کے حالات لکھ کراسے اس غار کے دروازہ پرلؤکا دیا تھا جس میں انہوں نے پناہ لی تھی ۔ یا قوم نے ایک بختی انہوں نے پناہ لی تھی۔ یا قوم نے ایک بختی برلکھ کروہ بختی اس صندوق میں رکھ دی جسے وہ نوجوان قوم کے یاس چھوڑ گئے تھے:

﴿ إِذْ أَوَى الْفِتُيَةُ إِلَى الْكَهُفِ ﴾ (سورة الكهف آيت ١٠)

''جبوه چندنوجوان غارمیں پناه گزیں ہوئے''۔

## اصحاب كهف كي تعداد:

﴿ مَا يَعُلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (مورة اللهف آيت٢١)

د د کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں''۔

کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ "انا من القلیل" ان تھوڑے سے لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی سیح تعداد سے واقف ہیں۔ (وہ سات تھے)

حضرت قاده والتين فرمايا كهمين خبر ملى ب كدابن عباس والتيافر مايا كرت تھے:

انا من اولئك القليل الذين استثنى الله تعالىٰ.

'' میں ان تھوڑ بے لوگوں میں سے ہوں جن کواللہ تعالیٰ نے مشتنیٰ قرار دیا ہے۔اصحابِ کہف سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا''۔

## اصحاب کہف کے نام:

ابن عباس بن الله الله الله الله على من جوان كے ليے كھا ناخريد نے جا تا تھا اس كا نام ' ديمينے' ' تھا۔ جب وہ نيند سے

الحصيقوالله تعالى نے اس كے بارے ميں فرمايا:

﴿ فَالْبِثُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنظُرُ آيُّهَا اَزُكَى طَعَامًا فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْقِ مَّنُهُ ﴾

(سورة الكبف آيت ١٩)

'' چلو'اب اپنے میں ہے کسی کو جاندی کا بیسکہ دے کرشہر جیجیں ا**دروہ دیکھیے** کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ وہاں ہے وہ پچھ کھانے کے لیے لائے''۔

سفیانؓ نے حضرت مقاتلؓ سے فعل کیا ہے کہ کھانالا نے والے کا نام ' دیمینے'' تھا۔

حضرت سلمة في حضرت قمارة سي فقل كياب كداس نوجوان كا نام ' ميليا" وتقار

ا بن اسحاق فرماتے ہیں کہ نو جوانوں کی تعداو آٹھ تھے۔ چنا نچیان کے قول کے مطابق ان کا کتا نواں تھا۔

حضرت سلمہ "فے بتایا کہ ابن اسحاق کہف کے نام بتاتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان میں سے جوسب سے بڑے تھے اور جنہوں فے بقیہ سب کی طرف سے بادشاہ سے بات کی تھی ان کا نام''مکسملینا'' تھا۔ جب کہ دوسرے کا نام''مسلینا'' تھا۔ تیسرے کا نام''مطون'' آتھویں کا نام''صولونس'' چھٹے کا نام'' میرونس'' ساتویں کا نام'' رسمونس'' آتھویں کا نام''سلونس'' تھویں کا نام'' مطونس'' تھویں کا نام'' تالوں'' تھا۔

کیااصحاب کہف شریعت عیسوی کے بیروکار تھے؟:

عبداللہ بن الی نجیج نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے **کہ اصاب کہف میں** بعض کم عمری کی وجہ سے جاندی کی طرح سفید تھے۔رومیوں کی ایک بت پرست قوم سے تعلق تھا۔اللہ تعالی نے ا**ن تواسلام** کی توفیق عطا کی علماء سلف کی ایک جماعت کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیاتلاک کی شریعت کے پیروکار تھے۔

غاروالوں كاوا قعه كب پيش آيا:

عمرولین این القیس الملائی نے اللہ تعالی کے فرمان "ان اصحاب الکھف و الرقبم" (غاراور کتبہوالے) کے بارے میں بتایا:

یہ چندنو جوان تھے جو حضرت عیسی علائلا کے دین پر تھان کا حاکم کا فرقا۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ غار میں پناہ لینے والوں کا واقعہ حضرت عیسی علائلا ہے پہلے کا ہے اور حضرت میسی علائلا نے اپنی قوم کوان کے متعلق آگاہ کیا۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے ان کو جب نیند سے بیدار کیا تو حضرت عیسی علائلا آسان پراٹھائے جا چکے تھے۔ اور یہ حضرت عیسی علائلا اور حضرت مجمد علائلا کے درمیان کا زمانہ (فترت) ہے۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کون کی بات درست ہے۔

علاء اسلام اس موقف پر قائم ہیں کہ ان کا واقع عیسی ملائلاً کے بعد علی آیا۔ رہی میہ بات کہ ملوک طوا نف کے زمانہ کا واقعہ ہے تو قد میم تاریخ انسانی سے واقف کی بھی شخص نے اس کا افکار نہیں کیا۔

اصحاب كهف كے دور كے حاكم كانام:

اصحاب کبف کے زمانہ میں دقیانوس نامی مادشاہ کی حکومت بھی آ شاریہ بتاتے ہیں کہ وہ بت پرست تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ

چندنو جوان اس کے دین کے خلاف ہیں تو یا دشاہ نے انہیں طلب کیا تو وہ اپنا دین بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک یماژ (نیحلوس) پر پہنچ گئے۔

#### شہرکے دروازے پربت:

اسمعیل بن سدوس نے وہب بن مدبہ گوییفر ماتے ہوئے سنا کہ اصحاب کہف کے ایمان اورایٹی قوم سے ان کی مخالفت کا سبب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علائلاً بن مریم پلیٹلا کے ایک حواری اصحابِ کہف کے شہر میں آئے انہوں نے شہر میں داخل ہونا جا ہا تو انہیں بتایا گیا کہاس شہر کے درواز سے برایک بت نصب ہے اور شہر میں داخل ہونے والا برشخص اسے تحدہ کرنا ہے حواری نے شہر میں داخل ہونا گوارانہ کیا۔ چنانچہوہ اس شہر کے قریب ایک حمام میں ہم گیا اور حمام کے مالک کے پاس اجرت برکام کرنے لگ گیا حمام کے مالک فے محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے جمام کی آ مدنی میں برکت ہورہی ہاورا سے رزق فراخی سے ملنے لگ گیا ہے۔

## حواري کي تبليغ:

اس حواری نے حمام کے مالک کواسلام کی دعوت دینا شروع کی جب بے تکلفی بڑھ گئی تو حمام کے مالک کے علاوہ اس سے ملنے جلنے والے نوجوانوں نے بھی اس حواری کے پاس آنا جانا شروع کر دیا وہ انہیں آسان' زمین اور آخرت کے متعلق بتانے لگا یہاں تک کہ وہ حواری کی باتوں پرایمان لے آئے اوراس کی تقیدیق کردی اور سیرت وکر دار میں حواری کے پیرو کار ہو گئے ۔حواری نے حمام والے سے بیہ طے کر رکھاتھا کہ رات میری ہوگی لینی میں رات کے وقت کوئی کامنہیں کروں گا بلکہ میں رات کواپنی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو تم مجھے نماز ہے منعنہیں کرو گے۔ چنانچہ حواری اپنی شریعت کے مطابق احکام بجالاتا

## حمام میں شہراد ہے کامرنا:

ا یک روز با دشاہ کا بیٹا (شنمرادہ) ایک عورت کو لے کرآیا اور اس کو لے کرحمام میں داخل ہو گیا حواری نے اسے شرم دلا تے ہوئے کہا: آپ بادشاہ کے بیٹے ہوکر جمام میں اس طرح واغل ہورہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ بازاری عورت ہے۔

حواری کے کہنے یروہ دونوں شر ما گئے اور چلے گئے ۔ دوسری مرتبہ پھرشنم ادہ اس انداز میں آیا تو حواری نے اسے پھراس طرح شرم ولائی' اسے برا بھلا کہا اور ڈاٹنا' شنرادے نے اس کا کیجھا ثر نہ لیا اور حمام میں اس عورت سمیت داخل ہو گیا۔ خدا کا کرنا کہ وہ دونوں حمام کے اندرمر گئے۔ بیدواقعہ ہوتے ہی حمام والا بھا گ گیا۔

لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہتمہارے بیٹے کوجمام والے نے قتل کر دیا ہے۔اتن دیر میں وہ جمام والا فرار ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے یو حیما:اس کے ساتھی کون ہیں؟

لوگوں نے ان نو جوانوں کے نام بتلائے ۔انہیں تلاش کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی شہرہے فرار ہو چکے ہیں ۔ اصحاب كهف كاكتا:

سيتمام مفروراين ايك ساتھى كے پاس كے جواينے كھيت ميں كام كرر ہا تھا اور صاحب ايمان تھا۔ ان لوگوں نے جب اے واقعہ بتایا اور کہا کہ ہماری تلاش جاری ہےتو وہ بھی ان کے ساتھ ہولیا اس کا کتابھی اس کے ساتھ تھا چلتے وہ ایک غار کے پاس بنچ تو رات ہوگئی چنانچے وہ عارمیں داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم رات یہاں گذار لیتے ہیں صبح ہو گئ توان شاءاللہ آ لیس میں مشور ہ کر لیس کے کہاب کہاں جائیں' پھران کے کانوں پر مہرالگ ٹی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پرطویل نیندمسلط فر مادی۔ اصحابے کہف کو بھو کا یہا سامار نے کی کوشش :

آ خر کار با دشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں نگل پڑا یہاں تک کہ انہیں پتہ چل گیا کہ بیے غار میں موجود ہیں. لیکن جب بھی کوئی شخص غارمیں داخل ہو کر انہیں گرفتار کرنا چاہتا تو اس کے دل پر ایسار عب طاری ہوتا کہ اسے غارمیں داخل ہونے کی ہمت نہ پڑتی ۔ آخرا کی شخص نے بادشاہ سے پوچھا کہ اگر آپ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا آپ ان کوتل نہیں کریں گے؟۔

با دشاہ نے کہا'' یقینًا انہیں قتل کر دوں گا''۔

اس شخص نے کہا: پھر آپ غار کا منہ بند کروا دیں اور انہیں یا ہر نہ نگلنے دیں خود ہی بھوک پیاس کی وجہ ہے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔

بادشاہ نے اس تجویز پڑمل کیا اور غار کا دروازہ بند ہونے کے بعدوہ (نوجوان) عرصہ درا نہ تک اس میں پڑے رہے۔ چروا ہے کا غار کا منہ کھولنا:

ایک د نعد کاذکر ہے کہ ایک چروا ہا اس غار کے قریب بھریاں چرار ہاتھا کہ بخت بارش شروع ہوگئی اس نے دل میں سوجا کہ اگر میں اس غار کا دروازہ کھولئے میں کامیاب ہوجاؤں تو اپنی بھریاں غار میں داخل کر دوں گا اور اس طرح بارش سے بچاؤ ہوجائے گا چنانچہوہ اس کام میں مصروف ہوگیا آخر کاراس نے غار کا اتناوروازہ کھول لیا جس کے ذریعے بھریاں غار میں داخل ہو سکتی تھیں۔ اصحاب کہف کی ارواح کا لوٹا یا جانا:

انٹدتعالی نے ایک صبح ان کی ارواح کوان کے اجسام میں لوٹا دیا۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کھانالا نے کے لیے بھیجاوہ جب اپنے شہر کے دروازے پر پہنچا تو اسے ایسی چیزیں نظر آئیں جو پہلے نہ تھیں آ خروہ ایک آ دمی کے پاس آیا اور کہا کہان سکوں کے بدلے مجھے کھانا دے دیں۔

ال شخص نے کہا: ' بیا سکے کہاں سے لائے؟''۔

اس نے کہاکل میں اور میرے چند ساتھی شہرے باہر چلے گئے تھے ہمیں رات ہوگئی رات وہیں رہے مبح ہوئی تو انہوں نے مجھے کھاناخریدنے کے لیے بھیجا ہے۔

د کا ندار نے کہا کہ میہ سکے تو فلا آباد شاہ کے ذمانے کے ہیں۔

اس دور کے با دشاہ کا اصحاب کہف سے ملنے کی کوشش کرنا:

د کا ندار نے بہ قصد حاکم وقت تک پہنچا دیا۔ بیرحاکم ایک نیک خض تھا۔

حاكم نے غاروائے سے پوچھا'' يہ سكے آپ كوكبال سے ملے ہيں؟''۔

اس نے بتایا''میں اور میرے چندسائھی شہر ہے باہر چلے گئے تھے جہال ہمیں رات ہوگئی جہاں ہم نے غارمیں رات بسر کی

اب انہوں نے مجھے کماناخرید کرلانے کے لیے بھیجا ہے '۔

بادشاہ نے سوال کیا''آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟''۔

اس نے کیا''غارمیں''۔

لوگ اس کے ساتھ چل دیے یہاں تک کہ فار کے مند پر پہنچ گئے اس شخص نے کہا کہ پہلے جھے اپنے ساتھیوں کے پاس جانے دیں جب وہ ان کے قریب پہنچ گیا تو اسے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو دوبارہ نیند نے آلیا۔ ان لوگوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اندر داخل ہونا چاہا مگر جب بھی کوئی شخص اندر داخل ہونے لگنا تو اس پر ایسارعب طاری ہوتا کذاہے اندر جانے کی ہمت نہ پر تی ۔ چنا نچہ انہوں نے اس جگدا کی عبادت خانہ ( کنیسہ ) تعمیر کردیا اور اس میں اللہ کی عبادت شروع کر دی اور نمازیں اداکر نے گئے۔

## اصحابِ كهف شنرادگان روم:

حضرت عکرمہ بھالتی کا خیال ہے کہ اصحابِ کہف رومی شنبراد ہے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فر مائی تھی۔ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی قوم ہے الگ ہو گئے حتی کہ وہ غار میں آپنچے۔اللہ تعالیٰ نے ان پرطویل نیندمسلط فر ما دی۔اتنے عرصہ تک وہ غارمیں رہے یہاں تک کہ ان کی قوم ہلاک ہوگئی اورمسلمان قوم آگئی جن کا با دشاہ بھی مسلمان تھا۔ روز قیامت روح اٹھائی جائے گی یا جسم:

اس قوم کاروح اور جسد کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ بعض نے کہا کہ قیامت کے روزروح اور جسم دونوں کواٹھایا جائے گا بعض نے کہا صرف روح اٹھائی جائے گی جسد کوتو زمین کھا جاتی ہے اور وہ بالکل ختم ہوجا تا ہے۔ بادشاہ کو بیاختلاف بہت ناگوار گزرا۔اس واسطے اس نے صوفیوں والا ادنیٰ لباس کین لیا اور ربت پر جا جیٹھا پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعاکی:

''اے میرے پروردگار! توان لوگوں کا اختلاف دکھیر ہاہتوان کے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش فرما دے جس سے ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے''۔

## با دشاه کی دعا کی قبولیت:

چنانچہ اللہ تعالی نے اصحاب کہف کواٹھا دیا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا وہ بازار میں آیا تو کیا دیکھتا چنانچہ اللہ تقاوران نے وہ مانوس تھا۔اس کے ہمرا سے تو وہی ہیں جو پہلے تھے اوران نے وہ مانوس تھا۔اس کے علاوہ اس شہر میں ایمان کی بہارنظر آئی۔لہذا وہ جیسے جمیعاتے ایک آدمی کے پاس کھانا خریدنے پہنچا جب اس شخص نے رقم دی تو دکا ندار کو سکے اجنبی گے۔راوی کا یہ کہنا ہے کہ میرا خیال سے کہ تکرمٹ نے یوں فر مایا تھا کہ وہ پسے ایسے گئر مٹنے کے بیال کھا کہ وہ پسے ایسے گئر میں ہے۔ یہ جیسے اونٹن کے بیچ کی ٹاپ ہو۔ دکا ندار سے اس نو جوان نے ہو جما کھی ہے۔ اس میں ہے؟۔

د کاندار نے بتایا کنہیں بلکہ ہمارا حاکم تو فلاں ہے۔ اُن کے درمیان گفتگو کا پیسلسلہ ایسا کھنچا کہ یہ بات یا دشاہ تک جا پینچی۔ یا دشاہ نے اس نو جوان سے صورت حال معلوم کی تو اس نے با دشاہ کو اپنے باقی ساتھیوں کے حالات سے باخبر کر دیا۔ بادشاہ نے لوگوں میں جمع ہونے کا اعلان کر دیا اور انہیں جمع کر کے ان سے کہا:

با دشاه کی فیصله کن تقریرینا

بور ما ما <u>بی اسمی سری</u> تم لوگ روح اور جسم کے متعلق گفتگو اور اختلاف کررہے تھے۔ اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک نشانی بھیج دی ہے دیکھویہ شخص فلاں قوم سے اور فلاں بادشاہ کے دوریے تعلق رکھتا ہے جو بہت پہلے گزر چکاہے۔

اس نو جوان نے کہا کہ مجھے میرے ساتھیوں کے پاس لے چلو پس وہ غار کے پاس پہنچ گئے۔اس نو جوان نے کہا 'پہلے مجھے اپ ساتھیوں پر دوبارہ نیند مسلط اپنے ساتھیوں کے پاس جانے دو۔ جب بیان کے قریب پہنچا تو اللہ تعالی نے اس پراوراس کے دوسرے ساتھیوں پر دوبارہ نیند مسلط فرمادی اوروہ غار سے باہر نہ آیا۔ با دشاہ نے جب محسوس کیا کہ اس نو جوان کو بہت دریہ وگئی ہے اور دہ اب تک غار سے باہر نہیں آیا تو وہ (با دشاہ) غار میں داخل ہو گیا 'لوگ بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے کیا د کھتے ہیں کہ چند جسم ہیں جو بالکل صحیح وسالم حالت میں ہیں صرف ان میں روح نہیں ہے۔

بادشاہ نے کہایہ دلیل تمہارے لیے اللہ تعالی نے ظاہر کی ہے۔

حضرت ابن عباس بني الشاصحاب كهف والے غارميں:

حضرت قادہ بھالٹنا فرماتے ہیں کہ ابن عباس بھی تیا نے حبیب بن سلمہ کے ساتھ جہاد کیا تو وہ اس غار کے پاس سے گزرے دیکھا کہ اس میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں ایک شخص نے بتایا کہ بیاصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو تین سوسال پہلے ختم ہوگئ تھیں۔



# يونس بن منى علايسًلا

مشہور ہے کہ حضرت یونس علائلا موصل کی ایک نیوا نامی بہتی کے رہنے والے تھے۔ان کی قوم بت پرست تھی۔اللہ تعالیٰ نے یونس علائلا کوان کے پاس بھیجا تا کہ وہ انہیں بت پرتی ہے منع کریں وہ قوم اللہ تعالیٰ کے حضور کفر ہے تو بہر کے تو حید پرایمان لائی۔ حضرت یونس علائلا اوران کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ فَلَوُ لَا كَانَتُ قَرُيَةٌ امَنَتُ فَنَفَعُهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوُمَ يُونُسَ لَمَّا امَنُوا كَشَفْنَا عَنُهُمُ عَذَابَ الْخِزُي فِي الدُّنُيَا وَ مَتَّعُنهُمُ اِلَى حِيُن ﴾ (مورة يأس ً يت ٩٨)

جنگر بی ای کوئی مثال ایسی ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہواور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا (اس کی کوئی نظیر نہیں) وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا ک زندگی میں رسوائی کاعذاب نال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مندہ ہونے کا موقع دے دیا تھا''۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

﴿ وَ ذَالنُّونِ إِذُ ذَّهَبَ مُغَاضِيًا فَظَنَّ آنُ لَّنُ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِى فِى الظَّلُمٰتِ آنُ لَّا إِلٰهُ إِلَّا آنُتَ سُبُحٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الْغُمِّ وَ كَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة الانباء آيت ١٨٥٨) كُنتُ مِنَ الْغُمِّ وَ كَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة الانباء آيت ١٨٥٨) نَبْرَجَ بَهُ مِنَ الْغُمِّ وَ كَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة الانباء آيت ١٨٥٨) نَبْرَجَ بَهُ مِنَ الْغُمِّ وَ كَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة الانباء آيت ١٨٥٨) نَبْرَجَ بَهُ أَن اللّهُ وَ نَجَيْنَهُ مِنَ الْغُمِّ وَ كَذَلِكُ مُن الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة الانباء آيت ١٨٥٤) نَبْرَ فَتَ نَد كري مِن اللّهُ وَ نَجَيْنَ اللّهُ وَ نَجْيُنَ أَلُونَ اللّهُ وَ نَجْرَلُونِ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْكُولُ لَا اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

محچلی کا واقعہ کب پیش آیا:

امت محمد یہ کے علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اس وقت تک حضرت یونس علیانگانے اپنی توم کو دعوت نہیں دی تھی اور انہیں اپنے رب کا پیغام بھی نہیں پہنچایا تھا اس کی وجہ بیتی کہ جس قوم کی طرف حضرت یونس علیانگا کورسول بناکر بھیجا گیا تھا اس قوم پر جب عذاب آنے لگا تو حضرت یونس علیانگا کو اس قوم کے پاس جانے کا تھم ہوا تا کہ انہیں بتا کیں کہ ان پر عذاب کیوں آرہا ہے تا کہ قوم اللہ تعالی کی نافر مانی چھوڑ کر اللہ تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنے میں لگ جائے حضرت یونس علیانگا کو یہ بات اپنی قوم کے پاس جانے کے سلسلہ میں اللہ تعالی ہے مہلت مائی مگر اللہ تعالی نے انہیں مہلت نہ دی۔ حضرت یونس علیانگا کو یہ بات ناگوارگزری کہ اللہ تعالی نے انہیں مہلت نہ دی۔ حضرت یونس علیانگا کو یہ بات ناگوارگزری کہ اللہ تعالی نے انہیں مہلت نہیں مہلت نہیں مہلت نہیں مہلت نہیں مہلت نہیں مہلت نہیں دی اور تھم کی تھیل کا فر مان جاری کر دیا۔

راوی نے کہا:

ان حضرات نے فرمایا کہ حضرت یونس علیشلا کے پاس حضرت جبرئیل علیشلا تشریف لائے اور فرمایا اہل نینوا کے پاس جائے

اورانہیں اس بات کا خوف دلا ہے کہ عذاب آچکا ہے۔حضرت یونس علیانلائنے پوچھا'' سواری لےلول؟''۔

حضرت جبرئيل علائلًا في فرمايا:

''اس ہے بھی جلدی اس حکم بڑمل کرنا ہے''۔

حضرت يونس علالثلاف يوحيها: '' جوتا لےلوں؟''

حضرت جبريل مَلاِئلًا نِے فرمایا:

‹ نہیں!اس سے بھی جلداس تھم پڑمل کرنا ہے''۔

بونس علائلًا تحشق میں سوار ہوئے:

حضرت یونس ﷺ کو بیر بات انچھی نہ لگی اس لیے وہ کشتی میں سوار ہو گئے ۔ جو نہی وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی رک گئی۔ نہ آ کے جاتی تھی نہ پیچھے آتی تھی ۔ کشتی والوں نے قرعدا ندازی کی جس میں حضرت پونس مُلاِنلُا کا نام نُکل آیا (اورانہیں دریا میں مچھینک دیا) اجا تک دیکھا کدایک مجھلی شتی کے قریب دم ہلاتی ہوئی آ گئی۔غیب سے مجھلی کوآ واز دی گئی اے مجھلی! ہم نے یونس کوتمہارے لیے رز قنہیں بنایا بلکہ تھے یونس کے لیے حفاظت کی جگہ اور مجدہ گاہ بنایا ہے۔

مچھلی نے حضرت یونس میلانلگا کواینے پیٹے میں لےلیا اور وہ انہیں اس جگہ سے لے کر چکی'' ایلی'' مقام سے ہوتے ہوئے وجلہ جا پینچی و ہاں سے چلی تو نینواہتی میں جا کر حضرت یونس مُلِائِلًا کو ہا ہرا تا ردیا۔

روایت این عماس می استان

حضرت ابن عباس بنی نیز نے فر مایا کہ جب مجھلی نے حضرت پونس علائلا کواپنے پیپٹے سے باہر نکالا تو انہیں منصب رسالت

کچھ علماء نے کہا ہے کہ بیدوا قعداس وقت پیش آیا جب حضرت یونس علائلاً اپنی قوم کوایمان کی دعوت دے چکے تھے اور انہیں ا پنے رب کا پیغام پہنچا بھے متع حضرت یونس مالائلا نے قوم کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ فلاں وقت تم پراللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔اس وعید کے بعد بھی جب قوم نے کفروٹٹرک ہے تو ہدنہ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول نہ کی اوراس پرایمان نہ لائے تو حصرت یونس علیتنکا انہیں چھوڑ کروہاں سے چلے گئے چنانچہ اللہ تعالی کاعذاب ان کے سروں پرمناط ہوگیا جب کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے تو انہوں نے اللہ تعالی کے حضور تو بکرلی۔اللہ تعالی نے عذاب کوان سے ہٹالیا۔حضرت بونس علیاتاً کو جب اس کا پہنہ چلا کہ قوم پرعذا بنہیں ہوا بلکہ وضیح وسالم عذاب ہے نے گئی ہے توبیہ بات حضرت پونس مُلِائِلًا کونا گوارگز ری انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو م سے ایک دعدہ کیا تھا اللہ تعالی نے میرے وعدے کو جھٹلا دیا لہذا وہ اپنے رب سے ناراض ہوکر چلے گئے اور اپنی قوم میں لوٹنا پندنه کیا کیونکه قوم نے سیجھنا شروع کردیا تھا کہ آپ (یونس علائلاً) غلط بیانی کرتے ہیں۔

اہل نینوا کی معافی:

حضرت ابن عباس بن ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس مالٹنگا کواپنی بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔حضرت

30

یونس علیشلائے نے انہیں وعوت دین دی۔انہوں نے اسے رد کر دیا اور اس پڑمل نہ کیا۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیشلائ پروحی نازل کی کہ میں ان پر فلاں دن عذاب نازل کرنے والا ہوں اس لیےتم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت یونس علیشلائے نے بی قوم کواللہ تعالیٰ کی اس وعید سے آگاہ کر دیا۔

قوم نے کہا: یونس عُلِنگا پرنظررکھؤاگر وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ کی تئم جس عذاب کاتم سے انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ہوکرر ہے گا۔ جب وہ رات آئی جس کی ضبح ان سے عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو حضرت یونس عُلِنگا قوم میں نظر نہ آئے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا چنانچے سب لوگ بستی سے دورنکل کرایک چیٹیل میدان میں نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے بچوں کوان کی ماؤں سے دورکردیا' پھراللہ تعالی کے حضور آہ وزاری کے ساتھ معافی مانگنے لگئے واللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا۔

یونس عُلِلنَّلُمُ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی:

حضرت یونس علینگااس خبر کے منتظرتھے کہ جس سے انہیں پتہ چلے کہ ان کی قوم کا کیا بنا؟ آخر کا را یک شخص کا و ہاں سے گذر ہوا تو حضرت یونس علین کا اس خبر کے منتظرتھے کہ جس سے انہیں پوچھا' اس نے بتایا کہ جب ان کے نبی ان کوچھوڑ کر چلے گئے تو انہیں یعتین ہو گیا کہ نبی نے انہیں جس عذاب کی خبر دی تھی وہ ضرور آئے گالبذاوہ اپنے گھروں کوچھوڑ کر دورا یک چیٹیل میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے ہر بچے کواس کی مال سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑ اکر تو بہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول کرلی اور عذاب کوان سے ٹال دیا جب حضرت یونس علیاتا گائے نہ بیسنا تو غصہ میں بولے:

نبَنِينَ الله كان الله كانتم ميس بهي بهي جهوثا بن كرايني قوم كے ياس واليس نه جاؤس كا".

کیونکہ میں نے ایک خاص دن میں ان کوعذاب کی خبر دی تھی گر اس دن ان پرعذاب نازل نہیں ہوا۔حضرت پینس عَلِالنَّا، اپنے رب سے ناخوشی کی حالت میں جدھررخ ہواا دھر ہی چل دیئے تو شیطان نے انہیں ورغلانہ شروع کر دیا۔

#### ایک روایت:

حضرت رہج بن انس بڑا تھنانے فر مایا کہ ہمیں حضرت یونس ملائلا کی قوم کے حالات ایسے شخص نے بتائے کہ جس نے حضرت عمر بن خطاب بڑا تھنا کہ دور خلافت میں قرآن کریم زبانی یا دکر لیا تھا اس شخص نے بتایا کہ حضرت یونس ملائلا نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو قوم نے ان کی بات نہ مانی ۔ حضرت یونس ملائلا نے انہیں بتایا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور انہیں چوور کر چلے گئے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی ۔ حضرت یونس ملائلا ہونے لگا تو وہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے کر جب قوم نے میصورت حال دیکھی اور عذاب ان پر مسلط ہونے لگا تو وہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کا اعتقاد کر کے دعا کر نے اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ ہی کا اعتقاد کر کے دعا کر نے گئی۔

''اے اللہ! ہمیں عذاب سے بچالے اور ہمارے پغیبر کو واپس ہمارے پاس بھیج دے ہم اس کی اتباع کریں گے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْالَ ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کرایمان لائی ہواوراس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ پینس کی قوم کے سوا (اس کی کوئی نظیر نہیں) وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کاعذاب ٹال دیا تھا۔اوراس کوایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا''۔ (سورۃ بیس آیہ ۹۸) حضرت یونس میلائلا کا سمندر میں بچینکا جاتا:

یے صرف حضرت یونس مظلنگا کی ہی قوم تھی کہ جس پر عذاب آیا اور پھر اللہ نے اسے عذاب سے بچالیا۔ جب حضرت یونس ملینگا کواس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ اپنے پر وردگار سے نا راض ہو کرغصے کے عالم میں وہاں سے آگے چلے گئے ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں کیا کہنا ہے۔ حضرت یونس علینگا چلتے رہجی کہ ایک متنی میں سوار ہو گئے کئی کو تیز ہوانے بھنور میں پھنسا ویا۔ کئی کے سواروں نے کہا یہ ہم میں سے کسی کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ حضرت یونس علینگا کو احساس ہو گیا کہ گناہ انہی سے ہوا ہے لہذا انہوں نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے تم مجھے سمندر میں پھینک دو۔ سب نے قرعداندازی کیے بغیر انہوں نے حضرت یونس علیانگا کو سمندر میں قالے ہے:

﴿ فَسَا هُمُ فَكَانَ مِنَ المُمُدُحَضِين ﴾ (مورة الصافات آيت ١٣١)

بْنَجْهَا " " پهرقرعاندازي مين شريك مواادراس مين مات كھائى''۔

حضرت یونس علیشلائے کشتی کے مسافروں سے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بیرمبرے گنا ہ کی وجہ سے ہے شتی والوں نے اب بھی انہیں سمندر میں ڈالنے سے انکار کردیا یہاں تک کہ د ذیار ہ قرعہ اندازی نہ کرلیں ۔

﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾

'' پھروہی خطا کاروں میں تھا''۔

حضرت یونس علاللگانے فر مایا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سے میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔اب بھی انہوں نے اس سے انکار کر دیا جب تک کہ تیسر می مرحد قرعه اندازی نہ کرلیں۔

نَشَرَجُهُ بَهُ '' بحرو بي خطا كارول مين تفا''۔

بونس عَلِلتُلاً كاازخوركشتى يه كود جانا:

جب بینس منالینالا نے میہ ماجراد یکھا تو خود ہی سمندر میں کود گئے۔رات کا وقت ہے ہرسواند ھیرا ہے ایسے میں مچھلی نے حضرت پونس منالینالا کونگل لیا۔

پھرحضرت یونس طلِنلاً نے اندھیروں میں پکارااورانہیں اپنی غلطی کااحساس ہو چکا تھا'' کہ تیرے سواکوئی الدنہیں تو بےعیب ہے بے شک میں نے قصور کیا''۔

چونکہاس سے قبل یونس علاللہ اعمال صالحہ کر بھے تھاس لیے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بیفر مایا:

نَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ

بونس عُلِائلًا تنبیج نہ کرتے تو قیامت تک مجھلی کے بیٹ میں رہتے:

الله تعالیٰ نے قرمایا:

﴿ فَلُو لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ ﴾ (عورة الصابّات آيت ١٣٣١)

''اگروہ شبیج کرنے والوں میں ہے نہ ہوتا توروز قیامت تک ای مجھلی کے پیٹ میں ہوتا''۔

اور بیاللّٰہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ جب کسی نیک آ دمی سے بھول چوک ہوجائے تو اس کے اعمال صالحہ اسے بچالیتے ہیں۔ ﴿ فَنَهَدُنهُ بِالْعَوْ آءِ وَ هُوَ سَقِیْمٌ ﴾ (سورة الصافات آیت ۱۳۵)

" أخركار بم نے اسے بڑي تقيم حالت ميں ايك چينيل زمين پر پھينك ديا"۔

﴿ وَ أَنْبُنَّنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَتَّقُطِين ﴾ (سورة السافات آيت ١٣١)

''اوراس پرایک بیل دار درخت اگا دیا''۔

کہا جاتا ہے کہ بید کدو کی بیل تھی جس پر دودھ کے قطرے ٹیکتے تھے حضرت یونس علیاتا کا نے اسے تناول فر مایا تو ان کی طاقت ل ہوگئی۔

## يونس علائلًا كواتنياه رباني:

حضرت بونس علائل ایک موقع پر دوبارہ اس کدو کی بیل کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ سوکھ بھی ہے اسے دیکھ کر حضرت بونس علائل کو برداغم ہوا اور وہ رونے گئے۔ اس پر تنبیدر بانی آئی کہ ایک درخت کے سوکھ جانے پراتے عمکین ہیں اور رور ہے ہیں جب کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بارے میں آپ کوا تناغم نہیں ہوا جنہیں آپ ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت بونس علائل کواس لغزش سے بچالیا اور انہیں حسب سابق صالحین میں ہی شار کرلیا پھر انہیں تھم ہوا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور انہیں حسب سابق صالحین میں ہی شار کرلیا پھر انہیں تھم ہوا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور انہیں بیٹر دیا ہوں کہ جوائی ہور کی ارادے سے چل دیے راستہ میں ایک چروا ہے سے ملاقات ہوگی اس سے آپ نے یونس علائلا کی قوم کا حال دریا فت فرمایا کہ اب وہ س حالت میں ہے۔ چروا ہے نے فرمایا قوم خیریت سے ہواور میہ امید لگائے ہوئے ہے کہ ان کے پیغیمران کے پاس واپس آ جا کیں گے۔ حضرت یونس علائلا نے فرمایا کہ جا وانہیں جا کر بنا وہ کہ میں یونس سے لی کرآیا ہوں۔

## بونس علالتلاك ملاقاتى كى كواه بكرى:

چروا ہے نے کہا جب تک میری اس خبر کی تا ئید میں کوئی گواہی دینے والا نہ ہو۔ اس وقت تک میں بیکام انجام ہیں وے سکتا

کیونکہ صرف میرے کہنے پرلوگ یقین نہیں کریں گے چنا نچہ حضرت ہونس علائلگ نے اس کے دیوڑ سے ایک بکری متعین فرما دی اور
فرمایا کہ بیہ بکری گواہی وے گی کہتم واقعتا ہونس علائلگ ہے ملا آجات کر کے آئے ہو چروا ہے نے کہا کہ اور کوئی چیز جو میرے حق میں
گواہی دے ۔ حضرت ہونس علائلگ نے فرمایا کہ زمین کا بیر حصہ جس پرتم ہوتہ ہارے حق میں گواہی دے گا چروا ہے نے کہا اور کوئی چیز کو اہم حضرت ہونس علائلگ نے فرمایا کہ بید درخت بھی تہمارے حق میں گواہی دے گا کہتم یونس علائلگ سے ملا قات کر کے آئے ہو۔ چروا ہے
نے اپنی قوم کے پاس پہنچ کر انہیں بتایا کہ وہ حضرت یونس علائلگ سے ال کر آیا ہے قوم نے اسے جھٹلا دیا اور اسے اذبیت دینے کا ارادہ
کر لیا۔ چروا ہے نے کہا کہتم بچھے جھٹلانے میں اتن تیزی نہ دکھاؤ صبح ہولینے دو۔ جو نہی صبح ہوئی تو وہ تو م کواس جگہ لے گیا جہاں اس کی
ملاقات حضرت یونس علائلگ سے ہوئی تھی۔ چروا ہے نے زمین کے اس کلڑے سے بولنے کو کہا زمین نے فوراً بتایا کہ اس شخص کی
بونس علائلگ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ پھر چروا ہے نے بکری سے یو چھاتو بکری نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کردی۔

## يونس عَلِيسًا لَهُ والبس اپني قوم ميں:

اس كے بعد حضرت يونس علينكا اپن قوم كي طرف تشريف لائے الله تعالى في مايا:

﴿ وَ اَرْسَلُنهُ اللَّى مِانَةِ اللَّهِ اَوْ يَزِيدُونَ . فَامُنُواْ فَمَتَّعُنهُمُ اللَّى حِيْنِ ﴾ (سورة الصافات آیت ۱۳۸ ـ ۱۳۸) تَنْتَحْجَدَبُّ ' اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زائدلوگوں کی طرف بھیجا 'وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں یا تی رکھا''۔

## ابن مسعود رضائتيُّهٔ کی روايت:

حضرت ابن مسعود برنائیز فرماتے ہیں حضرت یونس علائلاً نے اپنی قوم کوعذاب کی دھمکی دی اور انہیں بنایا کہ تین دنوں تک ان پرعذاب آجائے گابیہ سنتے ہی وہ لوگ ہر مال سے اس کے بچے کوالگ کر کے اپنے گھروں سے نکلے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے بچالیا جب کہ حضرت یونس علائلاً عذاب کے منتظر تھے گر انہیں عذاب بالکل دکھائی نہ دیا اور وہ جھوٹے ہونے لگے ان کے پاس اپنی سچائی کی کوئی دلیل نہیں تھی اس لیے وہ ناگواری کے عالم میں وہاں سے چلے آئے۔

بنین کرانبول نے اندھرے میں پکارا"۔

حضرت ابن مسعود بڑا تھی نے فرمایا کے ظلمات سے مراد مجھلی کے پیٹے کا ندھیرا' رات کا اندھیرااور دریا کا اندھیرا مراد ہے۔ سمندری جانوروں کی تنہیج کی آواز:

#### ميرابنده:

تصفورا کرم کھیے نے فرمایا پیسنتے ہی حضرت بونس علائلا نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی شہیج شروع کر دی فرشتوں نے پہنے سن کی کہا ہے ہارے رب ہم ایک کمزوراور عجیب کی آواز زمین سے من رہے ہیں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا بیر میرابندہ ایونس علین کا ہے اس نے میرا کہانہ مانا اس لیے میں نے اسے سمندر میں مجھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ فرشتوں نے کہا یہ تو ایسے نیک بندے ہیں کہ جن کی طرف سے ہررات اور ہردن نیک عمل آپ کے حضور میں پہنچا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا' جی ہاں!

### فرشتوں کی سفارش:

چنا نچہاس موقع پر فرشتوں نے حضرت یونس علائلا کے حق میں سفارش کی تو مجھلی کو تھم ہوا اور اس نے حضرت یونس علائلا کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔اور اس وقت بقول اللہ تعالی: و هـو سـقیم (وه بیار تھے)ان کامرض پیرتھا کہ جب مجھلی نے انہیں ساحل پرا تارا تواس وقت ان کی حالت نومولود بیچے کی طرح تھی اوران کا گوشت اور ہڈیاں بالکل الگ الگ نظر آر ہی تھی۔

حضرت ابن عباس بنی شینے فرمایا کہ مجھلی حضرت یونس علائلگا کو سمندر میں لے کرچلتی پھرتی رہی حتی کہ انہیں ساحل پرلا ا تارا اور انہیں ایسی حالت میں باہر حچھوڑ اکو جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے۔اور اس کے اعضاء بالکل پورے اور سیج سالم تھے کوئی عضوضا کع نہیں ہوا تھا۔

بونس علائلاً کی نے سرے سے برورش:



# الله تعالیٰ کے تین رسول

#### قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ اضُرِبُ لَهُمْ مَثَّلا اَصُحْبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا الْمُرُسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَدَّبُوهُمَا فَعَزَّزُ نَا بِطَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيُكُمُ مُّرُسَلُونَ ﴾ (سورة للين آيت ١٣.١١)

نظر بھی '' انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصد سنا ؤجب کہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا' پھر ہم نے تیسرامد دکے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے''۔

### بيتينون رسول كون تنهيج:

اسلاف کا ان کے بارے میں اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ یہ تینوں جن کا ذکر اللہ تعالی نے مذکورہ آیات میں کیا ہے اور جن کے حالات ان آیات میں بیان کیے میں انبیاء اور رسل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے روم کے ایک باوشاہ نظیمٰں کی طرف بھیجا اور یہ بادشاہ جس بستی میں رہتا تھا اس کا نام انطا کیہ ہے۔ جن اسلاف نے مذکورہ بات فر مائی ہے وہ یہ ہیں۔

#### ایک بوژ ها جذا می:

محد بن اسحاق نے فرمایا کہ کعب احبار اور وہب بن معبہ سے بمانی کی روابت ہے کہ انطا کیہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حبیب بن مرکی تھا۔ ریشم کا کاروبار کرتا تھا۔ بیار رہتا تھا جلد ہی مرض جذام میں مبتلا ہوگیا اس کا گھر شہر سے دور دراز درواز ہے کہ پاس تھا۔ بیشخص صاحب صدق وصفا مومن تھا۔ مؤرخین کے بقول شام کو وہ اپنی جمع شدہ کمائی کے دو جھے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پرخرچ کرتا تھا اور ایک حصہ صدقہ کر ویتا تھا اور اس کی فطرت میچے خطوط پر استوار ہوگئ تھی اس وقت اسے اپنی بیاری' اپنے کاروبار اور اپنے ضعف کی کوئی فکرنے تھی۔

### انطا كيدمين تنين رسول:

انطا کیہنا می شہر جس میں وہ مخص مقیم تھا اس زمانہ میں فرعون میں سے ایک فرعون کی حکومت تھی جس کا نام انظیمیں بن انظیمی بن انظیمی بن انظیمی بن انظیمی تعلقہ اللہ تعالی نے اس فرعون اور اس انظیمی تھا۔ بیمشرک اور بت پرست تھا۔ اللہ تعالی نے صادق صدوق اور شلوم نامی تین رسول بھیج اللہ تعالی نے اس فرعون اور اس کے شہروالوں کی طرف ندکورہ تین رسولوں میں سے پہلے دوکومبعوث کیا پھر تیسر بے رسول کو بھیج کران دو کی تا ئید فرمائی ۔ بیرسول نہیں ہے ۔

بعض دیگرعلماء نے فرمایا کہ بیتین حضرات با قاعدہ اللّٰہ تعالیٰ کے فرستادہ نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علاِنگا کے حواریوں میں سے تھے ان کو حضرت عیسیٰ علاِنگا نے بھیجا تھالیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علاِنگا نے انہیں اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بھیجا تھا اس لیے بھیجنے کی نسبت

#### الله تعالیٰ کی طرف کردی گئی اور فر مایا که:

﴿ إِذُ اَرُسَلُنَا اِلَّيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثٍ ﴾

بَنْزَجْهَا ؟ ' جب ہم نے ان کے ماس دوکو بھیجا تو انہوں نے جھٹلا یا تو پھر ہم نے تیسرے کوان کی مدد کے لیے بھیجا''۔

و اصرب کہہ منالاً کے بارے میں حضرت قمادہ مٹائٹڈنے فرمایا کہ میں میہ تنایا گیا ہے کہ روم کے ایک شہرانطا کید کی طرف حضرت عیسیٰ علائلاً نے اپنے دوحواریوں کو بھیجا جب قوم نے ان دونوں کو جھلایا تو تیسرے کو بھیج کران دو کی مدد کی انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ہم تمہاری طرف بھیج گئے ہیں۔

ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ جب ان پیغمبروں نے اس قوم کودعوت دی 'اسے اللہ تعالیٰ کے تھم سے پکارا وہ بات انہیں وضاحت سے بتائی جس کا انہیں تھم دیا گیا تھا۔ جس دین پروہ عمل پیرا تھے ان کے نقائص بیان کیے توبستی والوں نے پیغمبروں کو جواب دیا:

﴿ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَئِنُ لَمْ تَنْتَهُوا لِنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيُمْ ﴾ (مورة يين آيت ١٨)

''ہم تو تنہيں اپنے ليے فال بدیجھے ہیں۔ اگرتم بازند آئے تو ہم تم کوسنگسار کردیں اور ہم سے بری دردناک سزایا و سے ''۔
ع''۔

پیغبروں نے ان سے فرمایا: طَائِـرُ کُـمُ مَعَکُمُ ، تمہاری ٹوست تمہارے ساتھ ہے بینی تمہارے برے اعمال تمہارے ساتھ بیں آئِـنُ ذُکِّرُتُمُ ہَـلُ اَنْتُـمُ فَـوُمٌ مُسُرِفُونَ. کیابہ ہا تیس تم اس لیے کرتے ہوکہ تمہیں تھیجت کی گئ؟ اصل بات بیہ ہے کہ تم صدسے گزرے ہوئے لوگ ہو''۔

### حبیب بن مری کا فرمان:

جب فرعون اوراس کی قوم کارسولوں کے قتل پرا تفاق رائے ہوگیا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے انہیں سمجھانے لگے اورانہیں رسولوں کی پیروی کی دعوت دینے لگے۔

چنانچ حبیب بن مری نے فرمایا:

﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّايَسْنَلُكُمُ اَجْرًاوَّهُمْ مُّهَتَدُونَ ﴾

''اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو،ان کی پیروی کروجوتم ہے کوئی اجرنہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں یعنی وہ جو ہدایت تمہارے پاس لے کرآئے ہیں اس پر وہ تم ہے پچھ طلب نہیں کرتے تمہارے خیرخواہ ہیں لہٰذاان کی پیروی کروان کی ہدایت پرچلو گے تو ہدایت یا فتہ ہوجاؤ گے''۔

#### حبیب بن مری کارسولوں سے سوال:

حضرت قیادہ دخالت نے فرمایا: کہ جب' حبیب بن مری' رسولوں کے پاس پہنچ تو اس کہا کہ آ ب اس دعوت پر کسی بھی اجرت کے طلب گارنہیں ہیں پیغیروں نے فرمایا کہنہیں اس موقع پر حبیب بن مری نے فرمایا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کروجوتم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور مدایت پانے والے ہیں۔

## حبيب بن مرى كاا ظهار حق:

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کے بعد حبیب بن مری نے اپنی قوم کی بت پرتی کے خلاف آواز بلند کی اور ان کے سامنے اپنا برحق دین اور اپنے رب کی عبادت فلا ہر کردی ۔ آئیل خبر دار کر دیا کہ اللہ کے سواکوئی بھی ان کے نفع ونقصان کا مالک نہیں ہے اپنا برحق دین اور اپنے رب کی عبادت فلا ہر کردی ۔ آئیل خبر دار کر دیا کہ اللہ کے سواکوئی بھی ان کے نفع ونقصان کا مالک نہیں ہے چنا نچہ حبیب بن مری نے اس سلط میں جوفر مایا اسے قرآن کر کیم نے "و مالی لا عبد الذی سے فاسمعون "(سورۃ لیسن ۲۲ ہے) الفاظ میں نقل فر مایا ہے جس کا ترجمہ ہے ۔ اور میر بے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عباوت نہ کروں جس نے جمجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے کیا میں اس کے سوااوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان جمجھے تکلیف دینے کا ادادہ کر نے آوان کی سفارش میر بے لیے بچھ کا م نہ آئے اور نہ جمجھے چھڑ اسکیں گے بیشکہ میں تمہارے دب پر ایمان لا یا ہوں اپس میری بات سنو۔ (سورۃ میں مرک کی شہاوت:

سیب میں تہارے رہ برایمان لا یا ہوں جس کاتم نے اٹکار کیا ہے تو میری بات سنو، جب حبیب نے اپنی قوم سے میہ بات کہی تو توم نے یکدم حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حبیب اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ ہے قوم کی نظر میں بہت کمزور تھے کسی نے بھی ان کا وفاع نہ کیا۔

### دردناک شهادت کا صله<u>:</u>

حضرت عبدالله بن مسعود برفاتین فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں نے حبیب کوا ہے پیرون تلے اس طرح روندا کہ ان کی آنت دبر سے
منز تعبدالله بن مسعود برفاتین فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں نے حبیب زندہ جنت میں داخل ہو گئے اور آئیں جنت میں رزق ملتا رہا الله
نکل آئی اللہ نے حبیب سے فرمایا جنت میں داخل ہوجاؤ۔ چٹانچہ حب وہ اللہ کی رحمت اور عزت والی جنت میں پنچے تو فرمایا:
نے ان سے دنیا کی بیاری دنیا کاغم اور دنیا کی تکلیف رفع فرمادی چٹانچہ جب وہ اللہ کی رحمت اور عزت والی جنت میں پنچے تو فرمایا:
﴿ یَالَیْتَ قَوْمِی یَعُلَمُونَ بِمَا خَفَوَ لِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُحْرَ مِیْنَ ﴾

''اے کاش!میری قوم بھی جان لیتی کے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والول میں کردیا''۔

قوم نے انہیں بے وقعت سمجھاتھا۔ جس کی وجہ ہے اس قوم پراییا غضب نازل ہوا کہ اییا غضب اس سے پہلے کی بھی قوم پر نازل نہیں ہواانہوں نے صبیب کی ایڈ ارسانی اور آل کو جائز سمجھا تو آنہیں فور آسز الل گئی اللہ تعالی نے فرمایا! ﴿ان کانت الا صبحة واحدة فاذا هم حامدون﴾

وہ صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس ہے وہ بجھ کررہ گئے۔اللہ نے اس بادشاہ کواہل انطا کیدکو ہلاک کردیا اور وہ صفحہ ستی ہے اس طرح مٹ گئے کہ ان کا کوئی بھی فرو باقی نہ رہا۔حضرت عبداللہ ابن مسعود فر مایا کرتے تھے کہ سورۃ یسلین میں جن کا ذکر ہے ان کا نام حبیب ہے۔ابی الخلد نے فرمایا کہ ان کا نام حبیب بن مری ہے۔

شمسو ن:

میلوں کے فاصلے پرنہیں تھا۔ \*

### شمسون کی دلیری:

یا کیا ہی مشرکین سے مقابلہ کرتے تھے اور اللہ کی رضا کی خاطران سے جہاد کرتے تھے کسی کا مال لے لیتے تھے۔ جب بھی قوم سے لڑائی ہوتی تو اونٹ کا ایک جبڑاان کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے بغیر کسی سے بھی لڑائی نہیں کرتے تھے قوم ان سے لڑتی یہ قوم سے لڑائی ہوتی تو اور نہیں ایک سخت سے لڑتے جب تھک جاتے اور انہیں پیاس لگتی تو جبڑے پاس جو پھرتھا اس سے پیٹھا پانی بہنے لگتا سیر ہو کر پیٹے انہیں ایک سخت گرفت بھی عطا کی گئی تھی کہ لوہے جبسی مضبوط چیز بھی ان پر گرفت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح وہ قوم سے جہاد کرتے تھے اور قوم سے عال کے کراپنی ضروریات پوری کرتے۔

## شمسون کی بیوی کاشمسون کو با ندهنا:

قوم کاان پر ذراسابھی بسنبیں چاتا تھا۔ حتیٰ کے لوگوں نے یوں کہا کہتم اپنے شو ہر کو ہمارے حوالے کرنے میں ہماری مدد کرو ہم تنہیں اس پراجرت دیں گے۔ بیوی نے کہاٹھیک ہے میں اسے تنہاری خاطر بائدھ کررکھوں گی چنانچے انہوں نے ان کی بیوی کوایک مضبوط سی رسی دے دمی اور کہا کہ بیسو جائے تو اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بائدھ دینا پہاں تک کہ ہم آئیں اور اسے پکڑ کرلے جائیں۔

## شمسون کی بیوی کی بےوفائی:

چنانچہوہ جو نبی سوئے تو ان کی بیوی نے ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیئے جب وہ نیندسے اٹھے اور اپنے ہاتھ کینچ تو ہاتھ گردن سے الگ ہو گئے آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہتم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا کہ میں دارصل آپ کی طاقت آزمانا جاہتی تھی۔ آپ جیسا طاقتور آ دمی میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا۔

## بیوی اور قوم کی دوباره نا کامی:

پھر ہیوی نے قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے تو اے رس سے باندھ دیا تھا مگر پھر بھی مجھ سے پچھ نہ ہوسکا کیونکہ رس خود بخو دکھل گئی پھر انہوں نے اس عورت کے پاس لو ہے کا ایک طوق بھیجا۔اور کہلا بھیجا کہ جب وہ سوجائے تو وہ طوق اس کی گر دن میں ڈال دینا چنا نچہ جب وہ سوئے تو بیوی نے وہ طوق ان کے گلے میں ڈال دیا ، پھر اسے مضبوط کرکے باندھ دیا جب وہ اسطے تو انہوں نے طوق کو پکڑ کر کھینچاتو طوق ہاتھ اور گر دن سے نیچے آگرا۔

## شمسون کو بالول ہے با ندھنا:

شمون نے بیوی سے بوچھا کہ تم نے بیر کیوں کیا؟ کہنے گئی کہ میں اس سے آپ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی ۔ شمون میں نے دنیا بھر میں آپ جیسا طاقتو شخص نہیں دیکھا۔ کیا دنیا میں کوئی چیز الی ہے جو آپ پر غالب آسکے شمسون نے کہانہیں ہاں البتہ ایک چیز الی ہے۔ بیوی نے کہاوہ کون می ؟ انہوں نے کہا کہ وہ میں تجھے نہیں بٹاؤں گا بیوی مسلسل ان سے بوچھتی رہی آخر انہوں نے بتادیا کہ میری ماں نے مجھے عبادت خانے کا خادم بنادیا تھا۔ اس لیے مجھ پر کوئی چیز غالب نہیں آسکی صرف میرے بالوں کے اور کوئی چیز مجھے نہیں باندھ کتی۔

بیوی کو پیتے چل گیا چنا نچہ جونبی آپ سوئے اس نے آپ کے بالوں سے آپ کے ہاتھ اور گردن با ندھ دیئے۔ بیوی نے قوم
کواطلاع کی قوم نے آ کر انہیں پکڑلیا ان کے ناک کان کاٹ دیئے۔ ان کی آئیسیں پھوڑ دیں شہر میں گئی ستونوں والا مینار تھا جس پر
لاکر انہیں بٹھا دیا ان کا بادشاہ سب لوگوں کو لے کر اس مینار پر آ بیٹھا۔ تا کہ لوگ شمسون کو ملنے والی سز اکا نظارہ کر سکیں اس وقت شمسون
نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! تو مجھے ان سب پر غلب عطافر ما چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا مینار کے دوستونوں میں سے ان دو کو تھنچو چنا نچہ آپ نے اللہ تو ایک کر دیے مینار ہا دشاہ اور دوسرے لوگوں
آپ نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے آپ کی بینائی واپس کر دی آپ کے سارے اعضاء ٹھیک کر دیے مینار ہا دشاہ اور دوسرے لوگوں سمیت زمین پر آگر ااور سب لوگ نیچے دب کر ہلاک ہوگئے۔

#### جرجيس:

#### شاه موصل كوجر جيس كا مال بھيجنا:

ایک دفعہ انہوں نے ''موصل'' کے بادشاہ کے پاس بھی سامان بھیجا جب کہ ابن اسحاق وہب بن مذہ اور وصر سے اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ''موصل'' میں ایک دازانہ تھا' پورے ملک میں اس کی حکومت تھی بڑا سرکش اور ظالم تھا۔ اللہ کے سواکوئی بھی اس کو قابونہیں کرسکتا تھا۔ '' جرجیں'' فلسطین کے ایک نیک آ دمی تھے۔ مومن تھے مگر ایمان تھا اور ان کی با تیں سن رکھی تھیں اور ان سے علم حاصل کر رکھا تھا۔ جرجیس کثیر المال اور بڑی تجارت کے مالک تھے بہت صدقہ خیرات کرتے تھے۔ ان پرایک وقت ایسا بھی آتا تھا۔ کہ جب وہ سارا مال صدقہ کر بھی ہوتے کہ ان کے باس بالکل مال ندر جتا تھا اور بیفقیر ہوجاتے پھرایک دفعہ تجارت کرتے تو پہلے کی طرح بہت زیادہ مال مل جاتا تھا۔ مال کے بارے میں ان کا بیری حال تھا آئیس مال حاصل کرنے اور کمانے کا شوق صرف اس لیے خل ہے۔ کہ وہ مال کما کرصدقہ خیرات کردیں اگریغ خض ان کی چیش نظر نہ ہوتی تو آئیس امیری زیادہ محبوب نہیں۔

### جرجیس با دشاہ موصل کے در بار میں:

اس لیے کہ جرجیں کو ہروقت بینکر گلی رہتی تھی۔ کہ کہیں مشرکین انہیں ان کے دین کی وجہ سے نکلیف نہ پہنچا کیں اور انہیں اس بارے میں پریشان نہ کریں چنانچہ انہیں موصل با دشاہ کے پاس جانے سے کوئی روک نہ سکا جب وہ با دشاہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنی مجلس میں نمایاں جگہ پر جیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس قوم سربراہ اور دیگر لوگ اور مختلف عکمر ان جیٹھے تھے۔ با دشاہ نے آگ جلار کھی تھی۔ اس کے قریب ہی مخالفین کوطرح طرح کی سزائیں دینے کا انتظام تھا۔

#### ''افلون''ایک بت:

بادشاہ کے حکم سے''افلون''نامی ایک بت نصب کیا گیا تھا۔لوگوں کواس بت کے سامنے لایا جاتا تھا جواس بت کوسجدہ نہ کرتا اسے آگ میں ڈال دیا جاتا اور طرح طرح کی سزائیں دی جاتیں تھیں۔ جب جرجیس نے بیصورت حال دیکھی تو وہ سخت گھبرا گئے۔ اور دل ہی دل میں بادشاہ کے خلاف جہاد کا پروگرام بنالیا اللہ نے جرجیس کے دل میں اس بادشاہ کا بغض اور اس کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا کر دیا چنانچہ جو مال وہ بادشاہ کو مدیہ کرنے کے لیے لائے تھے وہ اسے مدیہ کرنے کی بجائے سارا کا ساراا سے ہم مذہب ساتھیوں میں تقسیم کیااور مال کے بجائے خوداپنی جان کے ذریعے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کاپروگرام بنالیا۔ مصدر سرور زیں

جرجيس كاخطاب:

چنانچہوہ انتہائی رنج اورغصہ کے عالم میں بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے کہ یہ بات تمہارے علم میں بنی جا ہے کہ تم ایک مملوکہ غلام ہوئنہ تم ایپ کسی نفع ونقصان کے مالک ہواور نہ ہی کسی اور کے نفع ونقصان کا اختیار رکھتے ہو۔ تمہارے او پر ایک پروردگار ہے جو تمہارا مالک ہے۔ اسی نے مخھے رزق دیا ہے۔ وہی مخھے زندہ کرتا ہے۔ اور وہی مخھے مارتا ہے۔ مخھے نفع ونقصان ہمی پہنچا سکتا ہے اور تو نے پروردگار کی ایک ایس مخلوق کو معبود بنا ریا ہے جے اس نے کہا کہ ہوجاتو وہ ہوگئی۔ وہ مخلوق بہری اور گوگی ہے نہ پول سکتی ہے۔ اور نہ بی مجھین سکتی ہے۔ نہ تقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس مخلوق ہو تھا ہوں پھرتو نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر اس کی خوجہ سے نتنہ میں جتلا ہوں پھرتو نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کردی اور اس پر اللہ تعالی کے بندوں کو مجبور بھی کیا اور اس مخلوق کو تو نے رب بنالیا۔

جرجيس كابا دشاه كودعوت حق:

جرجیس نے بادشاہ کے ساتھ الی گفتگو کی مجس میں اللہ کی تعظیم اس کی ہزرگی کو بیان کیا اور بت کی حقیقت اس کے سامنے واضح کر دی اور بتایا کہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے بادشاہ نے اس سے بوچھا کہ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ جرجیس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے بند ہوں ایر اللہ کے بند وں میں سے زیادہ عاجز اور سب سے زیادہ مختاج ہوں مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور مٹی ہی میں لوٹ کر جانا ہے۔ جرجیس نے بادشاہ کو اپنے آنے کی غرض اور حالات سے آگاہ کیا اور اللہ کے بندوں میں سے کہا اگر واقعتا تیرار ب اور اسے اللہ کی عبادت اور بت پرتی چھوڑ نے کی دعوت دی جس کی وہ بوجا کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے جرجیس سے کہا اگر واقعتا تیرار ب موجود ہوتا جس کے بارے میں تیرا خیال ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ تجفے نظر آنا چا ہے تھا۔ جب کہ تجفے میرے ادر گرد بیٹھے ہوئے سر داروں پر میر ااثر نظر آربا ہے۔

## جرجيس كاخطاب:

جرجیں نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بزرگ اوراس کی حکمت بیان کی اور دوران گفتگو کہا: تیرا' طرقبلینا'' کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تیری حکومت میں شامل نہیں ہے وہ تیری قوم کے ایک بڑے آ دمی ہیں الیاس کون ہیں؟ الیاس کواللہ سے تعلق نہیں تھا کیونکہ شروع میں تو وہ ایک عام آ دمی شے کھانا کھاتے سے بازار میں جاتے تھے۔ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوا تھا جب تک ان کی داڑھی نہ نکل آئی اللہ نے ان کونور کا لباس پہنا دیا اس لیے وہ انسانی شکل میں فرشتے ہوگئے آسانی اور زمینی کلوق دونوں میں شامل ہو گئے فرشتوں کے ساتھ اڑتے رہے مجھے بتا ہے کہ کہلطیس کے بارے میں تمہار کیا خیال ہے اس نے بھی تیری حکومت میں شرکت نہیں کی حالا نکہ وہ تیری قوم کا بڑا آ دمی ہے ہی بن مریم کون ہیں؟ اللہ سے ان کا جوتعلق ہے کیا تنہیں معلوم ہے؟ اللہ نے ان کوتمام جہانوں کی حالا نکہ وہ تیری قوم کا بڑا آ دمی ہے سے بن مریم کون ہیں؟ اللہ سے اس کی جوابوں کے لیے نشانی بنایا ہے پھر جرجیس نے سے علیائلا کے وہ عدی دیان کی جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطافی مائے تھے۔ جرجیس نے یہی کہا کے تم جمعے بتاؤ کر تمہار ااس پاکیزہ وہ وح کی عدہ وعدے بیان کیے جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطافی مائے تھے۔ جرجیس نے یہی کہا کہ جمھے بتاؤ کر تمہار ااس پاکیزہ وہ وح کی عدہ وعدے بیان کیے جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطافی مائے تھے۔ جرجیس نے یہی کہا کرتم مجھے بتاؤ کر تمہار ااس پاکیزہ وہ وح کی عدہ وعدے بیان کیے جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطافی مائے تھے۔ جرجیس نے یہی کہا کہ تم مجھے بتاؤ کر تمہار اس پاکیزہ وہ وحد کے بیان کیے جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطافی مائے تھے۔ جرجیس نے یہی کہا کرتم مجھے بتاؤ کر تمہار اس پاکیزہ وہ وحد کی بیان کے جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطافی مائے تھے۔ جرجیس نے یہی کہا کے تھی جو بطور خاص اللہ کے تھی کہا کہ تو کو کی میں کہ کے بیان کے جو بطور خاص کی انہیں عطافی میں کے تھی کہا کہ تو کو کی ان کی تھی کہا کہ تھی کہا کہ تو کی کھی ہوں کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کر کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کر

ماں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جے اللہ نے اپنے تھم کے لیے تیار کیا تھا۔ اور ان کے بطن کو عسیٰ علائقا کی روح کے لیے پاک کر ویا تھا۔ اور اللہ نے انہیں اپنی تمام بندیوں کی سردار بنایا تھا۔ تو تم مریم کے بارے میں کیا کہوگے ان کے اللہ ہے تعلق کے بارے میں کیا کہو گے از بیل کون ہے اس کی بڑی سلطنت کے باوجود اللہ نے اس کی بڑی سلطنت کے باوجود اللہ نے اس کے سپر دکر دیا تھا۔ اس نے ان کی حفاظت نہیں کی کتوں نے ان کے گھر اس داخل ہوکر اس پر جملہ کر دیا۔ اور اس کا گوشت نوچ لیا۔ اور خون چاٹ گئے لومڑیاں اور بچھواس کی ہڑیاں تھینچتے پھر رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے تیری ولایت کو تسلیم نہیں کیا عمران کی بٹی مریم کون بیں؟ ان کا اللہ سے جو تعلق تھا آپ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ باوشاہ کا خوفر دہ کرنا:

۔ بادشاہ نے جرجیں سے کہا تو ہمیں جن لوگوں کے حالات بتا رہا ہے۔ہم ان کے بارے میں بالکل کچھٹیں سانے 'جن آ دمیوں کا تونے ذکر کیا ہے۔ان کومیرے پاس لے آؤ تا کہ میں انہیں دیکھوں اور عبرت حاصل کروں کیونکہ میں سے مانے کوتیار نہیں کہانیا نوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔

جرجیں نے جواب میں کہا تو انکاراس وجہ ہے کر رہا ہے کہ تجھے اللہ کی ذات کاعلم نہیں ٔ رہاان دوآ دمیوں کا مسئلہ تو تو انہیں ہرگر نہیں دیکھ سکتا اور نہ وہ تجھے دیکھ سکتے ہیں ہاں اگر تو بھی ان کے اندال کو پالے اور ان کے مرتبے کو حاصل کر بے تو تو انہیں دیکھ سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم تیرے سامنے اپنا عذر بیان کر بھی ہیں۔ اور ہمیں تیرے جموٹ کا پہنچ کی چاہے۔ کیونکہ تو نے ایسی باتوں پر فخر کیا ہے کہ جن کا جوت پیش کرنے سے تو عاجز ہے اور تو نے ان باتوں کی تصدیق پیش نہیں کی پھر بادشاہ نے جرجیس کو دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا تھم دیا تو ''کو تجدہ کرے یا عذا بسینے کے لیے تیار ہوجا۔

جرجیس نے کہا کہ آگرافلون نے ہی آسان کو بلند کیا ہے۔اور فلاں فلاں چیزیں پیدا کی ہیں تو پھر تو نے درست اور میری خیر خواہی کی بات کی ہے۔اگرافلون نے ایسانہیں کیا تو دفعہ ہوجا 'نجس ملعون۔

### شديدوروناك عذاب:

جرجيس كي حوصله مندي:

بادشاہ نے جب بیسنا کہ جرجیس اسے برا بھلا کہدر ہا ہے اوراس کے خداؤں کوبھی برا بھلا کہدر ہا ہے تواسے بہت غصر آیا۔اور عظم دیا کہ اسے سزا دینے کے لیے زمین میں ایک کنٹری گاڑ دی جائے اوراس پرلو ہے کی کنگھیاں لگائی جا کمیں 'جرجیس کا گوشت کھال اور گردن سب جب تک کٹ نہ جا کمیں تو اس وقت تک مسلسل ان تنگھیوں سے اس کا بدن چھیلا جائے 'اس دوران اس پر سر کے اور رائی کے دانوں کا چھڑ کاؤکریا جائے۔

چنانچیاں پر مُل کیا گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ جرجیس پر کوئی اثر نہیں ہور ہاہے اور اسے موت نہیں آ رہی تو تھم دیا کہ
لوہے کی چوکیلیں آگ میں تپائی جائیں چنانچیانہیں تبایا گیا اور جب وہ آگ کی طرح تپ گئیں تو وہ کیلیں جرجیس کے سرمیں گاڑھ
دیں جس سے اس کا دماغ پھلنے لگا جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس سے بھی موت واقع نہیں ہوئی ۔ تو تا نے کا ایک حوض تیار کرنے کا تھم
دیا اس میں آگ جاؤئی جب آگ نے تا نے کو بھی آگ بنا دیا تو جرجیس کو حوض کے بالکل بچے ڈال دیا اور او پرسے حوض کو بند کر دیا

گیا۔ جرجیس اس میں زندہ رہے یہاں تک کہ حوض کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل ہوگئی جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب بھی جرجیس نہیں مرا تواہے بلاکر کہنے لگار چو تجھے عذاب دیا جار ہاہے کیا اس سے تجھے ذرا بھی تکلیف محسوس ہوئی۔

جرجیس نے کہا کہ کیا میں نے بچھے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میرارب ایک ہے۔ جوجان سے بھی زیادہ قریب ہے بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ بات تو تو نے مجھے بتائی ہے۔ جرجیس نے کہا کہ اُسی رب نے مجھے تیرے عذاب سے بچالیا ہے اور مجھے صبر کی تو فیق دی ہے تا کہ تیرے خلاف جمت تمام ہوجائے۔

#### با دشاه کاخوفز ده هونا:

جب بادشاہ نے یہ بات تی تو اسے اپی ہلاکت کا یقین ہوگیا۔اوراسے اپی جان اور آپی حکومت کے بارے میں خطرہ لاحق ہوگیا۔اوراس نے اب جرجیس کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈالنے کاعزم کرلیا۔ بادشاہ کی جماعت کے سرداروں نے کہا کہ قید میں ڈالنے کاعزم کرلیا۔ بادشاہ کی جماعت کے سرداروں نے کہا کہ قید میں ڈالنے ماحر کی اجازت دے وی تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ اپنے ساتھ ملاکر حملہ نہ کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں سے بات چیت نہ کر سے چنانچہ بادشاہ حملہ نہ کردے آپ اسے قید خانہ میں ایک سزا کا حکم جاری کریں کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں سے بات چیت نہ کر سے چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور جرجیس کو قید خانے میں منہ کے بل لیٹا یا گیا چران کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں لو ہے کی چار کیلیں گاڑیں ہر عضو میں ایک ایک کی تھی ۔ پھر عمل ہوا کہ ان کی کمر پر بھاری پھر رکھ دیا جائے یہ پھر اتھا رہ قارہ آدمیوں نے وہ پھر اٹھا کر جرجیس کی کمر پہ اٹھا نے کی کوشش کی گوشش کی گوشش کی آخر کا دا ٹھارہ آدمیوں نے وہ پھر اٹھا کہ جبیس کیلوں میں جکڑے ہوئے بھر کے بیچے د بے دہے۔

## نصرت الهي:

جب رات ہوئی تو اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا' جرجیس وہ پہلے خص ہیں کہ جن کی اللہ نے فرشتوں سے مدد کی اور یہ پہلے خص ہیں۔ جن کے پاس وی آئی فرشتوں نے جرجیس سے پھر ہٹا دیا۔ اور ان کے ہاتھوں اور پیروں سے کیلیں نکال دیں۔ انہیں کھانا کھلایا پانی پلایا انہیں خوشخری دی اور کسلی دی صبح ہوئی تو فرشتوں نے انہیں جیل سے باہر نکال دیا۔ اور کہا کہ اپنے دشمن کے پاس چلے جاؤ اور اللہ کی رضا کی خاطر اس سے جہاد تیجھے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بیفر مار ہے ہیں۔ کہ آپ خوش ہوجا کمیں اور صبر کریں کیونکہ میں تنہیں اپنے اس وشمن کے ذریعے سات سال تک آز مانا چاہتا ہوں۔

#### حكمت خداوندي:

وہ تہ ہیں نکیف پہنچائے گا اور سات دفعہ تہ ہیں قبل کرے گا اور ہر مرتبہ تیری روح تیرے ہم میں لوٹا دوں گا جب چوتھی مرتبہ تہ ہیں قبل کیا جائے گا تو میں تمہاری روح کو قبول کرلوں گا۔اور اس پر تہ ہیں پورا پورا اجر دوں گا۔ باوشاہ کو اور دوسرے لوگوں کو جرجیس کی رہائی کی بالکل خبر نہ تھی۔ کہ اچا تک جرجیس ان کے سروں پر جا کھڑے ہوئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت و بے لگے۔ بادشاہ نے حبرت میں ڈوب کر پوچھا: تمہیں قید خانے ہے کس نے نکالا ہے۔ جرجیس نے کہا کہ مجھے اسی ذات نے نکالا ہے جس کی سلطنت تیری سلطنت تیری سلطنت پر غالب ہے۔ بادشاہ نے جب بیہ بات نی تو فوراً غصہ ہے بھر گیا اور عذا ہے کی جتنی صورتیں ہو سکتیں تھیں سے کا حکم دیا۔

#### جرجيس كامثله:

جب جرجیس نے دیکھا کہ انہیں ہرطرح کی سزائیں دی جائیں گی تو وہ گھبرا گئے۔ پھروہ اس طرح زورز ور سے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ دہ سب لوگ من رہے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے دولوگوں نے انہیں دولکڑیوں کے درمیان لٹا دیا اور سر کے بالکل درمیان تلوارر کھ دی پھرتلواراس زور سے ماری کہ وہ جم بالکل درمیان سے چیرتی ہوئی پیروں کے پاس آپڑی اور جرجیس کے دوکلڑے ہوگئے۔ان لوگوں نے جرجیس کے مزید کئی ٹکڑے کردیئے۔

## جرجيس کي عزت اورزندگي:

بادشاہ نے کنوئیں میں شکاری شیر چھوڑ رکھے تھے۔ یہ بھی ان کی سزاؤں میں سے ایک تھی پھرانہوں نے جرجیس کے فکڑ ہے کنوئیں میں پھینک دیئے۔ جب جرجیس ان کی طرف چھینکے جانے لگے۔ تو اللہ نے شیروں کو تھم دیا کہ وہ سب اپنے سراور گردنیں جھکا کر پنجوں کے بل کھڑے ہوجا کیں انہوں نے جرجیس کو بالکل تکلیف نہیں پہنچائی جرجیس نے بیدون مردہ حالت میں گزارا یہ موت انہیں پہلی دفعہ آئی تھی جب رات ہوئی تو اللہ نے ان کے جسم کے مختلف فکڑوں کو جسم کے مختلف میروں ہوتا کی جسم اللہ بدن بنا دیا اور پھراس میں روح لوٹا دی۔

ایک فرشتہ جیجا جس نے انہیں کو کیں سے باہر نکال دیا اور انہیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور انہیں خوشخری سنائی اور تسلی دی جب صبح ہوئی تو فرشتہ جیجا جس بے کہ جس اسلیک فرشتے نے کہا کہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس قدرت کے ذریعے آ دم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس قدرت نے آپ کو کنوئیں کی تاریکی سے نکالا۔ اس لیے اپنے دشمن کے پاس جا کراس سے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیجے کہ جس سے اس کاحق ادا ہوجائے اور آپ کوموت آئے اس طرح کہ آپ مبرکر رہاں۔

### جرجيس كابا دشاه كى طرف آنا:

لوگوں کو اس بات کا بالکل وہم و گمان نہ تھا۔ اچا تک کیا و کھتے ہیں کہ جرجیس ان کی طرف آرہے ہیں وہ سارے کے سارے میلہ منارے سے۔ جسے انہوں نے خوثی منانے کے لیے منعقد کیا تھا۔ انہیں جرجیس کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے جرجیس کو آتے ہوئے دیکھاتو کہنے لگے کہ بیٹخص جرجیس کے ساتھ بڑی مشا بہت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی ہو بادشاہ نے کہا کہ یعنیا بیوبی ہیں وہی ہوں بہت ہو بادشاہ نے کہا کہ یعنیا بیوبی ہیں وہی ہوں بہت ہو بادشاہ نے کہا کہ ونہیں میں وہی ہوں بہت برے لوگ ہوتم 'تم نے جمحے قتل کیا میرے گلاے گلاے سالہ تا اللہ تم سے بہت مہر بان ہاوراس کی شان کے لائق بھی یہ ہے۔ برے لوگ ہوتم 'تم نے جمحے قتل کیا میرے گلاے گلاے۔ اللہ تم سے بہت مہر بان ہاوراس کی شان کے لائق بھی یہ ہے۔ اس نے جمحے ذندہ کیا۔ اور میری روح واپس لوٹا دی۔

## جادوگری کے کمالات:

جب جرجیس نے ان سے بیکہا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ بیا یک جادوگر ہے۔جس نے تمہارے ہاتھوں اور آ تکھوں پر جادو کیا ہے ۔ لہٰذاتمہارے ملک میں جتنے جادوگر میں ۔ ان سب کواس کے مقابلے کے لیے جمع کروجب سب جادوگر آ گئے تو بادشاہ نے بڑے جادوگر سے کہا کہتم میں جوسب سے بڑا جادوگر ہے اور جو بڑا جادوکر سکے تا کہ مجھے خوشی ہو۔

### ایک بیل ہے دوئیل:

جادوگرنے باوشاہ سے کہا کہ ایک بیل منگالیس بیل لا یا گیا تو جادوگرنے اس کے کان میں پھونک ماری پھر دوسری آنکھ میں پھونک ماری تو دوالگ الگ بیل بن گئے۔

## آ نأفا نأ نحيتی تيار:

### جا دوگر کاحقیقت کوسمجھ جانا:

جادوگرنے کہا کہ کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے جادوگر سے کہا کیا تم جرجیس کی صورت کوشٹ کر کے اسے کوئی جانور بنا سکتے ہو؟
جادوگر نے پوچھا آپ اسے کیا بنانا چاہتے ہیں بادشاہ نے کہا کتا 'جادوگر نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک پیالہ منگا دو'جب پیالہ لایا گیا تو جادوگر نے اس پر پھونک ماری پھر بادشاہ سے کہا کہ اسے پانی چنے کا تھم دیں جرجیس نے پانی پینا شروع کیا اور سارا پانی لی گئے۔ پی کرفارغ ہو گئے تو جادوگر نے ان سے کہا پانی کیسالگا۔ جرجیس نے کہا بہت اچھا تھا جھے بہت پیاس گی ہوئی تھی اللہ نے برالطف فر مایا اس پانی کے ذریعے اللہ نے جھے تہارے خلاف مزید تو تو تھینا آپ اس پر غالب آپے ہوئے مرآپ ہوگر کے ہوئے کو بادشاہ سلامت! اگر آپ اپنے جیسے کسی شخص کا مقابلہ کر دہے ہوتے تو یقینا آپ اس پر غالب آپے ہوئے مرآپ آسانوں کے مالک کا مقابلہ کر دے ہیں اوروہ ایسا بادشاہ ہے جے رام نہیں کیا جاسکا۔

## عورت كاجرجيس سے مدوطلب كرنا:

وہاں ایک سکین عورت رہی تھی۔ جس نے جرجیس کے عجب وغریب حالات واقعات من رکھے تھے۔ وہ جرجیس کے پاس
ہ کی ، جرجیس اس وقت سخت تکلیف میں تھے۔ عورت نے جرجیس سے کہا میں ایک سکین عورت ہوں میرے پاس پچھ نہیں ہے صرف
ایک بیل تھا جس کے ذریعے میں کاشت کرلیا کرتی تھی وہ بھی مرگیا اب آپ کے پاس آئی ہوں آپ جھ پر رحم کھا کرمیرے حق میں
دعا کریں کہ اللہ تعالی وہ بیل دوبارہ زندہ کر دے جرجیس نے عورت کی بات نی تو آنو جرآئے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! اس
بیل کو زندہ کر دے جرجیس نے عورت کو آیک لاٹھی بھی دی اور کہا کہ اپنے بیل کے پاس جاؤاور سے لاٹھی اس کو لگا کر کہو کہ اللہ کے حکم سے
زندہ ہوجا۔ جرجیس نے فرمایا کہ تھے اگر اس کا ایک وانت بھی مل جائے تو اسے بیچٹری لگا دے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوجائے گا
چنا نچہ وہ عورت وہاں سے چلی اور جہاں بیل مراوہاں آگی وہاں اسے بیل کا صرف ایک سینگ ملا اس کی دم کے بال ملے بید دونوں
چیزیں جمع کر کے اس پر بیواٹھی ماری جو جرجیس نے اسے دی تھی۔ اور وہی بات کی جو جرجیس نے اسے بتائی تھی۔ بیل فور آزندہ ہوگیا
وہ عورت اس سے کام لینے گئی ہوتے ہوئے عام لوگوں کو بھی اس بات کا پید چل گیا۔

## یا دشاه کا مصاحب جرجیس کی حمایت میں:

۔ جادوگرنے جب بادشاہ سے یہ بات کہی جو پیچھے گزر چکی ہے قوبادشاہ کے ایک ایسے صاحب نے جو بادشاہ کے بعد بلندم تبے کا مالک تھا۔ کہالوگو میں جو بات تہمیں سنانا چا ہتا ہوں اسے توجہ سے سنولوگوں نے کہا سنا سے چنانچیاس نے اپنی بات شروع کی اور کہا

کے تمہارا خیال سے سے کہ جرجیس جادوگر ہے اور اس نے تمہاری آئکھوں اور ہاتھوں پر جادوکر دیا ہے میں تمہیں و کیور ہا ہوں کہتم اسے سزادیتے ہو مگر سزااس تک نہیں مینچتی اور میں تہہیں دیکھ رماہوں کہتم نے اسے قل کیا مگرا ہے موت نہیں آئی کیا تم نے بھی اییا جادوگر بھی و یکھاہے جس نے اپنے آپ کوموت ہے بچالیا ہواس نے بھی مروہ کوزندہ کر دیا ہواور پھراس نے ساری باتیں بتا کیں کہ جرجیس نے ان کے ساتھ کیا کیا اور لوگوں نے جرجیس کے ساتھ کیا کیا اس عورت اور اس کے بیل کا قصہ بھی شایا اور ان سب باتوں سے سید بات ثابت کی کہ جرجیس جادو گرنہیں ہے۔

مصاحب کوحق کہنے کی یا داش میں سزا:

لوگوں نے کہا کہ تیری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تو جرجیس کی طرف مائل ہو چکا ہے اس نے کہا کہ میں جب سے اس کے حالات د کیور باہوں مسلسل میں تعجب کرر باہوں لوگوں نے کہا کدلگتا ہے۔ کداس نے تم کومتاثر کرلیا ہے اس شخص نے کہا میں تو ایمان لایا اوراللد کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ کہ میں اب بتوں سے بری ہوں کہ جن کی تم حمایت کرتے ہو یہ سنتے ہی با دشاہ اوراس کے درباری بھنجر لے کر ٹوٹ پڑے اور اس کی زبان کاٹ دی وہنخص فورا فوت ہو گیا لوگوں نے اس کے بارے میں بیاعلان کر دیا کہ اسے طاعون کا مرض لگ گیا۔اللہ نے اسے بولنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھالیا جب لوگوں نے اس کی موت کا سنا تو بڑے پریشان ہوئے مارنے والوں نے بیساری صورت حال مخفی رکھی اوراسے عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے ویا۔

جرجیس کے جمایت:

جرجیس نے جب دیکھا کہ وہ اسے چھپار ہے ہیں تو انہوں نے بیہ بات ظاہر کر دی سب لوگوں کوحقیقت کا پیتہ چل گیا اور جرجیں نے لوگوں کو بتا دیا کہ مقتول کیا کہدر ہاتھا اور کس بنیا دیرا سے تل کیا گیا ہے۔ چنانچہ جیار ہزارا فراد نے بھی مقتول کی بات مان لی کہنے لگے کہ اس مقتول نے سچ کہا تھا۔اور بہت اچھی بات کہی تھی۔اللہ اس پر دم فرمائے باوشاہ نے انہیں بھی پکڑ کر ہاندھ دیا اور طرح طرح کے عذاب دے کرانہیں پھنسا کرمثلہ کر کے فنا کر کے گھاٹ میں اتاردیا بادشاہ جب ان لوگوں کے تل سے فارغ ہوگیا تو جرجیں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ تونے اب اپنے رب کو کیوں نہیں پکاراوہ تیرے ساتھیوں کوزندہ کر دیتا ہے بیسب لوگ تیری وجہ تے تل ہوئے ہیں جرجیس نے فر مایا کہ اللہ نے تہمیں اس لیے ہیں روکا کہ سے بی ان کے حق میں بہتر تھا۔

جرجين ہے مجز وطلب كرنا:

۔ خالفین میں ہے ایک بڑے آ دمی جے ' مجلطیس'' کہا جاتا تھانے جرجیس سے کہا تمہارا خیال یہ ہے کہ تیرے خدانے ہی مخلوق کوابتداءً پیدا کیا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ میں تجھے ایک کام بتا تا ہوں تیرے خدانے اگر کام کرویا تو میں تجھ پرایمان لے آؤں گا اور تیری تقید بی کردوں گا اوراپنی پوری قوم کے لیے تیری طرف سے کافی رہوں گا۔ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔تم دیکھرہے ہوکہ ہمارے نیچے چودہ میزیں سات دسترخوان ہیں جس پرچھوٹے بڑے پیالے رکھے ہیں۔ بیسب چیزیں مختلف در ختوں کی سوکھی لکڑی ہے بنائی ہوئی ہیں۔تم اپنے رب سے بیردعا کرو کہ وہ ان برتنوں' میزوں اور دستر خوان کوالیکی حالت میں کر دے جس حالت میں انہیں شروع میں بنایا گیا تھا۔ بیسب چیزیں ہری بھری ہوجا ئمیں کہان میں سے ہرلکڑی اپنے رنگ 'اپنے بتول' بھولوں اور کھلوں کے ذریعہ سے بہجانی جاسکے جرجیں نے جلطیس ہے فرمایا تو نے ایک ایسا کام بتایا ہے میرے اور تیرے لیے تو واقعی

بہت مشکل ہے مگر میرکام اللہ کے لیے بہت آسان ہے چنانچہ جرجیں نے اللہ سے دعائی وہ لوگ ابھی تک اپنی جگہ ہے اٹھنے بھی نہ یائے تھے کہ سب میز اور برتن ہرے بھرے ہو گئے۔اوران کی جڑیں زمین میں دھنس گئیں درختوں کی کھال ان ہے چیک گئی شاخیں پھوٹے لگیں۔ پھول اور پھل لگ گئے حتی کہ انہوں نے ہرلکڑی کواس کے نام اور پھل کے ذریعہ بہجان لیا۔

جب سب لوگوں نے بیمنظرد یکھا تو وہی مجلطیس جس نے بیتمنا ظاہر کی تھی کہا گرید کام ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا فوراً اٹھا اور بولا میں تمہارے سامنے اس جاد وگر کوالیی سزادوں گا کہ اس کا سارا مکر جاتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے تا نبے کے ایک بڑے پیٹ والا بیل تیار کروایا پھراہے معدنی تیل' سیسہ' گندھک اور ہڑتال ہے بھر دیا پھر پچھاور چیزوں کے ساتھ جرجیں کو بیل کے جسے میں داخل کردیا ' پھر جسے کے نیچ آگ لگا دی آگ مسلسل جلتی رہی یہاں تک کہ وہ مجسمہ سفید شعلے کی طرح بعز کئے لگا جمعے میں جو کچھ تھا سب پھل گیا اور ساری چیزیں ایک دوسرے ہے گھل مل گئیں اور جرجیں مجسمہ کے پیپ میں فوت ہو گئے ۔

نصرت البي:

الله نے ایک سخت ہوا بھیجی 'جس نے آسان کوتار کی سے جردیا بادلوں میں زور دارتشم کی کڑک ہے۔ چیک اور سخت آواز ہے جور کنے کا نام نہیں لیتی اللہ تعالیٰ نے ایک بگولا بھیجا جس نے ساری زمین کو دھو کیں اور غبار سے پر کر دیا زمین و آسان کے درمیان ساری فضا کالی اور تاریک ہوگئی کئی دنوں تک لوگ اندھیرے میں پریشان پھرتے رہے رات اور دن کا کچھ پتانہیں چاتا تھا۔اللہ تعالی نے میکائیل طلائلا کو بھیجا جس جمیع میں جرجیس تھے۔میکائیل طلائلانے اسے اٹھا کراس زور سے زمین پر پنجا کہاس کی خوفناک آ واز کی وجہ سے سب بد بختوں کے دل دہل گئے میرسب لوگ میآ واز بیک وقت من رہے تھے۔ چنانجیدو واس سخت ہولنا کی کی وجہ سے ب ہوش ہوکرز مین برگر بڑے مجسمہ ٹوٹ گیا اور اس سے جرجیس زندہ ہوکر باہر نکلے۔

پهرمغمز وطلب کرنا:

جب انہوں نے لوگوں سے گفتگوشروع کی تو ظلمت ختم ہوگئی اور زمین وآسان کی درمیانی فضاروثن ہوگئی۔اورلوگوں کو ہوش آ گیا۔ان میں سے طرقبلینا نامی آ دمی نے جرجیس سے کہاا ہے جرجیس ہمیں نہیں معلوم کہ بیعجیب بجیب کام تو کررہا ہے۔ یا تیزارب کر رہا ہے؟ اگر تیرارب بیکام کررہا ہے تو اس سے بید عاکر دے کہ وہ ہمارے سامنے ہمارے بندوں کوزندہ کر دے کیونکہ بیقبریں جو آ پ کونظرآ رہی ہیں۔ان میں ہمارے بہت ہے مردے فن ہیں بعض کوتو ہم پہچانتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ہمارے دورے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تواللہ سے دعا کر کہوہ الی حالت میں ہمارے پاس آ جا ئیں کہجس میں ان کا نقال ہواتھا ہم ان ہے گفتگو کریں گے اور جن کو ہم پہچا نتے ہوں گے ان کو پہچان لیں گے۔اور جن کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے ان کے بارے میں تو ہمیں بتلا دے گا۔ جرجیس نے ان سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تم ہے درگز رکر رہا ہے۔ اور تنہیں عجائبات دکھار ہاہے۔ تا کہ تم پر اللہ کی جت عام ہوجائے اورتم اس کی وجہ سے اس کے غضب کے متحق ہوجاؤ پھر جرجیس نے قبروں کو حکم دیا کہ کھل جاؤ تو وہ کھل گئیں اور قبروں كاندرے ريزے نظر آنے لگے۔

#### جارسوسال كامر ده زنده:

ع میں نومرڈ پانچ عورتیں اور تین بچیاں شائل تھیں۔ جرجیں نے دعا کی تو لوگوں کوفورا الیمی جگہ ستر ہ لوگ نظر آنے گئے جن میں نومرڈ پانچ عورتیں اور تین بچیاں شائل تھیں۔ اچا تک دیکھا کہ ایک بڑی عمر کے تحق بھی موجود ہیں۔ان سے جرجیس نے کہا شخ صاحب آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرا نام لوئیل ہے۔ جرجیں نے کہا کہ آپ کا انقال کب ہواانہوں نے عرصہ بتایا حساب لگایا تو پتہ چلا ان کوفوت ہوئے چارسوسال گزر چکے ہیں۔

#### بھوک اور پیاس کا ٹٹا:

جب بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے بیصور تیحال دیکھی تو کہنے لگے کہ عذاب کی کوئی الیمی تنم نہیں جس کے ذریعے سے تم نے اس کوعذاب نہ دیا ہو ہاں البتہ بھوک اور پیاس کے ذریعہ سے انہیں نہیں ستایا گیا لہٰذا بیسز ابھی اسے دے کردیکھ لووہاں ایک بوڑھی فقیر عورت کا گھر مضبوط تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اندھا گونگا اپانچ تھا لوگوں نے جرجیس کو اس کے گھر بند دیا کوئی بھی شخص وہاں کھا تا اور پینانہیں پہنچا سکتا تھا۔

### بره صیا کی ہمدردی:

جرجیں کو جب بھوک کی تو انہوں نے بوڑھی عورت سے کہا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ بڑھیانے کہانہیں اس ذات کی تسم جس کے نام کی تسم کھائی جاتی ہے۔ بہت عرصے سے ہمارے ہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے جرجیس نے اس سے کہا کیا تو اللہ کو جانتی ہے اس نے کہا ہاں! جرجیس نے پوچھا کیا تو اس کی عبادت کرتی ہے کہانہیں جرجیس نے اسے اللہ کی طرف دعوت دی تو اس نے فور اُ تصدیق کردی اور فور اُ باہر سے پچھ کھانے کے لیے تلاش کرنے چلی گئی۔

### جرجيس كاايك اورمجزه:

گھر میں سوگھی ککڑی کا ایک ستون تھا جس نے بقیہ لکڑیوں اور شہتیر وں کوسہارا دے رکھا تھا جرجیس نے اللہ سے دعائی تو وہ ستون فوراً سرسنر ہوگئیں کہ یا توان پر پھل لگ گیا یا وہ ایسی ہوگئیں کہ وہ ککڑیاں جن درختوں کی تھیں وہ درخت دور سے پہچانے جاسکتے تھے۔ یاان کا نام لیا جاسکتا تھا۔ حتی کہ وہاں''لیا''اورلو بیا بھی اگ آیا ابوجعفر نے فرما یا کہ لیا شام کے ملک میں ایک ایسا بودا ہے جس پر دانے گئے ہیں اور وہ دانے کھائے جاتے ہیں ستون کی بڑی بڑی شاخیس نکل آئیں جن کی وجہ سے گھر اور ان کے اردگر د چاروں طرف سامیر پھیل گیا بڑھیا واپس آئی تو اس نے بیردیکھا کہ جرجیس اپنی پند کے پھل کھانے میں مصروف بیرد

### اندهے بہرے کو درست کرنا:

جب اس نے گھر میں بیصورت حال دیکھی تو بول اٹھی کہ میں اس ذات پرائیان لے لائی جس نے مجھے کھانا کھلایا۔اس عظیم رب سے دعا کروکہ وہ میرے بیٹے کوصحت عطا فرمائے۔ جرجیس نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دیں۔ بوڑھی عورت نے اپنا بیٹا جرجیس کے قریب کر دیں۔ بوڑھی عورت نے اپنا بیٹا جرجیس کے قریب کر دیا۔ جرجیس نے اس کی آئھوں میں اپنالعاب لگایا تو اس کی بینائی واپس آگئی اس کے کانوں میں پھونک ماری تو وہ فوراً سننے لگا۔عورت نے کہا کہ اللہ تجھے پررحم کرے کوئی ایسا دم کروکہ جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جا کیں اور یہ

بو لنے لگے جرجیس نے کہا فی الحال رہنے دیں پیکا م کسی اور خاص دن میں ہوگا۔ سرچر سرچر کا میں میں میں میں میں میں میں میں ہوگا۔

بره صياك گھر كوگرانے كاحكم:

ایک دفعہ بادشاہ شہر میں گشت کرر ہاتھا جونہی بوڑھی عورت کے گھر پراس کی نظر پڑی تواپے ساتھیوں سے کہنے لگا میراخیال میہ ہے کہ پہلے میدرخت یہال پنہیں تھاساتھیوں نے بتایا کہ میددرخت اس جادوگر کی وجہ سے اگا ہے جسے آپ بھوک کی سزادینا چاہتے سے ۔اب وہ جو پھل چاہتا ہے سیر ہوکر کھا تا ہے۔اور میعورت بھی سیر ہوکر کھاتی ہے اور اللہ نے اس کے بیٹے کو صحت یاب کر دیا ہے۔ بادشاہ نے اس کے گھر کو گرادینے کا تھم دیا۔اور جونہی لوگ اسے کا شنے گئتو اللہ نے پھراسے اگا دیا تو لوگوں نے اسے کا شام چھوڑ دیا۔ دیا تو لوگوں نے اسے کا شام چھوڑ دیا۔

#### جرجيس كوجلانا:

جرجیں کو بادشاہ کے علم کی تقبیل میں منہ کے بل لٹادیا اور بدن میں چار پیخیں گاڑ دیں ایک بچھڑے پر بوجھ لا دا گیا۔ بچھڑے
کے نچلے جھے کی طرف بڑی بڑی چھریاں لگادی گئیں پھر چالیس بیل لائے گئے انہوں نے ایک ساتھ بچھڑے کواٹھا کر جرجیس کے
او پر رکھ دیا جس کی وجہ سے جرجین کے جسم کے تین گلڑے ہو گئے وہ ٹکڑے جلائے گئے جب وہ راکھ بن گئے تو بیرا کھ سمندر میں
کھنگ آئے۔

## جرجیس کا دو باره زندگی یا تا:

جونبی انہوں نے را کھ کوسمندر میں ڈالا آسان سے فورا آواز آئی جو کہدر ہی تھی اے سمندر! تیرے پانی میں جو پاکیزہ جسم آیا ہے۔ اللہ نے تخصے اس کی حفاظت کا تھم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرنا چا ہتا ہے۔ جس طرح وہ پہلے زندہ تھا۔ پھر اللہ نے ہوا بھیج دی جس نے جرجیس کے ذرات سمندر سے نکال دیئے اور پھر انہیں کیجا کردیا کہ راکھ کے ذرات پہلے کی طرح ایک ڈھیر کی خیار آلو میں جمع ہوگئے۔ وہ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ راکھ کے ڈھیر میں حرکت ہوئی اور اس سے جرجیس عبار آلود سرجھاڑتے ہوئے نکل آئے سب لوگ واپس آگے۔ جرجیس بھی ان کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔

### رسى جل گئى بل نه گئے:

لوگ بادشاہ کے پاس پہنچ تو اس آواز کے بارے میں قصہ بتایا جس نے راکھ کے ذرات کو جمع کردیا بادشاہ نے جرجیس سے کہا کیا کوئی الیں صورت نکل سکتے ہے جومیرے لیے بھی بہتر ہواور تمہارے لیے بھی بہتر ہواور تمہارے لیے بھی بہتر ہواور تمہارے لیے بھی بہتر ہوا کہ است نہ ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ تو جمھ پر عالب آگیا ہے۔ تو میں ضرور تیری پیروی کرتا اور تجھ پر ایمان لے آتا تم یوں کروکہ ''افلون' بت کے سامنے ایک سجدہ کرلویا اس کے سامنے ایک بحری ذرج کردو پھر جو کام تمہیں اچھا گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔

### جرجیس با دشاہ کے گھر میں:

جرجیس نے جب بادشاہ کی یہ پیشکش می تو انہیں لا کی پیدا ہوا کہ جب وہ بت کے سامنے جائیں گے تواسے توڑویں گے جب بت ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بادشاہ کے امید پیدا ہو جائے کی اور بادشاہ بت سے مایوں ہو جائے گا۔ اس نے بادشاہ سے کہا میں اسے بحدہ کرنے کے لیے تیار ہوں بادشاہ یہ من کر بہت خوش ہوا جرجیس کے ہاتھوں پیروں اور سرکو چو مانیز کہا کہ میں تم کوشم

ویتا ہوں کہ بیسارا ون اور ساری رات تم میرے گھر میں بستر میں رہومیرے گھر والوں کے ساتھ گز اروتا کہ تمہیں آ رام ملے اور عذاب کی تکلیف تم سے جاتی رہے لوگ بھی دیکھیں کہ میں تمہارا کتناا کرام کرر ہا ہوں چنانچہ بادشاہ نے اپنا گھر جرجیس کے لیے خالی کروایا جولوگ گھر میں تھے سب کو باہر نکال دیا۔ جرجیس نے سارا دن وہیں گز ارا' جب رات ہوئی تو وہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے گئے نماز میں زبور پڑھنے لگے۔

#### جرجيس کي آواز کا جادو:

جرجیس کی آ وازسب سے اچھی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے جب بی آ داز بنی تو جرجیس پر فریفتہ ہوگئی فوراْ روتے روتے جرجیس کے پیچیے چل پڑی جرجیس نے ایمان کی دعوت دی تو اس نے فوراً ایمان قبول کرلیا۔ جرجیس نے اسے اپناایمان مخفی رکھنے کا تھم دیا۔ تو اس نے اپناایمان مخفی رکھا۔

### جرجيس بت كي آ كي:

صبح ہوئی تو ہا وشاہ جرجیس کو بت خانے میں لے گیا تا کہ جرجیس مجدہ کرے جرجیس اس سے پہلے بوڑھی عورت کے گھر میں قید
رہ بچکے تھے۔اسے کس نے کہا کہ تجھے یہ بات معلوم ہے۔ کہ جرجیس فتنہ میں مبتلا ہو چکا ہے اور دنیا کی طرف جھک چکا ہے۔ بادشاہ نے
اسے اپنی بادشاہت میں شامل ہونے کا لا کچ دے دیا ہے۔ اور اسے بت خانے میں سجدہ کرانے کے لیے اپنے بت خانے میں لے گیا
بوڑھی عورت سب کے سامنے نکل کھڑی ہوئی بوڑھی عورت کا بیٹا اس کے کند ھے پرتھا۔ وہ جرجیس کوڈ انٹ رہی تھی لوگ اس سے ب
خریتے۔ جب جرجیس بت خانے میں داخل ہوئے تو لوگ بھی بت خانے میں داخل ہوئے اچا تک دیکھا کہ بوڑھی عورت اور اس کا
بیٹا اس کے اسے قریب ہیں کہ کوئی بھی نہیں۔ جرجیس نے عورت کے بیٹے کو آ واز دی تو بیٹے نے فوراً جواب دیا حالا تکہ اس نے اس
بیٹا اس کے اسے خریب ہیں کہ کوئی بھی نہیں ۔ جرجیس نے عورت کے بیٹے کو آ واز دی تو بیٹے نے فوراً جواب دیا حالا تکہ اس خرح اسے بیلے بھی زبان نہیں کھولی وہ اپنی ماں کے کند ھے سے اثر کرا چھے بیروں پر چلنے لگا۔ حالا تکہ وہ بھی اس خرح اجھے بیروں پر نہیں

## جرجیس کا بنو ل کو بلانے کا تھم دینا:

جب وہ جرجیں کے سامنے آیا تو جرجیں نے اس سے کہا جاؤان بتوں کومیر سے پاس بلا کر لاؤاس وقت بت سونے کے منبروں پررکھے ہوئے تھے۔وہ لوگ بتوں کے ساتھ سورج اور جاند کی پرستش بھی کیا کرتے تھے اس لڑکے نے جرجیس سے کہا کہ میں ان بتوں کو جا کر کیا کہوں؟ جرجیس نے کہا کہ ان سے جا کر کہو جرجیس تہمیں اس ذات کی تتم دے رہا ہے۔جس نے تم کو پیدا کیا ہے فوراً میرے پاس آ جاؤ۔

## بتوں کی سیاس گزاری:

جب لڑکے نے یہ بات جا کر بتوں سے کہی تو بت گھٹتے ہوئے جرجیس کے پاس چلے آئے جب جرجیس کے پاس پہنچے تو جرجیس نے اپنی ایڑھی زمین پر ماری فوراً سارے بت اوران کے منبر زمین میں دھنس گئے۔

#### ابلیس مردود بت کے پیٹ میں:

وهنس جانے کے خوف ہے اہلیں ایک بت کے پیٹ ہے نکل کر بھا گاجب جرجیں کے پاس سے گزرنے لگا تو جرجیں نے

اس کی پیشانی پکڑی تو وہ فورا اپناسراور گردن جھا کر کھڑا ہوگیا جہیں نے اس سے بول گفتگو کی اے ناپاک روح! اور ملعون مخلوق مجھے بتاؤ کتم نے اپنے آپ کواور اپنے ساتھ دوسر سے لوگول کو کیوں ہلاک کیا تجھے معلوم ہے کہ تو اور تیرالفکر جہنم میں جائے گا ابلیس نے جرجیس سے کہا آگر مجھے ایک لیمے کے لیے بھی ساری مخلوق کو گمراہ کرنے کا اختیار مل جائے وہ ساری شہوت اور لذت مجھے بھی حاصل ہوتی ہے جرجیس تہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے تیرے باپ آ دم علیات کی آگے بجدہ کرنے کا حکم دیا چنا نچہ جرئیل میکائیل اسرافیل اور تمام مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا اور آسان کی تمام مخلوق نے بحدہ کیا میں نے سجدہ نہیں کیا میں نے اس وقت کہا تھا۔ کہ میں اس سے بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت ہوں جب ابلیس نے یہ کہا تو جرجیس نے اسے آ زاد کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس کمی بھی کسی بت کے پیٹ میں وضل نہ جاؤں تاریخی کروایات کے مطابق اب بھی شیطان کسی بت میں داخل نہیں ہوا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ گہیں بت کے ساتھ میں بھی زمین میں وضل نہ جاؤں تاریخی روایات کے مطابق اب بھی شیطان کسی بت میں داخل نہ ہوگا۔

بادشاہ نے جرجیس سے کہاتم نے مجھے زبر دست دھوکہ دیا ہے۔ تونے میرے خداؤں کو ہلاک کر دیا جرجیس نے بادشاہ سے کہا پیسب کچھ میں نے جان بو جھ کر کیا ہے۔ تا کہ مجھے عبرت ہواور مجھے پیتہ چل جائے کہ وہ بت بقول تیرے واقعثا خدا ہوتے تو وہ مجھ سے اپنے آپ کو بچالیت 'تیراناس ہو' تونے ایسے خداؤں پر کیسے اعتماد حاصل کرلیا جوخو داپنا بچاونہیں کرسکے میں تو ایک ضعیف مخلوق ہوں اور میں تو صرف انہی اختیارات کا مالک ہوں جومیرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔

بادشاه کی بیوی کا اعلان حق:

جب جرجیس نے بیہ بات کہی تو بادشاہ کی بیوی نے سب لوگوں کے سامنے اپناایمان ظاہر کردیاادران کے سامنے جرجیس کے کارنا ہے گنوانے نگی جو جرجیس نے انہیں دکھائے تنے اس عورت نے لوگوں سے کہاتم لوگ اس شخص کی بدد عا کے منتظر ہو۔جس کے منتج میں تم کوز مین میں دھنسا کر ہلاک کردیا جائے گا۔جیسا کہ تہارے بت ہلاک ہوچکے ہیں۔

لوگوا اپنی اپنی چانوں کو اللہ کے عداب سے بچالوا سیادشاہ نے اپنی ہوی سے کہا افسوس ہے تھے پر اسکندرہ! اس جادوگر نے کتی جلدی تھے ایک ہی رات میں گراہ کر دیا جب کہ جھے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ سات سال گذر بھی ہیں۔ یہ جھے سے اپنی کوئی بات نہیں منواسکا ہوئی نے جواب دیا کیا تو نے دیکھا کہ اللہ نے اسے تیرے مقابلے میں کیے کا میاب کیا اور تھے پر کیسے غلبہ عطا کیا۔ یہ ہرجگہ کا میاب ہوا اور تیرے خلاف دلیل قائم ہوئی۔ یہ من کر بادشاہ نے تھے دیا کہ اسے کنری کے ساتھ با ندھ دیا جائے کہ جس پر جیس کو لاکا رکھا ہے۔ چانچ اسے بھی لاکا دیا گیا اور اس کے بدن میں بھی وہی کنگھیاں گاڑھ دیں گئیں۔ جو جرجیس کے بدن میں گراؤھی گئیں تھیں۔ جب اس عورت کو اس سزا کی وجہ سے شدید در دہونے لگا تو اس نے کہا جرجیس اپنے رب سے دعا کرو کہ میری گاڑھی گئیں تھیں۔ جب اس عورت کو اس سزا کی وجہ سے شدید در دہونے لگا تو اس نے کہا جرجیس نے بہنے کی وجہ پوچھی تو کہنے گئی میرے اوپر دیکھا تو بہنے گی۔ جرجیس نے بہنے کی وجہ پوچھی تو کہنے گئی میرے اور دو خرجیس نے بین اور جونہی میری روح نظے گا وہ بھے جنت میں کے اور میرے اور دو گاڑ اور نی کی میرے دور دور گاڑ اور نی کی ہی اور جونہی میرے دور دور گاڑ اور نی میں ہے جو کہ وہ دور دور کاڑ اور نی کی جس تو بی اس کی دور سے جھے شہداء میں شامل فر مائے۔ یا اللہ تو نے دنیا کی جس آ زمائش سے نجات و سے کا وقت قریب آگیا ہے۔ یا اللہ ایس تھ سے درخواست کرتا ہوں۔ کو میری روح قبض فر ما اور میں اپنے سے سے سے سے سے کو میری روح قبض فر ما اور میں اپنی سے سے ساس کے پورے ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔ یا اللہ ایس تھ سے درخواست کرتا ہوں۔ کو میری روح قبض فر ما اور میں اپنی ہے۔ یا اللہ ایس کے سے سے کا دو تو میں فر میں آگیا ہے۔ یا اللہ ایس تھی سے درخواست کرتا ہوں۔ کو میری روح قبض فر ما اور میں اپنی

جگہ سے بٹنے بھی نہ پاؤں کہ ان متکبرلوگوں پراہیا قبراور عذاب نازل فر ماجواس سے پہلے ان پر نہ آیا ہو۔ اساعذاب بھیج جس سے میرا دل خوش ہوجائے۔ اور میری آئکھیں ٹھنڈی ہوجائیں کیونکہ انہوں نے مجھ پرظلم کیا اور مجھے عذاب دیا اے اللہ! میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میر سے بعد جو بھی دین کے داعی مصیبت اور پریشانی میں مجھے یا دکر کے میرا نام لے کر ججھ سے دعا کر بے تو تو اس کی پریشانی کو دور فرما' اس پر دحم فرما اور اس کی دعا کو قبول فرما' اور اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔

جرجیس جونہی دعا سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے ان پرآگ کی بارش کردی جب وہ جلنے لگے تو مارے غصے کے انہوں نے جرجیس کو پکڑ کراسے تلواروں سے مارنا شروع کیا بیاس لیے ہوا کہ اللہ ان کو چوتھی دفعہ شہید ہونے پروہ انعام عطافر مائیس جن کا اس سے وعدہ کیا تھا۔ جب سارا شہر جل کررا کھ ہوگیا تو اللہ ان کواٹھا کر بہت بلندی پر لے گئے۔ اور پھراسے زیروز برکر دیا۔ عرصہ دراز تک اس سے دھواں اور بد بونگلتی رہی۔ اور جس کی ناک میں گئی اسے بھار کردیا۔ دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کوطرح طرح کی بیاریاں لگ رہی تھیں جرجیس برارافراد تھے بادشاہ کی بیوی بھی جرجیس کی ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہوئے والے کل چونیس ہزار افراد تھے بادشاہ کی بیوی بھی جرجیس برایمان لانے کی وجہ سے شہید ہوئی۔ رہائیے

## اردشیر بن با بک:

نصاری اور قدیم اہل کتاب کے بقول ملک بابل میں اسکندر بادشاہ کی حکومت کو جب پانچ سوتمیں سال گزر گئے اور مجوسیوں
کے بقول دوسو چھیاسٹھ سال گذر گئے تو اردشیر بن با بک نے ملک فارس پر حملہ کردیا جس کا مقصد بزم خودا پنے چپا زاد بھائی دارا بن دارا بن تھمن بن اسفندیار کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ جس نے شاہ اسکندر سے لڑائی کی تھی اور اسکندر کے دومیا فظوں نے اسے قل کردیا تھا۔ اردشیر کا مدگی میں تھا۔ کہ حکومت ان لوگوں کو واپس ملنی چاہیے جو حکومت کے اہل ہیں۔اور جن کے آباؤ اجداد کے پاس موجودہ بادشا ہوں سے پہلے حکومت تھی ساری زمین ایک سلطنت ہونی چاہیے اور اس کا ایک حاکم ہونا چاہیے۔

#### سلسلەنسى:

اردشیر بن با بک کانسب سے:

اردشیر بن با بک بن ساسان الاصغر بن با بک بن ساسان بن با بک بن مهرس بن ساسان بن بھمن الملک بن اسفند یار بن بھتا سب بن مهراسب بن کیو جی بن کمیش ۔

اوربعض حضرات نے نسب بول بیان کیا ہے: اردشیر بن با بک بن ساسان بن با بک بن ذردا بن بھافرید بن ساسان الا کبر بن تھمن بن اسفندیار بن بشتاسب بن مہراسب۔ برچھ

### جائے بیدائش:

بعض مؤرخین کا کہنا ہے ہے کہ اردشیر بن با بک کی پیدائش اصطحر کی ایک بستی'' طیرودہ'' جو کہ اصطحر علاقے میں مشہورا یک محلّہ ہے میں ہوئی۔

#### اردكا دادا:

ان کے داداساسان بڑے بہادر مخص تھے۔ان کی بہادری اور مردانگی کا ایک قصہ پول ہے کہ انہوں نے تن تنہا'' (صطح '' کے

بڑے نام آوراور طاقت ورقتم کے اس مردوں کامقابلہ کیا اور انہیں شکست دی فارس کے شاہی خاندان کی ایک کڑ کی ہے ان کی شادی ہوئی۔

پیخاندان'' بازر تخین'' کے نام ہے معروف تھا۔ بیوی کو'' رامہشت'' کہا جاتا تھا۔ یہ بہت کمال و جمال کی مالک تھی ساسان (اصطحر ) کے آتشکد ہ کے نگران تھے۔ جے'' بہت نارانا ھنیہ'' کہا جاتا تھا۔

### ار دشیر کی ولا دت:

انہیں شکاراورشہبواری کا بڑا جنون تھا۔ساسان کی بیوی ہے ایک بچہ پیدا ہوا بودقت ولادت اس بچے کے بال ایک بالشت ہے بھی زیادہ لیج تھے جب یہ تجربہ کار ہو گئے تو اپنے باپ کے بعدعوام کے معاملات ان کے حوالے ہو گئے پھران کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اردشیرتھا۔

#### , <sup>( اصطح</sup>ر ''ما دشاہ:

ان دنوں ''اصطح''کابا دشاہ باذر سخنین خاندان کا ایک شخص تھا۔ ہشام بن محمہ سے جوروایت ملی ہے اس کے مطابق اس با دشاہ کا نام'' جوز ہر''تھا۔ جوز ہرکا ایک خادم تھا جسے تیری کہا جاتا تھا با دشاہ نے اسے داد بحرد میں'' ادجند' بنار کھا تھا۔ جب اردشیر کی عمر سات سال ہوئی تو اسے اس کا باپ جزیر کے پاس لے گیا جزیر بیضا مقام پر موجود تھا۔ اردشیر کے والد نے اسے با دشاہ کے سامنے کھڑا کر کے درخواست کی کہ آپ اسے تیری کے ساتھ کر دیں۔ تاکہ بیاس سے تربیت حاصل کرے اور اس کے بعد اس کی جگہ ''ارجند' قرار یائے بادشاہ نے اس کی درخواست قبول کرلی اور اس کے بارے میں ایک تحریجی لکھ دی۔

#### اردشیر'' تیری'' کے حوالے:

اردشیر کاباپاسے'' تیری''کے پاس لے گیا تیری نے اسے خوشی خوشی قبول کرلیا اوراسے لے کر مالک بنالیا جب تیری ہلاک ہوگیا تو اس کی جگہ اردشیر نے کام سنجال لیا اوراجھی کار کردگی کامظاہرہ کیا نجومیوں نے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کرا طلاع کرنے والوں کو یہ بتایا کہ آپ کوتر تی ہوگی اور آپ پورے علاقے کے مالک ہوجائیں گے۔اردشیر نے بین کراورزیا دہ تو اضع اور مسکنت کا مظاہرہ کیا اور روز بروز اے استحکام نصیب ہوتا رہا۔

#### ايك خواب:

ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے سر ہانے بیٹھا ہے۔جس نے اسے کہااللہ آپ کوتمام علاقوں پرغلبہ عطا کرے گا اور تہمیں اس کے لیے تیار رہنا جا ہے'ار دشیر جب بیدار ہوا تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھا۔اورا پنے آپ کو پہلے سے زیادہ تندرست و تو انامحسوں کر دہاتھا۔

## اردشیر کی پہل قتل وغارت گری:

اردشیر نے سب سے پہلاکام بیکیا کہ وہ'' دار بحرہ'' میں'' جو بانان''نامی ایک علاقے میں پہنچااور وہاں کے ایک فالین نامی بادشاہ کوتل کر دیا چھرکونس نامی ایک اور جگہ گیا اور وہاں منوچہرنامی بادشاہ کوتل کیا پھرلرویر کی ایک اور جگہ پہنچا وہاں کے دارا نامی بادشاہ کوبھی قتل کیا اور اپنے لوگوں کو ان علاقوں کا حاکم بنادیا۔

## جز ہر کے خلاف کارروائی:

ر مرات ما میں موجود ہے آپ فور آاس پر تملہ کردیں باپ کو کہا کہ'' جزیر'' بیضاء کے مقام پر موجود ہے آپ فور آاس پر تملہ کردیں باپ نے اپیا ہی کیا'' جزیر'' بیضاء کے مقام پر موجود ہے آپ فور آاس پر تملہ کردیں باپ نے اپیا ہی کیا'' جزیر'' کو خط کلصا اور خط میں بازی کیا ہوئے گئے اور ان بہلوی'' کو خط کلصا اور خط میں بڑی لجاجت کے ساتھ اس سے درخواست کی کہوہ جزیر کا تاج آپ جیٹے سابور کو پہنانے کی اجازت دیں اردونے اسے بہت شخت برای کجا جو اب کلے اور ان بی کہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان ہی دنوں میں وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد سابور بن با بک نے تاج پہن لیا۔ اور اپنے باپ کی جگہ پر حاکم ہوگیا۔ اردشہ کی طابی ن

اس نے اردشیر کواپنی آجانے کو لکھا تو اس نے اس کا کہا مائے سے انکار کردیا۔ اس کی وجہ سے سابور کو بردا خصہ آیا۔ بردافشکر تیار کر کے اردشیر کے ساتھ جنگ کرنے کو چل پڑا 'اصطحر سے نکا تو وہاں ان کے تئی سار سے بھائیوں سے ملا قات ہوگئ البحض بھائی سابور سے عمر شیں بڑے تھے۔ ان سب نے اپنے اتفاق سے تاج اورشاہی تخت سامنے رکھ دیا۔ پھر سب نے مل کروہ تاج کھی سابور سے عمر شیں بڑے تھے ہوئی اوروہ شاہی تخت پر براجمان ہوگیا اس نے بڑی ہمت اورکوشش سے اس معا ملے کو نما یا اور شیر کے بپر دکر دیا اس کی تاج بیشی ہوئی اوروہ شاہی تخت پر براجمان ہوگیا اس نے بڑی ہمت اورکوشش سے اس معا ملے کو نما یا اور دیگر لوگوں سے اپنے بارے بیس خطرہ محسوں ہوا تو اس نے برد کر معاملات اس کے بپر دکر دیا اور نم بڑی اور دیگر لوگوں سے اپنے بارے بیس خطرہ محسوں ہوا تو اس نے ان بیس بہت سار رے لوگوں کو آل کر دیا۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ دارا ابحر داس کے طلاف بیں۔ چنا نچہ دو وہ ہاں پہنچا اور وہ ہاں کی ایک جماعت کو آل کر سے سہت سار رے لوگوں کو آل کر دیا۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ دارا ابحر داس کے طلاف بیں۔ چنا نچہ دو وہ ہاں پہنچا اور وہ اس کی ایک جماعت کو آل کو تیم کر کیا اورشیر سے نے بار کے بیس حصد لیا۔ چی کہ بلاش کو قید کر لیا اور شہر میں اپنی خود مو دین سے دیا ہوں بھر کی کہ دارا کو داس کے خال اور شیر سے خود دینگ میں حصد لیا۔ چی کہ بلاش کو تو بستش کی جاتی تھی اردشیر سے کا نام بھی اور چنچ ہی فور آلسے تی کہ وہ اور ان کے بور دینے اور ان کے جو خز انے نے دین میں دون کو اس کی بنیا در گئی اور کی اور اپنی اور اس کے اور ان کے بور نامی اور کی اور کی اور کو سے اس کی بنیا در گئی اور کی اور کی اس کے بیاس کی بنیا در گئی اور کی اور کی اس کے تو کی اس کی بنیا در گئی اور کی اور کی اس کے تو کی اس کی بنیا در گئی اور طر بان کے نام سے میں اور کی رہ کی کو تو کی کو تو کی کو کی کو تو کی کو کی کو تو کی کو کی کو کی کو کی کو در کی کو کی کی کو کو کی کو کی

رو بیرور س.

اسی دوران''اردوان'' کا قاصدان کے پاس خط لے کر پہنچااردشیر نے اس کی خاطرلوگوں کوجمع کیااوران کی موجودگی میں خط پڑھااس میں لکھا تھا کہ تو نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے۔اور تو نے ہی اپنی موت کو دعوت دی ہے۔اور تیری اصل کر دیوں کے خیموں میں پلنے والی کر دی ہے۔ تجھے اس تاج کو پہننے کی اجازت کس نے دی؟ان علاقوں' وہاں کے بادشا ہوں اور شہریوں پر غالب خیموں میں پلنے والی کر دی ہے۔ تجھے اس تاج کو پہننے کی اجازت کس نے دی؟'' جور'' کے صحرامیں بختھے اس شہرکوآ باد کرنے کا کس نے کہا؟اگر ہم مجھے اس محل کو بنانے کی اجازت رہے تھی تو یم کی اس صحرامیں بناؤ جوشہر سے دی فرشخ کے فاصلے پر ہے اس کا نام'' رام اردشیر' رکھوار دشیر کو یہ بنا دو کہ اردوان کے حاکم دیں بھی تو یم کی اس صحرامیں بناؤ جوشہر سے دی فرشخ کے فاصلے پر ہے اس کا نام'' رام اردشیر' رکھوار دشیر کو یہ بنا دو کہ اردوان کے حاکم دیں بھی تو یم کی اس صحرامیں بناؤ جوشہر سے دی فرشخ کے فاصلے پر ہے اس کا نام'' رام اردشیر' رکھوار دشیر کو یہ بنا دو کہ اردوان کے حاکم

کوتمہاری گرفتاری کے لیےتمہاری طرف روانہ کردیا گیا ہے۔

## مجھے تاج وتخت اللہ نے دیا ہے:

اردشیر نے اسے جواب میں لکھا کہ جوتاج اس نے پہن رکھا ہے یہ میر سے اللہ نے مجھے دیا ہے جن شہروں کو میں نے لئے کیا ہے۔ ان پراللہ نے مجھے علیہ عطا کیا ہے۔ جن طالم و جابر حکمرانوں کو میں نے قبل کیا ہے ان کے قبل کرنے میں اللہ نے ہی میری مدد کی ہے۔ ان پراللہ نے مجھے علیہ عطا کیا ہے۔ جن طالم و جابر حکمرانوں کو میں نے قبل کیا ہے ان کے قبل کرنے میں اللہ نے اور شہر جس کی میں تھی کرد ہا ہوں اور جس کا نام اردشیر رکھنا چا ہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کی حفاظت کر لوں گا۔ تو اپنا سر اور اپنے خزانے ایک مرتبہ اس آتش کدے میں جھے کرد کیے جس کی بنیا دیں نے اردشیر میں رکھی ہے۔ میں بیٹ میں میں دیں ہے۔ میں بیٹ میں میں اس کی میں اس کی حفاظت کر دیکھے جس کی بنیا دیں نے اردشیر میں رکھی ہے۔

پھر آردشیر اصطح کی طرف دوانہ ہوگیا۔اردشیر نے ابر سام کو قائم مقام مقرر کیا کچھ ہی عوصے بعد اردشیر کے پاس ابر سام کا خط آیا کہ انہوں نے اہواز کے جاکم کو تسلیم کرلیا ہے۔اور بڑی ذلت کے ساتھ ان کو وہاں سے جانا پڑا پھر اردشیر اضبہان پہنچا اور پہنچتے ہی اضبہان کے جاکم '' ساز سابور'' کو قید کر کے قل کر دیا' پھر والی قارس آ گیا۔اور اہواز کے والی نیر وخر سے لڑنے کا ارادہ کیا۔رام ہر مر کے مختلف علاقوں الرجان' بنیاں' اور طاشان سے ہوتا ہوا سراق تک جا پہنچا جب یہاں پہنچ گیا تو اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ سوار کر دجلہ کے کنار سے جار کا اور شہر پر غالب آ گیا اور سوق اور اہواز نامی شہر کی بنیا درکھی مال غنیمت ملک فارس لے گیا۔ پھر حجرہ اور کا ذروں کے داستے سے ملک فارس سے اہواز کی طرف سفر شروع کیا' پھر اہواز سے میساں گیا۔ وہاں کے ہندونا می باوشاہ کو قل کیا اور وہاں میساں گیا۔ وہاں کے ہندونا می باوشاہ کو گل کیا اور وہاں میساں کا محل کو تعمر کردیا۔

## ار دوان کو دعوت مبارزت:

پھرملک فارس واپس آ گیااوراردوان کو پیغام بھیجا کہ دہ جگہ بتا ؤ جہاں ہماراتمہارامقابلہ ہوار دوان نے پیغام میں جواب دیا کہ میں تنہمیں'' ہرمز جاں'' کے صحرامیں ملوں گا۔

## ارد کی عظیم فتح:

اردشیرو ہاں وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا اور صحوا ہیں اپنے لیے جگہ متخب کر لی اپنے اور اپنے لشکر سے بیچاؤ کے لیے خند ق کھود لی وہاں کے چشنے پر قبضہ کرلیا اردوان بھی وہاں پہنچ گیا۔لوگوں نے لڑنے کے لیے صفیں بنا میں۔سابور بن اردشیر کا دفاع کرنے کے لیے صفیں بنا میں۔سابور بنداز کو اپنے ہاتھ سے قبل کر دیا۔
کے لیے آگے بڑھا' گھسان کی جنگ شروع ہوگئ۔سابور نے اردوان کے شی دار بنداز کواپنے ہاتھ سے قبل کر دیا۔
اردوان کے سرکو کیلنا:

#### مزيدفنوحات:

\_\_\_\_\_ پھرارد شیر دہاں سے روانہ ہو کر ہمذان پہنچا اور اسے فتح کرلیا پہاڑی علاقوں آذر بائیجان اور مدنیہ موصل کوزور بازو سے فتح کیا۔ پھر ماصل سے سورستان گیا۔ اس کوعراق کہا جاتا ہے اس پرغلبہ حاصل کیا اور طبھون شہر کے سامنے دجلہ کے کنار سے پرایک بجیب وغریب ساشہر بنایا اور اس کا نام اردشیرر کھا' طبھون شہر شرقی مدائن کا شہر ہے۔ بہریز' ارمقان نہر درقیط' کوئی' نہر جو ہر کو بھی اسی شہر میں ختم کر دیا۔ اور ان علاقوں کے لیے گور نرمقرر کیے پھر عراق سے نکل کراصطخر کی طرف متوجہ ہوا وہاں بحستان پھر جر جان چلا گیا۔ پھر ابرشہر' مرو' بلخ خوزام سے ہوتا ہوا خراسان کے علاقوں میں جا داخل ہوا۔ اور ایک جماعت کوئل کر دیا اور ان کے سر داروں کو '' انالہید'' کے آتشکد سے میں بھیج دیا پھر مرو سے ملک فارس آیا اور جور کے مقام پر رکا یہاں'' کوشان' طوراں اور مکران کے بادشاہوں کے قاصدوں نے اس سے ملاقات کی اور اطاعت کا یقین دلایا پھر اردشہر جور سے بحرین کی طرف روانہ ہوا اور وہاں کے بادشاہوں کے قاصدوں نے اس سے ملاقات کی اور اطاعت کا یقین دلایا پھر اردشہر جور سے بحرین کی حجہ سے وہ مرگیا۔ اور کا حاشیوں:

پھراردشیر مدائن آیا وہاں قیام کیا اوراپے بیٹے سابورکواپی حیات ہی میں تاج پہنا دیا۔

## مراه ملکه کی ارد کے ہاتھوں بربادی:

مؤرخین کا کہنا ہے کہ سیف اردشیر خرۃ کے مضافات میں'' کو چبران''نا می علاقے کی''الار''نا می بہتی میں ایک ملکتھی۔جس کی تعظیم و پرستش کی جاتی تھی۔اس کے پاس بڑے مال خزانے اور سپاہی جمع تھے۔اردشیر نے اس ملکہ کے پچاریوں سے جنگ کی اور ملکہ کوتل کر دیا اور اسے نئیمت میں بہت سارا مال' بڑے خزانے حاصل ہوئے۔

## اردشیر کے بسائے ہوئے شہر:

اردشيرني تحشر آبادكي

- اردشیرخرة کے پاس جورنائی شہر
  - واماردشیرنامی شهر
    - 🛭 ر بوارنا می شهر
- اہوازیس ہرمزنا می شہر سوق اہواز بھی بیابی ہے۔
- 🛭 عراق میں'' بداردشیر''اور سیدائن کی غربی جانب ہے۔
  - استابازاردشیرکرچ میسان اسی کوکہاجا تا ہے۔
    - 🗗 بحرین میں فنیا ذاردشیر کی مدینة الخط ہے۔
      - 🛭 موصل میں بوذ اار دشیر ہے یہی فز ۃ ہے۔

### اردشير فارتح بي ربا:

مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جب اردشیر غالب آیا تو انہیں اپنی اطاعت کی دعوت دی جب اس کا دور کمل ہونے لگا تو اس نے اپناولی عبد مقر رکر لیا اردشیر کو ہمیشہ فتح وظفر نصیب ہوتا رہا ۔ کوئی بھی جماعت اے شکست نہ دے تکی اور بھی اس کاعلم نا کا منہیں لوٹا۔ اس کی مملکت تمام حکم انوں پر غالب آگئی۔ اردشیر نے سب کو جھکا دیا۔ خوب خون ریزی کی اور سب علاقوں کو فتح کر لیا۔ کئی شہر ا

بسائے' لوگوں کو بلندمنصب دیتے بہت ساری عمارتیں ہنوا ئیں۔اردشیر نے جب اردوان کوئل کیا۔اس کے بعد اردشیر کی حکومت چودہ سال رہی بعض کا کہنا ہیہے کہ اردشیر کی حکومت چودہ سال دی ماہ رہی۔

### اردشیر کی ار مانیوں ہے جنگ:

ہشام بن محمد کا خیال ہے کہ اردشیراہل فارس کے ہاں آیا۔ تو اس کا ارادہ عراق کے بادشاہ پرغلبہ پانے کا ہوا چنا نچہ اس نے ار مانین کے بادشاہ '' بابا'' اور اردوا نین کے بادشاہ اردوان کو دیکھا ہشام نے کہا ارمانین عراق کے باشندے ہیں۔ حکومت کی خاطر بیانک دوسرے سے لڑتے تھے پھر دونوں نے طرکر اردشیر کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا مگر ان دونوں نے باری باری اردشیر سے لڑائی کی ایک دن پیلڑتا تو دوسرے دن وہ لڑتا تھا۔ جودن بابا کے ساتھ لڑائی کا ہوتا اس دن اردشیر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کوئیس آتا تھا۔ اور جودن اردوان کے ساتھ لڑائی کا ہوتا تھا۔ اس دن بابا اردشیر کی خاطر لڑنے کو تیار نہوتا تھا۔

### اردشیری صلح:

جب اردشیر نے بیصورت حال دیمی تو اردشیر نے بابا کے ساتھ اس شرط پر صلح کرلی کہ بابا اردشیر کے خلاف جنگ نہیں کر ب گا۔اوراردشیراوراردوان کوآپیں میں لڑنے کی کھلی چھٹی دے دی اوراردشیر بھی بابا کواس کے علاقوں کواوران کے علاقوں میں جو پچھ ہے کسی کونقصان نہیں پہنچائے گا۔اردشیر اردوان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے فارغ ہوا تو اس نے فوراً اسے تل کر دیا اوراس کی تمام چیزوں پر قبضہ جمالیا۔ اور عراق کے سارے حکمرانوں نے اس کے سامنے سرکو جھکا دیا۔ جنہوں نے نہ مانی ان کو ہزور بازو مغلوب کردیا۔ حتیٰ کر بخالفین کو بھی اپنی رائے کے موافق بنالیا۔

### اردشیر ہے مفتو ہین کی نفرت:

جب اردشیرعراق کی سلطنت پرغالب آگیا تو ''منوح'' قبیلہ کے بہت سارے لوگوں نے اس کی مملکت میں رہنا گوارا نہ کیا چنا نچیقبیلہ قضاعہ کے وہ لوگ جو' 'فہم'' کے دو بیٹوں ما لک اور عمر و کے ساتھ آئے تھے۔ وہاں سے چلے گئے مالک بن زہیر وغیرہ بھی وہاں سے روا نہ ہو گئے۔ ملک شام میں قبیلہ قضائے کے لوگ جو پہلے سے رہ رہے تھے رہجی وہیں جاکر آباد ہو گئے۔

## عربون كانياطرز زندگى اپنانا:

عرب کے بچھلوگوں نے نیاطرز زندگی اپنانا شروع کر دیا جس سے وہاں ان کا رہنا دشوار ہوگیا چنا نچہ وہ عراق کے سرسبر
علاقوں کی طرف منتقل ہونے گئے اور وہ سرسبز علاقوں میں تین تہائی ہوکر رہنے گئے ایک تہائی کو تنوح کہتے تھے۔ جو کہ دریائے فرات
کے غربی جانب '' حیرۃ ،انبار' اوران کے آگے خیمے بنا کر رہنے گئے۔ دوسری تہائی عباد تھے۔ اور یہلوگ حیرۃ میں مکان تعمیر کر کے رہنے
گئے۔ تیسری تہائی اقلاف تھے جواہل حیرۃ کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ ان کا تعلق نہتو تنوع یعنی خیموں والوں سے تھا۔ اور نہ ہی ان عباد
سے تھا۔ جنہوں نے اردشہر کی اطاعت کی تھی۔ حیرۃ اور انبار دونوں علاقوں کا بنیا دبخت ونصر با دشاہ کے زمانے میں رکھی گئی تھی۔

بخت ونصر کی ہلاکت کے بعد حیرۃ کے باشندے وہاں ہے انبار منتقل ہوگئے۔جس کی وجہہے حیرۃ ویران ہوگیا انبار ساڑھے پانچ سوسال تک آ بادر ہا۔ یہاں تک عمرو بن عدی نے اپنے زمانے میں حیرۃ میں اپنی قیام گاہ بنائی تو پھر حیرۃ دوبارہ آ باد ہوگیا۔ حیرۃ پانچ سومیں سال سے پچھاو پرع صے تک آ بادر ہااس کے بعد کوف کی بنیادر کھی گئے۔ اور یبال مسلمان آ کرآ باد ہو گئے۔ عمر و بن عدی کا کل دورحکومت ایک سوا ٹھارہ سال ہے پچانو ہے سال اردوان اورطوا ئف کے زمانے میں حکومت کی' تمیں سال ملاک فارس کے د ورمیں' چود ہ سال دس ماہ اورار دشیر با بک کے دور میں اور اس سال دو ماہ سابورین اردشیر کے دور حکومت میں گی ۔ اردشیر بن با یک کے بعد فارس کے حکمران:

اردشیر جب دار فانی ہے کوچ کر گیا تو اس کے بعد فارس کا حاکم اس کا بیٹا سابور بیٹھا اردشیر کو جب حکومت ملی تو اس نے اشکانیہ کے افراد کو جو کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا۔اس ظالمانہ کاروائی کی وجہ بیٹھی کہ اس کے دا دا اور اروشیر بن بہن بن اسفندریار نے ایک قتم کھائی تھی۔اورا ہے بعدا پی نسل میں یہ وصیت کر گئے تھے۔ کہ اگر میری نسل کا کوئی بھی فرد برسرافتد ارر ہے تو کسی اشکانی کوزندہ نہیں چھوڑ ہے گا۔اب اس کی نسل سے سب سے پہلا حاکم اردشیر بن با بک تھا۔ تو اس نے ارد کی وصیت کی وجہ ہے سب اشکانیوں کوموت کی وا دی میں دھکیل دیا۔

اردشیر کی اشکائی خاتون ہے ہم بستری:

کہا جاتا ہے کہ اردشیر نے اشکانیوں میں سے کسی کواپنے دادا کی قتم پوری کرنے کے لیے نہ چھوڑ االبتہ ایک لڑ کی جوحسن و جمال میں آ فناب کوشر ماتی تھی وہ شاہ محل میں تھی۔ اردشیرنے اس سے اس کے نسب کے بارے میں بوچھا تو اس نے کہا کہ میراتعلق اشکانی خاندان سے نہیں بلکہ میں اس خاندان کی شنراد یوں کی نو کرانی تھی۔ حالانکہ وہ اشکانی مقتول باد شاہ کی بیٹی تھی۔ جب اردشیر کویہ معلوم ہوا کہ وہ اشکانی نہیں تو اس نے یو چھا کہ وہ کواری ہے یاشیہ؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ کنواری ہے۔اس پراردشیراس سے ہم بستر ہوااور حمل قراریایا جب اس اڑی کواپٹی جان کے بارے میں اطمینان ہوگیا کیونکداب اردشیرے اس کوحمل تھہر گیا تھا۔ تو اس لڑی نے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے بتادیا کہ اس کا تعلق اشکائی خاندان سے ہے اس پراردشیر سے یا ہوگیا۔اورایک بوڑ ھے ہرجمزا ا برسام کو بلایا اوراس کوصورت حال ہے آگاہ کیا اور پھر تھم دیا کہ اس کو لیے جا کرفتل کر دوبا وجوداس کے کہ ار دشیر کا دل اس کے قتل پر راضی نہ تھا۔ تا ہم اینے داوا کی وصیت کو بورا کرنے کے لیے اس کے سوااورکوئی جارہ نہ تھا۔

جب اس الركى كوشيخ قتل كے ليے لے كيا۔ تواس نے بتايا كدوہ حاملہ ہے۔ اس پرشنخ نے زمين ميں ايک خفيہ غارميں اس الركى كو چھیا دیا۔اورا پناعضو تناسل کاٹ کرڈ ہیدمیں بند کر کے مہر لگا کرار دشیر کے پاس لے آیا با دشاہ نے صورت حال پوچھی تو اس نے واقعہ بتا دیا اور پھروہ ڈیپامیں اس نے اپنے عضائے تناسل کاٹ کربند کیے تھے وہ اردشیر کوپیش کی کہ وہ اس پرمبرلگائے اورکسی نزانے میں ۔ ر کھ دے چنانچیار دشیر نے ایسا ہی کیا۔وہ لڑکی اس شیخ کی تحویل میں رہی یہاں تک کہ اس کے بیچے کی ولا دت ہوئی اب شیخ نے اس کو با دشاہ کالڑ کا کہنے سے گریز کیااور با دشاہ کوبھی اطلاع دینا مناسب نہ مجھا جب تک کدوہ بالغ نہ ہواورادب نہ سیکھ لے۔

ت برجزه کی دوررس نگاہیں:

شخ نے بیچ کی ولا دت کے وقت علم نجوم کے حوالے سے اس کی سعادت کا پید لگایا توبر ج طالع نکلنے کی وجہ سے اسے یقین ہو گیا کہ بیہ بادشاہ ہے گا تو اس نے اس بچہ کا آبیا نام رکھا جو نام اورصفت دونو ںجہتیں رکھتا ہواوراگر بادشاہ کواس کاعلم ہوتو اس کی قبولیت ہو چنانچاس نے بچ کا نام شاہ بورر کھا عربی میں اس کامعنی (بادشاہ کا بیٹا) ہے اور یہ پہلالڑ کا ہے جس کا یہ نام رکھا گیا عربی میں اس کو سابورالجو وین ارد ثیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہاس کا نام شاہ بور کے بحائے اشا بور رکھا گیا۔اس سے مرادوہ رشک ہے جس کی نسل ہے اس کی ہاں تھی۔ اردشركويريشاني:

کا فی عرصہ گزر گیا کہار دشیر کے ہاں اولا دنہ ہوئی تو ایک دن شخ اس کے پاس گیا۔اورار دشیر کوممگین یا کراس ہے یوجھا کہ با دشاہ سلامت کس وجہ سے ممکنین ہیں؟ اردشیر نے جواب دیا کہ میں کیوں نٹمگین ہوں جب کہ مشرق ومغرب میں میں نے اپنی تیخ زنی کے زور سے کامیابی کاعلم لہرا دیا اور میرے آباؤا جدا د کا ملک میرے پاس بلاشر کت غیرر ہااوراب میں اس حالت میں مروں کہ ميراكوئي حائشين نبيس ہوگا۔

شخ كاحقيقت بتانا:

شیخ نے کہااللہ تعالی بادشاہ سلامت کوخوش رکھے بادشاہ سلامت آپ کی عمر کی شم! میرے پاس آپ کا سعادت مند بچہہے آپ اس ڈبیکومنگواہیے جومیں نے آپ کوبطورامانت رکھوائی تھی اور آپ نے اس پرمبر بھی لگوائی تھی۔ پس میں اس کے ذریعے اپنے دعوے پر دلیل پیش کروں گا بوڑھے کی بات شننے کے بعدار دشیرنے وہ ڈیسیمٹکوائی اورا پی مہرکود کھے کراس کو چاک کیا اور ڈیسیکھولی تو اس میں شیخ کے اعضاء مستورہ اور ایک خط پایا جس کامضمون بیتھا کہ جب ہم نے جان لیا کہ شک کی اس لڑکی کولوجس کوحمل تھہرا تھا۔ باوشاہ سلامت اردشیرنے ہمیں اس تے قل کا حکم دیا تو ہم نے بادشاہ کے پاکیزہ نے کو ہلاک کرنا حلال نہ مجھالبذا ہم نے اس کوز مین کے اندر بطور حفاظت کے رکھ دیا۔اور کسی طعنہ زن کے طعنہ سے بیچنے کے لیے ہم نے اپنی برات کا بیسامان کیا کہ اپنے اعضا تناسل کاٹ کر ڈبیہ میں بند کر کے خزانه میں رکھوادیئے۔پھر بادشاہ کے بیج کی حفاظت میں اپنی کوشش صرف کی یہاں تک کردہ بارآ ورہوگیا۔فلاں دن فلاں وقت۔

اردشير كاعزت بيانا:

اس خط کے بعد اردشیر نے تھم دیا کہ بچوں کے جلوے میں اور بعض روایتوں میں ایک ہزار بچوں کے ساتھ جوشکل و قامت میں برابر ہوں بادشاہ کے پاس حاضر کیے جائیں۔اس لحاظ ہے کہان کےلباس وقد وقامت وادب میں کوئی فرق نہ ہو۔ شخ نے حکم کی تعمیل کی جب اردشیر نے ان بچوں کی طرف دیکھا تو بلاکسی اشارہ کےخود ہی اس کانفس اس کے پیچیے مائل ہوا جو درحقیقت اس کا بچہ تھا۔ پھرار دشیر نے تھم دیا اور وہ سپ جیے ایوان شاہی کی طرف لے جائے گئے ۔اوران سب بچوں کومٹھردار ڈنڈے پکڑا دیئے گئے ۔ اور کھینے لگے اردشیر ایوان شاہی میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اس کھیل کے دوران گینداس ایوان میں چلا گیا۔ جہاں با دشاہ بیٹے تھا اور سارا منظرد کیور ہاتھا تو سب بچے گیندلانے میں چکیا ئے کیکن سابور بلاتا مل واخل ہوااور گیند لے آیااس ایوان میں داخلہ کی جرات کی وجہ سے اردشیر کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ پھرار دشیر نے فاری میں اس ہے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بیجے نے جواب دیا شاہ بورار دشیر نے کہا شاہ بور! جب یہ بات بقینی ہوگئی کہ وہ اردشیر کا بیٹا ہے تو اردشیر کے بعد تاج پوشی بھی اسی کو ک گئی۔ سابور کی دانش مندی:

سابورقبل اس کے کہ بادشاہ ہے اہل فارس نے اس کوعلم وعقل وفضل کی سخت گیری فصاحت لسانی 'رعایا کے ساتھ زمی کے اعتبارے آ زمایا جب شاہی تاج اس کو پہنایا گیا تو شرفاءاس کے پاس آئے اوراس کے حق میں طویل عمر کی دعا کی اوراس کے والد کے خصائل بیان کیےسابور نے ان کو بتایا کہ میری طرف ہے تم پرا حسانات کی بارش کسی اورا جھائی کی وجہ ہے نہیں بلکہ میرے والد کی

تعریف اس کااصل سب ہے پھران لوگوں کے ساتھ اچھائی کاوعدہ کیا۔

### سابورکی دریا دلی:

سابور کے حکم کے مطابق اس کے خزانہ کواشراف اہل کشکر اور حاجت مندوں میں تقسیم کردیا گیاا درا پنے گورنروں کو بھی اس نے خطابق اس کے خزانہ کواشراف کے جواموال ہوں وہ بھی تقسیم کردیں۔اس سخاوت کی وجہ سے اس کے احسانات اور فضل ہر جگہ اور ہر آدمی گھٹیا اور دولت مندسب پر ہر سنے لگی اور اس کی معیشت بلند ہوئی۔اس کے بعد سابور نے اچھے گورنروں کا امتخاب کیا۔اور رعایا کی بھلائی پرخوب توجہ دی ان اوصاف کی بدولت سابور کی فضیلت اور شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور اس میا دشاہوں میں احسانات سے ہوئے گیا۔

## سابور کے جنگی کارنا ہے:

کہا جاتا ہے کہ سابور اپنی حکومت کے گیارہ سال گزرنے کے بعد تعبین شہر سے روانہ ہوااس شہر میں روم کالشکر تھا۔ تو وہ اس ان کا محاصرہ کیا۔ پھر خراسان کے کسی واقعہ کی اطلاع سابور کو پہنی جس کے سد باب کے لیے سابور کا حاضر ہونا ضروری تھا۔ تو وہ اس طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ خراسانی معاطے کو درست کر دیا۔ پھر دوبار فعبین واپس آیا۔ لوگوں کا خیال ہے ہے کنعبین کی شہر پناہ ٹوٹی اور اس میں تھوڑ اسا شگاف پڑ گیا جس سے سابور اس شہر میں داخل ہوگیا اور لڑنے والوں کوٹل کر ڈالا اور پچھ قید کیے اور قیصر کا پورا خزانہ لوٹ لیا پھرشام اور دیگر روی شہروں کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اس کے بہت سے شہر فتح کر لیے۔ سابور کا مقبوضہ علاقوں کے با دشا ہول سے سلوک:

کہاجا تا ہے کہ اس کے مفتو حد علاقے جو تھے۔ ان میں مالوقیہ فتقیہ بھی تھے اور اس نے روم کے بادشاہ کا محاصرہ انطا کیہ شہر میں جس کا نام ریا نوس تھا۔ اسے قید کر کے دیگر افراد کے ساتھ جندی سابور میں ٹھہرا ہے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سابور نے شاز روان تشہ کی تقمیر کا ریا نوس سے مطالبہ کیا کہ ایسی تقمیر ہوجس کی چوڑائی ایک ہزار ہواس رومی بادشاہ نے رومی افراد سے جواس کی قید میں شامل سے سے مل کر اس کی تغییر کمل کر دی اس پر سابور نے اس کی رہائی کا تھم دے دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سابور نے ایا نوس سے بہت سامال لے کر اسے چھوڑ دیا بعض نے کہا کہ اس کو قبل کر دیا۔

و جلہ اور فرات کے درمیان تکریت کے پاس خفر شہرتھا۔اس پرایک جراقی ساطرنا می شخص تھا اس کے بارے میں ابو داؤ د پاری کہتا ہے کہ: '' میں دکھے دیا ہوں کہ موت حصر سے اپنے حاکم ساطرون پرلٹک رہی ہے''۔ اہل عرب اس کوفیزن کہتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ خیزن جرامتی نہیں بلکہ باجری تھا۔

### ہشام بن کلبی کی روایت:

ہشام بن کلبی کا خیال ہے کہ مذکورہ بادشاہ عرب کے قضاعہ قبیلے سے ہاوراس کا نسب یوں ہے فیزن بن معاویہ بن عبیہ بن اجرام بن عمرو بن نخع بن سلیح بن علوان بن عمران بن حاف بن قضاعة اوراس کی ماں جبیلة نامی تزییہ بن حلوان کی بیٹی تھی ۔او۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے مشہور تھا۔اور اس کے ساتھ بنوعیہ بن اجرام اور قضاعة کے ماں کی وجہ سے مشہور تھا۔اوراس کے ساتھ بنوعیہ بن اجرام اور قضاعة کے قائل کے لا تعداد افراد تھے۔اور اس کی مملکت شام تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی غیر موجود گی میں بعض علاقوں پر سابور بن اردشیر

قابض ہو گیا جب وہ خراسان کے سفر سے واپس آیا تو اسے سابور کے قبضے کی خبر دی گئی۔ تو فیزن کے اس ممل پرعمرو بن التہ بن جدی بن وہاؤ بن جشم بن ہلوان بن عمران بن کاف بن قضاعة نے اشعار کہے:

- 🕡 ہم ان فارسیوں سے قبیلہ علاف اور قوی نذکر گھوڑے لے کروست وگریبان ہوئے۔
- فارس نے ہم سے ذلت وخواری حاصل کی اور ہم نے شہروز کے تمام کا ہنوں کو پیشی نیندسلا دیا۔
- ایس اسلامی اسلا

#### سابورکھیرے میں:

جب سابور کواس واقعہ کا پتا چلا تو وہ اس روی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے قلعہ پر جا کر پڑاؤ ڈالا فیزن بھی قلعہ بند ہو گیا۔ ابن النکھی کا خیال ہے کہ سابور چارسال تک محاصر ہ کے رہانہ قلعہ کو ڈھاسکا اور نہ ہی فیزن تک پہنچ سکا البتیث بن میمون نے سابور کی مدت قیام اسپے اشعار میں دوسال تک بیان کی ہے۔وہ کہتا ہے:

- تم حضر کے شہر کوئیں و کیھتے کہ اس کے باس نعمتوں میں تھے لیکن کیا کوئی نعمت باتی رہتی ہے۔
- شاہ بور نے حضر شہر براینے لا وَلشکر کودوسال تک شہرائے رکھاوہ اس قلع پر تیشے چلارہے تھے۔
  - اس سے نہاس کی قوت میں اضافہ ہوا اور اس جیسا قیام کرنے والا بھی سیدھانہیں ہوتا۔
- جباس کے مالک نے اس کے فعل کودیکھا تو وہ اچانک رات کواس کے پاس آپالیکن بدلہ ندلیا۔
  - اس نے اپنی قوم کو ہلا یا تھا کہ چلوا ہے معاملے کی طرف جس کو کا اے دیا گیا ہے۔
- اورا پن تلواروں کے ساتھ عزت نے مرومیں موت کودیکھتا ہوں کہ اس کو با دل نا خواستہ وہ آ دمی قبول کرتا ہے جس پرشخی کی گئی ہو۔ فیز ن کی بیٹی:

پھر فیزن کی نفیرہ نامی لڑکی کوچیش آیا تواہے شہرے ملحقہ علاقے کی طرف نکال دیا گیاوہ اپنے زمانے کی سب سے حسین عورت تھی۔ اس زمانے میں جب عورتوں کوچیش آتا تھا۔ تو انہیں علاقے سے دور نکال دیا جاتا تھا۔ سابور بھی اپنے زمانے کا خوبصورت نوجوان تھا۔

### نفيره کې تد بير:

نفیرہ اور سابور نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے پرلٹو ہو گئے'اں لڑی نے سابور کو پیغام بھیجا کہ اگر میں مجھے ایسی ترکیب بتا وُں جس ہے تم اس قلعہ کی فصیل تک کو تو ڑدو گے اور میرے والد کو تل کردو گے۔ تو اس کے وض تم میری آ و بھگت کرو گے؟ سابور نے جواب دیا کہ میں تمہیں اپنی دوسری بیو یوں کی نسبت ارفع مقام دوں گا اس پراس نے بیتر کیب بتائی کہ ایک کبوتر اور فاختہ لواور اس کے بنچاکھو"بحیص حاریہ بھر رفا" پھراس کو چھوڑ دودہ اس شہر کی دیوار پر بیٹھ جائے گی۔ میں میں میں میں بیٹر کیب بھی جائے گ

یاں شہر کا خفیہ رازتھا۔اس کے بغیرہ ہمنہ منہیں ہوسکتا تھا۔لڑکی کی اس مدبیر پڑمل کر کے سابورخود شکر کے ساتھ تیار ہوااس لڑکی نے یہ بھی کہاتھا۔ کہ میں محافظوں کوشراب پلاؤں گی۔ جب وہ مست ہوجائیں گے تم ان کوقل کر وینا اور سید ھے شہر میں داخل ہو جانااس نے تدبیر پیمل کیا توشہرمنہدم ہو گیااوراسے زبردی فتح کیا۔ اشعار:

فیزن کوتل کیا فیزن کے ساتھ قضاعۃ کے لوگوں کو اوران کے علاقوں کو ایسے مٹادیا کہ آج ان کو جاننے والا خدر ہا بنوطوان کے قبائل پرجھی پیمصیبت پڑی وہ بھی ختم ہو گئے عمر و بن الہ جو فیزن کے ساتھ تھا اس واقعہ پر کہتا ہے کہ:

يخبر مشهور يئ تو كيا تجي اس حادث في منتهين كيا جو بنوعبيد ك سوارول كو پيش آيا-

فیزن اور بھائیوں کا بچھڑ جانے اور تزید کے وفا دار بہا دروں کے قل ہونے نے۔

ان پرنہایت بہا درجنگجواور ہاتھیوں کاریلا لے کرسابور پرحملی ورجوا۔

اورسابورنے قلعے کی بنیادی چٹان ڈھادی گویا کہاس کا بلاٹ لوہے کی تختی تھی۔

نفیرہ کوشو ہر کے ہاتھوں سزا:

سا بورنے اس شہر کو کھنڈر بنا دیا اور نفیرہ کوا پنے ساتھ لے گیا۔اورغیتم میں اس کے ساتھ رات گذاری۔ ذکر کیا گیا ہے کہوہ پوری رات بستر کے کھر درے بن کی وجہ سے تکلیف میں رہی حالانکہ وہ بستر خاص ریشم کا تھا جس میں خاص ریشم بھرا تھا۔لہذا اس کی تکلیف کا سب تلاش کیا گیا تواس کے پیٹ کی سلوث کے ساتھ چیکا ہوا ایک کاغذ ملاجس کے نشانات پیٹ پربھی تھے۔وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ چہرے اور جلد کی خاص ری کی وجہ ہے اس کے گودے ہے با ہر دیکھا جاسکتا تھا۔ سابورنے کہا تیراناس ہوکون سی چیز تجھے تیرا باپ کھلاتا تھا؟ اس نے کہا مکھن مغز'نتی شہد کی تھیوں کا شہداور خالص شراب میری خوراک تھی۔ بیس کر سابور نے کہا کہ تیرے باپ کی قتم! میں نے ابھی تیرے ساتھ وصل حاصل کیا ہے۔ تو کیا مجھے ترجیح ہوگی تیرے اس باپ پر جو تجھے الیی غذا کھلاتا ہے۔ یعنی تونے جیسے اپنے باپ کوٹل کروایا دیباسلوک میرے ساتھ بھی کرے گی۔ چنانچہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو تھم دیا تواس نے اس کی مینڈ ھیاں گھوڑ ہے کی دم سے با ندھیں اور اس بد بخت نفیرہ کے ٹکڑ ہے کردیجے۔اسی پرشاعر کا پی تول ہے:

قلعه مرباغ ثرتا کا کناره سب کے سب نفیرہ سے خالی ہوگئے۔

● اس نے شہرکومرمر کے ذریعے پختہ کیا۔اور چونے ہے مضبوط کیالیکن اب اس کے گھنڈرات پر پرندوں کے گھونسلے ہیں۔

حوادث زمانہ نے اس کوئیمں ڈرایا اچا تک اس کے ہاتھ سے ملک نکل گیا اور اس کا درواز ہ چھوڑ دیا گیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ سابور نے میسان میں شاز سابور تعمیر کیا جس کونبطی زبان میں ریما کہا جاتا ہے سابور کے زمانے ہی میں مانی الزيق ظا ہر ہوااور يہ بھي كہا جاتا ہے۔ كه جب سابور جندى سابور كے مقام برگيا۔ تو وہاں ايك بوڑھا آ دمى ملاتو سابور نے اس سے یو چھا کہ یہاں پرشہر بنانا جائز ہے؟ اس نے سابور ہے کہا دونوں کا م جنہیں آپ مشکل سمجھ رہے ہیں ہوجا کیں گے ۔ تو سابور نے شہر کی بنیا د ڈالی۔اور بیل نامی بوڑھے کوایک استاد کے سپر دکیا۔اوراس پرلازم کیا کہاس کوحساب اور لکھائی ایک سال میں سکھا دواستاد اس ؛وڑھے کو لے گیااوراس کی داڑھی اور سرمونڈ ھ دیا کہ ان بالوں سے نہ کھیلے اور پھرا چھے طریقے سے پڑھنا شروع کیا۔ پھر سابور . کے پاس اس کو واپس لایا۔ جب کہ وہ ماہر بن چکا تھااب سابور نے اس بوڑ ھے کوشہر کے خزانے کے حساب و کتاب کا ذ مہ دار بنا دیا۔ اوراً یک شبرتمیر کیا جس کا نام بازنہ بورسابوررکھا۔جس کا مطلب تھا۔ کہ بیانطا کیہ ہے بہتر ہے اور سابور کے شبرکوجس جندی سابورکہا

جاتا ہے اور اہل ابواز کو بیل کہتے ہیں۔ اس کے گورنر کے نام کی وجہ سے جب سابور کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے ہر مز کو حاکم بنا دیا اور عمل کی تاکید کے ساتھ ایک عہد نامہ اس کولکھ دیا۔

اب مؤرخین کا اس میں اختلاف ہے کہ سابور کی حکومت کتنے سال رہی بعض نے تمیں سال پندر و دن اور بعض نے اکتیں سال جھے ماوا نیس دن ہدت بیان کی۔

#### هرمز بن سابور:

## هرمزکی ماں:

اس کی ماں مہرک کی بیٹی تھی' جس کوار دشیر نے قتل کیا تھااس قتل کا سبب بیر تھا۔ کہ نجومیوں نے بتایا کہ مہرک کی نسل سے با دشاہ پیدا ہوگا اس خبر پرار دشیر نے مہرک کی نسل کا نیج مار دیالیکن ہر مزکی ماں یعنی مہرک کی بیٹی بھاگ ٹی اور وہ حسن اور کمالات میں اپنا نظیر ندر کھتی تھی۔وہ ایک دیہات میں چلی گئی اور بعض چروا ہوں کے ہاں پناہ لی۔

# سابور کا ہر مزکی مال سے تکاح:

سابورایک دن شکار کے لیے نکلا اور شکار کی طلب میں ان تھک کوشش کی جس سے اس کو سخت پیاس گی وہ خیمے جن میں ام ہر مز نے پناہ کی تھی وہ سابور کو نظر آئے تو ان کی طرف پانی کی تلاش میں چل پڑا وہاں گیا تو ام ہر مزکواس نے و کیولیا اور اس وقت چروا ہے غائب شخصاس نے اس سے پانی ما نگا اس لڑکی نے پانی وے دیا سابور نے لڑکی کا عمدہ جمال خوبصورت چہرہ اچھا ڈیل وڈول دیکھا۔ اتنے میں چروا ہے آگئے سابور نے ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو ایک چروا ہے نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اس پر سابور نے مطالبہ کیا کہ اس سے میرا نکاح کریں چروا ہے نے سابور کی بات یوری کردی۔

# سابور کی ہرمز کی ماں سے صحبت:

سابوراس کواپنے گھرلے آیا اور قربت کی خواہش کی لیکن اس لڑکی نے انکار کردیا۔ سابور کواس بات سے جیرانی ہوئی جب یہ
سلسلہ دراز ہواتو سابور کونا گواری ہوئی اس نے اس لڑکی سے حقیقت دریافت کرنا چاہی تو اس پرعورت نے اسے بتا دیا کہ وہ مہرک کی
بٹی ہے اور وہ بیختی اس لیے کر رہی ہے کہ مبادا اس کے ساتھ جماع کونا پند کر کے ارد سابور کوئل نہ کر دے اس پر سابور نے اس سے
وعدہ کیا اس معاطے کو وہ خفیدر کھے گا پھر اس نے اس عورت کے ساتھ جماع کیا اور ہر مزکی پیدائش ہوئی اور بیہ معاملہ پوشیدہ رہا یہاں
تک کہ کئی سال گزرگئے۔

## حقیقت کھل گئی:

اردشیرایک دن سوار موااور پھرواپسی کسی کام کے لیے سابور کے گھر آیا گھر میں واغل ہوا جب و ہاں تھم را تو ہر مز باہر نکلا اور گیند سے کھیلنے اور اس کے پیچھے بھا گئے لگا اور بچوں کی طرح شور بھی مچار ہا تھا جب اردشیر نے اسے دیکھا تو اپنی قوم کی علامات اس میں نہ پائیں اس لیے اس کونا گواری ہوئی کیونکہ اردشیر کی اولا دکسی پر پوشیدہ نہتھی خاص نشانیوں کی وجہ سے مثایا چرے کی خوبصورتی ' دراز قامت اور دیگرامور جواس کی اولا د کے ساتھ خاص تھے اردشیر نے اس کواپنے قریب بلایا اور سابور ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا سابورا پنے باپ کے سامنے اپنی فلطی کا اقر ارکرلیا اور پچ بات بتادی میہ بات اردشیر کواچھی لگی اورا ہے بتایا کہ نجومیوں نے مہرک کی اولا دمیں بادشاہت کی جوخبر دی تھی وہ ہوگئی اوران کی مراد ہر مزہی تھا جوم ہرک کی اولا دمیں ہوا تھا پھر اردشیر نے بتایا کہ میرا دل مطمئن ہے اور دل سے ساری رمنجش نکال دی ہے۔

## هرمز کی حکومت کی ابتداء:

جب اردشیر مرگیا اور حکومت سابور کے پیس چلی گئی تو اس نے ہر مز کوخراسان کا گورنر بنا دیا اوراس کی طرف روانہ کر دیا ہر مز وہاں ستفل حاکم ہوا اور اردگر د کے بادشاہوں کا قلع قمع کر دیا اور انتہائی تختی کا اظہار کیا اور تکبر دکھلایا جس پر چغل خوروں نے سابور کے پاس اس کی چغلیاں کیس اور یہ باور کرایا کہ اب اگر سابور اپنا حکم منوانا چاہے تو ہر مزاس پر تیار نہ ہوگا اور اطاعت نہ کرے گا اور مستقل حکومت قائم کر رہاہے۔

#### برمز كاا پناماته كاث لينا:

یہ بی خبر سی ہر مزکو بینج گئیں تو اس نے تنہائی میں اپناہا تھوکا نے دیا اور کثا ہواہا تھ عمدہ کیڑوں میں لیب کرٹو کری میں ڈال کرسابور کو بھیجا اور اس کے ساتھ لکھ بھیجا کہ میرا بھل مستقل حکومت کے قیام کی تہمت کے ازالے کے لیے ہے۔ کیوں کہ کسی آفت زوہ کو حاکم نہیں بناتے تھے اب اس کا ہاتھ کئنے کی وجہ سے وہ حاکم بننے کا اہل نہیں رہا تھا جب یہ خبر سابور کو پہنچ گئی تو وہ بخت مم گئیں ہوا اور غم سے چور ہو گیا۔

اور اپنے غم کی کیفیت ہر مزکو لکھ بھیجی اور یہ بھی لکھا کہ اگر ہر مزاپنے جسم کے گئر نے گئر ہے بھی کر دے تو تب بھی ہر مز پر کسی دوسرے کو حکومت کے سلسلے میں ترجیح نہ دے گا پھر سابور نے ہر مزکوحا کم مقرر کیا کہا جاتا ہے کہ جب ہر مزکے سر پرشاہی تاج رکھا گیا تو اس کے پاس اشراف آئے اور اس کے تق میں وعاکی ہر مزنے بھی ان کو اچھا سلجھا ہوا جواب دیا اشراف اس کی سچائی جان گئے پھر ہر مزنے اپنے طرز عمل کو ان کے بارے میں اچھار کھا اور ان کے ساتھ انصاف کیا اور اسپنے آباء کے نقش قدم پر چلا اور رام ہر مزنا می ایک شہر بسایا اس کی حکومت ایک سال دس ون رہی۔

#### بهرام بن برمز

عمرو بن عدی بن نفر بن رہیعہ کی ہلاکت کے بعد رہیعہ ومصر عراق و حجاز کی سرحدوں پر عمرو بن عدی کا بیٹا عامل تھا۔ بیآل نصر بن رہیعہ اور فارس با دشاہوں کے عاملوں میں سے پہلا عامل تھا۔ جس نے نصرانی ندہب قبول کیا تھا اور ہشام بن محمد روایت کرتے ہیں کہ اس کی حکومت ایک سوچودہ سال رہی سابور کے زمانے میں تمیں سال ایک ماہ ہر مز کے زمانے میں ایک سال دس دن بہرام کے زمانے میں تین سال تین ماہ اور بہرام بن بہرام کے زمانے میں اٹھارہ برس حاکم رہا۔

## بهرام کاانداز حکومت:

بہرام بن ہر مزنرم اور حلیم الطبع انسان تھا لوگ اس کی حکومت ہے خوش ہوئے اور اس نے اپنا کر داران کے بارے میں اچھا

رکھالوگوں کی سیاست کے متعلق اپنے آبا کا بیروکار رہا۔ مانی الزندیق اے اپنے دین کی طرف بلاتا تھا۔ کیکن ہمرام نے اس سے برات کی اور شیطان کی طرف بلانے والاسمجھا اور اس کے قبل کا حکم دے دیا اور یہ کہا کہ اس کی کھال آتا رکز اس میں گھاس بھر کر حبد می سابور کے درواز بے پراؤکائی جائے اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی قبل کردیے گئے ہمرام کی حکومت تین سال تین ماہ تین دن رہی۔ مہرام بن بہرام بن ہرمز:

بہرام کے بعداس کا بیٹا بہرام حکومت کا مالک بناوہ بھی امور مملکت ہے متعلق علم و دانش کا مالک تھا جب اس کے سرپرتاج رکھا گیا تواس کوبھی اشراف مملکت ہے آ کردعا دی جس طرح اس کے آباء کودیا کرتے تھے۔اس نے بھی اچھا جواب دیا اور کہا کہا گر زمانے نے ہماری موافقت کی تو ہم شکر کے ساتھ اس کو قبول کریں گے۔ورنہ قسمت پر راضی ہیں۔اس کے سن حکومت اور مدت میں اختلاف ہے۔ بعض نے اٹھارہ سال اور بعض نے سترہ سال اس کی حکومت بتائی۔

#### ابن بهرام:

۔ پھر بہرام بن بہرام کا بیٹا بحرام جس کالقب شہنشاہ تھا جا کم بنا جب اس کو تاج پہنایا گیا تو اشراف اس کے پاس آئے اور دعا خیر کی اس نے بھی اچھا جواب دیابا دشاہ بننے سے قبل وہ بحستان کا گورنر تھا اس کی حکومت جا رسال رہی۔ نرسی بن بہرام کا ذکر :

پھراس کے بعد ملک کا تھم نرسی بن بہرام بنا جو بہرام ثالث کا بھائی تھا۔ جب اس کو تان پہنایا گیا تو اشراف وعظماءاس کے پاس آئے اور اس کے حق میں دعائے خیر کی اس نے بھی ان سے بھلائی کا وعدہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ حکومت کے واسطے میری مدد کریں اور انتہائی عدل سے پیش آیا اور ایک دن کہا کہ اللہ تعالی نے ہم پر جواحسان کیا ہے۔اس کا شکر ضائع نہیں کریں گے اس کی حکومت نوسال رہی ۔

## <u> ہرمز بن نرسی کا ذکر :</u>

نرس کے بعد ہرمز بن نرس بن بہرام بن ہرمز بن سابور بن اردشیر حاکم بنالوگ گویا اس ہے مصیبت میں پھنس گئے اور اس کی نسبت سے شدت و تحق محسوس کی اس نے لوگوں ہے بوچھا کہ وہ اس ہے کیوں ڈرتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنے اخلاق میں تحق و شدت کے بجائے نرمی اور غبت پیدا کردی ہے۔ پھراس نے انتہائی عدل کے ساتھ حکومت کی وہ بلا دکی تغییر اور کمز وروں کی مشکری پرحریص تھا پھراس کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کی اولا دنتھی لوگوں پر بیہ بات شاق گزری تو انہوں نے اس کی از واج سے برغبتی کی نسبت سوال کیالیکن اس نے بتایا کہ اس کی بعض ہویاں حاملہ ہیں بعض نے کہا کہ ہرمز نے اس حمل کے بارے میں وصیت کی تھی اور اس عورت نے سابور ذو والا کتاف کو جنا۔

ہر مزکی حکومت بعض کے قول کے مطابق چیرسال پانچی ماہ اور بعض کے مطابق سات سال پانچی ماہ تھی۔ سابور ذوالکتاف:

پھر سابور ذوالکتاف اس حال میں پیدا ہوا کہ اس کے والد نے اس کی حکومت کے متعلق وصیت کر دی تھی لوگ اس کی ولا دت سے سے خوش ہوئے اور اس کی خبر حیاروں طرف پھیلا دئ۔ ملک کی تمام بستیاں اور کنارے خطوط وغیرہ کے ذریعے اس کی ولا دت سے مطلع ہو گئے وزراءاور کتاب نے وہی انگال شروع کیے جواس کے والد کی حکومت میں سرانجام دیتے رہے تھے معاملہ اسی طرح چاتیا رہا یباں تک کہ پیخبرمشہور ہوئی اور تمام اہل فارس کو پتا چلا کہ ان کا کوئی بادشاہ نہیں اور وہ محض ایک بیچے کے محکوم ہیں پیتنہیں اس کا معاملہ کیا ہوگا اس وجہ سے ترکی اور رومیوں کو بلا دفارس میں لا کچے پیدا کرنے کاموقع ملا۔

### ملک فارس برعر بون کاحمله:

عرب کے علاقے فارس کے سب سے زیادہ قریب تھے اور پیمر فی ساری قوموں میں اپنی تنگدسی اور خراب حالت کے باعث زیادہ مختاج تھے کہ اپنے معاش کا سامان کہیں سے تلاش کریں اس وجہ سے عبدالقیس بحرین کا ظمہ کی ایک بڑی تعداد سمندر کے راستے ابر شہر اردشیر خرہ کے سواحل اور دیگر فارس کے اطراف کے علاقوں پر آ ورد ہوئی اور وہاں کے رہنے والوں کی زراعت مویثی اور دیگر مال اسباب پر قبضہ کرلیا اور ان علاقوں میں خوب فساد ہر پاکیا یہ غارت گرعرب اپنی اس جنگی حالت میں کا فی عرصہ رہے انہیں فارس کی جانب سے کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ فارس کا تاج شاہی ایک بیجے کے سر پرتھا جس کی کوئی ہمیت نہ تھی۔

## سابورى عقلمندى:

الیکن جب سابور جوان ہونے لگا تو اس کی سب سے پہلی حسن تدبیر پیر ظاہر ہوئی کہ وہ ایک دفعہ دات کو بیدار ہوا جب کہ وہ طسیو ن میں شاہی محل میں تھا اور بیداری لوگوں کے شور وشغب کی وجہ سے تھی اس نے شور کا سبب بو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ وجلہ کے بل پرلوگوں کا ہجوم کی وجہ سے شور ہور ہا ہے اس نے ایک دوسرا بل بنانے کا تھم دیا تا کہ آنے والوں کے لیے الگ اور جانے والوں کے لیے الگ اور جانے والوں کے لیے الگ بو جوداس نہائت کود کھ کرخوشی کے لیے الگ بی ہواور تکلیف سے لوگ ن جو جائیں اور بھیڑ ختم ہوجائے لوگوں نے اس کی کم عمری کے باوجوداس نہائت کود کھ کرخوشی کا اظہار کیا اس نے جو تھم دیا اس کی تھیل شروع ہوگئی اور سورج غروب نہ ہوا تھا کہ بل تغیر ہوگیا اور لوگوں کو از دہام کی مشقت سے آرام مل گیا وہ لڑکا لیعنی سابور ایک ایک دن میں اتنا ہڑا ہوتا جتنا دوسر ہے بیچ کا فی عرصے میں ہوتے ہیں۔ وزراء اور حکومتی افسروں کا اس کے بیاس آنا:

وزرااورحکومت اس کے پاس آپنے معاملات کے تصفیے کے لیے آنے لگے۔سب سے بڑااوراہم جومعاملہ پیش ہواوہ سرحدوں پر فوجیوں کے کا معاملہ تھا اور ان کے مطابق اکثر جگہیں دشمن کے مقابل کمزور ہور ہی ہیں اور بیہ معاملہ نہایت اہمیت سے پیش کیا۔

لکن سابور نے جواب دیا کہ اس پر پریشانی کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی تدبیر آسان ہے اور ان فوجیوں کو ایک خط لکھنے کا تھم دیا کہ تمہار اسر حدوں پر تھہرنا اور اقرباء سے دور رہنا طویل ہو گیا ہے لہذا جوابیے گھر آنا چاہتا ہے آسکتا ہے اور جو صبر کے ساتھ باقی ایام پورے کرنا چاہے واس کی قدر کی جائے گی اور وہ آگے کی خالی جگہ چلے جائیں اور دشمن کے مقابل صفیں پوری کریں۔

جب وزرانے اس کی میں تہ بیرسی تو نہایت پسند کیااور کہا کہا گراس لڑ کے کوفو جی معاملات کا تجربہ بھی ہوتا تو اس سے بہتر رائے نہ ہوتی جو ہم نے اب سی اس کی ذہانت اور حسن تدبیر کی خبریں سرحدوں اور شہروں میں مسلسل پہنچنے لگیس جس سے اس کے فوجیوں کے حوصلے بلند ہوئے اور دشمن رسوا ہوگئے اور ان کا قلع قمع ہوگیا۔

#### سابور بادشاه کا خطاب:

یہاں تک کہ اس کی عمر کے سولہ سال پورے ہو گئے اور وہ اسلحہ اٹھانے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہو گیا۔ اس وقت اس نے فوجی افسا مان اور اشراف مملکت کوجمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی جس میں اپنے آ باوا جداد پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا اس نے بچپین اور جوانھوں نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اور دشمنوں کی رسوائی کے لیے جو کارنا مے انجام دیئے ان کا ذکر کیا اس طرح اس کے بچپین میں جومعاملات ڈھیلے پڑگئے تھے سب کا ذکر کیا اور پھر انہیں بتایا کہ اب وہ اپنے ملک کی حفاظت از سرنو کرے گا دشمنوں سے ڈر بھیڑ کے لیے خود جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ جانے والوں کی تعداد ایک ہزار ہوگی۔

## سابور کالشکر کی قیادت کرنا:

لوگ اس کودعا دیتے ہوئے اورشکر بیادا کرتے ہوئے اس کی اس تقریر پر کھڑ ہے ہوگئے۔اورانہوں نے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت یہاں ہی قیام فرمائیں اورلشکر کوروانہ فرمائیں وہ آپ کی طرف سے وہ مہم سرکر لے گا جس کا ارادہ کیا ہے لیکن اس نے انکار کردیا پھرانہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے ساتھ جانے والے فوجیوں کی تعدا دکو بڑھا ہے لیکن وہ ایک نہ مانا پھر چوٹی کے ایک ہزار شہسوار منتخب کیے اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھا اور اپنے ہمراہی افواج کو تھم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پرترس نہ کھانا اور مال حاصل کرنے پر بھی متوجہ نہ ہونا۔

## سابور کاعر بول کویته نتیخ کرنا:

چنانچانہیں ساتھ لے کرع بوں پرحملہ آور ہوا اس حال میں کہ وہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے ان کا بے در لینے قتل کیا اور
عرب بے انتہائتی کے ساتھ قید کیے باتی بھاگ گئے اور علاقوں کی تقسیم کی کہ فلاں ٹولہ فلاں علاقہ پر حملہ آور ہو فلاں فلاں علاقہ پر
اور وہ خود مقام خط اور تمام بلا دبح میں گیا اور سب کا نتی مارویا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا اور نہ ہی مال فنیمت کی طرف متوجہ ہوا اپنی اس
روش پر چاتا گیا ' یہاں تک کہ چر پہنی گیا وہاں تمیم اور بحر بن واکل اور عبدالقیس کے بدو تھے ان کا بھی خوب قتل کیا اور ایسا خون بہایا کہ
جیسے بارش برس رہی ہو یہاں تک کہ ان کا بھا گئے والا بید گمان کرتا تھا کہ کوئی غاریا کوئی جزیرہ یا سمندر ان کو پناہ نہ دیے گا۔ پھر
عبدالقیس کے علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں کے لوگوں کو ہلاک کردیا البتہ بھا گئے والے نہے گئے۔

پھراس کے بعد مقام رمال جا پہنچاس کے بعد ممامہ آیا اور وہی قیامت ہرپا کی مزید ہراں یہ کہ وہ عرب کے جس پانی کے کنویں سے گزرتا اس کومٹی سے بھر کراس کا پانی ختم کر دیتا تھا پھر وہ مدینہ کے قریب آیا اور وہاں جینے عرب رہتے تھے ان سب کوئل کر دیا اور قید کیا اس کے بعد بکر وتغلب کے علاقوں کی طرف متوجہ ہوا جو فارس اور روم کے درمیانی علاقے تھے ملک شام میں وہاں بھی قتل دیا اور قید کیا اس کے بعد بکر وتغلب کے علاقوں کو اس نے داراین اور خط میں بسایا اور عبد القیس اور بوتھ موسے ور بین کی بندش کے مظالم دہرائے بحرین کے بنی تغلب کے لوگوں کو اس نے داراین اور خط میں بسایا اور عبد القیس اور بوتھ مے جمراور بنو برائی کے علاقوں کو برابان کہا جاتا ہے۔ اور بنو خط کے افر اوکوا ہواز رملی کے علاقوں میں بسایا۔

## ' 'برج سابور' 'شهرکی تغمیر کا حکم:

اس نے ایک شہر بنانے کا تھم دیا جس کا نام برج سابور ہے۔اس کوانبار کہتے ہیں۔ میارض سواد میں تغمیر ہوااورا ہواز میں دو

شہر تعمیر کیے ایک ایران کرہ سابورجس کا مطلب یہ ہے۔ کہ ایران اوراس کے شہرسریانی زبان میں اس کو کرخ کہا جاتا ہے دوسراشہر سوس آباد کیا۔ بیوہی شہرہے۔ جواس قلعہ کے کنارے بنایا گیا۔جس قلع میں دانیال علائلاً کا جسدا طہر موجود ہے اس کے بعداس نے روم کے علاقوں میں بھی جنگ کی بہت سوں کوقید کیا اور ایران خراسان میں بسایا۔ عرب نے تخفیف کے بعد اس کوسوس کا نام دے دیا پھر سابور نے تھم دیا کہ تو با جرمی میں فنی سابوراورکورکورہ اورخراسان میں بیشا بوراورکورکورہ نامی شہرتعمیر کیے جا ئیں۔

رومیوں سے جنگ بندی اوراس کے نتائج:

سابور نے قسطنطین شاہ روم کے ساتھ جنگ بندی کی تھی ۔ یہ وہی شاہ روم ہے۔جس نے قسطنطنیہ شہر آ باد کیا اور رومی با دشاہوں میں سب سے پہلا با دشاہ تھا'جس نے نصرانی مٰدہب قبول کیا تھا جب اس کی وفات ہوئی تو مملکت اس کے تین بیٹوں میں

جب وہ فوت ہو گئے تو حکومت اس کی آل میں سے ایک لیانوس نامی شخص کے باس چلی گئی۔ بیشخص قدیم رومی مذہب کا پیرو کارتھا البتہ اظہار عیسائیت ہی کرتا تھا۔ جب وہ حکمران بنا تو اپنے سابق مذہب کا اعلان کردیا اوررومی مملکت کوجھی اسی ملت برلونا یا عیسائی راہبوں اور دیگر مذہبی پیشواؤں کے قتل اورعبادت گاہوں کے ڈھانے کا تھم دیا اور روم فزاعرب کے افراد کوجمع کیا تا کہ انہیں ساتھ لے کرسابور پر حملہ آور ہوعرب چونکہ سابور کے ہاتھوں بے دردی سے تل ہوئے تھے۔اس لیے بقیہ ماندہ اس کےخون کے پیاسے تھے۔انہوں نے انقام کے لیے موقع کوننیت جانا اور یکدم تیار ہو گئے۔اور ملیانوس کے شکر میں ایک لا کھستر ہزارسیا ہی جمع ہو گئے ۔'اس نے ان سب کوابک رومی افسر پوسانوس نامی کے ہمراہ مقد ہے کے طور پرسابور ہے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا اورخو د ملیا نوس بھی فارس کے شہروں میں آ وردہ ہوا۔ جب سابورکواس کے فوجیوں کی کثرت کاعلم ہوا تو اسے نہایت پریشانی ہوئی' اورحقیقت حال معلوم کرنے کے لیے جاسوں روانہ کیے تا کہان کی تعدا داور شجاعت وغیرہ کومعلوم کرسکیں جب وہ جاسوں خبر لائے تو ہا ہم مختلف اور متضادتهم کی خبرین تھیں اس لیے سابور کواس سے ناگواری ہوئی۔اور وہ خود چندمعتندا فراد کے ساتھے روانہ ہوا تا کہ رومی افراد کا معا ئندکر سکے جبان کے لشکر کے قریب آیا تواہیے گروہ کے چندا فرا دروانہ کیے۔ تا کہ رومی لشکر کا حال معلوم کرسکیں لیکن رومی ان میر یل پڑے اور انہیں گرفار کر کے سیدھا یوسا نوس کے پاس لے آئے ان جاسوسوں سے جب آنے کی وجددریا فت کی تو کسی نے محمد ہتا یا البتہ ایک نے سارا راز اگل دیا۔اورسابور کی آیداور جائے قراروغیرہ سب امور کی حقیقت ایپے دعمن بوسانوس کو ہتا وی اور مزید یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ اپنے بچھے نوجی بھیج دیں میں سابورکوان کی تحویل میں دے دوں گا۔ بین کریوسانوس نے اپنا ایک نہایت راز دار آ دمی سابور کی طرف بھیجا تا کہاہے ڈرائے دھمکائے اوراس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی اس کوخبر دے۔سابوراس جگہ سے ہٹ کرواپس اپنی چھاونی میں آ گیا'لیانوس کے ساتھ جوافراد تھے۔انہوں نے سابور سے جنگ کی اجازت جا ہی تواس نے اجازت دے دی اس پرانہوں نے ہلہ بول دیا اورانتہائی خون ریزی کی خود سابور بھاگ گیا اورا بے بقیہ فوجیوں کے ساتھ طیسیون جو سابور کا محلّہ تھا اس پرلیا نوس قابض ہو گیا۔اور اس کے بہت سارے اموال اور خز ائن ہتھیا لیے اس شکست کے بعد سابور نے اپنے ملک کے اطراف میں اپنی داستان لکھ بھیجی اور ساتھ ہی بیچکم دیا کہ وہاں کے سارے جنگجو جمع ہوں تا کہ رومیوں سے مقابلہ کیا جاسکے ا تنالکھنا تھا کہ فارسیوں کا سیاب امنڈ آیا جس کے ساتھ مل کر سابور نے لیانوس سے جنگ کی طیسیون کو واپس لے لیا۔ لیانوس نے

اس کے بعد بھی اردشیر اوراس کے اردگر دکے علاقوں میں اپنی فوج کے ہمراہ ڈیرہ ڈال دیا اوراسی دوران ایک دن وہ اپنے تجرہ میں تھا۔ کہ ایک انجانا تیرا سکے لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہوگیا۔ اور بلا دفارس سے اپنے علاقے جھڑانے سے مابوس ہوگئے اور ابسارے بالا دیا دشاہ اور قائد کے بغیر محض ایک بن چروا ہے کہ ریوڑ کی طرح ہوگئے۔ وہ سب یوسانوس کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو تاج شاہی پہنانے کی خواہش ہے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا اور اصرار کرنے گئے تواس نے بتا دیا کہ میں دراصل نصرانی ہوں اور اپنے دین کے مخالف لوگوں کی قیادت نہیں کرسکتار ومیوں نے اس پر جواب دیا کہ وہ خود بھی اسی ملت کے پیرو کا رہیں۔ البنة لیا نوس کے ڈرسے انہوں نے میہ بات چھپائے رکھی تھی اس حقیقت کی وضاحت کے بعد یوسانوس نے حکومت کی قبولی پر آ مادگی کا اظہار کیا لوگوں نے اس کو حاکم بنا دیا اور عیسائیت کو فلا ہم اور غالب کیا۔

### يوسانوس كي اطاعت:

سابورکو جب لیانوس کی ہلاکت کا پیتہ چلا تو اس نے رومی افسر کو خط لکھا کہ تمہارے ظلم اور ہمارے علاقوں پر چڑھائی کی وجہ ہے اللہ تعالی نے تہہیں ذکیل کیاا ورہمیں تم پر قدرت عطافر مائی اب ہمارا گمان توبہ ہے کہتم ہماری تکواروں اور نیزوں کے بغیر صرف بھوک ہے ہی مرجاؤ گے اس کیے اگرتم نے کوئی حاکم مقرر کیا ہے تواسے ہمارے پاس بھیج دو۔اس خط کے سننے کے بعد یوسانوس نے سابور کے پاس جانے کا ارادہ کیالیکن کوئی فوجی افسراس کی رائے برحامی نہ ہوا تا ہم اس نے اپنی رائے برعمل کرتے ہوئے اُسی افراد کے ساتھ جواشراف میں سے تھال کر سابور کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ بوسانوس کے سریرتاج موجودتھا اس نے آ داب شاہی بحالائے۔سابور نے اس کو گلے لگایا اوراطاعت کاشکر بیادا کیا اس نے اس دن سابور کے ہاں کھانا کھایا پھرسابور نے رومی ا فواج ہے سربراہ کولکھ بھیجا کہ اگر بوسانوس کو جا کم مقرر کیا تو ان کوتل کردیا جائے گا البتہ بوسانوس کو جا کم مقرر کرناانہیں سابور کی قوت • اور پکڑ سے نجات دلاسکتا تھا اس کی کوشش سے پوسا نوس کی قدر بلند ہوئی تو سابور نے کہا کہ رومیوں نے ہمارے علاقوں پر غارت گری کی اور ہمار بےلوگوں کوقل کیا اورارض سواد کے درخت اور نخلیتان کاٹ دیئے اوراس کی عمارت کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اب یا تواس تباہی کا معاوضہ میں دیا جائے یااس کے بد لے تعمین اوراس کے آس یاس کے علاقے ہمارے حوالے کیے جا کیں جب کہ پیعلاقے تو ہیں ہی فارس کے ان برتو رومیوں نے ایسے ہی قبضہ کرلیا ہے بوسانوس اور دیگر افسران اسے عوض وینے کے لیے تیار ہو گئے اورتعبیبن کاعلاقہ اسے دے دیا جب اس علاقے کے رہائشیوں کو پتا چلاتو وہ وہاں سے جلاوطن ہو گئے کیونکہ مخالف ملت کے حکم ہے انہیں اپنی جانوں کا ڈرتھا اس کے بعد جب سابورکوان کی جلا وطنی کا پیتہ چلا تو اس نے اصطحر اصبہان اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو جوتقریباً بارہ ہزار خاندان پرشتمل تے تعمین میں بسادیا یوسانوس اوراس کے ساتھ دیگرافسران واپس روم آ گئے پھر پچھ عرصہ تک پوسانوس نے حکومت کی اور چل بسا سابور کو ذوالا کتاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عرب کے قتل پر سخت جری تھا اور بے باک تھا یباں تک کہوہ ان کے سر داروں کے کندھے اتار دیا کرتا تھا۔ای وجہ ہے اس کوذ والا کتاف'' لیعنی کندھوں والا'' کالقب ملا۔ سا پوررومي علاقوں ميں:

بعض اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ جب فارس بحرین اور بمامہ اور فارس کے ساحلی علاقے کے رہنے والے عربوں کا ما بور نے بے در لیخ قتل کیا تو پھر شام جا اتر ااور وہاں ہے روم کی سرحد چلا گیا اس کے بعدا پنے لوگوں کو بتایا کہ وہ رومیوں کے پاس جا کر ان کے شکر کی تعداد معلوم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس ارادہ کی تکمیل کے لیے وہ رومی علاقوں میں گھس گیا اور ایک عرصے تک وہیں گھومتاریا۔

قيصرروم كي قيد مين:

ا یک دن اسے پتا جلا کہ وہ قیصر کے و لیمے میں داخل ہو گیا تا کہ قیصر کو پہچان سکے اور اس کے کھانے کی کیفیت بھی معلوم کرے کیکن لوگ سابورکو پہچان گئے اس لیےا ہے گرفتار کرلیا گیااور قیصر کے حکم ہےاہے بیل کی کھال میں بند کرلیا گیا۔ پھر قیصر بلا دفارس پر حمله آور ہوا اور سابوراس کے ساتھ اسی طرح قیدتھا وہاں سے درختوں کو کاٹنے اورلوگوں کے خون خرابے میں قیصر نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی حتی کے جندی سابور تک جا پہنچاوہاں کے باشندے لعہ بند ہو گئے قیصر نے منج منیقیں نصب کیں اور قلعے کا مجھ حصہ ڈھا دیا۔

ا یک دن سابور کے محافظ کچھاس کی حفاظت ہے غافل ہو گئے اور سابور جہاں قید تھا دہیں اھواز کے پچھ قیدی بھی تھے سابور نے انہیں حکم دیا کہ زیتون جوان کے قریب کے مشکیزوں میں ہےا ہے اس پر پیٹی کھال پر ڈال دیں انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ کھال لیک گئی اور نرم ہوگئی وہ آ ہتہ آ ہتہ کھلتے ہوئے شہر کے دروازے کے قریب آ گیا اور وہاں اس شہر کے محافظوں کواپنا نام بتایا جب ا ہے اس شہر میں داخل ہوا تو اہل شہرانتہا کی خوش ہوئے اور بہتے وتکبیر وتحمید ہے ان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ قیصر کے لوگ ان آوازوں . سے چونک گئے اس کے بعد سابور نے اپنالشکر جمع کیا اور اس رات پچھلے جھے میں قیصر پر شب خون مارا اور اس کی فوج کوتل کر کے اے قید کرلیا اور اموال اورعور تیں غنیمت کے طور پر حاصل کرلیں پھر قیصر کونہایت بختی سے قید کیا اور قیصر نے جو فارس کے علاقے تباہ کیے تھے ان کی تغیر کا مطالبہ کیا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قیصر روم کی سرزمین مدائن اور جندی سابور نے مٹی نقل کروائے تا کہ وہال ویران عمارتیں دوبار ہتمیر کرے نیز سابور نے بیجھی مطالبہ کیا کہ ہمارے جو درخت ونخلستان کا لے گئے ہیں ان کی جگہ اب زیتون لگا ٹا ہے پھراس کے بعداس کی ایڑھی کاٹ ڈالی پھراہے ٹا نکالگا کراہے گدھے پر بٹھا دیا اور رومیوں کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ہم پر بغاوت کا بختے سے بدلہ ملا ہے۔ پھرسابورا پنے ملک میں بچھ عرصہ رہااس کے بعد رومیوں سےلڑ ااور قید قتل کا وہی سلسلہ چلا جن لوگوں کو قید کیا آنہیں اپنے اس شہر جھے اس نے تغیر کیا تھا اور موں کے کنارے پر واقع تھا ابرالنشمر سابور نامی میں بسایا اور نیسا بور اور دوسر سے شہر تھیر کیے سنہ اور بجستان میں اس کے بعد ہند ہے ایک طبیب کو ایک سوس کے علاقے کرخ میں منتقل کیا جب اس طبیب کا انتقال ہوا تو اہل سوس طب میں اس کے وارث ہوئے اور اس کی طب حاصل کی اس لیے اس طرف طب میں وہ تمام عجمیوں پر فائق تھے سابور کی حکومت ۲ سال تھی اس نے اپنے بعد حکومت کی وصیت اپنے بھائی اردشیر کے لیے کی ۔سابور کے زیانے میں مغروبیہ پراس کا عامل امرؤالقیس البلد بن عمر بن عدی بن رہید بن نصر جب فوت ہوا تو اس نے اپنے جیٹے عمر بن امرؤالقیس کوعامل مقرر کیا اور سابور کے بقیہ زمانے میں اور اس کے بھائی اردشیر کے عہد حکومت میں اور سابور بن سابور کے عہد میں بھی وہی عامل رہا اس کی ولایت اور عربوں پر گورنری کی مدت ہشام بن محمد الکلمی کی روایت کے مطابق تمیں سال تھی۔

عظماء کے لیے بیٹھ گیاوہ اس کے پاس آئے اور اس کے بھائی سابور کاشکریہ ادا کیا اس نے بھی انہیں اچھا جواب دیا اور بھائی کے شکریہے اسے جوخوثی ہوئی وہ بھی اس نے بتا دی جب اس کی حکومت اچھی ہوئی تو وہ اشراف اور اصحاب ریاست کی طرف متوجہ ہوا اور اکثر کوئل کر دیا اس پر جیار سال کے بعد لوگوں نے اسے معزول کر دیا۔

#### سابور بن سأبور:

۔ اردشیر کے بعد سابور بن سابور ذوالا کتاف عائم بنالوگوں کواس کی حکومت سے خوشی ہوئی اوراس سے بھی کہ اس کے باپ کی حکومت اس کے پاس آگئی وہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھار ہااور گورزوں اور دیگر افسران کو خط لکھے کہ رعیت کے ساتھ نری اور اخلاق سے پیش آئیں اور انتہائی بلیغ تقریر بھی کی کہ وہ بھیشہ رعایا کے ساتھ عادل رہا اور لوگوں کی محبت اور اطاعف کی وجہ سے ان سے شفقت کرتارہا اس کے بعد اس کامعزول چھار دشیر بن ہر مزجھی اس کامطیع ہوگیا ایک مرتبہ بچھاشراف نے اور گھروالوں نے اس کے جرے میں گئی خیمے کی طنابیں کا طنوبی کا دیں جس سے وہ خیمہ اس پر گرگیا اس کی حکومت پانچ سال رہی۔

#### بهرام بن سابور:

اس کے بعداس کا بھائی بہرام بن سابور ذوالا کتاف جس کالقب کر مان شاہ تھاوہ حاکم بنااس کے کر مان شاہ کے لقب کی وجہ
یہ سیتھی کہ اس کے والد نے اپنی زندگی میں اس کو کر مان کا ولی بنالیا تھا اس نے اپنے افسران کوخط لکھا جس میں انہیں اپنی اطاعت پر
ابھارااوراللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور ملک کی مصلحت کے کاموں کا تھم ویا اور کر مان میں ایک شہر تھیر کیا یہ بھی اپنی رعیت کی سیاست سے
متعلق اچھا آ دمی تھا اور اپنے امور میں محمود تھا۔ اس کی حکومت گیارہ سال رہی ایک مرتبہ پچھلوگوں نے اس پر ہلہ بول ویا اور ایک
آ دمی نے اس کو تیر ماراجس سے وہ ہلاک ہوگیا۔

## يز دجر دالاثيم:

بہرام بن سابور کے بعدیز دجردالاثیم کا بادشاہ بنا فارس کا نسب جاننے والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یز دجردالاثیم بہرام کر مان شاہ کا بھائی تھا بیٹا نہ تھااوراس کا مسجح نسب میہ ہے کہ یز دجرد بن سابورڈ والا کتاف بیقول ہشام بن مجمد کا ہے۔

سے آدی نہایت ہی ترش رواور عیوب کا مجموعہ تھا اس کا سب سے بڑا عیب بیٹھا کہ بیا پی ذہانت و مگاری میں کایاں تھا اور چکر ادب اور فتلف اقسام کے علوم کوان کے مقاصد سے دوسری جگہ استعمال کرتا تھا۔ اس طرح اپنی صلاحیتیں برتری فریب وہی اور چکر ویے میں فریح کیس اور اس کے ساتھ اس کوشری جہات میں خاصی ذکاوت تھی اس طرح اپنے پاس کی چیزوں اور کمالات پر نازکرتا تھا اور دوسروں کے کمالات کو تقیر جانتا تھا اور اپنے علوم کے ذریعے ان لوگوں پر اظہار برتری کرتا تھا۔ ان عیوب کے ساتھ وہ بد اخلاق بھی تھا اس کی بداخلاتی ہی تھا اور اس طرح آگر کوئی غلطی کا اس کے ہاں بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اور اس طرح آگر کوئی غلطی کا مختلی مقرب کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کو متبعہ مرتکب ہوجا تا تو کوئی تخص بھی اس کی سفارش نہ کرسکتا تھا آگر چے وہ بادشاہ کا کتناہی مقرب کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کوئی عملہ منظم نے کیا اور کتنی رشوت وصول کی ہے اس وجہ سے سمجھتار ہا اور اسے کسی پر اعتبار نہ تھا اور کسی کوکوئی بدلہ نہ دیتا تھا نہ کسی کا نہ کسی کی مصیبت میں اس کا مددگار ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص سمجھتار ہا اور اسے کسی پر اعتبار نہ تھا اور کسی کوکوئی بدلہ نہ دیتا تھا نہ کسی کی مصیبت میں اس کا مددگار ہوتا تھا۔ اگر کوئی تھی نہ اس کے بارے میں بطور سفارش بات کرتا تو وہ اس پر تہمت لگا دیتا اور کہتا کہتم نے کیا اور کتنی رشوت وصول کی ہے اسی وجہ سے بادشا ہوں کے باجوداس کی نصر بسی میں کوئی و قیقہ نہ بادشا ہوں کے اپنے چوں اور وفود کے علاوہ اس سے کوئی بھی بات نہ کرتا اس کے اتنی برائیوں کے باوجوداس کی نصر بسی میں کوئی و قیقہ نہ بادشا ہوں کے اپنے چوں اور وفود کے علاوہ اس سے کوئی بھی بات نہ کرتا اس کے اتنی برائیوں کے باوجوداس کی نصر بسی میں کوئی دیں بادشا ہوں کے بار کے بار کے بار کے بار کے بار کے معلوہ کا کوئی بھی بات نہ کرتا اس کے اتنی برائیوں کے باوجوداس کی نصر بسی ہوگی و قیقہ نہ بار مثل کے بار کے بار کے معلوہ کی دور کوئی کھی بات نہ کرتا اس کے اتنی برائیوں کے باوجوداس کی نصر کے بار کوئی کوئی کی کوئی کے بار کے بار کے بار کے بار کے بار کے بار کی کا کر بار کی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے بار کے بار کے بار کوئی کی کوئی کی کے بار کے بار کے بار کے بار کے بار کے بار

اٹھار کھتے اس بداخلاقی کہ یہ ہی وجہ تھی کہ اگر اس کے ہاں کوئی لغزش ہوجائے تواہے ایسی سزادی جائے جوآ ئندہ تین سوسال میں الیی سزانہ ہوای لیے مجرم کوکوڑے سے نہیں مارا جاتا تھا اس انتظار میں کہ اس سے خت سز ا کا حکم بھی آئے گا تو وہ کافی ہوگا اس طرح اس کا کو کی خاص اور معتمد آ دمی اہل صنعت وغیرہ ہے کچھلق بنا تا تو وہ اسے بھی اپنی خدمت ہے معزول کر دیتا۔ يز وجروكي ہلا كت:

یز و جردالاتیم نے زمانے کے حکیم زی کواپناوز ریبنایا تھا زی کامل الا دب تمام مذاہب کا عالم اپنے زمانے کا فاکق انسان تھا لوگ اسے مہرزی مہرزسہ کا نام ہزار بندہ کے لقب سے یاد کرتے تھے لوگوں کو امید ہوئی کہ اس وزیر کی وجہ سے شاید یز دجر داپنے برے اخلاق سے باز آ جائے گالیکن وہ حکومت پر مضبوط ہوا تو عظماء اشراف کی اہانت شروع کر دی اور مغنا کا خون بہا دیا اورعوام الیی مصیبت میں مبتلا ہوگئی کہ اس سے پہلے اس کا نضور تک نہ تھا جب سر دران ملک اورار با ب حل وعقد نے دیکھا کہ اس کے اخلاق بداورظلم وزیادتی میں اوراضافہ ہور ہا ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس کے ظلم سے نازل ہونے والے مصائب کا تذکرہ کر کے یروردگار ہے آہ وزاری کی کہاس سے انہیں خلاصی مل جائے۔

## مظلوموں کی آ ہ:

۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس وقت جرجان میں تھا کہ ایک بھگوڑ ا گھوڑ ا جوسن وصورت میں بے مثال تھا ا جا تک اس کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوالوگوں کواس سے تعجب ہوااور پر دجردکواس کی خبر دی اس نے تھم دیا کہاس کولگام دی جائے اور زین ڈالی جائے چنانچہاس کے حکم کی تغییل میں اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے افراداس میں مشغول ہو گئے تا ہم کامیا بی نہ ہوئی سے بات اسے شاق گزری چنانچہوہ خود آ گیااور اس پرزین ڈالی اور ننگ کسی گھوڑ ابالکل نہ ہلا جب پز د جرد گھوڑ ہے کود مچی ڈالنے پیچھے گیا تو اس گھوڑے نے اس کے جگر پرایسی دولتی ماری کہ با دشاہ سلامت و ہیں ڈ عیر ہو گیا بھر گھوڑ اغا ئب ہو گیا اورنظر نہ آیا اس عجیب واقعہ کا سبب کسی کو پیھ نہ چل سکا تا ہم لوگوں نے اس میں قیاس آرائیاں کی ہیں بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدداور ہمارے ساتھ شفقت کا بیمظہرتھا پر دجر دکی حکومت بعض کے قول کے مطابق بائیس سال پانچے ماہ سولہ دن اور بعض کے نز دیک ایک سال يانچ ماه اشماره دن تقی \_

# عرب سردارول کی تنبدیلیاں:

سابور کے عہد حکومت میں عمر و بن امری القیس البلد مرگیا تو اس نے ہشام کی روایت کے مطابق اوس بن قلام کو عامل مقرر کیا میاوس بن عمرو بن عملیق میں ہے ہی تھا۔ بچی بن علیک بن محملہ آور ہوا اور اسے آل کر دیا اور اس کی کل مدت ولایت یا نچ برس ہوئی۔ بہرام بن سابور کی ہلاکت ذوالا کتاف بر دجر دالاثیم کے زمانے میں ہوئی پھر بر دجر دنے اس کی جگہ اس کے بیٹے نعمان بن امرى القيس كوگورنر بناياس كى مال شقيقه ابنت بن زهل بن شيبان تقى بيصليمه كافارس اورخورنق كاما لك تھا۔ خورنق کی تعمیراور بانی کا حشر:

خورنق کی تغمیر کا سبب بیرتھا کہ بیز د جر دالا ثیم کی اولا دنہ بچتی تھی چٹانچہاں نے الیی جگہ جوتمام بیاریوں سے خالی ہو کے بارے میں دریافت کیالوگوں نے جمرۃ کے پاس ایک جگہ کا نام بتایاس نے اپنے بیٹے بہرام جورکونعمان بن امری القیس کے حوالے کیااور اس کی رہائش کے لئے خورنق کی تعمیر کا تھم دیا اور فی الحال عرب کے دیباتوں کی طرف لے جانے کا تھم دیا۔خورنق کی تعمیر سنما رنا می شخص نے کی جب تعمیر مکمل ہوگئی تو لوگ اس کی خوبصورتی اور عمد گی ہے متعجب ہوئے سنمار نے کہا گرمیر کی المیت کے مطابق تم مجھے اجرت دیتے تو میں ایسا گھر بناتا جوسورج کے ساتھ گردش کرتا اس پر بادشاہ نے کہا کہ تو اس تعمیر سے عمدہ برقا درتھا پھر بھی عمدہ کل نہ بنایا لہٰذاطیش میں آ کرخورنق کے او پر سے اسے گرانے کا تھم دیا اور اس طرح ہے اسے بلاک کردیا۔ ابوالطمحان اس کے بارے میں کہنا ہے کہ خدا اور لات وعزی کی قشم سنما کا جو بدلہ دیا وہ ناشکرے انسان کا بدلہ ہے۔

مسلیط بن سعد کہتا ہے اس کے بیٹوں نے اس کی اچھائی عمل اور بڑھا ہے کے باوجوداس سے ایسا بدلدلیا کہ جیسا کہ سنمار کردیا

یزید بن ایاس نبھلی نے کہا۔ اللہ تعالی کمال کواس کے بر فضل کی وجہ سے ایسا بدلہ دے جیسے سنما رکودیا گیا۔

ہشام نے کہااس نعمان نے شام پر کئی حملے کئے اور مصائب کے پہاڑتو ڑوئیے مال غنیمت حاصل کیا اور لوگ قیدی بنائے سے
اپنے دشمن سے ختی اور غارت گری میں انتہائی سخت انسان تھا فارس کے باوشاہ نے اس کے ساتھ دوشم کے لشکراس کی تحویل میں و ب
رکھے تھے ایک تنویج کے لئے دوسر نامی لشکراور دوسرافارس کے لئے شہباز نامی ،ان دونوں کو قبیلتان کہا جاتا تھا ان کے ذریعے وہ شام
اور عرب کے غیر مطبع افراد سے لڑتا تھا۔

نعمان کی گوشہ پنی:

سوس کے جس کہ ہم ہے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک دن نعمان قیصر خورنق پر جیٹھا نجف اوراس کے اردگر دکی نہریں اور باغات جوم خرب میں منصل ہیں دکیور ہاتھا اسی طرح مشرق میں فرات کے قریب کے علاقے کی طرف دکیور ہاتھا۔ موہم بہار کا تھا۔ اسے نہریں اور سبز ہاور کلیاں بہت اچھی لگیں تو اس نے اپنو وزیر ہے کہا کہ آپ نے اس جیسا منظر دیکھا؟ اس نے کہا نہیں لیکن کا ش یہ منظر باقی رہتا! نعمان نے کہا کہ اسے کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے تو وزیر نے کہا کہ دنیا کو ترک اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معتوں کے طلب سے آخرت حاصل ہوتی ہے یہ بات من کر نعمان نے حکومت چھوڑ وی اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور ایسا گم ہوا کہ کسی کو بھی پید نہ چلا ہے جو لوگ اس کے وروازے پر آئے لیکن عام دنوں کی طرح ان کواندر جانے کی اجازت نہ کی جب کا فی دیر ہوگئ تو انہوں نے اس کے بارے میں فقیش کی تو اسے نہ پایا ہی کے بارے میں عدی بن زید کہتا ہے:

- خورنق کے مالک کو یاد کر جب وہ حجت پر چڑھااور ہدایت کے لئے دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔
  - ا ہے اپنے مال کی کثرت اورا پی عمدہ حالت بیندآ کی اور میں کہ سمندراور کل اس کو بھا گئے۔
  - کین اچا تک اس کاول پلٹا اور اس نے کہا کہ کی زندہ انسان پر کیارشک جسکا انجام موت ہو۔
- ایسے بی اوگ جونعتوں بھومت اور دنیا کی کامیا بی میں متاز تھے لیکن انہیں قبروں نے چھپالیا۔
  - اب دہ ایسے ہو گئے جیسا سو کھے تے کے بادصانے اور پیچٹم نے اسے مروڑ دیا۔

نعمان کی حکومت اس کی گوششینی تک انیس سال جار مادتھی۔ابن کلبی نے کہا کہ بز وجرد کے زمانے میں بندرہ سال مبہرام

جورین یز د جرد کے زمانے میں ساسال۔

## بهرام جور کی حکومت:

یز دجر دالاثیم کے بعداس کا بیٹا بہرام جو حکمران بنا کہا جاتا ہے کہ اس کی ولا دت ماہ رہیج کے ابتداء میں ہوئی جواہل فارس کے ہاں تا کہ بہلام ہینہ ہے اور ولا دت کے وقت دن کی سات گھڑیاں گز رچکی تھیں اس کے باپ بیز دجر دالاثیم نے اس کی ولا دت کے وقت اپنے ہاں نجومیوں کو بلایا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کھیج حساب کے ذریعے آئندہ اس کی قسمت کا حال بتا نمیں۔ شاہ فارس کی تربیت عمر بوں میں:

انہوں نے ستاروں اورسوریؒ کے ذریعے علم کرنے کے بعد بتایا کہ بہرام کواپنے باپ کی حکومت ملے گی اور یہ کہ دودھ اہل فارس کے بال نہیں ہے گا اس لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اسے تربیت کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بھیج دویز دجر دالاثیم نے اپ ماتحت رومیوں اور عربوں پرنظرامتخاب دوڑ ائی اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ بہرام کی تربیت عربوں کے ہاں ہوگی۔ بہرام منذرین نعمان کے گھر:

چنا نچہ منذر بن نعمان کو بلایا گیا اور بہرام کوتر بیت اور پرورش کے لیے اس کے سپر دکر دیا اور منذر کا خوب اکرام کیا اور اسے گورنر بنایا بنا دیا اور اپنے ہاں کے دوبڑے مرتبے ایک مرتبہ لام ابز وفریز دلینی بیز دجرد کا راز داں اور دوسر امہشت لیعنی حشم وہ خدم کا مربراہ میمر ہے اسے عطاکیے گئے۔اسی طرح اس کے مرتبے کے مطابق اسے دیگر اشیاء عنایت فرمائیں اور اس سے درخواست کی کہ وہ بہرام کوعرب کے علاقوں میں لے جائے۔

#### بهرام کی تربیت:

منڈربہرام کواپنے علاقے میں لے گیا اور اس کی رضاعت کے لیے تین عورتوں کا انتخاب کیا جوسی جسم فی بین ترین اور اچھے مذاب کے مالک اشراف کی گڑ کیاں تھیں عورتوں کا تعلق عرب اور جمم سے تھا اور ان کے بارے میں کپٹروں 'بستر' کھانے' پینے اور دیگر ضرورت کی اشیاء مہیا کرنے کا حکم دیا انہوں نے باری باری تین سال تک اے دودھ پلایا اور چوسے سال اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ جب وہ پائی سال کا ہوا تو اس نے منڈر سے کہا کہ میری تعلیم کے لیے لکھنے پڑھنے اندازی کے باہرین کوجع کروتا کہ وہ جھے علوم وفنون سکھا نمیں۔ منڈر نے اس سے کہا کہ ابھی تم بچہ ہوا بھی تعلیم کا دفت نہیں آ یا لہٰ ذا اس عمر میں بچوں کو جو کھیل کود کر نی ہوتی ہے تم وہ کرو۔ جب تمہاری لکھنے پڑھنے کی اور آ داب سیکھنے کی عمر ہوجائے گی میں ماہرین کو حاضر کر دوں گا بہرام نے منڈ رہے کہا کہ اگر چہ بڑے ہوا گئی میں ماہرین کو حاضر کر دوں گا بہرام نے منڈ رہے کہا کہ اگر چہ بڑے ہوا گئی ہوں اور جو اس کی تعلی بچوں کی تی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جس چیون ہوں گئی میں میری عقل بچوں کی تی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جس چیز کو وقت سے حاصل کرنا شروع کرووہ وقت پرل جائی ہیں بادرشاہ کا بیٹا ہوں اور حکومت ان شاء اللہ بچھے لیے گی اور باوشاہوں کو جو سب سب پہلے حاصل کرنا شروری ہے وہ اچھاعلم ہے کیونکہ علم ہیں ان کی زینت ہے ان کی حکومت کا رکن ہے جس سے کی جائے وہ حاصل کرنا فرود کیا اور فارس نے مطالہ کیا ہے انہیں جلدی لے کر آ و منڈر نے بہرام کی جب یہ گفتگونی تو اس سب سب پہلے حاصل کرنا خروری کی دونہ کیا اور فارس کے فقہاء خاص کومود بین اور تیرا ندازی اور شہواری کے ماہرین کی ایک سب حاصر کردی گئی۔ اس طرح فارس اور روم کے حکماء اور انل عرب کے انل علم عاضر کیے گئا اور بہرام کوان کے بہر میں کی ایک جماعت حاصر کردی گئی۔ اس طرح فارس اور روم کے حکماء اور انل عربی اور تیں اور تیرا ندازی اور شہواری کے ماہرین کی ایک جماعت حاصر کردی گئی۔ اس طرح فارس اور روم کے حکماء اور انل عربی اور کیا گیا میں ماضر کیا گیا میں مورد بین اور تیرا ندازی اور شہواری کے ماہرین کی ایک جماعت حاصر کردی گئی۔ اس کی ورز کیا گیا

اورایک مدت مقرر کی گئی کداس مدت میں اس کی ہراعتبار سے تربیت کر کے اسے ہمارے پاس لایا جائے اس کے بعد مذکورہ علوم و فنون کے حصول کے لیے یکسو ہو گیا اور اہل حکمت اور اصحاب حدیث سے بھی حکمت وحدیث سننے لگا جو چیز سنتا فور آیا دکر لیتا اور جو کچھ اسے سکھایا گیا وہ آسانی سے حاصل کرلیا جب وہ بارہ سال کا ہو گیا تو سب علوم وفنون کا جامع ہوکر اپنے اساتذہ سے سبقت لے گیا جس کا اقر ارخو داساتذہ نے بھی کیا۔

## گھڑسواری:

بہرام نے منذراوراپ اسا تذہ کو بدلد دیا اور واپس جانے کی اجازت مانگی البتہ گھڑ سوار کی اور تیرا ندازی ہے ماہرین کو ابھی اپنے پاس ہی رکھا تا کہ ان فنون کی باریکیوں تک رسائی حاصل کر سکے اور اس میں پختگی پیدا ہوجائے پھر نعمان بن منذرکوا پنے پاس بلا یا اور اسے تھم دیا کہ وہ اہل عرب کو تھم دے کہ وہ سب اپ ند کر ومؤنٹ گھوڑ وں کو حاضر کریں چنا نچے نعمان نے تھم کی تعمیل کی نعمان کو پتا ہے لبندانعمان نے بہرام سے کہا کہ اہل عرب کو گھوڑ ہے دوڑانے پر مامور نہ کرنا بلکہ سب گھوڑ وں کو اپنے پاس حاضر کرتے اپنی مرضی سے کسی کو اختیا رکر لے بہرام نے کہا کہ بات تو آپ کی اچھی ہے لیکن میں لوگوں میں سب کھوڑ وں کو اپنے پاس حاضر کرتے اپنی مرضی سے کسی کو اختیا رکر لے بہرام نے کہا کہ بات تو آپ کی اچھی ہے لیکن میں لوگوں میں سب سے عمدہ ہونا چا ہے گھوڑ ہے کہ عمر گی کا پنہ تجربہ سے چتا ہے اور تجربہ تو دوڑائے بغیر نہیں ہوسکتا اس لیے آپ کی رائے پڑھی کہا کہ نا دونواں ہوا رہے اگر چی ٹی نفسہ رائے اچھی ہے نعمان نے بہرام کی جب یہ بات سنی تو راضی ہو گیا عربوں نے گھوڑ ہے حاضر کیے اور نعمان اور بہرام دونوں سوار ہوکر مسابقت کے لیے میدان میں آگئے مقابلہ شروع ہوا گھوڑ وں کو دو فرائے کے میدان میں ہرام کو دے دیا اور کہا کہ اللہ آپ ہے بہت بی تھے دہ کہا کہ ایک کی بہرام کو دے دیا اور کہا کہ اللہ آپ سے بہت بی جی ہوں میں ہرام دونوں کر لیا اور نہا بات کی کہ ایورا گھوڑ اگر ہے اس میں ہرکت دے بہرام کو دے دیا اور کہا کہ اللہ آپ ہوں کہ کے لیے اس میں ہرکت دے بہرام نے اسے وصول کر لیا اور نہا بہت خوش ہوا اور منذر کا گھوڑ ا

## بهرام كاشكاركرنا:

منذرنے جو گھوڑا بہرام کو میا تھا ایک دن وہ اس پرسوار ہو کرشکار کے لیے نکلا اچا تک اسے جنگلی گدھوں کا ایک ریوڑنظر آیا اس نے ان پر تیر چلا یا اچا تک اس نے دیکھا کہ ایک شیر اس ریوڑ کے ایک گورخر پرجملہ آور ہواوہ اس کی پشت اپنے منہ میں لے کر بھاڑنا چاہتا ہے بہرام نے اس کی پشت پر تیر چلا یا تیراس کی پیٹے اور گوخر کی پیٹے اور سرین سے آرپار ہو کر زمین میں دو تہائی جھے تک تھس گیا اور کافی دیر تک ہاتا رہا ہے بجیب معاملہ بہرام کے محافظوں اور عربوں کے سامنے پیش آیا بہرام نے اس معاملہ کو اپنی بعض مجالس میں تصویری شکل میں پیش کیا۔

#### عرب سے دالیم:

کافی عرصہ دیارغیر میں گزارنے کے بعد بہرام نے منذ رکو بتایا کہ دہ اپنے باپ کے پاس دالیں جانا چاہتا ہے اور پھراجازت کے بعد دالد کے پاس دالیس آگیالیکن اس کا باپ یز دجر داپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے بیٹے کی طرف توجہ ہی نہ کرتا تھا بلکہ اسے اپنے خادم کے طور پرخدمت کے لیے رکھ لیا جس سے بہرام کو بہت زیادہ مشقت لاحق ہوئی۔

## یز دجرد کے پاس قیصرروم کا وفد:

تیصرروم سے مصالحت کے سلیلے میں اس کی جانب سے اس کا بھائی ایک وفد کے ساتھ یز دجرو کے پاس آیا جس کا نام

ثیاذ وس تھا بہرام نے اس وفد سے کہا کہ وہ پر دجر د سے درخواست کرے کہ بہرام کوعرب کے قلعوں میں جانے کی اجازت مل جائے اور وہ منذ رکی خدمت میں جانا چا ہتا ہے جب اجازت ملی تو وہ عرب کے علاقوں میں آ کرنا زونعمت کا دلدادہ ہو گیا۔ کسر کی:

جب یز دجر دمرگیا تو اشراف اوراہل حل وعقد تنع ہوئے اورسب نے رائے دی کہ اب یز دجر دی اولا دہیں ہے کسی کو بادشاہ نہ بنایا جائے کیونکہ وہ بداخلاقی کا اثر اس کی اولا دہیں بھی ہوگا البتہ اس کا بیٹا بہرام حکومت کا اہل تھالیکن اس کی برورش فارس میں نہیں ہوئی تھی تو وہ انہیں کے طور طریق اورا خلاق کا حامل ہے اس لیے اسے حکومت وینا مناسب نہیں چنا نچہ وہ اس پر شفق ہو گئے کہ حکومت اردشیر بن با بک کی اولا دہیں سے کسر کی کو دی جائے اور اس کے بعد انہوں نے بالآخراہ حاکم بنا ہی دیا گیا۔ یز دجر دکی ہلاکت اور کسر کی کی حکومت کی خبر بہرام تک پیٹی جب کہ وہ عرب کے ایک دیبات میں تھا اس نے بیخبرین کر نعمان اور منذر اور عرب کسر بر آ ورا فراد کو بلاکر کہا کہ اے اہل عرب میرے والد کی خصوصیات اور اس کے احسانات جو اہل عرب پر ہیں شایدتم اس کا اٹکار نہ کر سکو گے۔ حالانکہ وہ اہل فارس پر گفتی تھی کرتا تھا اور بدا خلاقی سے پیش آتا تھا اس کے باوجود وہ تم پراپنے احسانات کی بارش کرتا تھا اور اب اس کی وفات ہوگئی ہے اور لوگوں نے کسر کی کو حاکم بنالیا ہے لہذا تہمیں میرے بارے میں پھے سوچ بچار کرنی چا ہیں۔ منذر کا حیلہ:

منذر نے کہا کہ آپ اس خبر سے پریشان نہ ہوں میں ایک عجیب حیلہ کر کے آپ کو بادشاہ بنا دوں گا اس کے بعد منذر نے اپ بیٹے کے ہمراہ دس ہزار بہادروں کا لشکر بھیجا کہ فارس کے دارالخلافہ طیسیو ن اور بھاروشیر کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالیس۔اوروہاں سے تحق سے بچھ دستے طلیعے کے طور پر فارس کی طرف روانہ کر سے اگر فارس میں کوئی ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر سے تو ان سے تحق سے مقابلہ کر کے انہیں قید کر لیا جائے تا ہم خون ریزی سے منع کر دیا چنا نچیان کہ تدکا پیتے چلا تو اشراف مملکت نے یز دجرد کے خطوط اور دیا کت بیٹرام سے دیے البتہ فارس سے لڑا نا اچھا نہ سجھا۔ ادھر سے اہل فارس کو جب نعمان کی آ کہ کا پیتے چلا تو اشراف مملکت نے یز دجرد کے خطوط اور رسائل پر بنی مامور جوانی نا می خفی کو خط دے کر منذر کے پاس بھیجا دہ آپ بابرام سے مسلس چنا نو سرائل پر بنی مامور جوانی نا می خفی کو خط دے کر منذر کے پاس بھیجا کہ وہ اسے بہرام کے پاس پیچا دے جب جوانی بہرام کے پاس گیا تو بہرام کے پاس گیا وہ بہرام کے پاس گیا تو بہرام کے پاس گیا ہوں تو ہوائی بہرام کے پاس گیا تو ہرام کے پاس گیا تو بہرام کے پاس گیا تو ہرام کے پاس گیا تو ہرام کے پاس گیا تو ہرام کے پاس بیجا کہ دو جوانی کے لائے بہرام کی حضن وصورت دیکھ کرموں ہوگیا اور آ داب شاہی کے مطابق تجدہ کرنا بھی بھول گیا بہرام تبھی کہ دو ہوائی کے لائے بہرام کو جب خطوط کا جواب بھی دے۔ منذر نے جوائی سے کہا میں نے تبہارے لائے ہوئے خطوط کا جواب بھی دیے بات درامس ہے کہ بوئے خطوط کا جواب بھی دیے بادرائی ہرام نے بھیجا کے وی نکہ اس کے باپ کی وفات ہوگی ہے اور لوگوں نے کر کی کو حاکم بالیا ہے کوئکہ اس کے باپ کی وفات ہوگی ہے اور لوگوں نے کر کی کو حاکم بالیا ہے کوئکہ اس کے باپ کی وفات ہوگی ہے اور لوگوں نے کر کی کو حاکم بیالیا ہے کوئکہ اس کے باپ کی وفات ہوگی ہے اور لوگوں نے کر کی کو حاکم بادر کیا ہوں بی کی کی کی دور بور کیا ہو کی کہ مور وہ دور کی ہور کیا ہور کی کوئکہ اس کے بات کی دور ہور کی کی کوئکہ اس کے بات کی دور ہور کی کوئکہ اس کے بات کی دور ہور کی کی دور ہور کی کی میں دور ہور کی کہ مور وہ کی کی دور ہور کی کی کی دور ہور کی کی کی دور ہور کی کی دور ہور کی کی دور ہور کی دور ہور کی کی دور ہور

جب جوانی نے میہ اس مندر کی زبانی سی اور بہرام کا بیرونق اور پروقار چپرہ بھی دیکھا تو اس نے ول میں ہے بات آگئی کہ مجلوں نے حوامت کا فیصلہ بہرام کے علاوہ کسر کی کے حق میں کہاوہ ناحق میں اوران کے خلاف ججت قائم ہو کمتی ہے چنا نجہ اس نے

منذرے کہامیں جواب لے کرنہیں جانا جا ہتاا گرآپ جا جے ہیں تو خودا شراف فارس کے پاس جائیں ان ہے مشورہ کریں اوراحھا مشورہ کریں وہ آپ کےمشورہ ہے سرموتجاوز نہ کریں گے۔

## منذر کا اہل فارس کے پاس آنا:

جب جوانی نے پیمشورہ دیا تو منذر نے جوانی کوواپس انہی اوگوں کے پاس بھیج دیا جنہوں نے اسے منذر کے پاس بھیجاتھا اور جوانی کی روانگی کے بعد خودمنذ رتمیں ہزار عرب شہسواروں کو لے کر دارالخلافہ طبیون اور بھار دشیر آ وار د ہواجب و ہاں پہنچا تو اوگ جمع ہو گئے موتیوں جڑے ہوئے تخت پر بہرام بیٹھا اور منذراس کے دائیں طرف بیٹھ گیا فارس کے اہل حل وعقد اشراف نے تمام تفصیلات بتانی شروع کردیں اوریز دجرد کی برخلقی بیان کی اوریہ کہ اس نے اپنی بری رائے سے ملک کوتباہ کیا اور جن علاقول ساس کی حکومت تھی و ہاں ظلماً نے دریغی قتل کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہولنا ک کرتوت میں اسی وجہ ہے انہوں نے یز د جر د کی اولا و ہے حکومت دوسری طرف منتقل کر دی۔ لہذا منذ رہے درخواست کی کہوہ انہیں کی ایسےامر پرمجبور نہ کرے جوانہیں ناپیند ہو۔

منذر کا بہرام سے جواب کے لیے کہنا:

منذر نے اشراف فارس کی تمام گفتگوس کر بہرام ہے کہا کہ آپ جواب دینے کے زیادہ مستحق ہیں بہرام نے جواب دینا شروع کیااورکہا:اے بات کرنے والےگروہ جوبات تم مجھے پر دجرد کے بارے میں بتارہے ہووہ سب مجھے پینچی ہیں اس لیے میں تمہیں جھلا تانہیں ہوں میں خوداس کی بدسیرتی اور روش کے بارے میں اسے ناپسند کرتا تھا اوراللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہوہ مجھے اس سے حکومت چھین کر مجھے عطافر مائے تا کہ اس نے جوخرا بیاں پیدا کی ہیں میں انہیں درست کر دوں اور اس کے کیے ہوئے شگافوں کو بھر دوں اہتم مجھے حاکم بنا دواگر میری حکومت کوایک سال گز رجائے اور میں اپنے کیے ہوئے وعدے بورے نہ کروں تو بخوشی حکومت چیوژ دوں گااوراینی اس بات کا الله تعالی اور ملائکه اورمو بذان ( ندمبی بیشوا ) کوگواه بنا تا ہوں اور میرے اور تمہارے درمیان و ہی فیصلہ کنندہ ہے ان سب وعدوں کے بعد میں تم پر میرواضح کرنا جا ہتا ہوں کہ دوشیروں کے درمیان تاج شاہی رکھ دوجوا سے ان کے سامنے سے اٹھالے اسے حاکم بنا دو۔

## لوگوں میں خوشی کی آہر:

جب لوگوں نے بہرام کی میہ بات سی تو وہ خوش ہو گئے اوران کی امیدیں پھلنے لگیں چنانچی آپس میں کہنے لگے کہ ہم بہرام کی بات کور ذہبیں کر سکتے اور اگر ہم اس بادشاہ کو پھیرنا جا ہیں اور کو صاکم بنانے کی جسارت کریں تو ہم شخت ہلاکت کا سامنا کریں گے کیونکہ عرب کے شہسوار دن کی ایک بڑی تعداداس کی پشت پناہی کر رہی ہے البتہ اس کے کیے ہوئے وعدے ہے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کی قوت آز مائی کرتے ہیں اگراین بیان کردہ صفت کے مطابق ہوتو ہمیں حکومت اس کودین یزے گی اورا گراس دوران شیروں نے اے میں اثر ہلاک کردیا تو ہم اس کے شرہے نے جائیں گے اور اس کی ہلاکت سے بھی بری ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ اس نے خود کر رکھا ہے۔ حصول تاج کی حدوجید:

یو گوں کے درمیان اس رائے میں کچھاختلاف ہوا تو دوسرے دن بہرام نے ایک اورمجلس قائم کی کل کی طرح نشست تھی اور و ہی ہاتیں کیس اور کہا کہ پاتا میری کل والی ہات کا جواب دوہ رہے میں ہے۔ مطبع تابعدار بن جاؤ لوگوں نے کہا کہ بهم تو ملک کی باگ دوز

3:

کسریٰ ہی کودیں گے کیونکہ اس نے وہ کام کیے ہیں جوہمیں بیند ہیں تاہم پھر بھی ہم تاج کودوشیر وں کے درمیان رکھتے ہیں آپ اور کسریٰ اسے لینے کی کوشش کرو جو اسے حاصل کر لے گا وہ حاکم بن جائے گا بہرام ان کی بات پر راضی ہو گیا اور چنا نچے موبذان موبد بادشا ہوں کو تاج شاہی بہنا تا تھا تاج لے آیا اور تاج اور زینت کو ایک جگہ رکھ دیا اور بسطام اور اچھذ دو بھو کے خونخو ارشیروں کو چھوڑ دیا بہررام نے کسریٰ سے کہا کہ آپ تاج اور زینت کے حصول کے لیے آگے بردھیں لیکن کسریٰ نے کہا کہ ابتدا تو آپ کو کرنی

چاہیے کیونکہ آپ حکومت کومیراث میں لینے کا دعویٰ کررہے ہیں اور جھے غاصب مجھ رہے ہیں بہرام نے اس بات کو برانہ مانا اور لو ہے کا ایک گز اوراٹھ لے کرتاج اور زینت کی طرف بڑھا۔

> . دوشیرون کو مار دیتا:

موبذان موبذنے کہا کہ آپ جس کام کی طرف جارہے ہیں اس میں اینے آپ کو ہلاک کرنا جاہ رہے ہیں وہ آپ ہی گی طرف سے ہے کسی فارس کی طرف سے نہیں ہے لہٰذااگراس دوران آپ ہلاک ہو گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نزد یک بری ہوں گے بہرام نے کہا کہ بالکل تم بری ہو گے اورتم برکوئی گناہ نہیں چھرتیزی سے شیروں کی طرف دوڑا تب موبذان نے دیکھا کہ وہ اس معالمے میں سنجیدہ ہے تو وہ موبذان نے چیخ کر کہا کہ اپنی ہلاکت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ اوتب بہرام تھمر کیا اور پھھ دریا ہے گنا ہوں کی معافی مانگی اور شیروں کی طرف بڑھ گیا جب شیروں نے اسے دیکھا تو ایک شیر لیک کراس کی طرف آیا اور جب بہرام کے قریب بہنچ گیا تو بہرام نے چھلا تگ نگائی اورشیر کی پشت پرسوار ہو گیا اورا سے اپنی را نوں میں ایساد بایا کہ زخمی کردیا اور گز سے اس کا سرپیٹنا شروع کر دیااس کے بعد دوسرے شیرنے اس پر تملہ کیا تو بہرام نے کونوں سے پکڑ کراس کے کان مروڑ دیتے اور پھر دونوں شیروں کے سرآپس میں بھڑا کرانہیں خون آلود کر دیا اور آخر میں دماغ نکال کرچھوڑ ااور پھرلو ہے کے لٹھ سے انہیں ختم کر دیا۔اس کی یہ بہادری کسریٰ اور تمام حاضرین مجلس کے سامنے تھی اس کے بعد بہرام تاج اور زینت کی طرف بڑھا اور انہیں اٹھالیا۔کسریٰ نے اس کی اس بہا دری پراہے مبارک دی اور چیخ کر کہااہے بہرام! اللہ تعالی تھے کمی عمر عطا کرے اس کے اردگر دے لوگ اس کی بات س رہے تھے اوراس کے مطبع تھے چنانچے کسری نے اتالیم سبعت کی حکومت اس کے سپر دکر دی اس کے بعد تمام حاضرین بیک زبان ہو کر بولے کہ ہم بہرام کے مطیع ہیں اور با دشاہت کے لیے اس پر راضی ہیں اور اسے خوب دعائیں دیں اس کے بعد اشراف مملکت اور وزراءاس کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ بہرام سے درخواست کریں کہوہ ہماری برائی کومعاف کرے اور ان سے درگز رکا معاملہ کرے۔منذر نے بہرام سے اس سلسلے میں یہ بات کی میرکہ جو پچھوہ اپنے ساتھ لایا تھا وہ سب ان لوگوں کو دے چنانچے بہرام نے منذر کی مراد بوری کی اورلوگوں کی امیدوں کو پورا کیا اور مزید بڑھا دیا بہرام ہیں سال کی عمر میں با دشاہ بنا اوراسی دن تھم دیا کہ اس کی رعیت کے لیے راحت وآ رام کا سامان کیا جائے اوراس کے بعد متواثر سات دن لوگوں کے لیے ایک جگہ بیٹھاان سے خیر کے وعدے کرتا اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا۔

لهو ولعب كى حياث:

جب بہرام کو حکومت مل گئ تو وہ لہولعب میں زیادہ مشغول ہو گیا اور ہر چیز پراسے ترجیح دینے لگا چنانچہ اس کی رعایا کی طرف سے شخت ملامت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اغیار اس کی حکومت پر قبضے کے لیے اپنی لا لجی نگا ہیں دراز کرنے لگا سب سے پہلے اس کی حکومت پر قبضے کے لیے خاقان شاہ ترک کھڑا ہوا اور ڈھائی لا کھون نے لے کرا پنے علاقوں ہے آگے پیش قدمی کی جب اہل فارس کو خاقان کی آید کاعلم ہوا تو ہے ہات ان کوشاق گزری اور وہ خوف زوہ ہو گئے پھران میں سے جورعایا کے لیے مصلحت کے خواہاں اور صاحب رائے تنے وہ بہرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت!اس وشمن کی یافارنے وہ وقت آپ پر لا یا ہے کہ اب آپ کواپنے لہولعب پر توجہ چھوڑ کراس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تا کہ آئندہ کسی ذلت اور مارکا سامنانہ کرنا پڑے۔

بہرام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارارب ہے۔ وہی قوی ہے ہم اس کے بندے بین اور ولی میں یہ جواب دے کرلہوولعب اور شکار میں پہلے سے زیادہ مشغول ہوگیااوراس مشغلہ پر مداومت کی۔

### آ ذربائجان كاسفر:

ملک فارس کی اس تشویشناک صورت حال کی پرداند کرتے ہوئے بہرام نے ارادہ کیا کہ وہ آ ذربانیجان جا کراپنے آ تشکدے میں عبادت کرنا جا ہتا ہے اور وہاں ہے آ رمینہ کے جنگلات میں شکار کھیلے گا ارکان دولت اور اثمراف کے سات گروہوں اوراپنے تین سو بہا دروں کی خاص جماعت لے کراپنے ارادہ کی تکمیل کے لیے نکل پڑااورا پی مملکت کی انجام دہی کے لیے اپنے بھائی نرس کو اپنا نائب مقرر کیا جب لوگوں کو اس کے سفر اور نرسی کی نیابت کاعلم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ بہرام اینے وشمن خاتان سے بھا گئے کے لیے سارا ڈھونگ رحارہا ہے چنانچہ انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو خاقان کے پاس جائے اور خراج پر مصالحت کرے بیہ اس ڈر سے کیا کہ خاتان فارس کے افراداور فوجوں کو بے درینج قتل نہ کرے گروہ اس کی اطاعت نہ کریں گے۔ جب خاتان کو فارس کے ارادہ کا پیتہ چلاتو اس نے ان کے علاقوں کومحفوظ رکھا اور اپنی فوج کوخونریزی سے بچنے کا حکم دیا ادھر بہرام نے ایک جاسوس خا قان کی خبر لینے کے لئے بھیجاتھاوہ آیااور خلقان کے ارادے ہے بہرام کومطلع کیا چنانچے بہرام نے اپنے ساتھوان افراد کو جوشکار کے لیے تیار کیے تھے لے کراچا نگ رات کو خا قان پرحملہ آ ور ہوا اور اسے اپنے ہاتھوں نے قتل کیا اور اس کی فوج کونہایت ہی برے دن دکھائے جواس کی فوج میں قتل ہے نچ گئے وہ پسپا ہو گئے اور اپنے اہل وعیال اور سامان کوچپوڑ کر فرار ہو گئے بہرام ان کی طلب میں لگ گیا جسے پاتا وہیں قتل کر دیتا اور مال غنیمت بھی اوٹنا جاتا اور غورتوں کوقید کر لیتا اس کے بعد خود اپنی ہمر اہی فوج کے ساتھ صحیح سلامت واپس آ گیا بہرام کوخا قان کا تاج بھی مل گیا اس کے بعد خا قان کے ترک علاقوں پر قابض ہو گیا اور اپنی واپسی پر ایک مزر بان کو وہاں کا گورنر بنایا اورا ہے تخت عنایت کیا جو جاندی کا بنا ہوا تھا اس کے بعد قرب و جوار کے وفو دبھی اطاعت شعاری کا پیغام لے کر بہرام کی خدمت میں حاضر ہوئے جب اس نے بلاوترک پر قبضہ کرلیا تو آنے والے وفود پر مطالبہ کیا کہ ہمارے اور فارس کے درمیان کوئی سرحدمقرر کی جائے جس ہے ہم نے آ گے نہ بڑھیں اور نہ فارس کے لوگ اس سے تجاوز کریں چنانچے بہرام نے ایک منارہ تغمیر کرایا جوجد بندی کی علامت تھا بیوہ منارہ ہے جسے فیروز الملک پر دجرد کے تھم سے بلادترک کی طرف بڑھا دیا گیا اس کے بعد بہرام نے اپنے ایک کمانڈر کے ہمراہ کچھ فوج ماوراء کی جانب روانہ کی اورانہیں لڑنے کا حکم دیا چنانجے انہوں نے حکم کی تعمیل کے جذبے میں خونریزی کر کے وہاں کے باشندوں کواطاعت اور ادائے جزیہ پر آ مادہ کیا۔

ﷺ ہمرام اپنے علاقے سواد ہے آ ذربائیجان کی طرف روانہ ہوا تو خا قان کے تاج میں جتنے یا قوت اور موتی اور جواہر تھے سب کے بارے میں میتکم تھا کہ آ ذربائیجان کے آتھکدے میں اٹکائے جائیں پھرائ کے بعد طیسیون آیا اور شابی کمل میں قیام کیا پھراس کی رعایا اور فوج کوخا قان کی ہلاکت کی اور اپنی مختصری فوج کی روائدلوگوں کوسنائی اور اس نے بھائی نرسی وخراسان کاولی بنادیا۔

اس کے بعد بہرام اپنے دور حکومت کے آخری ایام میں مقام ماہ کی طرف شکار کے لیے چلا گیا وہاں اس نے ایک گورخر پر حملہ کیا اور اس کی طلب میں خوب کوشش کی اور ایک کوئیں میں گر گیا اور اس کی دلدل میں پھنس گیا اس کی والدہ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو وہ بہت سامال لے کرروانہ ہوئی اور اس کنوئیں کے قریب قیام کیا اور بہرام کواس کنوئیں سے نکا لئے والوں کے لیے بہت سامال خرچ کر دینے کا حکم دیا چنا نچے لوگوں نے بہت ساکھ پڑ نکا لایباں تک کہ نکلے ہوئے کچڑ کے بڑے بڑے بڑے یو دے بن گئے تا ہم بہرام کا جشہ نہ ملا اور اسے نکال نہ سکے۔

ترک ہے والیسی پر بہرام کی تقریبے

ہمریہ ہیں۔ اس کو جب ہمرام خاقان ترکی ہے جنگ کے بعد طیسون واپس آیا تو اپنے بھائی نری کو خاقان کا حاکم مقرر کیا اور کم میں اس کو رہنے کی ہدایت کی اور مہر نری بن برازہ کو وزیر مقرر کیا اے اپنا معتمد خاص بزرجم کر کاعہدہ یعنی وزیر الوزراء یارئیس الرؤ ساءعنایت کیا اور اے بتایا کہ وہ ہند جانے والا ہے تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر سکے اور وہاں کی مملکت ہے اپنی حکومت کے لیے کوئی زمین کا حصہ حاصل کر سکے تاکہ اس کے ذریعے اپنے ملک کے لوگوں ہے مشقت کو کم کرے چنا نچہوہ اپ اس ارادہ کی تھیل کے لیے ارض ہند میں اجنبی بن کر داخل ہو گیا۔ کافی عرصہ وہاں رہاوہاں کے باشند ہے بھی اس کی آمداور حالت دریا فت کرنے نہ آتے تھے البتہ وہ کہ کھتے تھے کہ وہ ایک زبر دست شہوار ہے اور درندوں کوئٹل کرتا ہے اور اس کے اخلاق اور حسن و جمال اور ذیل ڈول ہے بڑے

حیران ہوتے تھے۔

## ایک ہاتھی ہے مقابلہ:

وہ ای طرح وقت گزار دہاتھا کہ ایک دن اسے بیتہ چلا کہ وہ ہاں کسی ہاتھی نے لوگوں کا داستہ دوک لیا ہے اور بہت ہے لوگوں کو ہال کسی کر دیا ہے ان میں سے کسی آ دمی سے بوچھا کہ وہ اسے اس ہاتھی کے بارے میں بتائیں وہ اسے ہلاک کرے گا اس کی بیات با دشاہ تک پیٹی ٹا وشاہ ہند نے ایک آ دمی روانہ کیا تا کہ اسے ہاتھی کے بارے میں بتائے اور دالیسی پر خبر دے کہ ہاتھی کو اس شخص نے ہلاک کیا یا نہیں چنا نچہ وہ آ دمی بہرام کو لے کر اس جنگل تک پیٹی گیا جہاں وہ ہاتھی تھا وہ آ دمی تو ایک ورخت پرچڑھ گیا تا کہ وہ بہرام اور ہاتھی کا معاملہ دیکھ سکے بہرام ہاتھی کے مسکن کے قریب جا کر ذور سے چیخا وہ ہاتھی انتہائی ہولناک منظر میں دھاڑتا ہوا منہ سے جھاگ چیئتی ہوا باہر نکلا بہرام نے ایک تیراس کی آ تھوں میں گھس کر درمیان میں سے جھاگ پیئتی ہوا باہر نکلا بہرام نے ایک تیراس کی آ تھوں میں گس کر درمیان میں خانب ہونے کے قریب بیٹی گیا چواس نے جال پھیکا اور ہاتھی کواس میں پھٹسالیا اور کودکر اس کوسو تھ اور ہونٹ سے کپڑکر ایسا تھینچا کہ ہاتھی اوند ھے منہ گھٹوں کے بل گرگیا اس کے بعد بہرام اسے مسلسل نیز ہے مارتا رہا یہاں تک کہ جب اس پرکمل قابو پالیا تو اس کا میاکر اپنی پیٹھ پر لا دکر اسے داستے میں لے آیا۔ با دشاہ کا فرستا دہ بیرسارا منظر دیکھ رہا تھا جب وہ فرستا دہ باورشاہ کے پاس پہٹیا تو اس میں اسے ساری داستان سائی۔

### ہندی با دشاہ کے در بار میں:

بادشاہ اس کی توت اور جرائت سے تخت حیران ہوااورا سے خوب انعام دیا اس کے بعداس کی حقیقت جانی چاہی بہرام نے بتایا کہ وہ فارس کے عظماء کا آ دمی ہے اور فارس کا بادشاہ اس سے ناراض ہے اور وہ شاہ ہند کے ملک میں پناہ لینے آیا ہے۔اس بادشاہ کا ایک دشمن تفاوہ ملک گیری کے لیے شاہ ہند پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا بادشاہ کی گھبرا ہٹ بڑھ گئی اور اپنے دشمن کی قوت کی وجہ سے اس کے سامنے خضوع واطاعت اور خراج کی ادائیگی پروہ شاہ ہند تیار ہوگیا لیکن بہرام نے اسے منع کیا اور بیر ضانت دی کہوہ شاہ ہندگی طرف سے دشمن کے لیے کافی ہے شاہ کواس بات سے کچھا طمینان ہوا۔

## بېرام كى جرأت:

وہ مجم کے علاقوں سے ملادیئے گئے اور ان سے حاصل ہونے والاخراج بھی بہرام کے لیے مخص ہوگیا۔ چنانچہ بہرام خوثی خوثی اپنے ملک فارس لوٹ گیا۔

## رومیوں سے جنگ:

بلاد ہندہے واپسی کے بعد بہرام نے مہرنری بن بزرارہ کو چالیس ہزار جنگجودے کر بلا دروم کی طرف روانہ کیا اس نے تاکید کی کہ رومیوں کے سربراہ کوسب سے پہلے ٹیکس اور لگان کے معاطعے پر آمادہ کرنا اورا یسے دیگر معاملات جونری کے ماتحت ہیں ان سب کا مطالبہ عظیم الروم سے کرنا چنانچے مہرنری اس تعداد کے ساتھ جا اتر ااور قسطنطنیہ میں داخل ہوگیا اور مشہور جگہ قیام کیا عظیم الروم نے اس سے سلح کی اور بہرام کا جوارادہ تھا اس کی تکیل کے ساتھ مہرنری واپس ہوا۔

#### مېرنرسي:

بہرام مہرزی کا بمیشہ اکرام کرتا تھا بھی اس کے نام کو تخفف کر کے نوی بھی کہا جاتا تھا اس کا نسب ہوں ہے مہرزی بی بن ہزادہ بی بھرام مہرزی کا بمیشہ اکرام کرتا تھا بھی اس کے بہت ہے جیئے تھے جو مرتبہ کے لحاظ ہے بہت قریب تھے انہوں نے بھی حسن وادب اوردائے کی عمدگی کی وجہ ہے منظم تھا اس کے بہت ہے جیئے تھے جو مرتبہ کے لحاظ ہے بہت قریب تھے انہوں نے بھی باد شاہوں کی ایسی خدمت کی کہ اپنے والد کے مرتبہ ساس کے ایک زمررانداز تھا مہرزی نے فقد اوردین بیس اس کی الی تربیت کی تھی کہ بہرام جور نے اسے ہر بڈان ہر بڈکا مرتبہ دیا جو مو بڈان موبذ زمررانداز تھا مہرزی نے فقد اوردین بیس اس کی الی تربیت کی تھی کہ بہرام جور نے اسے ہر بڈان ہر بڈکا مرتبہ دیا جو موبذان موبذ سے قریب کا مرتبہ ہواور اس ہے ماتا جاتا ہے دوسرے جیٹے کا نام ماہ جششس تھاوہ دیوان الخراج کا والی رہا۔ بہرام جور کے پور سے عہد بیس اس مرتبہ کا نام فاری بیس راستر ری وشانسلان ہواور تیسر سے جہر بڑی کے مرتبے کا فاری بیس بزرین جفر ماندار نام اسطران سلار کہا جاتا ہے بیامبہ سے اور کو مراز دیسر ہوا کہ اور والی دیا ہوا کہ مرتبہ کا فاری بیس بزرین جفر ماندار نام ہو جو بے جس کا مطلب وزیرالوزراء بیار کیا مرتبہ ہو ہو کے ایرون نامی گاؤں سے تعلق رکھا تھا اسطران سلار کہا جاتا ہے بیامبہ سے اور کو مرہ سابور کے جرہ نامی علاقی میں بازہ بھی رکھا رقب اس خوالی ہو ہوالی آتش کدہ بنوایا ہو تھی بازہ بھی رکھا رفیا تھی اس کا آگر کو خطاب ہے جس کا مطلب وزیرالوزراء بیار تھی نام میں اس بینہ تھا می کی وجہ سے اور دوسرا آتش کدہ زروانداز کے لیے خصوص کیا جس کا نام میارداز ان رکھا تیسرا کو دور خت لگائے ہیں بازہ ہزاد میں رہاد کی دور تھا تھا تھیں جرہ میں ہیں برچ ھائی :

ذکر کیا گیا ہے کہ بہرام روم اور خاقان ترکی کے معافے سے فارغ ہوکریمن کے مصل علاقے سوڈان میں حملہ آور ہوااور قیامت برپاکر دی بے دریغ قتل کیااور بہت سوں کوقید کیااوراپنے علاقے میں واپس آگیااس کی ہلاکت کی وجہاور تفصیل بیان کر چکے ہیں اس کی مدت حکومت میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کی حکومت اٹھارہ سال دس ماہ ہیں دن رہی اور بعض نے کہا ہے کہ تمیں سال دس ماہ ہیں دن رہی۔

#### يز د جرد بن بهرام:

یاس آئے اور اس کے حق میں دعا کی اور اسے ملک کی مبارک باو دی اس نے بھی ان کواچھا جواب دیا اور اپنے والد کے . منا قب ذکر کیے اور اس کی شفقت جورعایا کے ساتھ تھی اس کا بھی ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے باپ کے طرح رعیت کوزیا دہ وقت نہیں دے سکتا تا ہم اس کی خلوع رعایا کی مصلحت کی وجہ ہے ہے اور دشمنوں کو ناکوں چنے چبوانے کی وجہ ہے اسے عزلت اختیار کرنی پڑے گی لہٰذارعایا اس کومحسوس نہ کرےاور بیکھی بتایا کہ اس سے مہرنری بن بزارہ جواس کے باپ کاوزیر تھا اس نے بھی اسے ہی وزیر بنالیا ہے اور پیھی بتایا کہ وہ اپنی رعایا کہ ساتھ حسن سیرت ہے پیش آئے گا اور اچھے طریقے جاری کرے گا چنانچیوہ آپی پوری زندگی میں اپنی رعیت کے ساتھ مہر بان اورمحن اور دشمنوں کا قلع قمع کرتا رہا۔اس کے دو بیٹے تھے ایک ہر مزجور جستان کا والی تھا اور دوسرا فیروز۔ ہر مزاپیے والدیز د جرد کی وفات کے بعد بورے فارس پر قابض ہو گیا اس کا بھا کی فیروزاس کے ڈرسے بھاگ کرتر کوں کے پاس جا پہنچا اور وہاں کے با دشاہ سے درخواست کی کہاس کی مد دکرے اور فوج اسے عنایت فرمائے تا کہ وہ اس فوج کے ذریعے اپنے بھائی ہر مزسے جنگ کر کے اپنے باپ کے ملک پر قبضہ جمائے کیونکہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ اس ملک کامستحق ہے۔لیکن ترکوں کے بادشاہ نے اس کی درخواست ماننے سے اٹکارکردیا تاہم جب اسے بتایا گیا کہ ہرمزظالم با دشاہ ہےتو اس پرترکوں کے با دشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظلم پر راضی نہیں ہوتا اور وہاں کے رہنے والوں کے طور طریقے بھی درست نہیں ہوتے کیونکہ ظالم بادشاہ کے ملک میں کوئی عمل کرنا یا انصاف ما نگنا بھی ظلم کے بغیر نہیں ہوسکتا چنا نجیہ اس نے فیروز کوایک نشکرد ہے کر بھیجا جب کہ فیروز کوطا تعان بھی دے دیا گیا وہ اس نشکر کو لے کر ہر مزیر حمله آور ہوااورا ہے تل کر ڈالا اوراس کی جمیعت کو بکھیر دیا اورخود ملک پر قابض ہو گیا۔اہل روم نے پیز دجر دبن بہرام کووہ جزیہ جووہ اس کے باپ کو دیا کرتے تھے دینے سے انکار کردیا چنانچہ یز دجرو نے مہرزی کو آئی تعداد دے کررومیوں کی طرف روانہ کیا جو بہرام نے اپنے ز مانے میں بھیجی تھی چنانچے مہرنری نے پر وجر د کا ارا وہ پورا کرلیا۔ پر وجر د کی حکومت اٹھارہ سال جار ما پھی اور دوسرے قول میں ستر ہ سال تھی ۔

## فيروز بن يزدجرد:

فیروز نے جب اپنے بھائی ہرمزاوراس کے اہل بیت میں سے تین افراد کوئل کردیا تو خود ملک کا حاکم بن گیا۔ مجھے ہشام بن محمد سے خبر دی گئی ہے کہ فیروز خراسان سے تیار ہوا اور طخارستان اوراس کے اردگرد کے علاقے کے لوگوں سے مدد لے کراپنے بھائی ہرمز بن بزد جرد کی طرف چلا وہ اس وقت رکی میں تھا ان دونوں کی ماں ایک تھی جس کا نام و بنک تھا وہ مدائن میں رہ کراس کے اردگر و کے علاقوں کے نظام کو چلا یا کرتی تھی۔ فیروز جنگ میں اپنے بھائی پر غالب آگیا اور اسے قید کر لیا اس کے بعد جب کوئی حکومت اس کے علاقوں کے نظام کو چلا یا کرتی تھی۔ فیروز جنگ میں اپنے بھائی پر غالب آگیا اور اسے قید کر لیا اس کے زمانے میں سات کے پاس آئی تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سیرت پر کار بندر ہا اور وہ مضبوط اور میصلب فی الدین تھا لوگ اس کے زمانے میں سات سال قبط میں مبتال رہے اس نے اس دوران اچھی تدبیر کی اور تمام بیت المال کے مال تقسیم کر دیۓ اور نیکس معاف کر دیا اور بہترین سات سے لوگوں پر حکومت کی اس قبط کے طویل عرصے میں سوائے ایک آدمی کوئی بھی بلاک نہیں ہوا۔

#### طخارستان برحمله:

اس کے بعد وہ ترکوں کی ایک قوم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا جو طخار ستان پر قابض ہو تی ان کی آمد کا سبب بی تھا کہ انہوں نے فیروز کی اس کے بھائی کے خلاف مدد کی تھی اور پھراس کے بعد ان علاقوں پر قابض ہونے گئے لیکن عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جنس پرتی میں مبتلا شخے انبذا فیروز نے ان کے ہاتھوں میں ملک جیوڑ نا مناسب نہ جھا اور اس کے مذہب کے امتبار سے بیرطال نہ تھا اس نے ان سے لڑائی کی لیکن انہوں نے اس کے چار بیٹوں اور چار بھائیوں سمیت معرکہ میں قبل کر دیاان مقتولین میں سے ہرا یک کو ملک کا نام دیا جاتا اس کے بعد وہ ترک خراسان کے اکثر جھے پر قابض ہوگئے یہاں تک کہ فارس کا عظیم شخص جو شیراز کا باشندہ اور سوخرانا می آدمی تھاوہ اپنے متبعین کے ساتھ کی کر ہیا طلہ (ترکوں کا با دشاہ) سے جاملا اور اسے خراسان کے علاقوں سے باہر زکالا پھر صلح میں دونوں متنفق ہوکرا کے دوسرے سے جدا ہوئے اور ملک ہیا طلہ نے فیروز سے جو مال اور قیدی حاصل کیے تھے وہ سوخرانے واپس میں دونوں متنفق ہوکرا کے دوسرے سے جدا ہوئے اور ملک ہیا طلہ نے فیروز سے جو مال اور قیدی حاصل کیے تھے وہ سوخرانے واپس میں دونوں متنفق ہوکرا کے دوسرے سے جدا ہوئے اور ملک ہیا طلہ نے فیروز سے جو مال اور قیدی حاصل کیے تھے وہ سوخرانے واپس

## فيروز دوسرول كى نظر مين:

ہشام بن محمد کے علاوہ دوسر سے اہل تاریخ نے کہا فیروز ایک محرم الرزق اور نامبارک انسان تھا اپنی رعیت کے حق میں منحوس آ دمی تھا۔اس کے اکثر اقوال وافعال اس کے اہل ملک کے حق میں مصراور آفت ہوتے تھے اس کے زمانے میں سات سال تک متواتر قحط رہا جس سے نہریں نالیاں اور چشمے سوکھ گئے۔

اس طرح جنگلات اور باغات خشک ہو گئے اور ہموار اور شیبی زمین اور پہاڑ اور کھیتیاں سب کے سب سو کھ گئے ۔ جنگلی پرندہ وغیرہ سب کے سب ہلاک ہو گئے ۔ جانوروں کا بیرحال ہو گیا کہ بھوک کی وجہ سے کوئی بھی سواری کے قابل نہ تھا۔ د جلہ کا پانی کم ہو گیا۔اوروہاں کے رہنے والوں پرشد بدبھوک اور ختیاں عام ہوگئیں۔

اس نے ان حالات کود کھے ہوئے اپنی رعایا کو لکھا کہ ان پر کوئی خراج اور ہزیمیں اور نہ ہی بیگار اور وہ اپنے شاہی گودام میں طعام اور اس کے علاوہ جو پچھ ہونکالا جائے جولوگوں کی غذا میں کام آئے اور انہیں اس سے سلی مل سے تا کہ غنی اور فقیر اور شریف لوگ سب کے سب برابر ہوں اور اگر ان لوگوں کے علاقے میں کوئی بھوک سے مرگیا تو شہریا دیجات اور یا کوئی جہاں جہاں کوئی انسان بھوک سے مراو ہاں کے باشندوں کو بخت سزادی جائے اور انہیں عبر تناک سزادی جائے کہ نمونہ عبرت بنا دیا جائے فیروز نے اس بھوک اور تخت کے وقت لوگوں کو اس سیاست ہے ج'، یا کہ ان میں سوائے ایک کہ جو بدید نامی ارشیر خسرہ کے رستاتی علاقے کا تھا کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا اس کی ہلاکت کوفارس کے اشراف نے بڑا جانا اور تمام اہل اروشیر خرہ اور فیروز کو بھی ہے بات بڑی محسوس ہوئی کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا اس کی ہلاک نہیں ہوا تا کہ اللہ تعالی اپنی رصت سے اس کے اور اس کی رعیت کے لیے پھیلا دے اور بارش وزن فرمائے اور بارش کے بعد اس علاقے میں حسب سابق پانی ہے بھر گئے اور درخت تاز و ہوگئے۔

## فیروز کے بسائے ہوئے شہر:

فیروز نے حکم دیا تو اس کے حکم ہے ری میں رام فیروز نامی شہرآ باد کیا گیا اس طرح جرجان اور باب صول کے درمیان روثن

فیروزاور آذربائیجان کےاطراف میں شہرام فیروزنا می شهر آباد کیے۔ اخشنواز برحمله اور شکست:

جب فیروز کےعلاقے تاز ہ تر ہو گئے اور حکومت متحکم ہوگئی تو اس نے اپنے دشمن برختی شروع کی اور جب تین شہروں کی تعمیر ہے فارغ ہوا تواپئے شکر کولے کرخراسان کی جانب بڑھااخشنواز نے بیخبرشی تواس پرنہایت ہی رعب طاری ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک آ دمی نے یوں قربانی دی کدایے آپ کواخشنواز کے سامنے پیش کیا۔ اور کہا کہ آپ میرے اہل وعیال سے احیمائی کرنامیں فیروزکو چکمہ دینے کی تدبیر کرتا ہوں وہ بیا کہ آپ میرے ہاتھ پاؤل کاٹ کر مجھے اس راستہ پرڈال دیں جس سے فیروز آپ یرآ کرحمله آور ہوا تھا چنا نچہ ایبا ہی کیا گیا جب فیروز اس راستے ہے گزرااور اس مقطوع آدی کودیکھا تو اسے بیاجنبی سالگا اس کی ۔ حالت دریافت کی تواس نے کہا کہ میرے ساتھ بیظلم اخشنواز نے کیا ہے۔ کیونکہ میں نے اسے کہا کہتم فارس کے نشکر سے مقابلے ک تا بنہیں رکھتے میرے اس قول کی پاداش میں میرے ہاتھ یا ؤں کاٹ کر مجھے یہاں ڈال دیا گیا اس کی بیکہانی سن کر فیروز کواس پر رحم آ همیا اوراسے اپنے ساتھ اٹھالانے کا تھم دیا اس کے بعد اس مکار نے فیروز سے ناصحاندا نداز میں کہا کہ وہ اوراس کے شکر کوا یسے مخضررات سے لے جانا جا ہتا ہے کہ اس سے پہلے ترکی کے اوگوں پر حملے کے لیے کسی نے اس راستے کا استعمال نہیں کیا اس کی مکاری کونت ہجے کر فیروز بھی دھو کہ کھا گیا۔اوراپنے ساتھیوں کو لے کراس معذور کے بتائے ہوئے راستے پرچل پڑا جب چلتے چارہو گئے توایک جنگل کے بعد دوسرا جنگل آتا نہیں پیاس گنی تووہ مکارمعذور کہتا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ابھی منزل قریب ہے۔ یہ سفرایسا لمباہوا کہ اب وہ ایسی جگہ پنچے گئے۔ کہ آ گے نہ جاسکتے تھے نہ پیچیے واپسی کی سکت تھی اس وقت معذور نے حقیقت بتائی اس پرلوگوں نے کہا کہ ہا دشاہ سلامت ہم نے پہلے آپ کوڈرایا تھالیکن آپنہیں ڈرےلیکن اب توہر حال میں آگے جا کر دشمن کے پاس آپنچ کیکن اب فیروز سے جنگ کا نشہ اتر گیا۔اس نے ہیاطلحہ کے بادشاہ کوسلح کی دعوت دی کہ اخشنواز ان کاراستہ چھوڑ دے کہ وہ اپنے علاقے کوواپس جاسکیس اس شرط پر که فیروز الله تعالی کا میثاق دیتا ہے که آئندہ اخشنواز وغیرہ سے جنگ نہ کرے گا۔اور نہ ہی ان علاقوں کا قصد کرے گا۔اور نہ کسی دوسر کے شکر کوان ہے لڑنے کے لیے بھیجے گا۔اوران کے اپنے علاقوں کے درمیان ایک حد فاصل مقرر کرے گا جس سے وہ آ گے نہ آئیں گے۔اخشنواز اس پر راضی ہو گیا۔اور فیروز نے ایک خط اور دستاو پر ککھی جس پر مبر لگائی اور اس پر پچھ گواہ بھی بنائے پھراخشنواز نے اس کاراستہ چھوڑ دیا اوروہ اینے علاقے کی طرف چل دیا۔

شكست كى جلن:

جب فیروزا پنے ملک واپس آگیا تواس کے تکبراور غیرت نے اسے اخشنواز سے دشمنی پر ابھارا چنا نچہ دوبارہ اس سے جنگ کرنے کے لیے آ مادہ ہو گیااس کے وزراء اور خواص نے بہت منع کیالیکن اس نے ایک نہ تنی اور صرف اپنی ہی رائے پراڑا رہا اسے جن لوگوں نے منع کیا تھا کہ اخشنواز سے جنگ نہ کرے کیونکہ اس میں عہد شکنی ہے ان میں سے ایک آ دمی جو فیروز کا خاص آ دمی تھا اور اس کے ساتھ کی اس کی رائے کی اہمیت تھی جس کا نام فر دبوز تھا۔ جب فر و بوز نے فیروز کی اپنے اراد سے پر سنجیدگی ویکھی تو اس نے اس کے ساتھ کی ہوئی گفتگو کو ایک صحیفے میں لکھ کر اس سے مہر لگوائی اب فیروز سب کی رائے ٹھکراتے ہوئے اخشنواز کی طرف چل پڑاادھر اخشنواز نے بید بیرکی کہ اپنے اور فیروز کے علاقوں کے درمیان خند تی کھودی تھی جب فیروز وہاں پہنچا تو پچھ جھنڈے وہاں گاڑ دیے تا کہ واپسی بید بیرکی کہ اپنے اور فیروز کے علاقوں کے درمیان خندتی کھودی تھی جب فیروز وہاں پہنچا تو پچھ جھنڈے وہاں گاڑ دیے تا کہ واپسی

پراس کی علامت ہواوران سے راہنمائی حاصل کر سکے اس خندق کوعبور کر کے فیروز اخشنواز کے لٹکر کے قریب جا کرخیمہ زن ہوا۔

اخشنواز نے جمت تام کرنے کے لیے سابقہ عہد نامہ دکھایا اوراس کی پاس داری کی نصیحت کی تا ہم فیروز اپنی اس بات پراڑا رہا دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی اوراس کے بعد جنگ چیمڑ گئی فیروز کالشکر خلاف ورزی عہد کی وجہ ہے دل جمی ہے نہ لڑر ہاتھا اوران میں کمزوری کا احساس بھی نمایاں تھا۔ادھراخشنواز نے دستاویز نکال کر نیز ہے پر کھی اور کہا کہ یا اللہ! جواس دستاویز میں ہے تو اس کا حساب لیے۔ چنانچہ فیروز کوشکست ہوئی اوروایسی میں خندق عبور کرتے وقت جینڈوں کی جگہ بھول گیا۔اوراس میں گر پڑا اور مرگیا اخشنواز نے فیروز کے اموال دواین اور عورتیں سب پچھ لے لیا اور فارس کے شکر کواس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس جیسی مصیبت انہیں بھی نہیں پینچی تھی۔

سوخراسجستاني:

اردشر خرہ کار ہے والا ایک آ دی بحتان میں تھا جس کا نام سوخرا تھا۔ اور وہ انتہائی بہادراور ذی علم آ دی تھا۔ اس کے ساتھ بوے برے فرتی افسر بھی تھے۔ جب اسے فیروز کی ہلاکت کی خبر پیٹی تو اس رات وہ سوار ہوا اور تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے اخشواز کے پاس جا پہنچا اور اسے جنگ کی دعوت دی اور ہلاکت و بر با دی سے ڈرایا لیکن اخشواز نے اس سے لڑنے کے لیے ایک بر الشکرروانہ کیا۔ جب دونوں لشکروں کا آ منا سامنا ہوا تو اخشنواز کے سپاہیوں نے سواخر کو ناتج بر کاراور کم تربیت پایا اور کہا جا تا ہے کہ سواخر نے ایک تیر مارا جواخشنواز کے ایک سپائی کے گھوڑ ہے گی آ تھوں کے درمیان لگ کر غائب ہونے کے قریب ہوگیا گھوڑ اگر گیا۔ اور سواخر نے ایک شہروار کو پکڑ لیا تا ہم اسے زندہ چھوڑ دیا اور کہا کہ با دشاہ کے پاس جا کر آ تھوں دیکھا حال بیان کروہ الوگ اخشنواز کے پاس واپس گئے اور گھوڑ اگر ہے جب اخشنواز نے اس تیر کا اثر دیکھا تو بجیب ورطے میں مبتلا ہوگیا اور سوخرا کے باس بینا مجھیا کہ ہوئے کہ اس نے جواب بھیجا کہ میری حاجت سے ہدفیروز سے چھینے ہوئے مال در یوان اور قیدی واپس کر دیے جا کیس رہ بسواخر نے انہیں اپنی تروہ اشیاء دیوان اور قیدی واپس کر دیں جا کیا تو دیوان مال ومتاع اور قید یول کو واپس لے گیا۔ جب ان مجید گی میں بینیا تو انہیں کے فدیے کے طور پر وہ اشیاء واپس کر دیں چنا نچہ سوخرا فیروز کے تمام دیوان مال ومتاع اور قید یول کو واپس لے گیا۔ جب ان مجیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے واپس کر دیں چنا نچہ سوخرا فیروز کے تمام دیوان مال ومتاع اور قید یول کو واپس لے گیا۔ جب ان مجیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے واپس کر دیں چنا نچہ سوخرا فیروز کے تمام دیوان مال ومتاع اور قید یول کو واپس لے گیا۔ جب ان مجیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے واپس کو گھرے ہوئے اپنی جان کے فدر یے کے طور پر وہ اشیاء واپس کر دیں چنا نچہ سوخرا فیروز کے تمام دیوان مال ومتاع اور قید یول کو واپس لے گیا۔ جب ان مجیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کا انتہائی اگر ام کیا۔ اور اسے مرتبہ عطاکیا جس کے بعد صرف بادشاہ می کا مرتبہ ہے۔

سلسلەنسى:

شخص سوخرا بن ویسا بن زبان بن نری بن کرن بن کروان بن ابیه بن او بیه بن قرویه بن کرد بننا بن طوس بن نو د کا بن منشو بن نو در بن منوچ برتها به

# اخشنواز كى كامياب حيال:

بعض اہل تاریخ نے اخشنواز اور سوخرا کا معاملہ ایسا ہی ذکر کیا ہے جیسا کہ پیچھے کیا گیا۔ تا ہم باہمی فرق بیہے کہ اس نے یہ بھی ککھا ہے کہ جب اخشنواز کی طرف فیروز جانے لگا۔ توطیسیون اور بھرسیر جو کہ شاہی علاقے میں تھے۔ان پر اس سوخرا کو تا ئب مقرر کیا اور اس عہدے کا نام قارن تھا۔ اس عہدے کے ساتھ لینی ان علاقوں پر نیابت کے علاوہ بھتان کا والی بھی تھا۔ یہ بلا وخراسان اور

بلادترک کے درمیان بنایا تھا۔ تاکہ ترک اس ہے آگے بڑھ کرخراسانی علاقوں پر قابض نہ ہوں کیونکہ دونوں فریقین نے اس پر معاہدہ کرلیا تھا۔ اور فیروز نے بھی اخشنواز ہے معاہدہ کیا تھا کہ وہ لیخی فیروز اس منارہ کے پاس بھنے گیا تو اخشنواز کودھوکہ دینے کے لیے نہیں کڑے گا۔ تاہم جب فیروز نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس منارہ کے پاس بھنے گیا۔ اور خود چھیے چلئے لگا اس سے دہ بہ تا تر در با جا بہ تا تھا۔ اور نور تھیے چلئے لگا اس سے دہ بہ تا تر در با جا بہ تھا تھا۔ اور نور تھیے چلئے لگا اس سے دہ بہ تا تر در با جا بہ تا تھا۔ کہ دوہ اخشنواز سے کہ جو بے معاہدے کی پاس داری کر ہے گا۔ جب اخشنواز کومنارے کے ماتھ فیرز و کے معاسلے کا پنا چلا تو اس نے فیروز کوکھا اے فیروز! جس کام سے تیرے اسلاف ر کے رہے۔ تو بھی اس سے رک کین اس کے خط اور قول پر پنا چلا تو اس نے فیروز کوکھا اے فیروز! جس کام سے تیرے اسلاف ر کے رہے۔ تو بھی اس سے رک کین اس کے خط اور قول پر جنگ سے پہلوتہی کرتا رہا وجہ بیتی کرتی ہوئی کہ تارہ ہوئی کرتا رہا وجہ بیتی کرتا ہوئی کرتا رہا وجہ بیتی کرتا ہوئی کہ تا کہ وزال دور کرتا ہوئی کرتا رہا وجہ بیتی کہ تو اور ہوئی کہ تارہ والے کہ بیتی وزال ور کھا کہ انہ کیا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہیں جن کی اور اس کے اور کرتا تھا وہ کہ کہ اس کی کردر کو کا راستہ خندق کے اور سے تھا۔ جب وہاں پنچ تو بے سر ہو کر وہاں چل پڑ اس جس کی دور وہ سے تھا۔ جب وہاں پنچ تو بے سر ہو کر وہاں چل پڑ ہے۔ جس کی دور اور اس کے اکا کرد ہوئی گردر ہوئی کا راستہ خندق کے اور سے تھا۔ جب وہاں پنچ تو بے سر ہو کر وہاں چل پڑ ہے۔ جس کی دور وہاں چل کے۔ اور تو جس کی اس بی ہا کہ ہو گے۔

اس کے بعداخشنواز فیروز کے لشکر کی طرف متوجہ ہوااوراس کی تمام بقیہ چیزیں ہتھیالیں۔موبذامو بذکو قید کیا۔اور فیروز کی بیٹی فیروز دخت بھی فیروز کی دیگر علی ہی جوخندق میں بیٹی فیروز دخت بھی فیروز کی دیگر سپاہی جوخندق میں بند کر دی گئیں۔ فیروز دخت چونکہ قیدتھی اس لیے اخشنواز نے اسے مباشرت کے لیے بلوایا تا ہم اس نے انکار کردیا۔

### فيروز كي ہلا كت:

فیروزی ہلاکت کی خبر جب بلاد فارس میں پنجی تو وہ لوگ اس سے خت گھبرا گئے۔ اور نمگین ہوئے اس خبر کی سچائی کا انہیں بھین ہوگیا۔ تو موخرا بڑے گئر کے ساتھ ترکول سے لڑنے کے لیے چل پڑا جب جرجان پہنچا تو اخشنوازکواس کی آمد کی اطلاع ہو کی ۔ وہ بھی اس کی خبر گیری کے لیے خوب تیار ہوگیا اور سوخرا کی طرف اپنا آدمی بھیجا تا کہ اس کی آمد کا سب اور اس کا نام اور مرتبہ کا پورا پورا علم ہوجائے سوخرا نے جواب میں کہا کہ مجھے سوخرا کہا جاتا ہے۔ میر ہے مرب کا نام قارن ہے۔ اور میری آمد کا مقصد فیروز کا بدلہ لینا ہے۔ اخشنواز نے کہا کہ تم جس مقصد ہے آئے ہووہ واضح ہوگیا ہے۔ کین تمہارا انجام بھی فیروز جسیا ہی ہوگا۔ اگر فیروز کا بدلہ لینا ہے۔ اخشنواز نے کہا کہ تم جس مقصد ہے آئے ہووہ واضح ہوگیا ہے۔ کیئن تمہارا انجام بھی فیروز جسیا ہی ہوگا۔ اگر تم بزے کے کہا کہ تم جس مقصد ہے آئے ہووہ واضح ہوگیا ہے۔ کیئن تمہارا انجام بھی فیروز جسیا ہی ہوگا۔ اگر تم بزے کہا کہ تار کہا جاتا ہے۔ کہا گئر وزک جنگ نے بلاک تیار ندتھا باز ند آیا اور اپنے انسکرکو لائے ہوتو فیروز کو جنگ نے بلاک تیار مند اور تحق اے لڑائی پر مجبور کر رہی تھی چنا نچہ اخشنواز نے مطالبہ اور ایک کا مطالبہ اور ایک نے بارے میں صد مداور قلب کی حدت اور تحق اے لڑائی پر مجبور کر رہی تھی چنا نچہ اخشنواز نے میں صد مداور قلب کی حدت اور تحق اے لڑائی پر مجبور کر رہی تھی چنا نچہ اخشنواز نے میں صد مداور قلب کی حدت اور تحق اے لڑائی پر مجبور کر رہی تھی چنا نچہ اخشنواز نے میں صد مداور قلب کی حدت اور تحق اے لڑائی پر مجبور کر رہی تھی چنا نچہ اختیاں کی مدت اور تحق اے لڑتی اے کا معالبہ اور

پیشکش کی لیکن سوخراسلح پرصرف اس شرط پر تیار ہوا کہ فیروز کے لشکر کی تمام مقبوضہ اشیاء اور قیدا فراد واپس کر دیۓ جائیں چنا نچہ اخشنواز نے میشرط قبول کر لی اور فیروز کے لشکر کے خزانے سوخرا کو واپس کر دیۓ اور موبذ ان موبذ اور فارس کے دیگر اشراف جو کہ اس کی قید میں تھے سب واپس کر دیۓ چنانچے سوخرااس کے بعد صلح کر کے ان تمام اموال قیدا فراد کوان کی رہائی کے بعد ساتھ لے کر بلاد فارس کی طرف لوٹ گیا۔

فیروز کی حکومت کی مدت میں اختلاف ہے۔بعض نے چیبیں سال اوربعض نے اکیس سال بتائی ہے۔

# يز دجر داور فيروز كے دور كے اہم واقعات

عمر بن تبع کی شرارت:

قبیلہ حمیری بادشاہت کے زمانے میں ان کی خدمت سرداروں کے بیٹے کرتے تھے۔ چاہے وہ سردار حمیر سے ہوں یا دوسر سے قبائل سے تعلق رکھتے ہوں حسان بن تنع کی خدمت عمرو بن حجرکندی کرتا تھا۔ جواس کے زمانے میں کندہ کا سردار تھا۔ جب حسان بن تنع کو اس کے بھائی عمرو بن تنع نے تنع جدلیس گیا۔ جب حسان بن تنع کو اس کے بھائی عمرو بن تنع نے قتل کیا۔ تو اس عمرو بن تنبع نے عمرو بن تبع نے معرو بن تبع نے عمرو بن تبع نے عمرو بن تبع نے عمرو بن تبع کے اس این حجرکندی کواپ نے لیے منتقب کیا۔ اس لیے کہ سے برداصا حب الرای اور عالی ظرف انسان تھا۔ اب عمرو نے اس ابن حجرکندی کے اکرام کے لیے اورا پڑ بھیجوں کی ذات کے لیے حسان بن تبع کی بیٹی کا نکاح اس کندی سے کرا دیا۔ جس برحمیری لوگوں نے شورشرا با کیا۔ کیونکدان کے ہاں کندی قبیلے سے شادی پہند نہیں کی جاتی تھی۔ پھر عمرو بن کندی کے حسان بن تنع کی باتی تھی۔ پھر عمرو بن کندی کے حسان بن تنع کی بازی سے بیٹا پیدا ہوا۔

## عمر بن تنع كا جانشين:

پھر عمرو بن تنج کے بعد ملک کی باگ دوڑ عبدالکلال بن مثوب کے پاس چلی گئی اس لیے کہ حسان کے بیٹے سب چھوٹے سے بھرصرف تنج حسان پچھ عمر کا تھا لیکن اسے بھی جنات ایک کرلے گئے تھے۔اس بناء پر عبدالکلال نے نظام مملکت کوسنجال لیا تاکہ کوئی دوسرا آ دمی جس کا تعلق شاہی خاندان سے نہ ہووہ مسلط نہ ہوجائے پھر عبدالکلال نے بڑے سلفے سے حکومت کی اور یہ پرانی نفرانیت کا پیروکارتھا۔

لیکن اس بات کواس نے اپنی قوم سے چھپائے رکھاا سے ایک شام کے غسانی نے اسے دین کی وعوت دی تھی جس کی وجہ سے حمیری لوگ اس غسانی پر بل پڑے اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ پھر تیج بن حسان صحیح سالم جنات کے چنگل سے واپس آگیا وہ ماضی میں علم نجوم کا بہترین ماہر تھا۔ اور ماضی اور آئندہ کی خبریں زیادہ یہی بتا دیا میں علم نجوم کا بہترین ماہر تھا۔ اور اپنے زمانے میں تعلیم یا فتہ لوگوں میں روشن دماغ تھا۔ اور ماضی اور آئندہ کی خبریں زیادہ یہی بتا و ہوگئا ۔ حس سے عرب سخت خوف وہراس میں مبتلا ہو گئے اس کے متا فات میں بھیجا۔ نے اپنے بھانے حارث بن عمر وگندی کے زیر قیادت ایک بڑالشکر معد چرہ اور اس کے مضافات میں بھیجا۔ تیج کی پیش قدمی:

پیشکرنعمان بن امری القیس ہے جانگر ایا اور نعمان اور شاہی خاندان کے بیشتر افراد کوقل کر ڈ الا اور اس کی فوج کوشک دیے

دی اور منذر بن نعمان بن اکبروا اور اس کی ماں ماءالسما جو بنونمر سے تھی بید دنوں نچ گئے پس اس طرح آل نعمان کے ہاتھوں سے حکومت نکل گئی اور حارث ان علاقوں پر قابض ہو گیا۔

## نعمان کی حکومت:

ہشام نے کہا کہ نعمان کے بعداس کا بیٹا منذر بن نعمان تخت شاہی کا مالک ہو گیا۔اس کی مال زید مناہ زیداللہ بن عمرو غانی اوراس منذرنے چوالیس سال حکومت کی۔

## قصه مختضر:

ہرام جوربن یز دجرد کے حکومت میں آٹھ سال نو ماں یز دبہرام کے عہد میں اٹھارہ سال فیروز بن یز دجرد کے عہد میں سترہ سال حکومت کی پھراس کے بعد اسود بن منذر نے حکومت سنجالی اس کی مال بھر بنت نعمان تھی جس کا تعلق بن تھجیما قاسے تھا۔ جوعمرو بن انی ذہل رہیج بن ذلہل بن شیبان کی لڑکی تھی۔

اور بیدہ ہخص ہے جسے فارسیوں نے ہیں سال قید کیا فیروز بن پر وجرد کے زمانے میں دس سال بلاش بن پر وجرد کے عہد میں چارسال اور قباذ بن فیروز کے زمانے میں چیرسال قید کی زندگی گزاری۔

## بلاش بن فيروز:

فیروز بن یز دجرد کے بعداس کا بیٹا بلاش بن یز دجرد بن بہرام جوحا کم بن گیااس کے بھائی قباذ نے اگر چداس سے حکومت کے سلسلے میں کھینچا تانی اور رسکتی کی تھی۔ گر بلاش بالآخر غالب آگیا قباذ ترکی بادشاہ کے ہاں مدد طلب کرنے کے لیے بھاگ گیا۔ بلاش ایک صاحب صلاحیت با دشاہ:

جب شاہی تاج بلاش بادشاہ کو بہتایا گیا تو مملکت کے شرفانے بلاش کومبارک باداوراس سے مطالبہ کیا کہا سوخرا کے احسانات کا بدلہ دیان کی بات من کر بلاش نے سوخرا کا خوب اکرام کیا اورا سے عطایا سے نواز ابلاش ایک ایچھے کر دار کا مالک تھا۔ اگراس کو بیہ خرملتی کہ کسی علاقے میں کوئی گھر زمین ہوس ہوگیا جس کی وجہ سے اس کے مالکان کو وطن چھوڑ نا پڑا تو بلاش اس علاقے کے گورز کو سزا و یتا تھا۔ کہ ان مظلوموں کی دھیری کیوں نہ کی اور ان کی حاجت روائی کرتا تھا۔ تا کہ وہ اپنے شہر چھوڑ نے پرمجورانہ ہوں اور اس نے ایک شہر کی بنیا دڈ الی جس کانام لاشواز رکھا۔ بیدائن کے قریب ساباط کا علاقہ ہے اور بلاش کی حکومت چارسال رہی۔

## قباذبن فيروز كى حكومت:

بلاش کے بعد حکومت کی زمام قباذین فیروزین یز دجردین بہرام جور کے ہاتھ میں آگئی اس سے پہلے وہ ترک بادشاہ کے پاس اپنے بھائی کے خلاف مدد لینے کے لیے چلا گیا اس سفر کے دوران قباذ کا گزر نمیثا پور کی سرحد سے ہوا اس وقت قباذ کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ جواس کے ترک وطن پر بادل ناخواستدا ہے رخصت کررہے تھے اورلوگوں میں زرم ہر بن سواخر بھی تھا۔

#### قباذ كوخوا هش جماع:

قباذ کو جماع کی خواہش ہوئی اس نے زرمہر ہے اس کا ذکر کیا اور مطالبہ کیا۔ کہ کوئی اعلیٰ خاندان کی عورت اس کے لیے تلاش کی جائے اس کے اس مطالبہ پر زرمہرا پنے کمانڈ و کے پاس گیا جس کی ایک کنواری حسین وجمیل لڑکی تھی اور اس سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنی لڑکی کا قباذے نکاح کروا دے اس لڑکی کی مال نے اپنے شوہرے یہ بات کی اس دوران زرتم ہر بھی ان کو لا پلے دلا تا رہا۔ بالآ خروہ لڑکی جس کا نام نیوندخت تھا قباذ کے نکاح میں چلی گئی چنانچہ قباذ نے اس رات اس سے جماع کیا اور اس سے نوشیر وان حمل قراریا یا اور قباذ نے بہترین انعامات اور عطایا ہے اس کونواز ا۔

#### لژ کی کی ماں کا استفسار:

یہ می مروی ہے کہ اس لڑکی کی مال نے قباذ کے حالات دریافت کیے تو نیوندخت نے کہا کہ جمھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کی شلوار پرسونے کی پٹی بنی ہوئی ہے تو اس کی مال سمجھ گئی کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوئی اب قباذ شاہ ترک کے پاس پہنچا وہاں جا کراس نے اپنا تعارف کرایا کہ شاہ فارس کا سپر ہے اور اس کے بھائی نے رسکشی کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور وہ یعنی قباذ بھائی کے خلاف مدد لینے آیا ہے۔

اس پرخا قان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ضروراس کی مدد کرے گا اوراس طرح قباذ اس کے پاس جارسال تک رہا جوں جوں مدت گزرتی گئی تو قباذ نے خا قان کی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے اپنالے پالک بنا لے اور خا قان سے کہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے تواس عورت نے بیکام بحسن خوبی انجام دیاحتی کے خا قان نے قباذ کے ساتھ ایک بڑالشکرروانہ کیا۔

جب قباذ اس تشکر کو لے کرنیشا پور کی سرحد کو پہنچا تو وہاں نیوند کی جس شخص نے شادی کرائی تھی اس سے اپنی زوجہ نیوند خت کا حال دریا فت کیا اس شخص نے اس کی ماں سے معلومات حاصل کر کے بیڈ جردی کہ نیوند خت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے چنا نچہ قباذ نے اس کی ماں سے معلومات حاصل کر کے بیڈ جردی کہ نیوند خت نوشیر وان کا ہاتھ پکڑے ہوئے جب قباذ کے پاس آئی تو اس نے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ ہی کا بچہ ہے اوروہ بچشکل سے قباذ سے کافی مشابہ تھا۔

### بلاش كى بلاكت:

کہا جاتا ہے کہ اس جگہ قباذ کو بلاش کی موت کی خبر کپنی تو اس نے نوشروان کو مبارک بچہ سمجھا لہذا تھم دیا کہ اس بچہ کوشاہی خاندان کی سوار یوں پرسوار کیا جائے اب جب قباذ مدائن پہنچا اور مملکت مشحکم ہوگئی تو اس نے سوخرا کا خوب اکرام کیا اور سوخرا نے قباذ کے بیٹے کی جوخدمت کی تھی اس کا قباذ نے شکر بیادا کیا پھر لشکر ملک کے تمام کونوں میں جیسے جنہوں نے دشمن کوسنی ہستی سے صرف کل کی طرح مثادُ الا اور بہت سوں کوقید کیا۔

## قباذ کے تعمیر کروائے گئے شہر:

۔ اہواز فارس کے درمیان رجان نامی شہر تیار کیاای طرح حلوان کی بنیاد ڈالی اور کارزین کے کنارے اور شیرہ خیرہ کے گوشے اورصوبے میں قباذ شہرتغیر کرایا بیہ چند نام اور بہت سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ ہیں جواس نے بنا نمیں اور نہریں جن کو کھودااور بل جن کواز سرنو جوڑاوہ سب ذکرنہیں کیے گئے۔

#### قباذ کی حیال:

جب قباذ کی حکومت کو کافی عرصہ گزرگیا اور سوخرا ملکی معاملات میں کافی حد تک غالب آ گیا تو لوگوں کا رجحان اس کی طرف ہوااب انہوں نے قباذ کوا یک حقیر حکمران کا درجہ بنا دیا جب سوخرا نے سب پر غلبہ حاصل کرلیا تو قباذ سے بیے برداشت نہ ہوسکا چنا نچیا س نے سا بوررازی کولکھ بھیجا کہ وہ کشکر کو لے آئے چنانچہ وہ کشکر کے ساتھ آن پہنچا اور قباذ نے سوخرا کی بچری صورت حال بتائی اور اس سے سوخرائے قبل کے سلطے میں گھ جوڑ کر لی چنانچہ وہ کشکر کے ساتھ آن پہنچا اور اس وقت سوخرا بھی قباذ کے پاس تھا۔
سابوراس انداز ہے آیا گویا اس کا کام قباذ ہے ہے سوخرا بے خبر تھا کہ سابور نے اچا تک اپنی پہنچا اور اس دی زکال کر سوخرا کو پھندا لگایا اور کھنچ کر باہر لے آیا اور پھر جیل میں ڈال دیا اس وقت میہ تقولہ شہور ہو گیا کہ سوخرا کی ہوا کم ہوگئی۔ اور مہران کی ہوا تندو تیز ہوئی پھر اس کے حکومت کے دس سال کمل پھر اس کے بعد قباذ نے سوخرا کے قبل کا حکم نامہ جاری کر دیا چنانچہ اس کی گرون ماری گئی پھر جب اس کی حکومت کے دس سال کمل ہوئے۔ تو مد بذان مو بذاور دیگر اشراف مملکت نے اتفاق کر لیا کہ اب اسے مزدک کی پیروی کی پاداش میں تخت شاہی ہے اتارا

## فرقه مزدکیه:

مردک اوراس کے پیروؤں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین میں رزق پیدافر مایا۔ تا کہ لوگ ہمدردی ہے اسے آپس میں تشیم
کرلیس لیکن لوگوں نے اس میں ظلم وزیادتی ہے کام لیا لہذا ان حرد کیوں کا کہنا تھا کہ ہم اغذیا ہے مال لے کر فقر اکودیں گے اور جس
کے ہاں مال و جائیدا داور عورتوں کی کثر ت ہوگی وہ دو مر بے لوگوں ہے اس کا زیادہ حقد ارٹیس اس کو کینے لوگوں نے اپنے لیے بہترین
موقع جانا انہوں نے مزدک اوراس کے چیلوں کی جمر پورمدد کی جس کی وجہ نے دیگر عوام کوخت آز مائش کا سامنا کرنا پڑا مزد کی گروہ کا
اس قد ریخت غلب ہو چکا تھا کہ کسی بھی گھر میں لئیر ہے بن کروا خل ہو جو تے تو صاحب خاندان کو مال وجرم ہے نہیں بچا ساتھ تھا۔ انہوں
ان قد ریخت غلب ہو چکا تھا کہ کسی بھی گھر میں لئیرے بن کروا خل ہو جو تے تو صاحب خاندان کو مال وجرم ہے نہیں بچا ساتھ تھا۔ انہوں
نے قباذ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھی ان کے ملک کا چرچہ کرے ورندا ہے حکومت سے ہاتھ دھونے پڑ جا نمیں گے۔ اس کے اس کے اس
مورت نے بام رید بران انہوں نے قباذ کو مجوں کیا کہ ان کے علاوہ کسی کی رسائی اس تک نہ تھی۔ پھراس کی چگر جا ماسب کو جو قباذ کا بھائی
تھا۔ حاکم مقرد کیا گیا۔ اور قباذ سے کہنا گیا کہ تھے سے ماضی میں اسی غلطیاں سرز د ہوتی رہیں ہیں جس کی تعالی صرف اس طرح ممکن
سے کہ تو اپنی عورت کو مباح کرد ہے اور اس کے ساتھ ان کا اردہ یہ بھی تھا کہ وہ قباذ کو ذرع ہر کے خلا ف بھڑ کا نا شروع کیا۔ اور زرم ہرکو حس نے قباذ کو ذرع ہر کے خلا ف بھڑ کا نا شروع کیا۔ اور زرم ہرکو
صورت حال جب زرم ہرنے دیکھی تو وہ بی جات تھا ہی پر رکھ کر چند شرف کی وجہ سے معاملات بھر گیا نا شروع کیا۔ اور زرم ہرکو خلا فی بھر تی اور مراحدات پر دیے
مقال کروایا قباذ بہتریں بادشاہ تھا۔ گرمز دک نے اسے راہ راست سے ہٹا دیا جس کی وجہ سے معاملات بھر گیا نا شروع کیا۔ اور زرم ہرکو

فارس تاریخ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ فارس معززین نے ہی قباذ کومجوں کیا جب اس نے مزدک کی پیروی کی اوراس کی جگہہ جاماسب بن فیروز کوحا کم بنایا۔

## قباذ کی رہائی:

قباذی رہائی اس طرح ہوئی کہ اس کی بہن قید خانہ میں آئی اور اندر جانے کی کوشش کی کیکن محافظ نے روک لیاو واس کواپی حیوانی خواہش پوری کرنے کے لیے ڈھال بنا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے خواہش ظاہر کی تو اس عورت نے کہا کہ آپ کا مقصد حل ہوجائے گا۔ چنانچھافظ نے لا کی میں آ کراجازت و ہے دی وہ ایک دن قباذ کے پاس رہی اورا گلے دن قباذ کو بستر میں باندھ کرایک مغبوط خاوم پر لا و دیا اورا سے بی تھم دیا کہ وہ اسے جیل خانے ہے باہر لے جائے اور چھھے چھھے قباذ کی بہن خود جل پڑی جب اس کا فظ نے خادم کوروکا تو اس عورت نے کہا کہ یہ میرے حالت چین میں استعال شدہ گندے کپڑے ہیں جنہیں صاف کرنے کے لیے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ خادم قباذ کی ہمشیرہ تھی۔ اب قباز ت و ب دی اور بستر کو گندا سمجھ کر ہاتھ نہ لگایا چنانچہ وہ خادم قباذ کو لے کر باہر کے بایا جا رہائی کے بعد بھاگ کر مد د طلب کرنے کے لیے ہیا طلہ چلا گیا۔ تا کہ شکر جمع کرکے باہر نکلا اس کے پیچھے قباذ کی ہمشیرہ تھی۔ اب قباز رہائی کے بعد بھاگ کر مد د طلب کرنے کے لیے ہیا طلہ چلا گیا۔ تا کہ شکر جمع کرکے باہر نکلا اس کے پیچھے قباذ کی ہمشیرہ تھیں سب سے پہلے ابر شہر سے ملاجو ہیا طلہ کے سر داروں میں سے تھا۔ اور اس کی ایک جوان بیلی تھی اور قباذ کو شروان اور اس کی ماں لوٹ کر آئے۔ اور قباذ کے جا ما سب سے چھر سال حکومت کے بعد اس سے مملکت چھین کی اور قباذ نے اس کے بعدرومیوں سے جنگ کی اور جزیرہ کے ایک علاقے آئد کو فتح کیا۔ اس کی باسیوں کو قید کیا اور اس کے تھم سے فارس اور اہواز نے اس کی ایک دستاو پر بھی کہمی اور اپنی مہر بھی اس کے نام پر چھوڑ دی۔

## قباذ کے زمانے میں عرب کے سانحات:

ہشام بن محرکی نسبت سے یہ بات پنچی ہے کہ ہشام نے فر مایا کہ جب عمر و بن حارث بن حجر کندی نے نعمان بن امری القیس بن شفقیہ کوتل کیا۔ تو منذر بن نعمان اکبرنج گیا۔ حارث کندی حکومت کا مالک ہوگیا۔ تو قباذ نے حارث کندی کولکھ بھیجا کہ آپ سے یہلے بادشاہ سے ہماری چشمک تھی البتہ مجھے آپ سے ملنے کی رغبت ہے قباذ ایک نیک آ دمی تھا۔ بھلائی کرتا اورخونریزی کونا پسند کرتا۔ ° اسی وجہ سے وہ دشمنوں سے بہتر تعلقات بنالیتا تھا۔اورای وجہ سے اس کے زمانے میں لوگوں کی خواہشات زیادہ ہوگئیں اورلوگوں نے اس کو کمزور بنالیا اس خبر پر حارث کنڈی لشکر اور اسلحہ کے ساتھ اس کی جانب روانہ ہوا اور دونوں کی ملاقات بل فیوم پر ہوئی قبافہ نے پہلے ہے بیتر کیب کی تھی کدایک طبق میں مجبوری سی تھیل نکال کرر کھی تھیں اور دوسرے میں تھیلی کے ساتھ رکھ دیں تھیں۔ اور بلا تشکیل والاطبق اپنے سامنے رکھا۔ جب حارث اور قباذ نے تھجوری کھانا شروع کیں ۔ تو حارث مسلم نکال کر پھینکتا جب کہ قباذ ایسے ہی کھا جاتااس پر قباذ نے کہا کہ میری طرح کیوں نہیں کھاتے تو حارث نے کہا کہ تھلی تو ہمارے جانوروں اور اونٹوں کی غذاہے وہ سمجھا کہ قباذ مزاق كرر باب چرقباذ اور حارث نے باہم طے كيا كه حارث اوراس كے ساتھى گھوڑوں سميت فرات ميں داخل ہواكريں ليكن اس سے زیادہ نہ برطیس جب حارث نے قباذ کی کمزوری محسوس کی تواہے قباذ کے علاقے چھینے کی فکر دامن حمیر ہوئی۔اوراس نے ا ہے ساہیوں کو حکم دیا کہ فرات کوعبور کر کے قریب کے علاقوں پر دھاوا بول دیں ای دوران جب قباذ مدائن میں تھا۔ ایک چیخ و پکار والے شخص نے جان کن خبر سنائی کہان کے پہلو میں دشمن بلغار کرتا ہوا پہنچ گیا ہے۔ پھرحارث کے باس پیغام بھیجا کہ عرب ڈاکوؤں نے غارت گری کی ہے اور یہ کہ قباذ حارث سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حارث قباذ سے جاملاتو قباذ نے کہا کہ تم نے ایسا کام کیا جواس ہے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ حارث نے کہا کہ میں نے کچھنیں کیا۔اور نہ ہی مجھے اس کاعلم ہے۔البتہ بیکام کچھڈا کوؤں کا ہے۔اور میں انہیں سوائے کشکراور مال کے روک نہیں سکتا۔ قباذ نے کہا پھرتمہاری کیا خواہش ہے۔ حارث نے کہا کہ مجھے کچھ علاقہ دے دوجس ہے میں اسلحہ وغیر وخریدلوں تو قباذ نے فرات کے چھٹیبی علاقے حارث کے حوالے کردیئے۔اس پرحارث نے یمن کے بادشاہ تنع

کو پیغام بھیجا کہ ججھے جمی ممالک میں دلچیں ہے۔ اور میں نے چھ علاقے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ تو آپ نشکر کے ساتھ تشریف
لائیں۔ کیونکہ ان ججمیوں کا بادشاہ معمولی آ دمی ہے۔ وہ گوشت کو حلال نہیں سجھتا۔ اورخون ریزی کونا پسند کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ ذنہ یق
آ دمی ہے۔ اس لیے اس پر تبع نے نشکر جمع کیے اور چل پڑاحتی کہ چرہ میں اتر ااور فرات کے قریب ہوگیا۔ وہاں اسے مجھروں نے
تکلیف پہنچائی پھراس نے حارث کو حکم دیا کہ اس کے لیے نجف تک ایک نہر کھود سے چٹا نچاس کی تعمیل کی گئی۔ یہ چرہ کی نہر ہے۔ وہ تبع
اس کے قریب اتر ااور اپنے بھینچ ٹمر ذوالبناح کو قباذ کی طرف روانہ کیا ٹمر کی اس سے جنگ ہوئی اور قباذ ری کی طرف ہوا گیا۔
وہاں اس کو پکڑ لیا اور موت کے گھاٹ اتا دریا۔ پھر تبع نے ٹمر کو خراسان بھیج دیا۔ اور تبع نے اپنے جیئے حسان کو صفر کی طرف روانہ کیا
اور اس کا لشکر چھلا کہ چھیا لیس ہڑار سیا ہوں پر مشمل تھا۔ پھر تبع نے اپنے بھینچ یعفر کوروم کی طرف روانہ کیا۔ اس کوشاع کہنا ہے۔
اور اس کا لشکر چھلا کہ چھیا لیس ہڑار سیا ہوں پر مشمل تھا۔ پھر تبع نے اپنے بھینچ یعفر کوروم کی طرف روانہ کیا۔ اس کوشاع کہنا ہے۔
اور اس کا لشکر جھلا کہ چھیا گیس ہڑار سیا ہوں پر مشمل تھا۔ پھر تبع نے اپنے بھینچ یعفر کوروم کی طرف روانہ کیا۔ اس کوشاع کہنا ہے۔
اور میں کا ایک جھنڈا۔

یعفر وہاں سے چلا یہاں تک کے قسطنطنیہ پہنچ گیا تو وہاں کے لوگوں نے فرمانبر داری کی اور جزیداور ٹیکس اوا کیا۔اور پھرروم چلا گیا۔اور تسطنطنیہ کے درمیان چار ماہ کی مسافت ہے۔وہاں اس نے اس علاقہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے ساتھیوں کو وہاں سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا مزید برآس وہاں طاعون کی وہا، پھیل گئی جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے رومی ان کی اس حالت کو بھانپ گئے۔اور ان پر بل پڑے اور آن کرڈالا اور ایساخون ریز ہوا کہ یعفر کے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہ بچا۔

ثمرذ والجناح كي تدبير:

شمر ذوالبخاح نے سرفند پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا۔ جس میں کامیا بی نہ ہوئی جب اس نے ناکا می دیکھی تو قلعے کے فظین کی تلاش شروع کروی بالآخر ایک کو پکڑ ااور اس سے اس شہر اور اس کے بادشاہ کے متعلق معلونات حاصل کرنا شروع کیں۔ اس نے بتایا کہ اس شہر کا بادشاہ نہایت ہی بے وقوف آ دمی ہے۔ اس کا مشغلہ صرف کھانا پینا ہے۔ جب کہ امور سلطنت اس کی بیٹی انجام دیت ہے۔ یہ من کر شر ذوالبخاح نے اس حاریث کو میہ مہید دے دیا اور اس مورت کے پاس بھیجا اور اس کو کہا کہ اس مورت کو میر اپیغام دینا کہ میں عرب سے چل کر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جھے میہ بات پیٹی ہے کہ میہ بردی ذی عقل مورت ہے۔ اب بدارادہ ہے کہ وہ بھے سے شادی کرے تاکہ ایسالؤ کا پیدا ہوجو کہ عرب و جھم کا بادشاہ ہواور میں مال کی طلب میں یہاں نہیں آیا اور میرے پاس تو سونے چا ندی شادی کرے تاکہ ایسالؤ کا پیدا ہوجو کہ عرب و جھم کا بادشاہ ہواور میں مال کی طلب میں یہاں نہیں آیا اور میرے پاس تو سونے چا ندی معرکہ میں کام آگیا تو یہ مال ای کا ہے۔

#### جار بزارتا بوت:

جب یہ بات اس عورت کو پینجی تو اس نے کہا کہ جھے یہ بات منظور ہے اور جس مال کا اس نے ذکر کیا ہے وہ بھیج دے اس نے چار ہزار تا بوت بھیج دیے ہر دروازے تھے۔ ہر دروازے تھے۔ ہر دروازے پر چار ہزار آ دمی مقرر تھے تمر ذوا کہنا جائے گا یہ بیغام اپنے بھیج ہوئے بندوں کی طرف کہنا جناح نے اپنے تا بوت والے آ دمیوں کے درمیان یہ علامت رکھی کہوہ گھنٹیاں بجائے گا یہ بیغام اپنے بھیج ہوئے بندوں کی طرف بھیجواد یا۔ جب شہر میں پہنچ تو اس نے گھنٹیاں بجائیں سب چل کر نکلے انہوں نے دروازے سنجال لیے۔ ٹمر کے لوگوں میں اونچی

جگه برنمایاں ہوکر جلوہ افروز ہوااوراہے ای حالت میں شہر میں داخل ہوااور قبل عام کر کے سب کچھ ہمت لیا۔

ثمر،حسان ملاقات:

34

پھر چین کی طرف رخت سفر باندھ کرمتوجہ ہواای اثناء میں ترک کے پچھاقد امی لشکر دل ہے مُدبھیٹر ہوئی انہیں شکست دیتے ہوئے چین کی طرف چل پڑاوہاں جا کرحسان بن تبع سے ملاقات ہوئی حسان تین سال پہلے وہاں تھا۔ دونوں باہم مل گئے۔ (اسى طرح بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہے) ۲۱ سال تک وہاں دونوں قیام پذیررہے۔

آگ، ہلاکت کی خبر:

جن حضرات کا خیال ہے کہ وہ دونوں تا ہلاکت و ہیں مقیم رہے ان کا کہنا ہیہے کہ تبع نے آگ اپنے درمیان بطور علامت تبجویز کی تھی اس لیے جب کوئی واقعہ پیش آتا۔ تولوگ آگ روٹن کرتے ایک رات پیخبرآئی کہ جب دونوں آگ روٹن کروں تو یعفر کی ہلاکت کی علامت ہوگی۔اوراگر تین آگ روٹن کروں تو تیج کی ہلاکت کی علامت ہوگی۔پھراسی قول پر برقر ارر ہے پھراس کے . بعد دوآ گ روش کی جو یعفر کی ہلاکت کی علامت تھی اور پھر تین آگ روش کی جو تنع کی ہلاکت تھی۔

بیہ بات مسلم ہے کہ ثمر اور حسان واپس بلٹے یہاں تک کہ تنج کے پاس آن پنچے ان کے ہمراہ تمام جمع شدہ مال مختلف اقسام کے جوام 'خوشبواور قیدی تھے۔ پھرسباپ بلادکووالی اور تع چاتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔

اور مکہ کے قریب ہی ایک گھاٹی میں نزول کیا اس کے بعد تبع کی موت یمن میں ہوئی اس کے بعد یمن کا کوئی با دشاہ جنگ کے ارا دے سے نہیں نکلا تبع کی بادشاہت ۱۲۰ سال تک رہی ہیجی کہاجاتا ہے کہ تبع دین یہود میں داخل ہو گیا تھا۔اس کی وجہ بیایان کی جاتی ہے۔ کہ مکداوریٹر ب ہے گزرتے وقت اس کے ساتھ کچھ یہودی علماء ہو لیے ان سے متاثر ہوکراس نے یہودیت اپنالی۔ علاء تاریخ کا کہنا ہے کہ کعب احبار کاعلم بھی ان کے بقیہ جات میں سے تھا واضح رہے کہ کعب احبار کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا۔

ابن اسحاق کی رائے:

ابن اسحاق نے یوں تذکرہ کیا ہے کہ شرق کی طرف قدم اٹھانے والا ایک دوسرا تبع بھی ہے۔ اور وہ تبع تبان ہے اس کا پورا نام یوں ہے۔ تبع تبان اسعد ابوکرب بن ملیکی کرب بن زید بن عمر بن ذی الا ذعار ابوحسان ۔ پیز ہمیں ابن حمید عن سلم عن ابی اسحاق کے طریق سے پینچی ہے۔



# كسرئ اورنوشيروان

#### نام ونسب:

کسری لقب ہے' نوشیروان نام ہے پورانسب اس طرح ہے۔نوشیروان بن قباذ بن فیروز بن یز دجر د بن بہرام۔ حالات زندگی اور تخت نشینی :

اپنے والد قباذ کے بعد نوشیر وان تخت نشین ہوا ہا دشاہ بنتے ہی اپنے چاروں گورنروں کوخطوط لکھےان چاروں میں سے ہرایک فارس کی مختلف ریاستوں پر گورنری چچکائے بیٹھا تھے۔آ ذر ہائیجان کے گورنرواری بن نخیر جان اور طبرستان کے گورنر دنباوند کو لکھے گئے خطوط کالب لیاب یہ تھا کہ:

## بسم الله الرحمان الرحيم

بادشاہ کسری بن قباذ کی طرف سے آذر بائیجان و آرمینیہ اور اس ملحقہ علاقہ جات کے گورنرواری بن نخیر جان اور طبرستان اور اس سے ملحقہ علاقہ جات اور گورنر دنباوند کوسلام ہو۔ بے شک لوگ جس سے دہشت زدہ ہوں اس کا سبکدوش ہوجانا زیادہ بہتر ہے اور نعتوں کا زائل ہوجانا فتوں کا وقوع پذیر ہونا اور مصیبتوں کا پیش آنا خوف زدہ چیزیں ہیں۔ ہاں میعلل آدمی کی مال و جان عزت آبرو میں کھینچا تانی رکھتی ہیں۔ باوجوداس کے کہ ہم کوئی وحشت محسوس نہیں کرتے۔ اس طرح کسی بڑی شے کا فقدان بھی عامۃ الخلائق کے ہاں کوئی بڑی باوجوداس کے کہ ہم کوئی وحشت محسوس نہیں کرتے۔ اس طرح کسی بڑی شے کا فقدان بھی عامۃ الخلائق کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ایسا بھی نہیں کہ کسی صالح باوشاہ کے مرنے کی وجہ سے آدمی پر مصائب کو دیڑیں۔

# زردشت میں نئی بدعت کا پھیلنا:

جب سرگی کی بادشاہت پختہ ہوگی تو اہل فسا ہے! کیہ آدی زردشت بن فرکان نامی کا مجوسیت میں کھڑا ہوا اور ملا جلادین ایجاد کیا۔ سرگ نے اس کی خبر نی زردشت کے اس نے دین میں بہت سار بے لوگ اس کے تبعین ہو چکے تھے۔ آئے دن اس کے دین کورتی ملتی جارہی تھی۔ عام لوگوں کواس دین کی طرف بلانے والا اہل فدر یہ کا ایک آدی تھا۔ جس کا نام مردتی تھا۔ اور من گھڑت دین کو فوب مزین کر کے لوگوں کے سامنے چیش کرتا تھا۔ لوگوں کواس دین کی طرف لانے کے دین میں داخل ہونے کا تھا۔ اور من گھڑت دین کو فوب مزین کر کے لوگوں کے سامنے من جانب اللہ طرف لانے کے لیے خوب ابھارتا۔ لوگوں کے اموال واولا دی سلسے میں غیرسگائی ہے چیش آتا۔ لوگوں کے سامنے من جانب اللہ اور اس پر مرتب ثواب کا لائج دیے کر مال بھی ہواتا تھا۔ مندرجہ بالا سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ گھٹیا لوگ شرفاء کے ساتھ مل کر اچھے خاصی ن خاصی کروہ کی شکل میں اس کے پاس جمع ہو گے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غاصین کے لیے جھینا جھٹی کے داستے کھل کے ظالم شارع عام پر نکل آئے اور زائیوں کو اپنی حاجت پوری کرنے کا راستہ ل گیا۔ اس طرح ایس شرفی عورتیں جن کی طرف یہ آئی کھا تھا کرد کھنے کی جمارت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب سرعام اان میں شوق وطع رکھنے لگے۔ الغرض لوگوں کو ایس عظیم آفت کا سامنا کرنا پڑا جس کی مثال عمدرفتہ میں نہیں کر سکتے تھے۔ اب سرعام اان میں شوق وطع رکھنے لگے۔ الغرض لوگوں کو ایس عظیم آفت کا سامنا کرنا پڑا جس کی مثال عمدرفتہ میں نہیں ملتی۔

## كسرى كا گمرا ہى كوختم كرنا:

اس کے باوجود بھی پچھلوگ اس نے دین سے پوری طرح پہلوتہی برتے رہے اور کسریٰ کوبھی ان لوگوں کی بدچلنیوں سے منع کرتے رہے جب کسریٰ ان کی ریشہ دوانیوں سے پوری طرح واقف ہو گیا تو عزم مقیم سے اس بدعت کوا کھیڑ پھینکا جن لوگوں نے اس بدعت پرمرمٹنے کا عبد کررکھا تھا۔ ان کی کثیر تعدا دکو تہ تیج کیا۔ اس طرح مانو یہ سے بھی ایک قوم کا صفایا کیا۔ زردشت کے خاتے کے بعد خالص مجو بیت کوقائم کیا اور ہمیشہ اس پر کاربندر ہا۔

## رياست امبهذه كاتذكره:

سریٰ کی بادشاہت سے پہلے اس ریاست کا والی ایک آ دمی تھا اور اس نے ریاست کومختلف کشکروں میں بانٹا ہوا تھا۔ سریٰ نے آتے ہی اس ولایت کومتفرق کر دیا اور ریاست چارحصوں میں ہوگئی۔ جن کا ذکر بوں کیا جاتا ہے۔ امہبذہ مشرق سے خراسان کا علاقہ ہے۔ امہبذہ مغرب، امہبذہ نمیروز (یہ یمن کا علاقہ تھا) اور امہبذہ آ ذربائیجان اور اس سے ملحقہ علاقے شار کیے جاتے تھے۔

## چھنی ہوئی ریاستوں کی واپسی:

جب سریٰ نے دیکھا کہ ملکی نظام کسی حد تک بہتر ہو چکا ہے تو اس نے فوج کو اسلحہ گھوڑوں سے خوب تقویت دی اور ان کی ولا یتوں کی طرف متوجہ ہوا قباذ کے ہاتھ سے نکل کر محتلف بادشا ہوں کے قبضہ میں جا چکیں تھیں۔ یہ راستیں قباذ کے ہاتھ سے نکل کر بعض مختلف نا اہلوں کے ہاتھ میں جا چکیں تھیں اور ان کی نکلی ہوئی ریاستوں میں سے سندھ' بست' رنج ' زابستان طخارستان' سر دستان اور کا بل قابل ذکر ہیں۔

ہا زرتو قہ کی اچھی خاصی تعداد کاقتل عام کیا۔اور نیچے گیچ کوجلا دیا۔اوران کولا کراپی مملکت میں بسایا۔اورخوب نوازش دکھا کی پیش آنے والی جنگوں میں کسریٰ ان لوگوں ہے بھی مدولین جاہتا تھا۔

صول قوم کوقیدی بنایا اور جب اس کے پاس لائے گئے۔ تو اس نے اس آ دمیوں کورکھ کر باقی سب کوتل کرادیا بیاسی آ دمی جنگجوکمانڈ رہتے۔شہرام فیروز کو تھم دیا کہ انہیں امان دے کراتارلیا جائے اور جنگوں میں ان کمانڈ روں سے مدد لے۔ کسر کی کی دیگراصلا حات:

سریٰ کواپی محکومت آچھی طرح بہتر بنانے کے لیے آپیے لوگوں کا قلع قمع کرنا ضروری تھا۔ جس کی طرف ہے بھی نہ بھی شر
پھیلانے کی توقع کی جاستی تھی۔ الیی قوموں میں ایک قوم انجز بھی تھی ای طرح بنجر بلنجر اور الان پہتو میں بھی ایسے لوگوں میں سے
تھیں۔ ندکورہ بالاتمام اقوام نے آپیں میں باہمی تعاون کر کے سریٰ کے علاقوں پر غارت گری کرگز رنے کی ٹھائی اور آرمینیہ کی
طرف متوجہ ہوئے ان دنوں ان اقوام کے لیے آرمینیہ پرممکن وقادر ہونا آسان نہ تھا۔ سریٰ نے بھی ابتدائی مراحل میں تسامح سے
کام لیا۔ جب مذکورہ امم اچھی طرح سے قابض ہوگئے۔ تو سریٰ نے بھی ادھر سے اپنے شکروں کوان کی طرف روانہ کردیا شرپیندوں
کافتل عام کیا۔ جو تل سے بچ کر قیدی ہوئے ان کی بھی کثیر تعداد کو آگ میں جلایا تقریباً دس ہزار کو قیدی بنالیا۔ اور ان کو بعد میں
آذر بانجان میں آباد کیا۔

## فيروز كسرى كي تغييرات:

بادشاہ فیروز نے اصول الان کے ایک کنارے پرایک چٹان کی تراثی ہوئی ایک بنا تقمیر کی ہوئی تھی۔ سرگ نے فیہ وز کے علاقے جات کو قلعہ بنانے کا حکم دیا تا کہ شریبندامم سے بچاؤ کیا جاسکے واضح رہے کہ قباذ بن فیروز نے اپنے باپ کی وفات کے بعد کا فی تعداد میں عمارتیں تقمیر کیں تھیں قباذ کے بعد جب سرگی قابض ہوا تو اسے حکم دیا کہ صول کے کنارے تراشے ہوئے پھر سے شرئی تعداد میں عمارتیں تقمیر کی جا کیں بیچگر جبان کی ایک طرف میں واقع ہے ریقمیرات اس لیے کرائیں کہ شریبندوں سے جائے پناہ کا کا م دیں اور ڈرائے دھرکائے لوگ ادھرنہ پکڑیں۔

#### شجبوا خا قان:

سنجوا خاقان ترکوں کا بہادراور شجاع کمانڈرتھا اس کے پاس لاؤکشکر بھی کافی تھا۔اور ترکوں میں عزت مندشار کیا جاتا تھا۔ اس نے اسی ہیاطلہ کے بادشاہ اوروز برکونل کیا تھا۔اس کے پاس اپنی دفاعی طاقت بھی کافی تھی۔وزراءاوراس کے عام کشکروں کو بےخوف وخطر قبل کرکے مال غنیمت سمیٹ لیا اوران کے اکثر علاقے پر قبضہ کرلیا۔

تھوڑا ساعلاقہ کسر کی کے قبضہ میں تھا۔ ابخر و پنجرا دربلخبر اقوام کواپئی طرف مائل کیا۔اوران لوگوں نے سنجوا کو چڑھائی کرنے سے بازر کھنے کے لیے فدید بھی دیتے رہے ہیں۔ نہ سر مار مصرک

## فيروز كسرىٰ كودهمكى:

اس کے بعدوہ ایک لا کھ بیس ہزار جنگجوؤں کے ساتھ علاقوں پر آچڑھا نہیں زیر کر کے سریٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ مال اسے دیا جائے جوابخر و بنجراور بلنجر کوبطور فدید کے دیویا کرتے تھے ساتھ ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر اس معاطع میں عجلت سے کام نہ لیا گیا تو بلا دکسریٰ کور دند ڈال دے گا۔

اس کی اس دھمکی پر سمریٰ نے سی قوم کا کوئی مشورہ یا محفل نہ بلائی اور شجو خاقان کے مالی مطالبہ کا جواب دیا چونکہ سمریٰ پہلے ہی صول کے کنارے قلع تغییر کرا چکا تھا۔ ساتھ ساتھ عام راستة درے اور گھاٹیاں بھی قلعے بنا کر محفوظ کرلیں گئیں چونکہ انہی راستوں پر قلع تغییر کروائے تھے لہٰذا کسریٰ نے جوافات ناسازگار پر قلع تغییر کروائے تھے لہٰذا کسریٰ نے جوافات ناسازگار ہونے بیٹھے ہیں۔

#### سنجوا خاتان كي خواهشات كالورانه مونا:

انبی حالات کے پیش نظر شجیوا خاقان کومعلوم ہوا کہ کسریٰ پہلے سے قلعہ بند ہوکر تیار ہے۔ تواپی ہمراہی فوج کو لے کررسوائی کے عالم میں اپنے علاقوں میں واپس ہوا بنجوا خاقان کو جرجان کے شیمی علاقہ جات میں بھی چڑھائی کی ہمت نہ ہوئی چونکہ کسریٰ نے اس علاقے کوشر پندوں کی چڑھائی سے بھی پہلے محفوظ کر لیاتھا۔

## کسریٰ کی جڑیںعوام میں:

۔ اوگ کسر کی کی ہنر مند کی 'رائے اور علم وعقل' عزم وحوصلہ سے اچھی طرح واقف تھے۔اس کی رافت ورحمت جار عالم میں شہرت یا چکی تھی۔ جب کسر کی کے سرپر شہنشا ہی کا تاج پہنا یا گیا تو ملک کے شرفاءاوگوں نے اس کے لیے خوب دعا نمیں کیس۔اوراس

کی امیدوں کوملی جامہ پہنانے کا یقین دلایا۔

جب ان حضرات نے اپنی بات پوری کی تو کسر کی خطبہ دینے کے لیے کھڑ اہوا مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی بارش کا تذکرہ کیا اور اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا۔خوراک وغذا اور معیشت کو درست رکھنے کے بارے میں کہا الغرض چیدہ اشیاء کا تذکرہ کیاا پی طرف سے یقین دلایا۔ کہ کما حقد امور عامہ میں مناسب اصلاحی اقد ام کریےگا۔

اس کے بعد مزوکیہ کے سرداروں کی گردنوں کو تہ تیخ کیا۔اوران کو حاجت مندوں میں تقسیم کیا۔اس طرح عوام الناس میں گڑ

بنو مچانے والے شرپیندوں کی بھی کثیر تعداد قبل کی۔ بچوں کو مناسب مقام تک پہنچایا ان بچوں میں اکثر تعداد ایسے بچوں کی تھی جن کے
والد کی بہچان ان پردشوار ہوگئ تھی۔لہذا ان کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اور اس کے حوالے کیا جاتا مقبوضہ عور توں کو غالب شدہ
مردوں سے مہردلوائے گئے عور توں کے بارے میں بید خیال رکھا کہ اس کا خاندان اگر راضی ہے توٹھیک ورنہ عورت کو قابض مرد کے
بارے میں اختیار دیا جاتا کہ چاہے اس کو پاس رکھیا دوسری شادی کرلے وہاں عورت جس کا شوہر چاہے تو اس کے سپردکی جاتی
طالموں سے بقدر جرم انتقام لیا جاتا۔

وہ لوگ جن کامعاشی نظام چلانے والا کوئی نہ تھا۔ان کا حساب رکھاا پیےلوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرائیں اور کفاء کا خاص خیال رکھا اور انہیں بیت المال سے جہیز دلایا۔نو جواں کی شادیاں ذی شرف گھرانوں سے کیسعوام کوغنی کر دیا اور اس بات کومعمول بنایا۔ کہ مختلف امور میں معاونت کے لیے ہمدوفت اس کے پاس موجودر ہیں۔

بہ یں میں میں اور سے اور ہوں ہے۔ اپنے والد کی بیواؤں کواختیار دیا کہ اگروہ پیند کریں تو اس کے پاس قیام پذیر رہیں اور سے کہ ان کوعزت واحترام سے رکھے گا۔اورا گرشادی کی حاجت ہوتو مناسب خاوند تلاش کیے جائیں۔

نہریں اور چھوٹی بڑی نالیاں کھدوا کیں۔معماروں کو قرضے دینے کا تھم دیا جنگوں کے دوران ٹوٹ جانے والے پلوں کواز سرنونغمیر کیا خراب شدہ بستیوں کو پہلے سے بہتر حالت میں لانے کا تھم دیا کما نڈروں اور جنگجوؤں کی شار کروائی جس کما نڈر کو قدرے کمزور پایا ایسا لائح عمل تیار کیا جو آنہیں تقویت پہنچائے۔ آتشکدوں کو بنوایا۔عوام کے لیے راستوں کو ہموار کیا محلات و قلعے نتمیر کروائے حاکموں' عالموں' اور والیوں کو منتخب کیا۔

انطا كيه كي فتح:

جب کسریٰ کی حکومت پختہ ہوگئ تو مختلف علاقہ جات اس کے قریب ہو گئے تو انطا کید کی طرف چلا انطا کید میں قیصر کے بڑے برے برے علاء قیام بزیر تھے انطا کید کو فتح کیا۔اورا پنے ماتخوں کو حکم دیا کہ انطا کید کا نقشہ بصورت تصویر لیا جائے اور نقشہ میں زرعی امور اور مختلف منازل اور دوسری چیزوں کا خیال رکھا جائے نقشہ کمل کرنے کے بعد انطا کید کی صورت پرمدائن کے قریب میں مشہور شہر دو بیتھیر کروایا۔ پھر انطاکیہ کے ساکنوں کوزبرد تی لاکراس میں آباد کیا۔

ا بك لطيفيه:

فتخ روم اورا سکندری<sub>ه</sub> .

انطا کیہ فتح کرنے بعد برقل کی طرف متوجہ ہوااورا سے فتح کیا پھراسکندریہ کو یکے بعد دیگر ہے فتح کیااور مناسب مقدار میں پھر شکرروم میں چھوڑے۔قیصر کوکسری کی بالا دستی کا یقین ہوا تو اس نے کسریٰ کی طرف فدیدروانہ کیا۔کسریٰ پھرروم سے واپس ہوا اور خذرکی طرف متوجہ ہوا اور ان کوزیر کیا اور اس کے بعد عدن کی طرف چلا۔دو پہاڑوں کے درمیان نشکر کوٹھمرا کر عدن تک پہنچا۔ عدن پہنچ کروہاں سرداروں کوتا بع کیا۔

پھر مدائن کی طرف واپس پلٹا' ہرقل کے علاوہ روم' آ رمینیہ اور ان کے درمیانی علاقے پوری طزح اس کی ماتحتی میں آ بچکے تھے۔ بحرین وعدن کے علاقے بھی زیر ہو چکے تھے۔

## اس زمانه کاعرب:

عرب کوزیر کر کے منذر بن نعمان کو کمان دی اور عربول کا بادشاہ بنایا خود مدائن میں آ کرمقیم ہوااور جن نوگوں ہے معاہدہ کر نا مناسب سمجھاان سے معاہدے کیے۔

اس کے بعد ہیاطلہ کی طرف ارادہ کیا اوراپنے دادا فیروز کے انتقام کا مطالبہ کیا نوشیروان کا خاتان کے ساتھ سسرالی رشتہ تھا خاتان کو اپنے کوچ کرنے سے پہلے عزم سے آگاہ کردیا تھا اوراہے بھی ہیاطلہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہیاطلہ پہنچ کر وہاں کے ہادشاہ کوئل کردیا اوراس کے خاندان کا استقبال کیا اور یوں بڑھتے بڑھتے کا اوراس کے قبی علاقوں تک پہنچ گیا اوراپنے لشکروں کوفر غانہ میں اتارا۔

اس کے بعد خراسان واپس پلٹا جب مدائن پہنچا توایک قوم سے ملاانہوں نے حبشہ کے خلاف مدوطلب کی ان کے ساتھوا پنے ایک قائد کو بھیجا (اس قائد کا تعلق اہل دیلم سے تھا)اور ہمراہ ایک لشکر بھی بھیجا۔

مسروق حبثی کویمن میں قتل کیا اورخود و ہاں متیم ہوا' نوشیر وان مسلسل کا میاب ر ہاتما م اقوام اس سے ڈرتی تھیں اپنے ز مانے کا سپر پا ورتھا۔ ترک' چین' خز راور دیگر علاقوں کی وفو واس کے درواز ہے ہیر مرگوں ہوئے۔وہ علاء کا قدر شناس تھا۔

ایک زمانہ بیرتھا کہ کسریٰ کے آ گے دنیا کا کوئی باوشاہ پڑئیں مارسکتا تھا کیا معلوم تھا کہ دنیا کے اقت پرایک ایسا ستادہ ( اسلام ) بھی طلوع ہونے والا ہے جواس سے بڑھ کرسپر یاور ہوگا۔



# دوريسري

# حضور نبي كريم تراشيم كي پيدائش كاز مانه:

سری نوشیروان از تالیس سال تک بادشاہ رہا۔ نبی کریم مرکتی کی پیدائش نوشیروان کے آخری ایام میں ہوئی۔

ہشام کہتے ہیں کہنوشیروان سنتالیس سال تک بادشاہ رہااوراس کے زمانے میں جناب عبداللہ بن عبداللہ بیدا ہوئے۔ عبداللہ نمی کریم کالٹیا کے والدمحتر معتبے۔حضرت عبداللہ نوشیروان کے تخت افروز ہونے کے بیالیسویں سال پیدا ہوئے۔

#### منذربن نعمان:

ہشام ہیں گئے ہیں کہ جب نوشیروان کی بادشاہی مطحکم ہوئی تو منذر بن نعمان اوراس کی والدہ'' ماءالسما'' (قبیلہ نمر سے تقی ) کی طرف پیغام بھی بھیجااورمنذر کو جیرہ کا بادشاہ بنا دیا اس کی بادشا ہت میں آل حارث بن عمروآ کل المرار کوبھی شامل کر لیا۔ منذراس کی موت تک بادشاہ رہا۔

## فارس کی کالونیاں:

ہشام کہتے ہیں کہ نوشیروان نے برجان پر چڑ ھائی کی اورواپس ہوکر بہت سارے دروازے بنوائے۔

اسی طرح ہشام نے کہا ہے کہ فارس کے بادشاہوں میں پہلے عرب کا بادشاہ اسود بن منذر بن نعمان ہوااس کے ساتھ اس کی ہاں' ' ہز' بنت نعمان بھی بادشاہ رہی۔ان کی بادشاہت سات سال تک رہی۔

اس کے بعد نعمان بن اسوداوراس کی مال ام الملک بنت عمرو بن حجر جو کہ حارث بن عمرو کندی کی بہن تھی اس کی حکومت جار ما سر مصری جعفر عاقب میں در ہے ہیں میں مسلم میں آنہ نیس اسس بردر کی بین نمار و میں گخم تنس سال تک یا دشاہ ریا۔

سال تک رہی ہے پھر ابوجعفرعلقمہ بن مالک بن عدی بن ذمیل بن نو زبن اسس بن ر فی بن نمارہ بن مخم تین سال تک یا دشاہ رہا۔ سمب میں میں بریالقسید دوراقہ نعیس کی شاہ استفامی نے کہ میں نالقہ نعیدداس کی استفادات سے کا استفادات سے کا استفا

پھر منذر بن امری القیس ( ذوالقرنین ) بادشاہ رہا۔ ہشام نے کہا ہے کہا سے ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی دو مینڈ صیار تھیں اس کی والدہ ماء السماء ہے اوروہ ماریہ بنت عوف بن جشم بن ہلال بن ربیعہ بن زیدمنات بن عامر ضیحان بن سعد بن خزرج بن یتم اللہ بن نمر بن قاسط ہے اس کی ساری باوشاہت انچاس سال تک رہی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا عمر و بن منذ راور اس کی ماں ہند بنت حارث بن عمر و بن حجر و ( آ کل المرار ) چھ سال تک

#### با وشاه ربا ـ

نى كريم من الله كى ولا دت كس بادشاه كے دور ميں ہوئى:

# تبع اور قباذ کے بقیہ حالات

## تبع كى لوك كھسوٹ:

حمید نے ہمیں بتایا کہ سلمہ نے محمد بن اسحاق کے واسطے ہے کہا ہے کہ آخری تیج تبان اسعد ابوکر ب ہے۔ تیج تبان جب مشرق کی جانب بڑھا تو مدینہ کو اپنارستہ بنایا۔ ابتداء میں اہل مدینہ کو نہیں چھیڑا اپنے پیچھے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا اس نے غلبہ کو آل کیا اس کا بیٹا لوٹ مار کے لیے آگے بڑھ کر درخت کا شخ شروع کیے لوٹ مار کے لیے آگے بڑھ کر درخت کا شخ شروع کیے انصار کے ایک قبیلے کو جو خبر کینچی تو انہوں نے ایک جعیت انتہی کی تا کہ دفاع کر سکیں اس زمانہ میں اہل مدینہ کا رئیس عمرو بن طلبہ تھا۔ جس کا تعلق بنونجار سے تھا جو بنی عمرو بن مبذول کی شاخ تھی۔

## احمر کا درانتی سے قتل کرنا:

بیسارے لوگ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تبع نے ان میں پڑاؤ کیا تھا اس دروان بنوعدی بن نجار کے ایک آ دمی جے احمر کہا جاتا ہے نے تبع کے ایک آ دمی کو درخت کا شختے ہوئے دیکھ کراسے درانتی سے قبل کر دیا اور کہا کہ پھل تو اس کے لیے ہے۔ جوشاخ تراشی کرے قبل کرنے کے بعد کسی کنویں میں پھینک دیا اس کنویں کوتو مان کہا جاتا ہے۔ بیصورت حال دیکھ کر تبع کی گھٹن برھی۔

### اہل مدینہ کی شرافت:

اس دوران جبکہ تبع اپنے مخالفین کے ساتھ کشت وخون میں مصروف تھا تبع نے جب دیکھا کہ انصار دن کے وقت ان سے لڑتے ہیں اور رات کوان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تواس پر بہت متعجب ہوااور کہنے لگا کہ بخدایہ قوم بڑی عزت وشرافت والی ہے۔ یہودی عالم تبع کے پاس :

اس شکش میں دو یہودی عالم اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے گئے کہ اے با دشاہ ہمارے بننے کے مطابق تو مدینہ کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تیرارادہ ایسا ہی ہے تو یا در کھ کہ تو اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا کیونکہ تیرے برے ارادے اور مدینہ والوں کے درمیان اللہ کی مدر آ ڑے آجائے گی اس پر تیج نے کہاوہ کیسے؟

یہودیوں نے جواب دیا کہ مدینہ نبی آخرالز مال ﷺ کا دارالجرت ہےاس نبی ﷺ کاظہور قریش میں ہوگا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گالہٰذا تواینے ارادہ سے بازرہ۔

#### تبع کا بهودی ہوجانا:

تبع بین کررک گیا۔ جب اس نے یہودی عالموں کےعلم کودیکھا اورنگ بات سی تو مدینہ واپس پلٹا اوریہودی عالموں کوہمراہ لے کریمن واپس ہواعالموں کوہمراہ رکھنے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ خود بھی یہودی ہو گیا اوران ( عالموں ) کا پیروکار بن گیا۔ ندکورہ بالا دونوں یہودی عالموں کا تعلق بنو قریظہ سے تھا ایک کا نام کعب اور دوسرے کا نام اسد تھا اور دونوں آپس میں بچاز اد

بھائی تھے۔

بوں سے میں سے تھے۔حضرت انس بن مالک بڑا تھی ہے ہے ہے ہے ہوہ دونوں اپنے دور کے عظیم یہودی علماء میں سے تھے۔حضرت انس بن مالک بڑا تھی ہے کہ وہ دونوں اپنے دور کے عظیم یہودی علماء میں سے تھے۔حضرت انس بن مالک بن نجار کا مالک بڑا تھی ہے کہ وہ دونوں ایک بن نجار کا الک بن نجار کا ماموں تھا۔اس شاعر نے تیج کے ساتھ ہونے والی اڑا ئیوں پراشعار کہا ورعمر و بن طلمہ پرفخر کیا اور اس کے فضائل بیان کیے۔اشعار کا جمہدرج ذیل ہے:

- کیا جوش وجذبہ کے بادل حجے ٹے یانصیحتوں نے اسے بازر کھایالذت سے اپنی حاجت پوری کر لی۔
  - کھے جوانی یاد آگئ تیراجوانی کو یاد کرنا کھٹیس چلویاد بھی آئے تو وقتی یاد آئی۔
    - ایکوئی معمولی از انگی نتھی اس جیسی از انگی تو نو جوانوں کو عبرت سکھاتی ہے۔
    - عمران اوراسد کوز ہرہ ستارہ طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ کھول جائے گا۔
- نررہ بوش بڑے بڑے شکر'ان کے بدنوں سے خوشبوآ رہی ہوگی'ان میں ابوکر بھی شامل ہوگا بیشکر مار بھگا کیں۔
  - کھرکہیں گے کہان کی طرف کون اشارہ کرے گا؟ بنوعوف یا بنونجار۔
    - اے بونجار پھر ہمارے لیے تم نے ان سے انقام لین ہے۔



# مكه برحمله

## عربول كى كعبه كے ساتھ عقيدت:

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ تیج آوراس کی قوم بت پرست تھے اس نے مکہ کرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا کہتے ہیں کہ جب وہ
اس ارادہ سے مکہ کی طرف آر ہا تھا اور ابھی جمد ان سے عفان اور اُلج کی حدود کے درمیان دف بیر ہتھا تو ہنہ میل کے چند آ دمیوں نے آ
کر کہا اے بادشاہ ہم آپ کو ایک ایسے بیت المال کا پتہ دیتے ہیں کہ جس سے گذشتہ بادشاہ غافل تھے اس فزانہ میں موتی 'زبرجد'
یا تو سے' سونا اور چاندی وغیرہ بے شار اموال ہیں وہ قلعہ میں بندایک گھر ہے لوگ اس میں عبادت کرتے اور نماز پڑھے ہیں۔ اس
اطلاع کی وجہ بیتھی کہ ہنریل جانے تھے کہ جس نے بھی بیت اللہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا وہ ہلاک ہوالبذا تیج کو ابھار کر حملہ کی ترغیب دی
تاکہ وہ بھی ہلاک ہوجائے۔

مگر تع نے جب ان لوگوں سے یہ تقریر سی تو ان دو یہودی علاء کوجنہیں وہ ساتھ لایا تھا انہیں سارا ماجرات یا۔انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے حیلہ سے تبہاری اور تبہاری قوم کی ہلا کت کا ارادہ کیا ہے اگر تم اس پر تملہ کا ارادہ کرد گے تو ہمعہ لشکر ہلاک ہوجا کیں کے۔اس پر تبع نے پوچھا کہ جب میں مکہ پہنچوں تو جھے کیا کرنا جا ہیے۔

#### مکه معظمه کی تکریم:

یہودی علاء نے تبع کہا کہ جو وہاں کے لوگ جس طرح اس گھر کی تعظیم وتو قیر وتکریم کرتے ہیں آپ بھی ویسے ہی کریں جب آ یہ وہاں پہنچیں تو سرکے بال کٹو اکر اس کا طواف کریں اور خشوع وخصوع اور انکساری سے تکریم وتعظیم ہجالا کیں۔ تبع کی بنو مذیل سے برستش:

تع نے کہا کہ' تم اس گھر کی تعظیم کیوں نہیں کرتے''۔

انہوں نے کہا''اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علائنا کا بنایا ہوا ہے اوراس کی عزت وحرمت ہم پرواجب ہے گراس وفت وہاں کے لوگوں نے وہاں بت پرتی شروع کر دی ہے اور خانہ کھیہ کے اندر بہت ہے بت رکھ دیے ہیں اور ان پر قربانیاں چڑھاتے ہیں وہ نجس اہل شرک لوگ ہیں اس لیے ہم نے اس گھر کی تعظیم وتو قیرچھور رکھی ہے۔ شیع کا بنو بذیل کوئل کرنا:

تع نے حقیقت بتانے والوں کی عزت وتو قیر کی اور ان کی بات کی اپنے ذرائع سے تقیدیق بھی کی مگر وہ لوگ جنہوں نے دھو کہ سے تع کو کعبہ کی سال علیہ کی میں اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹواد بیئے اس کے بعد خانہ کعبہ کو چلا۔ تع کا بیت اللہ کی تعظیم کرنا اور غلاف چڑھانا:

جب و ہاں پہنچا تو خواب میں اسے تھم ملاکہ بیت اللہ پرغلاف چڑھائے۔اس پراس نے پہلے نصف ( کپڑے کی ایک قسم )

چڑھایا پھرخواب آیا کہاس پراچھا کپڑا چڑھاؤا آں پراس نے معافر ( کپڑے کی اچھے قتم کانام) چڑھایا۔ پھرخواب آیا کہاس سے بھی عمدہ کپڑاڈ الوتو پھراس نے ملاءوصائل چڑھایا۔اس طرح تع سرکش بننے کے بجائے صاحب ایمان اورمخلص ہوگیا۔

کہاجا تا ہے کہ جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر کپڑ الٹکا یا اور قبیلہ جرہم کی متولیوں کواس آمر کی وصیت کی اور اس کے پاک وصاف رکھنے کی تنقین کی وہ تیع ہی تھا اس نے تھم دیا کہ خانہ کعبہ میں خون نہ گرایا جائے نہ کوئی مردار لایا جائے اور نہ ہی حیض والی عورتیں اس کے نزدیک آیا کریں اس نے ہی خانہ کعبہ کا درواز ہ بنوایا اور درواز وں پرففل لگوائے۔

## تبع کااینی تو م کودعوت حق دینا:

آ داب بیت اللہ بجالا نے کے بعد' دتیج'' مکہ مُرمہ ہے اپنے وطن کی طرف گیا وہ دونوں یہودی علاء کو بھی ساتھ لایا۔ یمن پہنچ کراپنی تو م کوبھی اسی ندہب وعقیدہ کی طرف دعوت دی جس کا وہ خود پرستار ہو چکا تھا انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ندہب حق و باطل میں آگ فیصلہ کرے گی اور جواس سے بچے رہاو ہی سید ھے رہے پر ہوگا۔ آگ کو تھم ماننا:

ا بن اسحاق نے ابو مالک بن نگلبہ بن ابو مالک قرظی سے روایت کی کہ ابو مالک قرظی کہتے ہیں کہاانہوں نے ابرا ہیم بن مجمہ بن طلحہ بن عبداللّٰدکو کہتے سنا کہ:

جب تنع یمن میں داخل ہونے کے نزدیک تھا تو اس کی قوم حمیر نے اس کو داخل ہونے سے روکا اور کہا کہ تونے ہمارا دین چھوڑ
دیا ہے اس لیے ہم تھے اپنے شہر میں داخل نہ ہونے دیں گے اس پر اس نے کہا جس دین کو میں نے قبول کیا ہے وہ تمہارے دین سے
اچھا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگرید بات ہے تو آؤہم اپنے تصفیہ کے واسطے اس آگ کو جو ہمیشہ ہمارے مقد مات کا فیصلہ کیا کرتی
ہے اپنا تھم شکیم کرتے ہیں جوح بیف طالم اور ند ہب باطل ہوگا وہ اس کی لیپٹ میں آجائے گا اور مظلوم اور راہ حق کا مسافر اس سے بچا
دے گا۔

# يمن ميں يہوديت كى بنياد:

تبع کی قوم بت اور نذرانے لے کر جب کہ یمبود یوں کے دونوں عالم'' تو رات'' گلے میں اٹکا کر آگ کے مخرج کے پاس جمع موئے پہلے آگ بت پرستوں کی طرف لیکی وہ اس سے خوفز دہ ہوکر پیچھے مٹنے لگے۔ حاضرین نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ صبر کرو امتحان کا وقت ہے چار دنا چار مُفہرے پھر بمع اپنے بتوں اور قربانیوں کے آگ کا لقمہ بن گئے اور علما یمبود تو رات کو گلے میں اٹکا ئے ہوئے اور پسینہ سے تر بتر پیشانیوں کے ساتھ باہر نگلے اس وقت ان کی قوم تمیر نے اپنے بادشاہ کا مذہب قبول کر لیا اور یمن میں یمبود یت کی بنیاد پڑگئی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کوا یک اورمحدث ( راوی ) سے اس طرح سنا ہے کہ یہودعاما ءاورقو محمیر کے مابین آگ کو ثالث مانا جاتا تھا۔لہٰذا جوفریق آگ کواس کے مخرج کی طرف واپس کرتا وہ حق پر مانا جاتا۔

اس قول کے مطابق بت پرستوں کے چند آ دمی قربانیاں لے کر آ گ کے نزویک گئے تا کہ وہ اپنے مخرج کی طرف واپس لوٹ جائے مگر وہ ان کے اعتقاد کے برعکس ان کی طرف لیکی وہ ڈر کر بھا گ گئے جب کہ یمبودی علاء آگ کے مخرج کے پاس جا تورات کی تلاوت کرنے لگ پڑےاور آگ چیچے ہٹ گئی۔ بیمعالمہ دیکھ کرقوم حمیر نے بھی یہود کے ندہب کواختیار کرلیا اوراس بادشاہ کے ،معقیدہ ہو گئے۔(اللہ جانتا ہے کہ کونی روایت بنی برحقیقت ہے )

## یمن ہے شرک و جہالت کا غاتمہ:

بقول ابن اسحاق بت پرست قوم تمیر کااس زمانه میں ایک مکان تھا جس کی وہ تعظیم و تکریم کیا کرتے اور قربانیاں چڑھایا کرتے تھے اور وہاں سے تھن کچھ کلام کی آ واز سنا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ند جب یہود کو اختیار کیا تو یہودی علاء نے بادشاہ سے کہا کہ اس مکان میں شیطان ہے جوان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اگر اجازت ہوتو ہم اس مکان کومنہدم کردیں۔ اس نے کہاتم خود مختار ہو جو چہ ہوکرو۔ انہوں نے اس مکان کوگروادیا اس مکان میں سے ایک سیاہ کیا نکلا جس کو ذیح کردیا گیا اس طرح ان کے شرک و جہالت کا خاتمہ ہوا۔ اس مکان کے بیچے چند کھنڈرات آج بھی یمن میں موجود ہیں۔

#### تبع كاقصيده:

تبع با دشاہ نے اپنے مدینہ کے سفر میں جو پچھ کیا' ہذیل کے آ دمیوں اور مکہ میں آنے اور بیت اللّٰد کی پر دہ پوثی اور یہودی علماء سے رسول اللّٰہ کا ﷺ کے بارے میں جو پچھ سنااس نے اس کے متعلق عجیب وغریب اشعار کیے۔

#### نَيْزِجْهَا إِنْ

- ا۔ تیری نیندکو کیا ہوا ہے آشوب چٹم کے مریض کی طرح بے خوابی کے عالم میں ہے گویا کہ بے خوابی تجھ سے زائل ہونے والی ہی نہیں۔
- ا۔ دونواسوں پر غصد کی محفن کی وجہ سے کہ وہ بیچارے بیڑب میں قیام پذیر ہوئے 'ہلاکت ہے ان کے لیے نساد والے دن کی سزا
  - س\_ میں مدینه میں ایک جگه اتر اجہاں میں رات گزار نااور آرام کرنا جاہتا تھا۔
  - سم اس مے قتل سے بقیع غرقد تک کی زمین کو برباوہ مقام پربطور صحن کے بنایا تھا۔
- ۵۔ میں نے سیاہ پھروں والی زمین اوراس میں فروکش ہونے کواور وہاں کی شورز مین جونا ہمواراور نہ ہی اگانے والی ہے کوچھوڑ ویا۔
  - ۲۔ ہم یثرب میں اترے ہمارے دلوں کی دھڑ کنیں کہدر ہی تھیں کہ کاٹ دینے والآقل عام ہو۔
  - ے۔ میں نے بطور قتم میمین صبر کا دیا حلف اٹھایا ہوا تھا' تیری عمر کی قتم مجھے ذرہ برابر شک ورّ دونہ تھا۔
    - ٨ كواكريثرب آسكياتو (بخدا)اس كے وسط ميں كى تھم كى تھجور باقى ندچھوڑوں گا۔
  - 9 یہاں تک کیمیرے پاس بنوقر بظ کا ایک عالم خبر لایا (اور کہنے لگا) اللہ کی تتم یہود میں ایک سروار موجود ہے۔
  - ا۔ کہنے لگا کہ اس بتی ہے بازرہ جو کہ مکہ کے نبی انتظام جو کہ قریش ہے ہیں ہدایت یافتہ ہیں کے لیے محفوظ ہے۔
    - اا۔ میں بغیر کسی قتم کی گڑ بڑے انہیں نہتم ہونے والے دن کے لیے سزا کے طور پر چھوڑ تا ہول۔
  - 11\_ میں نے ان کواللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑ اہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہے قیامت کے دن جلتی ہوئی جہنم سے۔
    - ۱۳ میں اس کے لیے دین میں حسب ونسب اور بماوری والی ایک مضبوط قابل تعریف جماعت حجیوڑ کے آیا ہوں۔

سما۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کی سزاؤں میں مدد کرنا اے میں گا گا ڈواب حاصل کرنا ہے۔

۵۔ مجھے گمان تک نہ تھا کہ بطحاء مکہ میں اللہ تعالی کا ایک یاک گھر ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ۔ ۔ ۔

۱۷۔ یہاں تک کرجمد ان کے مقام پر'' دف'' یوقبیلہ مذیل کے کچھلوگ آئے۔

ے ا۔ کہنے لگے کہ مکد میں ایک خزانہ ہے جس میں بہت سارا سامان ہے یا قوت اور زبرجد کے پوشیدہ خزانے میں۔

۱۸۔ میں نے ایبا کرنے کاارادہ کیالیکن اللہ تعالیٰ خود درمیان میں حاکل ہو گیا اوراللہ ہی نے سجدہ گاہ کے فراب کرنے کا دفائ **دیا** 

19۔ جسمقصد کا میں اراد ہ کرچکا تھا اس ہے واپس پلٹا اور ایبامعاملہ کیا کہ جوحاضری دینے والوں کے لیے بطور مثال رہےگا۔

۲۰۔ مجھ سے پہلے ذوالقرنین بھی مسلمان بادشاہ گزر چکا ہے۔مشرق ومغرب کے بادشاہ اس کے آگے ذلیل وخوار ہوکر جمع ہوتے شھ

۲۱ : فوالقرنین مشارق ومغارب کا با دشاه بناوه حکیم ورا جنما ذات کے علم کے اسباب تلاش کرتا تھا۔

۲۲۔ اس نے سورج کی جائے غروب مٹی اور کیچڑ کے چشمہ میں دیکھی۔

۲۳۔ اس سے پہلے میری چوپھی بلقیس ملکہ رہ چی تھی تا وقتیکہ اس کے پاس مدمد بہنچ گیا۔

تبع کی مکه مکر مه برچ شائی (روایت دیگر):

محمہ بن اسحاق ہے ایک اور روایت بھی ہے وہ کہتے ہیں کہانصارہ کا قلبیلہ یوں کہتا ہے کہ تبع جس قلبیلہ پرغضبنا ک ہواوہ یہود کا قلبیلہ تقان کی ہلاکت کے دریےان پرآن چڑھا (اللہ بہتر جانتاہے )انہوں نے اس کوروکا پھرواپس ہوا۔

اس وجدسے اس نے اینے ایک شعر میں کہا:

حتفا على سيطين حلا يثريا اولى لهم لعقاب يوم مفسدا

بْنَرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ

#### كابن سے حالات بوجھنا:

ہمیں ابن جمید نے سلمہ ہے محمد بن اسحاق کی بیروایت سنائی کہ ایک کا بن شافع بن کلیب صدفی 'تع کے پاس آیا اوراس کے پاس تجھ عرصہ تقیم رہا۔ جب تع نے اسے الوواع کرنا چاہاتو کا بمن سے بوچھا کہ کیا تیرے علم میں پچھ جان ہے؟ کا بمن نے جواب دیا کہ ' خبرناطق وعلم صادق' 'بعنی میں مستقبل کے بارے میں اب بھی تجی پیش گوئیاں کرسکتا ہوں۔

تع نے پوچھا کہ کیا تیرے علم میں ایسا ہے کہ کسی بادشاہ کی بادشاہت ایسی ہو علی ہے جومیری بادشاہت جیسی ہو؟

کا بن نے جواب دیا کہ فسان مجل کی بادشاہت کے علاوہ کوئی نہیں۔

نى كريم الله كى آمدى بيش كوئى:

تع نے بھر یو چھا کہ اس سے بڑھ کہ بھی کسی کی حکومت ہو عتی ہے؟

كالهن نے جواب دیا: ہاں!

تبع نے کہا کہوہ کون ہوگا؟

كابن نے جواب ديا:

ا یک نیک سرشت' خداشناس آ دمی ہوگا غلبہاس کی تائید کرے گا اس کی صفات زبور میں بیان کی گئی ہیں کتابوں میں اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ وہ ظلم کی تاریکیوں کونور کے اجالوں سے بدل دے گا نام نامی اس ذات گرامی کا ہوگا احمد سرتیم جو کہ نبی ہوں گے اس کے لیے خوش خبری ہے کہ جب وہ تشریف لائے گا ہنولو کی اور پھر ہنوتھی سے اس کا تعلق ہوگا۔

یہ باتیں س کرتبع نے اپنے کارند ہے کو بھیجا کہ وہ زبور میں جا کر اس بات کو پڑھے۔ جب کارندے نے زبور میں پڑھا تو ایسا ۶۔ ککھا تھا۔

محمہ بن اسحاق کی ایک دوسری روایت حمید نے ہم سے بیان کی کہ ابن عباس بیات نے یمن کے کسی عالم سے جو کہ حدیثیں بیان کرتا تھا۔ روایت کیا ہے کہ ملک ربیعہ بن نصر بمن کا حاکم تھا اس کو تیج بھی کہا جاتا تھا اس سے پہلے یمن کا بادشاہ تیج اول تھا وہ زید بن عمرو و والا فرعار بن ابر ہد ذوالمنار بن راکش بن قیس بن زید بن سبا الاصغر بن کہف انظلم بن زید بن سبل بن عمرو بن قیس بن معاویہ بن خیشم بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زہیر بن ایمن بن جمیعے بن عربیج حمیر بن سبا الا کبر بن یعرب بن بشخب بن قطان ہے۔

اورسبا کانام عبدالشمس تھااسے سبااس لیے کہاجا تا تھا کہ "هواول من سبی فی العرب" وہ پہلا محض ہے جس نے عربوں میں کسی کوقید کیا۔(اللہ بہتر جانتا ہے)

## شمر برعش بن ياسركون تھا:

یمن کے بادشاہ تنج کے لقب سے ملقب ہوا کرتے تھے تنج اول کے بعد زید بن عمرو اورشمر برعش بن یاسر پنعم بن عمرو ذوالا ذعار بادشاہ بنا۔شمرزید بن عمرو کا چچازاد بھائی تھا۔شمروہی آ دمی ہے جس نے چین تک جنگ لڑی اورسمر قیدشہر کی بنیا دڑالی اور حمیرہ والوں کو پریشان اورمجبور کیا۔شمراینے ایک لمبےقصیدہ میں کہتا ہے :

- میں شمرابوکرب بیمانی ہوں۔ میں یمن اور شام سے گھوڑ وں کو کھنے لایا ہوں۔
- تا کہان ذلیل غلاموں پرحملہ کرول جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی چین کے سامنے تک عثم اور یام تک
  - پھر ہم ان ہی کے علاقوں میں اپنی ایسی حکمر انی چیکا کمیں گے کہ کوئی غلام بھی سرنداٹھا سکے گا۔

یکی شخص مدینه آیا تھا اس کے بعد محمد بن اسحات نے یہودی علاء کے متعلق پہلے گزرنے والی روایات بیان کی ہیں۔اس نے بہت اللّٰہ کی تعمیر کی اور کپڑے چڑھائے اور گذشتہ والے اشعار بھی اس کے ہیں بیساری قصہ کہانی ربیعہ بن نصر نخی سے پہلے کی ہے۔ جب ربیعہ ہلاک ہوا تو یمن کی ساری با دشا ہت حسان میں بتان اسعد ابی کرب بن ملکی کرب بن زید بن عمر و ذوالا ذیار کے پاس لوٹ آئی۔

#### ربيعه بن نفر كاسينا:

ا بن حمید نے سلمہ سے محمد بن اسحاق کی بعض علما ء سے میدروایت بیان کی ہے کہ ربیعہ بن نصر نے ایک خواب ویکھا جسے دیکھ کر

وہ پریشان ہوگیا۔اپنے ملک میں کارندوں کو ہرطرف دوڑ ایا کہ کاہنوں ٔ ساحروں اور فال رمل والوں اور نجومیوں کو جمع کریں جب سب جمع ہو گئے تو ان سے کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بخت پریشان کررکھا ہے لہٰذاتم مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔

## مَّرخوابْ بين بتاوُن گا:

کا ہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ ہمیں خواب تو بیان کریں تا کہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں رہیعہ برجشہ بولا کہ اگرخواب تم لوگوں کو سنا دوں تو میرا دل مطمئن نہ ہوگا میں سمجھوں گا کہ تم نے اپنے پاس سے سوال کے مطابق جواب گھڑ لیا ہے۔ لہٰذا اس کی تعبیر وہی دے سکتا ہے جوبغیر بتائے خواب بھی بیان کرے اور تعبیر بھی بتائے۔

عظیم کا ہن سطیح اورشق:

جمع شدہ لوگوں میں سے ایک آ دمی بولا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو پھر آپ طیح اور شق کی طرف پیغا م بھیجیں بیرکام وہی کر سکتے ہیں۔اس وقت دنیا میں ان سے بڑھ کرکوئی کا ہن نہیں ہے۔ سطہ

تطیح کاسلیلهنسب:

سطیح رہیج بن رہیعہ بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدمی بن مازن بن غسان \_ کی طرف منسوب کر کے ذئبی بھی کہا جا تا ہے اورشق بن صعب بن یشکر بن رہم بن افرک بن نذیرین قیس بن عبقر بن انمار ہے ۔

## سطيح كالبليه بهنجنا:

اے تطبح میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا ہے اس خواب نے پریشان کرر کھا ہے خواب بھی تم نے خود ہی معلوم کرنا ہے اور تعبیر بھی لانی ہے اگر تونے خواب معلوم کر لیا تو یقینا تعبیر بھی صبح دیے سکے گا۔

سطیح نے جواب دیا کہ 'میں تو کرتا ہی ایے ہوں' ۔

سطیح نے کہا کہا ہے بادشاہ! تونے ایک کھوپڑی دیکھی ہے۔

ایک اور روایت کے مطابق طیح نے کہا کہ تونے کوئلہ دیکھا ہے۔

بهرحال وه ڪنوپڙي تاريکيوں ہے نگلي اورايک زمين پر پنچي \_اس زمين ميں موجود ۾قتم کي ڪوپڙيوں کو کھا گئي \_

با دشاہ نے کہا کہ تونے ذرہ برابر بھی فلطی نہیں کی اب اس کی تعبیر بتلا۔

سطیح نے کہا کہ میں حرتین کے درمیان کی ہرشے حتیٰ کہ سانپ اور چھیکل تک کی شم اٹھا تا ہوں کہ مبثی تمہاری زمین میں وار د ہوں گے اور وہ ابین اور جرش کے درمیانی علاقے پر قابض ہوجا ئیں گے۔

بادشاہ نے کہااے مطیح! تیرے باپ کی قتم بی تو بڑی ڈراؤنی تعبیر ہے۔ بھلا بیہوگا کب؟ کیامیرے زمانے میں ایسا ہی ہو بائے گایامیرے بعد؟

سطیح نے کہا:

''نہیں بلکہ تیرے عرصہ تک نہیں ہوگا۔ تیرے بعد تقریباً ساٹھ ستر سال کے زائد عرصے کے بعد ہوگا''۔

با دشاہ نے یو جھا کہ

''ان کا قبضہ پدستورر ہے گا مانہی منقطع بھی ہوگا''۔

سطیح نے جواب دیا:

''سترے کچھ سال اوپر گذرنے کے بعدان کا قبضہ نقطع ہوجائے گا پھروہاں اکثر قبل کردیئے جائیں گے''۔

یا دشاہ نے کہا:

''ان کوتل کرنے والا کون ہوگا؟''

سطیح نے جواب دیا:

ارم زی برن ان کوتل کریں گے۔

با دشاہ نے بوجھا:

"ارم زی برن کی حکومت ہمیشہ رہے گی یا مجھی ختم بھی ہوگی؟"

" انہیں بلکہ ختم ہوجائے گ''۔

با دشاہ نے پو حیما:

" بھلااس کا خاتمہ کون کر ہے گا''۔

سطیح نے جواب دیا:

''ایک پاک نبی رسول الله منتشا اس کا خاتمہ کریں گے۔اس نبی کے پاس وحی آتی ہوگی اور یہ نبی محمد منتشا غالب بن فہر بن ما لک بن نصر کی اولا دمیں سے ہوں گے پھر با دشاہت ای قوم سے آخرز مانہ تک رہے گی'۔

با دشاہ نے بوجھا:

"كيازمانے كے ليے بھى آخرت ہے؟"۔

سطیح نے جواب دیا:

'' إن زمانے کے لیے بھی آخرت ہے ایک دن ایبا آئے گا کہ جس میں اولین وآخرین سب کوجمع کیا جائے گا محسنین كامياب بوجائي كاوربر اوگ ناكام بول كـ" (قيامت)

بادشاہ نے پوچھا: ''اے شیج ! جو پچھتم کہدہے ہووہ حق و بچ ہے؟''۔

" ہاں شفق اور رات کے چھاجانے اور صبح کے یوٹھنے کی شم! جو پچھ میں نے مختبے بتلایا ہے وہ سب سجے ہے"۔

شق كالبهجنا:

جب طیح فارغ ہوا تو شق پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ نے شق کو بلایا اور کہا کہ اے شق! میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ لہٰذا اس خواب کے بارے میں مجھے بتلاا گرتو نے خواب درست بتلا دیا تو اس کی تعبیر بھی درست بتلائے گا۔ طبح کی طرح اس کے ساتھ بھی بات جیت کی اور جو پچھ طبح نے کہا تھا وہ بھی اس سے پوشیدہ رکھا تا کہ دیکھے کہ آیا دونوں کی تعبیر میں اتفاق ہے یا اختلاف۔

شق نے کہا: کہلوسنو! تم نے ایک کھوپڑی دیکھی ہے جو کہ ایک باغ اور ریت کے ٹیلے کے درمیان واقع ہے۔ بیکھوپڑی تاریکیوں سے نکلی اور پھر ہزننس کوکھا گئی۔

جب باوشاہ نےخواب بیان کرنے میں دونوں کا اتفاق پایا تو کہاا ہے شق! تو نے ذرہ برابر بھی خطانہیں کی اور پوچھا کہاس کی تعبیر کیا ہے؟

ش نے کہا: حرتین کے درمیان موجود ہرانسان کی تتم اٹھا تا ہوں کہ یقیناً تیری زمین پرسوڈ اٹی اتریں گے اور ہرچھوٹی بڑی چیزیرغالب آ جا کیں گے اور اپین اور جرش کے درمیانی علاقے کے مالک ہوں گے۔

با دشاہ نے کہا: اے شق تیرے باپ کی تتم! بیہ بات میرے لیے بڑی در دانگیز ہے۔ بیروا قعد کب ہوگا؟ میرے ہی زمانہ میں یا میرے بعد؟

شق نے کہا: حبشیوں کو بخت رسوا کرے گا۔

با دشاہ نے پوچھا: کہ میظیم الشان آ دمی کون ہوگا؟۔

شق نے جواب دیا: ایک غلام ہوگا میگٹیااور نہ ہی اپنے معاملے میں کوتا ہی کرنے والا۔

بادشاه نے کہا: کیااس کی حکومت ہمیشدر ہے گی یا بھی ختم بھی ہوگ۔

شق نے کہا: ختم ہوگی اور اس کی حکومت کو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ختم کرے گا جو کہ حق وصداقت کا پیغام لائے گا اہل دین اور اہل ٹروت کے درمیان عدل کرے گا۔ پھر بادشاہت اس کی قوم میں رہے گی یہاں تک کہ فیصلے کا دن آجائے گا۔

بادشاه نے یو چھا: کہ فیلے والا دن کیا ہے؟۔

شق نے کہا ۔ میدوہ دن ہے کہ جس میں اعمال کا بدلہ ملے گا۔ آسان سے مختلف پکاریں ہوں گی۔ زندوں اور مروں کی سنی جائے گا۔ اس دن متقین کے لیے کامیا بی اور کامرانی ہوگی۔ کامرانی ہوگی۔

بادشاہ نے کہا: کہ جو پچھتم کہدرہے ہووہ حق ہے؟۔ شق نے کہا: آسانوں اور زمین کے رب کی تیم! یہ سبحق ہے۔ جب کا ہنوں کی با تیں سن لیں تو حبشیوں کے بارے میں سوچنے لگا اور بیٹیوں کو ساز و سامان دے کرعراق کی طرف روانہ کیا اور فارس کے بادشاہ سابور بن خز از اوکوان کے بارے میں لکھ دیا کہ ان کی رہائش کا مناسب انتظام کرے۔

فارس کے بادشاہ نے انہیں جیرہ میں گھہرایا۔

ر بیعہ بن نصر کی باقی اولا دمیں سے نعمان بن منذرحمیر کابا دشاہ بیدا ہوا ہےاور وہ نعمان بن منذر بن عمر و بن عدی بن ربیعہ بن نصر ہے۔ یہ باِدشاہ یمنیوں کے علم الانساب میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔

ربیعه بن نصر کی و فات:

**s** 

ہمیں ابن حمید نے ابن اسحاق کی بیر دوایت بھی سنائی ہے کہ جب طلح اور شق نے بادشاہ کو تعبیر سنائی اور اس نے بچاؤ کی تدبیر
کرتے ہوئے اپنے اہل وعیال کوعراق بھیجوا دیا۔ توبیہ قصہ پورے عرب میں قابل تذکرہ بن گیا۔ اور لوگ آپس میں دونوں کا ہنوں
کے متعلق گفتگو کرنے گئے۔ انہی دونوں کا ہنوں کے بارے میں بنوقیس کے شاعر المثیٰ بن ثقبہ السکیری نے اپنے بعض شعر کہے:

منتی جبہ نے دور کسی بھی آ کھنے تی بات کونہیں دیکھا جیسا کہ آ کھے کا دیکھنا ہوتا ہے (ایساحق کرحق کے بارے میں ذئبی اور شق نے جیسا کہ اس کے بارے میں کہا)''۔

عرب لوگ طیح کوذ کم کہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ ذئب بن عدی کی طرف منسوب تھا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعدر سبعہ بن نصر ہلاک ہوااور حسان بادشاہ بن گیا۔



# جانشين تبان اسعداني كرب

اس کے بعداس کا بیٹا حسان بن تبان اسعدابوکرب بن ملکی کرب بن زید بن عمرو بن ذوالا ذعاریمن کا حکم بنا \_حبشیوں کا ولولہاور حکمرانی کاحمیر کے ہاتھ سے نکل جانا ایک ایساوا قعہ ہے جس کے پیچھے متعددمحرک اسباب موجود ہتھے \_

حسان بن تبان اسعد ابوکرب اہل یمن کو ساتھ لے کرعرب وعجم کی زمین فتح کرنے کے اراد سے چل پڑا۔ جبع اق کے علاقہ میں پہنچا تو قو م حمیر اور قبائل یمن نے آگے جانے سے انکار کردیا اور اپنے گھر بار کی طرف لوٹنا چا ہا گراس نے بات نہ مانی تو قبائل نے حسان کے بھائی عمر و کو جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھا اسے اپنے ساتھ ملانا چا ہا اور کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ وطن واپسی کا وعدہ کرے تو ہم تیرے بھائی کو تل کر کے تھے اپنا بادشاہ تشکیم کرتے ہیں اس نے اس شرط کو منظور کر لیا اور تمام حمیر نے سوائے ایک شخص ذی رئین حمیری کے۔ اس نے عمر و کو بھی اس اراد ہے ہے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے بھائی کو تل کرنا مناسب نہیں ایسے فعل کا انتخام اچھا نہیں ہوتا۔ مگروہ نہ مانا اس پرذی رئین نے دواشعار کیے اور ایک کاغذ پر لکھ کراور اپنی مہر لگا کرعمرو کے پاس لایا اور کہا کہ اس کاغذ کو اینے یاس سنجال کررکھان۔

ترجمهاشعار:

خبردارکون ہے جونیند کے بدلے بیداری خریدتا ہے۔

لینی جو بیکام کرتا ہے وہ احتی کہلاتا ہے اس میں اشارہ بیتھا کہ اگر تو اسے قبل کرے گا تو تجھے بیداری مول لیٹی پڑے گ نیک بخت وہ ہے جوٹھنڈی آئکھرات گزارتا ہے۔

ليعنى تكاليف مت خريد واور حالت آرام ميں رہيں۔

2 اگرتوم حمیر نے حسان کے ساتھ بے وفائی اور دغابازی کی توذی رغین خدا کے ہاں معذور تھہرےگا۔

اس کے بعد عمرونے اپنے بھائی حسان کو آل کروادیا اور تو م کو یمن واپس لے آیا قبل کے وقت حسان نے عمرو سے ایک شعر کہا:

نین کی از دورا میرے اوپر میری موت کوجلدی مسلط ندکراس لیے کہ حکمرانی باجمی اتفاق کے بغیر بھی لی جا سکتی ۔ ''

لینی اہل یمن کے ساتھ تیرے اتفاق کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ میں نے تو دیسے ہی بھی نہ بھی مرنا ہے نتیجہ یہ کہ حکمرانی تیرے پاس آئے گی مگر عمرونہ مانا اور اسے قبل کر دیا۔اس واقعہ پر کسی حمیری شاعر نے چند شعر کے۔

- یہ ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے پہلے زمانہ میں حسان جیسامقتول دیکھا ہو۔
  - 🗷 اس کواس دن اس کے دشمنوں نے قبل کر دیا جو آل کی پر ذاہ نہ کرتے تھے۔
- 🗗 تمہارامردہ ( حسان ) ہم میں سے اچھا تھا اورتمہارازندہ عمر وہم پرسر دار ہے اوراب تم سب ہی سر دار ہو۔

## عمرو کی پشیمانی:

جب عمر و بن تبان اسعد ابوکرب اپنے بھائی حسان کوتل کر کے یمن پہنچا تو اس کو بے خوا بی کا عارضہ لاحق ہو گیا اور جب اسے سخت تکلیف ہونے گئی تو کا ہنوں اور طبیبوں اور سیانوں سے علاج کو بتایا کہ مجھے بے خوا بی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔انہوں نے علاج کیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ آخر ایک شخص نے کہا کہ جوشص اپنے بھائی یا کسی قریبی کو بلا وجہ بلا گناہ محض حسد کی وجہ سے تمل کر دیتو اس کا متیجہ یہی ہوتا ہے اس کی منیندچھن جاتی ہے اور بے خوا بی اور بیداری اس پر مسلط ہوجاتی ہے۔

اس بات سے متاثر ہوکر یمن کے ان لوگوں نے جنہوں نے اسے اپنے بھائی کے تل پر آمادہ کیا تھا قتل کروانے لگا یہاں تک کہذی رعین کی باری آگئی تو ذی رعین نے کہا کہ میں تو اس گناہ سے بری ہوں۔

عمرونے بوچھاوہ کیسے؟

ذی رعین نے کہا: وہ پر چہ نکال کرد کیےلوجس میں دواشعار لکھ کر تحقیے دیئے تنظے عمرو نے وہ پر چہ نکالا اور دیکھا تو او پروالے اشعاریائے۔

جب عمرونے اس پر چدکو پڑھا تو ذی رعین اس سے کہنے لگا کہ میں نے مجتمے حسان کے تل سے منع کیا تھا مگر تونے میری بات نہ مانی تھی۔ اس لیے اتمام ججت کے لیے میں نے میر پر چہ کھ وے دیا تھا یہی پر چہ میرے عذر کی پیروی کرے گا اور میں اس وقت ڈرا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت در پیش ہوگی البندا اگر تونے آئندہ بھی وہی پچھ کیا جو پچھ تونے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ لبندا اب یہ پر چہ میرے لیے نجات کا سامان سنے گا عمرونے ذی رعین کو چھوڑ دیا اور اسے قبل نہ کیا اور اب پچھتانے لگا کہ کاش ذی رعین کی ضیحت مانی ہوتی۔

حمیراوریمنیوں کے تل کے بعد عمرونے چنداشعار کے:

- ا۔ ہم نے اس وقت نیندنہ خریدی جب میری خلاف بات اچھی بن گئ (نیند خریدی) بے خوابی کے بدلہ میں جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ قا۔
  - ۲۔ دھوکے کے وقت آ وازیں بلند کیں قوم والوں نے 'لیکن جمیں کوئی پرواہ نہیں۔
  - س۔ جوبھی مکر وفریب کامتولی ہوا ہم نے اسے آل کر دیا اور بیل ابن رہم کے بدلے میں سرعام ہوا بغیر کسی بدلہ کے۔
    - س- قوم حمیر کوہم نے حسان کے بدیے قتل کیا اور حسان مشتعل ہونے والا ایک مقتول ہے۔
    - ۵ ہم نے انہیں قتل کرتے وقت ان برکوئی ترس نہ کھایا بلکه اس موقع بر برآ کھ شنڈی ہوئی۔
      - ۲ ۔ دونوں کشکروں کی آزاد عورتوں کی آٹکھیں روروکر گربیوزاری کررہی تھیں۔
- ے۔ وہ ایسی عورتیں ہیں جورات کوانس ومحبت بخشنے والی اور حسن وخو بی میں حور کی طرح ہیں جیسے ستاروں کے کنارے طلوع ہوتے ہیں۔
  - ۸۔ جب ہماراانتساب ہوتا تو ہم وفاہے پہچانے جاتے تصاور معذوری ہوتو ہم دوری کوالگ کردیتے تھے۔
    - ٩ جم سب لوگول برنضیات رکھتے تھے چیسے سونا جاندی پرنضیات رکھتا ہے۔

- ا۔ ہم تمام لوگوں کے مالک ہوئے اور ہمارے لیے دوشبوں کے بعد بڑے اسباب ہیں۔
- اا۔ داؤڈ کے بعدایک زمانے تک ہم بادشاہ رہے اور مشرق ومغرب کے سر داروں کوہم نے غلام بنالیا۔
  - ۱۲۔ بزرگی والی زبورکوہم نے خلفارمو تیوں ہے لکھا تا کہ دو بڑے شہروں کے سر دارا سے پڑھیں۔
    - الله مم مرتتم کے طلبگار ہیں اس وقت کہ جب چیمیگوئیاں کرنے والا ایس باتیں کرتا ہے۔
- سا۔ میں عنقریب فریب کے متولیوں ہے اپنفس کوشفاء بخشوں گا۔ فریبیوں کا مکرمیری اوران کی ہلاکت ہے۔
- ۵ا۔ میں نے بے وقوفی کے عالم میں آ کران کی بات مان لی۔افسوس کہ میں گراہ نہ ہوا ہوتا۔ادر وہ تو گراہ لوگ تھے انہوں نے میرے حسب اورزینت کو ہلاک کردیا۔

اس کے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد عمر و بن تبان اسعد ہلاک ہو گیا۔

بقول ہشام ٔ عمرو بن متبان کوموثبان (چھلانگ لگانا) کہا جاتا تھا کیونکہ عمرونے بھی اپنے بھائی حسان پر چھلانگ مارکرا سے متہ تیغ کردیا تھا۔

## لخنيعه بينوف ذوشناتر:

اس کے بعد تو م حمیر کے واقعات میں خلل واقع ہوا اور ان میں اختلاف رہا اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے حمیر قوم کا ایک شخص زبردتی حکمران بن گیا جب کہ وہ شاہی خاندان میں سے نہ تھا۔اسے خدیعہ ینوف ذوشنا ترکہا جاتا تھا۔اس نے قوم کے شرفاء کوئل کر دیا اور سلطنت کے گھرانے کے اہل ہیت کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی بھی کردی۔

حمیر قوم کا ایک آ دمی اپنی قوم کے ضائع ہوجانے والی گذشتہ حالت کواینے اشعار میں یوں بیان کرتا ہے۔

- 🕻 تحمیر نے قوم کے بیٹوں گوتل کر دیا اور سر داروں کوجلا وطن کر دیا اورا ہے ہی ہاتھوں سے ذلت کی بنیا د ڈ الی۔
- 🗨 اپنی دنیا کواس نے چکنا چورکر دیا۔ اپنی عقلوں کولیش میں لا کراور جو پچھان کا دبن ضائع ہواوہ تو کہیں زیادہ ہے۔
  - 3 زماندالی بی ظلم کی داستانول سے بھراپڑا ہے۔ جب اس قوم نے فتندوفساد پھیلایا تو خسارے میں جاپڑی۔

لخدیعہ ایک فاسق و فاجر آ دمی تھاوہ شاہی خائدان کے لاکوں کے ساتھ برفعلی کرتا وہ لڑکوں کو باری باری اغلام بازی کے لیے منگوایا کرتا تھا۔ اس نے اس برے کام کے لیے ایک الگ جگہ بنار کھی تھی جب برفعلی سے فارغ ہوتا تو اپنے سپاہیوں کی طرف منہ میں مسواک لیے ہوئے نکاتا جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنامنہ کا لاکر کے فارغ ہو چکا ہے۔ اور اب سپاہیوں کو اس کے پاس آنے کی اجازت ہے۔

ہوتے ہوتے ایک دن ذرعہ ذونواس بن تبان (حسان کے چھوٹے بھائی) کی باری آگئی۔ بیاڑ کا حسان کے قتل کے وقت کمسن تھا۔ بیا نتہائی حسین وجمیل لڑکا تھا جب لیخدیعہ کا ہر کارہ اسے لینے آیا تو وہ اس کا مقصد سمجھ گیا اور ایک تیز چھری اپنے پاؤں تلے وبا کی اور اس کے مکان پر پہنچا جب بدکاری کرنے کے لیے کخدیعہ نے ہاتھ بڑھایا تو ذونو اس نے جھٹ اس کوزخمی کر دیا پھر تل کر کے اس کا مرتن سے جدا کرکے در چیجہ میں رکھ دیا اور اس کے منہ میں مسواک بھی رکھ دی۔

پھر سپاہیوں کی طرف نکلا سپاہیوں نے (حسب عادت) اس کو ظنز سے کہا کہ اے ذونواس! نہر ہویا خٹک ۔

ذونواس نے کہا:''اس سرے پوچھوجودر پیرمیں رکھاہے''۔

دیکھا تو کخنیعہ کا سر دریچہ میں رکھا ہے۔سب نے دوڑ کر ذونواس کو پکڑ لیا اور کہا کہ جبتم نے ہمیں اس خبیث سے نجات ولائی ہوتو ہم تمہارے سواکس اور کو بادشاہ نہ بنا کیں گے۔

چنانچہ ذونواس ان کا بادشاہ بن گیا اور قوم حمیر اور قبائل یمن نے اس کی بیعت کرکے اس کواپنا بادشاہ تسلیم کرلیا۔ بیھیر کے شاہی خاندان کا آخری تا جدار تھا۔اس کا نام پوسف رکھا گیا اس کا ند ہب یہودی تھا اور اس کی حکومت کا فی عرصہ تک رہی۔ نجران میں عیسائیت کا آغاز:

نجران میں دین عیسوی کے پچھ بقایا جات پائے جاتے تھے پی حظرات اہل علم وفضل تھے۔ان کا ایک سر دارعبداللہ الثامر نامی تھا۔نجران عرب کے وسط میں واقع ہے اس وقت نجران ہی اصل میں عیسائیت کا مرکز بنا اس سے پہلے اہل نجران اور اہل عرب بت برست تھے۔

اہل نجران کے عیسائی ہونے کی وجہ سے کہ ایک عابد و زاہر شخص' 'فیمون'' نامی ان کے ہاں آ گیا اس نے نجران میں عیسائیت کی تہلیغ کی تو وہ عیسائی ہوگئے۔

## اصحاب الاحذود ( گرھے والے ) کا قاتل:

ہشام کہتے ہیں کہ جب ذرعہ ذونواس یہودی ہوا تواس کا نام پوسف رکھا گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے گڑھے کھود کر نیک کار عیسائیوں کوشہید کیا تھا (لینی واقعہ اصحاب الاحذود کے داقع کا اصل محرک تھا )

محمہ بن اسحاق کی روایت ہے کہ ایک شخص فیمون نامی بڑا عابہ تھا اور پر ہیز گارتھا اور قریبے قریبہ پھرا کرتا تھا جب گاؤں کے لوگ اس کے زہد وتقویٰ اور کرامت سے واقف ہو گئے تو دوسرے گاؤں میں چلا گیا اور اپنے ہاتھ کی کمائی بینی معمار کا کام کر کے اپنی معاش پیدا کرتا تھا اور اتو ارکے روز کوئی دنیاوی کام نہ کرتا تھا بلکہ کسی جنگل میں نکل جاتا اور سارا دن عبادت کرتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔

ا میک دفعہ ملک شام کے گاؤں میں سے ایک گاؤں میں اپنے معمول کے موافق عبادت وتقوی میں مصروف رہتا تھا کہ اس گاؤں کا ایک شخص صالح نامی اس کے حال پر واقف ہو گیا اور اس کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہوئی نیمون جہاں جاتا صالح بھی اس کے پیچھے ہولیتا مگرفیمون کوخبر نہ ہوئی۔

ایک دن وہ اپنی عادت کےمطابق اتوارکوئسی جنگل میں نکل گیاوہ اپنی نماز میں مصروف ہو گیااورصالح پوشیدہ جگہ بیٹھ کراس کو دیکھتار ہا۔ جب وہ نماز میں تھا توایک سات سر کا سانپ اس کی طرف لپکافیمون نے اس کے لیے بددعا کی اوروہ اس جگہ مرگیا۔

صالح سانپ کود کھے کرچلایا اے فیمون سانپ 'سانپ ' گراہے بی خبر نہ تھی کہ سانپ اس کی بددعا ہے مرچکا ہے جب شام کو واپس ہونے گئے تو صالح نے کہا کہ اے فیمون! آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے از حد محبت ہے اس واسطے میں آپ کی مفارقت برداشت نہ کرسکا۔ آپ بیا ندیشہ نہ کریں کہ آپ کا راز فاش ہوجائے گا۔ میں اسے افشاء نہ کروں گا گرشہر کے لوگ بھی اس کے برداشت نہ کرسکا۔ آپ بیان تک کہ اگر کوئی شخص بیار ہوجاتا تو وہ اس کے جن میں دعا کرتا تو وہ اچھا ہوجاتا اور اگر کسی

آ فت ومصیبت کے آنے کا اندیشہ ہوتا تو اس کی دعائے ل جاتی۔

ای گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا بیٹااندھا ہو چکا تھا اس شخص نے فیمون کی کرامت من کراس سے دعا کرانے کا ارادہ کیا مگرلوگوں نے کہا کہ وہ کسی کے گھرنہیں آیا کرتاوہ عمار تی تعمیرات کا کام (معمار ) کرتا ہے لہٰذااس کو گھر کی تعمیرومرمت کے بہانے گھریر بلاؤاور پھراس سے دعا کراؤ۔

فيمو ن نجران ميں غلام : .

اس خص نے اپنے بیٹے کو کھڑی میں بند کیا اور فیمون کے پاس آ کر کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا ساکام ہے فرصت ہوتو آ کر کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا ساکام ہے فرصت ہوتو آ کر کہا و جاؤ۔ اس بہانداس کواپنے گھر لے گیا اور لڑکے کو نکال کراس کے سامنے لے آیا اور کہا اے فیمون اس خدا کے بندے کو یہ مصیبت ہے جس کو آپ د کھور ہے ہیں (اندھا ہے ) اس کے حق میں دعا کیجے ۔ فیمون نے دعا کی اور وہ کڑکا چھا ہو گیا فیمون نے دل میں کہا اب یہاں سے نکلنا چاہیے پس اس گاؤں سے نکل کھڑا ہوا مگر صالح نے اس کا پیچھا کیا جب راستے میں چلے جارہے ہے تو ایک درخت سے کسی شخص نے فیمون کہ کہ کر پکارا۔ فیمون نے جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں تیرے انتظار میں تھا اور تیری آواز سننا چاہتا تھا اب مرتا ہوں میری میت کو دفن کرکے جاتا۔ پس وہ شخص مرگیا اور فیمون نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا۔

اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوکر چاتا رہا بہاں تک کہ عرب کے سی علاقہ میں جا پہنچا صالح بھی اس کے ہمراہ تھا اہل عرب نے ان پر حملہ کر دیا اور عرب کے ایک قافلہ نے انہیں آلیا اور لے جا کرنج ان میں ان دونوں کوفر وخت کر دیا۔ان دونوں نے دیکھا کہ ان پر حملہ کر دیا اور عرب کے ایک قافلہ نے انہیں آلیا اور لے جا کرنج ان میں ان دونوں کوفر وخت کر دیا۔ان دونوں نے دیکھا کہ اہل نج ان ایک لمبی تھجور کی عبادت کرتے تھے اور اس تھجور کوعور توں کا لباس اور زیور پہنایا کرتے تھے اور اس تھجور کوعور توں کا لباس اور زیور پہنایا کرتے تھے

چنا نچہ اہل نجران میں سے ایک شخص نے فیمون کوخرید لیا اور دوسر نے نے صالح کو خرید نے والے (آقا) کے گھر میں جب فیمون تبجد کی نماز پڑھتا تو وہ گھر بغیر چراغ کے روشن ہوجاتا ایک دفعہ اس کا آقا یہ کیفیت دیچہ کر بہت متبجب ہوا اور اس سے پوچھا کہ تبہاراکس دین و فدہب سے تعلق ہے۔ فیمون نے اپنا فدہب عیسوی بتلایا اور اسے بطور خیرخوا ہی کہا کہ تبہارا فدہب باطل ہے یہ مجور کی کمٹری تمہیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سے آگر میں اپنے خدا ہے جس کی عبادت کرتا ہوں اس سے بدد عاکروں تو وہ اسے تباہ کرد ہے گا۔ اس کے آقا نے کہا کہ اگر ایسا کر دکھائے گاتو ہم تیرے دین میں داخل ہوجائیں گے۔ پس فیمون نے وضو کیا اور دور کعت نماز پڑھ کر دست دعا اٹھایا یہ دیکھ کر اہل نجران نے دین عیسوی قبول کرلیا اور اسی دن سے عرب میں عیسائیت کا آغاز ہوا۔

نجران میں جادوگر:

ابن حمید سلمہ کے واسطہ سے بتاتے ہیں کہ محمہ بن اسحاق کی یزید بن زیاد کے واسطے سے بیر دوایت پینجی ہے کہ کعب جنہیں القرظی کہتے ہیں نیز محمہ بن اسحاق نے بیر دوایت بعض اہل نجران سے بھی تن ہے کہ اہل نجران مشرک و بت پرست تھے اور نجران کے قریب اپنا قریب ایک گاؤں میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جو نجرانیوں کے لڑکوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ اتفا قافیمون نے اس گاؤں کے قریب اپنا خیمہ گاڑا جب نجرانی لڑکے اس جادوگر کے پاس جادو سیحے جاتے تو راستے ہیں فیمون کو عبادت ہیں مصروف پاتے تو اس کی حرکات دیکھ کر متجب ہوتے ایک دن کا ذکر ہے کہ نجران کے ایک آدئی نے اپنے لڑکے کودیگر لڑکوں کے ہمراہ اس جادوگر کے پاس بھیجا اس

لڑکے کا نام عبداللہ تھارات میں جب عبداللہ نے فیمون کوعبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں عبادت کے انداز نے بہت اثر کیا جس کے بعد عبداللہ نے فیمون کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور اس کے اقوال وخیالات کو بننے لگا یہاں تک کہ وہ عیسائی ہوگیا اور یکا مسلمان ہوا اور اللہ تعالٰی کی توحید کا قائل ہوگیا اور اللہ تعالٰی کی عبادت کرنے لگا۔

اسم اعظم :

جب عبدالله علم وین میں ماہر ہو گیا تو ایک روز فیمون سے بوچھا کہ الله تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے؟

اس نے کہا کہ اے عزیز! اس کا جاننا تیرے لیے مناسب نہیں تو کمزور ہے اور اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سے گا۔عبداللہ نے جب دیکھا کہ وہ اسم اعظم کے بتانے میں پس و پیش کرر ہا ہے تواس سے سنے ہوئے تمام اسائے حسنی کو ایک ایک کر کے تیر پر لکھتا گیا اور پھر آگ میں ڈالنا شروع کیا تا کہ اسم اعظم والا تیر جو ہووہ نہ جلے گا۔ چنا نچا ایسا ہی ہواجس تیر پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا وہ آگ سے لیک کر باہر آگیا اس طرح اس کو اسم اعظم کاعلم ہوگیا پھر را بہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے اسم اعظم معلوم کرلیا۔ را بب نے بیوچھا کہ کیا ہے؟

عبداللہ نے کہا کہ فلال ہے کہا کہ تونے کس طرح معلوم کیا تواس نے سارا ماجرات ایا توراجب نے کہاا ہے عزیز! اس کو پوشیدہ رکھیوا ورضبط سے کام لینا۔

## مبلغ عبدالله ثامر:

اب عبداللہ فامر کا بیکام ہوگیا کہ جب نجران میں کسی کومصیبت یا بیاری لاحق ہوتی تو کہتا کہ اے شخص تو اللہ تعالی پرایمان لا اور میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ دہ تھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اگروہ دین کی دعوت قبول کر لیتا تو عبداللہ اس کے حق میں دعا ما نگتا اور وہ اچھا ہو جاتا اس طرح سے نجران کے بہت سے لوگ اس کے تالع ہو گئے اور اس کا دین قبول کرلیا۔

رفتہ رفتہ اس کی شہرت نجران کے بادشاہ تک پیٹی تو اس کو بلا کر کہا کہ تو نے میری رعیت کا ند مب خراب کر دیا ہے اور میرے دین اور میرے آبا وَ اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے میں مخصِصر ورعبرت ناک سز ادوں گا۔

عبداللہ بن ٹامر نے کہا کہ اے بادشاہ! تو جھے کوئی تکلیف نہ دے سکے گا۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ اسے ایک او نچے پہاڑ سے سر کے بل نچے گرایا جائے۔ چنا نچہا سے لے جا کرگرایا گیا گراس کوکوئی گرندنہ پنچی اور وہ صحیح سلامت زمین پر آن پہنچا۔ پھراس کو نجران کے بل نچے گرایا جائے۔ چنا نچہا سے جھی صحیح سالم نکل آیا جب بادشاہ اس پر کسی طرح قادر نہ ہوسکا تو عبداللہ نے کہا اگر تو مجھ پرغلبہ پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پرائیمان لے آ اور جس چیز کوئیں مانتا ہوں اس چیز کوئو بھی مان لے اس کے بعد تو میر نے تل پر قادر ہوسکے گا۔

بادشاہ نے مین کرعبداللہ کے ند مب کو قبول کر لیا پھراپنے ہی عصا سے عبداللہ کو ماراجس پروہ اس جگہ شہید ہو گیا پھرخو د بادشاہ بھی و ہیں ہلاک ہو گیا۔ نجران نعم کے ند مب کو قبول کر لیا اور ان کی کتاب اور حکمت کو ماننے لگے' یہاں سے نجران میں اصل نعرانیت کی ابتدا ہوئی پھران میں بھی بدعات کا ظہور ہواجیسے ہر ند مب میں ہوا کرتا ہے۔

ندکورہ بالا بات محمد بن کعب القرظی اور بعض اہل نجران کی بیان کردہ ہے۔

اصحاب الاخدود (خندق والے):

جب نجران کی یہ حالت ہوگئ تو ذونواس حسان کے بھائی شاہ یمن نے حمیر یوں پر چڑھائی کر دی فتح کے بعد انہیں بلا کر کہا یہود کی ہوجاؤیا قتل کے لئے تیار ہوجاؤ۔ اہل نجران نے قتل ہونے کوتر جیج دی۔ ذونواس نے ایک خندق کھدوائی اوران کوآگ میں ڈال دیا جواس خندق میں جلائی گئی تھی جولوگ آگ ہے ہے ان کوقل کر دیا گیاان کی لاشوں کا مثلہ کیا گیا اوراس قتل عام میں ہیں ہزار لوگوں کوقل کیا گیا ہل نجران میں سے ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ریتلے راستے پر بھا گالینی اسے پکڑنے سے عاجز رہے اس شخص کو دوس ذو تعلیان کہا جاتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ میں نے بعض نجوانیوں سے سنا ہے کہ جوآ دمی جنگل کو بھاگ گیا تھااس کا نام جبار بن فیض تھاان دونوں با توں میں سے درست ذوس ذو ثعلبان ہے۔

پھر ذونواس اس قتل عام سے فارغ ہوکر بمعدا بے لشکر کے صنعاء ( یمن ) واپس لوٹ آیا۔

ہمیں ابن حمید نے سلمہ سے محمد بن اسحاق کی روایت سنائی ہے کہ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اسی ذونو اس اور اس کے نشکروں کے متعلق اللّٰد تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہیآیات اُتاریں:

نین اس کر سے کے گڑھے والے (اس گڑھے والے) جس میں خوب بھڑ کتے ہوئے ایندھن کی آگئی جب کہ وہ اس کر سے سے۔ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹے ہوئے تھے اور جو پچھوہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کررہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشنی اس کے سواکسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جوز بروست اور اپی ذات میں آپ مجمود ہے'۔ (سورة البروج آیت ۸۔۸)

محد بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ مقولین جن کو ذونواس نے قبل کیا تھا ان میں عبداللہ بن ٹامران کا سر دار بھی شامل تھا۔ نیزیہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن ٹامراس سے قبل آئی کیا تھا جب دین عیسوی کا نجران میں آغاز ہوا تھا پھر اس کے بعداس کے ہم نہ ہبوں کو قبل کیا گیا۔ قبل کیا گیا۔



## حبشه والول کی یمن پرحکومت

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ اہل بمن کی حکمرانی سلسلہ بسلسلہ چلی آر ہی تھی کسی کوان کے بارے میں گمان تک بھی نہ تھا کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ انوشیروان کے زمانہ میں ان کے شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ ہشام کہتے ہیں کہ اس کا سبب بیتھا کہ یمن کا بادشاہ زونواس حمیری یہودی' فد ہب کا پیروتھا۔

ہشام کہتے ہیں کہ کداس حملہ کا سبب بیتھا کہ اس کے پاس نجرانیوں میں سے دوس نا می ایک یمبودی آیا اور کہنے لگا کہ نجرانیوں نے اپنے نبی کوظلماً قتل کر دیا اورخو دعیسائی ہو گئے اس وجہ سے زونو اس یمن والوں پرحملہ کے لیے تیار ہوگیا۔

ریسن کر ذونواس یمبودی کی غیرت جوش میں آئی اوراس نے نجرانیوں پر چڑھائی کردی خوب قتل عام کیااس دوران نجرانیوں کا ایک فرد بھاگ کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچا اوراسے سارے حالات سے آگاہ کیا پیشخص اپنے ساتھ جلی ہوئی ایک انجیل بھی لے گیا تھاوہ بھی پیش کی۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا۔ ہمارے پاس افرادی قوت تو بہت زیادہ ہے مگر مہرین (کشتیاں) نہیں ہیں کوئی بات نہیں میں ابھی قیصر روم کوخط کھتا ہوں کہوہ ہمیں کشتیاں جھیجے۔

چنانچہاس نے قیصرروم کو خط لکھا اور خط کے ساتھ جلی ہوئی انجیل بھی بھیجی۔جس کے بعد قیصرروم نے کشتیوں کی کثیر تعداد روانہ کردی۔

#### شهيدزنده موتاب:

ابسلسله کلام اب پھر دوبارہ جمد بن اسحاق کی حدیث کی طرف لوشا ہے۔ چنا نچہ ابن حمید نے جمیں سلم سے جمد بن اسحاق کی عبداللہ بن ابو بکر بن جمد عمر و بن حزم سے میہ روایت سنائی ہے کہ اہل نجران میں سے ایک شخص نے حضرت عمر کے زمانے میں نجران کی و بران زمین میں سے ایک گفت رکو کھود اس کے بنچ سے عبداللہ بن فامر کی لاش نگلی اسے تبجب ہوا کہ اس کا ہاتھ سرکی چوٹ پر رکھا ہوا تھا وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جب ہاتھ کو اس چوٹ سے ہٹا تا تو خون بہنا شروع ہوجا تا اور جب ہاتھ کو دوبارہ اس جگہ پر رکھتا تھا تو خون بہنا شروع ہوجا تا اور جب ہاتھ کو دوبارہ اس جگہ پر رکھتا تھا تو خون بہنا شروع ہوجا تا تھا اس کے ہاتھ میں ایک انگوشی تھی جس پر (ربی اللہ) لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے یہ ماجرا حضر سے عمر رہی گئیں فرمائی۔

ایکھا۔ حضر سے عمر رہی گئین نے جواب دیا کہ اس کو اپنے حال پر رہنے دواور و بیا ہی فرن کر دو۔ چینا نچے نجر انیوں نے تھم کی تعیل فرمائی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت جب ذونواس قل عام کر رہا تھا تو دوس نامی ایک شخص اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوکراس علاقہ سے نکل بھاگا۔ قاتل فوج نے اس کا پیچھا کیا گروہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور بھاگ کر قیصر روم کے پاس پہنچ گیا اور ذونواس کے خلاف اس سے مدد مانگی قیصر روم نے کہا تمہار اعلاقہ بہت دور ہے میں تمہار ہوا سط حبشہ کے باوشاہ کولکھتا ہوں وہ تمہار ہا ملک کے قریب ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا بدلہ بھی لے گاپس قیصر روم نے باوشاہ کی طرف ایک رقعہ بھیجا اور اس میں دوس ذو تعلیان کی رعایت ومدد کی تاکید کی۔

دوس قیصرروم کا خط لے کرنجا ٹی کے پاس پہنچا۔نجا ٹی نے ستر ہزار حبشی اس کے ساتھ کردیئے اور اریاط نا می شخص کوان کا سپہ سالار مقرر کیا سپہ سالا رکو تکم دیا کہ اگر تو نے اہل یمن پرغلبہ پالیا تو ان کے مردوں میں سے ایک تہائی کو آل کرنا۔ایک تہائی ممارتوں کو کھنڈر بنادینا اورعور توں اور بچوں میں سے ایک تہائی کوقیدی بنالینا۔

ار یاط نشکر لے کرنگل پڑااس کے نشکر میں اہر ہماشرم بھی تھا۔ ار یاط نے نشکر کو لے کر کشتیوں میں سوار ہوکر سمندر پارکیا اس کے ہمراہ دوس تعلیان بھی تھا۔ یہاں تک کہ دہ بمن کے ساحل پر جااتر ا۔ جب ذونواس کو مبشیوں کے آنے کی خبر پہنچی تو ذونواس نے ہمراہ دوس تعلیان بھی تھا۔ میر قوم کو متفرق اور مختلف طور پر جمع کیا کیونکہ ان میں اختلافات پائے جاتے تھے۔ ذونواس کے ساتھ اس کی معمولی جنگ ہوئی کوئی برنامعر کہ پیش نہ آیا یہاں تک کہ ذونواس بمعدقوم کے شکست خور دہ ہوا۔ اریاط یمن میں فاتھانہ داخل ہوا اور اپنے قبیلہ میں جا بیٹھا۔

جب ذونواس نے اپن شکست کودیکھا تواس سے نہ رہا گیااورا پے گھوڑے کا منہ سمندر کی طرف کر کے اسے زور سے جا بک ماری اور گھوڑ سے سمیت سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو گیااس طرح زونواس کی ہلاکت ہوئی اوراس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

اریاط جب بمن میں داخل ہوا تو حسب وصیت ایک تہائی مردوں کوتل کیاا یک تہائی زمین کھنڈر بنا ڈالی اور ایک تہائی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنا کرنجا تی کے پاس بھیج دیا اورخودغلبہ پا کر بمن میں مستقل حکومت قائم کی اور قبضہ جمالیا اہل یمن میں ہے کسی نے دوس تعلیان کی لائی ہوئی مصیبت پرایک مصرعہ کہا۔ کہتا ہے کہ:

"دوس تعلبان يمن سے جومصيبت كين ايا ہے وہ يمن ميں آج تك ايك مثال بني ہوئى ہے"۔

دوجدن خمیری نے بھی اپنی قوم کی ہلاکت پراشعار کیے جن کار جمہ یہ ہے:

- ا۔ تیری ذلت پر برد اافسوس ہے۔فوت شدہ کوآ نسونہیں اٹھاسکتے اور میری جان ہواؤں پرافسوں کر کے ہلاک مت ہو۔
- ۲۔ بینوں کی تناہی کے بعد کوئی آئکھ (رونے کے لیے )نہیں رہی اور نہ ہی کوئی اثر ہا قی رہا اور کمحسین کی تناہی کے بعد لوگوں نے گھ بنالیا۔ اس طرح بیا شعار بھی کہے چھوڑ مجھے تیرا باپ نہ رہے تو ہر گز طاقت نہیں رکھتی اللہ تجھے اپنی رحت سے دور رکھے تو نے تھے بہت زیادہ ملامت میں ڈال دیا۔
  - السور کانے گانے والیوں کی گنگناہٹ کے پاس سے جب ہم شراب کے بلائے جانے کے بارے میں شکایت نہ کریں۔
    - سم ۔ یقیناً موت کوکوئی رو کنے والا روکنہیں سکتا' بھلے شفا بخش دوانا ک میں کیوں نہ ڈالی جائے۔
  - ۵۔ اورموت کونہ ہی کوئی را ہب ایسی چارد یواری میں جیٹیاروک سکتا ہے۔ جس کی دیواریں عقابوں کے انڈے ٹیکار ہی ہوں۔
    - ۲۔ اوروہ غمدان (چکر کھانا ہے) جس کے بارے میں مجھے بتلاری تھی اس کی ایک اونچے بہاڑیراونجی کر کے بنایا ہے۔
      - ے۔ یہ بات را ہوں کی زمین میں سنائی اس کے نیچے کالے پھروں والی زمین اور خالص پھسلا ہٹ والی زمین ہے۔
- ۸۔ راہیوں کی اس زمین میں تیل کے چراغ اور چک دار ذرات ہوتے ہیں بالخصوص جب شام ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بجلیوں
   کی چمک ہوتی ہے۔
  - 9۔ اس زمین میں جو کھجوروں کے درخت کاشت کیے گئے تھے قریب ہے کہان کے خوشے گدری کھجوروں سے جھک جائیں۔
    - ا۔ میز مین اپنی جدت کے بعدریت ہوگئی اور آگ کے شعلوں نے اس کے حسن کو بگاڑ ڈالا۔

اا۔ زونواس جان کی بازی لگا کرمر گیااورا پی قوم کونگی ہے ڈرا تار ہا۔

ابن ذئبہ نے بھی حمیر پر سوڈ انیوں کی پلغار کے بارے میں اشعار کے:

- 🗨 تیری عمر کی قتم! نو جوانوں کے لیے بھا گئے کی کوئی جگہنیں۔ چونکہ موت اور بڑھایا اس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔
  - تیری عمر کی قتم! کینو جوان کے لیے وسعت کی جگداور پناہ گاہ نہیں۔
  - 3 کیاحمیر کے قبائل کے بعد کسی غزدہ کی خبر کوان کے پاس لا یا جائے گا؟
- اس جم غفیراوراصحاب خراب کے بارے میں کوئی خبرنہیں لاسکتا۔ان کی مثال توالی تھی جیسے آسان بارش سے پہلے ہوتا ہے۔
- ان کی چینی باند ھے ہوئے گھوڑ ہے کو بہرہ گونگا بناد یے والی تھیں اور حملہ آ ور حمل تھے میں مقابل میں آنے والوں کو دور بھاتے تھے۔
- وہ حملہ آ ور جنات تھے اور تعداد میں ریت کے ذروں کے برابر تھے گویا تر درخت خنگ ہو چکے تھے (مطلب بیر کہ ان کی تعداد کو
   د کی کربی حمیر توم کے بہا دروں کے چھے چھوٹ گئے تھے )

ہشام بن محد کہتے ہیں کہ قیصر روم کے پاس سے کشتیاں جب نجاشی کے پاس پہنچیں تو نجاشی نے اپے نشکر کو کشتیوں میں سوار کیا اور جائے مقصود کی طرف چل پڑا۔ جب ذونواس نے بی خبر ٹی تو اپ مختلف گورنروں کو کھھا کہ اس کی پشت پناہی کے لیے جمع ہو جا کمیں تا کہ سب مل کر صبیعیوں سے اپنا دفاع کریں اور انہیں اپنے ملک سے دفع کریں ۔ گورنروں نے خبر پاکرانکار کیا اور جوابا کہلا بھیجا کہ جرا یک اپنے علاقہ میں رہ کر قال کرے گا جب ذونواس نے ایسے حالات دیکھے تو ایک حیلہ سوچا۔

## ذ ونواس کا فریب:

ذونواس نے بہت ساری چاہیاں بنوائیں اور کی اونٹوں پرلدوا کر حبھیوں سے جاملا اوران سے کہا کہ یہ بین کے خزانوں کی چاہیاں ہیں جو بیس نے بہت ساری چاہیاں ہیں جو بیس تہمارے لیے لایا ہوں۔ پس مال اور زبین تمہاری ہے اورانسانوں کو زندہ چھوڑنے کی ان سے درخواست کی ان کا سپر سالا رکھنے لگا کہ جب ایس بات ہے تو جمارے بادشاہ کولکھ بھیج ۔ پس ذونواس نے نجاشی کولکھا کہ اپنے لشکر کی طرف ذکورہ سلح کو قبول کرنے کا فرمان بھیج ۔

اس کے بعد ذونواس عبشیوں کو لے کر چلا اور صنعاء میں داخل ہوا اور سید سالار سے کہا کہ اپنے معتبر لوگوں کو جیجوتا کہ ان کے خزانوں پر قبضہ کر کے لئے جل پڑے۔ ادھر ذونواس خزانوں پر قبضہ کر کے لئے جل پڑے۔ ادھر ذونواس نے اپنے گور نروں کو لکھا کہ جو بھی کالا بیل (حبثی) تمہارے پاس آئے اسے فوراً ذی کر دوں ۔ خطوط ملنے پر جو بھی حبثی ان کے ہتھے چڑھا قتل کر دیا گیا صرف وہی لوگ نج سکے جو راستے ہے ہٹ کر چلے تھے۔ جب بی خبر نجاشی کو پنجی تو اس نے ستر ہزار کالشکر بمعہ سازوسا مان کے ذونواس پر غلبہ پانے کے لیے بھیجا اور اس لشکر پر دوسیہ سالار مقرر کیے ان میں سے ایک ابر بہ اشرم تھا جب یہ لشکر صنعاء میں پہنچا تو ذونواس نے دیکھا کہ وہ ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں کو دپڑا اور موت کو صنعاء میں پہنچا تو ذونواس نے دیکھا کہ وہ ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں کو دپڑا اور موت کو گلے لگا لیا۔

فتح کے بعد ابر ہمصنعاء پر بادشاہ بن بیٹھا اور نجاشی کی طرف کچھ بھی نہ بھیجا اور ادھر نجاشی ہے کہا گیا کہ ابر ہم نے تیری اطاعت سے روگردانی کر دی ہے۔ نجاش نے جب بید یکھا کہ ابر ہم جھھ سے علیحدہ ہو بیٹھا ہے تو اس پر تملم آور ہونے کے لیے ایک اشکر بھیجا اس پراریاط نامی آ دمی کوسپد سالار بنایا جب اریاط ابر ہمہ کی زمین پراتر اتو ابر ہمہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے اور تھے ایک دن اور ایک ملک میں لا کر جمع کیا ہے لہذا تو بھی دیکھ لے کہ تیرے ساتھ کون ہے اور میں بھی اپنے ہمراہیوں کو دیکھوں لہذا ہم دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں جو بھی ہم میں کامیاب ہوگا وہ بادشاہت کا مالک ہوگا اس تدبیر سے عوام النائق کا قتل عام بھی نہ ہوگا۔ اریاط نے اس تدبیر سے رضامندی ظاہر کی لیکن ابر ہمہ نے ایک بات سوچ کی۔ دونوں کے درمیان مقابلے کی جگہ مقرر ہوئی۔

ادھرابر ہدنے اپنے ایک غلام عتو دہ کومقررہ جگد کے قریب ہی ایک گڑھے میں چھپادیا جب مقابلہ ہونے لگا تواریاط نے اس پرحملہ کیا مگروہ وار سے نچ گیالیکن وار کی وجہ سے ابر ہہ کی ایک جانب کی ناک کٹ گئی۔اسی وجہ سے اسے اشرم کہا جانے لگا جب ابر ہہ کے عتو دہ نامی غلام نے ابر ہہ کو گھائل کرتے ہوئے دیکھا تو موقع یا کراریاط پرحملہ کردیا اور اسے قل کر ڈ الا۔

ابر ہدنے غلام سے کہا کہ تھم میں پورا کروں گا۔غلام نے کہا کہ یمن کی کسی عورت کواپنے خاوند کے پاس نہ بھیجا جائے تا کہ میں اس عورت پر قدرت نہ پالوں اہر ہدنے کہا کہ جاا پٹی مراد کو پہنچ 'اس کے بعد اہل یمن غلام عتو دہ کے دشن ہوئے اورا سے قل کر ڈالا پھرا ہر ہدنے اہل یمن کو آزاد کر دیا۔

نجاشی کو جب ار یاط کے قتل کی خبر پنجی تو نجاش نے قتم اٹھالی کہ جب تک ابر ہدکا خون نہ بہائے گا اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے گا۔ابر ہدکو جب نجاشی کے اس حلف کی خبر پنجی تو نجاشی کوخط لکھا کہ اے بادشاہ!

میں بھی تیراغلام اورار یا طبھی تیراغلام۔ وہ جب بمن آیا تو تیری باوشا ہت کو تباہ کرنا چا ہتا تھا اور مجھے قبل کرنے کے دریے ہوا میں نے اسے روکا اور چاہا کہ اسے قاصد بنا کر تیرے پاس بھیجوں گراس نے انکار کیا اور بغاوت کر کے تیر کے شکر قبل کرنا چاہتا تھا مجبور أمیں نے اپیا کیا۔

میں نے ساہے کہ تو نے تھم اٹھار تھی ہے کہ تو میراخون بہائے گا اور میری زمین کوروندے گا تو میں تیرے پاس ایک بوتل میں اپناخون ڈال کر بھیج رہا ہوں اور اپنی زمین کی مٹی کا ایک تھیلا بھی بھیج رہا ہوں۔ میراخون زمین پر بہا دینا اور مٹی بھیر کر اس پر چل دینا اسی طرح تیری قتم بھی پوری ہو جائے گی۔ میں تو تیرا بندہ ہوں۔ میری عزت تیری عزت ہے نجاشی ابر ہہ سے راضی ہوا اور اسے بدستور گورنری پر بحال کر دیا۔

#### ابر بهها ورارياط مين مبارزت:

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ارباط کافی عرصے تک اپنی سلطنت پر رہا پھر اہر ہمہ اشرم کے ساتھ اپنی حکومت کے بارے میں منازعت ومخالفت ہوگئے۔اس وجہ سے پچھ بیشی اہر ہمہ کی طرف ہو گئے اور پچھار یاط کے طرف دار ہو گئے پھر مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ اہر ہمہ نے ارباط کو کہلا بھیجا کہ بیس اس طرح سے فوجوں کا مقابلہ کروا کے ان کو ہلاک نہیں کرسکا' آؤپہلے میں اور تم مقابلے کے لیے میدان میں آئیں اور جو بھی ہم میں سے مدمقابل کوزک دے سکے قوہار نے والی کی فوجیں بھی جتینے والے کے پاس چلی جا کیں گی ۔ارباط نے بھی اس شرط کو منظور کرلیا۔

پس پستہ قد 'فر بہ بدن اور بدصورت نے خوبصورت ٔ درازقد 'متوسط البدن اریاط پرحملہ کرنا چاہا تواپنے پیچھےا یک غلام عتو وہ کو کھڑا کیا تا کہ وہ پیچھے سے اریاط کے حملے روک سکے اریاط نے اہر ہہ پرحملہ کرنا چاہا تا کہ اس کا سراڑا سکے مگر برچھی اس کے ابروؤ ل ناک اور بونٹوں پرنگی مگروہ قبل ہونے سے پچ گیا تا ہم معمولی زخمی ہواای وجہ سے اسے اشرم ( نکفا ) کہا جانے لگا پیچھے کھڑے غلام نے موقع پراریاط کوقل کردیا اور کہا ( اناعقودہ ) مطلب بیتھا کہ تجھے ایک عقودہ نامی غلام نے قبل کیا ہے۔ اس کے بعد ابر ہہنے عقودہ سے کہا پنی حاجت ظاہر کر عقودہ نے کہا کہنی دلہنوں کوان کے شوہروں کے پاس اس وقت تک نہ جانے دے جب تک میں ان سے اپنی موس کی بیاس نہ بجھالوں ۔ چنانچہ ابر ہدنے اس کی بینواہش پوری کردی اس کے بعد ابر ہدنے اریاط کی دیت دے دی۔

یہ سارا معاملہ نجاشی کی لاعلمی میں ہوا تھا۔ جب نجاشی کوخبر پنچی تو سخت غضب ناک ہوا اور قتم کھائی کہ میں تیراسر کا ٹوں گا اور تیرے علاقے کوروند کر چھوڑوں گا ابر ہدکو جب نجاشی کے غیض وغضب کاعلم ہوا تو اسے ایک خط لکھا کہ میں تیرابندہ ہوں وہ بھی تیرا غلام ہے ۔حکومتی معاسلے میں ہمارے درمیان نزع پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس پر غالب آگیا اور اس کوتل کر دیا۔

خط کے ساتھ نجاشی کی قتم پوری کرنے کے لیے اپنا سرمونڈ کر بال اور ایک تھلے میں ای کے شہر کی مٹی ڈالی اور بھیج دی تا کہ مٹی کواپنے یاؤں سے روند کراپنی قتم پوری کرلے۔

جب خطنجاشی کے پاس پہنچا تو وہ اہر ہہ ہے راضی ہوگیا اور اسے لکھا کہ میرے اگلے تھم تک تم ہی گورز ہو۔ جب اہر ہہ نے و یکھا کہ نجاشی اس سے راضی ہوگیا ہے اور اسے یمن کا گورز بنا دیا ہے تو اس نے ابی مرہ بن ذی بزن کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیوی کو میرے سپر دکر دو۔ ذی بزن نہ مانا تو اہر ہہ نے زہر دسی چھین لی اس عورت کا نام ریحانہ بنت علقمہ بن ما لک بن زید بن کہلان تھا۔ میرے سپر دکر دو۔ ذی بزن نہ مانا تو اہر ہہ نے زہر دسی چھین لی اس عورت کا نام ریحانہ بنت علقمہ بن ما لک بن زید بن کہلان تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریحانہ کے باپ کا نام ذوجدن تھا۔ ریحانہ پہلے ابام ہمعدی کرب بن ابوم ہ کے عقد میں تھی اب ابر ہہ کے پاس آگئی اور ابر ہہ سے اس کے ہاں مسروق بن اہر ہہ پیدا ہوا۔ اور ایک لڑکی بسیا بہ بنت ابر ہہ پیدا ہوئی بیصورت حال دیکھ کر ابوم ہوگئی ۔

عتو د ه کافتل

عتودہ بین میں اپنی من مانی کررہاتھا کہ اچا تک ایک دفعہ میرقوم کا ایک آ دمی عتودہ پرحملہ آ ورہوا اور اسے قبل کرڈ الا۔ جب ابر ہمہ کوخبر ہوئی تو قصاص میں قاتل کو بھی قبل کرڈ الا میر کا بیآ دمی طیم 'بردبار' پر ہیزگار اور نیکو کا رنصرانی تھا اس کے بعد ابر ہمہ نے اہل بین کو کہا کہ تمہارے ایک عقل منعوآ دمی نے تمہاری کھوئی ہوئی عزت کو واپس لوٹا دیا ہے اور کہا کہ اللہ کی قتم اگر جھے علم ہوتا کہ عتودہ اپنی خواہش اس بدکاری کی صورت میں ظاہر کرے گا تو اس کو ارپاطے قبل کے بدلہ میں پھے انعام دیتا تو تم بھی اسے ناپیند کرتے۔ صنعاء میں گر جا گھر کی تقمیر:

ابر ہدنے صنعاء میں ایک عظیم الثان کلیسائقمیر کروایا اور نجاشی کو خط لکھا کہ اے بادشاہ! میں نے تیرے لیے ایک کلیسا بنوایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی اور میں اس وقت تک بازنہ آؤں گا۔ جب تک عربوں کے حاجیوں کواپنی طرف متوجہ نہ کرلوں۔

گر جا گھر کی بے حرمتی:

جب عربوں کوابر ہہ کے خط کاعلم ہوا تو اہل نبی (مہینوں کو آ گے پیچھے کرنے والے) میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے کلیسا میں آ کریا خانہ کر دیا۔ پھر بنی مالک میں سے ایک شخص نکلا اور اس میں پا خانہ کر گیا۔اور واپس اپنے علاقہ میں چلا گیا۔ جب ابر ہہ کو

اس کی خبر پیچی تواس نے یو چھا کہ کس نے ایسا کیا ہے؟

جواب ملا کہ اس گھر (بیت اللہ) والوں میں ہے کی نے کیا ہے۔ جس گھر کا عرب عج کرتے ہیں۔ جب سننے والے نے بیر چغلی نی تو اس نے بھی غصہ میں آ کر کلیسا میں پیشاب کر دیا۔

ابر ہدکی خانہ کعبہ پرچڑھائی:

ابر ہدید ن کریخت غضبنا کے ہواور قسم اٹھائی کہ ضرور حملہ کر کے بیت اللہ کو منہدم کروں گااس زمانہ میں بعض عرب ابر ہدسے اس کی نواز شات کی بھیک مانگے اس کے دربار میں آیا کرتے تھان میں سے ایک آ دمی محمد بن خزاعی بن حزا ہذکوانی بھی تھا۔ ایک مرتبدان ہی لوگوں کا ایک و فدا بر ہدکے پاس آیا تھاان میں سے محمد بن خزاعی اور اس کا بھائی قیس بن خزاعی بھی تھااس دوران ابر ہدکی کی عبد کا موقع آگیا اور اس نے عربوں کے پاس ایک ضبح ناشتہ بھیجا۔ ابر ہدنا شتے میں کپورے کھایا کرتا تھا لہذا اس نے عربوں کو بھی ناشتہ میں کپورے کھایا کرتا تھا لہذا اس نے عربوں کو جس ناشتہ میں کپورے کھالیں گے تو ہماری عزب خاک ناشتہ میں کبورے کھایا سے تو ہماری عزب خاک میں اس بالدر کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر ہم کپورے کھالیں گے تو ہماری عزب خاک میں ان جائے گی اور عربوں میں ہم عیب دار کہلا کمیں گے۔ لہذا محمد بن خزاعی ابر ہدکے پاس آیا اور کہنے لگا:

''اے بادشاہ! آج کادن ہماری عید کادن ہے اس دن ہم رائیں اور دستیاں کھایا کرتے ہیں''۔

ابرہہنے کہا:

'' میں ابھی تم لوگوں کو وہ بھی بھیجوائے دیتا ہوں۔ کپورے تو میں نے اپنے شوق سے بھیجے تھے کیونکہ میں کپورے شوق سے کھا تا ہوں اورمہما نوں کو میں نے اپنی پیندید و ڈش بھجوائی ہے'۔

محمه بن خزاعی کافل:

ابر ہدنے محد بن فزاعی کوتاج پہنا کر قبیلہ مفٹر کا حکمران بنادیا۔ اوراسے حکم دیا کہ لوگوں کو ہمارے کلیسا کا حج کرنے پر ابھارو ابل ہما مہ کو جب محمد بن فزاعی کوتاج پہنا کر قبیلہ مفٹر کا حکمر ان بنادیا۔ اوراسے حکم دیا کہ دیا تھ انہوں نے ہذیل کے ایک شخص عروہ ابل تہا مہ کو جب محمد بن فزعی ہمی تھا بھائی گوتل بن حیاض الملاصی کو بھیجا اوراس نے تیر مار کرمحہ بن فزعی کوتل کر دیا۔ محمد بن فزعی کے ساتھ اس کا بھائی قبیس بن فزعی بھی تھا بھائی گوتل ہوتا دیکھ کروہ بھاگ نگل اور ابر ہدکے پاس جا پہنچا اور ابر ہدکوتمام واقعہ بتایا۔ بیام جراس کر ابر ہدخضب ناک ہوگیا اور قبیت اللہ کو منہدم کرے گا۔

ہشام بن محمد کی رائے کے مطابق نجاثی کی رضامندی کے بعد ابر ہدنے ایک بے مثال گرجا گھر تقبیر کروایا اسے مختلف رنگوں اور سونے سے سجایا۔ قیصر روم کو لکھا کہ میں صنعاء میں ایک کلیسہ بنوانا جا ہتا ہوں جو کہ پوری دنیا کے لیے مثال ہواور پچھ مد دبھی طلب کی۔ قیصر روم نے پچکی کاری کا سامان اور سنگ مرم بھیج کراس سے تعاون کیاجب تقبیر کھمل ہوئی تو نجاشی کو لکھا کہ کلیسہ کی تعمیر سے میرا پہلا ارادہ یہ ہے کہ میں اس طرف عربوں کو متوجہ کروں تا کہ وہ کلیسہ کا حج کریں۔

جب عربوں نے ابر ہد کے کرتوت سنے توان پر بہت گراں گزری۔ چنانچہ بنو مالک بن کنانہ کا ایک آ دمی غصہ میں اٹھا اور یمن آ کر کلیسہ میں پاخانہ کر گیا۔ جب ابر ہمہ کواس واقعہ کی خبر ملی توسخت غضب آگ ہوا اور اس نے جنگ کی ٹھان کی ہور پکاارادہ کرلیا کہ بیت اللہ کو بھی منہدم کردے گا۔ چنا نچہای خیال سے چل بڑاراستے میں ذونفرحمیری سے جھڑپ ہوئی ان کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں قیدی بنالیا ذونفر نے کہا اے باوشاہ! مجھے زندہ رکھ کیونکہ میری زندگی تیرے لیے موت سے بہتر ہے۔ پس ابر ہہ نے اسے قبل ندکیا پھر پھر آ گے چل کرنفیل بن حبیب شعمی سے مقابلہ ہوا نفیل کوشکست ہوئی اور ان کو بھی قیدی بنالیا نفیل نے بھی درخواست کی کہ اسے زندہ رکھا جائے۔ چنا نچہ ابر ہہ نے اس کی بات بھی مان لی اور عرب میں اس سے رہبری کا کام لینے لگا ابر ہدا پے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا۔

اس کے بعد ہم ابن اسحاق کی روایت کی طرف بلٹتے ہیں:

جب ابر ہہ بیت اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے فکا تو حبشیوں کوساز وسامان لے کر تیار ہونے کا عکم دیا۔ چنانچہ ہاتھی وغیرہ لے کرنکل آیا۔

> محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عربوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ اس ہاتھی کو بڑااعظیم الجثہ بتلا رہے تھے۔ عربوں نے جب بیسنا تو بہت پریشان ہوئے اوراس کے خلاف جہاد دی کی تیاری شروع کردی۔

انہوں نے کہا: کہالی یمن میں ہے ہی ایک آ دمی اس کے مقابلہ کو لکلا تھالہٰذاہمیں بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے چنا نچ بعضوں نے اس کا ساتھ دیا جب ذونفر نے ابر ہد کے راستہ میں رکاوٹ ڈالی گرشکست کھا کرقیدی بنا جب ابر ہدنے اسے قبل کرنا چاہا تو کہنے لگا کہا ہے باعث خیر ہے۔ ابر ہدنے اسے زنجیروں میں جکڑا اور اپنے ساتھ رکھا ہا۔

ابر ہدمزید آگے بڑھا۔ جب بنوصعم کی زمین پر پہنچا تو حبیب بن نفیل شعمی اپنے دوقبیلوں شہریان اور نا ہس اور پچھ دیگرافراد کو لیکر ابر ہدکے مقابلہ کو نکلا گراس کے حصہ میں بھی شکست آئی اوروہ قیدی ہوگیا۔ ابر ہدنے اسے بھی قتل کرنے کاارادہ کیا تو کہنے لگا کہ مجھے زندہ رکھ میں راستہ میں تیری رہبری کروں گا۔ اور شعم کے دوقیلے شہریان اور نا ہس تیری اطاعت قبول کرتے ہیں۔ ابر ہہ نے اسے معاف کردیا اور اپنے ہمراہ رکھا۔ نفیل اسے راستہ ہے آگاہ کرتارہا۔

#### ابر به طاكف مين:

جب طائف کے پاس سے گذراتو بنوثقیف میں ہے مسعود بن معتب نگلا اورابر ہدکے پاس آ کر کہنے لگا'ہم تیرے غلام ہیں ہماراتمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں بلکہ ہم تو تیری اطاعت ہی کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا عبادت خانہ ہے جس میں لات (بت) ہے میدوہ جگہنیں جن کے ارادہ سے تو نکلا ہے جب کہ وہ تو مکہ میں ہے اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اپناایک آ دی راہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ تجھے مکہ پہنچادے۔

طائف دالوں نے ابورغال کواس کے ساتھ کر دیا۔ ابورغال نے جب اسے مقام مقمس پر پہنچایا تو خود یہاں پہنچ کرمر گیا۔ یہاں بیدفن ہوااورلوگوں نے اس کی قبر پر پقر برسانے شروع کیے بیو ہی قبر ہے جس پر مقام فقمس میں پقر برسائے جاتے ہیں۔ مکہ میں غارت گری:

ابر ہدنے مفمس نامی مبلہ پر پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے ایک حبثی آ دمی اسود بن مقصودعلی خیل کو چند شہسواروں کے ہمراہ مکہ میں بھیجا۔اس شخص نے مکہ پہنچ کر قریش اور دیگر قبائل عرب کے کثیر اموال واسباب لوٹ لیے اس لوٹ میں عبد المطلب بن ہاشم کے دوسو اونٹ بھی تھے۔عبدالمطلب ان دنوں قبیلہ کے مردار تھے۔لوٹ مارد کھے کرقریش کنانہ اور بذیل وغیرہ قبائل عرب نے ابر ہہ کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے تو مقابلہ کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ ابر یہ کا ایکمی:

ابر ہدنے حناط حمیری کو مکہ بھیجااور کہا کہ مکہ جا کران کے سردارے کہوکہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تواس گھر کوگرانے کاارادہ لے کرآیا ہوں اگرتم اس کام میں مزاحمت نہ کروتو میں بھی خون ریزی نہ کروں گا۔اگر مکہ والوں کا سرداریہ بات مان لے تواسے میرے یاس لے آنا۔

جب حناطه مکدمیں داخل ہوا تو کسی ہے دریا فت کیا کہ یہاں کا سر دارکون ہے؟

لوگوں نے بتایا کہ عبدالمطلب بن ہاشم یہان کا سردار ہے۔الہذااس نے ان کے پاس جا کرسارا پیغام دیا۔

عبدالمطلب نے کہا: ہم اس سے لڑائی کا ارا دہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے اندرمقا بلے کی طافت ہے۔ بیرخدا کا گھرہے اور اسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ اگر خدا کو اپنے گھر کی حفاظت کرنامنظور ہوئی تو اس کوخودروک دے گا ور نہ اس کوچھوڑ دے گا ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔

حناطہ نے کہا کہتم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو چنا نچے عبدالمطلب اپنے چندلڑکوں کے ہمراہ اس کی طرف چل پڑے۔ عبدالمطلب ابر ہہ کے نشکر میں:

جب عبدالمطلب لشكريس بينچ تو دريافت كياكه ذونفركهال إذونفراس وقت قيدى تقا اوركسى زمانه ميس عبدالمطلب كا دوست تقا) ملا قات ہونے برعبدالمطلب نے ذونفرسے يو جھا:

''اے دوست! مجھ پرآن پڑنے والی مصیبت سے رہائی کس طرح ہوسکتی ہے کوئی تدبیر بتاؤ۔ اور کہائم کوئی سفارش کر سکتے ہو''۔

#### ذ ونفرنے کہا:

'' میں ایسا قیدی ہوں جس کو صبح شام قبل کیے جانے کا کھٹکالگار ہتا ہے کیا سفارش کرسکتا ہوں ہاں اتنا ہے کہ ابر ہہ کے ہاتھی کا سائیس میرا دوست ہے میں آپ کواس کے پاس بھیج دیتا ہوں وہ آپ کو بادشاہ کے پاس لیے جاکر اچھی خاصی سفارش کردےگا''۔

چنانچہذ ونفر عبدالمطلب کوانیس کے پاس لے گیا اور کہا کہ بیقریش کے مردار ہیں اور مکہ کے چشمے زم زم کے مالک ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پہاڑوں کے درختوں کی حفاظت کرتے ہیں ابر ہدکے سپاہیوں نے ان کے دوسواونٹ لوٹ لیے ہیں ان کواہر ہدکے پاس لے جاوًا ور جہاں تک ممکن ہو سکے سفارش کرو۔

انیس نے کہا بہت اچھا'انیس نے جا کر ابر ہہ ہے کہا:

''اے بادشاہ!عبدالمطلب مکہ کے والی اور قریش کے سر دار ہیں اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ سے پچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں''۔

## ابر ہداورعبدالمطلب کے درمیان گفتگو:

ابر ہدنے عبدالمطلب کواندرآنے کی اجازت دے دی۔ جب ابر ہدنے ان کودیکھا تو مرعوب ہو گیااور تعظیماً اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ حبشیوں کو بیاعز از دینا نا گوارگز راچنا نچواپنے تخت سے نیچے اثر آیا اور فرش (قالین) پر بیٹھ گیا اور عبدالمطلب کو بھی اپنے ساتھ بٹھالیا۔

ابر ہدنے تر جمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے ان کی درخواست کے بارے میں اوچھو؟

ترجمان نے دریافت کر کے کہا کہ بیا ہے دوسواونٹ واپس لینا حابۃ اہے۔

ابر ہدنے تر جمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے کہو کہ میں تمہاری اس درخواست پر بہت جیران ہوں تم اپنے اونٹوں کو واپس لینے کی خواہش رکھتے ہوا دراپنے نہ ہبی گھر (جو تیرا اور تیرے آباؤ اجداد کا مرکز عبادت خانہ ہے) کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ۔اور نہاس کوکرائے جانے سے روکنے کی سفارش کرتے ہو۔

عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے اس گھر ہے کوئی واسط نہیں۔ جواس کا رب ہے وہ خوداس کی حفاظت کرے گا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں للبذاانہی کی واپسی کی بات کرتا ہوں۔للبذا میر ہاونٹ مجھے واپس کر دواورتم جانو اور بیت اللہ کا رب جانے۔ مؤرخیین کی آراء:

بعض مؤخین کا خیال ہے کہ جب حناطہ عبدالمطلب اپنے ساتھ بنو کنا نہ کے سردار عمر و بن نفاؤ کو لے کر ابر ہہ کے پاس گئے اور با دشاہ سے کہا کہتم تہا مہ کا ایک تہائی مال بطور جزیہ لے کرواپس ہو جاؤ اور بیت اللّٰد کومنہدم کرنے کا ارا دہ ترک کر دو۔ مگر ابر ہہ نے اٹکارکیا۔ والدُّعلم۔

## مكه ي قريش كانكل جانا

## اے اللہ! تو جان اور تیرا گھر:

ابر ہدنے عبدالمطلب کو اونٹ واپس کر دیئے عبدالمطلب نے مکد آ کر لوگوں کواس واقعہ کی خبر دی اور مشورہ ویا کہ ہمارے اندرابر ہدکے مقابلے کی طافت نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی غاروں میں حجیب جائیں پھر عبدالمطلب نے جاتے وقت قریش کے چند آ دمیوں کوساتھ رکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑا ابر ہداوراس کے لشکر کے ق میں بددعا کی اور پیشعر پڑھے:

- اےمیرےرب! میں تیرے سواکسی ہے امیر نہیں رکھتا تو اپنی حدود کی حفاظت فر ما۔
  - بیت الله کاویمن تیرادیمن ہے لہذا اپنے شہر کی گھنڈر بننے سے پہلے ہی حفاظت فر ما۔
  - پھر فرمایا ہم توانی سواریوں کی حفاظت کر سکتے ہیں بیت اللہ کی حفاظت تو خود فرما۔
    - اے مولی اصفیوں کی حیلیں تیرے کی میں غالب ندآ کیں۔
    - © اگرتوالیا کردے قبلاشک تواپی قدرت سے اپنے کام سرانجام دے سکتا ہے۔

- اگرتواپیا کرد نے بہتر ہے در نہ سمارا معاملہ تیرے سامنے ہے۔
- 🗨 حبثی توایک کثیر تعداد کولے کر بمعہ ہاتھیوں کے تیرے عیال کوقیدی بنانا چاہتے ہیں۔
- انہوں نے جہالت میں آ کر تیری سرحدکو پھاندا ہے اور تیرے جلال کا انتظار نہیں کیا۔

عبدالمطلب نے بیت اللہ کے دروازے کو جھوڑ ااوراپنے ساتھیوں کو لے کریپہاڑ وں میں جا چھپے اورا تنظار کرنے لگے کہ ابر ہہ بیت اللہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔

#### ابر ہدکا مکہ کی طرف بڑھنا:

ادھرابر ہدنے صبح کے وقت محمود نامی ہاتھی کو تیار کیا تا کہ بیت اللہ پر چڑھائی کرے اوراپے نشکر کوبھی الرٹ کر دیا جب ہاتھی مکہ مکر مہ کو گرانے کے لیے تیار ہو گئے تو نفیل بن حبیب (جس کا ذکر پہلے ہو چکاہے) نے ہاتھی کا کان پکڑلیا اور کہاا ہے محمود! بیٹے جا جہاں سے آیا ہے اس طرف سیدھاوا پس لوٹ جا کیونکہ تو بلدحرم میں ہے ریہ کہ کر ہاتھی کا کان چھوڑ دیا ہاتھی ریہ ن کر بیٹھ گیا اور خو دنفیل بن حبیب بھاگ کر پہاڑیر چڑھ گیا۔

## اصحاب فيل كاانجام:

جب ہاتھی دانوں نے بید یکھا تو انہوں نے ہاتھی کو مارا تا کہ وہ کھڑا ہوجائے مگر ہاتھی کھڑا نہ ہوا پھر انہوں نے اس کواٹھانے کے لیے سر پر کلہاڑی ماری مگر پھر بھی نہاتھ پھرانہوں نے اس کا مندیمن کی طرف موڑ دیا پھر وہ اٹھ کر دوڑ نے لگا شام کی طرف موڑ اادھر بھی چلا گیا مندیمن کی طرف مند موڑ اتو وہ پھر بیٹھ گیا۔ پھراللہ تعالی نے سمندر کی طرف کیا مشرق کی طرف مند موڑ اتو وہ پھر بیٹھ گیا۔ پھراللہ تعالی نے سمندر کی طرف سے ابا بیل بھیج جن کے پاس تین تین نگر متھا ایک آئو ان کی چوٹج میں اور دودو پنجوں میں جن کی تعداد چنے کی یا مسور کی تھی۔ جس جس کو وہ کنگر لکتے وہ وہ ہیں ہلاک ہوجا تا اب خوف کے مارے بھا گئے لگے اور جس راستے ہے آئے تھے وہیں بھا گئے لگے اور فیل بن صبیب کو وہ کنگر لکتے وہ وہیں ہلاک ہوجا تا اب خوف کے مارے بھا گئے لگے اور جس راستے ہے آئے تھے وہیں بھا گئے لگے اور فیل بن صبیب کو اس کے تاکہ وہ ان کو یمن کا راستہ بتائے مگر اب فیل کہاں تھا فیل تو پہاڑوں پران کی درگت ہوتے دیمے دہا تھا۔ شعر

ايسن السمسرو الالسه البطالسب والاشرم السمغلوب ليس الغالب

نْزَيْجَالُ:

اے بدکردار! اب کہاں بھاگتے ہو خدا کی تلاش و قہر ہے کہاں جا کتے ہو

ابر ہمغلوب ہوگیا اورائیے خیال کے موفق غالب ندر ہا۔

ای طرح نفیل نے بیا شعار کے:

- 🛭 اے ردینہ (اس کی بیوی) ہم تجھے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔
- 🗨 تہاراایک مثعلی ہمارے پاس شعلہ لینے کے لیے آیا ہمارے پاس اس پرکسی کوقد رت نہ ہو تکی۔
  - 🗈 تب تو مجھے معذور مجھتی اور میری روئے کی داددیتی اور معافات پراظہار افسوس بھی نہ کرتی۔

اےردینہ! تونے ان کا حال محصب وادی کے قریب نہیں دیکھاتھا کاش کہ تو دیکھ لیتی۔

اس پر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں خاص کہ جب میں نے (محمود ہاتھی کو بٹھا کر)۔

🗗 سارے مبثی فیل کے بارے میں بوچھ پچھ کرر ہے تھے یوں لگتا تھا کہ گویا میرے اوپر شکروالوں کا قرض ہے۔

الغرض ابر ہد کالشکر گرتا پڑتا ذکیل وخوار ہوتا ہلاک ہو گیا اور کنگریوں کی چوٹ کی وجہت ابر ہد کے جسم میں ایک بیا ہو گئی جس ہے اس کی انگلیوں کے پورے تک چھڑ گئے۔اس کواسی حال میں اٹھا کرصنعا تک لے گئے آخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔

ابن عباس ہی ﷺ فرمائے ہیں کہ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ نجاشی نے اریاط ابو محم کو جیار ہزار کا نشکر دے کریمن کی طرف روانہ کیا
 اریاط نے یمن پر چڑھائی کی اورغلبہ پالیا اسی دوران لوگوں کو دیکھا کہ حجج بیت اللہ کی تیاریاں کررہے ہیں۔

یو چھا: بیلوگ کہاں جارہے ہیں؟

لوگوں نے کہا: کہ مکہ کرمدیس بیت اللہ کا حج کرنے جارہے ہیں۔

يو چها: كياوه كس چيز سے بناہے؟

لوگوں نے جواب دیا: وہ پھروں سے بناہواہ۔

يوجيها: وبال يركيا چر هاتے ہو؟

لوگوں نے کہا: نذر مانے ہوئے جانوراس پر قربان کیے جاتے ہیں۔

ابر ہدنے بدد کھے کرعیسیٰ علائلا ابن مریم بلیٹ کا قسم کھائی اور کہا کہ ہیں بھی یہاں پرایک گھر ضرور تعمیر کروں گا جو تہہارے بیت اللہ سے بہتر ہوگا۔ چنا نچہاس نے ایک گھر بنایا اور اس کی تعمیر ہیں سرخ 'سفید' سیاہ اور زرد ہر طرح کا سنگ مرمر استعال کیا اور خوب سونے اور چاندی کے ساتھ معرین کیا اوپر پر دے ڈلوائے اندر شمعیں اور چراغ روش کروائے دیواروں کو مشک کی خوشہو کے ساتھ خوشہودار کیا۔ الغرض ہر طرح کی زرق و برق سے اس کومزین کیا لوگوں ہیں اعلان عام کردیا کہ اب بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں اب سے اس گھر کا جج کرو۔

چنا نچے کئی سالوں تک عربوں کے بہت سارے قبائل اس کا جج کرے لگے۔ لوگ اس میں جا کر تھہرتے عبادت کرتے اور قربانیاں کرتے تھے۔ چنا نچے نفیل ان کی تزین کو ناپند کرتا تھا ایک رات آئے تھیں چراتے ہوئے اپنے ساتھ پا خانہ لے کراس گھر میں آیا اور پا خانے سے لیتھوا اڈ ال دیا جہ ہوئے گوشت لا کرا ندر ڈال دیئے جب اس کی خبرابر ہم کوہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کام صرف اور صرف عربوں نے اپنے بیت اللہ کی خاطر کیا ہے بخدا اب میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لوں گا۔ چنا نچے ابر ہم نے سازا ما جرہ نجا تی کو لکھ دیا اور کہا کہ میر امحود نا می ہاتھی بھی جھیج دیا جائے (اس ہاتھی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے) جب ہاتھی ابر ہمہ کے پاس بہتی گیا تو حمیر کے سردار اور نفیل بن صبیب کو اپنے ساتھ لے کر بیت اللہ کو گرانے چل پڑا جب حرم کے قریب پہنچا تو اپنی فوج سے مکہ میں لوٹ مار کی۔ اور عبدالمطلب کا کسی زمانے میں دوست رہ چکا تھا عبدالمطلب میں لوٹ مار کی۔ اور عبدالمطلب کا سے بات کی کہ میرے اونوں کو واپس کیا جائے نفیل عبدالمطلب کا سی زمانے میں دوست رہ چکا تھا عبدالمطلب این خون کی بارے میں نفیل سے بات کی اے بادشاہ ! عربوں کا این خون کی جارے میں نفیل سے بات کی کہ میرے اونوں کو واپس کیا جائے نفیل نے ابر ہم سے بات کی اے بادشاہ ! عربوں کا

سردارتیرے پاس آیا ہے۔اور پیعزت ومرتبہ والا آدمی ہے۔ حاجت مندکوعمہ و گھوڑے پرسوارکرتا ہے فقر اکوا موال کثیر عطاکرتا ہے اور بیعوکوں کو کھانا کھلا تا ہے۔ چنا نچہ وہ عبدالمطلب کواہر ہہ کے پاس لے گئے۔ابر ہہ نے کہا بولوتمہاری حاجت کہا ہے؟ عبدالمطلب نے کہا تہارے ہیں جھے بینچیں ہیں۔وہ محض ایک دھو کہ دہی تھی۔ میں تو یہ بیمحتا تھا کہ تم بیت اللہ کے بارے میں جھے سے بات کروگے عبدالمطلب نے کہا کہ اس مجھے میرے اونٹ وائیس کردے تو جان اور بیت اللہ جانے اس کارکھوالا پروردگار ہے۔ وہی اس کا دفاع کرے گا۔ ابر ہہ نے عبدالمطلب کے اونٹ وائیس کردیئے عبدالمطلب نے اونٹوں کے گلے میں تلاوے ڈال دیے۔اوران کا اشعار کرے بطور ہدی کے حرم میں چھیلا دیا۔اورخودعبدالمطلب کے ساتھ عمر و بن عاکد بن عمران بن مکروم معظم بن عدی اورا بومسعود تقفی کو لے کرحرا پہاڑ پر چڑ دھ گئے۔ (اشعار پیچھے گزر گئے ہیں)

بعد میں اللہ نے ابا بیل کی طرح کے پرندے بھیج جوان کی چونچوں میں ایک ایک پھر اور پنجوں میں دو دو پھر تھے۔ پرندوں
نے ابر ہد شکر پر پھر برسائے جس کو کنکرلگتا وہاں پھوٹ کر پھوڑ ابن جاتا اور پھر ہلاک ہوجاتا۔ پھرسیلا ب آیا اوران کے جسموں کو بہا
کرسمندر میں ڈالا۔ ابر ہدا پنے چند بچھے کچھے ساتھیوں کے ہمراہ الئے پاؤں بھاگا۔ لیکن ابر ہدکی بید حالت تھی۔ کہ اس کے جسم کے
اعضاء ایک ایک کر کے گرر ہے تھے۔ اس کا محمود نا می ہاتھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اور آگے جانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ ایک
دوسراہاتھی آگے بڑھا مگروہ زمین میں دھنس گیا کہا جاتا ہے کہ ابر ہدیمن سے تیرہ ہاتھی اپنے ساتھ لایا عبد المطلب حراء غار سے نیچ
اترے اور دومیشیوں نے آگے بڑھرکران کے مرکا بوسد یا۔ اور کہا: کہ

""آپ بهتر جانتے تھے"۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عرب میں چیک اور خسرے کی بیاری پہلی باراس سال دیکھی گئی اس طرح چرمل منظل اور عشر جیسے کڑو سے در خت بھی اس سال پہلی بارد کیھے گئے۔ ( مو یا اہر ہدکے ناپاک اراد سے کی وجہ سے نکلیف دہ چیزیں پیدا ہوگئیں اور موذی امراض نے جنم لیا)

## ابر ہد کے بعدیمن:

محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق جب اہر ہمہ ہلاک ہوا تو اس کا بیٹا کیسوم یا دشاہ بنا۔ اہر ہمکواس کی نسبت سے ابو میسوم کہا جا تا ہے۔ کیسوم نے حمیر قوم پر ذلتوں کے پہاڑ توڑ دیئے۔ یمن کے قبابل کو عبشیوں نے مغلوب کرلیا۔ عربوں کی عور توں نکاح کیے۔ مردوں کوئی کردیا اور ان کے بیٹوں کوعربوں اور اپنے درمیان ترجمانی کے فرائض اوا کرنے پرنگا دیا۔

جب حبیثی مکہ سے شکست کھا کر ہلاک ہوئے تو عربوں نے قریش کی بڑی عزت کی ُ وہ عربوں میں قابل عزت ہو گئے اور اہل عرب انہیں'' اہل اللہ'' کہہ کر پکانے لگے اور کہا جانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیت اللّٰہ کی قریش کی طرف سے حفاظت و مدافعت فرمائی اور ان کے دشمنوں کوشتم کیا۔

#### سيف ميري:

واقعہ اصحاب نیل کے بعد جب ایر ہم ہلاک ہو گیا تو اس کا بیٹا کیسوم بن ایر ہم یمن کا ما لک ہوااور جب وہ بھی مرگیا تو اس کے بعد اس بیا۔ بعد اس کا بھائی مسروق بن ابر ہمہ یمن کا حکمر ان بنا۔

#### قیصرروم سے مدوکی درخواست:

جب اہل یمن پر بہت زیادہ مصبتیں آنے لگیں اور اپنے ظالم حکام کے ہاتھوں نگ آگئ تو بعض اہل فراست کو پچھ کر گزرنے کی سوجھی' چنا نچوا کی شخص سیف بن ذی بزن تمیری جس کی کنیت ابوم وتھی اپنی قوم کی طرف سے قیصر روم کے پاس شکایت کے کر آیا اور کہا کہ ہم لوگ عبشیوں کے ہاتھ سے جواس وقت ہمارے ملک یمن پر حکمران ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے او پرسے دفع کر دیں اور روم میں سے کسی کو ہمارا حاکم مقرر فرما دیں ۔ مگر شاہ روم نے ان کی شکایت رفع نہ کی اور اس کام میں ہاتھ ڈالنے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔

کہنے لگا کہ تمہارا ملک دور ہے اور اہل فارس بھی وہاں سے قریب ہیں میں ان کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ بہر حال قیصر روم نے سیف بن زی بیزن کوٹال دیا۔ نوشیر وان سے مدد کی درخواست :

سیف بن زی برن محروم و مایوس ہو کرنعمان بن منذر عامل حیرہ کے پاس آیا نعمان اس وقت نوشیروان کی طرف سے اس صوبے کا گورنرتھا اور سارا ما جرااس کی خدمت میں پیش کیا۔نعمان نے کہا کہ میں اپنی طرف سے پھینہیں کرسکتا۔البتہ میں ہرسال کسر کی کے ہاں جاتا ہوں تم اس وقت تک میرے پاس تھہرو میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے چلوں گا۔تمہاری حاجت براری کے لیے اس سے سفارش کروں گا۔

## کسریٰ کا در بار:

جب مقررہ دن آیا تو نعمان بن منذرا سے ساتھ لے کر کسرٹی کے دربار میں داخل ہوا۔ سیف نے اس سے پہلے کبھی کسرٹی کے دربار میں داخل ہوا۔ سیف نے اس سے پہلے کبھی کسرٹی کے دربار کی شان و شوکت نہیں ویکھی جسیف دیکھیے بی کا نیب اٹھا اور بدن پر رعب طاری ہوگیا۔ چونکہ کسرٹی دربار کے روزاس کل میں بیٹھتا تھا جس میں اس کا تاج لئکار بہتا تھا جس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا تاج بڑا بھاری تھا جس کواس کا سرٹیس اٹھا اس میں یا قوت موق نور برجد سونا ، چاندی گئے ہوئے تھے اور ایک سونے کی زنجیر سے اس کل کے اندر محراب میں لؤکار بہتا تھا اور کپڑوں سے یا قوت موق ہوئے تاج کی ہوئے تاج کی کے اندر واخل کر و بتا اور تاج سے کپڑے اتار لیے جاتے تو اس حالت میں جس خص نے پہلے یہ کیفیت نہ دیکھی ہوئی تو وہ مرعوب و بے ہوئی ہوجا تا۔ اس طرح سیف بن زی پر بھی ہیت طاری ہو گا اس میں جس خص نے پہلے یہ کیفیت نہ دیکھی ہوئی تو وہ مرعوب و بے ہوئی ہوجا تا۔ اس طرح سیف بن زی پر بھی ہیت طاری ہو گا اور اس درواز ہے داخل ہوتے وقت سر جھکا لیا جس پر ٹو شیروان کی زبان سے نکلا کہ بیا حتی باوجودا تا او نچا درواز وہ ہونے کے داخل ہوتے وقت سر کو جھکا تا ہے جس کے جواب میں اس نے کہا لیا کہ وہشت کی وجہ سے بہ پر عرض کرنے لگا کہ اب وہ تا ہی دہشت کی وجہ سے بیس ہو تا ہو نے باوش ہوان نے لگا کہ سے تنگ ہیں۔ نوشیروان نے کہا کہ جواب دیا کہ تو جواب میں اس نے کہا ہا گا ہے ہوں ہو باہ ہونے وان نے کہا کہ تو ہوں نے زبرسا یہ ہونو شیروان نے کہا کہ تاب کہا کہ تاب کہ کہتا ہو کہ ہوئی تو ہوں کہ کر دوس کے دیر سام ہونو شیروان نے کہا کہ تاب کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور مورث مندوں میں تقسیم کیا جب با دشاہ کواس کے علی کہ وزیر ہوئی تو با دشاہ نے نو پو بھا کہ تو بادشاہ نے تو بادشاہ کے علیے لوگوں پر شار کرتا ہے کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کور تن نے کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور ہوئی تو بادشاہ نے نو پو بھا کہ تو بادشاہ کے تو بادشاہ کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کہ کور تی بیٹ نور کر بیار نور کہا کہ میں اس کا کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کہ کور تو ہوئی تو بادشاہ کور کور کہا کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کہ کور کور کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کہ کور کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کہ کور کور کہ کور کہا کہ میں اس کا کہا کہ دور کہ کور کہ کہا کہ میں اس کا کہا کہ میں کر کور کے کہ کو

گا؟ جس زمین ہے آیا ہوں اس کے تمام پہاڑ سونے اور چاندی کے ہیں بادشاہ کے دل میں لالح پیدا ہو گیا ارکان سلطنت اور داعمیان کو بلا کراس نے مشورہ لیا کہ اس شخص کے معاملہ میں کیا مشورہ دیتے ہوار کان میں سے کسی نے کہاا ہے بادشاہ! آپ قید خانوں میں جو واجب القتل قیدی ہیں ان کو اس شخص کے ساتھ کر دواگر وہ شکست کھا کر مارے گئے تو اپنی سز اکو پہنچ گئے اور اگر وہ کامیاب ہوئے تو ملک آپ کا ہوجائے گا۔

#### و هرز اورسیف بن زی یزن:

بادشاہ کو یہ بات پیندآئی اوران قید یوں کو جو تعداد میں آٹھ سوتھ سیف کے ساتھ کر دیا۔اوران ہی میں سے ایک شخص کو جس کا نام و ہز زاتھااوران میں بلحاظ عمرونسب وحسب اورعلم وفضل میں بڑاتھا و ہرزنے آٹھ کشتیوں میں سوسوآ دمی بٹھائے اور سیف بن زی بیزن کے ہمراہ چل دیا۔

دوران سفرسمندر میں طوفان آیا جس کی وجہ ہے دوکشتیاں ڈوب گئیں اور ٹپھ کشتیاں چیسو آ دمیوں کو لے کر ساحل عدن تک پنچیں وہاں پہنچ کرسیف نے بھی اپنی قوم کے آ دمیوں کو وہرز کی فوج کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ اے وہرز! میرا پاؤں تیرے پاؤں کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ ان اور اپاؤں تیرے پاؤں کے ساتھ ہے ( یعنی ہم ایک دوسر ہے کے مددگار ہیں ) اگر مرے تو دونوں فتح یاب ہوئے تو وہرز نے کہا کہ بے شک انعاف سے ہی ہے جب وہرز اور سیف کے آ دمی میدان جنگ میں آگئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے واسطے مسروق بن اہر ہہ یمن کا با دشاہ نکلا اور اپنے فشکر کومقابلہ کے لیے اراستہ کیا۔

حکومت کی تھی۔

☆ اس سے پہلے ابن اسحاق کی روایت گزری ہے ہشام بن محمد کی روایت کچھا ختلاف کے ساتھ اس کے قریب قریب ہے تا ہم
ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ اہر ہمہ کے بعد یکسوم یمن کا مالک ہوا مسروق وہی آ دمی ہے جے سریٰ بن قیاز کے وہرزنا می آ دمی نے قبل کیا
تھا اور حبشیوں کو یمن سے مار بھگایا تھا۔

نہ کورہ بالا اجمال کی تفصیل ہشام یوں بیان کرتے ہیں کہ مرہ فیاض زی بیزن یمن کے اشرف لوگوں میں سے تھا اور اس کی بیوی ریجانه بنت زی جدن تھی۔ریجاندہے زی بزن کا ایک لڑ کامعدی کرب پیدا ہوااورریجانہ حسن و جمال میں درجہ کمال رکھتی تھی اشرم نے حسن و جمال سے متاثر ہوکرر یحانہ کوزی بین سے چھین لیا اور اپنے ساتھ نکاح کرلیا اب زی بین کی غیرت یمن میں رہنے سے رکاوٹ بنی اوروہ بنومفدر کے بادشاہ عمرو بن مذکے یاس پہنچ گیا عمرو سے کہا کہ میری مصیبت پر کسری سے میری سفارش کرواور اوراسے ایک خط لکھ دو۔عمرو نے کہا:تھوڑ اصبر سے کا م لومیں ہرسال کسریٰ کے پاس جایا کرتا ہوں اور میرے جانے کا وقت قریب ہے میں تنہمیں اپنے ساتھ لے چلوں گا اور تبہاری سفارش کروں گا جب وقت آیا تو عمروزی پزن کو لے کر کسری کے پاس گیا اور جا کر ذی بزن کی خوبیاں بیان کرنے لگا اور در بار میں آنے کی اجازت طلب کی کسر کی نے اجازت عنایت کی اورزی بزن کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ پیش آیازی بیزن نے کہا کہ اے بادشاہ ہمارے ملک برکالوں نے قبضہ کرلیا ہے اور ہمارے معاشرے میں بری بری حرکتیں شروع کر دی ہیں اگر بادشاہ سلامت ایسا قدم اٹھا تا تو وہ اس کا زیادہ حقدارتھا کہا کہ بادشاہت سلامت آپ سارے جہاں کے ملوک پرفضل وکرم میں فوقیت رکھتے ہیں اب ہم فتح ونصرت کی بھیک ماتکتے ہوئے آپ کے در برآئے ہیں ہماری مدو کیجیے تا کہ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کا کام تمام کردے سو بادشاہ سلامت اگرآپ میری بات پریقین رکھتے ہیں تو ہماری امید کو بہارر کھتے ہوئے میرے ساتھ ایک لشکر جراح بھیج دیجیے تا کہ دشمن کو ملک بدر کرسکیں اس طرح آپ کی مملکت میں اضافہ ہوجائے گا ہمارے علاقے کو نظراندازند سیجیے کا ہمارا ملک سرسبزوشا واب ہے حرب کے باقی ماندہ علاقوں کی طرح چیٹیل نہیں ہے۔ باوشاہ نے کہا ہم نے تمہارے ملک کے بارے میں سن ایا اچھاری قربتا و کون سے کالوں نے تمہارے ملک پر قضہ کیا ہے؟ سندھیوں نے یا صفیوں نے؟ کہائیس بلکہ حبیث ہوں نے لوشیروان نے کہا کہ میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں اور بیجی جا ہتا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں محر تمہارے ملک تک جانے والا راستہ بڑا دشوار ہے ہیں اس راستہ ہے اپنی فوج کوجھیج کر ہلا کے نہیں کرانا حیابتا ہاں تیرے معالم میں غور کروں گا۔

پھر بادشاہ نے اپنے ماتخوں کو علم دیا کہ اس کو یہاں رہائش دے دواور اس کی خوب عزت واکرام کروچنا نچہ زی برن اس کے
پاس مقیم رہا پھر بعد میں وہیں مرالیکن اپنی حاجت پوری نہ کراسکا ابوم وہ فیاض زی برن نے کسری کے بارے میں ایک قصیدہ کہا تھا
جس میں کسری کی مدح کی تھی جب فاری میں اس کا ترجمہ کر کے کسری کو سنایا تو وہ جھوم گیا۔ او پرگز رچکا ہے کہ ریحا نہ ابراہ الا شرم نے
بھند کر کے اپنے نکاح میں نے لی تھی ریحا نہ نے ابر ہہ کے پاس ایک لڑکا مسروق بھیجا دوسر الڑکا معدی کرب جوزی برن سے تھاوہ
بھی ریحا نہ کے سائے میں پرورش پارہا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مسروق بن ابر ہہ نے معدی کرب بن زی برن کو گالی دی اور کہا کہ
تیرے باپ پرلعنت ہو مگر معدیکر ب یہ بن کر بھا گا اپنی ماں ریحا نہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا میر اباپ کون ہے؟ ریحا نہ نے

بہانہ بناتے ہوئے کہاتمہاراباپ فیاض ابوم ہے اور سارا قعہ کہ سنایا واقعہ کوئن کر گویا معدی کرب کے جگر پرتیر چل گیا اور انتقام لینے کی ٹھان لی لیکن ابھی کمٹن لڑکا تھا مجبورا آسی حال میں ٹھہر نا پڑا۔ چنا نچہ اشرام اور اس کے بڑے بیٹے یکسوم کے مرنے کے بعد مسروق یمن کا مالک ہوا اس کے زمانہ میں معدی کرب نے موقع کوغنیمت مجھ کر ملک روم کے پاس گیا تا کہ اس سے مدوطلب کرے کسر کی کے پاس نہ گیا جو تکہ اس کے زمانہ میں معدی کرب نے موقع کوغنیمت مجھ کر ملک روم کے پاس گیا تا کہ اس سے مدوطلب کرے کسر کی کے پاس نہ گیا چو تکہ اس کے باپ کی مدومیں کسر کی نے تا خبر کی تھی کیکن شومی قسمت قیصر روم بھی تو حبشیوں کے مذہب عیسائیت کا پابند کھا اس لیے مذہبی حمایت اس کی ورد کے آٹر ھے آگئی اور قیصر روم سے کسی قتم کی کوئی مدونہ حاصل ہوگئی۔

ان حالات کے پیش نظر ناامیدی کی حالت میں واپس قصری کے پاس لوٹا (مرتانہ تو کیا کرتا) چنا نچہ مناسب موقع جان کر کسری کے دربار میں سوار ہوکر پیش ہوااورز ور دارصدانگائی کہ اے بادشاہ! تیرے پاس میری ایک میراث پڑی ہوئی ہے کسری نے اسے پاس آنے کے واسطے بلایا گھوڑے سے اتر کر کسری کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور تیری کون ہی میراث پڑی ہول ہے کہ خوا کہ بیس ایک بوڑھے یمنی زی بین کا بیٹا ہوں تو نے میرے باپ کے ساتھ اس کی امداد کا وعدہ کیا تھا وہ بچا را تو تیرے دروازے پر پڑا پڑا مرگیا مگر تو نے اس کی کوئی مدونہ کی اب تیرے اوپر واجب ہے کہ وعدہ و فائی کے لیے تو میرے ساتھ نگلے کسری کی نے اس کو مال دینے کا تھم دیا۔ معدی کرب نے مال لے کرز مین پر بھیر نا شروع کر دیا اور کوگوں نے مال اٹھا اٹھا کر اپنی پاس بحث کر لیا جب کسری کو خبر ہوئی تو اسے اپنی بلوایا اور کہا کہ بچھے کس چیز نے ایسا کرنے پر ابجارہ؟ کہنے لگا کہ میں تیرے پاس مال کی حاجت لے کر نہیں آیا میرے ملک میں سونا چا ندی کا فی ہے میں تو تیرے پاس اس لیے آیا تھا تا کہ تو مجھے بچھا سے مرد دے جو کہ میرے سرگی ذات کو اتار پھینکیں۔

کرواتی اس لڑے کا جیرے او پری شعلہ بیانی کوئ کرجرت ہیں ڈوب کیا و ذراکوجی کیا لفکرٹی کے بارے ہیں مشورہ کیا و زراکہ نے گئے کہ واقعی اس لڑے کا جیرے او پری ہوئے جی جب کہ تو نے اس کے باپ کے ساتھ بھی اجداد کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ ہماری سنوتو جیلوں ہیں بہت سارے ایسے قیدی پڑے ہوئے ہیں جو واجب الفتل ہیں اور ان ہیں تھنداور بہادر تھم کے لوگ بھی ہیں لہذا اگر کا میاب و کا مران رہ ہو تھری بھی بیں اضافہ ہوگا اور اگر مرکھے تو اپنی سزاکو بھی سے کہ کری نے کہا کہ بیرائے بہتر بین رائے ہے چنا فی کسر کی کے کہا کہ بیرائے بہتر بین رائے ہے چنا فی کسر کی کے کہا کہ بیرائے بہتر بین رائے ہے چنا فی کسر کی کے اختباہ ہرزکوسو پہلوانوں کے برابر جھا جاتا تھا چنا نچیا نہیں مناسب توت واسلے دوغیرہ دے کرانہیں آٹھی شتیوں میں سوار کیا اور سندر کے رائی بیر بلوانوں کے برابر جھا جاتا تھا چنا نچیا انہیں مناسب توت واسلے دوغیرہ دے کرانہیں آٹھی شتیوں میں سوار کیا اور سندر کے دائی ماندہ جو کشتیاں کیا دوسو سے کہا بڑے دوران سفر سندر میں طوفان آگیا جس کی دجہ سے دوکشیاں ڈوب گئیں اور باتی ماندہ جو کشیاں حضر موت کے ساتھ جا بطے و ہرز نے سمندر کے ساتھ جا بطے و ہرز نے سمندر کے ساتھ اور کوب جیر شامل تھے کے کر پہنے گیا اس لیے و ہرز کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا اور پیغام دیا کہ تیرے پاس جنن فوج کے میں رکھا ہوا ہے اگر تو پہند کر بے تو تو اپنے ہو اور اپنے ساتھوں کودھو کے میں رکھا ہوا ہے اگر تو پہند کر بے تو تو اپنے مول جا بیل میں کئے کچھ ملامت نہیں کروں گا اور ہماری طرف سے کوئی برائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر تو جنگ پندگر تا ہے تو میں تھے مہماست دیتا ملک واپس جلا جا میں تھے کچھ ملامت نہیں کروں گا اور ہماری طرف سے کوئی برائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر تو جنگ پندگر تا ہے تو میں تھے مہماست دیتا ایک ہو میں دیا ہو میں اور اگر ایس مورٹ کے مطاور و دیتا دور کے واسطہ مہلت جا بیت ہو میں تو میں تو میں تھے مہماست دیتا ایک ہوں ہو میں دیا ہو میں کہتے میں تھے مہماست دیتا ایک میں کہت کے مورٹ کے دیا ہو کو دیا ہول اور اگر میں کئیں کے دور کے دانے مورٹ کے دیا ہول کو میں کو میں کئیں کی کو دیا ہول کو میں کی کو دیا ہول کو اس کو کئیں کو دیا ہول کیا کی کو دیا ہول کو دیا ہول کی کی دیا ہول کو دیا ہول کو میا دور کے دور کو دیا ہول کو دیا ہول کو دیا ہول کیا کو دیا ہول کو دیا ہول کی کی کو دیا ہول کیا گے دیا گیا گ

ہوں۔ وہرزان کے اس برتا و اور لا وکشکر کود کھے کر پریشان ہوا اور دیکھا کہ حقیقاً ہمارے پاس آئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر یہ وہرزنے اس کے پاس بینا قاصد بھیجا اور کہلا بھیجا کہ ہمارے اور اپنے در میان مت مقر رکر دے تا کہ ہم اس مدت میں سوچ و بچار کر کسیں اور پخشہ عبد کر کے مقر رہ مدت میں ہمارے در میان کسی قسم کا خون خرابہ نہ ہوگا تا کہ ہم کسی ایک بات پر مشورہ نہ کرلیں میری طرف سے پابندی کا عبد ہے چنا نچے مسروق نے مدت مقر کر دی اور ہرا کیک کالشکر اپنی اپی چھا ونی میں اقامت پذیر رہامت کے ابھی وی بی ون گزرے تھے کہ اپنی کا عبد میں وق نے مدت مقر کر دی اور ہرا کیک کالشکر اپنی اپنی چھا ونی میں اقامت پذیر رہامت کے وہیں وقت کے ایک دن وہرز کو پچھا کم نہ نہا جب اسے خبر ہوئی تو مسروق کے پاس بینا ہم ہیجا کہ جب آ در موا اور ہمارے در میان معاہدہ ہوا تھا بھرتم نے میر سے بیٹے کو کیوں قبل کیا ؟ مسروق نے جواب دیا کہ تیرا بیٹا ہمارے اور پولا اور ہمارے در میان گس آ یا تھا ہمارے چند ہے وقو فوں نے جوش میں آ کراسے قبل کر دیا صالا نکہ میں بذات خود اس قبل کو ناپند کرتا تھا وہرز نے اسے کہلا بھیجا کہ وہ میرا بیٹا نہیں کسی زانیہ کا بیٹا ہوتا تو معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرتا پھر وہرز نے اپنا خیمدا کیا اور نہ تیل کا گاؤں گا۔

مقررہ مدت کے فتم ہونے میں ایک دن ہاتی رہ گیا تھا وہرز نے تھم دیا کہ شتیاں جلوا ڈالیں اور فوج کے جسم پر لگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ فالتوں کپڑے بھی جلوا ڈالیں پھرسارا کھانا ایک جگہ جمع کرایا اورا پنے فوجیوں سے کہا کہ جتنا کھاسکتے ہو کھالو چنا نچہ ان کے کھانے سے جو بچاوہ سمندر میں ڈال دیا۔اس کے بعداٹھ کراپۓ لشکرسے زور دار خطاب کیا۔

اور کہا: اے لوگو! اچی طرح جان لو کہ میں نے کشتیاں صرف اس لیے جلوائی ہیں تا کہ تہمیں اپنے ملک بینیخے کا کوئی راستہ نہ ملے اور کپڑے اس لیے جلوائے ہیں کہ مجھے یہ بات نا گوارگر ری کہ اگر خدا نخواستہ جبٹی ہمارے او پر غالب آ گئے تو کپڑے ان کی ملکیت میں چلے جا ئیں گے۔ اور کھانا اس لیے سمندر میں ڈلوایا کہ کہمیں تم میں بیرطمع پیدا نہ ہو کہ چلوا کی آ دھ دن زندہ رہ جاؤں اور کھانا ہوگا ) کھانا کھانا کھانا کھانوں (مطلب یہ ہے کہ کھانا ختم ہو چکا اب تہمیں زندہ رہنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی اور جبشیوں کو ہھگانا ہوگا) لہٰذا اگر تم نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کیا تو جھے و کھے لینا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جس اکیلا ہی میدان جنگ میں کود پڑوں گا۔ یہاں تک کہ کمڑے کو اب دو کو کھور جو اب دو کھر جھے جو اب دو کھر مجھے جو اب دو کھر سے جو اب دو کھر میں گارے نہیں دوں گا۔ لہٰذاتم اپنی حالت کود کھور جھے جو اب دو کھر میں گے۔

و ہرز کی حملہ کے لیے تیاری:

مقررہ وقت کے آخری دن کی ضبح ہوئی وہرزنے اپنے لشکر کو تیار کیا اور سمندر کو پشت کی طرف رکھا اور اپنی فوج پر متوجہ ہوکر انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں۔ یا تو دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر واور فتح حاصل کر ویا لڑتے لڑتے عزت کے ساتھ مر جاؤ تھم دیا کہ اپنی اپنی کمانوں میں تیرڈ ال لواور جب میں کہوں تو ان پر تیروں کی بارش کر دو۔ چکی کا پاٹ ہے کہ اہل یمن نے اس سے پہلے تیروں کونہیں دیکھا تھا مخالف سمت سے مسروق بھی سر پر تاج ہا کرایک ہاتھی پر بیٹھے ہوئے اپنے لشکر عظیم کے ساتھ حرکت میں آیا یہ خیال نہیں ہوسکتا تھا۔ کہ وہرز کے حق میں کامیا بی ہوگی و ہرز نظر کے کمزور ہونے کی وجہ سے اچھی طرح دیکھ بھی نہیں

سکتا تھاا ہے آ دمیوں سے کہا کہ ججھے ان کا بادشاہ دکھلاؤ کون ساہے؟ کہا جو ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے ابھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ بادشاہ ہاتھی سے انز کر گھوڑ ہے پر سوار ہوگیا۔ کہنے لگا کہ میری ابرووک کواو پراٹھاؤ (پڑھا ہے کی وجہ سے اس کی ابرویل کئی ہوئی تیس) انہوں نے جلدی سے ابرووک کواو پراٹھایا کہا کہ ججھے اشارہ سے بتاؤ کہ مسروق کون ساہے اتنی دیر میں اس نے تیرنکال کر کمان میں چڑھایا آ دمی نے اشارہ کر کے بتایا ہی تھا کہ اتنی دیر میں تیرمسروق کے جسم میں پوست ہو چکا تھا۔ فوج کوفوراً تھم دیا کہ تیروں کی ہو جھاڑ کر دو اب ایسا آسان بن گیا کہ تیروں کی بارش برس رہی ہے۔ ادھر مسروق پیشانی کے بل گھوڑ ہے سے نیچ کر گیا۔

تیراندازی میں مسروق کی کثیر جماعت ہلاک ہوگئ۔بقیہ لوگوں نے جب مسروق کومراہوا دیکھا تو فکست تسلیم ہوگئے۔وہرز نے اپنے بیٹے کی لاش دفنائی اور مسروق کوایک گڑھے میں ڈالا۔اور بہت سارا مال غینمت ہاتھ آیا مسروق کے بیچے ہوئے لوگوں کو قیدی بنالیا۔

اس کے بعد وہرز نے تھم دیا کہ تمیری اور عربی قیدیوں کی جان بخشی کرواور صبضیوں میں سے ایک بھی آ دمی کوزندہ نہ چھوڑ و چنانجے سب حبشیوں کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔

ہ وران جنگ ایک عربی اپنے اونٹ پر سوار ہوکر بھاگ نکلا اونٹ کو مسلسل ایک رات اورا یک دن بھگا تار ہاچنا نچہ ایک جگہ پہنچ کر پیچھے مٹر کردیکھا۔ تو اونٹ پر رکھے ہوئے سامان میں سے ایک تھلے میں تیر پوست ہو چکا ہے۔ تیر کو مخاطب کر کے کہا کہ'' تیری ماں کی ہلاکت کیا دوری ہے سفر زیادہ لمبا ہو گیا ہے'' (مطلب سے ہے کہ کیا میں تجھ سے دور بیٹھا ہوں یا تو چلتے چلتے تھک گیا ہے۔ میرے جسم میں پوست کیوں نہیں ہوتا) وہ بے چاراسمجھا کہ تیر میرا پیچھا کر کے مجھے لگنا چا ہتا ہے۔

و ہر زحبشیوں کے قتل کی مہم سے فارغ ہو کرصنعا میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوااور سارے یمن پرغلبہ پالیا۔اورمختلف صوبوں میں اپنے گورنر بھیج کرمقرر کر دیئے۔

و ہرز اور معدی کرب کی بہاوری کو ابوصلیت اور ابوامیہ بن اوصلت ثقفی نے ایک تصیدے میں بول بیان کیا ہے اس کے پچھ اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے:

- ا۔ انقام کامطالبہ ابن زی بیزن جیسے لوگ ہی کرتے تھے (چونکہ وہ کی سالوں تک)سمندر کے کنارے دشمنوں کے لیے مقیم رہا۔
  - ۲۔ ہرقل کے پاس بھی گیا مگراس کے پاس اپنا مطلوب نہ پاسکا حالانکہ ہرقل کے عطیات اس وقت بہت بلند ہوا کرتے تھے۔
    - س۔ پھرسات سالوں کے بعد کسر کی پہنچااس وقت لوٹ مار بہت ہو چکی تھی۔
- ۳- یہاں تک کہ بہت سارے قید یوں کو کشتیوں میں سوار کر کے لایا میری عمر کی قشم اس وقت تو قلق واضطراب بہت لسبا ہو چا تھا۔
  - ۵۔ کسریٰ جوکہ با دشاہوں کا با دشاہ تھا۔اس کی طرح کون ہوسکتا ہے۔ وہرز کاقتل کون کرسکتا ہے۔جس دن اس نے حملہ کیا تھا۔
  - ۲۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری بھلائی ہے۔جس دن وہ مضبوط جماعت کو لے کر نکلے اوران لوگوں میں ان کی مثال نہیں ملتی۔
    - ۷- وہ چیکیلی جینوں والے سر دارتھے۔ وہ ایسے شیرتھے جن کی پرورش غیض وغضب میں ہو أن تھی۔
    - ۸۔ یوں لگتا تھا کہ گویا پالان تیروں کواگل رہاہے۔ چونکہ یہ بہتر اور فوراً اپنے نشانہ پر بہنچ جاتا ہے۔
      - ۹- ابآ رام سے تکیدلگا کرشراب نوش کرعمدہ مقام میں تیرامحل ہوگا۔

۱۰ جبوہ مرگئے تواب مزے ہے خوشبولگا اور فاتحانہ انداز میں جا در لئکا لے۔

اا۔ یہ عمد ورسم کی کرم نوازیاں تھیں تجھے مبارک ہودودھ کے دو پیا کے کیا چیز ہیں جن میں پانی ملالیا جائے تو پیشاب بن جاتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روابیت کا باقی حصہ:

اوپر ہشام کی روایت بسط وتفصیل کے ساتھ بیان ہوئیں ہیں۔ اب دوبارہ محمد بن اسحاق کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ و ہرز کسر کی کے پاس لوٹ آیا۔ اور سیف بن زی بیزن کو یمن کا حاکم بنایا سیف کے دل میں صبشیوں کی عدوات کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس نے بقیہ حبشیوں میں سے اکا دکا اگر کہیں بچ بھی گیا تو اسے غلام بنالیا۔ چندا کیک کواپنے سامنے جنگی جو ہر دکھانے کے لیے اپنے پاس بھی رکھ لیا۔ ایک دن اچا تک اس حبشی کے سامنے حربی مظاہرے کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سیف ہمارے وسط میں آچ کا ہے تو اسے قبل کر دیا۔ اس طرح یمن کی قسمت کا ستارہ ایک بار پھر ماند پڑ گیا۔

ایک حبش نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔اور یمن کے کچھ سنوارے ہوئے حالات کوا زسر نو بگاڑ دیا۔ سیف کے معاونین کا بھی قتل عام کیا۔ جب اس کی خبر کسر کی کو پینچی تو اس نے وہر زکواس مرتبہ چار ہزار کا شکر دے کریمن بھیجا اور ساتھ کہا کہ یمن میں کسی حبثی کو زندہ نہیں چھوڑ نا یہاں تک کہ کسی عربی عورت سے بچہ پیدا ہوا ہوا سے بھی قتل کر دینا اگر کسی ایسے آ دمی کو دیکھو کہ جس کے تھنگریا لے بال ہیں۔اور سمجھو کہ اس میں حبثی ملاوٹ ہے تو اسے بھی قتل کر ڈالو۔

چنانچہو ہرزا ہے لشکر کے ساتھ یمن میں داخل ہوااور کسریٰ کی وصیت کے مطابق اس نے سب پھی کیا اور ایک عبشی کو بھی زندہ نہ چھوڑ اس کے بعد کسریٰ کو حالات لکھ بھیج کسریٰ نے اسے یمن کا حاکم بنا دیا۔ چنانچہ عرصہ تک یمن سے کسریٰ کو فیکس بھیجتا رہا جب و ہرزمراتو کسریٰ نے اس کے بیٹے مرزبان کو یمن کا حاکم مقرر کیا۔ جب مرزبان مراتو اس کے بیٹے فرخسرہ بن مرزبان بن و ہرزکو یمن کا حاکم مقرر کیا۔

خرخسرہ سے کسر کی کسی وجہ سے نا راض ہوگیا۔اور غصے بیں آ کرنٹم کھالی کہ اہل بمن اسے اپنے کندھوں پراٹھا کے میرے پاس لا کیں ورنہ سب کا قمل عام کردوں گا۔ چنا نچہ اہل بمن نے خرخسرہ کو کندھوں پراٹھایا اور کسر کی کے پاس لے آ سے کسر کی نے اسے قمل کردیا۔اور باذان کو بمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجے دیا چنا نچے حضور کی بعثت تک باذان ہی بمن کا حاکم رہا۔

## کسری اور پخطیا نوس کے درمیان معاہدہ جنگ بندی:

کسریٰ اور روم کے بادشاہ یخطیا نوس کے درمیان آگیں میں جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ ملک روم نے عرب کے شالی مقبوضہ علاقوں پر خالد بن جبلہ کو مقرر کر رکھا تھا۔ اور کسر کی نے عمان بحرین اور بمامہ سے طائف تک کدراستوں پر منذ ربن نعمان کو گور زمقر رکر رکھا تھا۔ اس دوران خالد اور منذ رکی آگیں میں مخالفت ہوگئی چنا نچہ خالد بن جبلہ نے منذ رکے زیر کمان بعض علاقوں پر چڑھائی کی اور تما کا مرکے سارا مال لوٹ لیا۔

منذر نے اس ظلم وزیادتی کو دیکھ کر کسری سے شکایت کی اور کہا کہ پخطیا نوس کوخط لکھ کرخالد کے بارے بیس انصاف کراؤ چنانچہ کسری نے پخطیا نوس کوخط لکھ کر جنگ بندی کے معاہدے کی یا دولائی اور منذر کی شکایت کا تذکرہ کیا اور دباؤ ڈالا کہ خالد نے منذر کے ماتحت علاقوں سے جو مال اسباب لوٹا ہے اور جولوگ بے گناہ فتل کیے ہیں۔ ان کی دیت (خون بہا) اداکی جائے۔ساتھ ساتھ ہید دھمکی بھی دی۔ کدمیرے خط کومعمولی مجھ کرٹال نہ دیا جائے ورنہ بہارے درمیان ہونے والا جنگ بندی معاہدہ ختم ہو جائے گا۔

چنا نچہ جب بیہ خطیا نوس کے پاس پہنچا تو اس نے خط کی ذرہ برابر قدرن کی کسریٰ نے جب بیصورت حال دیکھی تو جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔اورا پنے ساتھ نوے ہزار سے زائد جنگہوؤں کو لے کر پخطیا نوس کے شہروں پر چڑھائی شروع کر دی اور بہت سارے شہرتسرین حلب دار رہاؤ ملنج اورانطا کیہ قبضے میں کر لیے تمص اور فامیہ پرغلبہ پالیا۔ان شہروں کے مال واسباب اپنے پاس جمع کر لیے۔

اہل انطا کیہ کوقیدی بنا کرایک دوسرے انطا کیہ ہے ہم مثل شہر دومیہ میں منتقل کیا۔ (اس کا ذکر پہلے گذر چکاہے) اہل انطا کیہ کو غلہ پہنچایا۔اوران کے روزینے مقرر کیے اہل اہواز میں سے ایک آ دمی کوان کا ولی مقرر کیا۔اس کا نام براز تھا۔

براز ہی اہل انطا کید کا ہم قلت تھا۔اسے حاکم اس لیے بنایا کہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور تاریخی ذوق اشعار کے معادل نہیں لیکن ہم نے استشحاد کے قارئین کی سہولت کے لیے پیش نظر اشعار کا ترجمہ کیا ہے۔ چونکہ قدیم تاریخ ہم تک متند ذرائع سے نہیں مینچی تاہم قدیم تاریخ کا بڑا ما خذاشعار ہیں چونکہ عرب اپنے چنداشعار میں کئی سالوں کی تاریخ بیان کردیتے ہیں بیاسلام کی برکت ہے کہ اسلام کے بعد با قاعد گی سے تاریخ اور ان کے آرام وسکون میں کسی قتم کا خیال ندا ہے۔

مصراورشام کے مقبوضہ علاقوں کو پخطیا نوس نے کثیر مال کے عوض میں خرید لیا تھا۔اورمعاہدہ کرلیا کہ ہرسال مقررہ جزیہاوا کرتارہے گااس معاہدہ کولکھ کرمخفوظ کرلیا گیا۔ چنانچہ تخطیا نوس ہرسال مقررہ جزیہ کسریٰ کے پاس بچھوا دیتا۔ زمینوں کو درست کرنے کا حکم:

کسری سے پہلے فارس کے بادشاہ صوبوں سے خراج مختلف مقداروں میں لیتے تھے۔ کی بھی صوبے سے ایک تہائی کس سے ایک چوتھائی کس سے پیداوار کا پانچواں حصہ کی سے چھٹا حصہ خراج پانی اور زمین کی حالت کود کھے کر مقرر کیا جاتا تھا۔ تا ہم خراج وئیکس ایک چوتھائی کس سے پیداوار کا پانچواں حصہ کس سے چھٹا حصہ خراج پانی اور زمین کی حالت و کیسی اپنے وغیرہ کی قابل اعتماد مقدار وصول نہ ہو پاتی تھی۔ چنانچو کس کے باپ قباز بن فیروز نے جب زمینوں کی گندی حالت دیکھی اپنے آخری دور میں کچھ کا م ہوا مگر کا مکمل ہونے سے پہلے آخری دور میں کچھ کا م ہوا مگر کا مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ مرکبیا۔ جب کسری نے انوشیروان بن قباذ بادشاہ ہوا تو اس نے باپ کے باقی ماندہ کا م کو کمل کرنے اور کھجور زیون کے درخوں کی شاری کا تھی جا کیں کھجور زیون اور درخوں کی شاری کا تھی جا رک کیا کہ چتلف انواع اقسام کے غلوں کی فہرسیس تیار کر کے رعایا کے سامنے رکھی جا کیں کھجور زیون اور غلہ جات کی تعداد ومقدار لوگوں کو پڑھ کرسنائی جائے چنانچاس پڑھل کیا گیا۔

#### سیرٹریزے مشورے:

جب رقبہ کی پیائش وغیرہ سے فارغ ہواتو کا تبوں اور نعض دوسرے معززین کو جمع کرکے مشورہ لیا اور کہا کہ زمین کے پیائش شدہ رقبہ میں موجود کھجورا درزیتون کے درختوں اورغلوں کے بارے میں حکم نامے شائع کرنا چاہتا ہوں اور رعایا اس بات کی پابند ہوگ کہ ہر سال ہمارے پاس تین حصوں میں جمع کرے تا کہ ہمارے بیت المال میں مال ہروقت وافر مقدار میں موجود رہے۔ وشمن اگر سرحدوں سے دراندازی کریں تو ان سے نمٹنے کے لیے اس وقت نئے سرے سے چندہ ہم شروع کرنے کی نوبت ہی نہ آئے بلکہ بیت المال میں پہلے اموال وا سباب مبیار ہیں لہٰذااس معالمے میں آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟

چنانچہ حاضرین میں ہے کسی نے بھی مشورہ نہ دیا' کسر کانے تین باراسی بات کود ہرایا۔ اتنے ہیں معزز کا تبول میں سے ایک انھر کہنے لگا اس بادشاہ! اللہ تیری عمر کمی کرے کیا تو فنا ہونے والے اموال پرفیکس مقرر کرنا جا ہتا ہے۔ کیاد کیلتانہیں کہ انگور خراب ہوجا تا ہے نظے خشک ہوجاتے ہیں' نہروں اور چشموں کا پانی خشک ہوجا تا ہے لہذا ان تمام ہرجانے والی اشیاء پرفیکس کیے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ کسر کا اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے منحوں! تو لوگوں کے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہا کہ میں کا تبوں سے تعلق رکھتا ہوں کر دیا اور حاضرین کیک زبان ہو کر رکھتا ہوں کسر کی نے تھم دیا کہ اسے ہو کرنا چا ہتا ہے کرلے۔

#### كسري كي اصلاحات:

کسر کی نے مجھداً راوراہل رائے لوگوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ رقبہ سے حاصل ہونے والے ٹیکس پرغور کریں اور رعایا کے ہر فرد تک حکم نامے پہنچا کمیں۔ رعیت کی اصلاح معاش اور رفاعہ عامہ کا خاص خیال رکھا جائے حکم ناموں کے متعلق مجمع سے مفیر مشورے لیے۔

چنا نچاہل مشورہ نے اس پراتفاق کرلیا کہ رعایا کوان چیز ول کائیکس معاف کیا جائے جن میں ان کی ضرورت شدید ہے۔ ان اشیاء میں مولیث 'گندم ، جو جاول انگور' گنا ' محجور اور زیتون وغیرہ شامل تھے۔ اس سے پہلے گندم اور جو کی ایک جریب زمین پرایک درہم خراج درہم ' ایک جریب انگور کی زمین پر آٹھ درہم' ہر چار فاری محجوروں پرایک درہم اور ہر آگ ک زیتون کے درختوں پرایک درہم خراج نیکس مقرر تھا اب محجوروں کے باغ میں صرف ایک ورخت محجور کا بطور ٹیکس لیا جانے لگا اور باقی تمام غلات تک شیسز معاف کرویئے ۔ اس رعایت کا بید فائدہ ہوا کہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگئی در باری کا رندوں' عظما ، فوج اور کا تبوں کے علاوہ لوگوں پر گئے ۔ اس رعایت کا بید فائدہ ہوا کہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگئی در باری کا رندوں' عظما ، فوج اور کا تبوں کے علاوہ لوگوں پر بیمعاف کر آمد فی کے بھذر بارہ درہم' آٹھ درہم' چھورہم تک جزیہ مقرر کر دیا گیا ہیں سے کم عمراور پچپاس سے زائد عمر کے لوگوں کو جزیہ معاف کر دیا گیا نہ کورہ جزیہ سال میں تین فشطوں میں اوا کیا جاتا تھا۔

## حضرت عمر مناتش کے دور میں ایران پر جزیدعا کد ہونا:

انهی حکمنا موں کے مطابق اہل فارس پر عمر رہی گئی نے بعداز فتح جزید مقرر کردیا تھا۔ عمر نے زمینداروں کواس کی ادائیگی کا حکم دیا اور پابند کیا صرف اتنا فرق تھا کہ صرف غیر آباد زمین پر بعقد را حمال جزید مقرر کیا اور وہ زمین جو کہ بافعل گندم اور جو کہ قابل کا شت ہوتی اس میں جو والی زمین پر ایک تفیر (ایک پیانے کا نام ہے) اور گندم والی زمین پر دو قفیر مقرر کیے مقررہ مقدار صرف ایک ہی جو یہ بال کی معقد تھی اس میں سے فوج کا خرچہ چلایا جاتا تھا عمر بھا گئی نے خاص کرعماق میں کسری کے حکم ناموں کی پاسداری اور حمایت نے بادہ رکھی تھی تھی معاشی مجولیات کو برقر اررکھا تھا۔ رعایت زیادہ رکھی محبوروں اور زیتون پر کسری کی مقررشدہ مقدار باقی رکھی اس کے رعایا کی معاشی مجولیات کو برقر اررکھا تھا۔ احکا مات کو کتا کی شکل دینا:

کسریٰ نے حکم ناموں کومزیدتر تی دینے کے لیے کتابی شکل میں مُرتب کرنے کا حکم دیا چنا نچدر جسٹروں کی شکل میں حکمنا مہ تیار ہو کر سامنے آگئے حکم ناموں کا ایک نسخدا پنے پاس رکھوا یا اورا یک ایک نسخدا پنے کارندوں کومختلف صوبوں میں جیسج دیا۔ ساتھ کہلوادیا کہ خراج اس بھیج گئے رجٹر کے مطابق لینا ہے رعایا کو یہ سہولت بھی دلوائی کہ جس کا غلد زراعت وغیرہ آسانی یا زمینی آفت کی وجہ سے ہلاک ہوجائے اس پرخراج کومعاف کیاجائے بلکدا سے مراعات دی جائیں اس طرح جوآ دمی مرگیایا پچپاس سال سے زیادہ عمر ہوگئی یا میں سال سے کم عمر ہےا یہے لوگوں سے خراج نہ لیاجائے۔

#### سيرثري د فاع:

کسر کی نے کا تبوں میں سے ایک معز زصاحب فراست آدمی با بک بن بیروان کوفو جی دفتر کا گران اعلی مقرر کیا تقریر ہوتے ہی بابک نے کسر کی سے کہاتم جب جھسے بیکام لینا چاہتے ہوتو مجھے ہراس کام میں اختیار ہوگا جس کی مجھے ضرروت ہوگی کسر کی نے کسر کی سے کہاتم جب بھوا کیں جو وہیوں کی بیشی والی جگہ پرایک ممارت بنوائی اس میں کالمینیں بچھوا کیں صوفے اور گاؤ تکیے لگوائے بھرا بی جگہ پرجلوہ افروز ہوگیا پھراکی منادی کو تھم دیا کہ آواز لگائے جو بھی فوجی کسر کی کی چھاؤنی میں موجود ہواگروہ گھڑ سوار ہے تو وہ اپنے گھوڑ ہے پرسوار ہوکراور اسلحہ زیب تن کر کے سامنے آئے اور جو پیدل فوج سے ہے وہ اپنے مناسب اسلحہ سے مزین ہو کر میرے سامنے بیشی و بے چنا نچے موجودہ فوج حسب تھم با بک کے سامنے آئے مگران میں خود کسر کی موجود نہ تھا دوسرے دن پھر منادی سے صدالگوائی فوجی حسب سابق آئے مگر با بک نے کسر کی کوان میں نہ پایا تو پھروا پس جانے کا تھم و بے دیا تیسرے دن پھر صدالگوائی اور منادی سے کہا کہ اس طرح صدالگاؤ کہ چھاؤنی میں موجود آ دمیوں میں سے کوئی باقی نہ در ہے۔ چنا نچے منادی نے یونہی صدالگوائی اور منادی سے کہا کہ اس طرح صدالگاؤ کہ چھاؤنی میں موجود آدمیوں میں سے کوئی باقی نہ در ہے۔ چنا نچے منادی نے یونہی صدالگاؤ گی۔

جب سرئ کوخرکینی تو سر پرتاج رکھااور فوجی اسلحہ ہے اپنے آپ کومزین کیا با بک کے سامنے پیش ہوااس وقت شہسوارا پنے
او پر جزیل اسلحہ سجایا کرتا تھا۔ ڈھال زرہ 'جوش' تلوار' نیزہ' بحفاف (آلہ حرب کانام) طبر' عمود' تیز کمان اور خود (فوجی ٹوپی) کسر کی فہ کورہ تمام اسلحہ سجا کر با بک کے سامنے پیش ہواصرف کمان کی دوتا نیس بھول گیا انہیں سجائے اسلحہ میں سامنے ندر کھ سکا بلکہ کسر کی نے
تا نیوں میں تیروغیرہ لیبیٹ کر باند ھے ہوئے تھے با بک نے کہا: اے بادشاہ! تو عدالت میں کھڑا ہے اور میری طرف سے کوئی نرمی یا
چھوٹ نہیں ہے تم کمان کی دوتا نیس اپنے ہمراہ کیوں نہیں لائے کسر کی نے اپنا عذر بیان کیا اور ادھر ہی کھول کرتا نیس لئ کالیس اس وقت
با بک نے اسے کمل اسلحہ زیب تن کرنے والوں میں شار کرلیا کسر کی فوجیوں کوعطیات سے نواز اکرتا تھا۔

#### · سراندیپ اوریمن برحمله:

کسری نے سیف بن زی بین کے ساتھ لشکر بھیج کر حبشیوں کا خاتمہ کرایا (تفصیل پیچھے گزر چکی ہے) جب یمن کے علاقے اس کے ماتحت ہوئے ہندوستان کے ایک جزیرہ سراندیپ کی طرف اپنے ایک سپہ سالار کو بمعہ لشکر جرار کے بھیجا سراندیپ میں جوا ہرات بکثرت پائے جاتے ہیں سراندیپ کے بادشاہ نے آگے ہے دفاعی جنگ کی مگر تاب نہ لا سکر جرار کے بھیجا سراندیپ میں جوا ہرات بیشرت پائے جاتے ہیں سراندیپ کے بادشاہ نے آگے ہے دفاعی جنگ کی مگر تاب نہ لا سکری کے لئی کردیا اور سراندیپ پرغلبہ پالیا اور اموال کثیر اور بہت سارے جوا ہرات کسری کے پاس بھیج دیئے۔ ایران میں گیدڑ:

 ہور ہا ہے کہ ان کی تکالیف لوگوں پر بڑی گراں گزری ہیں۔مثیر نے کہا بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب عدل ظلم وستم کومٹاڈ التا ہے تو اہل عدل پر دشمنوں کی طرف ہے آز مائشیں ہوتی ہیں اور انہیں بری تکالیف کا سامنا کر تا پڑتا ہے مجھے ڈرہے کہ بیدر ندے اس وجہ ہے نہ آئے ہوں؟

کسری ابھی اس سلسلے میں غور وفکر کررہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ ترک کے نوجوانوں نے فارس کی سرحد پرحملہ کر دیا ہے کسری نے اپنے وزراءاورعاملوں کو جمع کرکے کہا خبر داراس معاملہ میں ظلم وزیا دتی سے کام نہ لینااوراعتدال سے کام لینا چیا تھے گئی کا پاٹ یہ ہوا کہ ترک خود بخو دہی بغیر کسی جنگی معرکہ کہ خائب وخسران واپس لوٹ گئے اور اس طرح کسری کا عدل ترکوں کے ظلم پرغالب آگیا۔
کسری کی اولا و:

کسریٰ کی اولا دیاادب مہذب وشائستہ مزاج ہوئی کسریٰ کے بعد بادشاہت کا مالک اس کا بیٹا ہر مزہوا چونکہ شاہی معاملات میں اور رعیت کے ساتھ عدل وانصاف ہے پیش آنے کی توقع انوشیروان کواسی سے تھی ۔ ولا دیت نبوی :

نی کریم کالگا کی پیدائش مبارک کسری انوشیروان کے عہد میں ہوئی اسی پیدائش والے سال میں اہر ہدالاشرم ابو یکسوم نے حبشیوں کوساتھ لاکر ہاتھیوں سے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی آپ کی پیدائش مبارک کے وقت کسری انوشیروان کی ہادشاہت کے ہم برس گزر چکے تھے اسی سال عربوں کی ہا ہمی لڑائی ہوئی تھی جسے وہ یوم جبلہ سے موسوم کرتے تھے۔

